

سلیس اور عام نهم زبان م<mark>یں اُرد</mark>و کی سب ہے پہلی مف<mark>صل اورجامع تفسیر ، تفسیر القرآن بالقرآك</mark> اورتفسیرالقرآن بالحدیث کاخصوص اهتما<mark>م ، دنشین انداز می</mark>س احکام ومسائل اورمواعظ و نصاحً کی تشریح ،اسباب بُودول کامُفصّل میان ، تفییر وحدُیث اورکتبِ فقہ کے حوالوں کیسا تھو

محقق العصر ورفي المدخلة العالي محرة والأرفق مرحار المائها جروران







فى كشف السرار القرائ

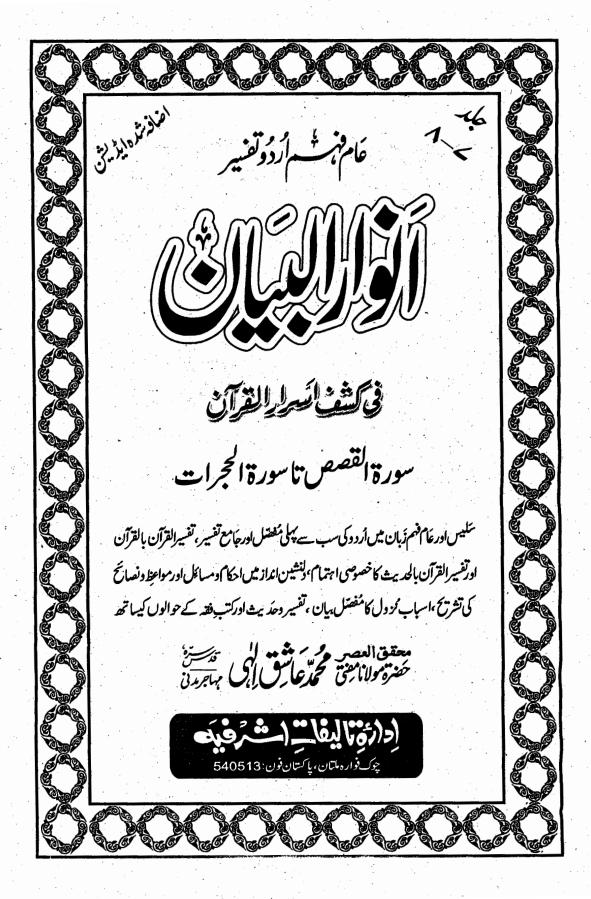

#### ضرورى وضاحت

ایک مسلمان جان بوجھ کرقر آن مجید،
احادیث رسول اور دیگر دین کتابوں
میں غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کرسکتا
مجمول کر ہونے والی غلطیوں کی تصحیح و
اصلاح کیلئے بھی ہمارے ادارہ میں
مستقل شعبہ قائم ہے اور کسی بھی
کتاب کی طباعت کے دُوران اس
کتاب کی طباعت کے دُوران اس
کا اغلاط کی تصحیح پرسب سے زیادہ توجہ
اور عرق ریزی کی جاتی ہے۔

تاہم چونکہ ریسب کام انسان کے ہاتھوں ہوتا ہے اس لئے پھر بھی کی غلطی کےرہ جانے کاامکان موجود ہے۔

لہذا قارئین کرام سے گذارش ہے کہ ارش ہے کہ اگر کوئی خلطی نظر آئے تو ادارہ کو مطلع فرما دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن مسلع فرما دیں تاکہ آئندہ ایڈیشن میں اس کی اصلاح کردی جائے۔
نیکی کے اس کام میں آپ کا تعاون آپ کے لئے صدقہ جاریہ ہوگا۔

اراواره)

نام كتاب انوار البيان جلدك، ٨ نام مولف مولانا عاش البي مدنى رحم الله باجتمام محمد اسحاق عفي عند تاريخ اشاعت مرم الحرام ١٣٣٧ اله مطع مطع سلامت اقبال بريس ملتان



### ( کھے کے پتے

☆ اداره تالیفات اشر فیه چوک فواره ملتان
 ☆ اداره اسلامیات انارکلی ، لا مور
 ☆ مکتبه سید احمد شهید اردو بازار لا مور
 ☆ مکتبه رشید بیه، سرکی رود ، کوئند
 ☆ کتب خانه رشید بیه راجه بازار راولپنگری
 ☆ یونیورش بک ایجنسی خیبر بازار پشاور
 ☆ دارالاشاعت اردو بازار کراچی

🖈 صديقي رُست لسبيله چوک گراچي نمبره



#### عرض ناشر

تفسیرانوارالبیان جلدے، ۸ جدید کمپیوٹر کتابت کے ساتھ آپ کے ہاتھوں میں ہے۔ اس میں خصوصی طور پر اس کا اہتمام کیا گیا ہے کہ قرآن پاک کے متن میں ہی ترجمہ دیا گیا ہے اور عربی عبارات مثلاروح المعانی اور قرطبی وغیرہ کا اُردو میں ترجمہ کردیا گیا ہے اس سے استفادہ میں مزید آسانی ہوگ۔ مزید جلدیں بھی اس طرح ان شاء اللہ آتی رہیں گی۔

افسوس کے ساتھ لکھنا پڑر ہا ہے بیجلدنی ترتیب وتزئین کے ساتھ ایسے وقت منظر عام پرآ رہی ہے جبکہ حضرت مؤلف رحمہ الله اس دنیا سے رحلت فرما چکے ہیں۔انا لله و اجعون۔

حضرت مولا نامفتی عاشق اللی بلندشهری ثم مهاجر مدنی رحمداللدان علائے ربانیین میں سے تھے جن سے دین کی صحیح رہنمائی ملتی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے بڑے عالم ہونے کے باوجود آپ میں تعلّی تو کیا خودنمائی کا شائبہ تک بھی نہ تھا۔اوراس کی برکت ہے کہ آپ کی تصانیف مقبول عام ہیں۔

زندگی کے آخری دور کی تصنیف تفسیر انوار البیان (کامل نوجلد) جوآپ کی زندگی ہی میں ادارہ تالیفات اشر فید ملتان سے جھپ کرمقبول عام ہو چکی ہے جس کوآپ نے مدیند منورہ کی مبارک فضاؤں میں رہ کر لکھا آپ کے صاحبز ادہ مولا نا عبدالرحمٰن کوثر بتلاتے ہیں کہ جب تفسیر کا کام ہور ہاتھا تو میں نے خواب میں اس طرح دیکھا کہ جیسے جیسے تفسیر کا کام مکمل ہوتا جارہ ہے ویسے ویسے مجد نبوی کی تعمیر کمل ہور ہی ہے۔ آپ کی عربی، اردوقصانف کی تعداد تقریبا سو ہے ایک پرانے بزرگ سے سناہے کہ مولا ناکا جن دنوں دہلی میں قیام تھا تو مولا ناکی ہے۔ مولا ناکی جسر وسامانی کا بیرحال تھا کہ ائمہ مساجد (احباب) کے پاس جاکران کے پاس سے خشک دو نیوں

ے ٹکڑے انتھے کرلاتے اور پھران کو بھگو کرانہیں پر گزارہ کرتے ان حالات میں بھی استغناء برقر اررکھا اور کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا یا اور حضور علیقے کے ارشاد الفقو فحوی کانمونہ بن کردکھلا یا۔

آپ نے اپنی زندگی کے آخری چیس برس مدینه منوره میں گزارے آپ کو جنت القیع میں فن ہونے کا بہت ہی شوق تھا اس کے آپ حجازے باہر نہیں جاتے تھا دراپی علالت کے بعد تو وہ اس میں بہت ہی احتیاط فرماتے تھے۔

آپ کا انقال پُر طال ۱۳ ارمضان المبارک ۲۲ ای او کو بواروزه کے ساتھ، قرآن کریم کی تلاوت کرتے ہوئے مسنون طریقہ پرسوئے اور پھر ہمیشہ ہمیشہ کے لئے عالم راحت وامن میں چلے گئے۔ نماز تراوت کے بعد مسجد نبوی میں آپ کی نماز جنازہ اوا کی گئی، اور آپ کی خواہش بھی اللہ تعالیٰ نے پوری فرمادی کہ آپ کو جنت البقیع میں حضرت عثمان ذی النورین کے ساتھ ہی مدفن ملارحمۃ اللہ علیہ رحمۃ واسعۃ ۔

یا اللہ!اس ناکارہ کو بھی ایمان کے ساتھ جنت البقیع کا مدفن نصیب فرما، آمین ۔

یا اللہ!اس ناکارہ کو بھی ایمان کے ساتھ جنت البقیع کا مدفن نصیب فرما، آمین ۔

اللہ یاک حضرت مولانا کی بال بال مغفرت فرمائے، اعلیٰ مقامات نصیب فرمائے، آمین میں آمین ۔

احقر محمد آخل عفی عنه محرم الحرام ۱۳۲۳ ه

# حضرت مؤلف رحمة الله عليه كى طرف سے "ادارہ تالیفات اشرفیه "ملتان کیلئے دُعاءوتشکر اورخصوصی اجازت كے کلمات مباركه مسملاً و محمدًا و مصلیاً و مسلمًا

تفیرانوارالبیان جب احقر نے تھی شروع کی تھی بظاہر کوئی انظام اس کے شائع ہونے کا نہ تھا بعض ناشرین سے
اس کی اشاعت کیلئے درخواست کی تو عذر پیش کردیا، احقر کی کوشش جاری رہی حتی کہ حافظ محمد اکمنی صاحب وام مجدهم مالک
''ادارہ تالیفات اشر فیہ' ملتان کی خدمت میں معروض پیش کردیا، جس کی انہوں نے کتابت شروع کرادی اور کتابت،
نصحے اور طباعت کے مراحل سے گزر کر جلد اول جلد ہی شائع ہوگئی جو ناظرین کے سامنے ہے، بیرحافظ صاحب موصوف
کی مسلسل محت اور جدو جہد کا نتیجہ ہے کہ اللہ جل شائد ان کی مساعی کو قبول فرمائے اور انہیں و نیا اور آخرت کی خیر نصیب
فرمائے اور ان کے ادارہ کو بھی جر پور تی عطافر مائے۔

افریقہ کے بعض احباب نے تفییری کتابت کیلئے بھر پورڈم عطافر مائی۔ اِل جواپنانام ظاہر کرتا پندئیں کرتے)
اللہ جل شاخ ان سے راضی ہوجائے اور ان کے اموال میں برکت عطافر مائے اور آئیں اور ان کی اولا دکواعمال صالحہ کی توفق دے اور رزق حلال وسیع نصیب فرمائے ، ان کے علاوہ اور جس کسی نے بھی اس تفییر کی اشاعت میں واحور مصوصا وہ احباب جنہوں نے اس کی تالیف میں میری مدد کی اور تسوید و توبیش کے مراصل سے گزار نے میں میر سے معاون بے اور مراجعت کتب میں میراساتھ دیا ، میں سب کاشکر گزار ہوں اور سب کیائے دُعاء کو ہوں اللہ جائی رحمتوں اور برکتوں سے نواز ہے۔ وما ذلک علی اللّٰہ بعزیز۔

متاج رحت لانتابى محمر عاشق البي بلندشبرى عفا الله عنه و عافاه و جعل آخرته خير امن اولاه

#### اجمالی فھرست سورة القصم 1+ سورة العنكبوت سورة الرّوم 1+4 124 سورة الشجدة سورةُ الاحزاب 121 12. سورة فاطر 494 سورة يس 217 سورة الصفيت ساباس سورةُ الزّمر \_ MIT سورة المؤمن 444 سورة ثم السجدة 11/4 سورةُ الشوراي ۵+۵ سورةُ الزّخرف 019 سورةُ الدِّخان 004 سورة الجاثية DZ9 -سورةُ الاحقاف ۵۸۵ \_ سورة محر 4.0 و لفتر سورة ال 474 YOP .

# فهرست عنوانات

| ·            |                                                      |
|--------------|------------------------------------------------------|
| <b>المال</b> | <b>ہرایت دیتا ہے</b>                                 |
| <b>179</b>   | ابل مكه كى اس بات كى تردىد كه بهم بدايت              |
| کے ا۵        | قبول كركيس تواپي زمين سے نكال ديے جائيں ــ           |
| فرما تاجب    | الله تعالى اس وقت تك تسي بستى كو ملاك نبيس           |
| or           | تك الكي مركزي بنتي مين كوئي رسول ند بيهيج            |
| اور بيسوال   | قیامت کے دن الله تعالی کامشر کین سے خطاب             |
| ۵۳           | كه جنهين تم نے شريك تھېرايا تھاوہ كہاں ہيں؟          |
| وہ کون ہے    | اگرالله تعالی رات یا دن کو بمیشه باقی رکھتے تو       |
| ra           | بن سكمقابله من رات يادن لاسك                         |
|              | قیامت کےدن ہرامت میں سے گواہ لا تا                   |
| كحركيهاتھ    | قارون کا اپنے مال پر اتر انا اور قارون کا اپنے       |
| ٧٠           | زمين مين هنس جانا                                    |
| میں بلندی    | آخرت كا گھر أن لوگوں كے لئے ہے جوز مين               |
| 71"          | اور فساد کاارادہ ہیں کرتے                            |
| YY           | ياالله تعالى كى رحت س آپ كوكتاب دى كى                |
| 14           | سورة العنكبوت                                        |
| YA           | وعوائے ایمان کے بعدامتحان بھی ہوتا ہے                |
| Υ٨ .         | ہر خص کا مجاہدہ اُس کے لئے ہے                        |
| ۷.           | اورالله تعالی سارے جہانوں سے بے نیاز ہے              |
| ۷۱           | والدين كے ساتھ حسن سلوك كرنے كا حكم                  |
| ۷۳           | معيان ايمان كالمتحان لياجاتاب                        |
| 20 BZ        | قیامت کے دن کوئی کی کے گناہوں کا بوجھنبیں اُٹھا۔     |
|              | حضرت نوح الطيلا كتبليغ اوران كي قوم كى بغاوت و ملاكر |
|              |                                                      |

| 10                   | سورة القصص                                       |
|----------------------|--------------------------------------------------|
| rı                   | فرعون كى سرحثى ادر بني اسرائيل پرمظالم كاتذكره   |
| ر د کھ کر            | حضرت موی علیه إلسلام کی والده کا صندوق میر       |
| ri                   | انبین سمندر میں ڈال دینا                         |
| 74                   | حضرت موی علیه السلام سے ایک شخص کافل ہوجانا      |
| ساس                  | فوائد                                            |
| ٣                    | فائدة اولى                                       |
| ساس                  | فاكده ثانيه                                      |
| اسس.                 | فائده ثالثه                                      |
| ٣٣                   | فا كده رابعه                                     |
| ٣٣                   | فاكده خامسه                                      |
| 20                   | فائده ساوسه                                      |
| ٣٧                   | فائده سابعه                                      |
| , <b>"</b> "         | فاكده ثامنه                                      |
| ۲×                   | فاكده تاسعه                                      |
| 72                   | فائده عاشره                                      |
|                      | حفرت موی علیه السلام کا اپنی المیه کیساتھ مدین _ |
| 178                  | مفرکیلئے روانہ ہونا' پھررسالت سے سرفراز کیا جانا |
| <sub>ا</sub> کامصرکو | رسالت سے سرفراز ہو کر حضرت موی علیہ السلام       |
| <b>f</b> ′+          | واليس بونا                                       |
| L. L.                | توريت شريف مرا پابسيرت مدايت اور دمت تقى         |
| يرانكح               | سابق الل كتاب جوقرآن كريم پرايمان لاتے           |
| 1/2                  | لئے دوہرا اجربے                                  |
| ے جا ہے              | آپ جے جاہیں ہدایت نہیں دے سکتے اللہ جے           |

| ****      |                                                               |
|-----------|---------------------------------------------------------------|
| 1+1"      | الل مكه كوامن وامان كاخصوصي انعام                             |
| Y+1,      | سورة الروهر                                                   |
| بين گوئی  | اہل فارس پر رومیوں کے غالب ہونے کی ف                          |
|           | اور حضرت ابو بمرصد بق ﷺ كا أبي بن خلفه                        |
| 1.4       | جىت كى مازى دگانا                                             |
| ی علم کے  | جیت کی بازی لگانا<br>جنهیں اللہ تعالی کی معرفت حاصل ثبین دنیا |
| 1•A       |                                                               |
| 11•       | باوجود جابل ہیں<br>آسان وزمین کی تخلیق میں فکر کرنے کی تلقین  |
| 11•       | أمم سابقد سے عبرت حاصل کرنے کا تھم                            |
| iir Z     | مؤمنين باغول مين مسرور بو نگئ مجرمين بدحال ہو۔                |
|           | صبحوشام اوردن کے بچھلے اوقات میں اللہ کی تنبیج کرنے کا        |
|           | الله تعالی کی قدرت کے مظاہراور تو حید کے دلاکا                |
| 114       | ایک خاص مثال ہے شرک کی تر دیداورتو حید کا اثبات               |
| IFI       | فأقِمْ وَجُهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا                          |
| Irr (     | رحمت اورزحت کے بارے میں انسان کا ایک خاص مزار                 |
| Irr       | رشته دار مسكين اورمسا فركودين كاحكم                           |
| ון אזו    | لوگوں کے اعمال بدکی مجدے بحروبر میں فساد ظاہر ہ               |
| 1111      | الله تعالى مواؤل كوبهيجا ہے اور بارش برساتا۔                  |
| ا۳۱       | آپئر دول اورببرول کونبیل سناسکتے                              |
| 127       | اوراندهوں کو مدایت نہیں دے سکتے                               |
| Imm       | انسان ضعف وقوت محقلف احوال سے گذرتا ہے                        |
| فرآ نعمده | قیامت کے دن مجرمین کی جھوٹی قسمادھرمی او                      |
| 110       | مضامین برمشمل ہے                                              |
| IMA       | سورة القيان                                                   |
| · ·       | قرآن مجيم محسنين كے لئے ہدايت اور رحت                         |
| بر ۱۳۷    | قرآن کے شمنوں کی حرکتیں اُن کیلئے عذاب مہین کی وع             |
| IPA .     | گانے بجانے کی غدمت وحرمت                                      |
|           |                                                               |

حضرت ابراجيم الطيف كالني قوم كوتوحيد كي دعوت دينا ك اثبات قيامت يردليل آفاقي اورمكرين قيامت كيلي زجر ٨٨ حضرت ابراجيم القنط كي قوم كاجواب كدان كوقل كردويا آ گ میں جلا دو حضرت ابراجيم عليه السلام كاقوم كوسمجهانا حضرت لوط الطينة كادعوت ابراجيمي كوقبول كرنا اور دونول حضرات كافلسطين كيلئح بجرت كرنا بينے اور يوتے كى بشارت اور موہبت حضرت ابراجيم عليه السلام كي اولا ديس سلسله نبوت ٨٢ ذ کرخیر کی دعااور قبولیت '47 حضرت لوط عليه السلام كااين قوم كوتبليغ كرنا اور ابل مدين اور فرعون بامان قارون كى بلاكت كالذكره مشركين اين معبودوں سے جواميدي لگائے بیٹے ہیں اُس کی مثال کڑی کے جالے کی طرح ہے۔ ۸۸ قرآن مجيدي تلاوت كرن اورنماز قائم كرن كاتكم ٨٩ نماز بے حیائی سے روکتی ہے ذكرالذكح فضائل امل باب ہے جادلہ اور مباحثہ کرنے کا طریقہ رسالت محمريه برايك واضح دليل 90 ابل باطل کی تکذیب اور تکذیب پرتعذیب 94 ہجرت کی اہمیت اور ضرورت 91 ہرجان کوموت چکھناہے 99 رزق مقدر ضرور ملے گا 99 توحير كے دلائل 100 دنیا والی زندگی لہو ولعب ہے حقیقی زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے مشركين كى ناشكرى اور ناسياس

انوار البيان جلدك

| پيدا فرمايا ١٥٧                                           |                                                               |
|-----------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| الله تعالى آسان سے زمین تک تدبیر قرما تاہے ۱۵۸            | مثانے کیلئے آیا ہوں مثانے                                     |
| انسان کی تخلیق اورتصویر کا تذکره ۱۲۱                      | جابل پیروں کی برملی                                           |
| قیامت کے دن محرین کی بدحالی اور دُنیا میں واپس            | لَهُوَ الْحَدِيْثِ (جو چِزَ كُميل مِن لِكَاتَ) ١٣١            |
| ہونے کی درخواست کرنا                                      | I                                                             |
| الل ايمان كي صفات مومنين كاجنت ميس داخله الل كفركا        | آ سان وزمین اور پهاڙسب الله تعالیٰ کی مخلوق                   |
| دوزخ مین برا شمکانه ۱۲۳                                   | ہیںاس کے سواکس نے کچھ بھی پیدائیس کیا                         |
| نمازِ تبجد کی فضیلت                                       | حفرت تكيم لقمان التلك كي نصائح                                |
| نمازِتهجد کی فضیلت<br>مومن اور فاس ترابز میں              | حضرت لقمال كأتعارف ١٣٨٧                                       |
| جن چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے            | شرک ظاعظیم ہے                                                 |
| بارے میں قیامت کے دن فیصلے فرمادے گا ال                   | والدین کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت                               |
| بلاک شدہ اقوام کے ساکن سے عبرت حاصل کرنے کی تاکید 179     | نمازقائم كرنے اورامر بالمعروف اور نبی عن المئكر كى تاكيد ١٩٧٢ |
| کھیتیاںاللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں                            | مبرکرنے کی اہمیت اور تو اضع ہے پیش آنے کی تاکید الاس          |
| فتح کے دن کا فروں کا ایمان نُفع نہ دےگا اے ا              | تکبری ندمت ۱۳۸                                                |
| سورة الاحزاب                                              | آ وازکوپست کرنے کا حکم                                        |
| الله تعالی ہے ڈرتے رہے اوراس پر تو کل سیجئے کا فروں       | اللدتعالي نانسان كوجر بورظا هرى اور باطنى نعتو سينوازا        |
| اور منافقوں کی بات نہ مانیے                               | ہے منکرین آباؤا جدادی تقلید میں گمراہ ہوئے ۱۳۹                |
| مندبولے بیٹے تمہارے حقق بیٹے ہیں                          | الله تعالى كى تخليق اور تخير اور تقرفات كويديد كاتذكره ١٥٢    |
| ظہارکیاہے ا                                               | كلماك الله غيرمتنابي بين الماك                                |
| بيثا بنالينا بيثا                                         | مشرکین کو جب موج گیر لیتی ہے تو اخلاص کے ساتھ دعاء            |
| ضروری مسائل ۲۲۳                                           | کرتے ہیں۔                                                     |
| مؤمنین ہے بی کاتعلق اس سے زیادہ ہے جواُن کا اپنے نفوں     | الله تعالیٰ سے ڈرو قیامت کے دن کی حاضری کا فکر کرو            |
| ے ہاورآ پ کی بیویاں اُن کی ماکیں ہیں الا ا                | شیطان دهو که بازهمهی دهو که دند یدے                           |
| رسول الله علي الشفقة عامه ١٤٦                             | پانچ چیزوں کاعلم صرف الله تعالی ہی کوہے 104                   |
| ازواج مطهرات كاكرام واحرام الالالا                        | المرة المسجدة                                                 |
| رشة داری کے اصول مقررہ کے مطابق میراث تقسیم کی جائے کہ کا | قرآن مجيدت ہے اللہ تعالی کی طرف سے نازل ہواہے ۱۵۷             |
| حضرات انبياءكرام عليم السلام عبدلينا ١٤٩                  | آسان اورزمین اور کھان کے درمیان ہے چھون میں                   |
|                                                           |                                                               |

| <b>!+!+!+!</b> | +++++++++++++++++++++++++++++++++++++++      |
|----------------|----------------------------------------------|
| rr•            | مُعْتَمَىٰ كى سابقه بيوى سے نكاح كرنے كاجواز |
| rri            | فوائد ضروربي                                 |
| rrr            | محدرسول الله علي خاتم التبيين بي             |
| 220            | ختم نبوت کے منکر قرأن کے منکر ہیں            |
| 110            | خاتم انبیین بھی قرائت متواترہ ہے             |
| ی ختم نبوت     | حضرت عيسلى عليه السلام كى تشريف آور          |
| rry            | کے منافی نہیں                                |
| 112            | قاد مانی زندیقوں کا جھوٹ                     |
| rra            | ایمان والول کوذ کرالله کی کثرت کرنے کا حکم   |
| rrq            | ذكرالله كفضائل                               |
| 12.            | الله تعالیٰ ذاکرین کویا د فرما تا ہے         |
| rrr            | رسول الله عليه كل صفات جميله                 |
| rro            | عدت کے بعض مسائل                             |
| يات ٢٣٧        | نكاح كيعض احكام ورسول التعليقية كي بعض خصوص  |
|                | ازواج مطہرات علیہ کے بارے میں آپ کواخ        |
| rri            | عابي اين ياس ركيس اورجه جابي دوركردي         |
| اور نه آپ ان   | اس کے بعد آپ کیلئے عور میں طال نہیں ہیں      |
| يحتے ہیں ۲۴۳   | بويوں كے بدلے دوسرى عورتوں سے نكاح كر        |
| عمت ۲۲۲۴       | مروردوعالم علی کے لئے کثر تازواج کی          |
| rm             | نزولآ يت حجاب كاواقعه                        |
| ت ۽ ۲۵۰        | عورتوں کوا بے محرموں کے سامنے آنے کداجاز     |
|                | الله تعالى اورأس كفرشة رسول الله علي         |
| يجا كرو ٢٥١    | میں اے مسلمانو! تم بھی نبی پرصلوٰ ۃ وسلام بج |
| ror            | درود شریف کے فضائل                           |
| 100            | ضروری مسئله                                  |
| ray            | درودشريف برا صفى حكمتين                      |
| انجام ۲۵۸      | ایدادین والے اور تہت لگانے والوں کابرا       |
|                |                                              |

غروة احزاب كے موقعہ ير الله تعالى كى طرف سے الل ایمان کی مدد 1/1 غزوة احزاب كأمفصل واقعه IAT رشمنوں سے حفاظت کے لئے خندق کھودنا IAT دشمنوں کا خندق یار کرنے سے عاجز ہونا 11 بعض كافرون كامقتول مونا 110 جهادي مشغوليت مين بعض نمازون كاقضابوجانا رسول الله عليه كي دُعاء IAA دُعاء کی قبولت اور دشمنوں کی بزیمت IAA بعض أن واقعات كالذكره جوخندل كهودت وتت بيش آئ سخت بھوک اورسردی کامقابلہ IAA رسول الله علية كي پيشينگوني IAY حضرت جابرض الله عندكم بال ضيافت عامه 114 منافقوں کی بدعہدی اورشرارتیں 19+ مؤمنین کے لئے رسول التعاقب کی ذات گرامی اُسوہ ہے۔ 190 الل ايمان في الله سي الكان 190 الل كتاب كوغداري كي سرال كي اورابل ايمان كوالله تعالى 192 نے غلبہ عطافر مادیا ازواج مطهرات كونصائح ضروريه 1.1 دو ہر ےعذاب وثواب كااستحقاق **7+ 4** ازواج مطهرات كي فضيلت 1.4 نامحرمول سے بات کرنے کا طریقہ **Y**•∠ گھروں میں تھہرے رہنے کا حکم **۲**•۸ مومن مردول اورعورتول كي صفات 717 زيدبن حارثة كاتعارف 714 زيد بن حارثه سے زينب بنت حق كا نكاح اور طلاق ١٤٥ نىنىبىت جحشكارسول التمليك كنكاح مين أنا ٢١٩

| !+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!+!                                                                                                                                                                                                                                     | ò   |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----|
| ہے نہ آ سان وزمین میں ان کا کوئی ساجھا                                                                                                                                                                                                                          |     |
| تیامت کے دن محیح فیلے ہو نگے ۲۸۵                                                                                                                                                                                                                                | ,   |
| رسول الله علية كى بعثت عامه كااعلان ٢٨٦                                                                                                                                                                                                                         | ,   |
| قیامت کا وقت مقرر ہے اس میں تقدیم وتا خیر نہیں                                                                                                                                                                                                                  | ٠.  |
| ہو سکتی ہے                                                                                                                                                                                                                                                      |     |
| مذاب کی وجہ سے کا فروں کی بدحالی ۲۸۹                                                                                                                                                                                                                            | ;   |
| انفرادی اوراجتاعی طور برغور وفکر کرنے کی دعوت ۲۹۴                                                                                                                                                                                                               | i   |
| سورة فأطر ٢٩٢                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| الله تعالی خالقِ ارض وساہے ہر چیز پر قادر ہے ۔ ۲۹۷                                                                                                                                                                                                              |     |
| رے مل کواچھا بھے والواجھ مل والے کے برابز بین ہوسکتا 799                                                                                                                                                                                                        | ,   |
| ساری عزت اللہ تعالیٰ ہی کیلئے ہے                                                                                                                                                                                                                                |     |
| سمندر كے سفر كے فوائداور چاندسورج كى شخير كابيان ٢٠٠٢                                                                                                                                                                                                           |     |
| سب اللہ کے محتاج ہیں قیامت کے دن کوئی کسی کا                                                                                                                                                                                                                    |     |
| بوجھ نداُ ٹھائیگا                                                                                                                                                                                                                                               |     |
| بارش کے منافع                                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| دوز خیوں کو ندموت آئے گی ندان کاعذاب ہلکا کیا جائے                                                                                                                                                                                                              |     |
| گانداس میں ہے بھی نکلیں گے اا                                                                                                                                                                                                                                   |     |
| کفرکاوبال اہل کفر ہی پر پڑے گا                                                                                                                                                                                                                                  |     |
| قریش مکدنے قتم کھا کر کہا کہ جارے پاس کوئی ڈرانے                                                                                                                                                                                                                |     |
| والا آگیا تو ہم دوسروں ہے بڑھ کر ہدایت والے ہونگے'                                                                                                                                                                                                              |     |
| پھر جب ڈرانے والا آ گیا تو متکبر بن گئے اور حق ہے<br>منہ                                                                                                                                                                                                        |     |
| منحرف ہو گئے ۔ منا کی اس کا |     |
| زمین میں چل پھر کرد کیھتے ہیں پھر بھی سابقہ اُمتوں کے<br>مند میں جس صابنیں جنا گ                                                                                                                                                                                | . : |
| انجام سے عبرت حاصل نہیں کرتے کو گوں کے اعمال کی<br>وجہ سے اللہ تعالی مواخذہ فرماتا تو زمین کی پشت پر کسی کو                                                                                                                                                     |     |
| وجہ سے اللہ تعالی خواحدہ عربا یا تو رین کی چیت پر ک و ۔<br>مجھی نہ چیموڑ تا ۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔۔                                                                                                                                                 |     |
| سورة بلن<br>سورة بلن                                                                                                                                                                                                                                            |     |
| آپ الله تعالى كرسول بين قرآن الله تعالى كى طرف                                                                                                                                                                                                                  | -   |
|                                                                                                                                                                                                                                                                 |     |

14. بدزياني اوربد گوئي يروعيد از واج مطبرات اور بنات طاهرات اور عام مؤ منات كويرده كااہتمام كرنے كاتھكم اور منافقين كے لئے وعيد کافروں پراللہ تعالی کی لعنت ہے 777 ایمان والوں کو خطاب کہ اُن لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے حضرت موی العلی کوایذ ادی 747 الله اوررسول علي كل اطاعت ميس كامياني ب ٢٧٥ آ سانوں اور زمینوں اور پہاڑوں نے بار امانت اٹھانے ے انکار کرد ما اور انسان نے اُسے اُٹھالیا PYY الانت كى تشريح اورتوضيح وتفصيل 144 14. سورة سبأ الله تعالى متحق حمر بير كاعلم ب 14. کافروں کی طرف سے وقوع قیامت کا انکار اور اُن کیلئے عذاب كي وعيد 121 حضرت داؤ داورسلیمان علیهاالسلام والےانعامات کا تذکرہ ۲۵۳۰ بهاژوں اور پرندوں کا تبیج میں مشغول ہونا 12.0 لوے کوزم فرمانا 121 ہوا کی تنجیر 140 تانے کا چشمہ بہادینا 140 جنات کی تخیر 124 محاريب اورتما ثيل كاتذكره 127 ادائيكم شكر كاحكم 124 شريعت محمريه ميستماثيل اورتصاور كاحرام مونا 122 جنات غيب كونبين جانة 141 قوم سباء يراللد تعالى كانعامات، پرناشكرى كى وجه تعتول كامسلوب بهونا مشرکین نے جن کوشر یک قرار دیا ہے ندائنیں کچھا ختیار

اتباع اور تابعین سب عذاب میں مشترک ہوں گے وممس كافردردناك عذاب مين موسكك 200 ایک جنتی اورایک دوزخی کامکالمه 201 شجرة الزقوم كا تذكره جسے الل جہنم كھاكيں كے MOM اہلِ جہنم آباؤا جدادی تقلید کرے مراہ ہوئے 200 حضرت نوح عليه السلام كا دُعاء كرنا اوران كي قوم كا ملاك ہونااوران کی ذریت کانجات یانا 200 كياطوفان نوح سارے عالم كومحيط تها؟ MAY حضرت ابراجيم عليه السلام كاانني قوم كوتو حيدكي دعوت دينااور بتول كوتوردينا پرة ك من دالا جانا ورسيح سالم محفوظ ره جانا ٢٥٨ حفرت ابراہیم اللی کا اپنے علاقہ سے بھرت کرنا پھر بیٹے کے ذ يح كرنے كا علم ملنا اور فرما نبردارى ميں كامياب مونا ١٦٣ نیک نیتی پرتواب 247 امت محدیہ کے لئے قربانی کا حکم ٣٧٣ حضرت أسحق عليه السلام كى بشارت mym حفرت ابراميم عليه السلام كاكون سافرزندذ بيح تفاسه ٢٠١٨ حضرت موی اور حضرت بارون علیجا السلام کا تذکره ۲۵ س حضرت الياس عليه السلام كالني قوم كوتو حيد كي دعوت دينا حضرت لوط عليه السلام كاتذكره اورقوم كابلاك مونا مهس حضرت يونس عليه السلام كاكتتى سے سمندر ميس كوديرنا ١٩٩ ابك بيلدار درخت كاسابيدينا 72. امتوں کی تعداد 74. مشرکین کی تر دید جواللہ کے لئے اولا دنجو مزکرتے تھے ۳۷۲ فرشتول كي بعض صفات كالتذكره 727 پغیروں کی مدوی جائے گی اللہ کے شکر غالب رہیں گے سے اخلاص اورتقوى كى ضرورت 720 اللدرب العزت ہے اُن باتوں سے یاک ہے جو بہلوگ بیان کرتے ہیں 727 سب تعریف اللہ ی کے لئے ہے 724

ے نازل کیا گیاہے MIA ا يكسبتي ميں پيامبروں كا پنچنا اوربستى والون كامعاندانه طريقه برگفتگوكرنا 271 مردہ زمین کوزندہ فرمانا اور اس میں سے کھیتاں اور کھل پيدافرمانا 779 رات دن اور تمس وقر الله تعالى كرمظام وقدرت يس س ہیں سورج کی رفتار میں مظاہر قدرت ہے 7 سورج كاسجده كرنا ٣٣١ منازل قمر كاتذكره ١٣ سورج جا ندكونبيس پكرسكتا mmy مشتى الله كانعت بالله تعالى حفاظت فرماتاب ٣٣٢ اعراض کرنے والوں کی محرومی ساساس منكرين بعث كاقول اوران كى ترديد ماساسا تفخ صور کے وقت حیرانی اور پریشانی سهر الل جنت كي نعتول كاتذكره 200 مجرمین سےخطاب اوران کےعذاب کا تذکرہ انسان قوت کے بعد دوبارہ ضعف کی طرف لوٹا دیاجا تاہے شاعری رسول الله علی کے کان کے لائق نہیں ٣٣٨ جانوروں میں اللہ تعالیٰ کی تعتیں ہیں وسرس انسان قیامت کامنکر ہے وہ اپنی خلقت کو بھول گیا ۳۴۱ الله ياك قادر بمطلق ب الهماسا سورة المصلت ساماسا صرف الله تعالى بي معبود ہے آسان وزمين اور مشارق و مغارب كارب 7 ستارے آسان دنیا کے لئے زینت ہی ماماما معجزات کا استہزاء کرنے والوں اور وقوع قیامت کے منكرين كى ترديد 77 قیامت کےدن مجر مین کاایک دوسرے پربات ڈالنا سم مجرمین کا قرار کہم عذاب کے سخت ہیں وماس

انوار البيان طدك

# فهرست عنوانات جلد ۸

| ۱۰۹                 | يحيل مذكره حضرت ايوب عليه السلام                                   |
|---------------------|--------------------------------------------------------------------|
| السلام              | حضرت ابرابيم حضرت الحق مضرت ليقوب عليهم                            |
|                     |                                                                    |
| 4.4                 | كاتذكره<br>حضرت المعيل حضرت البيع اورذ والكفل عليهم السلام كاتذكره |
| /4·m                | متقی حضرات کی نعمتوں کا ذکر                                        |
| <b>L</b> + <b>L</b> | سرکشوں کابراانجام دوزخ میں ایک دوسرے سے بیزار ہونا                 |
| باتھ نہ             | ابل دوزخ كوجرت موكى جب الل ايمان كوايخ                             |
| ۲۰۵                 | ریکھیں کے                                                          |
| (**Y                | صرف الله تعالیٰ ہی معبود ہے وہ واحد وقبار ہے                       |
| M+2                 | ابلیس کی حکم عدو لی اورسرتا بی                                     |
| ٠١٠                 | الميس اوراس كتبعين سدوزخ كوجرديا جائكا                             |
| ۰۱۹                 | دعوت حق برنسى معاوضه كامطالبنهين                                   |
| MIT                 | سورة الزَّمر                                                       |
| سالها               | الله واحد ہے قبار ہے عزیز ہے غفار ہے                               |
| ۵۱۲                 | الله تعالى بے نیاز ہے کفرے راضی نہیں                               |
| MY                  | تكليف ببنجى ہوانسان اپے رب كوتوجه كے ساتھ بكارتا ہے                |
| MZ                  | صالحین کی صفات<br>نماز تبجد کی فضیلت                               |
| حاس                 | نماز تهجد کی نضیلت                                                 |
| MIA                 | الله سے ڈرنے اور خالص اس کی عبادت کرنے کا حکم                      |
| ب د یاوه            | الله تعالی نے اسلام کے لئے جس کا سینہ کھول                         |
| ۳۲۳                 | صاحب نور ہے                                                        |
| ייוזיי              | شرح صدر کی دونشانیاں                                               |
|                     |                                                                    |
| ۳۲۳                 | ذ کرالله کی فضیلت اوراہمیت                                         |
| 1                   |                                                                    |

| <b>129</b>    | سورة ص                                                   |
|---------------|----------------------------------------------------------|
| ۳۸•           | منكرين توحيد ومكذبين رسالت كيلئے وعيد                    |
| 2             | گزشته ملاک شده اقوام کا تذکره                            |
| 27            | ذ واالا و تا د كا <sup>معن</sup> ىٰ                      |
| 740           | حضرت رسول اكرم عليضة كوسلي                               |
| ضرہوکر        | حضرت داؤد الطينية كى خدمت ميس دو فخصول كاحا              |
| ۳۸۲           | فيصله حابهنا                                             |
| <b>MA</b> 2   | حضرت داؤدكا مبتلائ امتحان بونا مجر استغفاركرنا           |
| MAA           | شركاء ماليات كاعام طريقه                                 |
| <b>7</b> /4   | حضرت داؤ دعليهالسلام كي ايك دُعاء                        |
| <b>17</b> 0.9 | سورهٔ ص کا محبده                                         |
| 77.9          | ایک مشهورقصه کی تر دید                                   |
| <b>19</b>     | حضرت داؤ دعليه السلام كي خلافت كااعلان                   |
| ۳9٠           | اتباع ہوٹی کی ندمت                                       |
| 1791          | خواہشوں کا اتباع گراہ کردیتا ہے                          |
| rgr           | مراہ لوگ عذاب شدید کے مستحق ہیں                          |
| rgr           | مفسدين اوراعمال صالحه واليئر ابرنبيس موسكة!              |
| <b>797</b>    | حضرت سليمان عليه السلام كاتذكره                          |
| m9m           | محمورُ وں کا پیش کیا جانا آخر میں متنبہ ہونا             |
| ن كالمسخر     | حضرت سليمان عليه السلام كاابتلاء اوردُعاءُ شياطير        |
| 290           | ہونا' کاموں میں لگنا'اورزنجیروں میں باندھاجانا           |
| <b>194</b>    | حضرت الوب الطيفاكي بياري اوردُ عاء اور شفايا بي كا تذكره |
| <b>799</b>    | فائده دعاء کی قبولیت اور برکات                           |
| . 140         | سب پھاللہ تعالی کی قضاءوقدر کے موافق ہوتا ہے             |
|               |                                                          |

الله تعالی انکھوں کی خیانت کو اور دلوں کی پوشیدہ چزوں کوجانتا ہے MAY كياز مين ميں چل چركرسابقه أمتوں كونبيں ديكھا' وہ توت میں بہت بڑھے ہوئے تھے اللہ تعالیٰ نے گنا ہوں کی وجہ ے ان کی گرفت فرمالی MOL ہم نے موکی کوفرعون ہامان قارون کی طرف بھیجا انہوں نے ان کوساحراور کذاب بتایا ۳۵۸ آل فرعون میں سے ایک مومن بندہ کی تن گوئی **64.** بنده مومن كاسابقه امتول كى بربادى كويا دولانا MYI. مرف ومرتاب كالمراه بونا 442 فرعون كاأوير جرصن كيلية أونجاكل بنان كاعكم دينا ٢١٨٠ مردمومن كافناد نيااور بقاءآخرت كي طرف متوجه كرنا ٢٥٣ مردمومن كاقوم كي شرارتول مے محفوظ ہوجانا اور قوم فرعون كابربادهونا MYZ عذاب قبركا تذكره دوزخيول كاآيس ميں جھگڑنا ۲۲۸ دوخیوں کا فرشتوں سے تخفیف عذاب کے لئے عرض ومعروض كرنا MYN الله تعالى كالية رسولول اورائل ايمان عفرت كاوعده فرمانا ٢٩٣ صبر کرنے اور استغفار کرنے اور سبیح و تخمید میں مشغول دبنے کا حکم MY9 الله کی آیات میں جھڑا کرنے والوں کے سینے میں کمرے مدیم بینااور نابینااور مومنین صالحین اور بر بےلوگ برابز نبیں ہو کتے ویس الله تعالى كي طرف سدعاء كرنے كا حكم اور قبول فرمانے كاوعدہ اسك وعاء كي ضرورت اور فضيلت 127 الله تعالى مرچز كاخالق ب 121

ذاكرين كي صفات 210 مشرك وموحد كي مثال 444 قامت کے دن ادعاء اور اختصام MYZ: جھوٹوں سے بڑھ کرظالم کون ہے ۲۲۸ بنده کوالندکانی ہے اللہ کے سوا تکلیف کوکوئی دورنہیں کرسکتا ،۳۳۰ الله تعالی جانوں کوقبض فرماتا ہے سفارش کے بارے میں صرف ای کواختیار ہے ۲ رسول الله علي كوايك خاص دعاء كي تلقين 700 الله تعالى كى رحت عامه كاعلان انابت الى الله كالحكم مكذبين اورمتكبرين كي بدحالي ۲۳۸ آب فرماد یجئے کداے جابلومیں اللہ کے سوائسی دوسرے کی عماوت نہیں کرسکتا 777 وَمَا قُكُ رُوا اللَّهَ حَتَّى قُدْرِمِ ساماي قیامت کے دن صور پھو نکے حانے کا تذکرہ LLL إلامن شآءالله كالشثناء MA ابل كفراورابل ايمان كى جماعتون كاكروه 447 سورة المؤمن ومام الله تعالى گناه بخشے والا ہے توبہ قبول كرنيوالا ہے کافرلوگ الله کی آیات کے بارے میں جھڑا کرتے ہیں ۵۰ حاملین عرش کامؤمنین کے لئے وعاء کرنا 107 كافرول كااقرار جرم كرنا rar الله تعالى رقع الدرجات بذوالعرش بجس كي طرف 200 حابتا ہے وی بھیجتا ہے انہیں قیامت کے دن سے ڈرایئے جس دن دل تھٹن میں ہو نگے ظالموں کے لئے کوئی دوست یا سفارش کر نے والا نہ ہوگا ray

|        | } <del> </del>                                                                                                                                       |
|--------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ہے ہیں | رات اور دن جا نداور سورج الله کی نشانیول میں ۔                                                                                                       |
| ۲۶۶    | ان کے پیدا کرنے والے کو مجدہ کرو                                                                                                                     |
|        | زمین کاخشک ہو کرزندہ ہوجانا بھی اللہ کی نشانی ہے                                                                                                     |
|        | طهدين بم ير بوشيده نبيس بين جوجا بوكرلواللدد مكتاب                                                                                                   |
| 1799   |                                                                                                                                                      |
| ٩٩٢١   | رسول الله عليه وسلى<br>مكذبين كاعناد                                                                                                                 |
| ۵۰۰    | قرآن مونین کے لئے ہدایت ہے اور شفاہے                                                                                                                 |
| ۵۰۰    | يْنَادَوْنَ مِنْ مَكَانِ بَعِيْدٍ كَتَفْير                                                                                                           |
| ƥ1     | برخص کا نیک عمل اس کے لئے مفید ہے                                                                                                                    |
| ۵۰۲    | قیامت کاعلم الله تعالی ہی کو ہے                                                                                                                      |
| ۵۰۳    | انسان کائت د نیااور ناشکری کامزارج                                                                                                                   |
| ۵+۳    | منکرین کوقر آن تکیم کے بارے میں غور دفکر کی دعوت                                                                                                     |
| ۵۰۵    | سورة الشوري                                                                                                                                          |
| ۵۰۵    | مشرین کوقر آن کلیم کے بارے میں غور وفکر کی دعوت<br>سورة الشّعورٰی<br>اللّه تعالیٰ عزیز ہے کلیم ہے علی ہے عظیم ہے غفور ہے رحیم ہے<br>مشرکین کی تر دید |
| 0.4    | مشركين كى تر ديد                                                                                                                                     |
| ۵۰۸    | مشر کین کی تر دید<br>تم جس چیز میں اختلاف کروا سکا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے                                                                           |
| ۵۰۸    | كَيْنَ كِيشْلِهِ شَيْءً                                                                                                                              |
| ۵+9    | الله بی کے لئے آسانوں اور زمین کی تنجیاں ہیں                                                                                                         |
| ہےجس   | الله تعالى نے تمہارے لئے وہى دين مشروع فرمايا                                                                                                        |
| ۵1+    | كى وصيت فرمائي نوح اورموي اورعيسي عليهم السلام كو                                                                                                    |
| ۱۱۵    | مشر کین کوآ کی دعوت نا گوار ہے                                                                                                                       |
| اا۵    | الله جي جابتا اپنا بناليتا ہے                                                                                                                        |
| ۱۱۵    | علم آنے کے بعد تو لوگ متفرق ہوئے                                                                                                                     |
| ماد    | استقامت اورعدل کاحکم، کا فروں سے برأت کا اعلان                                                                                                       |
| ۵۱۳    | معاندین کی دلیل باطل ہے                                                                                                                              |
| ٥١٣    | الله تعالى نے كتاب كوميزان كونازل فرمايا                                                                                                             |
|        |                                                                                                                                                      |

میں تمہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرسکتا ہے انبان کی تخلیق اوراس کی زندگی کے مختلف اطوار وادوار سم سے دوزخیوں کاطوقوں اورزنجیروں میں گھیٹا جاناہے ۲ کی ہم نے آپ سے بعض رسولوں کا تذکرہ کردیا ہے اور بعض كالبيس كيا چو یا ئیوں اور کشتیوں کی نعمت کا تذکرہ 1/29 گزشتة قوموں کی بربادی کا تذکرہ 129 سورة خير السحاة M. قرآن کی آیات مفصل ہیں وہ بشیر ہے اور نذیر ہے منکر س اس ہے اعراض کرتے ہیں **γ**Λ• آب فرماد يحيّ مين تهاراي جيبابشر مون የል፤ زمین وآسان کی تخلیق کا تذکره **የ**ለተ قریش کے انکار وعناد پر رسول الله عظیمہ کا آیات بالا پڑھ **የ**ለ የ حق ہےاعراض کر نیوالوں کو تنبیہ MAY اللہ کے وشمنوں کا دوزخ کی طرف جمع کیا جانا ان کے اعضاء کاان کے خلاف گواہی دینا **የ**ለለ كافرول كوان كے كمان بدنے بلاك كيا 194 مشرکین ادر کافرین پربرے ساتھی مسلط کردیے گئے ۳۹۱ كافرول كاقرآن سننے ہے روكنا 797 گراہ لوگ درخواست کریں گے کہ ہمارے بروں كوسامن لاياجائ ۳۹۳ ابل استقامت کویشارت سروس فرشتون كاالل ايمان سےخطاب 797 غفوررحيم كي طرف سےمهمانی 494 داعى الى الله كى فضيلت 790

|               | <b>~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~</b>           |
|---------------|--------------------------------------------------------|
| 0m4 1         | حفرت ابراہیم علیہ السلام کانٹرک سے برأت کا اعلان فرمان |
|               | مكه والول كا جابلانه اعتراض كه مكه يا طائف ـ           |
| 072           | لوگوں میں سے نبی کیوں نہ آیا                           |
| سلط كرويا     | جور حمٰن کے ذکر سے غافل ہواس پر شیطان م                |
| ۵۴۰           | جاتا ہے                                                |
| arr           | حضرت موی علیه السلام کا قوم فرعون کے پاس پہنجنا        |
| orz           | قریش مکه کی ایک جاملانه بات کی تروید                   |
| یں وشمن       | قیامت کے دن دنیا والے دوست آپس !                       |
| ا۵۵           | ہوں گے                                                 |
| راب ملكا      | مجرمین ہمیشہ دوزخ میں رہیں گئ ان کاعذ                  |
| ssr           | نه کیا جائے گا                                         |
| ۵۵۵           | الله جل شامهٔ کی صفات جلیله کابیان                     |
| ۵۵۷           | سورة الدخاك                                            |
| ۵۵۷           | قرآن مجيد مبارك دات مين نازل كيا گيا                   |
| لوگوں پر      | اں دن کا انظار سیجئے جبکہ آسان کی طرف ہے               |
| ۵۵۹           | دھواں جھا جائے گا                                      |
| ۵۵۹           | دخان سے کیامراد ہے؟                                    |
| IFG           | قوم فرعون کے پاس اللہ تعالی کارسول آنا                 |
| - 275         | مؤمن کی موت پرآسان وزمین کارونا                        |
| ٦٢٥           | بى اسرائيل پرانعام اورامتنان                           |
| ۳۲۵           | مِنكيرين قيامت كى كسطجتى                               |
| nra           | تَبْعِ كُون شِھِ؟                                      |
| ara           | قیامت کے دن کوئی کسی کے کام ندآئے گا                   |
| PYA           | دوز خیوں کے لئے طرح طرح کاعذاب ہے                      |
| 240           | دنیا کی برائی کاانجام                                  |
| AYA           | متقیوں کےانعامات ٔباغ ادر چشمے                         |
| 649           | ہم فے قرآن کوآپ کی زبان پرآسان کردیا ہے                |
| <del></del> - |                                                        |

عجب نہیں کہ قیامت قریب ہو الله تعالی اینے بندوں پرمہر بان ہے ماده طالب آخرت کے لئے اللہ تعالی کی طرف سے اضافہ ہوگا ۵۱۵ قیامت کے دن ظالم لوگ این اعمال بدکی وجدے ڈر رہےہو تگے 214 دعوت وتبلغ ےعوض تم سے پچھطلب نہیں کرتا قرآن كوافتر اعلى الله بتانے والوں كى ترديد الله تعالى توبةول فيرماتا إورتمبار اعال كوجاناب آسان وزمین اور چویایوں کی تخلیق میں اللہ کی نشانیاں ہیں جوبھی کوئی مصیبت تمہیں پہنچی ہے تمہارے اعمال کی جو کچھمیں دیا گیاہد نیادی زندگی کاسامان ہے ۵۲۲ برائی کابدلہ برائی کے برابر لے سکتے ہیں معاف کرنے اور ملح كرنے كا جراللہ تعالى كے ذمه ب قيامت كون ظالمول كى بدحالى بلاكت اور ذلت كاسامنا ٥٢٣ قیامت آنے سے پہلے اینے رب کا حکم مانو انسان کا خاص مزاج رحت کے وقت خوش اور تکلیف میں ناشکرا! ۵۲۲ الله تعالى كى شان خالقىت كابيان STY بندے اللہ تعالی ہے کیے ہمکلام ہوسکتے ہیں؟ سورة النهجريت 219 قرآن کتاب مبین ہے عربی میں ہے تفیحت ہے آسان وزمین کی تخلیق 010 سوارہونے کی دعاء 011 سَخَّوَ لَنَا كَاتْرُرُحُ SMY الله تعالیٰ کے لئے اولا دنجویز کرنے والوں کی تر دید مشركين كي ايك جاملانه بات كي ترديد مسم

| والدین کے بارے میں وصیت ۵۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | سورة الجانية                                            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| فائده أولى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | ریکتاب عزیز و کلیم کی طرف ہے ہے                         |
| فاكده ثانيه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | برجھوٹے میں اور متکبراور مشکر کے لئے عذاب الیم ہے اے a  |
| فائده أولى مهم مهم المعلق المعمد المعلق المعمد المع | تنجير بحراور تنجير مافى السلوت والارض مين فكركر نيوالول |
| کافروں سے کہا جائے گا کہتم نے اپنی لذت کی چیزیں دنیا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | کے لئے نثانیاں ہیں                                      |
| میں ختم کردیں آج تمہیں ذلت کاعذاب دیاجائے گا ۹۹۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | آپائل ایمان فرمادی کومکرین سےدرگزرکریں ۵۷۳              |
| قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کی بعثت قوم کا                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | بی اسرائیل پر طرح طرح کے انعامات کتاب تھم               |
| ا نكاراور تكذيب چرېلاكت اورتعذيب ٩٩٨                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | اورنبوت سے سرفراز فرمانا ۵۷۴                            |
| جنات کا رسول الله علیه کی خدمت میں حاضر ہونا پھر                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | ہم نے آ پکومستقل شریعت دی ہے کفار آپ کو پچھ نفع         |
| واپس جا کراپی قوم کوایمان کی دعوت دینا!                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | نہیں پہنچا کتے ۵۷۵                                      |
| رسول الله عليقية كوسلى اورصبر كى تلقين ٢٠٠٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | کیا گنامگار میسجھتے ہیں کہ ہم انہیں اہل ایمان اورا ممال |
| سورة على                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | صالحدوالوں کے برابر کردیں گے ۲۵۷                        |
| الله تعالی کی راه سے رو کے والوں کی بربادی ۲۰۵                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | اے مخاطب کیا تونے اس شخص کودیکھا ہے جس نے اپنی          |
| جہاد و قال کی ترغیب قیدیوں کے احکام مجاہدین                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | خواہش کواپنا معبود بنالیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود |
| اور مقتولین کی فضیلت                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | مراه کردیا                                              |
| د نیامیں چل پھر کر عبرت حاصل کریں ۔                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | اتباع ھوئے کے بارے میں ضروری تنبیہ ۵۷۸                  |
| الله تعالی اہل ایمان کامولی ہے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | د ہر یوں کی جاہلانہ باتیں اور ان سے ضروری سوال ۵۸۰      |
| الل ایمان کا انعام اور کفار کی بدحالی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | محرین قیامت کی جحت بازی ۵۸۱                             |
| ابل مکه کوتنبیه                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قیامت کے دن اہل باطل خمارہ میں ہوں گے ہرامت             |
| اہل ایمان اور اہل کفر بر ابر نہیں ہو سکتے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | گھٹنوں کے بل گری ہوئی ہوگ                               |
| الل جنت کے مشرِ وبات طیب                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | الله بی کے لئے حمد ہاورای کے لئے کبریاء ہے ۵۸۴          |
| منافقین کی بعض حر کمتیں                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | سورة الحقاف ٥٨٥                                         |
| تو حید بر جےر ہے اور استعفار کرنے کی تلقین ۱۱۳                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | مشرکین کے باطل معبودوں نے کچھ بھی پیدائبیں کیا ۵۸۵      |
| مُتَقَلِّبُكُمْ وَمُثُولِكُمْ كَتَفْسِر ١١٣                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | مكرين قرآن كي ايك جاللانه بات                           |
| منافقین کی بدحالی اور نا فرمانی                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | قریش مکہ کی اس بات کا جواب کہ آپ نے قرآن اپنے           |
| تدبیر قرآن کی اہمیت اور ضرورت ۲۱۲                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | ياس سينالي ۽                                            |
| مرتدین کے لئے شیطان کی تسویل                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | کافروں کی کٹ مجتی کی تروید                              |

| \ <b>~!~!~!~!~!~!~!~!~!</b>                                                             |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| عدیبیک شرکت سے بچھڑ جانبوالے دیہا توں سے مزید خطاب ۱۴۰۰                                 |
| معذوروں سے کوئی مواخذہ نہیں فرما نبرداروں کے لئے                                        |
| جنت اور روگردانی کرنے والوں کے لئے درد ناک                                              |
| عذاب ب                                                                                  |
| بیعت رضوان والول کی فضیلت ان سے فتح و نصرت                                              |
| اوراموال غنيمت كاوعده                                                                   |
| الله تعالى في مؤمنون اور كافرون كوايك دوسرے يرحمله                                      |
| کرنے سے بازرکھا                                                                         |
| كافرول في مسلمانول كومجد حرام مين داخل مون سادوكا                                       |
| ان برحميت جابليه سوار موكئ الله تعالى في مسلمانون برسكينه                               |
| نازل فرمائی اورانمیس تقوی کی بات پر جمادیا! ۲۴۲                                         |
| الله تعالیٰ نے اپنے رسول کوسچاخواب دکھایا اس نے آپ کو                                   |
| ہدایت اور حق کے ساتھ جھیجا                                                              |
| حضرات صحابه كرام رضى الله منهم كي فضيلت اور منقبت ١٥٠                                   |
| يَنْ الْمُعْدِيْنِ ٢٥٣                                                                  |
| رسول الله عليه كعظمت اورخدمت عالى مين حاضري                                             |
| كاحكام وآداب كي لقين! ١٥٣                                                               |
| کوئی فاس خردے تو اچھی طرح تحقیق کر لوالیا نہ ہو کہ                                      |
| نادانی کی وجہ سے کسی تو م کو ضرر پہنچادو م                                              |
| الله تعالی نے اپنے فضل وانعام ہے تہمارے دلوں میں ایمان کو                               |
| مزین فرماد یا اور کفروفسوق اور عصیان کومکروه بنادیا ۲۵۸                                 |
| مونین کی دو جماعتوں میں قال ہوتو انصاف کے ساتھ صلح                                      |
| کرادو سب مؤمن آپس میں بھائی بھائی ہیں ۔ ۱۵۹                                             |
| باہی ل کرزندگی گزارنے کے چنداحکام ۲۹۲                                                   |
| با کی کرور کری کر ارت کے پیداد کا م<br>محض زبانی اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کو تنبیہ ۱۹۹ |
| الربان الرباح ووق كر مع والول و سبيد                                                    |

موت کے وقت کا فرکی ماریبیٹ AIF منافقین کے دلوں میں مرض ہے 419 كافرلوك اللدتعالى كو كجهنقصان نبيس بهنجا سكت 414 نفلی نماز روز ہ فاسد کرنے کے بعد قضاءوا جب ہونا كمزورنه بنواورد شمنول كوسلح كي دعوت نهدو 411 تم بى بلندر بوكا أرمؤمن بو 777 د نیاوی زندگی لہوولعب ہے 477 اگرتم دین سے پھر جاؤتو الله دوسري قوم كولة تے گا ١٢٣ عجمى اقوام كى دين خدمات 777 سورة الفتح 777 فتح مبين كاتذكره نصرعز بزاورغفران عظيم كاوعده صلح حديبه كالمفصل واقعه 412 حضرات صحابه كامحبت اور جانثاري 419 بيعت رضوان كاواقعه 719 صلح حديبيه كامتن اورمندرجة شراكط 44. حضرت عمرٌ كاتر دداورسوال وجواب 461 حلق رؤس اورذ نح ہدایا 477 حضرت ابوبصيراوران كےساتھيوں كاواقعہ YMY. الل ايمان يرانعام كااعلان 444 رسول الله علي شامدا ورمبشرا ورنذيرين YMO رسول الله على على بيت كراالله ي بيت كرناب ٢٣٥ آپ علی کے ساتھ سفر میں نہ جانے والے دیہا تیوں کی بدهمانی اور حیله بازی کا تذکره 472 جولوگ حدیبیوالے سفر میں ساتھ نہ گئے تصان کی مزید برحالى كابيان! 429

#### التَّوْقُ الْعَصِيرِ عَلَيْتُهُمْ الْمُعَيِّدُ أَنَّ فَيْكُمُ أَنِّ فِي إِيمَا فِي أَنِي وَكُوْمِ الْمِيمِ سورہ تصص کی ہے اور اسکی اٹھای آیات اور نو رکوع ہیں مسجرالله الرّحمٰن الرّحِسبيّمِ ﴿ شروع الله ك نام س جو برا مهربان نهايت رحم والا ب طستة ﴿ تِلْكَ الْكُ الْكُتْبِ الْمُبِينِ ۞ نَتُلُوْا عَلَيْكَ مِنْ نَبِّكَا مُوْسَى وَفِرْعَوْنَ طست سے کتاب مین کی آیا۔ ہیں ہم آپ کو موی اور فرمون کی بعض خریں بِٱلْحُقِّ لِقَوْمٍ يُؤْمِنُونَ ﴿ إِنَّ فِرْعَوْنَ عَلَا فِي الْأَرْضِ وَجَعَلَ ٱهْلَهَا شِيعًا حق کے ساتھ ساتے ہیں اُن لوگوں کے لئے جوایمان لاتے ہیں۔ بلاشبہ فرعون زمین میں چڑھ کیا تھا۔ اور اس نے زمین والوں کی يِّنَتَضْعِفُ طَأَيِفَةً مِّنْهُمُ مِٰ يُنْ أَبِحُ ابْنَأَءَهُمُ وَيَسْتَخَى نِسَآءَهُمُ إِلَّكَهُ كَانَ مِنَ کئی قسمیں بنار کھی تھیں ۔ان میں ایک جماعت کو کمزور کر رکھا تھا۔ا نکے بیٹوں کو ذیح کر دیتا تھا اورا کئی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ بلاشیہ الْمُفْسِدِيْنَ ۞ وَنُرِيْدُ أَنْ مَّئُنَّ عَلَى الْدَيْنَ الشُّضْعِفُوْا فِي الْأَرْضِ وَ نَجْعِكَ لَهُ مُ أَيِسَةً المُ وہ فساد کر نیوالوں میں سے تھا۔ اور ہم نے جاہا کہ جن لوگوں کوز مین میں کمز در کیا ہوا ہے ان پر احسان کریں اور ان کو پیشوا بنا دیں وَ نَجْعَكُ مُ الَّهِ رِضِينَ أَوْنُهُ كِنَ لَهُ مُرِفِ الْأَرْضِ وَنُرِي فِرْعُونَ وَهَامَنَ وَجُودُهُمُ اورانبیں وارث بنادیں اورز مین میں انبیں حکومت دیدیں۔اورفرعون اور ہامان اوران دونوں کے تشکرول کوان ستضعفین کی جانب سے مِنْهُمْ مِنَاكَانُوا يَحُنُ رُونَ ٥ وه واقعدد کھلائیں جس ہے وہ اپنا بچاؤ کرتے تھے

# فرعون كى سركشى اور بنى اسرائيل برمظالم كاتذكره

قضسيو: ان آيات ميں اول تو يفرمايا كه يہ كتاب مين كى آيات ہيں چرفر مايا كه آپ كوموك اور فرعون كى بعض خبروں كو حق كے ساتھ بالكل تھيك تھيك آپ كوسات ہيں آپ كے واسطہ سے يہ خبريں اہل ايمان كو پہنچيں گى اور وہ ان سے عبرت عاصل كريں گے۔

پھر فر مایا کہ فرعون زیٹ لینخی سرز مین مصر میں حکومہ، اورا قتد ارکے اعتبار سے بڑھ پڑھ گیا تھا۔اس نے وہاں کے رہنے والوں کوئی جراعتوں میں تقسیم کر رکھا تھا آئیں جماعتوں میں سے ایک جماعت بنی اسرائیل کی تھی انکواس نے ضعیف بنار کھا تھا اور انکے ضعف اور مجبوری کا بیام تھا کہ انکے بیٹوں کو ذیخ کر دیتا تھا اور انکی عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتا

تھا۔اتی مظلومیت ہوتے ہوئے بی اسرائیل اف نہیں کر سکتے تھے سورہ بقرہ کی تفییر میں لکھا جا چکا ہے کہ نجومیوں نے فرعون کو خبر دی تھی کہ تیری حکومت کا زوال بی اسرائیل کے ایک لڑے کے ہاتھوں ہوگا۔ لہذا اس نے بیطریقہ اختیار کیا کہ بنی اسرائیل میں جولڑکا پیدا ہوتا تھا اے ذریح کر دیتا تھا اورلڑ کیوں سے کیونکہ کوئی خطرہ نہیں تھا اس لئے آئیں زندہ چھوڑ دیتا تھا۔ اِنکہ ٹکان مِن الْکہ فیسے بینی (بلا شبہ وہ فساد کر نیوالوں میں سے تھا) و کوئیڈ کوئی ڈکان کھک و اللہ یہ تین ) سارے بندے اللہ تعالیٰ بی کے مخلوق ہیں۔ سب کی عزت اور ذلت بلندی اور پہتی اس کے قبضہ قدرت میں ہے اس کی حکمت کا تقاضا ہوا کہ جولوگ سرز میں مصر میں ضعیف اور ذلیل بنائے ہوئے ہیں ان پراحیان فرمائے اور آئید تی ہوئی اللہ لوں کے لئے میں بنان پراحیان فرمائے اور آئید تی ہوئی اس کے اللہ کوئی کے اس کی حکمت کا پیشوا بنا وی سے خوف رکھتے تھے وہ خطرات واقعہ بن کران کے سامنے آ جا کیں چنا نچے فرعون اور خطرات کا ان ضعیف لوگوں کی طرف سے خوف رکھتے تھے وہ خطرات واقعہ بن کران کے سامنے آ جا کیں چنا نچے فرعون اور اس کا انشر غرق ہوئے اور ہلاکت اور زوال سلطنت کا جو آئیں اندیشہ تھا کہ بنی اس کا آئی کہ تھی اس کا آسے بچھوٹا کم وہ نے ہوئی بندی کی تھی اس کا آسے بچھوٹا کم وہ نہ بیا ہوئی سورت سامنے آ گیا اور بنی اس ایک ذریعہ کوئی کی جواس کی پیش بندی کی تھی اس کا آسے بچھوٹا کم وہ نہ بی ہوئی ہوئی بندی کی تھی اس کا آسے بچھوٹا کم وہ نہ بی ہوئی مورت سامنے آ گیا اور بنی اس ایک ذریعہ کوئی کرے جواس کی پیش بندی کی تھی اس کا آسے بچھوٹا کم وہ نہ بی ہوئی کی صورت سامنے آ گیا اور بی اس ایک ذریعہ کوئی کرے جواس کی پیش بندی کی تھی اس کا آسے بھوٹا کم وہ نہ بی بیا

و اؤ حينها آل المرمولان النوسية و الموالي المرافعة و المرافعة و الموالية و الموالية و الموالية و الموالية المرافعة و المرفعة و ال

و کیدلیااورانبیں خبر بھی نہ ہوئی اور ہم نے پہلے ہی ہے موٹی پر دودھ بلانے والیوں پر بندش کر رکھی تھی۔ سوموٹی کی بہن بولی کیا بیس تہمیں ایسے گھر انے کا

عَلَى اَهُلِ بَيْتٍ يُلْفُلُونَهُ لَكُمْ وَهُمْ لَهُ نَاصِعُونَ ﴿ فَرُدُدُنَّهُ إِلَّى أَمِّهِ كُنْ تَقْرَعَيْنُهَا

پند بنادوں جوتبهارے لئے اس کی پرورش کریں اوروہ اسکے خیرخواہ بھی ہوں۔ سوہم نے موی کواسکی والدہ کی طرف لوٹا دیا تا کیاس کی آ تکھیں شعندی ہوں

وَلا تَحْزَنَ وَلِتَعْلَمَ أَنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَلِكَ ٱلْثُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ حَقٌّ وَلِكَ ٱلْثُرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ اللهِ

اور ممكين نه مواورتا كدوه اس بات كوجان كركم بلاشبدالله كاوعده حق بيكن ان مس سے بهت سے لوگ نبيس جانے

حضرت موسی علیہ السلام کی والدہ کا صندوق میں رکھ کر انہیں سمندر میں ڈال و بینا اور فرعون کے لئی برورش با نا و بینا اور فرعون کے گھر والوں کا اُن کوا تھا لینا 'چھر فرعون کے لئے ہوگا اس کے قریم بین کر کہ میری سلطنت کا دوال بی اسرائیل کے لائے کہ ہاتھ ہوگا اس کے قریم بین کر کہ میری سلطنت کا دوال بی اسرائیل کے لائے بیدا ہواسے قل کر دیا جائے چنا نچہ اس کی کومت کے جاسوں بی اسرائیل کے دیا جاسے نے ان پیدا ہوائے کے بیدا جاسوں بی اسرائیل کے دینے گھرتے تھے اور بی اسرائیل کے جس گھر میں کی لائے کے بیدا ہونے کی خبر ملی تھے اور فن اسرائیل کے جس گھر میں کی لائے کے بیدا ہونے کی خبر ملی تھے اور ذن کر ڈالتے تھے۔ جب حضرت مولی علیہ السام ہونے کی خبر ملی تھے اور ذن کر ڈالتے تھے۔ جب حضرت مولی علیہ السام کو دود دھ پلاتی رہو پھر جب تہمیں جاسوسوں کا خطرہ ہوتو اس بچہ کوتا ہوت میں رکھ کر دریا میں ڈال دینا اور اسکی ہلاکت کا خوف نہ کرنا اور نہ اسکی جدائی سے دنجیدہ ہونا ہم اسے تہاری طرف والیس لوٹا دیں گے اور یہی نہیں کہ تہمارے یا سے خوف نہ کرنا اور نہ اس کی جدائی سے دائی سے بنادیں گے۔ اور اسے اپنے والیس بی تھی جون میں سے بنادیں گے۔ اور اسے اپنے والیس بی تھی ہوں میں سے بنادیں گے۔ اور اسے اپنے بی بی بی میں سے بنادیں گے۔

حضرت موی علیہ السلام کی والدہ نے اللہ تعالی کے وعدہ پر یقین کر کے پچے کودریا میں ڈال دیا ور با کے کنار ہے کنار ہے تا ہوت بہ کرجار ہاتھا۔ فرعون کے گھر والوں کی نظر پڑی تو اس کو مذکا کرد یکھااس میں ایک بچے نکلا اور یہ پچے بڑا پیارا معلوم ہوا۔ جود کھتا گود میں لینے کی کوشش کرتا لیکن فرعون کو یہ کھٹک ہوئی کہ ہیں یہ بنی اسرائیل کا وہی لڑکا نہ ہوجس کے بارے میں نجومیوں نے بتایا ہے کہ وہ میری سلطنت کے زوال کا باعث ہوگا۔ لہٰذا اس نے قبل کرنے کا ارادہ کیا کہا جاتا ہے فرعون لا ولد تھا۔ جب فرعون کی بیوی نے محسوس کیا کہ وہ اس بچے گوئل کرنے کے در پے ہوتو کہنے گئی کہ یہ میری ادر تیری آتھوں کی شخص کی شخص کی بینی ورجی خوش ہوا کر ہے گا آسے قبل نہ کر ومکن ہے کہ بڑا ہو کر ہمیں فائدہ پہنی و سے بیری آتھوں کی شخص کی بینی ورش کر نیوا لی مورٹ کی دودھ پلانے والی اور چورش کر نیوا لی تعری مورٹ کی کا دودھ پلانے والی اور ورش کر نیوا لی تعری مورٹ کی کا دودھ پلانے کا دواج نہ تھا ) حضرت مولی علیہ السلام نے کسی کا دودھ پینا گوارانہ کیا۔ اب تو بڑی مشکل پیش آئی اور فکر مند ہوئے کہ اس کی پرورش کی طرح ہو۔ علیہ السلام نے کسی کا دودھ پینا گوارانہ کیا۔ اب تو بڑی مشکل پیش آئی اور فکر مند ہوئے کہ اس کی پرورش کی مشور سے جو ک گے آئیں بیا تھوں بھاری سلطنت پر باد ہوگی۔ انتہ می کی دورش کے مشور سلطنت پر باد ہوگی۔ انتہ می کی بی دورش کے مشور سلطنت پر باد ہوگی۔ انتہ می کے انتہ اس کی برورش کے مشور سلطنت پر باد ہوگی۔ انتہ می کی برورش کے مشور سلطنت پر باد ہوگی۔ انتہ می کہ برورش کے مشور سلطنت پر باد ہوگی۔ انتہ می کہ باتھوں بھاری سلطنت پر باد ہوگی۔ انتہ کی کہ جس کے ہاتھوں بھاری سلطنت پر باد ہوگی۔ انتہ کی کہ جس کی پرورش کے مشور سے کر باد ہوگی۔ انتہ کی کہ کی کہ جس کی پرورش کے مشور سے کر باد ہوگی۔ انتہ کی کہ جس کی ہاتھوں بھاری کی دورش کے مشور کی کر دورش کے مشور کی کر دورش کے مشور کی کر دورش کی کر دورش کے مشور کی کر دورش کی کر دورش کے مشور کی کر دورش کی کر دورش کی کر دورش کی کر دورش کے مشور کی کر دورش کر کر دور

خساطِ نِیْنَ کی ایک تفیریہ ہے کہ وہ اوگ نافر مان تھا اس نافر مانی کی وجہ ہے موئی علیہ السلام کے ہاتھوں تباہ و برباد ہوئے۔ و هذا المذی اختیارہ فی المجلالین و هو الثواب عندی و المجنود لادخل لهم فی تربیة موسی علیه السلام فیقال ان فرعون و هامان و جنود هما اضطنوا فی تربیته علیه السلام. (اور یہی تفیر ہج و تفیر جلالین میں مختار ہجی گئی ہے اور میر نے زویک یہی سی محتاج کے وکہ فرعون کے شکر کا حضرت موئی علیہ السلام کی تربیت میں کوئی وظل نہیں تھا۔ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ فرعون ہمان اور ان کے اشکروں نے حضرت موئی علیہ السلام کی تربیت میں علطی کی ہے۔ ای کو فرمایا گیا ہے کہ اِن فرد عون کو هامان و جونود کھیا کا افوا خطورین )

ادھرتو یہ ہوا اور ادھر حضرت موکی علیہ السلام کی والدہ کا دل بیقرار ہو گیا۔اور اتنا بے قرار ہوا کہ قریب تھا کہ اپنی بیقراری ظاہر کر دیں اور یہ بتا دیں کہ میر ابیٹا تھا میں نے ایسے ایسے تابوت میں ڈالا ہے لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے دل کو مضبوط رکھا اور ظاہر کرنے نہ دیا۔ تا کہ اللہ تعالیٰ نے جو حفاظت کا وعدہ فرمایا تھا اس پران کا یقین پخت رہے۔

مؤی علیہ السلام کی والدہ کے دل میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ڈالی کہ انہوں نے موئی کی بہن کو تھم دیا کہ جاؤاس کے پیچے پیچے چکے جلی جاؤ ۔ یعنی جدھر کوتا ہوت جائے ادھر ہی چلی رہوا ورید دیکھی رہو کہ تا ہوت کہاں جاتا ہے وہ ان کے پیچے پیچے چکے چلی رہیں بھر دور سے دیکھ کی رہیں کہ آل فرعون کو پیچے پیچے چکے جائی رہیں بھر دور سے دیکھ کی رہیں کہ آل فرعون کو پیٹے اور پیٹے نور پیٹے نور پیٹے نور کا دودھ نہیں پیٹے اور آل فرعون اس کے بارے میں پریٹان ہورہ ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسا خاندان نہ بتا دول جو نہ صرف آل فرعون اس کے بارے میں پریٹان ہورہ ہیں تو انہوں نے کہا کہ کیا میں تمہیں ایسا خاندان نہ بتا دول جو نہ صرف اسے دودھ پلائیں بلکہ اسکی پرورش میں انہیں کی لائح کی امید نہ ہووہ اسکی پوری خیرخواہی کے ساتھ کفالت کردیں۔ وہ لوگ پریٹان تو ہو ہی رہے تھے کہنے گئے کہ بلاؤوہ کون عورت ہے جس کا دودھ یہ بچے قبول کرسکتا ہے۔ اس پرانہوں نے اپنی والدہ کا پیہ بتا دیا چنا نچے وہ بلائی رہیں اور پرورش کروچنا نچے وہ انہیں دورھ پلائی رہیں اور پرورش کروچنا نچے وہ انہیں دورھ پلائی رہیں اور پرورش کروچنا نچے وہ انہیں دورھ پلائی رہیں اور پرورش کروچنا نچے وہ انہیں دورھ پلائی رہیں اور پرورش کروچنا نے دیارتھا۔

فَرُدُنْدُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللهِ عَلَى والده كي طرف لوٹا ديا تا كه افكى آ تكھيں صُندى ہوں اور بچه كى جدائى سے ممكن نہ ہوں اور تا كه اس بات كا اور زيادہ يقين كرليس كه الله كا وعده حق ہے كيكن بہت سے لوگ نہيں جائے كه الله كا وعده حق ہے كيكن بہت سے لوگ نہيں جائے كه الله تعالى كس مس طرح اپنے بندوں كے ساتھ وحم كا معالمہ فرما تا ہے۔ اور كس كس طرح ظالموں كوان كى تدبيروں ميں ناكام بنا تا ہے۔

فا کدہ: یہاں بعض مفسرین نے بیسوال اٹھایا کہ اپنی اولا دکی پرورش کرنا تو فرض ہے حضرت مریکی علیہ السلام کی والدہ نے اپنے بچہ کی پرورش کرنے اور دودھ پلانے پر اُجرت کیسے قبول فرمائی ؟ لیکن قر آن مجید میں اجرت لینے کا کوئی تذکرہ نہیں ہے۔ اور اگر اجرت کی بھی ہوتو کا فربی سے کی تھی اور حربی کا مال یوں بھی مباح ہے جبکہ وہ کسی دھوکہ دہی کے طریقہ پرندلیا جائے پھر جب دشمن کی خوشی سے معاملہ معاہدہ کر کے لیا تو اسکے جواز میں کوئی شہر دہتا ہی نہیں۔

وكتابكغ آشرة واستوى اتبنه حكماً وعلماً وكذاك بجزى المحصينين المحصينين المحصينين المحصينين المحصينين

وَدَخَلَ الْهَارِيْنَةَ عَلَى حِيْنِ عَفْلَةٍ مِّنْ آهْلِهَا فَوَجَدَ فِيهَارُجُلَيْنِ يَقْتُهُ اور وہ ایسے وقت میں شہر میں واخل ہوئے کہ وہاں کے لوگ غافل تھے سواس میں دو مردوں کو پایا جو آپس میں سے تھا' هٰ ذَامِنْ شِيْعَتِهٖ وَهٰذَامِنْ عَدُوِّةً فَاسْتَعَاثُهُ الَّذِي مِنْ شِيْعَتِهٖ عَلَى الَّذِي مِنْ عَدُوِّهِ وجوُّخص ان کی جماعت میں سے تھا اس نے ان سے اس مخص کے مقابلہ میں مداطلب کی جوائن کے شمنوں میں سے تھا۔ سوموی نے اس کو گھونسا مار دیا۔ فَوَكَزَةُ مُوْسِي فَقَضَى عَلَيْهُ وَالَهٰ ذَا مِنْ عَلِي الشَّيْطِنِ إِنَّهُ عَدُوُّ مُضِلُّ مُبِينَ ®قَالَ سواس کا کام تمام کر دیا۔مویٰ نے کہا بہ شیطانی حرکت ہے بلاشہدہ دہ تمن ہے گمراہ کر نیوالا ہے واضح طور پڑ موی نے کہا اے میر رَبِ إِنْ ظَلَمْتُ نَفْسِنَ فَاغْفِرُ لِي فَغَفَرَ لَهُ ۚ إِنَّهُ هُو الْغَفُورُ الرَّحِيْمُ ﴿ قَالَ رَبِّ بِمَ ، بلاشبین نے اپنی جان بر ظلم کمیا سوآپ میری مغفرت فرماد سیخت مواللہ نے ان کو بخش دیا۔ بلاشبدہ بخشے دالا ہم میران ہے موکی نے عرض کیا کہ اسے میر سعد نُعُمُتُ عَلَىٰ فَكُنْ ٱلَّذِي ظَهِيُرًا لِلْمُجُرِمِيْنَ ﴿ فَأَصْبُحُ فِي الْمَكِ بِنَا وَخَالِقًا لَيُرَقَّبُ نے مجھ پرانعام فرمایا۔ سومیں ہرگز بھی مجرمین کورد کر نیوالانہیں بنوں گا۔ پھرا گلے شہر میں موی کوئی ہوئی خوف کی حالت میر فَاذَاالَّذِي الْسَتَنْصَرَهُ بِالْأَمْسِ يَسْتَصْرِخُهُ \* قَالَ لَهُ مُوْسَى إِنَّكَ لَعُونٌ مُّبِينٌ ﴿ فَلَكَّأَ یا بیا تک وہی تخص جس نے کل گزشتہ میں ان سے مدوطلب کی تھی پھرانے مدوطلب کر دہاہے۔ موک نے کہا بلاشہ تو تو صرت کے گمراہ ہے۔ پھر جس آنْ آكِ اكَ أَنْ يَبْطِشَ بِالَّذِي هُوَ عَدُوَّ لَهُمَا قَالَ يَامُوْسَى آثُرِيْدُ أَنْ تَقْتُ لَئِي كُمَّا مویٰ نے ارادہ کیا کہاں شخص کو پکڑیں جواُن دونوں کا دشمن تھا تو وہ اسرائیلی شخص بول اُٹھا کہا ہے موک کیاتم بیرچا ہے ہو کہ مجھے لی کر دو قَتَلْتَ نَفْسًا يَالْأَمْسِ إِنْ تُرِيْدُ إِلَّا أَنْ تَكُونَ جَبَارًا فِي الْأَرْضِ وَمَا تُرِيْدُ أَنْ جیا کہ کل تم نے ایک مخص کو قتل کیا ہے بس تم یمی جاہتے ہو کہ زمین میں اپنا زور بھلاتے رہو تَكُوْنَ مِنَ الْمُصْلِحِيْنَ ﴿ وَجَأَءَ رَجُكُ مِنْ اقْصَاالْمَيْ يَنَاقِ يَسْعَىٰ قَالَ يَمُوْسَى اور اصلاح کر نیوالوں میں سے نہیں ہونا جا ہے اور ایک مخص شہر کے دور والے کنارے سے دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا کہ اے موک إِنَّ الْمِلاَ يَاتَيْرُوْنَ بِكَ لِيَقْتُلُوكَ فَاخْـرُجُ إِنِّي لَكَ مِنَ النَّصِحِينَ ﴿ فَنُورُجُ مِنْهُ بلاشر بات بہے کے اہل ور بارا پ کے بارے میں شورہ کر ہے ہیں کہ آپ تو آل کردیں۔ لبغا آپ نکل جائے باشبہ میں آپ کی بھلائی جائے والوں میں ہے ہوں۔ سود ہاں ہے ٤٠٠٤ فَالْيَكُرُقُّبُ قَالَ رَبِّ نَجِينَ مِنَ الْقَوْمِ التَّطِلِمِينَ ﴿ وْرتِ ہوئے انظارکتے ہوئے نکل گئے کہنے لگے کواے بیرے پرورڈار مجھے طالمقوم سے نجات دیجئے۔

# حضرت موسیٰ علیه السلام سے ایک شخص کا قتل ہوجانا پھرمصر چھوڑ کرمدین جلے جانا

قسف میں: ان آیات میں حضرت موئی علیہ السلام کے مصرے نکل جانے کا اور اس کے لئے ایک قبطی کے آل کا بہانہ بن جانے کا ذکر ہے اور چونکہ مصرے نکل کر مدین تشریف لے گئے تھے اور وہاں سے واپس ہوکر راستہ میں نبوت سے سرفراز کردیئے گئے تھے اس لئے قل قبطی کے قصہ سے پہلے یہ بیان فرمادیا کہ جب وہ اپنی بھر پور جو انی کو پہنچ گئے اور صحت اور تندرتی کے اعتبار سے خوب اچھی طرح مضبوط اور ٹھیک ہوگئے تو ہم نے انہیں حکمت اور علم عطافر مادیا اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے فہم سلیم اور عقل متنقیم مراد ہے جو مدین کو جانے سے پہلے انہیں عطاکر دی گئی تھی۔

وكذيك بجنرى الموجيدين (اورجم العظرح الحظام كرنيوالون كابدلدديا كرتے بين) حضرت موى عليالسلام ا يك دن كمين شهر سے باہرتشريف لے كئے (ممكن بك كمائي والده كے پاس تشريف لے كئے ہوں جو بظاہر شهر سے دور کسی دیبات میں رہتی ہوں گی ) پھروہاں سے شہر میں ایسے وقت داخل ہوئے جوعام طور سے لوگوں کے غفلت کا وقت تھا بعض مفسرین نے فرمایا کہوہ دو پہر کا وقت جبکہ لوگ سو بھے تھے۔ جب شہر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ دوآ دی آپس میں لارہے ہیں ایک آ دمی انکی جماعت میں سے تھا یعنی اسرائیلی تھا اور دوسر انحف اینکے دشمنوں میں سے تھا یعنی فرعون کی قوم میں سے جنہیں قوم قبط کہا جاتا تھا حضرت موی علیہ السلام کی برادری والے خص کواپناایک آ دی نظر آ گیا اور آ دی بھی وہ جوخوب جوانی میں بحرا ہوا تھا اور قوت جسمانیے کے اعتبارے بالکل مضبوط اور یکا تھا۔ اس نے آپ سے مدد ما تکی اور کہنے لگا كدد كيسے فيض مجھ پرزيادتى كرر باہے-حضرت موى عليه السلام نے اس كوايك گھونسه مارديا جس سے اس كا كام تمام ہوگیا یعنی اس کا دم نکل گیا اور جان جاتی رہی حضرت مولی علیہ السلام کامقصوداس کو جان سے مارنا نہ تھا تا دیا ایک گھونسہ مارا تھالیکن ایک ہی گھونسداسکی موت کا بہانہ بن گیا۔حضرت موبیٰ علیہ السلام کو بردی پشیمانی ہوئی کہ ایک شخص کاقتل ہو گیا لبذاانہوں نے اول تو یوں کہا کہ بیالیک شیطانی حرکت ہوگی اور ساتھ ہی بیجی کہا کہ شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے اس کا کام گراہ کرنا ہے بن آ دم سے الی حرکتیں کراتار ہتا ہے جواللہ تعالیٰ کی ناراضگی کاسب ہوتی ہیں اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کدا ہے میرے رب میں نے اپنی جان پرظلم کیالہذا میری مغفرت فر مائے۔لہذا اللہ تعالی نے مغفرت فرما دی-اہل خیراوراہل اصلاح کا پیطریقہ ہے کہ بلاارادہ بھی اگران سے کوئی ایسا کامسرزد ہوجائے جوگناہ کی فہرست میں آسكا موتواس كے لئے بھى الله تعالى سے استغفار كرتے ہيں۔ اور كل خطاميں تو ديت بھى لازى موتى بيكن چونكه حضرت موی علیه السلام نے کا فرحر بی کوئل کیا تھا اور اس ونت الله تعالی کی طرف سے کوئی شریعت بھی جاری نہیں تھی اس لئے دیت کا سوال پیدائیس ہوا۔لیکن قل نفس کی وجہ سے حضرت موی علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حضور مغفرت کی درخواست پیش کردی اورالله تعالی نے انکی مغفرت فر مادی آنا موالغفور الربحین (بلاشبالله غفور برجم ب) حضرت موی علیه السلام نے بارگاہ خداوندی میں مزیدعرض کیا کہاہے میرے رب مجھ پرآپ کے برے برے

انعامات ہیں۔ان کا نقاضایہ ہے کہ میں مجر مین کا مددگار نہ بنوں لہذا میں بھی ان کی مدد نہ کروں گا جو گناہ کر نیوالے اور گناہ کروانے والے اور گناہ کروانے والے ہوتے ہیں۔دونوں تم کے مجرموں سے دورر ہنے اوران کا معاون نہ بننے کا بارگاہ خداوندی میں عہد کیا شیطان چونکہ گناہ کراتا ہے لہذا اس بیزاری کے عموم میں وہ بھی آ گیا اس میں یہ بات بھی داخل ہوگئ ہے کہ شیطان کے کہنے پڑتمل نہ کروں گا کے دورہ کی بات مانے میں اسکی مدد ہوتی ہے اور بیے عہد بھی ہوگیا کہ بمیشدا ختیاط سے کا م لوں گا۔

آیت کریمہ ہے معلوم ہوا کہ جس طرح ہرگناہ گناہ ہےائ طرح گناہ کی مدد کرنا بھی گناہ ہے عام طور ہے لوگ اس سے عافل ہیں گنا ہگاروں کے ساتھ جاتے ہیں ان کی مدد کرتے ہیں رشوت دلانے کے ایجنٹ بنتے ہیں بنکوں ہیں اور انشورنس کمپنیوں میں نوکریاں کرتے ہیں شراب بیچنے والی دکانوں میں ملازم ہو جاتے ہیں امیروں وزیروں اور چھوٹے بڑے حاکموں کے مظالم میں ان کا ساتھ دیتے ہیں ہیسب گناہ ہے۔

حضرت کعب بن مجر ہ رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ میں تجھے بیوتو فول کی امارت ہے اللہ کی پتاہ میں دیتا ہوں۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ بیکون لوگ ہیں فرمایا 'میرے بعدا لیے امراء ہوں گے کہ جو مخص ان کے پاس گیا اوران کے جھوٹ کوسیا بتا یا اوران ہیں ہیں گے۔ (مشکو ق المصابح ص ۳۲۲ از تریزی)

رسول الله علي في ارشاد فرمايا كه جو شخص كن ظالم كيساته جلاتا كداس كوقوت بينجائ اوروه جانبا ب كدوه ظالم بي توشيخص اسلام سے فكل كيا۔ (مشكوة المصابح ص ٢ ٣٣٧ عن البيقى في شعب الايمان)

حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کئیکس وصول کرنیوالا جنہ میں داخل نہ ہوگا۔ (مفکلو قالم صابح ۲۲۳) ہروہ ملازمت حرام ہے جس میں گناہ کیا جاتا ہو ظلم کیا جاتا ہو ظالم کی مدد کی جاتی ہو کیونکہ گناہ کرنا 'اور گناہ کی مدد کرنا دونوں حرام ہیں اس لئے گناہ کی اجرت اور گناہ کی مدد کرنا دونوں حرام ہیں اس لئے گناہ کی اجرت اور گناہ کی مدد کرنیکی اجرت بھی حرام ہے جولوگ حکومتوں میں ایک محکموں میں یا دوسرے اداروں اور فرموں میں اور کمپنیوں میں گئے ہوئے ہیں وہ اپنے بارے میں غور کرلیس کے دوسرے ہیں؟

قرآن مجید میں اسکی تصریح ہے کہ حضرت موسی علیہ السلام سے جو آل ہو گیا تھا اس کے لئے اللہ تعالی سے مغفرت طلب کر لی اور اللہ تعالی نے انہیں معاف فرما دیا اس کے بعد جب ان سے قیامت کے دن سفارش کرنے کے لئے عرض کیا جائے گاتو وہ اپنے اس قبل والحد کو یا دکر کے شفاعت کرنے سے بیفر ما کرعذر کردیں گے قصلت نفسالم او مَن بیفت کے ایک جان کو آل کردیا تھا جس کے آل کا جھے تھن ہیں دیا گیا جن کے بلندم اتب ہیں اکی باتیں بھی بری ہوتی ہیں۔

آج بیدواقعہ ہوا کہ ایک قبطی کوتا دیا گھونسہ مارا تو وہ مربی گیااب اگلے دن یہ ہوا کہ جب صبح ہوئی تو موئی علیہ السلام شہر میں نکلے لیکن ساتھ ہی خوف زرہ بھی تھے کہ دشمنوں کو واقعہ قتل کا پیتہ نہ چل گیا ہوا در اس کا بھی انتظار تھا کہ فرعونی حکومت اور اس کے کارند ہے کہیں قبطی کے قتل کرنے کی وجہ سے میر نے قبل کے در پے نہ ہوں اسی خوف اورغور وفکر میں تھے کہ اچا تک وہی اسرائیلی محض نظر آگیا جس نے گزشتہ کل ایک قبطی کے مقابلے میں مدوطلب کی تھی۔ آج بھی ایک

انوار البيان جلاك

آ دمی ہے اس کی لڑائی مور ہی تھی ۔موی علیہ السلام کود مکھا تو مدوطلب کرنے لگا۔حضرت موی علیہ السلام نے اول تو اسکو تعبیفر مائی کہ تو کل بھی لزر ہاتھا اور آج بھی لزر ہاہے تو تو صریح طور پر بےراہ آ دی ہے۔اس کے بعد حضرت موی علیہ السلام تبطی کی طرف متوجہ ہوئے جس سے اسرائیلی کی لڑائی ہورہی تھی قبطی پورے بنی اسرائیل کے دشمن تھے حضرت موی عليه السلام نے جا ہا سے بکڑیں ابھی ہاتھ برھایا ہی تھا کہ اسرائلی نے سیمجھا کہ جب مجھے براہ بتار ہے ہیں تو مجھ ہی کو مارنے کے لئے ہاتھ بوھار ہے ہیں مشہور ہے کہنا دان دوست مجھدار وشمن سے بھی زیادہ تکلیف دیتا ہے اسرائیلی نے کہا كەا موى كياتم مجھ لكرنا جائے ہوجسا كەكل ايك آدى كولل كر يكے ہوبس تبهارا يمى كام ره كيا ہے كرز مين ميں اين زور آوری دکھایا کرواورتم اصلاح کر نیوالوں میں ہونانہیں جا ہے۔بعض مفسرین نے یہاں پر بیانکتہ بیان کیا ہے جو حضرب ابن عباس رضى الله عنه كي طرف منسوب ہے كەحضرت موى عليه السلام نے چونكه فَكَنْ أَكُونَ كَلِهِ يُو لِلْهُ جُرِمِيْنَ ے اتھا دیشا اللہ نہیں کہاس لئے اگلے ہی دن چراسی میں مبتلا ہو گئے جس میں کل ابتلا ہوا تھا اور جبکہ ایک اسرائیلی کی زبان سے یہ بات نکل کئی کہ کل تم ایک آ دمی کوئل کر بھے ہوتو اس شخص کے قاتل کا پیتہ چل گیا جوکل مقتول ہو گیا تھا۔ اس بات كوفرعون كى قوم كے آ دى نے بھى س ليا اور فرعون كے درباريوں كو قاتل كاعلم ہو گيا البذا فرعون نے اوراس كے در بار یوں نے باہمی مشورہ کیا کہ موی کول کردیا جائے اور گوکہ فرعون نے حضرت موی علیہ السلام کی برورش کروائی تھی لیکن حضرت موی علیہ السلام کے طور طریق ہے اسے اس بات کا خطرہ لگار ہتا تھا کہ بیدو ہی شخص تو نہیں جس کے ذر بعدمیری حکومت برباد ہوگی؟

جب موی علیہ السلام کے قبل کامشورہ ہو گیا تو ایک شخص کواس مشورے کا پیتہ چل گیا (ممکن ہے میشخص فرعون کے دربار بوں میں سے ہواور حضرت موی علیہ السلام سے مجت اور عقیدت رکھتا ہو ) میخف دور تا ہوا شہر کے دوروا لے کنارہ سے آیااوراس نے حضرت موی علیالسلام سے کہا کہ تمہار قبل کے مشورے ہورہے ہیں تم یہاں سے چلے جاؤاور یہ میں آ بکی خرخوای کی بات کرد مامول اس خص کی بات س کر حضرت مولی علیه السلام ڈرتے ہوئے اور دشمن کا گرفت کا خطرہ دل میں لتے ہوئے وہاں سے تشریف لے گئے اور اللہ تعالی سے دعاکی کہا ہے میرے پروردگار مجھے ظالموں سے نجات دید ہے۔

#### وَلَكَا تُوجَّه تِلْقَآءَ مَنْ يَنَ قَالَ عَلَى دَيِّنَ آنَ يَهُدِينِي سُوَآءَ السَّمِيْلِ ﴿ وَلَهُا

اور جب موی نے مدین کی طرف توجد کی تو یوں کہا کہ اُمید ہے کہ میرا رب مجھے سیدھا راستہ چلا دے گا۔ اور جب

وَرَدَ مَآءُ مَ رُينَ وَجَلَ عَلَيْهِ أُمَّةً مِّنِ التَّاسِ يَسْقُونَ هُ وَوَجَلَ مِنْ دُوْرُهُ امْرَاتَكُنِ

مہ ین کے پانی پر مہنچاتو وہاں لوگوں کی ایک جماعت کودیکھا جو پانی پلار ہے تھاور وہاں دعورتوں کودیکھا جواُن لوگوں سے روک رہی تھیں موک نے پوچھاتم دونوں کا

تَنْوُدُنِ قَالَ مَاخَطْبُكُمَا قَالَتَا لَانْسَقِيْ حَتَّى يُصْدِرُ الرِّعَاءَ ۖ وَٱبُونَا شَيْعٌ كَبِيرٌ ا

كياحال بي؟ وه دونوس كنيكيس كربهم اسوقت تك ياني نهيل بلات جب تك كرجروا بوالس ندلي الربهار والدبهت بوره بين

عَى لَهُ مَا ثُمَّ تُولِي إِلَى الظِّلِّ فَقَالَ رَبِّ إِنْ لِمَا انْزَلْتَ إِلَىَّ مِنْ خَيْرٍ فَقِيدُ ا وموی نے ان کے لئے پانی بلادیا بھر سامیے طرف ہٹ گئے بھریوں کہا کہ اے میرے دب آپ جو کچھ خیر میرے لئے نازل فرمائیں میں اس کامختاج مول فِيَاءَتُهُ إِخْدُ بِهُمَا تَنْشِي عَلَى اسْتِغْيَاءً قَالْتُ إِنَّ إِنْ يَدْغُوكَ لِيُغْزِيكَ أَجْرُ مَا سَقَيْت سوان دو ورتوں میں سے ایک عورت موی کے بیاس آئی جو چلتے ہوئے رادی تھی اس نے کہا کہ باشبیر سے الدم تم مبدار ہے جی تاکہ تمہیں اس کاصلدیں جو تم نے مارے لئے لنًا و فَكُمّا جَاءَهُ وَ قُصَّ عَلَيْهِ الْقَصَصُ قَالَ لَا تَخَفَّ فَجُوْتَ مِنَ الْقَوْمِ یانی پلایا کیل جب موی اکے پاس آئے اور اکلو واقعات سائے تو اُنہول نے کہا کہ خوف نہ کروتم طالم قوم سے نجات لظلِمِيْنَ® قَالَتْ إِخْلُ مِهُمَا يَأْبَتِ اسْتَأْجِرُهُ إِنَّ خَيْرُ مِن اسْتَأْجُرُت الْقَوِيُّ الْأَمِيْنُ® ا کے ہوان دونوں ورنوں میں سے ایک کہنا تی آب اس خفس کور دوری پر کھ لینے بیشک جس کی کوآب مردوری پر تھیں ان میں سب بہتر وہ مخف ہے جوتو ی ہوامات دار ہو۔ قَالَ إِنِّي أُرِيْدُ أَنْ الْإِلَىٰكَ إِخْدَى الْنَتَى هَٰتَيْنِ عَلَىٰ أَنْ تَأْجُرُ فِي ثَمْنِي حِجَمٍّ ۚ فَإِنْ شخ نے کہا کہ میں چاہتا ہوں کتم سے پنی ان دوبیٹیوں میں سے ایک بٹی کا نکاح کردوں اس شرط پر کتم میرے پاس آٹھ سال نوکری مے طور پڑھل کرد سواگر اتُمَمْتَ عَثْرًا فَمِنْ عِنْدِكَ وَمَا أُرِيْدُ أَنْ أَشْقَ عَلَيْكَ سَتَجِدُ نِيْ إِنْ شَأْءَ اللَّهُ مِنَ تم دس سال بورے کر دو تو بیتہاری طرف سے ہو گا اور میں بینہیں جاہتا کہتم پر مشقت ڈالوں انسا اللہ تم مجھے الصَّلِعِينَ ﴿ قَالَ ذَلِكَ بَيْنِي وَبَيْنَكَ النَّهُ الْآجَلَيْنِ قَضَيْتُ فَلَاعُنُ وَانَ عَلَى ﴿ وَاللَّهُ سالحین میں سے پاؤ کے موگ نے کہا یہ معاملہ ہمیر ساورآ پ کے درمیان میں دونوں مرتوں میں سے جونی مدت پوری کردول آوجھ پرکوئی زیادتی نت دوگی اور عَلَى مَا نَقُولُ وَكِيْلٌ ۗ جو کچھ ہم کہدرہے ہیں اللہ اس پرولیل ہے۔

> موسیٰ الطین کا مدین پہنچنا وہاں دولڑ کیوں کی بکریوں کو یانی بلانا پھران میں ہے ایک لڑکی سے شادی ہونا

قفسه بین : حضرت موی علیه السلام کوجب ایک شخص نے رائے دی که درباروالے تمہار قبل کامشورہ کررہے ہیں تم یہاں سے نکل جاؤ تو وہ سرز مین مصر سے روانہ ہو گئے اور مدین کی طرف چل دشے جو ملک شام کا ایک شہر ہے۔ یہ علاقہ فرعونی حکومت میں شامل نہیں تھا۔ اور وہ زمانہ پاسپورٹ اور ویزے کا بھی نہیں تھا جوشنی جس ملک میں اور جس شہر میں چا ہتا جا سکتا تھا۔ حضرت موی علیه السلام نے مدین کارخ کیا وہاں بھی تشریف نہیں لے گئے تھے راستہ معلوم نہیں تھا اللہ

حضرت موی علیہ السلام کورس آگیا اور جلدی ہے آگے بڑھ کرائی بکریوں کو پائی پلا دیا اور پائی پلانے کے بعد کوئیس سے ہٹ کرسایہ بٹس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں متوجہ ہو کرع ض کیا ۔ آپ اِن اِنکا اُنڈزکٹ اِنک مِن خید فقید اُن کیس سے ہٹ کرسایہ بٹس چلے گئے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اس کا مختاج ہوں حضرت انبیاء کرام علیم الصلوٰ ہوا السلام اور مونین صالحین کا یک طرف مونین صالحین کا یک طرف متوجہ ہوتے ہیں)

لفظ مِنْ خَيْسٍ مِن جَوْكرہ ہاس كى عموم ميں سب كچھ آگيا۔ بھوك دوركرنے كا انظام بھى كچھ غذا بھى اورامن وامان بھى نيز رہنے كا نظام بھى كچھ غذا بھى اورامن وامان بھى نيز رہنے كا ٹھكا نہ بھى مفسرين نے لكھا ہے كہ حضرت موئى عليه السلام مصرے روانہ ہوكر مدين كہنے كورے سفر ميں سبزيوں كے بيتے كھاتے رہے بھوك كى وجہ سے بيث كرے لگ كيا تھا بھو كے بھى تھے و بلا پن بھى ظاہر ہور ہا تھا۔ اللہ تعالى سے جو نير كاسوال كيا اس ميں خاص طور سے كھانے والى چيز كاسوال بھى تھا۔

دونوں عور تیں آج اپنی بمریوں کو لے کرخلاف عادت جلدی گھر پنچیں تو انکے والدنے کہا کہ کیابات ہے کہ آج تم جلدی آگئیں انہوں نے کہا کہ ایک شخص نے ہماری بمریوں کو پانی پلا دیا ہے اور ساتھ ہی اس شخص کی اچھی صفات بھی بیان کردیں۔ان دونوں عورتوں کے والدنے کہا کہا چھا جا وَاس شخص کو بلالا وَ۔ چنا نچیان دونوں میں سے ایک عورت آئی جوشر ماتی ہوئی چل رہی تھی۔روح المعانی میں لکھا ہے کہ اس نے اپنے چہرہ پر کپڑا ڈال رکھا تھا اس نے کہا کہ یقین جائے كدمير عدالدة بكوبلار بي بين تاكرة بكوياني بلان كاصلديدي-

روح المعاني ميں لکھا ہے كەحفرت موى عليه السلام اس كے ساتھ رواند ہو گئے ليكن انہوں نے پہلے ہى و كيوليا تھا کہ وہ شرماتی ہوئی آ رہی ہے اورخود بھی شرمیلے تھے اور حیاوشرم تمام بیوں کا شعارتھا لہذا اس عورت سے کہا کہ تو میرے چھے چھے چل اور مجھراستہ بتاتی رہنا۔ داکیں باکیں جدھر کومُونا ہو بتادینا عضرت موی علیدالسلام نے بیجی گوارہ ندکیا کہ پردہ دارعورت کے پیچیے چلیں جواجھی طرح کپڑوں کوڈھائی ہوئی تھی۔اسی طرح چلتے ہوئے اس لڑکی کے والد کے یاس مینچے۔ جب ایکے یاس پہنچ گئے تو اپناوا قعہ بتایا۔ اُنہوں نے قصہ شکرتسلی دی اور کہا کہ آپ خوفز دہ نہ ہوں آپ ظالم قوم سے نجات یا چکے ہیں جن لوگوں نے آپ کے قتل کامشورہ کیا ہے انکی دسترس سے نکل چکے ہیں اس ملک میں ان لوگوں کا کوئی عمل دخل نہیں ہے۔ان دونوں اڑ کیوں میں سے ایک عورت نے کہا کہ ابا جان اس مخص کوآپ ملازمت پرر کھ لیجئے۔ یہ بریاں بھی چرا کیں گے اور دوسری خدمات بھی انجام دیں گے۔میرے زد یک میخض قوی بھی ہے امین بھی ہے اور ملازم رکھنے کے لئے وہی مخض بہتر ہے جوتوی ہواورامین بھی ہو۔حضرت موی علیہ السلام کا قوی ہونا اُ کی بھری ہوئی جوانی سے ظاہرتھا اور پانی پلاتے وقت جوان کاعمل دیکھا تھا اس ہے بھی اکی قوت وطاقت کا مظاہرہ مو چکا تھا۔ بعض مفسرین نے لکھا ہے کہ جب ان دونوں عورتوں نے یوں کہا کہ ہم اس وقت تک پانی نہیں پلاسکتے جب تک چرواہا ہے مویشیوں کو پانی پلا کرواپس نہ لے جاکیں تو مولی علیہ السلام نے دریافت فرمایا کیا اس کنویں کے علاوہ کہیں اور بھی پانی ہے؟ اس پران دونوں عورتوں نے کہا کہ ہاں قریب میں ایک کواں اور ہے اس کے مند پر ایک بھاری پھر کھا ہوا ہے ا ہے چند آ دی بھی ملکن ہیں اُٹھا سکتے حضرت موی علیہ السلام نے فرمایا کہ بتاؤوہ کہاں ہےوہ دونوں انہیں اس کنویں میں کے گئیں حضرت مویٰ نے ایک ہی ہاتھ سے اس چھرکو ہٹا دیا پھرائی بکریوں کو پانی پلا کر پھرکواسی طرح کنویں کے منہ پر رکھ دیاجس طرح پہلےرکھا تھا۔ (روح المعانی ص ٢٣ ج٢) اورموی علیدالسلام کا امین ہونا اس سے ظاہر ہوا کہ اُنہوں نے اپنی نظرتک کوخیانت سے بچایا اور یہاں تک کہ احتیاط کی کہ ورت کو اپنے پیچھے چلنے کے لئے فرمایا اورخود آ گے آگے چلے۔ سے مدین نے موی علیہ السلام سے کہا کہ میں جا ہتا ہوں کہ ان دونوں لڑکیوں میں سے تمہارے ساتھ ایک کا نکاح کردول بشرطیکیتم میرے پاس بطوراجیرآ ٹھ سال کام کرو۔میری طرف سے تو آٹھ سال ہی مطالبہ رہے گا اورا گرتم دس سال پورے کر دوتو یہتمہاری طرف سے بطور تفضل اور مہر بانی کے ہوگا یعنی تمہاری طرف سے ایک احسان ہوگا۔ میں تمہیں تکلیف میں ڈالنانہیں جا ہتا' ندوس سال پورے کرنے کے لئے کہوں گا اور نہ کا موں میں دارو گیر کرو نگا۔

(قال فی الروح بالزام إتمام العشو والمناقسة فی مراعاة الاوقات واستیفاء الاعمال) ساتھ بی پیکی فرمایا: سَنَهُ اُنْ اِنْ شَکَاءُ اللهٔ مِسْ الطّبِینُ (کران اللهٔ مِسْ الطّبِینُ (کران اللهٔ مِسْ الطّبِینُ (کران اللهٔ مِسْ الطّبِینُ (کران اللهٔ مِسْ الطّبِینُ الله مِسْ اللهٔ مِسْ اللهٔ اللهٔ مِسْ اللهٔ مُسْ اللهٔ اللهٔ مِسْ اللهٔ مَسْ اللهٔ مِسْ اللهٔ مِسْ اللهٔ مِسْ اللهٔ مَسْ اللهٔ مُسْ اللهٔ مُسْ اللهٔ اللهٔ مِسْ اللهٔ مِسْ اللهٔ مَسْ اللهٔ مُسْ اللهٔ مُسْ اللهٔ مُسْ اللهٔ مُسْ اللهٔ اللهٔ مُسْ اللهٔ اللهٔ مُسْ اللهٔ مُسْ اللهٔ اللهٔ مُسْ اللهٔ اللهٔ مُسْ اللهٔ مُسْ اللهٔ اللهٔ اللهٔ مُسْ اللهٔ اللهٔ مُسْ اللهٔ مُسْ اللهٔ مُسْ اللهٔ اللهٔ مُسْ اللهُ مُسْرِقُ مُسْ اللهُ مُسْ اللهُ مُسْرُ مُسْ اللهُ مُسْرَا اللهُ مُسْرَا اللهُ مُسْرَعُ اللهُ مُسْرَعُ اللهُ مُسْرَا اللهُ مُسْرَعُ اللهُ مُسْرَعُ اللهُ مُسْرَعُ اللهُ مُسْرَعُ مُسْرُعُ مُسْرًا اللهُ مُسْرَعُ مُسْرُعُ مُسْرُعُ مُسْرُعُ مُسْرُعُ مُسْرُعُ مُسْرُعُ مُسْرُعُ مُسْرُعُ مُسْرُعُ مُ

شرح مواہب لدنیہ میں ہے کہ ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حاضر خدمت ہوئی اور عرض کیایار سول اللہ میں ہے ایک مرتبہ حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ عنہا حاضر خدمت ہوئی اور عرض کیایار سول اللہ میں ہے۔ میں ہیں ۔ آخضرت علیہ نے بیس اور دن کو اس اونٹ کو چارہ کھلاتے ہیں۔ آخضرت علیہ نے فرمایا کہ اے میری بیٹی ! صبر کر! کیونکہ موئی علیہ السلام نے دس برس تک اپنی ہوئی کے ساتھ قیام کیا اور دونوں کے پاس صرف ایک عباقی (اس کو اوڑ ھے اور اس کو جھاتے تھے) اگریدروایت میں جودس سال یا آٹھ سال کے پورے کرنامتعین ہوجا تا ہے اور اس صورت میں حضرت عتبہ رضی اللہ عنہ کی روایت میں جودس سال یا آٹھ سال کے الفاظ شک کے ساتھ ہیں اس شک کورادی کے شک پر محمول کیا جائے گا۔ لے

حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیفی نے ارشاد فر مایا کہ کوئی نبی ایسانہیں گز را کہ جس نے کریاں نہ پڑائی ہوں۔صحابہ نے عرض کیا' کیا آپ نے بھی بکریاں چرائی ہیں؟ آپ نے فر مایا' ہاں چند قیراط کے عوض میں نے بھی اہل مکہ کی بکریاں چرائی ہیں۔(رواہ ابنحاری صافع)

مرقات شرح مشکو قامیں لکھا ہے کہ اس زمانہ میں ایک قیراط ایک درہم کا چھٹا حصہ ہوتا ہے۔علاء نے فرمایا ہے کہ بحری ضعیف جنس ہے ادھراُدھر بھاگ جاتی جائے اسے مارا جائے تو ٹانگ ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے لہٰذا بحری جرانے والے کو شفقت اور صبر ہی سے کام لینا پڑتا ہے۔حضرات انبیاء کرامؓ نے پہلے بحریاں چرائیں مزاج میں صبر اور تحل کی شان پیدا ہوئی پھران کو نبوتیں عطاکی گئیں تا کہ خالفین سے پیش آنیوالی مصیبتوں پر صبر کرسکیں اور تحل اور برداشت سے کام لیں۔

لے صحیح بخاری ۱۹۳۸ میں ہے کہ حضرت سعید بن جیر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا ہے دریافت کیا کہ حضرت مولی علیہ السلام نے دونوں متر سول میں جو اللہ علیہ السلام نے دونوں میں جو اکثر اور اطیب میں وہی پوری کی ( یعنی دس سال شخط میں میں کہ خدمت میں رہے ) اللہ کے دسولوں کا پیطر یقد رہا ہے کہ جب کوئی بات کہتے تھے تواس پھل بھی کرتے تھے۔ و له فسط فسط فسط میں کہ خدمت میں دھی اللہ افا قال فعل ( بناب من امو بانعجاز الوعد) ( اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ حضرت موکی علیہ السلام نے دونوں مرتوں میں سے زیادہ اور بہتر مدے کو پورا کیا کیونکہ اللہ تعالی کا رسول جب کوئی بات کہتا ہے تو کر کے دکھا تا ہے )

## ﴿فوائد﴾

فا مُده اولی : قرآن مجید میں اسکی تقری نہیں ہے کہ ان دونوں عورتوں کے والد نے حفرت موی علیہ السلام کوکوئی معاوضہ دیا یا گھانا گھلایا البتہ روح المعانی (ص ٦٥ ج٢) میں ابن عساکر سے نقل کیا ہے کہ موی علیہ السلام جب وہاں پہنچ تو شخ رات کے گھانے کے لئے بیٹے تھے اُنہوں نے موی علیہ السلام نے کہا کہ آؤ کھانا گھانے موی علیہ السلام نے کہا کہ مجھے ڈرہے کہ یہ میرے پانی پلانے کاعوش مجمنی دے سکتے جس سے پوری زمین بھر جائے شخ نے کہا کہ یہ اُنہوت نہیں ہے۔ میرے اور میرے باپ وادوں کا پہطریقہ رہا ہے کہ ہم مہمان نوازی کرتے ہیں اور کھانا کھلاتے ہیں اس پرموی علیہ السلام نے ان کے ساتھ بیٹے کرکھانا کھالیا۔

صاحب روح المعانی نے حضرت ابوعئیدہ سے نقل کیا ہے کہ جوصاحب موی علیہ السلام کے خسر تھے اُن کانام الرون ور المعانی نے حضرت شعیب علیہ السلام کے بھیتے تھے اور بعض حضرات نے اُن کانام ہارون اور بعض حضرات نے مروان اور بعض حضرات نے مروان اور بعض حضرات نے رعاویہ ان جریر نے حضرت ابن حضرات نے رعاویہ این جریر نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے نقل کیا ہے کہ جس صاحب نے حضرت موی علیہ السلام کو بطور اچرا ہے یہ ال رکھا تھا انکانام پیڑب تھا۔ اسی بارے میں بعض دیگر اقوال بھی ہیں۔ صاحب روح المعانی اور علامہ قرطی گار بحان اسی طرف ہے کہ حضرت موی علیہ السلام کے خسر شعیب علیہ السلام ہی تھے لیکن مفسرا ان کیر کریے نقال کیا ہے کہ اِنَّ ھلاً الا یعدر ک الابحن و لا حبر تحب بہ المحجد فی ذلِک یعنی کی حدیث کے بغیراس کے بارے میں صحیح بات نہیں کہی برکتی اور اس بارے میں کوئی الی روایت سامنے نیس ہی ہو سکے واللہ اعلم بالقواب۔

فا كرہ ثالثہ: جب حضرت موى عليه السلام سے شخ مدين نے يوں كہا كميں آپ كوا بي يہاں كام پر ملازم ركھنا جاہتا موں تو حضرت موى عليه السلام نے بلاتكلف اسے منظور فرمالياس سے معلوم ہواكر اپنے ضرورت اور حاجت كے لئے مردورى كرنا كوئى عارا ورعيب نہيں ہے خودرسول اللہ عليہ نے اپنے بارے ميں فرمايا كميں نے بھى چند قيراط كے عوض الل مكرى بريان چرائى بير ـ (كمامر الحديث )ببت ساوكون كود يصاجاتا بكر يحد يروكس لية بيريااية آيكو کسی اونیجے خاندان کا فروسجھتے ہیں تو ملازمت ومزدوری کرنے کوعار بجھتے ہیں۔ بھو کے رہتے ہیں۔ حاجتیں زکی رہتی ہیں۔ کیکن مزدوری کرنے سے بیچتے ہیں اور اس میں اپنی تھارت سجھتے ہیں۔ قرضوں پر قرضے لئے چلے جاتے ہیں جبکہ اُوا کیگی کا بظاہرا نظام بھی نہیں ہوتالیکن محنت مزدوری کر کے کسپ حلال کی طرف نہیں بوھاتے۔ بیصالحین کا طریقے نہیں ہے۔ فاكره رابع: في من كى ايك الركى في جوكها كدا ابا جان اس فض كواي يهان أجرت يرركه ليج اورساته يول بھی كہا اِن خَيْرَ مَن اسْتَكْبُوت الْقِيْقُ الْكِمِيْنُ ( كرجے آپ مزدوري پر رهيس ان ميس بهتر آ دى وہ ہے جوقوى مج موامين بھی ہو) اس میں حضرت موی علیه السلام کی تحریف توہ بی کہ میخص قوت والا ہے اور امانتدار ہے ساتھ بی بیکھی بتا دیا کدایے کام کے لئے ایسے حض کومزدورر کھاجائے جواس کام کوکرسکتا ہوجس کے لئے ملازم رکھا جار ہا ہے اور جرمل كى قوت على و موتى بيكى كو برهانى كى قوت وصلاحيت مونى چائى -جسكى كوماسب ركها جائے وه حساب دان موتا جائے۔جس کی سے عمارت بنوائے وہ اس کا اہل مونا جائے۔خواہ معمار موخواہ میمند بنانے والا موخواہ اینیں الله اكردين والا مولفظ قوى جسماني قلبي د ماغي سب قو تول كوشائل ب-ساته بي بي بتايا كد جيكي كام يرركها جائے وہ امانتدار بھی ہونا چاہے اس میں ہرفتم کی امانت داخل ہے۔ مال میں بھی خیانت ندکرے وقت بھی پورادے اورجس کے یہاں کام پر لگاس کے اہل وعیال کے بارے میں بھی بنقسی اور بدنظری کے خیال سے پاک اورصاف رے۔ آجکل لوگوں میں خیانت بہت ہے جب کو کی شخص مزدوروں کو کام پر لاتا ہے تو جب تک سامنے رہتا ہے اچھی طرح لگ كركام كرتے بين اور جہال وہ نظروں سے اوجھل ہوا باتيں بنانے لگے عموماً دفتر وں ميں كام كر نيوا لے اور اسکولوں میں پڑھانے والے تخواہ بوری لے لیتے ہیں اور کام آ دھا تہائی کرتے ہیں۔ آپس میں ملکر نمبروار ایک شخص پورے مہینہ غیرحاضری کرتا ہےاور رجٹر حاضری میں برابراکھی جاتی ہے بیسب خیانت ہے۔جن لوگوں کو حکومت کے محكموں میں بادوسرے اداروں میں ملازم رکھنے كا اختيار ديا گيا ہوان لوگوں پر لازم ہے كہ جے ملازم ركھيں اسكى صلاحیت بھی دیکھیں اور امانتدار ہونے کا بھی پہتہ چلا ئیں محض ڈگریاں دیکھنے پراکتفاء نہ کریں اوژر شوت لے کرکسی کو ملازم رهیس اورندقر ابت داری کوملازم رکھنے کاسب بنائیں۔

فا كره خامسه: شخدين في جوحفرت موى عليه السلام سے كہا كه ميں تم سے اپنى ان دولا كيوں ميں سے ايك لاكى سے نكاح كرنا چاہتا ہوں۔ اس سے معلوم ہوا كه جب لاكى نكاح كے قابل ہو جائے اور اس كے مناسب حال رشتہ ل جائے تو اس ميں دير ندلگائے۔حضرت على رضى الله عنہ سے روايت ہے كه رسول الله عليہ فيے فيے ارشاد فرما يا كه اسے على! تمين چيزيں الي جيں جس ميں دير ندلگائى جائے۔

ا-نماز (جب اسکاوقت ہوجائے) ۲-جنازہ (اسکی نماز اور تدفین) جب حاضر ہوجائے۔ ۳-بیشو ہروالی عورت (جب تو) اسکے لئے کفو پالے (رواہ التر فدی مشکو قالمصانے ص ۱۲) حصرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب تمہارے پاس کوئی ایسا شخص نکاح کا پیغام بھیج جس کے دین اور اخلاق سے راضی ہوتو اس کا نکاح کر دو۔ ایسانہ کروگے تو زمین میں بڑا فتذ ہو

جائے گااور (لمبا) چوڑافساد ہوگا۔ (مفکوة المعانع)

شخ مدین کے مل سے دوسری بات میں معلوم ہوئی کہ کی شخص سے میہ ہما کہ بیل تم سے اپنی بیٹی کا نکاح کرنا چاہتا ہوں' کوئی عیب کی بات نہیں ہے۔ آ جکل جولوگوں میں میطریقہ ہے کہ لڑکیوں کے لئے خودرشتہ نہیں ڈھونڈت' ہینا م آ نے کے انتظار میں رہتے ہیں اگر اچھارشتہ ساننے آ جائے تو اپنی زبان سے بات چلانے کوعیب سمجھتے ہیں۔ میہ جاہلانہ بات ہے۔ اس طرح اگر لڑکی کا فکاح ہوتا ہے تو باپ چھپا چھپا پھرتا ہے۔ اور مجلس عقد میں حاضر ہوتا ہے تو خودا ہجاب و تبول کرنے کو آبرو کے خلاف سمجھا جاتا ہے۔

حفرت عمرض الله عند كى بيئى فصدرض الله عنها المنطقة المركة شهيد موجانى كى وجه سے يوہ موكئيں تو عدت كر رول الله عنها الله عنها كو الله عنها كا كر الله عنها كا كا حرك كا خيال حضرت عمان دول الله عنها كا كا حرك كا خيال الله عنها كا حرت عمر الله عنها كا تكاح كر كا كا حيال الله عنها كا تكاح كر الله عنها كا تكاح كر الله عنها كا تكاح كر وقال الله عنها كا تكاح كر وقال كر يكا جو الله عنها كا تكاح كر وقال الله عنها كا تكاح كر وقال الله عنها كا تكاح كر وقال كر وقا

فا كده سما وسمہ: شخ مدين نے جو حضرت موئى عليہ السلام سے يوں کہا کہ ميں ان دولا کيوں ميں اس شرط پرتم سے تكاح كرنا چا ہتا ہوں كہ تھ سال مير بے پاس ملازمت كرو۔ اس سے معلوم ہوا كه مير ميں كوئى و ينا دو درہم دو پير و پير اوركوئى ماليت كى چيز و ينا ہى ضرورى نہيں ہے۔ شو ہركا خدمت كرنا بھى مهر بن سكا ہے۔ البتہ فقہاء حفيہ يوں كہتے ہيں كہ كوئى آ زاد خض (جو غلام نہ ہو) اپنى بيوى كى خدمت كرنے كوم بنا كرنكاح كرلے واسے ميرشل ملے گا۔ نكاح تو موجوائے گاليكن شو ہراس كى خدمت نہ كريگا كيونكہ يہ قلب موضوع ہے كہ شو ہر بيوى كا خادم بن جائے اور شخ مدين اور شخص معلمہ سے جوشوافع نے جواز پر استدلال كيا ہے اس كا جواب بير ہے كہ اس ميں اس شرط پر نكاح كرنى نہيں ہے اور اس كى كوئى كوئى دو ہاں ميركا ذكر بى نہيں ہے اور اس كى بحد كوئى كوئى مدمت كا وركن نہيں كوئى اور انہيں كى خدمت كا وحدہ تعلى اس اجرت بيكام كروہ ہاں بوى كے باپ كى تقيس اور انہيں كى خدمت كا وحدہ تعلى ان تاجو نمى فرمايا ہے ان تاجو ہا نہيں فرمايا۔ قال ابن الهام فى فتح القديو ص ٢٢٢٠ جس وحدہ تعلى السلام من غير بيان نفيه وكون الا و جه الصحة لقص الله سبحانه قصة شعيب و موسى عليهما السلام من غير بيان نفيه في شرعنا انسا الما من غير بيان نفيه في شرعنا انسا الما من غير بيان الهما من غير بيان نفيه في شرعنا انسا الما من غير بيان الهما من غير بيان نفيه في شرعنا انسا الما من خور امام ابن الهمام في فتح القدير ميان الهمام في فتح القدير ميان الهمام فتي فتح القدير ميان المام الم

القدرييس فرماتے ہيں حضرت شعيب وحضرت موئ عليما السلام كے قصد كو ہمارى شريعت ميں نفى كے بغيريان كرنا آواد آوى كى خدمت كو بيوى كے قل مهر مقرر كرنے كے جائز ہونے كى دليل تب ہوتا جب بكرياں ان كى بينى كى ملكيت ہوتيں تا كہ حضرت شعيب كى جبكہ يہ بات ہے جہيں كہ بكرياں بينى كي تيس ) شو ہرا گر بيوى كے علاوہ كى دوسر في خص كى خدمت كر خدمت كر دے اگر چہ مہر ہى كے طور پر تو حنيه اسكے جواز كے قائل نہيں ہيں۔ رہى يہ بات كہ جب باپ كى خدمت كر دى تو بينى كو كيا ملا اور اس كا مهر اس طرح ادا ہوا تو اسكى ادا كيكى اس كے ذمه آتى ہے جس نے محنت مزدورى پر دكھا اور كام ليا۔ اب تو باپ كے ذمه ہوگا كہ تن الحذمت كاعض اپنى بينى كے حوالے كردے بينى كو بھى اختيار ہے كہ پہلے ہى كام ليا۔ اب تو باپ دينے گے تو وصول نہ كرے۔

فاكده سالعمد: شخدين في جويول كها تفاكه من تم ان دونول بينيول من سي ايك بين كا نكاح كرنا جابتا موں۔اسوقت انہوں نے بیٹی کی تعیین نہیں کی تھی اگر کو کی شخص اس پر بیا شکال کرے کہ بغیر تعیین کے نکاح کیے صحیح ہوا تو اس كاجواب يهيه كداسوقت في من آخم سال ملازمت كرنے كى شرط يرتكاح كرنے كاأراده فلا بركيا تھا تكاح نہيں ہو ر ہاتھا۔حضرت موی نے معاہدہ کرلیا۔ بعد میں با قاعدہ نکاح کردیا گیا۔اس وقت منکوحہ کی بھی تعیین ہوگئ۔قال القرطبتی ص٢٥١ج عيدل عبلي انه لا عقد لأنه لو كان عقدالتعين المعقود عليها له \_ (امام قرطي رحمة الشعليد فرماتے ہیں آیت کے الفاظ اس بات پر دلالت کرتے ہیں کہ شخ مدین نے ارادہ طاہر کیا تھا ان ندکورہ الفاظ سے عقد نكاح نبيس كيا اگراس بات ميس نكاح بهي مقصود موتاجوجس كا نكاح مور با تقااس كي تعيين بهي فرمادية) فا مُده ثامنه: آیت کریدیں اس کا ذکر نہیں ہے کہ شیخ مدین نے اپی بٹی سے نکاح کرنے کی اجازت لی تھی۔ حضرات شوافع کافرہب بیکہ الغ الرکی کا نکاح اس کا والداس سے دریافت کئے بغیر کرسکتا ہے لیکن اس پر آیت کریمہ ے استدلال کرناصحے نہیں۔ کونکہ آیت میں صرف حضرت موی علیہ انسلام سے نکاح بشرط ملازمت کرنے کا ذکر ہے۔جبآ پس میں معامرہ ہوگیا تب نکاح ہوااس میں اڑی سے دریافت کرنے کا کوئی ذکر نہیں ہے۔ ہال بعض روایات حديث سيشوافع كاستدلال موسكتا بجوشكلم فيهابي امام ابوطنيف رحمة الله عليه كاند بب بيب كم بالغ لرك سول كا اجازت لیناضروری ہے اگراڑ کی کنواری ہے واجازت کے وقت اسکا حیب ہوجانا کافی ہے۔ یعنی خاموثی اجازت میں شار ہاور جوعورت بوہ یا مطلقہ ہواس کاولی اس سے نکاح کی اجازت طلب کرے توجب تک وہ زبان سے نددے اس وقت تك اجازت نيس مانى جائ كى نيزقرآن مجيدكي آيت وَلا تَعْصُلُوهُنَ أَنْ يَنْكِحُنَ ازْوَاجَهُنَّ عَيْم يبات صاف ظاہر ہے کہ بالغ عورت اپنا نکاح خود کر سے تو کر سکتی ہے البتہ جب عورت کامخلص خیرخواہ ولی موجود ہوتو عورت آ کے نه بر معاور نکاح کامعالمه ولی کے سپر در کھے۔احادیث کے دابعد کے لئے مشکوۃ المصابح ص محما کا مرابعہ کیا جائے۔ فاكده تاسعه: فيخمين في يجوفر ماياك ومَا أَن يُدان النَّي عَلَيْكَ الى من يتاديا كتمهار عدم جوكام لكايا جائ گاتمهارے ذمہ بس وہی ہوگا'اور میں تم بریخی نہ کروں گا۔معاہدہ اور طے شدہ معاملہ سے زیادہ کام نہ لوں گا پھر سکتے کُ اِنْ اِنْ ملكاء الله مين الضليفين محى فرماياس مين سيمى بناديا كرتم مجصص معامله مين اورزم برتاؤمين اورعبدكي بوراكرني میں اجھا یاؤ کے معلوم ہوا کہ مزدور اور ملازم پوری طرح محنت سے مفوضہ اعمال پوراکرنے کی کوشش کرے اور جو محف ملازم

ر کھے وہ اسکے ساتھ اچھا برتاؤ کرے اس کاحق واجب اواکرے اسکی اوائیگی میں دیر ندلگائے اور ملازم ہے بھی کوئی کوتا ہی ہو جائے تو اس سے درگز رکرے اگر کسی بات برمواخذہ کرنا ہوتو اس کا انداز بھی مناسب رکھے۔

ا- وہ خص جس نے میرانا م لیرعہد کیا پھرد مو کہ دیا۔ ۲- جس شخص نے کی آزاد کو چھراس کی قیمت کھا گیا۔
۳- جس شخص کو مزدوری پرلیا پھراس سے آپنا کام پورالے لیااورا سے اس کی مزدوری نددی۔ (رواہ البخاری)
﴿ اَ كُلُرہ عَا مُعْرِه : شَخِد بِن کی جن دونوں بیٹیوں کاذکر ہے بعض مفسرین نے ایکے نام بھی لکھے ہیں اور یہ بھی لکھا ہے ان
میں سے ایک بڑی تھی ایک چھوٹی تھی۔ ان میں سے ایک کا نام لیا اور دوسری کا نام صفوریا تھا اور یہ بھی لکھا ہے کہ صفوریا تھی اور وہی حضرت موکی علیہ السلام کو بلانے گئے تھی اور اس سے ان کا تیام ہوا تھا اور ایک تول یہ بھی ہے کہ بڑی لڑی موکی علیہ السلام کے تکاریم میں دی گئی تھی۔

فَلَتَاقَطْي مُوْسَى الْكَجَلُّ وَسَارُ بِأَهْلِهُ الْسَ مِنْ جَانِبِ الطُّورِ عَارًا ۚ قَالَ لِكَهْ لِهِ پھر جب موی نے مت پوری کر دی اور اپنے اہل کولیکر روانہ ہوئے تو طور کی جانب سے آگ کومسوس کیا۔ اپنی اہل سے کہا امْكُنُوٓ النِّنُ انْسُتُ نَارًا لَعُرِّنَ التِيَكُمُ مِنْهَا بِغَبِرِ اَوْجَنْ وَقِمِّنِ التَّالِ لَعَكَمُ تِصْطَلُوْنَ المَّالِيِّ الْمُكْثُولِ المَّالِيِّ الْمُكْثُولِ الْمُكْثُولِ كة م تغروب شك مين في ايك آك ويمنى ب أميد ب كمين تبارك پاس و بال كونى خبر لي آكرا الكاره لي آكرا تاكم تا باو فَلَيَّا أَتُهَا نُوْدِي مِنْ شَاطِئُ الْوَادِ الْآيْمَنِ فِي الْبُقْعَةِ الْمُبْرَكَةِ مِنَ الشَّجَرَةِ آنَ سو جب وہ آگ کے پاس پہنچے تو اس میدان کی دائی جانب سے اس مبارک مقام میں ایک درخت میں سے آواز آئی کہ يْمُوْسَى إِنِّي آَنَا اللَّهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ ﴿ وَآنَ ٱلْقِ عَصَاكُ فَلَتَا رَامَا تَهُ تَرُّ كَانَّ الْمَ ا ہے موی جیٹک میں انٹدہوں رب العالمین ہوں۔اور بیرکتم اپنی لاٹھی کوڈال دوسو جب اُنہوں نے دیکھا کہ وہ اسطرح حرکت کر رہی ہے وَكُنَّ مُنْ يِرًّا وَلَمْ يُعَقِّبُ يَهُوْلَكُي أَقِيلُ وَلَا تَخَفُّ إِنَّكَ مِنَ الْأَمِنِينَ ﴿ أَسُلُكُ يِكُكُ كە گويادە سانپ بىق پشت بھيركرىلىك كئادر پيھيے مؤكرندد مكھا۔اےموى آگےآ ۋادرمت ڈروبيشك تم امن والوں ميں سے ہو فِي جَيْبِكَ تَخْرُجُ بِيُضَاءَ مِنْ غَيْرِ سُوَءٌ وَاضْمُمْ الدِّكَ جَنَاحُكَ مِنَ الرَّهْبِ ا پنا ہاتھ اپنے گریبان میں داخل کرو وہ بغیر کسی مرض کے سفید ہوکر نکلے گا اور اپنے ہاتھ کو بعید خوف کے اپنے بازو سے ملا لو۔ فَذَنِكَ بُرُهَا نَنِ مِنْ رُبِكَ إِلَى فِرْعَوْنَ وَمُلَابِهِ إِنْهُ مُرِكَانُوْا قَوْمًا فَسِقِيْنَ® سو تمہارے رب کی طرف سے یہ دو ولیلیں ہیں۔ فرعون اور اسکے سرداروں کی طرف بلاشبہ وہ نافرمان لوگ ہیں

جو مخص تمہاراا تباع کر یکا' غالب رہوگے

حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بنی اہلیہ کیساتھ مدین سے واپس مصرکے لئے روانه مونا اوركوه طوريرآ ك نظرآنا كجروبال يهجينه يررسالت سيسرفراز كياجانا قضود بيو: حضرت موى عليه السلام مدين مين اليخ خرصاحب كياس الميه كساته ديخ رب مجروال س مصری طرف واپس لوٹے کا ارادہ فرمایا' جب آنے لگے تو اپنی اہلیہ کوساتھ لیا چلتے چلتے راستہ بھی بھول گئے اور رات کی مشائل کی وجہ سے سردی بھی لکنے لگی طور پہاڑ سے پچھ دورہی سے کہ طور کی جانب آ گ نظر آئی فرایا میں وہاں جا تا ہوں۔ أميد بكدو بال راستدكى كوئى خرل جائے كى يعنى كى راسته بتانے والے سے ملاقات ہوجائے كى اگرىيىند ہوا تو كم از كم اتناتو ہوگا کہ آ گ کا کوئی شعلہ سی کٹری میں لے آؤں گا جے جلا کرتم تاپ لو کے یعن گری حاصل کرلو کے اہل خانہ سے فرماکرہ گ کی طرف چل دیے جیسے ہی طور پہاڑ کے داہنے جانب کے کنارے پر پینچے تو اس مبارک جگدے انہیں الكارف كي آواز آئي اوربية وازايك درخت سے نكلتي معلوم مور بي تقي دية واز الله تعالى كي طرف سے تقى الله تعالى كا ارشاد بوااے موسیٰ میں اللہ بوں رب العالمین بول اور بیجی ارشاد فرمایا کہ بیتمہارے ہاتھ میں جوعصا ہے اسے ڈال دو موی علیه السلام نے اپنے عصا کو ڈال دیا تواجا تک کیاد مکھتے ہیں کہ وہ تو چھوٹے سانپ کی طرح حرکت کررہا ہے اس کو جور كت كرت موع ديكماتو يشت پهركر چل دياورم كرديكما بهي الله تعالى فرمايا كدا موى درونيس آ کے بردھوتم امن میں ہوتہیں کوئی تکلیف بہنچے والی نہیں ہے مزید میکرو کہ اپنا ہاتھ اپنے کریبان میں ڈالو پھراسے نکالووہ چكدار بوكرتمهار بسامنة جائے گا "گندى رنگ كى بجائے زيادہ تيزروشى والا بوكرجو نظے گا توكسى مرض يعنى برص وغيره کی وجہ سے ایسانہ ہوگا چنانچ انہوں نے ایسا ہی کیا کہ ہاتھ گریبان میں ڈال کر باہر نکالا ان کا ہاتھ خوب زیادہ روش ہو کر

گریبان سے باہرآ گیا۔اللہ جل شاندنے مزیدفر مایا کہ ہاتھ کی بیکیفیت دیکھ کر پچھ خوف محسوں ہوتواسے دور کرنے کے

لئے اپنی باز دیعنی اس سفید ہاتھ کو دوبارہ اپنے گریبان میں ڈال لینااییا کرنے سے وہ اپنی پہلی حالت پر آجائے گا۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے عصا کوسانپ بنا کر پہلی حالت پر لوٹا دیا اور انکے داہنے ہاتھ کو خوب زیادہ روثن چمکدار بنا دیا پھر اسکواصلی حالت پر لوٹا دیا اور بطور مجز ہ ان کو یہ دونوں چیزیں عطا فرمادیں اور فرمایا کہ تمہارے رب کی طرف سے یہ دو دلیس ہیں۔ تم فرعون اور اسکی جماعت کے بڑے لوگوں کے پاس چلے جاؤاور انہیں جن کی اور ائمال صالح کی دعوت دواور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور عمادت کی طرف متوجہ کرو۔ اِنْهُ مُرکانَّذُ اِنْفُوماً اَفْسِیقِیْنَ (بلاشبہ وہ لوگ نا فرمان ہیں)

موی علیہ السلام نے اللہ تعالی کے حضور میں دوبا تیں عرض کیں ایک تو یہ کہ میں نے مصریوں کا ایک شخص قتل کر دیا تھا اب مجھے ڈر ہے کہ اسکے پاس جاؤں تو مجھے قتل کر دیں اور اس صورت میں رسالت کا کام نہ ہوسکے گا اور دوسری بات یہ ہے کہ میرے ساتھ کوئی ایک شخص ہونا چاہئے جومیر امعاون ہولہذامیرے خاندان میں سے میرے بھائی ہارون کومیر اوزیر بنادیں (کمانی سورة طہ) اس سے مجھے قوت بھی ملے گی اور میری زبان میں روانی نہیں ہے۔

ہارون زبان کے اعتبار سے مجھ سے زیادہ ضیح ہیں۔ جب وہ بھی رسول ہوں گے اور میر سے کام میں شریک ہوں گے اور ہم دونوں ملکر فرعون کے پاس جائیں گے توائی وجہ سے ہمت بندھی رہے گی اورا گرزبانی مناظر سے کی ضرورت پیش آگئ تو چونکدان کی زبان میں روانی ہے اسلئے وہ مناظر و میں بھی اچھی طرح گفتگو کر سکیں گے۔ مجھے ڈر ہے کہ وہ لوگ جھے جھٹلائیں گے۔ لہذا مناسب سے کہ اس موقعہ پر ہارون میر سے مددگار ہوں اور میرئ تقد بی کریں ۔ حضرت موئی علیہ السلام نے بیدعا و ہیں کوہ طور کے پاس کی تھی جب نبوت سے سر فراز ہوئے تھے اللہ تعالی نے اتکی دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام وہاں پہنچ بھی نہیں تھے کہ اس سے پہلے انہیں رسالت سے سر فراز کر دیا گیا تھا۔
السلام وہاں پہنچ بھی نہیں تھے کہ اس سے پہلے انہیں رسالت سے سر فراز کر دیا گیا تھا۔

<u>قَالْ سَنَتُنْ تُنْ عَضُدُكَ وَالْحَیْكَ</u> (الآبة )الله تعالی نے فرمایا کہ ہم تہمارے بھائی کے ذریعہ تمہارے بازو کومضبوط کر دیں گے اور تمہیں ایساغلبہ دے دیں گے کہ وہ لوگ تمہیں کوئی تکلیف نہیں پہنچاسکیں گےتم دونوں میری آیات کو لے کر چلے جاؤے تم دونوں اور جو بھی شخص تمہاراا تباع کرے تم سب غالب ہوگے۔

هذا اذا تعلق قوله تعالى باياتنا بالفعل المحدوف اى اذهبا با ياتنا واحتاره المحلى فى تفسيره وفيه اوجه ذكرها فى حاشية تفسير الجلالين \_ (بيّغيرتب بجبّه باياتِناكاتعلق فعل محذوف به وليعنى إذهبًا بايكتِنا (تم دونون يجرّآيات فيجاد) الى وجيكوعلام كلى في ايْ تفير من اختيار كيا به اورآيت كاس جمله من اور بحلي كل سارى وجيهات بين جوّفير جلالين كماشيه من ذكوربين)

فا كده: صاحب معارف القرآن كهي بين كه طور يرجو بخل هى كه بخل بشكل نار بخلى مثالي مى كيونكه بخلى ذاتى كا مشامده اس دنيا بين كسى كونبين بهوسكتا اورخود موى عليه السلام كواس بخلى ذاتى كاعتبار كان ترانى فرمايا كيا بيعن آپ مجين بين دئي سكتے مرادمشامده ذات حق ب

فكتاجاء هُمْ مُوسى بالتِنا بَيِنتِ قَالُوا مَا هِنَ الرسِعْرُ مُفْتَرًى وَمَاسَمِعْنَا

پرجبان کے پاس موی ہماری واضح آیات کے ساتھ آئے تو انہوں نے کہا کہ بیاتو محض ایک جادد ہے جو افتر او کیا گیا ہے اور ہم نے

فِي اَبَابِنَا الْأَوَّلِينَ ﴿ وَقَالَ مُوْسَى رَبِّنَ اَعْلَمُ بِمَنْ جَآءَ بِالْهُلِّي ت این بہلے باب دادوں میں نہیں تی ادر موی نے کہا کہ میرارب اس شخص کو خوب جانتا ہے جواس کے پاس سے ہدایت لے کرآیا مِنْ عِنْدِهِ وَمَنْ تُكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الْكَارِ إِنَّهُ لَا يُفْلِحُ الظَّلِمُونَ ﴿ وَقَالَ اوراً ہے بھی خوب جانتا ہے جس کا دار آخرت میں اچھا انجام ہوگا۔ بلاشبہ بات بیے کہ ظالم لوگ کامیاب نہیں ہوتے اور فرعون نے کہا فِرْعَوْنُ يَأْتُهُا الْمِكُا مَاعَلِمْتُ لَكُوْمِنَ الْمِغَيْرِيُّ فَأَوْقِدُ لِي لِهَامْنُ عَلَى الطِينِ اے میرے دربار یو! میں تمہارے لئے اپنے علاوہ کوئی معبود نہیں جانتا سواے ہامان تو میرے لئے مٹی پر آ گ جلا دے فَأَجْعَلْ لِيْ صَرْحًا لَعَكِنَّ ٱطَّلِعُ إِلَّى إِلَاءِ مُؤْسِى ۗ وَإِنِّي لِٱطْنُتُهُ مِنَ الْكُذِبِينَ ۞ و میرے لئے ایک محل بنا دے تاکہ میں مویٰ کے معبود کو دیکھوں اور بلاشبہ میں اے جھوٹوں میں سے سمجھتا ہوں ، وَ اسْتَكْبُرُ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظُنُّوٓۤ ٱنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا سو اس نے اور اسکے لشکروں نے زمین میں ناحق تکبر کیا اور انہوں نے خیال کیا کہ وہ ہماری طرف نہیں يُرْجَعُوْنَ®فَاخَانُهُ وَجُنُوْدَهُ فَنَبَانُ نَهُمْ فِي الْيَمْ فَانْظُرُكُيْفَ كَانَ عَاقِبَاءُ الظّلِمِينَ® لوٹیں گے ۔سوہم نے اے اورا سکےلشکروں کو پکڑلیا سوانہیں سمندر بی<sub>س</sub>ا چینک دیا۔سواے **خاطب دیکھے لے ظالموں کا کیسا انجام ہوا**۔ وَجَعَلْنَهُ مُ إِيهَ مُّ يَنْ عُوْنَ إِلَى النَّالِ ۚ وَيُوْمُ الْقِيلِمَةِ لَا يُنْصُرُونَ ۗ وَأَتَبِعَنَهُم اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا جو آگ کی طرف وقوت دیتے رہے اور قیامت کے دن انگی مدد نہ کی جائے گی اور ہم نے في هذر الدُّنيا لَعَنَةُ وَ يَوْمُ الْقِيلِمَةِ هُمُ مِّنَ الْمُقْبُوحِينَ ﴿ اس دنیا میں انکے پیھیے لعنت لگا دی اور قیامت کے دن قباحت والول میں سے ہونگے

رسالت سے سرفراز ہوکر حضرت موسیٰ علیہ السلام کامصرکووالیس ہونا'
پھرفرعون اوراس کے در بار بول کے پاس پہنچ کرحق کی دعوت دینا
قسمسیو: حفرت موئی علیہ السلام مدین ہوتے ہوئے دادی طوئی میں نبوت ہے سرفراز کئے گئے ادر
وہیں انہوں نے اللہ جل شانہ ہے دعا کی کہ میرے بھائی ہارون کو بھی رسول بناد ہیجئے تا کہ میں اور وہ ملکر فرعون اورا تکی قوم
کے پاس جا کیں اور آپ کا فرمان پہنچا کیں اللہ تعالی نے دعا قبول فرمائی اور حضرت ہارون علیہ السلام کو بھی نبوت عطافر ما
دی جس کی پھر تفصیل گزر چکی ہے۔ جب حضرت موئی علیہ السلام معر پہنچ تو اپنے گھر گئے اور حضرت ہارون علیہ السلام کو ساتھ موجود تھا۔ حضرت موئی علیہ السلام نے
ساتھ لیا۔ دونوں ملکر فرعون کے پاس پہنچ فرعون اپنے درباریوں کے ساتھ موجود تھا۔ حضرت موئی علیہ السلام نے

الله جل شانه كو واحد معبود مان كى دعوت دى اور فرمايا كه من الله كارسول مول من مي محيح محيح بات پينياؤل كا-(حَقِيْقٌ عَلَى أَنْ لَا أَقُولَ عَلَى الله الدائمي ) اور حضرت موى عليه السلام نے دو برے مجزے دکھائے۔عصا كو دالاتو وه ا ژوھا بن گیااور گریبان میں ہاتھ ڈال کرنگالا تو وہ نہایت زیادہ سفیداور روثن تھا۔سب دیکھنے والوں نے جب بیدونوں معجزے دیچے لئے تو فرعون اورا سکے درباری کہنے لگے کہ بیتو جادوہ جیے اس نے خود بی بنالیا ہے اوراس شخص کا بید دعویٰ كريس ني موں -ايدادعوى مم نے اپنے باپ دادوں كے زمانوں ميں تونميس سنايد بات انہوں نے جھوٹ كهي يد كونك حضرت بوسف عليه السلام مصر مي حضرت موى عليه السلام سے پہلے تھے۔ اوروہ ايمان كى دعوت ديتے رہے تھے۔ چونکہ انہوں نے حضرت موی علیہ السلام کے مجزات کو جادو پرمحمول کیا اسلئے مقابلہ کرنے کے لئے جادوگروں کو بلایا جس كا ذكر سورة اعراف (ع) اورسورة طه (ع٣) اورسورة شعراء (ع٣) مين مذكور ب- ان لوگول في حضرت موي عليه السلام سے متعدد سوالات بھی کئے اور آپ نے بری جسارت اور بے باکی کے ساتھ جواب دیئے بیسوال وجواب بھی سور مطلہ اورسورہ شعراء میں ندکور ہیں۔ چونکہ فرعون اور اسکے درباری حضرت موی علیہ السلام کی تکذیب پر تلے ہوئے تصاس لئے حضرت موى على السلام ني يبي فرماياكم رَبِّنَ أَعْلَمُ مِن جَآء بِالْهُدى مِنْ عِنْدِه وَمَن تَكُونُ لَهُ عَاقِبَةُ الدّارِ (ميرا رب خوب جانیا ہے اس کو جو ہدایت لے کرآ یا اور اس مخص کو بھی جس کا انجام آخرت میں اچھا ہونے والا ہے ) تم لوگ مجھے جٹلاتے ہولیکن میرے رب کوتو معلوم ہے کہ میں اس کارسول ہوں جو تخص میری بات مان لے گا اس کا انجام اچھا ہو كا عَلْقِيكُ الدّالة سيعض معرات نے دارونيا كا انجام اور بعض معزات نے دارة خرت كا انجام مرادليا ب اگردارونيا مراد ہوتو اس میں اس بات کی پیشگی اطلاع ہے کہتم میری دعوت قبول ند کرو گے تو تمہارا براانجام ہوگا چنانچہ ایسا ہوا کہ فرعون اوراسك شكر سمندر مين عرق كرديج كئه - إنكا لايفله الطيلون (بلاشبه ظالم لوك كامياب نبيس موت ) صاحب روح المعاني لکھتے ہيں كم حضرت موى عليه السلام كے فرمان كا حاصل بدے كه ميرے رب كوخوب معلوم ہے كه فلاح اعظم کا کون اہل ہےاس کواللہ تعالیٰ نے نبی بنادیا اور مدایت دے کر بھیج دیا اور حسن عاقبت کا دعدہ فر مالیا اورا گرایسی بات ہوتی جیسے تم کہتے ہو کہ تمہارے پاس ہدایت لانے والا جادوگر ہے افتر ایرداز ہے توالیے خص کواللہ تعالیٰ نبی کیوں بنا تا؟ وہ غی ہے حکیم ہے جھوٹوں کواور جادوگر وں کورسالت اور نبوت سے نہیں نواز تا۔

ہامان تو ایسا کر کہ اول کچی اینیٹس بنوا اور اس کام کے لئے ایک بھٹ لگا پھر اس میں اینٹوں کو پکا کر بہت بڑی تعداد میں پکی اینٹیس تیار کر پھر ان اینٹوں سے ایک او نچا کل تیار گڑتا کہ میں اوپر چڑھ کرموئی کے معبود کا پید چلاؤں۔ بلاشہ میں اسے جھوٹوں میں سے بچھتا ہوں) اس کا ذکر سورہ زمر میں اسطر ہ ہے ہے۔ وکال فرز عوث ایما من این بی صفر علاقت کی آبلہ ڈالکشباک النہ التیکوٹ کا کیا گور عوث نے کہا کہ اے ہامان میرے لئے ایک کل بنا دے تا کہ میں آسانوں کے راستوں پر بیٹنی جاؤں پھر میں موئی کے رب کو دیکھوں) یہ بات جا ہوں کو بیوقوف بنانے کے لئے کہی۔ کتناہی بڑا محل بنالیا جائے پہلے آسان پر نہیں پہنی سکتے ہے۔ (پھر کو کی شخص زینہ سے پڑھ کر سارے آسانوں پر کیے پہنی سکتا ہے) جو لوگ ایک بڑی مدت تک جہالت میں رہتے ہیں معبود حقق کو نہیں جانے وہ الی باتوں میں آجاتے ہیں ورنہ ہوام کیلئے تو اسے جواب میں سے کہد دینا کا فی تھا کہ تو اپنے آسانوں پر کئینی کے لئے زیداور عمارت کا تھا جہا ہے اور میں سے کہد دینا کا فی تھا کہ تو اپنے آتا ہے جالا نکہ تو آسی پر پہنچنے کے لئے زیداور عمارت کا تھا جہا ہے اور تیرے چراتو اس بر پہنچنے کے لئے زیداور عمارت کا تھا جہا ہے اور تیار کی جائے پھر تو اس بر پڑنے کے لئے زیداور عمارت کی کہد دینا کی تھا کہ تو اپنے کہد مینا کی کہد کہ میاں تھیں بہلے کی اینٹیں بہائی جائیں پھر ان کو پکایا جائے پھر تھا رہے کہ کے تو اینٹیں بھر تو اپنے پھر تو اپ کر کو جود میں نہیں آسے دور بان نہ ہلا سکے۔ جن لوگوں کو پھر بچھ تھی تھی وہد ہے در بان نہ ہلا سکے۔ اور قرون کی سطوت اور سلطنت کی وجہ سے دب گے اور زبان نہ ہلا سکے۔

قال صاحب الروح ص • ٨ ج وايا ما كان فالقوم كانو في غاية الغباوة والجهل وإفراط العماية والبلادة والالمانفق عليهم مثل هذا الهذبان الخ ماقال. (تفيرروح المعانى كمصنف علامه آلوى رحمة الشعلية فرمات بين قوم ال دنول الي انتهاء درجه كى بعقل اور جائل بالكل اندهى اور بدوقوف تقى ورنه جب فرعون في ال كسامناس طرح كافريان كهاتو أنبيل مجمع جانا جائية السيد الخى)

لے ظالموں کا کیساانجام ہوا)

وَجَعَلْنَهُمْ أَلِمَةً يَكُمُ عُونَ إِلَى النَّالِ (اور ہم نے انہیں پیشوا بنا دیا جو دوزخ کی طرف بلاتے رہے) یعنی کفر وشرک کی دعوت دیتے رہے جس کا نتیجہ دوزخ میں جانا ہے وکیوفر القیام آلا کینضروف (اور قیامت کے دن اکل مدنہیں کی حائے گی)

وَانْبَعْنَهُمْ فِي هٰ فِي اللَّهُ فَيَا الْهُ فَيَا الْهُ فَيَا الْهُ فَيَا الْهُ فَيَا الْهُ اللَّهُ اللَّهُ فَيْ عَلَى اللَّهُ الللْمُعْمُولُولُ اللللَّهُ اللَّهُ الللْمُولِلْمُ اللللْمُولِمُ اللَّهُ ال

فا كده: فرعون اس كى جماعت كے لئے آئة گذائون الى النكار فرمایا كه ہم نے انہیں پیشوا اور امام بنایا جو دوزخ كى طرف بلاتے سے اس سے معلوم ہواكہ لفظ امام جسطرح فيركى دعوت دينے والوں كے لئے بولا جاتا ہے اس طرح شركى دعوت دينے والوں كے لئے بولا جاتا ہے اس طرح شركى دعوت دينے والے كے لئے مستعمل ہے جواہل شركى دعوت قبول كر ليتے ہيں بيدوا كى اسكے إمام پيشوا ہے رہتے ہيں بورا كى اسكے إمام پيشوا ہے رہتے ہيں بورا كى استحصيل جوشن ہوتے ملى دعوت دينا ہووہ كفركا اور كافروں كا امام ہے اگر چەمسلمان ہونے كا دعوك بھى كرتا ہواس كوفوب بجھ ليا جائے۔

و لقال التینا مُوسی الکِتْب مِن بعن ما اهلکنا القرون الرونی بصابر للتاس اور اس کے بعد به کا موسی الکِتْب مِن بعن ما کو کتاب دی جو لوک کے لئے بعیروں کا ذریدی و هلگی قرحمۃ لعکھ فیمین کرون و ما گذت بجارت الغربی افخریت اِذْ قضینا الی اور سرایا ہایت اور رحت می تاکہ وہ لوگ فیحت عامل کریں۔ اور آپ مغربی جاب میں نہیں تے جہہ ہم نے موسی الرمنر و ما گذت مِن الشّهِ بِین فی و لیکنا انشانا فرونا فتطا ول علیہ می مون کو ادکام دیے اور آپ منابوء کر نوالے نہ تے اور کین ہم نے بہت ی جاموں کو بیدا کیا جران پر دواز العجم و کا کو ادکام دیے اور آپ منابوء کر نوالے نہ تے اور کین ہم نے بہت ی جاموں کو بیدا کیا جران پر دواز العجم و کا گذت کا ویکا فی آھی می من کا دور کین آپ اور آپ الل مدین میں متم نہ سے آپ ان پر حادی آپ طاوت کرتے ہیں اور کین ہم می داند گر کیا اور آپ الل مدین میں متم نہ سے آپ ان پر حادی آپ طاوت کرتے ہیں اور کین ہم می مورسیلین ہو مکا گذت رہم آپ الشطور إذ نادینا و لکن ترجم الحق کرتے ہیں اور کین ہم می رسول بنا نے والے ہیں۔ اور آپ طوری جاب نہ سے جب ہم نے آواد دی۔ اور کین آپ کرب کا طرف سے آپ رحمت ہوئی۔

قَوْمًا مَّا اتَّهُ مُرِمِّنْ تَنْزِيْرٍ مِّنْ قَبْلِكَ لَعَكُهُ مْ يَتَنَّكُّرُ وْنَ ﴿ وَلَوْلَا أَنْ تُصِيبُهُ تا کہ آپ ان اوگول کوڈ رائمیں جن کے پائ آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والائیں آیا تا کہ ہ نصیحت حاصل کریں اور ہم رسول ندہیجے آگریہ بات نہ ہوتی کہا تھا تمال کی وجہ ہے ان پرمصيبت آجاتى تويد كني لكت كدا يه ماريدب ماري پاس كوئى رسول كون بيس بيجا تا كديم آ كي آجول كا اتباع كريلية ۅؘۘٮٛڴؙۏٛڹؘڝ۬ٳڷؠ۠ۏٛڡؚڹؽڹ۞ڣڵؠۜٵۼڰؙڝؙٳڬؿؙڝڹۛۼڹ۫ڽٵڰٳڵۏٳڵۏڰٳٲۏؾؚٙڝڟڷ اورایمان لانے والوں میں سے ہوجاتے سوجب ہماری طرف سےان کے پاس جن آگیا تو کہنے لگے کہ اس تخص کوالی کتاب کیوں نہاجیسی مَا أَوْتِيَ مُوْسَىٰ أَوْلَهُ يَكُفُرُوا بِمِنَا أَوْتِي مُوْسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوْا سِحْرِنِ تَظَاهَرُ مویٰ کو لم تھی' کیا اس سے پہلے لوگوں نے اس چیز کے ساتھ کفرنہیں کیا جومویٰ کو دی گئی کہنے لگے بید دونوں جا دوگر ہیں۔ دونوں نے وَقَالُوا إِنَّا بِكُ لِ كَفِرُونَ ﴿ قُلْ فَأَتُوا بِكِتْبِ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ هُوَ آهُلَى مِنْهُمَّآ آ پس میں ایک دوسر سے کا مدور نے کا معام ہ کرلیا ہے اور کہنے گئے کہ جم تم دونوں میں سے کی کؤیس مانے آپٹر مادیجے کوئی کتاب نے آ وجواللہ کی طرف سے موجو ہوایت کرنے میں اَتَهُ فُهُ إِنْ كُنْتُمْرُطِي قِيْنَ ®فَإِنْ لَمْ يَسْتَجِيبُوْ اللَّهِ فَاعْلَمُ انْبَايِتَبِعُوْنَ اهْوَاءَهُمْرُ ان دونوں سے بہتر ہواگرتم سے ہو۔ سودہ اگرآپ کی بات قبول ندکریں تو آپ جان کیجئے کدوہ اپنی خواہشوں کا اتباع کرتے ہیں وَمَنْ أَصَٰلُّ مِتَنِ اتَّبُعَ هَوْمَهُ بِغَيْرِهُلَّى مِنَ اللهِ إِنَّ اللهَ لَا يَهْدِي الْفَوْمِ الظّلِينِ<sup>ن</sup>َ ف اوراس سے بڑھ کرکون مگراہ ہوگا جواللہ کی طرف سے ملنے والی ہدایت کے بغیرا پی نفسانی خواہشوں کا اتباع کرتا ہو۔ بلاشیاللہ فالم تو م کو ہدایت نہیں کرتا

### توريت شريف سرايا بصيرت مدايت اوررحت تقي

قصعيد: انآيات من چندامورد كرفرمائيس

اقل: یدکموی علیه السلام سے پہلے حضرات انبیاء کرام علیم العملوة والسلام تشریف لائے تھا تھوں نے تو حید کی دعوت دی تھی جتی ہے انہوں کرنے پر بشارتیں دین کفر پر جے رہنے پر دنیا وآخرت کے عذاب سے ڈرایا 'اکی امتوں نے نہیں مانا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا جو اقوام وافراد ہاتی تھے اکی نسلیں چلیں بلیا اور جو حتی کہ بنی اسرائیل میں موئی علیہ السلام کو نبی بنا کر بھیج دیا اس وقت بنی اسرائیل کو بھی اللہ تعالی کی طرف سے ہدایت کی ضرورت تھی اور فرعوں کو اور اس کی قوم کو بھی موٹی الطبیعی موٹی المسلام کو نہم اور مجھی ہاتھی تھی تھی سے موت ہوئے ہم نے انہیں کتاب دی اس کی قوم کو بھی تھی اور اس ہدایت کا قبول کر تا ان لوگوں کے لئے رحمت کا سبب تھا یہ کتاب انہیں موئی علیہ السلام کے واسط اور ہدایت بھی تھی اور اس ہدایت کا قبول کر تا ان لوگوں کے لئے رحمت کا سبب تھا یہ کتاب انہیں موئی علیہ السلام کے واسط سے دی گئی تا کہ وہ تھی حت حاصل کریں مزید فرمایا کہ موئی علیہ السلام کے بعد ہم نے بہت ی جماعتوں کو بھیجا ان کا زمانہ

دراز ہوگیااس درازی زمانہ کی وجہ سے بعد میں آنے والے لوگ علوم نبوت سے اور ہدایت سے نا آشنا ہوگئے ۔لہذا ہماری حکمت کا تقاضا ہوا کہ آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز کردیا اور گمراہ لوگول کی طرف آپ کو مبعوث کریں۔

دوم: حضرت خاتم الانبياء عليه كل رسالت اورنبوت كے جودلائل جگه جگه قرآن مجيد ميں مذكور ہيں ان ميں ہے ایک پیہے کہ آپ نے سابقہ امتوں کے احوال کہیں نہیں پڑھے تھے نہ کی نے آپ کو بتائے تھے۔ اسکے باوجود آپ نے حضرات انبیاء کرام ملیھم الصلاۃ والسلام کے اور انکی امتوں کے واقعات بتائے تھے۔ ان واقعات کا بتا نااو راہل كتاب كان كو مانناكم ماں اليا مواقعاكم ازكم الل كتاب اوراكى بات كى تقديق كرينوالوں كے لئے اس امركى برى بھاری دلیل تھی کہ سید نامحمد رسول اللہ عظیانی واقعی اللہ کے رسول ہیں۔ایکے واقعات کو جاننا اور صحیح صحیح بیان کرنا اس بات کی صریح دلیل ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کووجی کے ذریعہ بتائے ہیں ان واقعات میں سے یہاں حضرت موی علیہ السلام کے واقعه كاحواله دے كرفر مايا جوعنقريب بى كررا باور خطاب رسول الله علي سے فرمايا كه جب كوه طوركى مغربى جانب مم نے موی علیہ السلام کواحکام دیئے اس وقت آپ وہال موجود نہ تھے اور یہ بھی فرمایا کہ آپ اہل مدین میں مقیم نہ تھے جو این آ تھوں سے مویٰ کے واقعات کا مشاہدہ کرتے۔ پھر بھی آپ نے وہاں کے واقعات کی خبر دی۔ بدواقعات ہارکوا آیات میں موجود ہیں جنہیں آپ انکو پڑھ کرساتے ہیں۔ان لوگوں کے سامنے ان آیات کا پڑھنا آپکے بی اوررسول مونے کی واضح دلیل بے۔ وَلَكِيمًا كُمُنَا مُرسِيلِينَ (اورليكن بم رسول بنانے والے بين) بم نے آ پكورسول بنا كر فدكوره واقعات وجی کے ذریعہ ، دئے وَمَا كُنتَ مِعَانِ الطُّورِ إِذْ نَادَيْنَا (اورأَ پطور كى جانب ميں اسوقت بھى موجود نہ تھے جب ہم نے مویٰ کو بکارا) و کرکن ری کھن ایک اورلیکن اس کاعلم آپ کواسطرح حاصل ہوا کہ آپ اپ رب کی رحت سے نبی بنادیئے گئے۔ جب نبوت مل گئ تو اسکے ذریعہ انبیاء سابقین علیمتم الصلا ، والسلام کے واقعات معلوم ہو گئے لِتُنْذِيدَ قَوْمًا لَمَا أَتُهُمْ وَمِنْ نَيْنِيدٍ مِنْ قَبْلِكَ تَاكِراً بِاللَّولُول كُودْرا مَي جَنْكَ بِاس آب سے بِہلے كوئى دُران والا نہیں آیا۔ اَعَکَهُ فُورِیَ تَا کہ وہ لوگ نصیحت قبول کرلیں۔ یہاں اس قوم سے اہل عرب مراویں جوحضرت اساعیل عليه السلام كاولادمين بي النكي بعدسيدنا حضرت محمد عليه تك الم عرب مين كوئي يغير مبعوث نبيس مواقعا-

كتاب پيش كردى تو قبول ندكر نے كابهانه منانے كے طور يريوں كہنے كيك كدا كلوايي كتاب كيوں ند في جيسي موئى كو في يعني قرآن بورا ممل ایک بی دفعه کول نازل نبین مواجیسے توراة شریف ایک بی مرتبه کمل عطا کردی گئی تھی۔ یہ بات اہل مکه نے یہود اول کو کہی تھی کہ حضرت موی کو دفعة واحدة پوری کتاب دے دی گئی تھی۔ ان کے جواب میں فرمایا اَوْكُوْ يَكُوْلُوا اِما اَوْقِي مُوسَى مِنْ قَبْلُ (كيالوكول نے اس كتاب كے ساتھ كفرنيس كيا جواس سے پہلے موى كورى كى تھی ) انکے زمانہ کے لوگوں نے منصرف بیر کہ توراۃ شریف کا اٹکار کیا بلکہ حضرت موی اور انکے بھائی ہارون علیماالسلام کے بارے میں یول بھی کہا کہدونوں جادوگر ہیں۔ (کما فی قراع ة سبعیة "ساحران" "علی صیغة "اسم الفاعل) آپی میں مشورہ کر کے ایک دوسرے کے معاون بن گئے ہیں اور بی کھی کہا کہ اِنادے لیا کافرون - ( کہ ہم دونوں میں سے ہرایک کے مطر ہیں ) پس اگر کسی کتاب کے قبول کرنے کے لئے ایک ہی مرتبہ نازل ہونا ایکے خیال میں مشروط ہے توجن لوگوں کے پاس تورا قشریف آئی تھی وہ اسے مان لیتے معلوم ہوا کہ ان لوگوں کو ماننانہیں ہے بہانہ بازی سے کام ليت بين اورعناد پر جه بوت بين قال القرطبي اولم يكفر هنولاء اليهود بما اوتى موسى حين قالوا موسى وهارون هما ساحران. وَإِنا بِكُل كافرون اي وانَّا كَافِرُون بكل واحد منهم اهـ و فيه قول آخر وهوان المراد بساحران سيدنا موسى وسيدنا محمد عليهما السلام يوافق قولهما فيما ادعياه. (امام قرطبي رحمة الله عليه فرمات بي كيان يبوديول في حضرت موى عليه السلام پرنازل شده كتاب كانكار نبيس كيا جبكه انهول في كهاكه موی اور ہارون دونوں جادوگر ہیں اور بیکہا کہ إنّا بِكُلِّ كَافِرُونَ لِعِيْ بِم ان دونوں ميں سے برايك كمنكر ہيں اھاس بارے میں دوسراقول بھی ہےاوروہ یہ کہ یہاں دوجادوگروں سے مرادسیدنا حضرت مویٰ علیہ السلام اورسیدنا حضرت مجمد علی ہیں بیقول یہودیوں کے دعویٰ کے موافق ہے)

پسنجم : یون فرمایا قُلْ فَاتُوْایِکَتْ مِنْ عِنْ اللّهِ هُوَاهُلْ مِنْ اللّهِ هُوَاهُلْ مِنْ اللّهَ اللّهَ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى الللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى ا

بہوگ اگرآپ کی یہ بات ہول نہ رسکیں اور قبول کر بھی نہیں سکتے کیونکہ ان کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کئی کتاب نہیں ہو آپ بھی لیں کہ یہ لوگ ہدایت کی تلاش میں ہیں بہیں یہ تو حق سے منہ موڑنے کے لئے بہانے تلاش کررہے ہیں۔ انکا یہی طریقہ ہے کہ اپنی خواہشوں کا اتباع کرتے ہیں جس کے پاس اللہ کی ہدایت نہ ہواور وہ اپنی خواہشات نفسانی ہی کا اتباع کرتا ہے اس سے بڑھ کر کون گراہ ہوسکتا ہے۔ ان اللہ کا کی الفاؤی الظلایان خواہشات کے پیچھے چاتا (بلاشبہ اللہ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا) جو وضوح حق کے بعد ہدایت سے منہ موڑے اور نفسانی خواہشات کے پیچھے چاتا دیا اسلی میں میں اور اصلی تو را ق کی طرف راجع ہے۔ لہذا یہ اشکال نہیں ہوتا کہ محرف تو را ق کو ہدایت کا ذریعہ سے تا دیا اور بات بھی علی سبیل الفرض ہے کہ اگر تم سے ہو سکے تو ان دونوں کتابوں سے زیادہ تو را ق کو ہدایت کا ذریعہ کیسے بتا دیا اور بات بھی علی سبیل الفرض ہے کہ اگر تم سے ہو سکے تو ان دونوں کتابوں سے زیادہ

ہدایت والی کتاب لے آؤجواللہ کی طرف سے ہوالہذایدا شکال بھی نہیں رہا کداصل توریت بھی تو منسوخ ہے۔اس پرعمل کرنے کا وعدہ کیوں فرمایا۔

سابق اہل کتاب قرآن کریم برایمان لاتے ہیں اسکے لئے دوہرااجر ہے

 کہا کہ ہم تو پہلے ہی سے اس بات کو مانے تھے یہ بی آخر الز ماں عظیمی مبعوث ہوں گے اور ان پر کتاب نازل ہوگی۔
چوشی آیت میں مؤمنین اہل کتاب کے بارے میں فرمایا کہ آئییں انکے صبر کرنے کی جدے وہرا اجر ملے گا۔ حضرت ابومویٰ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا کہ تین شخص ایسے ہیں جن کے لئے دو اجر ہیں ایک اہل کتاب میں سے وہ شخص جواہے نبی پرایمان لا یا اور محدرسول اللہ پرایمان لا یا اور دوسرا وہ مملوک فلام جس نے اللہ کاحق اواکی اور اکتاب کی بائدی کی اور جواحکام اس نے متعلق ہے ان کو اواکر تاریم) اور اس نے اپ آئی کوئی لونڈی تھی اس سے وہ جماع کرتا تھا پھرا ہے اُس نے ادب سکھایا اور اس تعلیم دی اور اچھی طرح تعلیم دی۔ پھرا ہے آزاد کر کے اس سے نکاح کرلیا۔
سکھایا اور انچھی طرح اوب سکھایا اور اسے تعلیم دی اور انچھی طرح تعلیم دی۔ پھرا ہے آزاد کر کے اس سے نکاح کرلیا۔
سواس شخص کے لئے (بھی) دواجر ہیں۔ (رواہ البخاری س ۲۰۰۰)

حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ اہل کتاب میں ہے جو محفی اسلام قبول کرے اس کے لئے ایک اجراب نبی پر
ایمان لانے کا اور ایک اجر خاتم الانبیاء علیہ پرایمان لانے کا ہے۔ آیت میں جو لفظ ہِمَا صَبَرُوُ آ ہے اس میں یہ بتایا کہ
صبر کرنے کی وجہ سے انبین و ہراا جر ملے گا۔ صبر میں سب کچھ داخل ہے پہلے نبی کی طرف سے جو اعمال خیر پہنچے تھان پر
عمل کرنا اور خاتم الانبیاء علیہ کی کی فرف سے جواعمال ملے ان پڑمل کرنا اور ایمان قبول کرنے کے بعد یہود ونساری سے
جو تکلیفیں پہنچیں مال اور جائیدا دسے ہاتھ دھونا پڑا صبر میں میسب چیزیں شامل ہیں۔

مؤمنین اہل کتاب کی ایک صفت بیان فرمائی کہ وہ اچھائی کے ذریعہ برائی کو دفع کرتے ہیں یعنی گناہ کے بعد نیک کام کر لیتے ہیں جن سے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ نیکیوں کے ذریعہ گناہوں کا معاف ہو جانا یہ بھی اللہ تعالی کا ایک قانون ہا اور یہ اس کا بہت بڑا کرم ہے۔ سورہ ہودیش فرمایا ہے آئی الکسکنٹ یکڈھین التینات (بلاشبنکیاں برائیوں کو ختم کردیتی ہیں) حضرت ابوذررضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہرسول اللہ علی نے بھے نے فرمایا کہتو جہاں کہیں بھی ہواللہ سے ڈرواور برائی کے بیچھے نیکی لگا دو۔ یہ نیکی اس برائی کومٹا دے گی۔ اورلوگوں سے اجھے اخلاق کے ساتھ میل جول رکھو۔ (مشکو ق المصابح س ۱۳۳۲ ازاحد تریدی واری)

اوربعض حضرات نے برائی کواچھائی سے ذریعہ دفع کرنے کا مطلب بیلیا ہے کہ جب کوئی گناہ ہوجاتا ہے واس کے سر زد ہوجانے پر تو بدواستغفار کر لیتے ہیں اس نیکی سے وہ برائی کم ہوجاتی ہے بیم عنی مراد لیمنا بھی الفاظ قرآن بیسے بعیز نہیں ہیں۔

ویکڈ کا کو کا کہ کا کہ کا مطلب مفسرین نے بیہ تایا ہے جو سیاتی قرآنی سے اقرب ہے کہ جولوگ انکے ساتھ بد اخلاقی سے پیش آئیں۔ بدکلامی کریں وہ انکی اس حرکت کوئل اور برداشت کے ذریعہ دفع کر دیتے ہیں یعنی بدلہ لینے اور ترکی برترکی جواب دینے کا ارادہ نہیں کرتے عفواور درگز راور نرمی اختیار کرتے ہیں۔ بیم فہوم سورہ فصلت کی آیت کریمہ اِذف نم بالی فی کے ہم معنی ہے۔

مؤمنین اہل کتاب کی تیسری صفت انفاق مال بتائی اور فرمایا و مِنتَارِیَنَ اُنهُ فَیُفِقُونَ (اور ہمارے دیے ہوئے مال میں خرج کرتے ہیں) اہل ایمان کی بیصفت قرآن مجید میں کی جگہ بیان فرمائی ہے۔ یہاں مؤمنین اہل کتاب کی صفات میں خاص طور سے اس کا ذکر اس لئے فرمایا کہ حضرت جعفر رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ حبشہ سے جو افراد آئے

سے (جن کا ذکر اوپر ہوا مدینہ منورہ پہنچ کر جب انہوں نے مسلمانوں کی مالی تنگی دیکھی تو کہنے گئے کہ اے اللہ کے بی (عظیمی ) ہمارے پاس بہت سے اموال ہیں اگر آپ ہمیں اجازت دیں تو واپس جاکرا پے اموال لے آئیں اور اسکے ذریعہ مسلمانوں کی مدد کریں۔ آپ نے انہیں اجازت دیدی اور واپس گئے اور اپنے اموال لیکر آگئے جن کے ذریعہ انہوں نے مسلمانوں کی مدد کی اس پر آیت بالانازل ہوئی۔) (ذکرہ فی عالم التر بل عن سعید بن جبیر)

یا نچویں آیت میں مؤمنین اہل کتاب کی ایک صفت بیان فر مائی (جودیگر اہل ایمان کی صفات میں بھی مذکور ہے کہ )جب وہ کو کی لغویات سنتے ہیں تو وہ اس سے اعراض کرتے ہیں۔ لیعنی اسطرح گزرجاتے ہیں جیسے سنا ہی نہیں اور جو لوگ اسكى ساتھ ببوده باتوں سے پیش آتے ہیں ان سے كہتے ہیں كم كِنا اَعْبَالْنَاوَكُوْ اَعْبَالْكُوْ (مارے لئے مارے ا ممال اورتمہارے لئے تمہارے اعمال) تم لغو باتیں کیوں کرتے ہوا پنے اعمال کو دیکھواورا پی جان کی خیرمنانے کی فکر كرو-عذاب مين بتلا مونے كاكام كرر به مواور جم سے بلا وجدالجھتے مو سكار عليہ عليہ تم پرسلام مو- بيسلام وه نبيل ہے جواہل ایمان ملاقات کے وقت ایک دوسر ہے وہیش کرتے ہیں بلکہ بیجان چھڑانے کا ایک طریقہ ہے جیسے اہل اردو کسی بیہودہ آ دمی سے جان چھڑانے کے لئے یوں کہدریتے ہیں کہ بھیاسلام کریں اور اس کا بیمغن بھی ہوسکتا ہے کہ ہم تمہاری حرکوں کا جواب نددیں گے بدلہ ندلیں گےتم ماری طرف سے باسلامت رہو ممتم سے کوئی انقام نہیں لیں گے۔ لَائنْتَوَ الْبِلْهِ لِيْنَ (مِم جاہلوں سے بات چیت کرنا الحصائبیں چاہتے تفیر قرطبی ص۲۹۲ج) میں حضرت عروہ بن زبیر سے نقل کیا ہے کہ آیت بالانجاثی اور اسکے ساتھوں کے بارے میں نازل ہوئی نجاثی نے بارہ آ دمی بھیجے بیلوگ نبی اکرم علی کے خدمت میں حاضر ہوتے اور ایمان لے آئے ابوجہل اسکے ساتھ ہی وہیں قریب تھاجب بدلوگ ایمان قبول کر کے خدمت عالی سے اٹھے تو ابوجہل اور اسکے ساتھی الے پیچے پڑ گئے کہنے لگے کہتم تو نامرادلوگ نکلے تہماری سے جماعت بری جماعت ہےتم نے محمد رسول اللہ علیہ کی تقیدیق کرنے میں ذرائھی دیر نہ لگائی۔سواروں کی کوئی جماعت ہم نے تم سے بڑھ کراحت اور جامل نہیں دیکھی ان حضرات نے جواب میں کہا کہ سکار علیہ کے اور بیجی کہا کہ جارے سامنے جب ہدایت آ گئ تو ہم نے اسے قبول کرلیا اوراپ جانوں کی خیرخواہی میں کوتا ہی نہیں کی اور ساتھ ہی یوں بھی کہا كه كَنَّا أَغْبَالْنَا وَكُنُو اعْبَالْكُورُ (مارے لئے مارے اعمال بیں اور تمہارے لئے تمہارے اعمال بیں) ابوجہل اور اسكے ساتھيوں كوجواب ديا اورالتٰد تعالىٰ نے انكابيہ جواب نقل فرمايا اورا كى توصيف فرمائی۔

اِنَّكَ لَاتَهُونِي مَنْ اَحْبَبُت وَلَكِنَّ اللَّهُ يَهُونِي مَنْ يَشَاءُ وَهُوَ اَعْلَمُ بِالْمُهُتَوبِينَ ﴿ اللَّهُ لِيكَ اللَّهُ يَهُونِي مَنْ يَشَاءُ وَهُواَعْلَمُ بِاللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ يَهُونِي مَنْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَا اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَّا عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ عَلَيْ عَلَيْ اللَّهُ عَلَيْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَّا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَا عَلَّا عَلَا عَلَّا عَلَ

آپ جسے جا ہیں مدایت ہمیں وے سکتے اللہ جسے چا ہے مدایت ویتا ہے قضسیو: اول توہدایت کامفہوم مجھنا چا ہے۔ سوواضح رے کہ لفظ ہدایت عربی میں دومعیٰ کے لئے آتا ہے۔ اول سیح راہ بتا دینا اور دوسرے پنچادینا۔ اول کواراء قالطریق اور دوسرے کوایصال الی المطلوب کہتے ہیں۔ لفظ ہدایت قرآن مجید میں دونوں معنی میں استعال ہوا ہاں بات کو سجھنے کے بعداب سے سجھیں کہ رسول اللہ علی کے واسطے سے اللہ تعالی نے تمام انسانوں اور جنات کوئی کی راہ بتا دی اور راہ دکھا دی اور چونکہ بیسب رسول اللہ علی کے توسط سے ہوااس لئے آپ بھی سب کے ہادی اور رہبر اور راہ دکھانے والے ہیں آپ نے خوب واضح طریقہ پرئی واضح فرما دیا اور اللہ تعالی کے میڈوں کو پنجا دیا اب پہنچانے کے بعدلوگوں کی کی طرف سے جونازل ہوا ہے بڑی محنت اور کوشش سے اللہ تعالی کے میڈوں کو پنجا دیا اب پہنچانے کے بعدلوگوں کی طرف سے قبول کرنارہ جاتا ہے کی نے قبول کیا اور کسی نے قبول نہ کیا کین آپ کا دل چاہتا تھا سب ہی ہدایت پر آجا کی اور مسلمان ہوجا کیں لوگوں سے می موانا اور اسلام قبول کرانا آپے بس میں نہیں تھا۔ اس لئے اللہ تعالی نے بار بار آپ کی ور مداری نہیں ہے۔ قرآن مجید میں خطاب فرمایا ہے کہ آپ کا کان تانا ڈرانا اور سمجھانا ہے۔ منوادینا آپی فرمداری نہیں ہے۔

معلوم ہوا کہ آپ کا کام بیان کرنا پنچادینا ہے اور کسی کے دل میں ایمان ڈالدینا بیصرف اللہ تعالی کے اختیار میں ہے۔

و قَالُوْآ اِنْ تَنْتِيجِ الْهُلَى مَعَكُ نَتَخَطَفْ مِنْ ارْضِنا الْوَلَمُ نَعَكُنْ لَهُمْ حَرَمًا اَمِنَا الوالْهِ الْعَلَى مَعُكُ نَتَخَطَفْ مِنْ ارْضِنا الْوَلَمُ نَعْكُنْ لَهُمْ حَرَمًا اَمِنَا اللهِ اللهُ الله

إِلاَ قِلِيُكِلا ، وَكُنَّا نَعَنُ الْوَرِتِٰنِينَ @وَمَا كَانَ رَبُّكَ مُفَالِكَ الْقُرَٰى حَتَّى يَبَعْثَ فِي أُمِّهَ نہیں کی گئیں مرتھوڑی می اور بالآخر ہم ہی مالک ہیں اور آپ کا رب بستیوں کو ہلاک کرنے والانہیں جب تک کدائلی مرکزی بستی میں رَسُوْلًا يَتْلُوْاعَلِيْهِمُ الْنِيَنَا وَمَا كُنَّامُهُلِكِي الْقُلِّي الَّا وَآهُلُهَا ظٰلِمُوْنَ • وَمَاّ رسول ند مجتبح دے جوأن ير جاري آيات تلاوت كرتا ہواور بم بستيوں كو ہلاك كرنے والنيس إلا بيكدا تحقد بينوالے ملالم بول اور تمهيس ونيت من من من الله المانيا وزينه المانيا وزينه المانيا وزينه الله والله والمانية والمنافع الله والم جو بھی کوئی چیز دی گئی ہے سووہ دنیاوی زندگی کا سامان ہے اور زینت ہے اور جو پچھاللہ کے پاس ہے سودہ بہتر ہے اور باتی رہنے والا ہے

افلاتعقلۇن©

کیاتم نہیں مجھتے ہو۔

#### اہل مکہ کی اس بات کی تر دید کہ ہم ہدایت قبول کرلیں تواپنی زمین سے نکال دیئے جا کیں گے

قت ضعمه بيس : علامة رطبي ن كلها م سع م عدمارث بن عثان نوفل بن عبد مناف ن رسول الله عليه الله عليه الله ہے ہم بیجانتے ہیں کہ آ کی بات حق ہے لیکن ہم جوایمان لانے اور ہدایت قبول کرنے سے نے رہے ہیں سواس کا سبب یہ ہے کہ ہمیں ڈر ہے کہ اہل عرب ہمیں ہماری سرز مین مکہ سے ایک لیں گے بعنی ہمارے خلاف محاذ بنا کر ہمیں مکہ معظمہ ے نکالدیں گئے پیخواہ کو حلیہ بازی تھی کیونکہ عرب کے قبائل آپس میں ایک دوسرے پر حملہ کر کے لوٹ مارتو کرتے تے اور ایک دوسرے کے خون کے دشمن ہے رہتے تھے لیکن حرم مکہ کومحتر م جانتے تھے اور اہل مکہ پر بھی حملہ ہیں کرتے تھے اى كوفرمايا الوكونيكين للوزيرة المينا (كيابم في الهين امن وامان والحرم مين جكنبين دى؟) جب امن كى جكه مين رہتے ہیں جہاں قبل وقبال اورلوٹ مار کرنے سے سارے عرب بچتے ہیں توبیہ بہانہ کیوں بناتے ہو کہ ہم ایمان قبول کرلیں كتو بمين الل عرب اليك لين ك\_ يَخْبَى النَّهُ وَتُمْرُكُ كُلِّ مَنْى وِنْقَامِن لَدُمَّا (جهال مر چيز ك كِفل لائ جات ہیں)جوہارے یاس سے کھانے کے لئے دیے جاتے ہیں۔

حرم برامن بھی ہاور کھانے بینے کے لئے ہرتم کے پھل وہاں کھنچے چلے آرہے ہیں۔تووہاں نہ خوف کی بات ہے نه جوكر بن كا در ب- اى كوسورة القريش مي فرمايا: فَلْمُعَبِدُ وَاكِ هَذَا الْبَيْتِ الَّذِي اَكُونَ مُعْمَ وَالْمَعَمُ مُعْمَ وَالْمَعْمُ مُعْمَ وَالْمَعْمُ مُعْمَ وَالْمَعْمُ مُعْمَ وَالْمَعْمُ وَاللَّهِ وَاللَّهِ مِنْ مَن اللَّهِ وَاللَّهِ وَاللَّهِ وَالْمَعْمُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ مِنْ وَاللَّهُ وَاللَّهِ وَاللَّهُ وَلَّهُ مِن مَلْ مَن اللَّهُ وَاللَّهُ وَالَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ واللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّالِي وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللّ (سواس بیت کرب کی عبادت کریں جس نے انہیں بھوک کی وجہ سے کھلایا اور خوف سے اس دیا)

وَلَكِنَّ اَكَثْرُهُ مُولِيَعُكُمُنُونَ (اوركين ان مِس سے اكثر لوگن بيس جانتے ) كدا فكا استدلال غلط ہے كداسلام قبول كر کیں گے تو بھو کے مرجا ئیں گے جس ذات نے انہیں ایکے زمانہ میں کفر میں امن دیا اور رزق عطا فر مایا کیا اسلام قبول كرف يرانيس رزق عروم فرماد عااادران يركافرول كومسلط فرماديكا؟

وَكُوْ اَهْ لَكُذُنَامِنْ قَرْيَةِ بَكُولَتْ مَعِيثُنَتُهَا - (اور کتی ہی بستیاں ہم نے ہلاک کردیں جواپے سامان عیش پراترانے والی تھیں) فَیَلْکُ مَسْکِنْهُ مُولَوْتُنْکُنْ مِنْ بُعُنِ هِمُ اِلْاَقِلْیُلاّ - (سویدائے گھریں کدائے بعد آبادہی نہ ہوئے گرتھوڑی در کے لئے )۔ در کے لئے )۔

اس میں بتایا کہ مجواس وہم کی وجہ سے ایمان لانے سے ڈرتے ہو کہ لوگ ہمیں ایک لیں گے اور ایمان لانے کو خل وغارت کا سبب بچھتے ہویہ مہارا غلط خیال ہے ایمان سبب ہلاکت نہیں ہے بلکہ گفر سبب ہلاکت ہے۔ اہل مکہ گوائن والمان میں ہیں اور انہیں رزق ملت ہے لیکن انگارزق اور مال اتنازیادہ نہیں بھتنا گذشتہ اتوام کے پاس تھا بہت کی الیمی ایک الیمی بستیاں اسی زمین پر آباد تھیں جنہیں اپنے سامان عیش و محرت پر ناز تھا۔ نعمتوں میں مست تھے۔ مال ودولت پر اترات تھے لیکن ساتھ ہی کا فرجی تھے انہوں نے حضرات انہیاء کرام کیسے مالطاق والسلام کی دعوت پر کان نددھرا ایمان قبول ندکیا لہذا ہم نے انہیں ہلاک کر دیا آئی بستیاں تباہ ہو گئیں مضبوط قلع برباد ہو گئے ان کے رہنے کے جو مکانات تھے ان مکانوں میں ان کے بعد تھوڑ ابہت ہی کی کور ہنے کا موقع ملا۔ اگر ان میں سے کوئی گھریاتی و میاتی و مسافروں نے آتے مکانوں میں ان کے بعد تھوڑ ابہت ہی کی کور ہنے کا موقع ملا۔ اگر ان میں سے کوئی گھریاتی و میاتی و میاتی و میاتی و میاتی و میاتو ساعة (قرطبی) (حضور عیات ہے و دور کے ان میں کوئی نہیں رہتا مگر کوئی مسافر ایک آدھ دن یا کوئی راہ گذرتا ہوگڑ کی بھر خبر جاتا ہوتو الگ بات ہے و دور کے ان میں کوئی نہیں رہتا مگر کوئی مسافر ایک آدھ دن یا کوئی راہ گذرتا ہوگڑ کی بھر خبر جاتا ہوتو الگ بات ہے و دور کے ان میں کوئی نہیں رہتا مگر کوئی مسافر ایک آدھ دن یا کوئی راہ گذرتا ہوگڑ کی بھر خبر جاتا ہوتو الگ بات ہے و

سب کاحقیق ما لک اور بادشاہ ہے۔ ہمیشہ سے اس کا اختیار اور اقتد ارباقی ہے اور باقی رہے گا۔ استعمال دور اللہ معمومی کے لید دور سر مرز میں میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں اللہ میں میں میں اللہ میں اللہ می

الله تعالی اس وقت تک کسی بستی کو ہلاک نہیں فرما تاجب تک انکی مرکزی بستی میں کوئی رسول نہ بھیجاور بستیوں میں رہنے والے ظلم پر نداتر آئیں

 حرم شریف میں ہرتم کے ماکولات مشروبات اور مصنوعات طبتے ہیں جس میں بیخیتی الیے و شہرت کی شی ہے کہا تھا ہرہ ہے۔ حرم کے بارے میں جویہ فرمایا کہ جہاں ہر چیز کے پھل لائے جاتے ہیں۔ اس سے بعض حضرات نے یہ استباط کیا ہے کہ لفظ شمرات بعلوں کو تو شامل ہے ہی دوسری مصنوعات کو بھی شامل کیا ہے جو فیکٹریاں اور ملوں اور کا رخانوں کے شمرات ہیں۔ چنانچہ ہمیشداس کا مشاہدہ ہوتا ہے کہ دنیا بھر کی بیدا ہونے والی غذا کیں اور بر براعظم کی مصنوعات بوی تعداد میں فراوانی کے ساتھ مکہ معظمہ میں ملتی ہیں۔ جے کے موقعہ پر لاکھوں افراد بیک وقت جمع ہوجاتے ہیں سب کورزق ملتا ہے اور دنیا بھر کی چیزیں مکہ مرمہ میں اور منی میں بوی وافر مقدار میں ملتی ہیں۔ اور مدینہ منورہ میں بھی اس کا مشاہدہ ہمیں ہو براک اللہ علیات ہیں جورسول اللہ علیات کی دعا کا اثر ہے بلکہ وہاں مکہ مکر مہ سے زیادہ غذا کیں اور دوا کیں انسانی ضرورت کی چیزیں ملتی ہیں جو رسول اللہ علیات کی دعا کا اثر ہے بلکہ وہاں مکہ مرمہ سے زیادہ غذا کیں المحدین خصفی ما جعلت بمک قدار اللہ علی جو برکت آپ نے رکھی ہئر مدینہ سے کو برکت آپ نے بارگاہ الی میں عرض کیا الملہ ما جعل بالمدین خصفی ما جعلت بمک قدار اللہ علی جو برکت آپ نے دکھی ہئر مدینہ سے کہ میں بین میں کرض کیا درواہ ابنجاری)

افعن قعل نه وعد احسنافهو لاقنه كمن متعنه متناع الحيوق الدنيا تقره و مولان في المعنى متعنه متناع الحيوق الدنيا تقره و مولان معنى متعنه متناع الحيوق الدنيا تقره و مولان مولان

#### 

قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کامشر کین سے خطاب اور بیسوال کہ جنہیں تم نے شریک ٹھہرایا تھاوہ کہاں ہیں؟

قد فعد بیو: فرکورہ بالاسات آیات ہیں۔ لیما آیت ہیں آخرت کے انجام کے اعتبارے مؤمن اور کافر کافر ق بتایا ہے۔
ارشاد فر مایا ہے کہ ایک تو وہ تحض ہے جس ہے ہم نے انجھا وعدہ کررکھا ہے کہ اس کو ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ ہے اہدی تعتبین ملیس گی اور ایک وہ تحض ہے جوموم نہیں ہے کین اسے ہم نے دنیا والی زعم کی کاسامان دے رکھا ہے جے وہ استعال کرتا ہے دنیا ہیں تو بظا ہر کامیا ہے ہے وہ استعال کرتا ہے دنیا ہیں تو بظا ہر کامیا ہے ہے جا ہا تا ہے لیکن کے ونکہ وہ کافر ہے اسلے وہ قیامت کے دن گر فتار ہو کر آئے گا۔ اور پھر دوز خ میں چلا جائے گا۔ فور کرنیوا لیخور کریں اور تجھنے والے بتا کیں کیا یہ مؤمن اور کافر برابر ہو سکتے ہیں؟ ہرگز ایمانییں ہو سکتا۔ اس میں جہاں کافر وں کو عبیہ کی گئی ہے چندروزہ وزعم گی اور سامان عشر یہ اسلان کی طرف نظرین شاخل کی ہے چندروزہ وزعم گی اور سامان عشرے کے خلاف ہے کہ کافروں کے سامان کی طرف نظرین شاخل کی ہی تھوڑے دن کی حقیر دنیا ہے اس کود کی کر لیچا فائیا ٹی تقاضے کے خلاف ہے۔ حضرت ابو ہریوہ وضی اللہ عنہ ہے کہ دسول اللہ تعلقے نے ارشاد فر مایا کہ ہرگز کسی فاجر کی فعت پر رشک نہ کہ کرنے کہ تھے معلوم نہیں کہ موت نہ آئے گئے قاتل کہ وکا اور چھٹکارہ کاکوئی راستہ نہ ہوگا۔)

کر کرونکہ مجھے معلوم نہیں کہ موت کے بعد کس چیز ہے مال قات کر خوالا ہے بیشک اللہ کے ذو کی اس کے لئے آئیے قاتل کے دوسری آیت ہے کہ مشرکین اور کافرین سے جو خطاب ہوگا اس کاذکر ہے۔ اول تو بیفر مایا کہ دوسری آیت ہے کہ جنہیں تم میرا شرکی کہاں ہیں؟ جنہیں تم میرا شرکی ہی کہا یا جسے ہی بہکا یا جسے بی بہتا ہیں۔ بہنیں ہی بہکا یا جسے ہی بہکا یا جسے ہی بہکا یا جسے بی بہتیں ہی نے بہتیں ہی نے بہتیں بہکا یا جسے ہی بہتی ہی بہتیں ہی بہتی ہی بہتیں ہیں بھور کے اسے بھر بیا ہو بہتیں ہیں بھر بیا ہو بہتیں ہیں بھر بیا ہو بہتیں بیا ہو بیکر کے بدر کے بعد کی بھر بھر بیکر بھر بھر بیا ہو بھر بھر بھر بھر بیکر بھر بھر بھر

لین نہم پرکس نے کوئی زبردتی کی بھی نہم نے ان پرزبردتی کی ہم گراہ ہوئے۔ انہیں بھی گراہی کی باتیں بتا کیں انہوں نے بات مان لی۔ دنیا بیس ہم نے انہیں گراہی پر لگایا اور پہی ہماری با تون بیس آگے اب یہاں تو ہم آپے حضور بیس ان سے بیزار ہیں جب بہکا نیوالے اور گراہ کرنے والے اپنے مبعین سے بیزاری ظاہر کریں گو وہ یوں کہیں کے کدا کر ہمیں ونیا میں والی والی والی الدین کے کو اگر ہمیں ونیا میں والی والی والی الدین کے کہا گرائی کو اللہ بھو وا تا تو ہم بھی ان سے بیزاری ظاہر کرتے (کما فی سورۃ البقرۃ)۔ و گال الذین کو البیک والے ان کرتے والے اسے میں اپنی خواہشوں کے بندے تھے گرائی کی باتیں انکی خواہشوں کہ یہ یوگ ہماری عبادت نہیں کرتے تھے (یہ تھے تھے انہیں کیا رہ وہ اپنی خواہشوں کے بندے تھے گرائی کی باتیں انکی خواہشوں کے مطابق تھے میں اپنی خواہشوں کے بندے تھے گرائی کی باتیں انکی خواہشوں کے مطابق تھے ہم ہمارا شریک بھی تھے انہیں بھارو اوہ جرائی کے سام میں انہیں بھاری کی دو تری کے کہا جواب نددیں گے خواہشوں میں ہمارا شریک بھی ہمارا شریک بھی ہم دیا میں ہمارا شریک بھی ہم دیا میں ہمارا شریک بھی ہماری کی کو کیا جواب دیں۔ ورکہ اُو المعدون (اس وقت وہ اکر ورکم یہ کہا ہو الے کا کہ ہم دیا میں ہماریت پر ہوتے ) اور بعض مضرین نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہا شواس وقت کوئی الی تدبیر جان لیت ہم دنیا میں ہماریٹ بھی ہو سکا۔ اگر کوئی تدیر ہوتی تو اس کواختیار کر لیتے۔ جس سے بیندا بید وہ ہوسکا۔ اگر کوئی تدیر ہوتی تو اس کواختیار کر لیتے۔

وَيُومُ مُنَادِيْهِ فَوَيُعُولُ مُنَافًا اَجَبْهُ وَالْمُنْسِلِيْنَ (الله تعالى كى طرف ہے يكار كرسوال كيا جائے گا كہ جب تہميں رسولوں نے بلغ حق كى دعوت پہنچائى تو تم نے كيا جواب ديا؟) فعينت عكيفه ألْكَنْكَائِيوَهُمَ الْكَنْكَائِيوَهُمَ الْكَنْكَائِيوَهُم الله الله كا مضامين جن كے ذريعہ جواب ديں سب غائب ہوجائيں گے اور انہيں کچھ بحصند آئے گا كہ كيا جواب ديں ساحب روح المعانى فرماتے ہيں كہ حضرات انهياء كرام عليم السلام ہے بيسوال ہوگا كہ تمہيں كيا جواب ديا كيا (كما فى سورة المائدة) يور مختلف الله الدُّه الله وَعَلَى مَا فَر الله علی الله وَالدُّهِ عَلَى الله الله وَعَلَى الله وَقَالاً عَلَى الله وَالدُّهِ الله وَقَالاً عَلَى الله وَقَالاً عِلْمَ الله وَقَالاً عَلَى الله وَقَالِي الله وَقَالاً عَلَى الله وَالمِل الله وَقَالاً عَلَى الله وَالمِل عَلَى الله وَالمِل عَلَى الله وَالمِل عَلَى الله وَالمِل عَلَى الله وَلَى الله وَالمِل عَلَى الله وَالمِل عَلَى الله وَالمِل عَلَى الله وَالمُول عَلَى الله وَالمِل عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَالمُل عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلُول عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَى الله وَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَا عَلَى الله وَلَى الله وَل

وربُك يَعْلَقُ مَا يَشَاءُ وَيَعْتَارُ مَا كَانَ لَهُ مُ الْخِيرةُ سَبُعْنَ اللهِ وَتَعَلَّى عَبَايُسُورُونَ ﴿
وَرَبُك يَعْلُمُ مَا يَشَاءُ وَيَعْتَارُ مَا كَانَ لَهُ مُ الْخِيرةُ سَبُعْنَ اللهِ وَتَعَلَّى عَبَايُسُورُونَ ﴿
وَرَبُك يَعْلُمُ مَا تَكِنَ فَي اللهِ عَلَى اللهُ ا

الدُولَى وَالْمِخْرِقِ وَلَهُ الْمُحْكُمُ وَ الْهُ وَرُجُعُونَ ﴿ قُلُ اَرْءَيْ تَمْ اِنْ جَعَلَ اللهُ وَالْمُ الْمُولِيَ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ

اگراللہ تعالیٰ رات یادن کو ہمیشہ باقی رکھتے تو وہ کون ہے جواس کے مقابلہ میں رات یادن لا سکے

قضعه بيو: ان آيات من الله تعالى شائه كي صفات جليله اورقدرت كالمه كيمظا بريان فرمائي جن ميل بندول پر بجي المتنان ہے۔ پہلی آيت ميں فرمايا و کُرُنُكُ يَعَنْ کُو مَائِنَكُ وَ مَعْنَاكُ (آپ كارب جو چاہے پيدا فرمائے اور جے چاہتا ہے چن ليتا ہے) بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس میں ولید بن المغیر و کی اس بات کا جواب دیا ہے جواس نے کہا تھا کہ الله تعالی کو رسول بھيجنا بي تھا تھا و مكہ اور طاکف كے شہروں میں ہے كی بڑے آدی کو بھیجنا چاہے تھا (يعنی جواس نے کہا تھا ای اہل دنیا و نیا داروں بی کو بڑا بھے بیں اسلے اس نے الی بات کہی اس کا مقصد رسول الله علی نبوت کا انکار کرتا تھا اس کو سورة دخوف میں یوں بیان فرمایا ہے و گا گؤا لؤ لؤ نو آل هٰ کہ الله فران کے خواب میں نازل ہوئی۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بید نہ کورو بالا آیت یہودیوں کے جواب میں نازل ہوئی۔

انہوں نے کہاتھا کہ محمد (سیالیٹ ) کے پاس وی لانے والافرشۃ اگر جرئیل کے علاوہ کوئی دومرافرشۃ ہوتا تو ہم ان پر ایمان کے آتے ان لوگوں کو جواب دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی جو چا ہتا ہے پیدا فرما تا ہے اور جے چا ہتا ہے جن لیتا ہے۔ اس نے سارے نبیوں کے بعد خاتم انہمین بنانے کے لئے محمد رسول اللہ علیہ کے کوچن لیا۔ اور سب فرشتوں میں ہے وی بیمین کے لئے حمد رسول اللہ علیہ کوئی حق نہیں اور حصرت ابن عباس رضی اللہ لئے حضرت جرائیل علیہ السلام کوچن لیا۔ اس پراعتراض کرنے کا کسی کوکوئی حق نہیں اور حصرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے ہے جائے جن لے جن اللہ تعالیٰ جسے جائے پیدا فرمائے اور جسے جاہے اپنی اطاعت کے لئے جن لے حد

(ذكو ذلك القوطبي في تفسيره) اوربعض حفرات ني يخاركا يمطلب بتايا كه كوين الموريس بهي الله تعالى جس محم كوچا بتا الله بيند فرما تا به اورا بيخ بي عين الله تعالى الله بين الله بين الله الله بين الله ب

ای طرح ہے جنتوں میں بھی باہم فضیلت ہے۔ جنت الفردوں سب سے اعلی اور افضل ہے آسانوں میں بھی ایک کو دوسرے پر برتری عطافر ہائی اور زمین کے خطوں میں بھی ایک دوسرے کوفضیلت دی کھ بیٹر بف کے لئے مکم عظمہ کو نتخب فر ہا لیا اور مجد نبوی میں بھی ایک حصہ کو روضة من ریاض البحثة قرار دیدیا۔ اور مدینہ منورہ کورسول علیہ ہے کومکن اور مدفن بنایا۔ جولوگ اہل علم بیں ان میں بھی کی کو بہت زیادہ علم دیا کی ہے دین کی خدمت بہت کی کی مفسر کمی کو محدث کسی کو مفتی اور فقیہ بنایا کسی کی طرف بہت زیادہ رجوع عطافر ہایا طلبہ و تلاندہ کی ہزاروں کی تعداد ہوگئی۔ کسی سے بہت بڑا مدرسہ قائم کروا دیا اور اسکی طرف اُمت کا رجوع عام کر دیا کسی کو کتا بیں لکھنے کی توفیق زیادہ دے دی پھراسکی کتابوں کی مقولیت عامہ نصیب فرمادی۔ و ھلم جو ا الی مالا یعد و لا بحصی

مَا كَانَ لَهُ وَالْخِيرَةُ (لوگول كوچن ليخ اوراختيار كرخ كاكوئى حن نيس) الله في جي جا بانسيات و دى اورجوهم حا بي الله و تعالى عما يشر كون الله پاك باوروه برتر به اس ده جوش يك كرت بين \_

دوسری آیت میں اللہ تعالی شانه کی صفتِ علم کو بیان فر مایا اور فر مایا که آپ کارب وہ سب کچھ جانتا ہے جے لوگ اپنسینوں میں چھپاتے ہیں۔اور جو کچھ ظاہر کرتے ہیں۔لہذا کو کی شخص بیدنہ سمجھے کہ میں نے جو پچھاپنے ول میں بات رکھی ہے وہ اللہ تعالی کے علم میں نہیں ہےاسے ظاہراً اور باطنا ہر چیز اور ہر بات کا پورا پورا علم ہے۔

تیسری آیت میں اللہ تعالی کی وحدانیت بیان فر مائی اور صفات جلیلہ وجیلہ ہے اس کا متصف ہونا ذکر فر مایا۔ارشاد جو کھو الله لا کی الله قالی کی وحدانیت بیان فر مائی اور صفات جلیلہ وجیلہ ہے اس کا متصف ہونا ذکر فر مایا۔ارشاد جو کھو الله لا کی الله والله والله

چوشی پانچوی پانچوی کی جسٹی آیت میں اللہ تعالیٰ شائ نے بندوں کواپی دو بردی نعتیں یا دولا کیں اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے متہمیں دن بھی دیا ہے اور ات بھی دی ہے۔ یہ مض اس کا فضل ہے اور اس کی قدرت سے لیاں ونہا رکا آ نا جانا ہے۔ وہ اگر چا ہے تو قیامت تک بمیشہ رات بی رات کر دے۔ دن بھی نہ آئے اور دن کی روشیٰ سے تم بالکل مجروم ہو جا وُ'اسی طرح اگر وہ بمیشہ بمیشہ قیامت تک دن بی دن رکھے رات نہ لائے جس میں تم آ رام کرتے ہوتو تم کیا کر سکتے ہو؟ چونکہ مشرکیین غیر اللہ کو بھی عبادت میں شرکی کرتے تھے جب کہ انہیں کچھ قدرت اور اختیار نہیں اس لئے پہلی جگہ یوں فرمایا کہ من اللہ غیر اللہ عیات کے بہلی جگہ دوری عباد کے سواکون سامعبود ہے جو روشیٰ کو لئے آئے ) اور دوسری جگہ فرمایا من اللہ عیات کے اللہ کے سواکون سامعبود ہے جو رات کو لئے آئے جس میں تم آ رام کرتے ہو یہ بطورات تھا ما انکاری ہے کہ اللہ کے سواکون سامعبود ہے جورات کو لئے آئے جس میں تم آ رام کرتے ہو یہ بطورات تھا ما انکاری ہے کہ اللہ کے سواکون سامعبود ہے جورات کو لئے آئے جس میں تم آ رام کرتے ہو یہ بطوراستھا ما انکاری ہے کہ اللہ کے سواکوئی نہیں ہے جورات کو دن سے بدل دے اور دن کورات سے بدل دے تم عشل اور فہم اور ترمع و بھر سے کام کیوں نہیں لئے ؟

رات اوردن کے آئے چھے آنے جانے میں فوائدتو بہت ہیں۔ لیکن دن میں معاش حاصل کرنا اوردات کو آرام کرنا دونوں عظیم فائدے ہیں انکواجمالاً آخری آیت میں بطور یا دوہانی محرر بیان فرمایا چنا نچارشاد ہے وَمِنْ وَحُمْیتٰہ جنگ کُلُّ اَلْکُولُونِی وَالْکُولُونِی وَاللّٰہُ وَالْکُولُونِی وَاللّٰمُ وَالْکُولُونِی وَالْکُولُونِی وَالْکُونُونِی وَالْکُولُونِی وَالْکُونِی وَالْکُولُونِی وَالْکُونِی وَالْکُولُونِی وَالْکُونِی وَالْکُولُونِی وَالْکُولُونِی وَالِمِی وَالْکُولُونِی وَالْکُ

ویوم ینادیم فیفول این شرکاء ی النین گذشه تراعمون و نزین امن اور جس دن ده ان عزراع کا که برے شرکاء کال بی جنین م شریک بھتے ہے۔ اور ہم ہر اُمت بن سے کیل اُمت یہ شخصی افغانا کا کو اگر کا اُکھانا کی فیک اُن اُن کی کی اُن کا کو کا کو اُن کا کو کا کا کو کا

قیامت کےدن ہراُمت میں سے گواہ لا نااور شرک کی دلیل طلب فرمانا

قطعه بيو: بيدوآيات بين بهلي آيت كالفاظاتو كرر بين كين سياق كاعتبار سے مقام مخلف ب بہلي تو يفر مايا تقاكہ جب ان لوگوں سے بيسوال ہوگا كہ مير بيشركاء كهال بين جنہيں تم ميراشريك بناتے تصوّاس پروه لوگ جواب ديں گے جنہوں نے آئيس بهكايا تقااور كمراه كيا كرائے ہمارے رب ہم نے آئيس كمراه كيا جيسے ہم كمراه ہوئے ہم نے بهكايا تو تھالیکن زبردی نہیں کی تھی ہم بھی بہکے اکو بہکا یا ہم ان سے بیزاری ظاہر کرتے ہیں اور یہاں دوسری جگہ جو آیت شریفہ
کودوبارہ ذکر فرمایا ہے وہ بعدوالی آیت کی تمہید ہے لینی جب انہیں پکارا جائے گا تو ان سے جواب نہ بن پڑے گا اور ہر
امت کا نبی ان پر گوا ہی دے گا کہ بیلوگ دنیا میں کا فریخ مشرک تھے۔ ایمان لانے سے منکر تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا
کہ مائی انہو کی نہیں کی دیل لے آؤ) اول تو ایکے نبی کی ایکے خلاف گوا ہی ہوگی پھراپ شرک اور کفر پر کوئی دلیل نہیں گی است جی تھی جو انہیاء کرا میلیم نہ لا سکیں گے اور اس وقت انہیں میں الیقین کے طور پر معلوم ہوجائے گا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی بات کی تھی جو انہیاء کرا میلیم السلام کے ذریعہ پنچی تھی اور ہمارا کفر شرک پر جمار ہنا جہالت اور صلالت پر بنی تھا۔ جب دنیا میں کہاجا تا تھا کہ کفر و شرک سے بچو تو بڑی کٹ کے تھے۔ آج قیامت کے دن دلیل کا سوال ہوگا تو وہ سب ہا تیں جو دنیا میں تر اشتے تھے اور جھوٹ بناتے تھے سب کم ہوجائے گا۔

إِنَّ قَارُوْنَ كَانَ مِنْ قَوْمِرِمُولِي فَبَغَىٰ عَلَيْهِمْ وَالْتَيْنَاهُ مِنَ الْكُنُوْزِمَاۤ إِنَّ بلاشبة قارون موی کی قوم میں سے تھاسوہ وا کے مقابلہ میں تکبر کرنے نگااور ہم نے اسے نز انوں میں سے اس قدر دیا تھا کہ اسکی جابیاں مَفَاتِحَهُ لَتُنُو أَيِالْعُصْبِةِ أُولِي الْقُوقِ إِذْ قَالَ لَهُ قَوْمُهُ لَا تَفْرُحُ إِنَّ اللَّهُ الی جماعت کو گراں بار کر دیتی تھیں جو قوت والے لوگ تھے جبکہ اکی قوم نے اس سے کہا کہ تومت ایرا ' بلاشبہ اللہ لَا يُحِبُ الْفَرِحِيْنَ ﴿ وَابْتَغِ فِينَهَا آلُنَّكَ اللَّهُ الدَّارَ الْآخِرَةَ وَلَا تَنْسَ نَصِيبُكَ اترانے والوں کو پیند نہیں فرماتا' اور اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے آمیں دارِ آخرت کو جبھو کرتا رہے مِنَ الدُّنْيَاوَأَحْسِنُ كَمَا أَحْسَنَ اللهُ إِلَيْكَ وَلَاتَبْغِ الْفَسَادَ فِي الْأَرْضِ " إِنَّ اوردنیامیں سے اپنا حصے فراموش مت کراور جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا ہے ای طرح تو بھی احسان کراورز میں میں فسادکو الش مت کر بیشک الله لا يُحِبُ الْمُفْسِدِينَ ﴿ قَالَ إِنَّهَا أَوْتِينَهُ عَلَى عِلْمِ عِنْدِي ۚ أَوَلَمْ يَعْلَمُ الله فسادكر غوالول كو پندنيس فرماتا وه كمين لكاكر مجهد و كودياكياب يوص ف يرعم كا وجد به جوير على ياس به كياس فيس جاناك اَنَّ اللهَ قَالَ اَهْلَكَ مِنْ قَبْلِهِ مِنَ الْقُرُونِ مَنْ هُوَ اَشَكَّ مِنْهُ قَوَّةً وَ <u>اَ</u>كْثَرُ بلاشبر الله نے اس سے سملے کتنی ہی جماعتوں کو ہلاک کر دیا جو قوات میں اس سے زیادہ سخت تھیں۔ اور اس سے زیادہ جَمُعًا وُلايُسْنَالُ عَنْ ذُنُوبِهِمُ الْمُجْرِمُونَ<sup>©</sup> فَخَرَجُ عَلَى قَوْمِهِ فِي زِيْنَتِهِ قَالَ جھے والی تھیں۔اورمجرموں سے انکے گنا ہوں کے بارے میں سوال ندکیا جائے گا۔سودہ اپنی قوم کے سامنے اپنی ٹھاٹھ باٹھ میں نکلا 'جولوگ زِيْنَ يُرِيْدُونَ الْحَيْوةَ الدُّنْيَا يِلَيْتَ لِنَامِثْلَ مَا أُوْتِي قَارُوْنُ ' إِنَّهُ لَنُ وُ دنیاوالی زندگی کے طالب تھے وہ کہنے گئے کاش مارے لئے بھی ایسا ہی مال ہوتا جیسا قارون کو دیا گیا ہے۔ بلاشبہ وہ

قارون کااپنے مال پراترانا' دُنیاداروں کااس کا مال دیکھ کر ریجھنا'اور قارون کااپنے گھر کیساتھ زمین میں ھنس جانا

قفسه بيو: ان آيات ميں قارون كا اوراس كى مالدارى كا اور بخاوت اور بركشى كا اور زمين ميں دھندائے جانے كا ذكر جهد يو قرآن مجيد ميں ذكر ہے كہ وہ موئی عليہ السلام كي قوم ميں سے تھا اور ايك قول بيہ ہے كہ انكى خالہ كا لڑكا تھا بيسب موئی عليہ السلام كے بچا كا لڑكا تھا اور ايك قول بيہ ہے كہ انكى خالہ كا لڑكا تھا بيسب اسرائيلى روايات ہيں۔ اللہ تعالی شانہ نے اسے اتنازيادہ مال ديا تھا كہ اسكے خزانوں كا اٹھانا تو بہت دوركى بات ہے اسكے خزانوں كى تخيال اتنى زيادہ تھيں كہ قوت والى ايك جماعت كو ان چاہوں كے اٹھانے ميں ہو جو محسوس ہوتا تھا۔ جب مال خزانوں كى تخيال اتنى زيادہ تھيں كہ قوت والى ايك جماعت كو ان چاہوں كے اٹھانے ميں ہو جو محسوس ہوتا تھا۔ جب مال زيادہ ہوتا ہو انسان كو تكر مربو جا تا ہے اور مال غرور ميں چو لائمين ساتا۔ قارون نے اپنے مال كى وجہ سے بنى اسرائيل پر بغاوت كى يعنى فخر كيا اور انكو تقير جانا اپنے مال پر اثر انے لگا۔ اسكی قوم نے اس سے كہا كہ دكي تو اثر امت 'بلا شبا اللہ تعالی اثر انے والوں كو پسند نہيں كرتا' اور تخفيے جو اللہ تعالی نے مال دیا ہے قواسكة در يعدوار آخرت كا طالب بن جا 'يعنى اللہ تعالی كی راہ میں فرج كرتارہ 'تا كہ بيم ال موت كے بعد تير ہے كام آئے كونكہ سب مال يہيں اسى دنيا ميں دھرارہ جائے گا ہاں كی راہ میں فرج تھے دیا اس كا آگے بھے ہوا مال كام دے گا۔ جو مال آخرت كے لئے نہ بھے' وہ چي تھے دہ والے والے لوگوں جس نے آگے جو دیا اس كا آگے بھے ہوا مال كا تو تھے ہوں والے کو والے لوگوں

کول جائے گا۔ پھرالی بیوتونی کیوں کرے کہ دوسر بوگ اپ چھوڑ ہوئے مال سے گل چھڑ ہے اڑا ہمیں اور

آ خرت میں خودخالی ہاتھ حاضر ہوجائے اور بخیل بن کراللہ تعالی کے توانین کے مطابق مال کوخر چ نہ کر کے اپ ہی مال کو

اپنے لئے وہال اور ہاعث عذاب بنا لے حضرت ابو ہر یوہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ عنہ نے ارشا وفر مایا

ہے کہ بندہ کہتا ہے کہ میرا مال میرا مال حالا نکداس کا مال صرف وہ ہے جو تین کا موں میں لگ گیا جو کھا یا اور خو پہنا

اور پر انا کردیا اور جو اللہ تعالیٰ کی رضا کے لئے و بے دیا ۔ سواس نے اپ لئے ذخیرہ بنالیا اور اسکے سواجو پچھ ہے ہے لوگوں کے لئے چھوڑ کر چلا جائے گا (یعنی مرجائے گا) (رواہ اسلم ص بے ۲۳ ح ) حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی بنسبت اپ مالی کی بنسبت اپ وارث کے مال سے زیادہ محبت ہو؟ صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہم میں سے ایسا کوئی بھی نہیں جے اپ مال کی بنسبت اپ وارث کے مال سے زیادہ محبت ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اب ہم سمجھاکہ کہ پنامال وہ ہے جو آگے بھیجے دیا (یعنی اللہ تعالی نہ نبست اپ وارث کے مال سے زیادہ محبت ہو! آپ نے فرمایا کہ اب ہم میں میں سے ایسا کوئی بھی نہیں ہے۔ بیا کہ میں موج کے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مذم کی کے اس کے دیا جو ارش کے مال سے زیادہ محبت ہو! آپ نے فرمایا کہ اب ہم میں اللہ ہم کی رضا مذم کی کے اس کے دیا جو گا گیا ۔ بھر می سے ایسا کوئی جھوڑ کر چلا گیا ۔ بھی موج کے کہ اللہ تعالیٰ کی رضا مذم کی کے کہ مال خرچ کر نے میں کہوں کی منا اسے محبت ہوئی بلکہ وارث کے مال سے محبت ہوئی۔

پر خودای کا مال اسکے وارث کے لئے چھوڑ جاتا ہے جاتا ہے جاتا نہ ہوئی بلکہ وارث کے مال سے محبت ہوئی۔

انسان کا یہ عجیب مزاج ہے کہ جتنا زیادہ مال ہوجائے ای قدر کنوں ہوتا چلاجاتا ہے لینی اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لئے خرج نہیں کرتا۔ایک فیکٹری کے بعددوسری فیکٹری کروڑوں میں خریدے گااورا گرکوئی سائل آجائے تو سو بچاس ہاتھ پرر کھدیگا اگر معجد و مدرسہ میں خرچ کرنے کیلئے کہاجائے تو سو بچاس روپے سے زیادہ کی ہمت کرے گا۔ مالدارا کشر دنیا دار ہوتے ہیں آگے بھی دنیا اگر نماز پڑھنے گئے تو اس میں بھی دکان کا حساب لگانے کا دھیان امپورٹ اورا کیسپورٹ کے بارے میں غور وفکر۔

قارون کی قوم نے یہ بھی کہا کہ وکر اتنٹن نصیب کی مِن الزُنیکا (کردنیا میں سے اپنے حصہ کومت بھول جا) لیمن اس دنیا میں سے اپنا حصہ لے لے جو آخرت میں تیرے کام آئے دنیا میں سے اپنا حصہ وہ ب جو آخرت کے لئے بھیج دیا وہاں جا کیں گے تو وہ مل جائے گا۔ سورہ مزمل میں فرمایا۔ وَمَا تُعَدِّلُهُ وَالْاَنْفُی کُو قِنْ خَیْرِ تَحَدُونُهُ عِنْدُ اللهِ (اور جو کھا ٹی جانوں کے لئے پہلے سے بھیج دو گے اسے اللہ کے یاس لوگے)

المعنی کے ایک فرکیا۔اس معنی کے اعتبار سے بیج ہم نے ایکی وکرکیا۔اس معنی کے اعتبار سے بیج ہم نے ایکی وکرکیا۔اس معنی کے اعتبار سے بیج ہملہ پہلے جملہ کی تاکید ہوگا۔اور بعض حضرات نے اس کا بیم نفہوم بتایا ہے کہ اپنے مال کوو نیا میں بھی اپنی جان پرخرج کر لے کیکن پہلامعنی اقرب اور رائج ہے کیونکہ کسی پرخرج کر لے کیکن پہلامعنی اقرب اور رائج ہے کیونکہ کسی مالدار کو جو مال پر اتراتا ہو اس بات کی تلقین کرنے کی ضرورت نہیں کہ تو اپنی ونیا سے اپن اوپر بھی خرج کر لے کا احداد کو تو اللہ کی تلقین کرنے کی ضرورت نہیں کہ تو اپنی ونیا سے اپن اوپر بھی خرج کر لے کا تحقید ن کیکا آکٹین کیکا آکٹین کیکا قراد کا اللہ تعالی اللہ کی تعلق کے ساتھ احسان کرجیسا کہ اللہ تعالی نے تھے ہرا حسان فرمایا)۔

و کاتین الله تعالی کے مقرر فرمودہ حقوق اور فران میں فساد کا خواہاں مت ہو) یعنی الله تعالی کے مقرر فرمودہ حقوق اور فرائض سے جان مت چرااور گناہوں میں خرچ نہ کرریا کاری کے کاموں میں نہ لگا کیونکہ بیز مین میں فساد بریا کرنے کی

وكرينك عن ذُنُويه مُرالمُ جُرِمُونَ (اور بجرموں سے اسكے گناہوں كے بارے ميں سوال نہ ہوگا) يعنى ان سے گناہوں كن بارے ميں سوال نہ ہوگا) يعنى ان سے گناہوں كى تقدد يق كے طور پريہ نہ پوچھا جائے گا كہتم نے جرم كيا ہے يانہيں؟ اللہ تعالى كوتمام بحر مين كے گناہوں كى خبر ہے۔ اور فرشتوں نے جوسحا كف اعمال كھے متھان ميں بھى سب كچھموجود ہے۔ لہذا اس نوع كاسوال نہ ہوگا كہ اقر اركر ليس تو عذاب ديا جائے بلكہ جوسوال ہوگا (جس كا بعض آيات ميں ذكر ہے ) وہ سوال زجروتون تے كے لئے ہوگا۔

فَوْرَبُوعُ عَلَى قَوْدِهِ فِي زِیْنَیَهِ ﴿ إِلَیْ آخرالاً یات الارائع ﴾ قارون کواپے مال پرفخر بھی تھا تکبر بھی تھا ایک دن ریا کاری کے طور پر ہالی حیثیت وکھانے کے لئے تھا تھ باٹھ ساز وسامان کے ساتھ نکلا (جیسے اس دور میں مالدارلوگ بعض علاقوں میں ہاتھی پر بیٹھ کر بازاروں میں نکلتے ہیں اور بعض لوگ بلا ضرورت بڑی بڑی کوشیاں بناتے ہیں پھر ریا کاری کے لئے لوگوں کی دعو تیں کرتے ہیں اور آنے والوں کو مختلف کمرے اور ان کا ساز وسامان دکھاتے پھرتے ہیں صدیہ ہے کہ بیٹی کو جو جیز دیتے ہیں وہ بھی ریا کاری کے ساتھ گاڑی کے ساتھ آگے بیچھے اس طرح روانہ کرتے ہیں کہ ایک ایک چیز کوایک ایک مزدور ہاتھ میں لیکر یا سر پر رکھ گزرتا ہے ) پھر جب لڑکی کے سرال میں سامان پہنچتا ہے تو آنے جانے والوں کو دکھانے کے لئے گھرے با ہر سجاتے ہیں۔

جب قارون زینت کی چیزیں کیکر لکلا اور لوگوں کولمباجلوں نظر آیا تو انکی رال ٹیکنے لگی۔ کہنے لگے اے کاش ہمارے پاس بھی اس طرح کا مال ہوتا جیسا کہ قارون کو دیا گیا ہے بیشک وہ برانصیب والا ہے بیہ بات من کر اہل علم نے کہا (جو دنیا کی بیشان اور آخرت کے اجور کی بقا کو جانتے تھے ) کہ تمہار اانجام براہوتم دنیا دیکھ کر لیچائے گئے بیتو حقیر اور فائی تھوڑی سی دنیا ہے اصل دولت ہے ایمان کی اور اعمال صالح کی جوشن ایمان لائے اور اعمال صالح کو افتیار کرے اس کیلئے اللہ کا

ثواب بہتر ہے۔ (رسول الله علی ہے ارشاد فرمایا کہ ادنی درجہ کے جنتی کو جنت میں اتنی وسیع جنت دی جائی جواس پوری دنیا اور جو پچھاس میں ہے اور اس سے دس گنا زیادہ ہوگ۔ اس سے دوسری نعتوں کا اندازہ کر لیا جائے) وکا کی گفتہ آلا الطبید فن (اور یہ بات جو بیان کی گئی کہ اہل ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے لئے اللہ کا ثواب بہتر ہے) یہ بندوں کے دلوں میں ڈالی جاتی ہے جو طاعات اور عبادات پر جے رہتے ہیں اور معاصی سے بچتے ہیں۔ تارون کر دفر کے ساتھ فکا اللہ دنیاد کی مینے والے اس پر سمجھ گئے اب اس پر اللہ تعالی کی گرفت کا وقت آگیا۔ اللہ تعالی نے اسے اور اس کے گھر کو زمین میں دھنسادیا۔ نہ مال کام آیا تہ جماعت کام آئی نہ نوکروں اور چاکروں نے مدد کی اور نہ کوئی تدبیر کر سکا تا کہ اللہ کے عذاب سے نے جاتا۔

جب صح ہوئی تو لوگ دی کھرہے ہیں کہ کہاں گیا قارون اور کہاں گیا اس کا گھر نہ خود ہے نہ گھرہے وہ خود اور اس کا گھر نہ شود ہے نہ گھرہے وہ خود اور اس کے جیسا مالدار ہونے کی آرز وکررہے تھے یہ ہاری بے وقو فی تھی اصل بات یہ ہے کہ اللہ اپ بندوں میں سے جس کو چاہے زیادہ رزق دے دے اور جس کے لئے چاہے تگ کر دے مالداری پردشک کیا جائے ۔ یہ تو اچھا ہوا کہ ہماری آرز و کے مطابق اللہ تعالی نے ہمیں قارون جیسا مال کی عطانہیں فرمایا۔ اگر جمیس مال بل جاتا تو ہم بھی ای کی طرح اتر اتے اور زمین میں دھنسا دیے جاتے ۔ یہ اللہ تعالی کا حسان ہے کہ اس نے مال کی شرند دے کر ہم پر کرم فرمایا اور زمین میں دھنسا نے سے بچالیا۔ وہ لوگ آخر میں اظہار ندامت کے طور پر کہنے لگے واقعی بات یہ ہے کہ کا فرکا میا بہیں ہوتے (اب ایمان اور اعمال صالح کی قدر ہوئی)

کافروں کی چہل پہل مال ودولت پر بھی نہ جائے اسکے اموال اور احوال کو بھی نظر میں نہ لائے رسول اللہ عظیمی نے ارشاد فرمایا ہے کہ ہر گز فاجر کی نعمت پر رشک نہ کر کیونکہ تو نہیں جانتا کہ موت کے بعدا ہے کس مصیبت سے ملاقات کرنا ہے بلاشیداس کے لئے اللہ کے نزد یک ایک قاتل ہے جے بھی موت نہ آئے گی بیرقاتل دوزخ کی آگ ہے (وہ اس میں ہمیشہ رہا) (کذائی المشکل قص ۱۳۲۷ ازشرح النہ)

جب کا فرکودوزخ میں جانا ہے تو اسکی دولت کود کی کر للچانا کسی طرح زیب نہیں دیتا مومن بندے جنت کے طالب ہیں اس کے لئے عمل کرتے ہیں اتکی نظر میں کا فرکی دولت کی کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔

فا مكره: قارون كواقعه كاگر شته مضامين بربط كيا بهاس كه بار بي بعض حضرات في مايا به كه شروع سورت مين بعض حضرات في مايا بها مكا شروع سورت مين تعلق المناه كا شروع سورت مين محل عليه السلام كا واقعه بتايا اور سورت كختم كقريب قوم كايك شخص كى مالدارى اور بربادى كا تذكره فرمايا اور بعض حضرات في مايا واقعه بتايا اور سورت كختم كقريب قوم كايك شخص كى مالدارى اور بربادى كا تذكره فرمايا اور بعض حضرات في مايد الماي اور دنيا دارى اور بربادى كا ربط آيت كريم و مكا أو تيك في قين شيء في الكربان الم موتا به الدول كى ايك نظير بيش فرماكريه بتاديا كرا ال دنيا كابراانجام موتا به (روح المعانى)

قوله تعالى "ويكان الله" ويكانه قال صاحب الروح ووى عند الخليل وسيبويه اسم فعل ومعنا ها اعجب وتكون للتحسر والتندم ايضا كما صرحوا به، وعن الخليل أن القوم ندموا فقالوا امتندمين على ما سلف منهم وكل من ندم وأرادا ظهار ندمه قال "وى"

تِلْكَ الْكَارُالْاَخِرَةُ مُجْعُكُهُالِلَانِينَ لَايُرِينُونَ عُلُوًا فِي الْاَرْضِ وَلَافَكُواْ اللهِ اللهُ الل

#### آ خرت کا گھراُن لوگوں کے لئے ہے جوز مین میں بلندی اور فساد کا ارادہ نہیں کرتے

قضعه بی : بددا سیس بیلی آیت میں بہتایا کدارا آخرت یعنی موت کے بعد جومومنین صالحین کوٹھکانہ ملے گا اسے ہم انہیں لوگوں کے لئے خاص کر دیں گے جوز مین میں برائی برتری اور بلندی کا ارادہ نہیں کرتے اور فساد کوئیس چاہے۔ اور اچھا انجام متقیوں ہی کا ہے بندوں کو تواضع کے ساتھ رہنالازم ہے۔ جساری برائی خالق اور مالک ہی کے لئے ہے جس نے سب کو پیدافر مایا ہے۔ اسکی برائی اور کبریا کے ساتھ رہنادہ کو جھک جانالازم ہے۔ جن لوگوں کو جتنی زیادہ معرفت حاصل ہوتی ہاں برائی کے ماصل کرنے کے لئے بہت سے گناہ کرتے ہیں میں اس قدر تواضع ہوتی ہے۔ جولوگ دنیا میں برا ابنا جا ہے ہیں۔ اللہ کی مخلوق کو ستاتے ہیں دکھ دیتے ہیں آل تک کرواتے ہیں۔ اللہ کی انہیں وہ عرف حاصل کرتے ہیں۔ ظاہر ہے کہ یہ لوگ اپنے دار آخرت یعنی جنت سے محروی ہی کا انتظام کرتے ہیں پھر دنیا میں بھی آئیس وہ عرف حاصل نہیں ہوتی جواللہ تعالی کی رضا جا ہے والوں کو حاصل ہوتی ہے آگر لوگ دنیاوی افتد ارک دباؤ میں پھر خیامیں تو دلوں سے تو برا سجھے ہی ہیں۔

تواضع کی منفعت اور تکبر کی قدمت : رسول الله عظیمی نے ارشاد قربایا کہ جس نے اللہ کے لئے تواضع اختیار کی اللہ اسے بلند فرمادے گا وہ اپنے نفس میں چھوٹا ہو گا اور لوگوں کی آئھوں میں بڑا ہو گا اور جس نے تکبر اختیار کیا اللہ اسے گرا دے گا۔ پس وہ لوگوں کی نظروں میں چھوٹا ہو گا اور اپنے نفس میں بڑا ہو گا۔ (لوگوں کے نزدیک آئی ذات کا بیا حال ہوگا کہ) وہ کتے اور خزیر سے بڑھ کرائے نزدیک ذلیل ہوگا۔ (مشکو قالمصابح ص۳۳۳) ایک حدیث میں ہے کہ دوز خ میں کوئی ایسا شخص داخل نہ ہوگا جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ اور کوئی ایسا شخص جنت میں داخل نہ ہوگا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ اور کوئی ایسا شخص جنت میں داخل نہ ہوگا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر ایمان ہوگا۔ اور کوئی ایسا شخص جنت میں داخل نہ ہوگا۔ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر تکبر ہوگا۔ (مشکو قالمصابح صسے سے ارسامی ا

نیز رسول الله عظی کے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن تکبر کرنے والے انسانی صورتوں میں چیونیوں کے برابر چھوٹے چھوٹے جسموں میں جمع کئے جائیں گے انہیں دوزخ کے جیل خانہ کی طرف بنکا کرلے جایا جائے گا جس کا نام بَو لَسُ ہےان کے اوپر آگوں کو جلانے والی آگ چڑھی ہوئی ہوگی ان لوگوں کو طیف نہ العَجَبَال (یعنی دوزخیوں کے جسموں کا نچوڑ) یلایا جائے گا۔ (رواہ التر ندی)

تکبر بری بلا ہے شیطان کو لے ڈوبا اسکی راہ پر چلنے والے انسانوں کو بھی برباد کردیتا ہے۔ دوسری آیت میں بہتایا کہ جو شخص قیا مت کے دن نیکی لے کرآئے گا اسے اس کا اس ہے بہتر بدلہ ملے گا۔ سب سے بوی نیکی تو ایمان ہاس کا بہت برا ابدلہ ہے بعنی ہمیشہ کے لئے جنت میں داخل ہونے کا انعام ہا ورصا حب ایمان جتنی بھی نیکیاں کرے گا ہر نیکی کا تو اب کم از کم دس گنا ہو کر تو ملنا ہی ہے بہتو اہل کا بہت برا اثو اب پائے گا جو اسکی نیکی ہے کہیں زیادہ بہتر ہوگا اور ہر نیکی کا تو اب کم از کم دس گنا ہو کر تو ملنا ہی ہے بہتو اہل ایمان کا ذکر ہوا۔ اب رہے کا فر انکو بھی انکے اعمال کا بدلہ دیا جائے گا۔ سب سے برا برا عمل کفر و شرک ہے اور کفر کے ساتھ اہل کفر اور بھی برنے برنے گناہ کرتے رہتے ہیں۔ کا فروں میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو دنیا میں غریب سے اسمان است میں ہوں گے جو سامنے ذکیل سے تنگد ست بھی تھے لوگوں کے سامنے تھیر بھی ہے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو برنے کفر کی ہوں گے جو برنے کفر کی سامنے تھیں ہو برنے کا فروشرک امیر ہویا غریب ہو عزت دار ہویا ذکیل ہوا ہے کفر کی جو سے دوز نے کا ایندھن سے اور اور کفر کے علاوہ جو گناہ کئے ہوں گے ان کی سرا بھی ملے گی۔

 الله بَعْنُ إِذْ أُنْزِلَتْ إِلَيْكَ وَادْعُ إِلَىٰ رَبِّكَ وَلَا تَكُوْنَنَ مِنَ الْمُشْرِكِينَ ﴿ وَلَا

ندروک دیں اسکے بعد کدوہ آپ کی طرف نازل ہو چکی ہے۔ اور آپ اپنے رب کی طرف بلاتے رہیے اور ہر گرمشر کین میں سے ندہو

تَنْعُمَةُ اللهِ إِلْهَا أَخَرُهُ لَآ إِلَهُ إِلَّاهُو ۖ كُلُّ شَيْءٍ هَالِكُ إِلَّا وَجْهَا أَلَهُ الْخُكْمُ

جائے اور اللہ کے ساتھ کی دوسرے معبود کو نہ لکارئے اسکی ذات کے سوا ہر چیز ہلاک ہونے والی ہے۔ اس کی حکومت ہے

وَ الْكِهِ تُرْجِعُونَ ٥

اورتم ای کی طرف لوٹائے جاؤ کے

#### الله تعالى كى رحمت سے آپ كوكتاب دى گئى

قفسه بين: حضرات مفسرين كرام نے فرمايا ہے كہ مَعَاد سے تخضرت على كاسابق وطن يعنى كمة معظمة كراد ہے اوراس ميں آپ كواللہ تعالى كی طرف سے بشارت دی گئی ہے كہ آپ واپس اپ وطن تشریف لا كيں گے۔ چنا نچہ آپ مرح ميں فاتح ہو كركمة معظمة ميں داخل ہوئے تھا نہوں نے بھی اسلام قبول كرليا۔ علامة قرطئ كلصة ہيں كہ ہجرت كے سفر ميں جب رسول اللہ علیہ اللہ علیہ اللہ موئے اس وقت مكم معظمة باد آگيا اور آپ كواپ وطن كا اشتياق ہوا۔ اس موقع پر جرال عليہ السلام بي آيت لے كر حاضر ہوئے جس ميں آپ كے واپس مكم معظمة تشريف لانے كا وعدہ ہاى لئے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا كہ بي آيت جمفه ميں نازل ہوئی نہ كی ہے نہ مدنی ہاس روايت كی بناء پر فرص كا ترجمہ آئوزل كيا جائے گا يعنی جس ذات نے آپ پر قرآن مجد نازل فرمایا ہے وہ آپ كوآپ كے وطن واپس پہنچا دے گا۔ وحض حضرات نے فرص كام عنی معروف لیا ہے۔ اور مُعَادُ سے جنت مراد لی ہا ورمطلب بیہ ہے کہ جس ذات نے آپ پر بیز قرآن کی جنت مراد لی ہا ورمطلب بیہ ہے کہ جس ذات نے آپ پر بیز طرآن کی جنت مراد لی ہا ورمطلب بیہ ہے کہ جس ذات نے آپ پر بیز طرف کیا۔

قُلْ زَنِّ اَغْلَا مَنْ مَا يَهِ الْهُدَى (آپ فرماد يَجِي كرميراربات خوب جانتائ جو ہدايت كرآيا) وَ مَنْ هُوَ وَيْضَلَلْ هُدِينِي (اورائ بھی خوب جانتا ہے جو کھی گراہی میں ہے) صاحب روح المعانی نے معالم التزيل سے نقل كيا ہے كداس ميں مكم معظمہ كے كفار كاجواب ہے جنہوں نے آپ كو گراہی پر بتايا تھا۔

وَمَا كُذُكَ تَرْخُواْ آنَ يُلْقَى الِيُكَ الْكِتْبُ الْاَيْخُمَةً قِنْ زَنِكَ (اور آپ و يه أمير نبيس تقى كه آپ پر كتاب نازل كى جائے گليكن الله تعالى نے كرم فرمايا اور اپنی رحمت ہے آپ کو نبوت اور رسالت سے سرفراز كيا اور آپ پرقر آن نازل كيا) پس جس طرح آپ کو اُميد كے بغير الله تعالى نے آپ کو كتاب عطا فرمادى اسى طرح سجھ ليس كه گواسباب ظاہرہ كے اعتبارے آپ مكم عظمہ چھوڑ نے پرمجور ہور ہے ہیں ليكن الله تعالى كى رحمت سے پھر مكم معظمہ ميں واپس ہوں گا اور يہ بھى صرف الله كى رحمت سے پھر مكم معظمہ ميں واپس ہوں گا اور يہ بھى صرف الله كى رحمت سے بھر مكم معاد كما انزل اليك القر آن العظيم الشان و ما كنت توجو۔

فَلَا تَكُوْنَنَ ظَهِيْرًا لِلْكَفِرِينَ (سوآپ كافروں كے مددگار ندہوجة) اس ميں خطاب تو آپ كو بے كيكن جواب كافرول كى اس بات كا بجنهول في آپ كواية آباء واجداد كدين يرآ جانے كى دعوت دى تى - وَكَايِصُدُنَكَ عَنَ النسالله بعند الذ أنزلت الذك (اوراسك بعد كمالله كي آيات آكي طرف نازل كي في بين كافراوك آكوأن كريا صن سے اور ان برمل کرنے سے نہ روک دیں ) میکم اُمت کوبھی ہے کا فروں کے کہنے اور رو کئے سے اللہ تعالیٰ کی آیات کے ير صفير الساف سے ركيس و ادع إلى رتيك (اورآب النار بال علم ف بلات ريس) يعنى توحيدى وعوت ديت ر ہیں۔ وَلَا تُكُوْنَنَ مِنَ الْمُشْرِكِيْنَ (اورآب مشركين من سنه وجائے)علامة طبي في كلها على المائة نازل ہوئی۔ جب قریش مکہنے آپ کواپنے بتوں کی تعظیم کرنے کی دعوت دی صاحب معالم النزیل لکھتے ہیں کہ بظاہر ال میں آنحضرت عصل کے کوخطاب ہے لیکن مقصود آ کیے دشمنوں کوسنانا ہے کہتم جوا میدر کھتے ہو کہ آپ تمہاری طرف ماکل ہوجائیں گے۔ابیاتمھی نہ ہوگا۔

وَكَاتُنْ مُعَةُ اللهِ إِلَها أَخَدَ - (اورآب الله كساتهكى دوسر عبودكونه يكاريك) إلى مين الل إيمان كووالي شرك میں چلے جانے كى ممانعت ہے گوبظاہر خطاب آپ كو ہے (عَلِيقَةِ ) (روح المعانی ص ١٣٠٥ ٢٠) آرا آلهُ الكُفوَ (الله كسواكوئي معبوديس) كُلُّ مَنْيُ عِدَالِكُ إِلَا وَجَهَدَ (برچيز بلاك بونے والى بسوائے اسكى ذات كے) لَهُ الْخُكُمُ واليه أرجعون (اس كے لئے حكومت باوراس كے پائ تم سبكوجانا ب)-

وقدتم والحمد الله تفسير سورة القصص في ليلة السابع والعثرين من شهر ربيع الثاني ٢١٦ اصمن هجرة سيد المرسلين واكرام الاكرمين صلى الله تعالى عليه وسلم في الاولين والآخرين وعلى اله واصحابه اجمعين ومن تبعهم باحسان الى يوم الدين

الْحَرَّ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِيْنِ الْمُعْلِينِ اللهِ اللهِ اللهُ الْمُعْلِينِ اللهُ ال

#### وعوائے ایمان کے بعدامتخان بھی ہوتاہے

قد فعد بيو: بهال سے سورہ عنبوت شروع ہورہی ہے عربی زبان میں عنبوت کرئی کو کہا جاتا ہے اس سورہ کے پانچویں رکوں میں عنبوت بعنی کڑی کا ذکر ہے اس لیے بیسورہ اس نام ہے مشہور ہے۔ آیت کے ابتدائی مضمون میں اول تو یوں فرمایا کہ جولوگ مومن ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں کیا انہوں نے بید خیال کیا کہ صرف اتنا کہددیے ہے جھوڑ دیئے جائیں گے کہ ہم ایمان لائے اوران کا امتحان نہ کیا جائے گا؟ بیاستفہام انکاری ہے اور مطلب بیہ ہے کہ صرف زبان سے بیہ دینا کہ میں مومن ہول تو آزمائوں میں ڈالا دینا کہ میں مومن ہول کا فی نہیں ہے دل سے مومن ہونا لازم ہے اور جب کوئی سچا مومن ہوگا تو آزمائوں میں ڈالا جائے گا' بیآ زمائیش کی طرح سے ہوں گی' عبادات میں مجاہدہ ہوگا' خواہشوں سے خلاف بھی چلنا ہوگا' مصائب پر بھی صبر کرنا ہوگا' ان چیزوں کے ذریعہ مومن بندوں کا امتحان لیا جاتا ہے۔ جب امتحان ہوتا ہے اور مجاهد ات اور مشقتیں سامنے آتی ہیں تو مخلص مومن اور منافق کے درمیان امتیان ہوجا تا ہے۔

صاحب دوح المعانی نے (جلد ۲ س) بحوالہ ابن جریروا بن ابی جاتم حضرت محتی ہے تقل کیا ہے کہ بیآ بت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہوئی جنہوں نے ہجرت کے بعد مکہ مرمہ میں ہوتے ہوئے اسلام قبول کر لیا تھا 'رسول اللہ علیہ ہوئے کے حکابہ رضی اللہ عنہم نے (جو ہجرت کرکے مدینہ منورہ آچکے تھے) ان لوگوں کو لکھا کہ جب تک ہجرت نہ کر و گئے تھے ان لوگوں کو لکھا کہ جب تک ہجرت نہ کر و گئے تھے ان لوگوں کو لکھا کہ جب تک ہجرت نہ کو اور معتبر نہ ہوگا 'اس پروہ لوگ مدینہ منورہ کے ارادہ سے نکلے تو مشرکین ان کے پیچے لگ گئے اور انہیں واپس لے گئے اس پر آیت بالا نازل ہوئی مہاجرین نے انہیں پھر کھھا کہ تہمارے بارے میں بی آیت نازل ہوئی ہے اس پر انہوں نے پھر مکہ معظمہ سے نکلے کا ارادہ کیا اور یہ طے کیا کہ اگر مشرکین آٹرے آئے تو ہم ان سے جنگ کریں گئے جب پر انہوں نے قال کی بعض مقتول کے چنا نچے بیلوگ ہجرت کے ارادہ سے نکلے اور مشرکین پھران کے پیچے لگ گئے جس پر انہوں نے قال کی بعض مقتول ہوگئے اور بعض بخات پاکر مدینہ منورہ بین جھے اس پر انہوں نے قال کی بعض مقتول ہوگئے اور بعض بخات پاکر مدینہ منورہ بین کے ایس پر انہوں نے قبل کی ان اور کا کھی اور بعض بخات پاکر مدینہ منورہ بین کے اس پر انہوں نے قال کی انہوں نے قال کی انہوں کے ناز کی کھی تا یت ناز ل فرمائی : ناز آئی دیک پلائی نے اور بعض بخات پاکر مدینہ منورہ بین کے اس پر انہوں نے قال کی انہوں نے قبل کی تو تا کہ کہ کہ کو تا یہ بعض مقتول کی بھی اور بعض بخات پاکر مدینہ منورہ بین کے اس پر انہوں نے قال کی ان کہ کہ کہ کہ کہ کہ کی تھی ناز ل فرمائی : ناز آئی دیک پلائی کو کہ کھی کے دور بھی ناز ان فرمائی : ناز آئی کو کہ کو کہ کھی کے دور بھی کو کہ کو کی کے دور بھی کے دور بھی کے دور بھی کے دور بھی کو کہ کو کہ کی بی کے دور بھی کھی کہ کہ کو کہ کی کے دور بھی کی کے دور بھی کی کے دور بھی کی کھی کہ کی کے دور بھی کی کو کو کی کو کی کھی کی کے دور بھی کی کی کے دور بھی کی کے دور بھی کی کے دور بھی کی کو کی کی کی کی کو کی کی کو کے دور کی کی کو کی کے دور کی کی کو کی کے دور کی کو کی کو کی کی کی کو کی کو کی کے دور کی کو کی کے دور کی کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی کو کو کی کو کی کو کی کو کی کو کی کی

هَاجُرُوْا مِنْ بَعْنِ مَا فَتِنُوْا تُحْرَافَ اوْصَرُوُ وَصَرُوَ الْآنَ رَبُكَ مِنْ بَعْدِهَا لَعَعُوْرٌ رَحِيْدُ (كَرَبِيْكُ آپكاربالياوگول كے لئے جنہوں نے فتنہ میں ڈالے جانے كے بعد ہوى مغفرت كے جنہوں نے فتنہ میں ڈالے جانے كے بعد ہوى مغفرت كرنے والا ہوى رحمت كرنے والا ہے)

اس كے بعدصاحب روح المعانی نے حضرت حسن بھرى كامقول قل كيا ہے كہ يہاں الناس سے منافقين مراد ہيں۔

پھر فرمايا وكَ اللّٰهُ وَكُنَّ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ

مطلب بیر کہ پہلے لوگوں کو آز مائش میں ڈالا گیا ان کوبھی تکلیفیں پینچیں اور دشمنان اسلام سے واسطہ پڑا' مقتول ہوئے' زخم کھائے اور دوسری تکلیفوں میں مبتلا ہوئے' اب امت محمد میر (علی صاحبہاالصلوٰ ۃ والتحیۃ ) مخاطب ہے ان کا بھی امتحان لیاجائےگا۔

سورہ آل عمران میں فرمایا: و کائین میں فرمایا: و کائین میں فتی میں میں میں کیٹیر فکا و کھنڈالیا آک ابھٹ فی سیدل الله و ما ضغف و کی اللہ و کا اللہ و کا اللہ و کا اللہ و کہ اللہ کی اللہ و کہ اللہ کی داور بہت سے اللہ والوں نے جنگ کی چرجو صبتیں ان کو اللہ کی راہ میں پنچیں ان کی وجہ سے نہ وہ ہمت ہارے نہ کمزور پڑے اور نہ عاجز ہوئے اور اللہ کی راہ میں کا در نہ عاجز ہوئے اور اللہ کی راہ میں کا در اللہ کی داور نہ کہ در کا در اللہ کی داور نہ کا در اللہ کی دور کے داور اللہ کی دور کر اللہ کی داور نہ کا در اللہ کی دور کے داور کی دور کے داور کی دور ک

الل ایمان کے ساتھ آ زمائش کا سلسلہ چلتار ہتا ہے دعامن وعافیت اور سلامتی کی ہی کرنی چاہیے اگر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے کوئی آ زمائش آ جائے تو صبر وقتل اور برداشت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی رضامندی کوسا منے رکھتے ہوئے آ زمائش کا وقت گذاردیں تکلیفوں پر بھی اجراور صبر پر بھی صبر کا کچل میٹھا ہے دنیا ہیں بھی اور آخرت میں بھی۔

جولوگ صدق دل سے مسلمان ہوتے ہیں وہ تکلیفوں اور آ زمائشوں میں بھی ٹابت قدم رہتے ہیں اور جولوگ دفع الوقتی کے طور پر دنیا سازی کے لئے او پراوپر سے اسلام کے مدعی ہوجاتے ہیں وہ آ ڑے وقت میں اسلام کو چھوڑ بیٹھتے ہیں۔مصائب اور مشکلات کے ذریعہ تخلص اور غیر مخلص کا امتیاز ہوجا تا ہے۔اللہ تعالی شانہ کو مخلوق پیدا فرمانے سے پہلے ہی سے اس کاعلم ہے کھر جب اس علم از لی کے مطابق ہی سب بچھ معلوم تھا کہ کون کیا کرے گا اور کیسا ہوگا' اسے پہلے ہی سے اس کاعلم ہے کھر جب اس علم از لی کے مطابق لوگوں کے اعمال اور احوال کا ظہور ہوجا تا ہے تو بیا مجھم ہوجا تا ہے کہ علم از لی کے مطابق جو واقعہ ہونے والا تھا وہ ہو چکا۔منسرین کرام اسے علم ظہوری سے تعبیر کرتے ہیں ٹید مسئلہ ڈراباریک ساہے کی اچھے عالم سے بچھے لیں۔

یہ جو پھامتحان اور آ زمائش کا ذکرتھا ایمان کا دعویٰ کرنے والوں سے متعلق تھا اور جولوگ تکلیفیں پہنچاتے تھے (یعنی مشرک) ان کے بارے میں فرمایا آفر حسب الزین یعنم اُؤن التیات آن یہ نیون آ جولوگ برے کام کرتے ہیں کیا وہ یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم سے آ گے بڑھ جا کیں گے (یعنی ہماری گرفت میں نہ آ سکیں گے اور کہیں نکل کر بھاگ جا کیں گے؟) سائے مائیکٹیڈوئ (یہلوگ جو کچھاپنے خیال میں گمان کررہے ہیں اور سوچ رہے ہیں اور اپنے گمان کے مطابق فیصلہ کر رہے ہیں یہ برافیصلہ ہے) اور بیہودہ خیال ہے خداوندی گرفت سے نچ کر کہیں نہیں جاسکتے'اس میں ایذاء دینے والوں کے لیے تہدید بھی ہے اور اہل ایمان کو تسلی بھی ہے کہ پیلوگ جو تہمیں ستاتے ہیں اور د کھدیتے ہیں انہیں اس کی سز اضرور ملے گی۔

#### مَنْ كَانَ يَرْجُوْا لِقَآءُ اللَّهِ فَإِنَّ أَجَلَ اللَّهِ لَاتٍ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْعَكِيْمُ ٥

جو شخص الله كي ملاقات كي أميد ركه تا ب مو بلاشبه الله كا مقرر كرده وفت ضرور آف والاب أوروه سنف والاب جان والاب

وَمَنْ جَاهَكَ وَإِنَّمَا يُجَاهِدُ لِنَفْسِهُ إِنَّ اللَّهَ لَغَنِيٌّ عَنِ الْعَلَمِينَ ۞ وَالَّذِينَ

جو مخض مجابدہ کرتا ہے سو وہ اپنے لئے ہی محت کرتا ہے بلاشبہ اللہ سارے جہانوں سے بے نیاز ہے اور جو لوگ

امُنُوْا وَعَمِلُوا الصَّلِحْتِ لَنُكَفِّرَتَ عَنْهُمْ سَيِّ الْهِمْ وَلَنَجْزِينٌ مُمْ أَحْسَ الَّذِي

ایمان لائے اور نیک عمل کئے ضرور ضرور ہم ان کی برائیوں کا کفارہ کر دیں گے اور ضرور ہم انہیں ان کے

كَانُوْايعُمْكُوْنَ<sup>©</sup>

کاموں کا چھے سے اچھابدلددیں گے۔

ہر شخص کا مجاہدہ اُس کے اپنے نسس کے لئے ہے اوراللہ تعالی سارے جہانوں سے بے نیاز ہے

قفسه بین : جو خص اللہ تعالیٰ کی ملاقات کی امیدر کھتا ہے اور یہ جات ہے کہ استواب ملے توا سے بھے آیا تا تا اور تو اب عطافر مانے کے لیے ایک وقت مقرر فر مایا ہے اور وہ وقت ضرور آئے گا اور جو کل تو اب کے لائق ہوگا اس پرضر ور تو اب ملے گا'اللہ تعالیٰ سننے والا اور جانے والا ہے وہ سب کی دعا تمیں سنتا ہے' آرز و تمیں جا نتا ہے' سب کے اعمال سے باخبر ہے وہ تمام مخلصین کو بہترین بدلہ عطافر مائے گا۔ اہل ایمان کو جو ایمان قبول کرنے پر بعض مرتبہ تکلیفیں ہوتی ہیں اور دشمنان دین سے اذیت بہنچتی ہے یہ ایک مجاہدہ ہے یعنی نفس سے مقابلہ ہے۔ یہ لفظ جہد ہے شت تن ہے' عربی زبان میں جہد و مشقت کو کہتے ہیں' یہ باب مفاعلہ ہے جو جانبین کی شرکت پر دلالت کرتا ہے' جب کو کی شخص ہے خربی زبان میں جہد و مشقت کو کہتے ہیں' یہ باب مفاعلہ ہے جو جانبین کی شرکت پر دلالت کرتا ہے' جب کو کی شخص ہے تو مقابلہ ہوتا ہے اس کے کو کی مشکل کرنا جا ہے اور ارش درمایا جو تحص مشقت اٹھائے' محت اور مجاہدہ کرتا اس کی اپنی جان کی ایک وقوا ب پائے گا'اللہ تعالیٰ پر کو کی احسان منبیں ہے اس کے کے کہ مشکل کی حاجت نہیں وہ سارے جانوں سے بے نیاز ہے۔

تکلیف اٹھانا اور مشقت برداشت کرنا اس کی اپنی جان کے لیے ہو وہ اس کا اجرو تو اب پائے گا'اللہ تعالیٰ پر کو کی احسان خہیں ہے اسے کسی کے کی ممل کی حاجت نہیں وہ سارے جانوں سے بے نیاز ہے۔

اس کے بعد ایک عمومی قانون بتایا: و اگرینی امینوا و عید اللہ الصلط القالم ) اور جولوگ ایمان لائے اور نیک کام کیے ہم ان کی برائیوں کا کفارہ کردیں گے یعنی ان کی برائیوں کو اپنی مغفرت سے ڈھانپ دیں گئے تو بہ کے ذریعہ اور نیکیوں کے ذریعہ اور اسلام نیکیوں کے ذریعہ اور اسلام معاف کردیں گئے کفراور شرک کا ایمان سے کفارہ ہوجا تا ہے اور اسلام

قبول کرنے کے بعد جو گناہ کئے ہوں ان کا کفارہ ہوتار ہتا ہے اسلام پر باقی رہتے ہوئے اخلاص کے ساتھ جو اعمال صالحہ اختیار کیے جائیں ان کا اچھے سے اچھا بدلہ ملے گا جوان کے اعمال سے بہت زیادہ اچھا اور عمدہ ہوگا، تھوڑے سے کام پر بہت زیادہ نعتیں ملیں گی اور ہرنیکی کم از کم دس گنا کر دی جائے گی اور اس اعتبار سے تو اب ملے گا۔

# ووصينا الدنسان بوال أيه حشنا وان جاهلك لتنفرك في ماليس

لَكَ بِهُ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا وَإِنَّ مَرْجِعًا مُو فَأَنْيَتُكُمْ مِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ وَالَّذِيْنَ

جس کی دلیل تیرے پائیس ہوق اُن کی فرما نبرداری ندکرنا میری طرف تم لوگول کووایس ہونا ہے ویس تمہیں اُن کاموں سے باخبر کردوں گاجوتم کیا کرتے تھے۔اورجولوگ

النُّوْا وَعَلُوا الصَّلِعْتِ لَنَّنْ خِلَنَّهُ مِ فِي الصَّلِعِيْنَ®

ایمان لائے اور نیک کام کے سوہم اُن کوخر ورضر ورنیک بندوں میں داخل کردیں گے

## والدين كے ساتھ حسن سلوك كرنے كا حكم

سورة بني اسرائيل كى مندرجه بالا آيات مين اوّلُ تو وَبِالْمُوَ الْدَيْنِ اِلْحَسَانًا فرمايا جس مين والدين كساتها حجى طرح پيش آنے كاتھم دياہے جوحسن سلوك كرنے اوران پر مال خرچ كرنے كوشامل ہے-

سری بین اسے ہے مواد کے جو میں موت رہے اور ان پون رہی دیے رہا تا کہ ان کواف بھی نہ کہواور ان کومت جھڑکواور ان سے انتھے مطریقے ہے بات کرو۔ اور یہ بھی فرمایا کہ ماں باپ کے سامنے شفقت اور دحمت کی وجہ سے اکساری کی ساتھ جھکے دہو۔ کھران کے لیے دعا کرنے کا تھم دیا کہ یوں دعا کرو کہ اے میرے رب ان پر دم فرما جیسا کہ انہوں نے جھٹ پنے میں میری پرورش کی ہے۔ اس میں دحمت اور شفقت کا سبب بھی بیان فرمایا کہ بھی تم ایسے تھے کہ ان کی شفقت کے تاج تھے انہوں نے تھرمند ہونا انہوں نے تھرمند ہونا انہوں نے تہمیں یالا پوسا تمہارے لیے تکلیفیں اٹھائیں اب وہ ضعیف ہیں تم قوی ہو تمہیں ان کے لیے فکر مند ہونا

عاہیے۔ مزید تفصیل کے لیے سورہ بنی اسرائیل کی ندکورہ آیات کی تفسیر دیکھئے وہاں ہم نے بہت می احادیث شریفہ کا ترجمہ بھی لکھ دیاہے جو والدین کی خدمت اوران کے ساتھ حسن سلوک کا برتا وکرنے سے متعلق ہیں۔

والدین کے ساتھ حسن سلوک کابرتاؤ کرنے کا تھم دینے کے بعدار شادفر مایا: وَاِن جَاهَٰلُاؤَ لِمُشْوِلَا فِي مَالْيَسُ لَكُ بِهِ عِلَىٰ فَلَانَتُولِمُ فِي مَالَيْسُ لَكُ بِهِ عِلَىٰ فَلَانَتُولِمُ فِي مِنْ کُورْ مِی کے بدور شاہدہ کا بہتھ پر زور ڈالیس کہ تو میرے ساتھ کسی چیز کو شریک تھم رائے جس کے معبود ہونے کی تیرے پاس دلیل نہیں تو ان کی فرمانبرداری مت کرنا) یہ تھم سورہ لھمن میں بھی ہے وہاں مزید فرمایا و صَاحِد بَنْهُ کَا فَیْ اللّٰهُ یُکَامُعُرُونُا ( کدان کے ساتھ دنیا میں اچھے طریقے پہیش آتے رہو) یعنی اگروہ کفروشرک کرنے کا تھم دیں تو اس میں ان کی اطاعت مت کرنا اور باوجود یکہ وہ کافر ہوں حسن سلوک کے ساتھ پیش آناور ان کی خدمت سے درینے نہ کرنا 'جیسا کہ مال باپ کے کہنے سے کفروشرک حرام ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کی بھی نافر مانی کرنا ممنوع ہے۔

رسول الله علي كارشاد به لا طاعة لِمَخُلُون فِي مَعْصِيةِ الْخَالِقِ (كَهْ خَالْ تَعَالَى كَا فَرَ مَا فَي مِن كَى بَعِي مَعْلِي لَ الله على الله على الله على الله على الله على الله على الله الفاق مين كوتا بى نه كري) (مشكوة المصابح)

حضرت ابو بکرصدیق رضی الله تعالی عنه کی ایک بیٹی حضرت اساء رضی الله عنها تھیں وہ ہجرت کر کے مدینه منورہ آگئیں تھیں' ان کی والدہ مشرک تھیں اور وہ مکہ مکرمہ میں رہ کئیں تھیں' سن ۲ ھو میں جب رسول الله علیہ ہے۔ مشرکین مکہ کا معاہدہ ہوا جس میں بیجی تھا کہ ایک وزہرے پرحملہ نہ کریں گے اس زمانہ میں حضرت اساء کی والدہ مدینہ آگئیں' حضرت اساء نے رسول الله علیہ ہے۔ مسئلہ یو چھا کہ میری والدہ آئی ہیں اور اس وقت عاجز ہیں اور مالی مدد چاہتی ہیں کیا میں مال اساء نے رسول الله علیہ ہے۔ مسئلہ یو چھا کہ میری والدہ آئی ہیں اور اس وقت عاجز ہیں اور مالی مدد چاہتی ہیں کیا میں مال سے ان کی خدمت کردوں ؟ آپ علیہ نے فرمایا کہ ہاں ان کے ساتھ صلہ رحی کا برتا و کرو۔ (رواہ ابنجاری)

آ جکل نو جوانوں کو اسمیں بڑا اہتلا ہوتا ہے کہ ماں باپ انہیں گنا ہوں کی زندگی اختیار کرنے پر زور دیے ہیں واڑھی مونڈ وانے پر اصرار کرتے ہیں رشوت لینے پر آ مادہ کرتے ہیں بینک کی نوکری اختیار کرنے اور سود لینے کا بھی تھم دیتے ہیں 'بینک کی نوکری اختیار کرنے اور سود لینے کا بھی تھم دیتے ہیں 'بین بے پردگی اختیار کرنے ہیں۔او پر حدیث ہے معلوم ہوا کہ خالق کی نافر مانی میں مخلوق کی کوئی فرما نبرداری نہیں ماں باپ کے لیے حرام ہے کہ اولا دکو گنا ہوں کا تھم دیں اور اولا دکھی خال نہیں ہے کہ ماں باپ کے کہنے پرکوئی گناہ کریں اللہ تعالی خالق اور مالک ہے اس نے سب کو وجود بخشا ہے اس کاحق سب سے پہلے ہے اور سب سے زیادہ کمی مخلوق کاحق اس کے بعد میں ہے اللہ تعالی کرفق کی رعایت کرنا لازم اور فرض ہے' اس کے حکم کی خلاف ورزی کسی کے کہنے ہے بھی حلال نہیں ہے۔

تفیرروح المعانی ص۱۳۹ میں آیت بالا کا سبب نزول یوں لکھا ہے کہ جب حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کرلیا تو ان کی والدہ نے کہا کہ اے سعد میں نے سنا ہے کہ تو اپنا دین چھوڑ کر دوسرے کے دین میں داخل ہوگیا ہے؟ میں اللہ کی شم کھاتی ہوں کہ میں کی گھر میں داخل نہ ہوں گی (یوں ہی میدان میں پڑی رہوں گی خواہ دھوپ ہو اور ہوا ہے؟ میں اللہ کی شم کھاتی ہوں کہ میں کھر میں داخل نہ ہوں گی تو (محمد علیہ کے اتباع کا انکار نہیں کرے حضرت معدد ابنی والدہ نے سنا بی والدہ نے سنا بی والدہ نے سنا بی والدہ نے سنا بی والدہ نے سنا ہوں کے فراختیار کرنے سے صاف انکار کر دیا اور ان کی والدہ نے سعد ابنی والدہ نے سنا بی والدہ نے سنا ہوں کے فراختیار کرنے سے صاف انکار کر دیا اور ان کی والدہ نے سعد ابنی والدہ کے سب سے زیادہ چہیتے میٹے سنے انہوں نے کفراختیار کرنے سے صاف انکار کر دیا اور ان کی والدہ نے ساتھ کے ساتھ کی میں میں میں میں میں کو ساتھ کی میں میں میں کو ساتھ کی دو اس کے سند کی میں کو ساتھ کی میں کہ کو ساتھ کی دو اس کی میں کو ساتھ کی دو اس کی دو ساتھ کی دو اس کر دو اس کی دو اس کر دو اس کی دو اس ک

ا بی قسم کی وجہ سے بغیر کھائے پینے یوں ہی میدان میں پڑے ہوئے تین دن گذار دیۓ حضرت سعد رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پوراواقعہ منایا اس پر آیت بالا اور سور القمن کی آیت ( وَوَضَيْنَا الْإِنْسَانَ بِوَالِ رَيْدَ دُسْنَا) . نازل ہوئی۔

معالم التزیل ص۱۲ میں لکھا ہے کہ حضرت سعد کی والدہ نے دودن اور دورات تک پچھ نہ کھایا پیا'اس کے بعد حضرت سعد والدہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور عرض کیاا مال جان اگر آپ کے بدن میں سو۰۰ ارومیں بھی ہوتیں اور ایک ایک کر کے نکلتی رہتی تو میں اس کود کھے کر بھی بھی اپنا دین نہ چھوڑتا' ابتم چا ہوتو کھاؤ پیویا مرجاؤ' بہر حال میں اپنے دین سے نہیں ہٹ سکتا' مال نے اس گفتگو سے مایوں ہوکر کھانا کھالیا۔

اِنَّ مَرْمِعُكُمُ فَانِیْنَکُو یَالُنْدُو تَعْبُلُونَ (میری طرف تمہارالوشا ہے سویس تمہیں ان کاموں سے باخر کردوں گاجوتم کیا کرتے تھے )اس میں یہ بتا دیا کہ دنیا میں کوئی محض کیسا بھی عمل کر ہے بہر حال اسے قیامت کے دن حاضر ہونا ہے اور دنیا میں جوا عمال کیے تھے وہ سامنے آ جا کیں گے اور اعمال کے مطابق جز اسزا ملے گی۔ پھر اہل ایمان اور اعمال صالحہ والے بندوں کو خوشخری دی اور فر مایا و الکن می انگوا و کھواالطبیات انگر خلکھن فی الطبیاتی (اور جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کی جم ضرور ضرور انہیں صالحین میں داخل کریں گے ) یعنی ان کا شارصالحین میں ہوگا اور انہیں صالحین کے مراتب اور درجات سے سرفراز کیا جائے گا۔

وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يَعَفُولُ المَا يَاللَّهِ فَإِذًا أُوْذِى فِي اللهِ جَعَلَ فِتُنَاةَ التَّاسِ كَعَنَابِ

اوربعض لوگ وہ ہیں جو یوں کہتے ہیں کہ ہم اللہ پرایمان لائے چرجب انہیں اللہ کے بارے میں تکلیف دی جاتی ہے لوگوں کے ایذار سانی کواللہ کے عذاب کی طرح

الله ولَيِنْ جَاءَ نَصْرٌ مِنْ رَبِّكَ لَيَقُولُنَّ إِنَا كُنَّا مَعَكُمْ إُولَيْسَ اللهُ بِأَعْلَمَ عِمَا

بنالية بير اوراگرأن كے پاس آپ كرب كى طرف سدد آجائے تو ضرور موں كيس كرد متهار سراتھ تف كيااللہ جهان والوں كرسيوں كى باتوں كو

فْ صُدُورِ الْعَلِينَ وَكِيَعْلَمَنَ اللهُ الَّذِينَ الْمُؤْا وَلِيَعْلَمَنَ الْمُغْفِقِينَ وَ

خوب اچھی طرح جانے والانبیں ہے؟ اور البنة الله ايمان والول كوشر ورجان لے گا اور وہ ضرور مرمن فقول كوجان لے گا

#### مرعيان ايمان كالمتحان لياجا تاب

قد معد بیر: صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ بعض مسلمان تھے وہ زبان سے تواسلام کا اظہار کردیتے تھے پھر جب کا فروں کی طرف سے تکلیف بہنچ جاتی تھی تو افتی ہو جاتے تھے اور اس موافقت کو مسلمانوں سے چھپاتے تھے۔ اور قادہ سے بنقل کیا ہے کہ بعض لوگ ہجرت کر کے مدینہ منورہ آگئے تھے پھر شرکین مکہ آئیس واپس لے گئے۔ دنیا داری حقیقت میں کمزوری کا سبب ہے اگر آخرت کا یقین پختہ ہوا ور آخرت کی ضرورت سمجھ کرایمان قبول کیا ہوتو منافقت کی شان ختم ہو جاتی ہے اگر کا فروں میں پھنس کر کوئی مومن بندہ مجبور ہو جائے تو گوہ وبظاہر زبان سے کوئی نا مناسب کلمہ کہہ دے کین دل سے کفراختیار نہیں کرسکتا اور کا فروں کا ہمنو آئیس بن سکتا اگر کا فروں سے کوئی تکلیف پہنچ جائے تو اس پر صبر

کرتا ہے جیسے عہد نبوی کے سلمانوں (حضرت بلال حضرت عمار اور حضرت خباب رضی الله عنهم) نے تکلیفیں برداشت کیں پنتہ سلمان سجھتا ہے کہ بیتو تھوڑی تکلیف ہے کفر پر مرنے کی وجہ سے جواللہ تعالیٰ کاعذاب ہوگاہ ہمت ہی شدید ہوگالیکن جن لوگوں کا ایمان یو بہت ہی نام کو ہوتا ہے وہ لوگ ایمان پر پہنچنے والی تکلیفوں کو اس عذاب کے برابر سجھے لیتے ہیں جو آخرت میں کافروں کا مجاتھ دینے گئے ہیں اور چونکہ جو آخرت میں کافروں کو ہوگا اور اس کی وجہ سے صرح کفراختیار کر لیتے ہیں اور کافروں کا ساتھ دینے گئے ہیں اور چونکہ دنیا ہی کے طالب ہوتے ہیں اس لئے خفیہ طور پر کفراختیار کرنے کے باوجود مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں جو فلائی جگہ مال غنیمت حاصل ہوا ہمیں بھی اس میں شریک کروہم بھی تو تمہار سے ساتھ سے (یعنی ہم دینی اعتبار سے تمہار سے ساتھی ہیں) ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا آؤگیٹ الله پاکھائی الله نائی کے دولائی کے دل میں کیا ہے کون مخلص ہوں منافق ہے کارکسی کے دل میں کیا ہے کون مخلص ہوں منافق ہے اگر کسی نے بندوں سے اپنے نفاق کو چھیالیا تو اللہ تعالی سے تو نہیں چھیاسکا۔

وَكَيْعُلُمُنَ اللَّهُ الْدِنْنَ الْمُؤُا وَكَيْعُلُمُنَ الْمُفِقِينَ (اورالبته الله ايمان والول كوضر ورجان لے گا اور و هضر ورمنافقول كو جان لے گا۔ اہل ايمان جان لے گا۔ اہل ايمان كو ايمان كو گا۔ اہل ايمان كو جز ااور اہل نفاق كونفاق كى سزادے گا۔

#### وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا لِلَّذِيْنَ امْنُوا الَّيْعُوْا سَبِيْلَنَا وَلْنَحْوِلْ خَطْيَكُمْ وَمَاهُمْ

اور کا فروں نے ایمان والوں سے کہا کہتم ہمارے راستہ کا اتباع کرلواور تمبارے گناہوں کو ہم اٹھالیں کے حالا تکہ وہ ان کے گناہوں

مِعَامِلِيْنَ مِنْ خَطِيهُ مُرِقِّنْ شَيْءٍ إِنَّهُ مُ لَكَذِ بُوْنَ ﴿ وَلَيْخِيلُنَّ اتْقَالَهُ مُ وَاتْقَالًا

میں سے کچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں بلاشبدہ چھوٹے ہیں۔اوروہ لوگ ضرور ضرورا پنے بوجھوں کواٹھا کیں گے اور اپنے بوجھوں کے

مَّعَ اَثْقَالِهِمْ وَلَيْنَكُنَّ يَوْمُ الْقِيمَةِ عَمَّا كَانُوْ ايَفْتَرُونَ فَ

ساتھدد مرول کے بوج بھی اٹھا کیں گے اور قیامت کے دن ضرور ضروران باتوں کا سوال کیا جائے گاجوؤ نیا میں جموث بناتے ہیں

#### قیامت کے دن کوئی کسی کے گنا ہوں کا بوجھ بیں اُٹھائے گا

قضعمیں: وشمنان اسلام خودتو کفر پر جے ہوئے تھے ہی اہل ایمان کو بھی کفر پر لانے کی کوشش کرتے رہتے تھے اور انہیں ترغیب دیتے رہتے تھے کتم ہمارے دین میں آ جاؤ'ان کی ان باتوں میں سے یہاں پر ایک بات نقل فر مائی ہے اور وہ یہ کہ کا فروں نے اہل ایمان سے کہا کہ تہ ہیں جور سول اللہ عقالیہ کی باتوں پر یقین آ گیا ہے اور تم اس بات سے ڈرتے ہوکہ اگر تم محمد (عقالیہ کے دین سے پھر جاؤ گے تو تم قیامت کے دن عذاب میں گرفتار ہوگے اس کے بارے میں ہماری پھیکش سن لوا تم ہیں اس عذاب سے ڈرنے کی ضرور تنہیں ہے فرض کرواگر قیامت کا دن واقعی کوئی چیز ہے اور اس دن محمد (عقالیہ کا اتباع نہ کرنے سے تمہار اموا خذہ ہوا اور تم دوز خ میں جانے گے تو ہم تمہاری سب خطاؤں کو اپنے او پر لا د

کیں گے اور تمہارے بارے میں جوعذاب کافیصلہ ہوگا اس عذاب کو ہم بھگت لیں گے بس تم ہمارے دین کا اتباع کر واور ہمارے ساتھ رہو۔ چونکہ ان لوگوں کو قیامت کے واقع ہونے اور وہاں کی جز اسزا پر یقین نہیں تھا اس لیے ایسی بات کہہ دی اگر قیامت کو مانتے اور قیامت کے دن کے عذاب کا اور دوزخ کا یقین رکھتے تو ایسی بات نہ کہتے۔ دنیا میں کو کی شخص ایک منٹ کے لیے بیار نہیں بھلا وہاں آگ کی تکلیف کیسے بر داشت کرسکتا ہے جس کی حرارت دنیا وی آگ کی حرارت سے انہتر ورجہ زیادہ ہے جسیا کہ صدیث شریف میں وار دہوا ہے۔

جب قیامت کادن ہوگا کوئی کی کونہ پوچھے گانہ کوئی کی کاعذاب اپنے سر لینے کو تیار ہوگا ای کوسورہ بی اسرائیل میں فرمایا ہے۔ وَکَا تَزَرُوکَازِدَةٌ قِوْنَی اُخْرِی (اور کوئی گنهگار نفس کی دوسرے گنهگار نفس کا بوجھ نہ اٹھائے گا) اور یہاں سورہ عظہوت میں فرمایا ہے: وَمَاهُمْ مُرِی اَفِی اِنْ مِنْ خَطِیفُ خَرِّنْ شَیْ یِّراَفَانُوکَا کُلُوکُونَ (اور وہ ان کے گنا ہوں میں سے پچھ بھی اٹھانے والے نہیں ہیں بلاشہوہ جھوٹ بول رہے ہیں)

اور پھر پیمھی توسیجھنا جاہے کہ گفراختیار کرنے میں اور دوسرے گناہوں پر چلنے میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی ہے اورسزا دینے کاختیار اللہ تعالیٰ ہی کو ہے جو کفر کرے گا اور گنہگاری کی زندگی گزارے گا وہ اپنی نافر مانی کی وجہ سے عذاب کامستحق ہوگا ہمستحق عذا ہے وچھوڑ کراس کی جگہ کسی اور کوعذاب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے قانون میں نہیں ہے۔

بالفرض اگرکوئی شخص کی کاعذاب اپنے سر لینے کے لئے تیار ہوتھی جائے تو اس کے لیے اس کی رضامندی بھی تو ضروری ہے جس کی نافر مانی کی ہے اپنی طرف سے بات بناوینے سے گناہ کرنے والے کی جان نہیں چھوٹ سی ۔ کفار کا یہ کہنا کہ ہم عذاب بھگت کیس گے اس میں دوجھوٹ ہیں' اول عذاب بھگنے کا وعدہ! حالا نکہ قیامت کے دن کوئی کسی کو نہ پوچھے گا' رشتہ دار'دوست احباب سب ایک دوسرے سے دور بھا کیس گئی باب بیٹے کی طرف سے اور بیٹا باب کی طرف سے کوئی بدلہ نہ دے سکے گانہ بدلہ دینے کے لیے تیار ہوگا۔

اوران کے دعو ہے میں دوسراجھوٹ کیے کہ ہم نے جو بات کہی ہے اللہ تعالیٰ اس کومنظور فرمالے گا اور تم عذاب سے فی جاؤ گے۔ ان لوگوں کی تکذیب کے لیے فرمایا اِلْھُلُولِکُونِوُنُ (بلا شبہ وہ جھوٹے ہیں) اور یہ بھی فرمایا ہے وکید عُلُن یکو کُر الْقِید کے عَمَان کُلُونُونُ (اور ضرور ضرور قیامت کے دن اس کے بارے میں ان سے پوچھا جائے گا جوجھوٹ وہ بناتے ہیں)

یادر ہے کہ آیت کریمہ میں سے بتلایا ہے کہ ایک فخص کے فراور معاصی پردوسر مضحف کوعذاب نہ ہوگا ہرایک فخص اپنے کفراور معاصی پردوسر مضحف کوعذاب نہ ہوگا ہرایک فخص اپنے کفراور معالی بین ہے کہ گمراہ کرنے والوں کو گمراہ کرنے کی سرزانہیں مط گئ گمراہ کرنے والوں کو فردا ہے کہ کفر کی بھی سرزا ملے گئا ہوں کہ کا در گمراہ کرنے کے لیے جو کوششیں کی ہیں اور کفروشرک اور گمراہ کرنا ایس کی بھی سرزا ملے گئا ہے۔ اس کوسورہ نحل میں فرمایا لیک کھی سرزا ملے گئا ہے گئا ہوں کہ اور گئا اور گئا اور گئا اور گئا اور ان اور ان اور ان کہ وہ اپنے گئا ہوں کے بوجھ بورے بورے اٹھا لیں اور ان لوگوں کے بوجھ بھی اٹھا لیں جنہیں وہ ملم کے بغیر گمراہ کرتے ہیں خبردار برابوجھ ہے جووہ اٹھارہے ہیں)
اور یہاں سورہ عنکوت میں فرمایا وکھنے گئی اُنٹا لگا فرو واکٹھا گڑھ آٹھا کی اور وہ اپنے بوجھوں کے ساتھ

دوسروں کے بوجھ بھی اٹھا کیں گے ) لینی جن کے گمراہ کرنے کا سب بنے ان کی گمراہی کا بھی عذاب بھگتیں گے اور ان کے گمراہ کرنے سے گمراہی اختیار کرنے والے سبکدوش نہ ہونگے انہیں گمراہی اختیار کرنے پرمستقل عذاب ہوگا۔

ال تفییر سے حدیث نبوی کامفہوم بھی واضح ہوگیا ' حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ لئے اس نے ارشاد قرمایا کہ جس شخص نے ہدایت کی دعوت دی اسے ان سب لوگوں کے اعمال کا بھی تو اب ملے گا جنہوں نے اس کا اتباع کیا اور ان اتباع کرنے والوں کے تو اب میں سے کچھ بھی کی نہ ہوگی اور جس کسی شخص نے گراہی کی دعوت دی تو اس پر ان سب لوگوں کے گنا ہوں کا بو جھ بھی ہوگا جنہوں نے اس کا اتباع کیا 'اور ان لوگوں کے گنا ہوں میں سے پچھ بھی کمی نہ ہوگی۔ (رواہ مسلم)

بہت سے لوگوں کو ویکھا گیا ہے کہ اپنے ساتھ کے اٹھنے بیٹھنے والوں کو گناہ کی زندگی گذارنے کی ترغیب دیے ہیں اور اپنے ماحول کی وجہ سے مجبور کرتے ہیں کہ تو ہماری طرح گنہگار ہوجا'اگرکوئی فخض یوں کہتا ہے کہ گناہ پر گرفت ہوگی اور آخرت میں عذاب ہوگا تمہارے کہنے پر گناہ کیوں کروں؟ تو اس پر کہددیتے ہیں کہ اس کا جو گناہ ہے وہ ہمارے او پر رہا اس کی سرزاہم بھگت لیں گے۔

درحقیقت اس میں وہی کا فرانہ عقیدہ پوشیدہ ہے کہ قیامت کے دن عذاب نہیں ہوگا'اگر عذاب کا یقین ہوتا تو ایسی با تیں نہ کرتے 'کی کے یوں کہددینے سے کہ میں تیری طرف سے عذاب بھگت لوں گا عذاب سے چھٹکارانہ ہوگا البتہ یہ بات کہنے والا اپنی اس بات کی سزا پائے گا کیونکہ اس نے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کی ترغیب دی اور اپنی طرف سے یہ قانون بنالیا کہ ایک شخص دوسر مے شخص کی طرف سے عذاب بھگت لے گا اللہ کے دین میں داخل کیا۔

### ولَقَدُ السَّلْنَانُوعًا إلى قَوْمِهِ فَلِيتَ فِيْنَ الْفَ سَنَةِ إِلَّا خَمْسِيْنَ عَامًا فَاخَذَهُمُ الطُّوفَانُ

اور بلاشيهم نے نوح کوان کی قوم کی طرف بھیجا موہ ان میں پچاس کم ہزار سال ہے سوان لوگوں کوطوفان نے پکڑلیا اس حال میں کہ

وَهُمْ ظُلِمُونَ ﴿ فَأَنْجُيْنَا اللَّهُ وَأَصْلِبُ السَّفِينَا وَوَجَعَلُنَهَا آلِكَ لِلْعَالِمِينَ

وهظم كرنے والے تھے۔ پھر ہم نے نوح كواور كتى والول كونجات دے دى ہےاوراس واقعد كوہم نے تمام جہان والول كيليے عبرت بناديا

# حضرت نوح القليلا كي تبليغ اوران كي قوم كي بعناوت وبلاكت كا تذكره

قضائه بيو: ان دونون آيون مين حفرت نوح عليه السلام كى رسالت اور بعثت اور مدت اقامت اورقوم كى عداوت و بعناوت اور بلاكت كا واقعه اجمالي طور پربيان فرمايا به حضرت نوح عليه السلام اپني قوم مين سراڙ هي نوسوسال رب ان لوگول كوتو حيد كى دعوت دى اور تبليغ كى اور بت پرى چھوڑنے كى تبليغ فرمائي همران لوگول نے بهت برئى سركشى كى اور حضرت نوح عليه السلام كوالئے الئے جواب ديت رہ اور كفروشرك پر جمر به حديث كه انهوں نے يوں كهد ديا كه تم جس عذاب سے جميں ڈراتے ہووہ لے آؤاللہ تعالى نے حضرت نوح عليه السلام كوشتى بنانے كا تھم ديا جب شتى بنالى تو الله تعالى نے حضرت نوح عليه السلام كوشتى بنانے كا تھم ديا جب شتى بنالى تو الله تعالى نے حضرت اور عليه السلام كوشتى بنانے كا تھم ديا جب بيد حضرات تعالى نے حکم فرمايا كہ ايكان گوشتى ميں اپنے ساتھ سوار كرليں ، جب بيد حضرات تعالى نے حکم فرمايا كہ ايكان گوستى ميں اپنے ساتھ سوار كرليں ، جب بيد حضرات

مشتی میں سوار ہو گئے تو اللہ تعالی نے عذاب بھیج دیاز مین نے پانی ا گلااور آسان نے بھی یانی برسایا کا فرقوم میں ہے کوئی بهي نه بياسب غرق هو گئے سورهَ اعراف ميں فرمايا: فَكَذَّ بُوْهُ فَأَنْجَيْنَا هُ وَالْذِيْنَ مَعَهُ فِي الْفُلْكِ وَاغْرَقَالاَذِيْنَ كَدَّ بُوْا بِالْيَتِيَارَ اِنْهُ خَكَانُوْا قَوْمًا عَيدَينَ (سوان لوگول نے نوح کوجٹلا یا سوہم نے انہیں اور ان لوگوں کوجوان کے ساتھ کشتی میں سوار تھے نجات دے دی ادر ہم نے ان لوگوں کوغرق کردیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا بلاشبہ وہ لوگ اندھے تھے۔) حضرت نوح علیهالسلام کی قوم کی بغاوت اورغرقا بی کامفصل قصه سورهٔ اعراف (۶۸)اورسورهٔ بهود (۶۴) کی تغییر ميں كھاجا چكا ہے اور سورة شعراء (ع٥) ميں بھي گذر چكا ہے اور سورة نوح ميں بھي آئے گا۔ ان شاہ الله العزيز وَابْرَهِيْمُ إِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اعْبُنُ اللَّهُ وَالْقُوهُ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ ۞ اورہم نے ابراہیم کو بھیجاجب انہوں نے اپن قوم سے کہا کہ اللہ کی عبادت کرواوراس سے ڈرویے تمہارے لئے بہتر ہے اگرتم جانے ہو۔ إِنَّمَا تَعَبُّكُ وَنَ مِنْ دُونِ اللهِ أَوْتَانًا وَتَخْلُقُونَ إِفْكَا اللَّهِ الَّذِينَ تَعَبُّدُونَ مِنْ دُونِ اللہ کو چھوڑ کرتم بتوں ہی کی عبادت کرتے ہو اور جھوٹی باتیں تراشتے ہو یہ تمہارے لئے رزق کے مالک نہیں ہیں سوتم الله لايمنيكون لكمرز رقافا بتغواعند الله الززق واغيث وه والشكووالة إليه اللہ کے پاس رزق تلاش کرو اور اس کی عبادت کرو اور اس کا شکر اوا کرو تم ای کی طرف لوٹائے تُرْجِعُونَ وَإِنْ ثَكَانِ بُوا فَقَلَ كَنَّبَ أُمَّرُ مِنْ قَبُلِكُمْ وَمَاعَلَى الرَّسُولِ إِلَّا الْبَالْخُ الْبِيدِينَ جاؤ کے۔ادراگرتم جمٹلاؤ کے تو تم سے پہلی امتیں جمٹلا چکی ہیں ادررسول کے ذمہ داضح طور پر پیغام پہنچانے کے علاوہ ادر کچھنہیں

حضرت ابراہیم العَلَیْ کا پنی قوم کوتو حید کی دعوت دینا اور اللہ تعالیٰ سے رِزق طلب کرنے اور اس کاشکرا داکرنے کی تلقین فرمانا

قضعه بیو: ان آیات میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بعثت اور رسالت کا اور قوم کوتو حید کی دعوت دینے اور شرک سے بیزار ہونے کا اجمالاً تذکرہ فرمایا ہے' ان کا واقعہ جگہ جگہ قرآن مجید میں ندکور ہے' سورہ آل عمران میں ان کا نمرود سے مناظرہ کرنا اور سورہ انعام میں اپنی قوم کو اور اپنے باپ کو بت پرتی اور ستارہ پرتی سے روکنا اور انہیں بیبتانا کہ بیسب محمانات کا کام ہے اور سورہ انبیاء میں اور سورہ شعراء میں اپنی قوم کو سمجھانے اور بت پرتی کا ضرر اور نقصان اور خسر ان سمجھانے کا تذکرہ گذر چکا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا کہتم اللہ کوچھوڑ کر بنوں کی عبادت کرتے ہواور جھوٹی ہاتیں تراشتے ہوتمہارا یہ کہنا جھوٹ ہے کہ میداللہ کے شریک ہیں اور تمہارا میدخیال کرنا کہ یہ ہمارے کام آئیں گے میسب جھوٹ ہے اللہ کوچھوڑ کرجن کی تم عبادت کرتے ہووہ تمہیں رزق دینے کا کچھ بھی اختیار نہیں رکھتے تم ان کی عبادت چھوڑ دؤاللہ سے رزق طلب کر واوراس کی عبادت کر واوراس کا شکر ادا کرؤاوریہ بھی سمجھلوکہ تمہیں اللہ ہی کر طرف کوٹنا ہے'اس کی عبادت کرو گے اوراس کا شکر ادا کرو گے تو موت کے بعدا چھی حالت میں رہو گے'اورا گرتم کفراور شرک پر جے رہے تو مرنے کے بعداس کی سزا بھکتو گے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید فر مایا کہ اگرتم جھے جھٹلاؤ گے تو بیکوئی نئی بات نہیں ہے بلکہ تم سے پہلے بھی بہت سی امتیں اپنے اپنے رسولوں کو جھٹلا چکی ہیں' وہ اپنے کر دار کی وجہ سے ہلاک ہو گئیں' رسول کا کام بس اتنا ہی ہے کہ داختی طور پرحق کو بیان کر دے ایسا کرنے سے اس کی ذمہ داری پوری ہوجاتی ہے' تم سے پہلے جولوگ رسولوں کی رسالت کے منکر ہوئے انہوں نے اپنا ہی براکیا اور اپنی جانوں کو عذاب میں جھو تکنے کار استہ اختیار کیا' تم بھی سمجھلو کہ اگر تم نے میری دعوت قبول نہیں کی' شرک ہے تو بہند کی' تو حید پر نہ آئے تو تمہار ااپنا ہی براہوگا۔

ٱۅؙڬمْ يِرُوْاكِيْفَ يُبْدِي عُ اللهُ الْخَلْقَ ثُمَّ يَعِيْدُهُ ﴿ إِنَّ ذَٰ إِلَى عَلَى اللهِ يَسِيْرُ ۞ قُلْ سِيْرُوْا

كياان لوگوں فينين ديكھا كوالله في مسلم حظوق كوبهل مرتبه پيدا فرمايا بي مجروه ات دومرى بارپيدا فرمائ كا بلاشبه بيالله برآسان ب-آپ فرماد يجئ

فِي الْأَرْضِ فَانْظُرُ وَاكِيْفَ بِكَ الْخَلْقَ ثُمِّ اللَّهُ يُنْشِئُ النَّشْأَةُ الْأَخِرَةُ ۚ إِنَّ اللَّهُ عَلَى كُلِّ

ملی عِ قَدِلِ کِرْفَ یعی بِ صَمَّی کِینَگُ ءَ کُورِ مُعْتُم مِنْ کِینَگُءَ کُو اِلْکِ کُو کُلُمْ اِلْکُمُّدِ چز پر قادر ہے وہ جس کو جاہے گا عذاب دے گا اور جس پر جاہے گا رخم فرمائے گا اور تم ای کی طرف لوٹائے جاؤ گے۔اور تم

بِمُغِينِينَ فِي الْكُنْ وَلَا فِي السَّمَاءَ وَمَالَكُمْ مِّنْ دُونِ اللهِ مِنْ قَرَلِ وَلَا

زمین پر کسی کو عاجر کرنے والے نہیں ہو اور نہ آسان میں اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی کارساز اور

نَصِيرٍ ﴿ وَالَّذِيْنَ كُفَرُوا بِالْتِ اللَّهِ وَلِقَالِهَ أُولِكَ يَرِسُوْا مِنْ رُحْمَتِي وَ اُولِيكَ

مدد گارمیں اور جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کا اور اس کی ملاقات کا اٹکار کیا پہلوگ میری رحمت سے نا امید ہو تکے اور ان کیلئے

لَهُ مُوعَلُ الْ الْلِيْمُوهِ

وروناک عذاب ہے

ا ثبات قیامت پردلیل آفاقی اور منکرین قیامت کے لئے زجر

قض مدیو: ابھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی گفتگو باتی ہے جوان کے اور ان کی قوم کے درمیان تھی درمیان میں قریش مکہ کوخطاب فرمایا جوقر آن کے خاطبین اولین سے ارشاد فرمایا کہ جولوگ قیامت کے دن زندہ ہونے کے منکر ہیں کیاانہوں نے پنہیں دیکھا کہ ان کے سامنے انسان اور حیوان اور دوسری چیزوں کی ابتدائی پیدائش ہوتی رہتی ہے چیزیں بیدا ہوتی ہیں اور فنا ہوجاتی ہیں اللہ تعالی دوبارہ ان کو پیدافر مادیتا ہے ابتہ یا بیدافر مانا اور دوبارہ پیدافر مانا کہ اسکے لیے آسان ہے دیکھوز مین ہری مجری ہوتی ہے کھیں اللہ تعالیٰ اللہ میں ہوجاتی ہے کھیں سے بار مجری ہوتی ہے کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں چرفنا ہوجاتی ہیں زمین سردہ ہوجاتی ہے بعن خشک ہوجاتی ہے کھراللہ تعالیٰ زمین سے بار ہری مجری کھیتیاں نکال دیتا ہے بیسب نظروں کے سامنے ہے بھرانسان کی دوبار چنلیق میں کیوں شک ہے؟

قال صاحب الروح: قوله تعالى (ثم يعيد)عطف على (اولم يروا) لا على يبدئ وجوز العطف على والمستاويل الا عادة بانشا تعالى كل سنة مثل ما انشأه سبحانه في السنة السابقة من النبات والثمارو غيرهما فان ذلك مما يستدل به على صحة البعث ووقوعه على ما قيل من غير ديب. (تغير دوح المعانى كمصنف قرمات بين ثم يُعِيدُ كاعطف اَولَمُ يَووا برب مَد يبُدِي براور بعض حضرات في يبُدِي برعطف كاحتال نكالا بواس تاويل كما تحد كما الله تعالى برآف والموسم مين يجيل موسم كاطرح كهيتول اور بهلول وغيره كو المتارك المتال الما تعدى أشحف براور وقوع حدال الله تعالى كايد نظام الباب كداس انسانول كرم في بعدى أشحف براور وقوع حشر بربلا شك استدلال كيا جاسكا ب

پھر فرمایاتم زمین میں چلو پھر واور دیکھو کہ اللہ نے ابتداء مخلوق کی تخلیق فرمائی اس کے بعد جب دوبارہ پیدا کرنے کا ارادہ فرمائے گاتو پھر پیدا فرماد ہے گا۔

اَنَ اللّهُ عَلَيْ كُلُّ اللّهُ عَلَيْ كُلُّ اللّهُ عَلَيْ كُلُّ اللهُ عَلَيْ كُلُّ اللّهُ عَلَيْ كُلُّ اللهُ عَلَيْ كُلُّ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهِ اللّهِ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

فَهُا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ إِلاَ أَنْ قَالُوا اقْتَلُوهُ أَوْ حَرِّقُوهُ فَأَنْجُمهُ اللّهُ مِنَ التّارِيلَ موان كى قوم كاجواب اس كروا بحمد نقا كداس كولل كرؤالو يا جلا والوسوالله نه أن كوآك عنجات دے دئ بلا شبه فى ذلك كايت ليقوم يَوْمُونُون ﴿ وَقَالَ إِنْهَا الْمُحَارُةُ مُ مِنْ اللّهِ اَوْتَانًا للّهُ وَدُقَالًا اللّهِ اَوْتَانًا للْمُودَةُ اللّهِ اللّهِ اَوْتَانًا للمُودَةُ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اَوْتَانًا لللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الل بينكُمْ في الحيوة الكُنيَا تَعْرَيُومُ الْقِيلِمَة يكفُرُ بِعَضْكُمْ بِبَعْضَ وَيكُعْنَ بِعَضْكُمْ فِي الْحَيْدُ فَي اللّهُ فَي الْحَيْدُ فَي الْحَيْدُ فَي الْحَيْدُ فَي اللّهُ فِي اللّهُ فَي اللّهُ فَ

<u>لون الصلِحِين ®</u>

میں صالحین میں ہے ہوں گے۔

حضرت ابراہیم العَلَیٰ اللہ کی قوم کاجواب کہ ان کوٹل کردویا آ گ میں جلادو

قف مدين : اوپر حفرت ابراہيم عليه السلام كى دعوت اور تبليخ كاذكر تمادرميان ميں كچھ تنبيهات آگئيں جوقر آن كريم كخاطبين متعلق بين يہاں سے پھر حضرت ابراہيم عليه السلام اور ان كخالفين كاذكر شروع ہوتا ہے۔ار شادفر مايا كہ جب حضرت ابراہيم عليه السلام نے اپنى قوم كوتو حيدكى دعوت دى اور بت پرى چھوڑنے كى تلقين كى تو ان كى قوم نے يمي كہاكہ ان كو مارڈ الويا آگ ميں جلاد و چنانچ قوم نے انہيں آگ ميں ڈال ديا اور اللہ تعالى نے آگو في خلاف كريات كاتھم دے ديا اور حضرت ابراہيم عليه السلام كوآگ سے نجات دے دئ وہ آگ سے تي سالم نكل آئے أنى في خلاف كريات

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا قوم کو سمجھانا کہتم دنیا وی دوستی کی وجہ سے بت برستی ملیں گئے ہواور قیامت کے دن ایک دوسر برلعنت کروگ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوائی قوم ہے دوئ قو حید کے سلسلہ میں باتیں کیں ان میں ہا ایک بات یتھی کہتم لوگوں نے جو بتوں کو معبود بنار کھا ہاں کی وجسر ن یہے کہتم لوگوں کی دیکھا دیمھی اس کام میں لگ گئے ہؤتم نے فور وفکر تو کیا ہی نہیں جس سے تم پری واضح ہوجاتا کہ بتوں کا بوجنا بہت بوی حماقت ہے تم نے توید کھی ایک ساری قوم ان کی پرسش کرتی ہے اور باپ دادے ان کی پوجا کرتے ہے آئے ہیں تمہاری دنیا والی دوستیاں ایک دوسرے جو کفروشرک پرلگائے

ہوئے ہیں تم یہ بچھتے ہو کہ تو حید کو مانیں اور بتوں کو چھوڑی تو قوم سے علیحدہ ہوجا کیں گئے قوم ہم سے ناراض ہوجائے گ۔
صاحب روح المعانی (جلد ۱۵ س ۱۵) مَوَدَّةَ بَیْنِکُمُ کَافْیر کرتے ہوئے لکھتے ہیں: المعنی ان مو دة بعضکم
بعط اللہ علی التب دعت کے اللی اتحافظ بان رأیتم بعض من تو دو نه اتحفظ فاتحفت مو افقة له
لمو دتکم ایّاہ و هذا کما یوی الانسان من یو دہ یفعل شینا فیفعله مو دّة لله ۔ (اس آیت کامنی ہے کہ
تہماری آیک دوسر سے سے بحب بی ہے جس نے تہمیں بچھڑے کو معبود بنانے کی دعوت دی۔ اس طرح کہتم نے اپنی بحب
والے بعض لوگوں کو دیکھا کہ وہ بچھڑے کو بوج رہے ہیں تو تم نے بھی محبت کی وجہ سے ان کی موافقت میں بچھڑے کو معبود
بنالیا۔ اور بیا ہے جیسے انسان اپ کی گرے تعلق والے کوکوئی کام کرتے دیکھا ہے قو وہ بھی اس کی محبت کی وجہ سے
الیک می کوکرنے لگتا ہے)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے مزید فرمایا کہ دنیا میں تو تم دوست ہے ہوئے ہواور تہاری بیدوئی آپی میں ایک دوسرے سے بت پری کرانے کا سبب بنی ہوئی ہے کیکن قیامت کے دن تہاری بید دوئی و شمنی سے بدل جائے گی وہاں ایک دوسرے کا لف ہوجاؤ گے اور تم میں سے بعض بعض پر لعنت کریں گے کیونکہ تم نے ایک دوسرے کوراہ حق سے روکا تھا ' یکن طعن آپی میں ہوگا اور سب ہی کو دوز خ میں جانا ہوگا اور وہاں تم میں سے کوئی کی کا مددگا رنہ ہوگا ' یہاں شرک کرانے میں ایک دوسرے کے مدگا رہے ہوئے ہوئی مول کوئی کی کد دنہ کرے گا۔

سورہ اعراف میں فرمایا: گلکا دخلت ایک گفتان انگار جب کوئی جماعت دوزخ میں داخل ہوگی اپنی ساتھ والی جماعت پرلعنت کرے گی جوان سے پہلے دوزخ میں داخل ہو چکی ہوگی ) سورہ ص میں فرمایا: گالوابل آنا الا کرنے گائی گؤ آئنگؤ آئنگؤ آئنگؤ آئنگؤ آئنگؤ کہ گائی گؤ آئنگؤ آئنگؤ آئنگؤ کہ گائی گؤ آئنگؤ کہ گائی گؤ آئنگؤ کہ کا میں الم کا تاب کے تعموہ اپنے متبوعین یعنی لیڈروں اور سرداروں سے کہیں گے تمہار سے لیے کوئی مبار کہا دی میں جو کہ اس معامی کا میں ایک دوسرے کو دنیا میں گنا ہوں پر اجھارتے ہیں اسے ساتھ لگاتے جو حال اہل کفر کا ہے وہی اہل معامی کا ہے ایک دوسرے کو دنیا میں گنا ہوں پر اجھارتے ہیں اسے ساتھ لگاتے

ہیں اپنے پاس سے پلیے دے کر گناہ کراتے ہیں اور آخرت میں کوئی کی کایارومددگار نہ ہوگا۔

حضرت لوط التكنيّن كا وعوت ابراجيمي كوقبول كرنا اس ك بعدفرمايا: فَاهُنَ لَهُ أَوْظَ لَو طعليه السلام اور دونول حضرات كا فلسطين كيليح بجرت كرنا ابراجيم ك نبوت پرايمان لي آئ (جودهزت ابراجيم ك بعائي بارون ك جي تح ) جب حضرت ابراجيم عليه السلام نه اپن قوم پر برطرح سے ججت پورى كردى تو فرماياب ميں اس وطن كوچھوڑ تا بول اور اپ درب كی طرف بجرت كرتا بول يعنى مير درب نے جو بجرت كى جگه بتائى ہو بال جاتا ہو بلا شبر مير ارب عزيز ہے ميم ہے۔

بعض مفسرین نے بیا حمّال ظاہر کیا ہے کہ وَقَالَ اِنّی مُهَاجِوں کا فاعل حضرت لوط علیہ السلام ہیں کین پہلی بات رائج ہے کہ میدحضرت ابراہیم علیہ السلام کا قول ہے جیسا کہ سورہ صافات میں ندکور ہے: وَقَالَ إِنْ ذَاهِبُ اِلَى دَيْنَ سَيَهُ بِينَ رَائِحَ ہِمَ کہ اِنْ کہا کہ میں اینے رب کی طرف جانے والا ہوں دہ عقریب مجھے راہ بتادے گا)

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے وطن سے (جوعراق اور فارس کے درمیان تھا) بجرت فرمائی اور حضرت لوط

علیہ السلام اور حضرت سارہ سلام اللہ علیہا کوساتھ لے کر (جوآپ کے چچاکی بٹی تھیں اور آپ کی بیوی تھیں ) ہجرت فرما کرفلسطین میں آ کرمقیم ہوگئے۔

بیٹے اور پوتے کی بشارت اور موہبت: اس دفت آپ کی عربی مفسرین کے قول کے مطابق ۵ کے سال تھی اور آپ کی اہلیہ محترمہ بھی بودھی تھیں شام میں بننج کے تواللہ تعالی سے دعاما تی دکت ہند کی میں الطبیلی بن الطبیلی ن الطبیلی کے تواللہ تعالی نے آپ کی دعا کوشرف تبولیت بخشا اور فرشتوں کے ذریعہ آپ کو کا کا بیدا ہونے کی بشارت دی بیفر شتے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کو ہلاک کرنے کے لئے آئے تھے جیسا کہ سورہ ہودیں گذر چکا ہے۔

یہ بیثارت حضرت آخق علیہ السلام اور ان کے بیٹے حضرت یعقوب علیہ السلام کی پیدائش سے متعلق تھی حضرت اساعیل علیہ السلام دوسری بیوی لینی حضرت ہاجراسلام اللہ علیہ اسلام سے پیدا ہوئے تھے۔

حضرت ابراہیم علالسلام کی اولا دمیں سلسلہ نبوت جاری فرمانا: حضرت الحق اور حضرت بعقوب علیم السلام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کوعطا فرمائے اور ہمیشہ کے لیے ان کی زریت میں نبوت بھی رکھ دی اور کتابوں کا نازل فرمانا بھی انہیں کی ذریت میں رکھ دیا کیونکہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں نبیوں پر ہی نازل ہوا کرتی تھیں ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد جتے بھی انبیاء کرام علیم السلام قوالسلام تشریف لائے تھے سب انہیں کی نسل میں سے تھے آ خرالا نبیاء والرسلین سیدنا حضرت اجمد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل میں سے ہیں۔

فر كرخيركى وعا اور قبوليت الله تعالى شانه نے حضرت ابراہيم عليه السلام كو بردامر تبدد يا و نيا يس بھى ان كوچن ليا
ادرا پنافليل بناليا اور بعد يس آنے والى قوموں ميں اچھائى كے ساتھ ان كاذكر جارى فرماد يا 'جتنے اديان بين ان كے مائے
والے حضرت ابراہيم كو اچھائى كے ساتھ يادكرتے بين ان ميں يبود ونسائرى بھى بين اور ديگر مشرك اقوام بھى بين مسلمانوں كے علاوہ دوسرى قومين گوسيد نا حضرت محمد رسول الله عليات كم نبوت كا انكاركرنے كى وجہ سے كافر بين كين حضرت ابراہيم عليه السلام كے بارے ميں سب بى الي تھے كلمات كمتے بين انہوں نے جود عاكم قو كو الجمعائي في اليان ميں جارى ركھا۔
في الدينون في وہ اللہ تعالى نے قبول فرمائى اوران كاذكر حسن تمام اديان ميں جارى ركھا۔

ولُوطًا إِذْ قَالَ لِقَوْمِ إِنَّكُمْ لِتَاتُونَ الْفَاحِشَةُ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ الديم ناوط كريم بيا بب انهول نا ابى قرم على كر بالديم بالرائم المرائد المرائد

أَحَدٍ مِنَ الْعَلَمِينَ ﴿ أَيِّنَاكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ وَتَقَطَّعُونَ ٱلسَّبِيلُ لَهُ وَتَأْتُونَ کو دنیا جہان والوں میں سے کی نے نہیں کیا۔ کیا تم مردوں کے پاس آتے ہو اور رہزنی فِيْ نَادِيكُمُ الْمُنْكُرُ فَهَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهَ إِلَّا أَنْ قَالُوا ائْتِنَا بِعَذَابِ تے ہو اور اپی مجلوں میں بُرا کام کرتے ہؤ سو ان کی قوم کا جواب یہی تھا کہ تو الله إنْ كُنْتَ مِنَ الطّبِوتِينَ وَقَالَ رَبِّ انْصُرُنِيْ عَلَى الْقَوْمِ الْمُفْسِدِينَ هُ الله كاعذاب لي آكرتو يحول مل سے ب وط في عرض كيا كما بير عدب فسادكر في واللوكول كے مقابله ميں ميرى مدفر مائے وَلِتَاجَاءُتُ رُسُلُنَا إِبْرِهِيْمَ بِالْبُشُرِي ۚ قَالُوۡۤ إِنَّامُهُ لِكُوۡۤ اَهُلِ هَٰ إِنْ الْقَرْيَاةُ اور جب مارے فرشتے خوشخری لے کرابراہیم کے پاس آئے تو انہوں نے کہا کہ بلاشبہم اس بستی کو ہلاک کرنے والے میں إِنَّ آهْلَهَا كَانُوا ظِلِمِيْنَ فَ قَالَ إِنَّ فِيهَا لُوْطًا ۚ قَالُوْانَحُنُ اَعْلَمُ بِمَنْ فِيهَا بلاشبەل بستى كےلوگ طالم ہیں۔ابراہیم نے كہار يقینی بات ہے كہ ال بستى ميں لوط بھى ہے أنهوں نے كہا كہ بم خوب جانتے ہیں كہ ال بستى ميں كون ہے لَنْ يَعِينَكُ وَآهُ لَهُ ٓ إِلَّا امْرَاتُهُ كَانَتْ مِنَ الْغَيْرِينَ ﴿ وَلَيَّا آنَ جَآءَتُ رُسُلُنَا اور ہم لوط کواور اس کے گھر والوں کو ضرور ضرور خبات و سے دیں مے سوائے اُس کی بوی کے دورہ جانے والوں میں سے ہے۔ اور جب جمارے فرستادے لُوْطًا سِيْءَ بِهِمْ وَحَنَاقَ بِهِمْ ذَرْعًا وَقَالُوا لَا تَخَفُ وَلَا تَحُزُنُ إِنَّا مُنَعِنُوك لوط کے پاس آ سے تو وہ ان کی وجہ سے رنجیدہ ہوئے اور تک دل ہوئے اور قاصدوں نے کہا کہ آپ ڈریے نہیں اور رنج نہ سے بح بالشب ہم آپ کو وَأَهْلُكَ إِلَّا امْرَأَتُكَ كَانْتُ مِنَ الْغَبِرِينَ ﴿ إِنَّا مُنْزِلُونَ عَلَى آهُلِ هَٰذِهِ الْقِرْيَةِ اورآپ کے گھر دالول کوجات دیے والے ہیں سوائے آپ کی بیوی کے وہ رہ جانے دالوں میں سے ہے۔ بلاشبہ ہم اس بستی دالوں پرآسان سے عذاب أتار نے رِجُزًا مِّنَ السَّهَآ أِبِهَاكَانُوْا يَفْسُقُوْنَ ﴿ وَلَقَدُ تَرَكُنَا مِنْهَاۤ اٰيُدَّبُكِنَةٌ لِقَوْمِ يَعْقِلُونَ والے ہیں اس دیدے کدوہ نافر مانی سے کام کرتے رہے ہیں۔اورالبتہ تحقیق ہمنے اس ستی کے بعض شان چھوڑ دیے ہیں جوظاہر ہیں اُن اوگول کیلیے جو بیجھتے ہیں۔

حضرت لوط علالسلام كالبي قوم كوبلي كرنا اور برے اعمال سے روكنا كھرقوم كانا فرمانى كى وجہ سے ہلاك كئے جانے كاذكر قصصيو: جب حضرت ابراہيم عليه السلام نے اپنے وطن ہے جرت كى توان كے ساتھ حضرت لوط عليه السلام بھی تشریف لے تائے حضرت لوط عليه السلام كوبھى اللہ تعالى نے نبوت ہے سرفراز فرمادیا ورانہوں نے سدوم نامی بستی میں تشریف لے تائے حضرت لوط علیہ السلام كوبھى اللہ تعالى نے نبوت ہے سرفراز فرمادیا ورانہوں نے سدوم نامی بستی میں

قیام کیا وہاں اور بھی چند بستیاں تھیں جونہراردن سے قریب تھیں' حضرت لوط علیہ السلام ان بستیوں کی طرف مبعوث ہوئے اور دہاں کے رہنے والوں کوقو حید کی دعوت دی اور برے کا موں سے روکا' بیلوگ ایک ایسے برے کا میں مبتلا تھے جوان سے پہلے کسی قوم نے نہیں کیا اور وہ بید کہ مردمردوں سے شہوت پوری کرتے تھے اور اپنی مجلسوں میں بعض دیگر مشکرات کے بھی مرتکب ہوتے تھے' حضرت لوط علیہ السلام نے ان کو سمجھایا کہتم ان سارے فواجش ومشکرات کو چھوڑ دولیکن وہ نہیں مانے بلکہ الٹا بیرجواب دیا کہ اگر تم سے ہوتو اللہ کاعذاب لے آؤ۔

یہ جوفر مایا و تقطعون التبین اس کا ایک مطلب تو یکی ہے کد اہر نی کرتے ہوئی جولوگ تہا رے علاقہ سے گذرتے ہیں ہمیں تم ان پرڈا کہ ڈالتے ہوا وراس کا ایک معنی بعض مفسرین نے بیایا ہے کہ تم مردوں سے شہوت پوری کر کے توالدو تناسل کا راستہ روک رہے ہو کیونکہ اولا دعور توں سے پیدا ہوتی ہم دوں سے پیدا نہیں ہوتی اور تیسرا مطلب بیہ تنایا کہ جولوگ تمہارے علاقہ سے گذرتے ہیں ان کے ساتھ براکام کرتے ہوجس کی وجہ سے لوگوں نے تمہارے علاقے سے گذرتے ہیں گائی طریقہ ہے۔

وَتَا اَوْنَ فِي نَادِيكُو اللهُ عَلَيْ السّاكِرَ جمديه به كود تم مجل ميں براكام كرتے ہو'اس كے بارے ميں حضرت ام بانی بنت ابی طالب رضی الله عنها ہے مروی ہے كہ انہوں نے عرض كيا يا رسول الله وہ كون سامنكر تھا جس كا آيت كريمہ ميں ذكر ہے؟ فرمايا كہ وہ لوگ را مجيروں كو دور ہے كئرياں مارتے تھے اور ان كی بنی اڑاتے تھے بعض روايات ميں يوں ہے كہ وہ اپنے پاس كئرياں لے كر بيٹھتے تھے پھر گذر نے والوں كو مارتے تھے جس كى كئرى جس را كيركولگ گئی وہ اس كا ہو گيا آوروہ اس كے ساتھ لے جاكر براكام كرتا تھا اور اس كو چند در ہم و ب ويتا تھا ان كے ہاں تا تھا جوڑ نے تا تھا ان كے ہاں مقابلہ كياكرتے تھے اور حضرت جاہد نے فرمايا كہ يوگ يورى ہے تشرى كے ساتھ اپنی مجلوں ميں ہوا چھوڑ نے ميں مقابلہ كياكر تے تھے اور حضرت ما ہا كہ يہ لوگ بورى ہے تشرى كے ساتھ اپنی مجلوں ميں مردوں كے ميں مقابلہ كياكر تے تھے اور حضرت مجاہد نے فرمايا كہ يہ لوگ بورى ہے تشرى كے ساتھ اپنی مجلوں ميں مردوں كے ساتھ برافعل كياكر تے تھے (معالم التر بل جلام سے ۲۸)

حضرت لوط علیہ السلام نے اللہ تعالی ہے دعا کی کہ اے میرے دب فسادی قوم کے مقابلہ میں میری مدوفر ما ( یعنی میں نے جوان ہے عذاب کا وعدہ کیا ہے میرے وعدہ کوسچا کردے ) اللہ تعالی نے ان کی دعا قبول فر مائی اوران کی قوم کو ہلاک کرنے کے لئے فرشتے بھیج دیئے فرشتے پہلے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس آئے اور انہیں بشارت دی کہ تمہارے یہاں ایک لاکا پیدا ہوگا جو صاحب علم ہوگا اور ساتھ ہی اس لاکے کا ایک لاکا پیدا ہونے کی خوشخری دی اور پہلے ہی سے انہوں نے لاک کا تام الحق اور پوتے کا نام لیعقوب بتادیا۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرشتوں سے دریافت کیا کہ آپ حضرات کا کیے تشریف لانا ہوا؟ انہوں نے بتایا کہ ہم اس بتی کے لوگوں کو ہلاک کرنے کے لئے بھیجے گئے ہیں جس میں حضرت لوط علیہ السلام رہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خیال آیا کہ بتی پر عام عذاب آئے گا اور اس میں لوط علیہ السلام بھی ہیں ان کے ساتھ کیا ہوگا' اپنا یہ سوال فرشتوں کے سامنے رکھ دیا۔ فرشتوں نے جواب میں کہا کہ ہمیں خوب معلوم ہے کہ اس بستی میں کون کون ہے ہم لوط علیہ السلام کواور ان کے گھر والوں کو نجات دے دیں گے ہاں ان کی بیوی نجات نہ پائے گی کیونکہ اس نے ایمان قبول نہ کیا علیہ السلام کواور ان کے گھر والوں کو نجات دے دیں گے ہاں ان کی بیوی نجات نہ پائے گی کیونکہ اس نے ایمان قبول نہ کیا

اس لئے وہ ان اوگوں میں رہ جائے گی جو ہلاک ہونے والے ہیں یعنی ہلاکت والوں کے ساتھ وہ بھی ہلاک ہوگی۔
حضرت ابراہیم علیہ الصلوٰ قوالسلام کی بات کا جواب دینے کے بعد حضرات ملا تک علیم السلام حضرت ابوط علیہ السلام کے پاس پہنچ یہ حضرات خوبصورت انسانوں کی صورت میں تھے آئیں دکھ کر لوط علیہ السلام رنجیدہ ہوئے اور دل میں پریشانی کی کیفیت بیدا ہوگئ آئییں خیال ہوا کہ میری قوم کے لوگ بدگار ہیں اور یہ لوگ میرے مہمان ہیں خوبصورت ہیں بستی کے رہنے والے بدکار ہیں اور بیدا کی گو موں کر لیا اور ان سے کہا کہ آپ نسبتی کے رہنے والے بدکار ہیں ان کی طرف متوجہ نہ ہوجا کیں فرشتوں نے پریشانی کو محسوں کر لیا اور ان سے کہا کہ آپ نسبتی کے رہنے والے بدکار ہی ان لوگوں کو ہلاک کرنے کے لئے بھیجے گئے ہیں آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہم شجات دے دیں گے البتہ آپ کی بیوی ہلاک کے جانے والوں میں شامل رہے گی ان بستی والوں پر ہم عذا ب اتار نے والے ہیں ان کے کرتو توں کے سبب ان پرعذا ب آگا اور ہلاک ہوں گے۔

فرشتوں نے حضرت لوط علیہ السلام سے کہا کہ آپ اپنے گھر والوں کو لے کر رات کے ایک حصہ میں اس بستی سے نکل جائیں اور آپ میں سے کوئی چیچے مڑ کرنہ دیکھے ہاں اپنی بیوی کوساتھ نہ لے جانا کیونکہ وہ بھی قوم کے ساتھ مذا میں بڑے میں گ

حضرت لوط علیہ السلام اپنے گھر والوں کو اور دیگر اہل ایمان کو لے کرستی سے نکل گئے جب صبح ہوئی تو ان کی قوم پر عذاب آگیا ، یہتی جس میں حضرت لوط علیہ السلام رہتے تھے اور اس کے آس پاس کی بستیاں جن کے رہنے والے کا فر سے اور بدکار بھی ان سب بستیوں کا تختہ الب دیا گیا ، حضرت جرئیل علیہ السلام نے اٹھا کر اس طرح پلیٹ دیا کہ نیچے کا حصہ او پر اور او پر کا دور ویک اس طرح بیسب لوگ ہلاک و ہر با دہوگئے۔ حصہ او پر اور او پر کا دور اور او پر سے پھر وں کی بارش بھی ہوگئ اس طرح بیسب لوگ ہلاک و ہر با دہوگئے۔ حضرت لوط علیہ السلام رات کے کسی دفت اپنے ساتھیوں کو لے کرستی سے نکلے تھے اور سورج نکلنے کے وقت ان کی قوم پر خدکورہ بالا عذاب آگیا۔

سورہ اعراف سورہ ہوڈ سورہ ہوڈ سورہ الشعراءاور سورۃ انمل میں می حضرت لوط علیہ السلام کی قوم کی ہلاکت کا واقعہ گذر چکا ہے۔

آخر میں فرمایا وَلَقَدُ تُرکُنَا مِنهُ اَلَٰهُ بَیْنَ اَلَٰهُ اَلَٰهُ بَیْنَ اَلَٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهُ اِللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُل

و إلى مكين الحاهُ فرشعيب الفقال يقوم اعبد الله وارجو اليوم الاخر ولا تعثوا الدوم الدخر ولا تعثوا اورجم ندين والوس كياس أن عربي المعتمد بين والوس كياس أن عربي المعتمد بين والوس كياس أن عربي والموس في الماس عربي والموس في الماس عربي والموس في الماس عربي والموس في الماس في ال

فِي الْأَرْضِ مُفْسِدِيْنَ ۗ فَكُنَّ بُوهُ فَأَخَنَ تَهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَعُوْا فِي دَارِهِمْ جَثِيبِيْنَ ﴿ اورز مین میں فسادمت پھیلاؤ سوان اوگول نے شعیب کو جھٹا یا البذانہیں از لہنے پکڑلیا اوروہ صبح کے وقت اپنے گھروں میں اوند سے مزیگرے ہوئے رہ گئے۔ وَعَادًا وَتُمُودًا وَقُلْ تُبَيِّنَ لَكُمْ مِنْ مُسْكِنِهِ مُرَّوزَيِّنَ لَهُمُ السَّبُطِنُ اعْمَالُهُمْ اورجم نے عاداور شمودکو ہلاک کیااور حال بدہے کتم ہیں ان کے رہنے کی جگہوں سے ان کا حال معلوم ہوچکا ہے اور شیطان نے ان کے اتمال فَصَلَّهُمْ عَنِ السَّبِيْلِ وَكَانُوْامُسْتَبْصِرِينَ ۗ وَقَارُوْنَ وَفِرْعَوْنَ وَهَامِنَ وَلَقَلْ جَآءَهُمُ ان کے لئے اچھا کر کے دکھایا سواس نے انہیں راستہ سے دوک دیا اور وصاحب بھیرت تھے اور ہم نے قارون کواور فرعون کواور بامان کو ہلاک کیا۔اور بیواقعہ ہے کہ مُّوْسَى بِالْبَيِنْتِ فَاسْتَكْبُرُوْا فِي الْأَرْضِ وَمَا كَانُوْا سَابِقِيْنَ ﴿ فَكُلَّا اَخَنْ نَابِذَنْنِهُ مویٰ اُن کے پاس کھلی ہوئی دلیلیں لے کر آئے سو انہوں نے اپنے کو براسمجھا اور وہ آگے برھنے والے نہ تھے۔ فَيْنَهُ مُرْتَكُنَ أَرْسَلْنَا عَلَيْهِ حَاصِبًا وَمِنْهُ مُرْمَنَ أَخَذَتُهُ الصِّيْحَةُ وَمِنْهُمْ مِّنْ سوہم نے ہرایک کواس کے گناہ کی وجہ سے پکڑلیا سوبعض پرہم نے سخت ہوا بھیج دی اور بعض کو سیخ نے پکڑلیا اور بعض کو خُسَفْنَابِدِ الْأَرْضُ وَمِنْهُ مُمِّنَ أَغْرَقْنَا وَمَاكَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُ مُ وَلَكِنَ كَانُوَا أَنْفُسُهُمْ ہم نے زمین میں دھنسا دیا اور بعض کوغرق کر دیا' اور اللہ ایسانہیں ہے کہ ان پرظلم فرماتا اور کیکن وہ خود ہی اپنی جانوں پر

#### ابل مدین اور فرعون مامان قارون کی بلاکت کا تذکره

قضعمیں: ان آیات میں اجمالی طور پر بعض گذشتا توام کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا ہے پہلی اوردوسری آیت میں حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے جو علاقہ کدین میں رہتے تھے ان لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام کی قوم کا ذکر ہے جو علاقہ کدین میں رہتے تھے ان لوگوں کو حضرت شعیب علیہ السلام کی تم بین جمعو کہ دنیا ہی سب پھے عبادت کی طرف بلایا اور فرمایا کہ آخرت کا دن بھی واقع ہونے کا یقین رکھواور اس یقین کے مطابق عمل کرواور زندگ ہے بلکہ موت کے بعد حساب کتاب ہے بیش ہے اس کے واقع ہونے کا یقین رکھواور اس یقین کے مطابق عمل کرواور زندگ گذار وجو برے افعال کرتے ہوان کو چھوڑ دیوگ تاپ تول میں کمی کرتے تھے جیسا کہ سورہ ہوداور سورۃ الشحراء میں ذکور ہے حضرت شعیب القامی کی کہ اور شعیب علیہ السلام نے آئیس سبی فرمائی کہ زمین میں فسادمت پھیلا و ان لوگوں نے حضرت شعیب القام کی کہ بات نہ مائی کہ ذمین میں فسادمت پھیلو کا ان لوگوں نے حضرت شعیب القام کی کہ بات نہ مائی کہ فرمائی کہ دول کے کا عذاب بھی آیا اور زائر لہ نے گھروں میں گھنوں کے بل اوند سے منہ گرے ہوئے ویسا کہ سورہ ہود میں ذکر فرمایا ہے ان پر چنج کا عذاب بھی آیا اور زائر لہ نے کہ میں گھنوں کے بل اوند سے منہ گرے ہوئے کے جیسا کہ سورہ ہود میں ذکر فرمایا ہے ان پر چنج کا عذاب بھی آیا اور زائر لہ نے کسی میں گھنوں کے بل اوند سے منہ گرے ہوئے کے ہیں کہ سورہ ہود میں ذکر فرمایا ہے ان پر چنج کا عذاب بھی آیا اور زائر لہ نے بھی

د با یا اور میدونول چیزیں ہلاکت کا ذریعہ بن کئیں۔

تیسری آیت میں قوم عاداور شمود کی ہلاکت کا تذکرہ فرمایا اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ ان کی ہلاکت کے نشانات تمہاری نظروں کے سامنے ہیں؛ جب ہم سفر میں جاتے ہوتوان کے برباد شدہ گھروں کے پاس سے گذرتے ہوئیجبرت کی جگہ ہے غور کرواور کفر سے تو بہ کرو۔ وَدُکُنُ کُلُو اللّٰہِ بِلُولُ اُعْدَاللّٰہِ اُللّٰ اُعْدَاللّٰہِ اُللّٰ اُعْدَاللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ الللّٰہِ اللّٰہِ الل

جوتی آیت میں قارون فرعون اور ہامان کی بربادی کا تذکرہ فرمایا سورہ عنکبوت سے پہلے سورہ فقص میں ان لوگوں کی ہلاکت اور بربادی کا ذکر گذر چکا ہے۔ اللہ تعالی نے موئی علیہ السلام کوان کی طرف مبعوث فرمایا وہ ان کے پاس کھلے ہوئے معجزات لے کرآئے کیکن ان لوگوں نے آپ کی بات نہ مانی اور کفر پر جھے رہے انکار پرمصررہے اور انکار کا سبب ان کا اعتکبارتھا یعنی یہ کہ دہ این کوز مین میں بڑا تبھے تھے اور ایمان قبول کرنے میں اپنی نفت محسوں کرتے تھے اور ایمان قبول کرنے میں اپنی نفت محسوں کرتے تھے اور سی سمجھتے تھے کہ اگر جم موئی علیہ السلام پر ایمان لے آتے تو میہ مے اونے جو جائیں گے۔

سورة المؤمنين ميں ہے كہ فرعون اوراس كى قوم كے مرداروں نے يوں كہا كہ انْوُمِنُ لِبَكُرَيْنِ مِثْلِنَا وَقَوْمُهُمَالْنَاعِهُدُونَ (كيا ہم ايسے دو شخصوں (موئی و ہارون عليه السلام) پرايمان لائيں جو ہمارے جي جي جي اور حال بيہ ہے كہان كى قوم ہمارى فرمانبردار ہے) سورة الزخرف ميں ہے كہ فرعون نے كہا آمُرانَا فَرُقِنْ هٰذَاالَّذِي هُو يَعِينَ وَلَا يَكُادُينِينَ ( بلكہ ميں افضل ہوں اس مخص ہے جو كہ كم قدر ہے اور قوت بیانہ ہمی نہیں رکھتا) بہر حال ان لوگوں کوان كا كفر اور كبر لے ڈوبا فرعون اپنے الشكروں كے ساتھ دُوب كيا۔ فَعَنْ يَهُونُ مِنْ الْجَوْبَ اللّٰهِ مَا عَنْ يَعْنَ مِنْ اللّٰهِ مَا كُونَا مِنْ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهِ اللّٰهِ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰهُ عَلَى اللّٰه

پانچویں آیت میں نہ کورہ بالا اقوام کی ہلاکت کی طرف اجمالی اشارہ فرمایا ہے۔ارشاد فرمایا فکلا آخذ ناون نیہ وست ہرایک کوان کے گنا ہوں کی وجہ سے پکڑلیا) فینفہ فرخن الاسکنا عکنہ کا حاصیا (سویعض پرہم نے تیزہوا بھیج دی) جو کہ آنھی کی صورت میں آئی اور اس نے آئیس ہلاک کردیا۔ یقوم عاد کے ساتھ ہوا نیہ ہوا ان پر سات رات اور آخود من مسلط رہی جیسا کہ سورۃ الحاقة میں بیان فرمایا ہے۔ ویونھٹو فرن اُخذا الحقیقی اُور اور بعض کو چینے نے پکڑلیا) اس سے قوم شمود مراد ہے ( کمانی سورۃ سود علیہ السلام )۔ پھر فرمایا: وَمِنْهُمْ فَنْ خَسُونَا اِد الْاَدْفَ ( اور ہم نے بعض کوز مین میں دھنسادیا) اس میں قارون کی ہلاکت کی طرف اشارہ ہے جس کا ذکر سورہ تصص کے ختم کے قریب گذر چکا ہے۔ وَمِنْھُ خُومَنَ اَ اَنْدُونَا اَنْھُ اِیکُولِیہُ اِنْکُ اِیکُولِیہُ ہُمْ ( اور اللہ ایمن کی توم کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ و کا کان الله لیک لیکٹولہون ( اور اللہ ایمن کردیا ) اس میں فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ و کا کان الله لیکٹولہون ( اور اللہ ایمن کردیا ) سین فرعون اور اس کی قوم کی ہلاکت کا ذکر ہے۔ و کا کان الله لیکٹولہون ( اور الله ایمن کردیا ) سین کے کی کو بغیر گناہ کے عذا بنہیں دیا۔ و لکون کانو آئی گائی آئی لیکٹولہون ( اور کیکن دہ اور الله کی میں کرتے تھے کفر پر جے دہتے گنا ہوں پر مصرر ہے تھے۔ میں میں میں وہی تھے۔ میں کہ کہ تھے۔ میں ایکٹول کی میں ہیں کرتے تھے کفر پر جے دہتے گنا ہوں پر مصرر ہے تھے۔ میں اور اس پر مصرر ہے تھے۔

# مشرکین اینے معبودوں سے جوائمیدیں لگائے بیٹے ہیں اُس کی مثال مگڑی کے جالے کی طرح ہے

قضعه بین : جولوگ اللہ کوچھوڑ کردوس کی عبادت کرتے ہیں اور پیجھتے ہیں کہ ان کی عبادت ہمارے لئے فاکدہ مند ہو
گی اور پیہ ہمارے بددگار ہوں گے۔ان لوگوں کی جہالت اور گمراہی کی مثال دیتے ہوئے ارشاوفر ہایا کہ ان لوگوں کے اعتقاد
کی الی مثال ہے جیسے مکڑی کا گھر ہو مکڑی جالا بن کراس میں پیٹھی رہتی ہے اور اس جال کے ذریعہ کھی کوشکار کرتی ہے۔
جانوروں کے جتنے بھی چھوٹے بڑے گھر گھونسلہ وغیرہ کی صورت میں ہوتے ہیں مکڑی کا گھران میں سب سے زیادہ بودا اور
کمزور ہوتا ہے بہی حال ان لوگوں کا ہے جوغیر اللہ کی پرستش کرتے ہیں اور ان پراعتقاد کرتے ہیں اور اپنامدد گار سجھتے ہیں۔
ان کا بیا عتقاد واعتاد اور مجروحیق آئی کے جولے کی طرح کمز در ہے جوانمیں کوئی فائدہ دینے والانمیں ہے اگر سمجھ رکھتے تو ایس بیبودہ حرکت نہ کرتے اور معہود چیق کی چھوڑ کرمخلوق کی برستش میں نہ لگتے۔

اَنُ اللهُ يَعْلُمُ مَا يَدُونُ مِنْ دُونِهِ مِنْ شَكَيْءِ (يولُك الله كسواجس جس كي بهي عبادت كرتے بي الله تعالى كوان سب كاعلم ہے) يہ چيزيں نهايت ضعيف بيں۔ وَهُو الْعَيْنِيُّو الْعَيْنِيُّو (اور وہ غلبه والا محمت والا ہے) وَتِلْكَ الْكَنْ الْكَنْ الْكَالِيَّةُ اللهُ اللهُ وَاللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

حَلَقَ اللهُ التَّمُوتِ وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ \* (الله تعالى نے آ سانوں کو اور زمین کوئی کے ساتھ پیدا فرمایا) ان کے پیدا کرنے میں بری حکمت ہے جومنکر ہیں وہ بھی مانتے ہیں کہ یہ الله تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں کیان ایمان نہیں لاتے۔ اِنَ فِی ذالِکَ لَایکُ یُلِمُوْمِینِ کَی لِلا شباس میں مؤمنین کے لئے نشانیاں ہیں) یعنی الله تعالیٰ کی قدرت کے دلائل ہیں۔ ولائل ہیں۔ ولائل ہیں۔ ولائل ہیں۔ ولائل ہیں۔ ولائل ہیں۔ وائل ایمان جو جھتے مکر بنے ہوئے ہیں اورا نکار پرتلے ہوئے ہیں۔

## أَثُلُ مَا أَوْرِي إِلَيْكَ مِنَ الْكِتْبِ وَاقِمِ الصَّلْوَةُ أِنَّ الصَّلْوَةَ تَنْفَى عَنِ الْفَعْشَاءِ

جو كتاب أآب بروى كى كى بي آب أس كى تلاوت فرمائي اور نماز قائم كيجي الشبه نماز بي حيائى ساور برے كامول سے

#### وَالْمُنْكَرِدُوكَنِ كُواللهِ إَكْبُرُ وَاللهُ يَعْلَمُ مَا تَصْنَعُونَ @

روکی ہے اور البتہ اللہ کا ذکر بہت بری چیز ہے اور جو کام تم کرتے ہواللہ جاتا ہے

## قرآن مجید کی تلاوت کرنے اور نماز قائم کرنے کا حکم

در حقیقت نمازکونماز کی طرح پڑھا جائے تو وہ گناہوں کے چھڑانے کا سبب بن جاتی ہے نماز میں قراءت قرآن کے بھی ہے اور تیجے بھی تجبیر بھی ہے تھی ہے جو دبھی خشوع بھی ہے خضوع بھی اللہ تعالیٰ کی بڑائی کا اظہار بھی ہے اور اپنی عاجزی اور فروتی کا تصور بھی ان سب امور کا دھیان کر کے نماز پڑھی جائے تو بلاشہ نمازی آدمی ہے حیائی کے کاموں اور گناہوں سے دور ہوگا اور جس قدر کا موں اور گناہوں سے دور ہوگا اور جس قدر نماز میں کی ہوگی ای قدر گناہوں سے دور ہوگا اور جس قدر میں کی ہوگی ای قدر گناہوں نے بو بہر حال نماز پڑھتا ہے کہمی نہمی اس کی نماز انشاء اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو چھڑائی دے گی۔

حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عندروایت کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ علی ایک کی خدمت میں حاضر ہوااس نے عرض کیا کہ فلال شخص رات کونماز پڑھتا ہے اور صبح ہوتی ہے تو چوری کر لیتا ہے آپ نے فرمایا کہ اس کا نماز پڑھنے والاعل اسے اس عمل سے روک دے گا جے تو بیان کر رہا ہے (ذکر وہ صاحب الروح و عزاہ الی احمد و ابن حاتم و البیہ تھی ۲۱)

دیکھا جاتا ہے کہ بعض لوگ گنا ہوں میں بھی مشغول رہتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں اس پر جواشکال ہوتا ہے اس کا جواب ہمارے بیان میں گزر چکا ہے اور بعض حضرات نے ہیں فرمایا ہے کہ نماز تو بلا شبہ برائیوں سے روکتی ہے لیکن رو عکنے کی وجہ سے رک جانا ضروری نہیں 'آخر واعظ بھی تو وعظ کرتے ہیں 'برائیوں کی وعید ہیں ساتے ہیں ' پھر جور کنا چاہتا کہ وہ بھی کہ وہ کہ خان میں جاتنی و بہتا وہ گناہ کرتار ہتا ہے۔ اور بعض علماء نے جواب دیا ہے کہ نماز کم استے وقت تک تک تو گنا ہوں سے روکتی ہی ہے جتنی و برنماز میں مشغول رہتا ہے۔

بعض گناه ایے بیں کدان کے ہوتے ہوئے انسان نماز نہیں پڑھ سکتا نمازی آدی اس سے ضرور بچگا۔ مثلاً پیشاب کرکے بوں ہی اٹھ جائے اور استنجانہ کرئے نمازی سے بنہیں ہوسکتا 'اورکوئی نمازی ستر کھول کررا نیں دکھا تا ہوانہیں پھرسکتا 'اورنماذکو جائے ہوئے راستہ بیں گناؤ ہیں کرسکتا۔ اورای طرح کی بہت ی با تیں ہیں جوفور کرنے سے بچھ بیں آسکتی ہیں۔ فرکر اللہ کے فضا کل: نمازی اہمیت بیان فرمانے کے بعدار شادفر مایا وکرئی کو اللہ اکٹر کو (اوراللہ کاذکر البتہ بہت بوی چیز ہے) در حقیقت اللہ کاذکر ہی ہورے عالم کی جان ہے جب تک دنیا ہیں اللہ کاذکر ہوتا ہے آسان وز بین قائم ہیں اور دوسری موجود ہے۔ رسول اللہ علی ہے نے ارشاد فرمایا ہے کہ اس وقت تک قیامت قائم نہوگی جب تک زمین میں ایک مرتبہ مجھی اللہ کا اورواہ مسلم ص ۸۸ ج)

نماز بھی اللہ کا ذکر کرنے کے لئے ہے جو سرایا ذکر ہے سورہ طابعی فرمایا ہے: وکھوالطف لو کا لیکوی کہ میری یا د کے لئے نماز قائم کیجئے نماز میں اول ہے آخر تک ذکر ہی ذکر ہے نمازی آ دی تکبیر تحریمہ سے لے کرسلام چھیرنے تک برابر اللہ کے ذکر میں مشغول رہتا ہے اس کی زبان بھی ذکر اللہ میں مشغول رہتی ہے اور دل بھی۔

رسول الله عليه كي بارك مين ام المؤمنين حضرت عائش صديقه رضى الله تعالى عنبان بيان فرمايا كان يَذْكُو الله في

كُلِّ أَحْيَانِهِ (كُرْآ بِ مِروت اللَّدكاذ كركرت ربِّ شع) (رواه مسلم باب ذكر الله تعالى حال الجنابة وغيرها)

یوں تو اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا ہرعمل اللہ کے ذکر میں شامل ہے لیکن دیگر اعمال ایسے ہیں کہ ہروفت ان کی ادائیگی کے مواقع نہیں ہوتے اور ذکر اللہ ایسی چیز ہے جو وضو بے وضو ہروفت حتیٰ کہنا پاک کی صالت میں بھی ہوسکتا ہے البتہ مسل فرض ہوتو تلاوت کرناممنوع ہے۔

تلاوت قرآن مجید تنبیع و تحمید تکبیر جہلیل وعابیسب الله کا ذکر ہے دروشریف بھی الله کے ذکر میں شامل ہے اس میں حضور نبی کریم علیقے کے لئے اللہ سے رحمت کی دعاما نگی جاتی ہے وہ لوگ مبارک ہیں جودل سے بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں اس کی نعتوں کے شکر گذار ہوتے ہیں اس کی کتاب کی تلاوت میں شغول رہتے ہیں اور اس کی حمد و شاء بیان کرتے رہتے ہیں۔ رسول اللہ علیقی نے قرآن مجید کی تلاوت کی فضیلت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو شخص اللہ کی کتاب میں سے ایک حرف پڑھے اس کی وجہ سے اسے ایک نیکی ملے گی اور ہر نیکی دس گنا ہوکر ملے گی۔ (دو اہ التو مذی و قال حسن صحیح) اور بیج و تحدو غیره کے بارے میں فرمایا ہے کہ اگر میں ایک بار سُبُح ان الله وَ الْحَمُدُ الله وَ آلله الله وَ الله وَ الله وَ آلله الله وَ الل

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے کدرسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات کی انہوں نے فرمایا کواے محمدا پی امت کومیر اسلام کہد ینا اور بتا دینا کہ جنت کی انچی مٹی ہے اور میٹھا پانی ہے اور وہ چیٹل میدان ہے اور اس کے پودے یہ ہیں سُبنے ان الله وَ الْحَمُدُ لِلّهِ وَلاَ الله وَ الله

حضرت ابوموی رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علی نے فر مایا کیا میں تمہیں جنت کے خز انوں میں سے ایک خز اندن میں سے ایک خز اندن میں ایک خز اندن بتا دوں؟ میں نے عرض کیا ارشاد فر مائے! فر مایالاً مُؤلَّ وَلاَّ وَلَاَ وَلاَّ وَلاَّ وَلاَّ وَلاَّ اللهِ ہے۔ (رواه البخاری)

جب ذکراللہ کی اس قدرنصلت ہے تو اس میں لگار ہنا چاہئے ایک لمح بھی ضائع نہ ہونے دیں بہت ہے لوگوں کو دیکھا جاتا ہے کہ کوئی کام کاج نہیں ریٹائر منٹ کے بعد ہیں ہیں سال گذار دیتے ہیں دکانوں میں لڑ کے اور ملازم کام کرتے ہیں اور اتنی بڑی قیمتی زندگی فضول گفتگو میں اخبار پڑھنے میں دنیا کے ملکوں کا تذکرہ کرنے میں بلکہ غیبتوں میں گذار دیتے ہیں ئیر بڑے نقصان کا سودا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ اللہ اللہ نے ارشاد فر مایا کہ جولوگ کمی مجلس میں بیٹے جس میں انہوں نے اللہ کا ذکر نہیں کیا تو یہ مجلس ان کے لئے نقصان کا باعث ہوگی پھراگر اللہ چاہے تو انہیں عذاب دے اور چاہے تو مغفرت فرمادے۔ (رواہ الترفدی)

ایک خض نے عرض کیایارسول الله اسلام کی چزیں قبہت ہیں آپ جھے ایک ایسی چز بتلا و بیجے کہ میں اس میں لگار ہوں آپ نے فرمایا کا یَوزالُ لِسَانُکَ رَطَبًا مِنْ ذِکُو اللهِ (مَثَلُوة المصانَح ص ۱۹۸ الرّندی وغیرہ) (کہ

تیری زبان ہرونت اللہ کی یاد میں تر رہے ) ایک اور مخص نے عرض کیایا رسول اللہ فضلیت کے اعتبار سے سب سے بڑا عمل کون ساہے؟ فرمایا وہ عمل میہ ہے کہ تو دنیا سے اس حال میں جدا ہو کہ تیری زبان اللہ تعالیٰ کی یاد میں تر ہو (مشکوۃ المصابیح ص ۱۹۸عن التر نہ کی دغیرہ)

حضرت عبدالله بن عمر رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ ذکر الله کے علاوہ زیادہ با تیں نہ کیا کرو کیونکہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بولنے سے دل میں قساوت یعنی بختی آ جاتی ہے اور اس میں شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ سے سب سے زیادہ دوروہ بی شخص ہے جس کادل بخت ہو۔ (رواہ التر نہ ی)

نیز حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہا ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فر مایا کہ ہر چیز کے لئے صاف کرنے کی ایک چیز ہوتی ہے اور دلوں کوصاف کرنے والی چیز اللہ کاذکر ہے اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نجات دیے والی کوئی چیز ہیں محابہ نے عرض کیا کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ آپ نے فر مایا کہ اگر کوئی خض اس قدر جہاد کرے کہ مارتے مارتے اس کی تکوار ٹوٹ جائے تو یقمل بھی عذاب سے بچانے میں ذکر اللہ سے بڑھ کر منہ ہیں ہے۔ (رواہ البہ بقی فی الدعوات الکبیر کما فی المشکل قاص ۱۹۹) آخر میں فر مایا واللہ کے مقابق انتی تعمق واللہ کوئی کہ اللہ جانتا ہے جو بچھتم کرتے ہو) ہر محض کے اعمال خیر اور اعمال شرکا اس کو علم ہے وہ اپنی تعمقت کے مطابق اصحاب اعمال کا بدلہ وے گا ممال کرنے والے اس چیز کا مراقبہ کرتے رہیں کہ ہمارے اعمال پیش ہوں گے اور انکا بدلد دیا جائے گا۔

#### وَلا تُجَادِلُوا اهْلَ الْكِتْبِ إِلَا بِالَّتِيْ هِي أَحْسَنُ إِلَّا الَّذِيْنَ ظَكَمُوا مِنْهُمْ

اورابل کتاب سے بحث مت کروگرا سے طریقہ پر جواچھا طریقہ ہو گروہ لوگ جوان میں سے بے انصاف ہیں اور یوں کہو کہ ہم

وَقُولُوا الْمِنَا بِالَّذِي أُنْزِلَ إِلَيْنَا وَأُنْزِلَ إِلْكُكُمْ وَ الْهُنَا وَ الْهُكُمْ وَاحِدٌ وَعَنْ لَوَمُسْلِمُونَ \*

اليمان لائے اس پرجو ہماری طرف نازل ہوااور اس پر جو تہماری طرف نازل ہوااور ہمار ااور تہمار امعبود ایک ہی ہے اور ہم اس کے فرمانبر دار ہیں

وَكُذَٰ لِكَ اَنْزُلْنَا ٓ اللَّهِ الْكِتَبِ فَالَّذِيْنَ الْيُنْهُمُ الْكِتْبَ يُؤُمِنُوْنَ بِهِ وَمِنْ هَوُكُو

اورای طرح ہم نے آپ کی طرف کتاب نازل کی سوجن لوگوں کوہم نے کتاب دی ہووای کتاب پرایمان لاتے ہیں اوران میں سے بعض

مَنْ يُؤْمِنُ بِهُ وَمَا يَجْحَدُ بِالْتِنَا إِلَا الْكَفِرُونَ ﴿ وَمَا كُنْتَ تَتَلُوا مِنْ قَبُلِهِ

وہ ہیں جو اس پر ایمان لے آتے ہیں اور کافر لوگ بی ماری آیوں کا انکار کرتے ہیں۔ اور اس سے پہلے

مِنْ كِتْبٍ وَ لَا تَخْطُهُ إِيمِينِكَ إِذًا لَارْتَابَ الْمُبْطِلُونَ ﴿ بَلِ هُوَ اللَّهُ بَيِينَتُ فِي

آپ کوئی کتاب نیس بڑھتے تصاور نہانے وابنے ہاتھ سے لکھتے تھا گرایا ہوتا تو الل باطل شک میں پڑجاتے۔ بلکہ يقرآن بذات خود بہت سے واضح دلائل کا

صُدُورِ الَّذِينَ أُوْتُوا الْعِلْمُ وَكَا يَجْهُ كُ بِالْيِنَآ إِلَّا الظَّلِمُونَ ﴿ وَقَالُوا لَوَ لَا أُنْزِلَ

مجموعہ ہے اُن لوگوں کے سینوں میں جنہیں علم دیا گیا اور ہماری آیتوں کا اٹکار بے انساف لوگ ہی کرتے ہیں۔ اوران لوگوں نے کہا کہ اس پراس کے

## عَلَيْهِ النَّكُ مِنْ رَبِّهُ قُلْ إِنَّهَا الْأَلِثُ عِنْكُ اللَّهِ وَإِنَّهُ آنَا نَذِيْرُ مُبِينٌ ﴿ أَوَ لَمْ

رب كى طرف سے نشانیاں كيوں نازل نہيں ہوئيں آپ فرماد يجئے كه نشانياں الله كے اختيار ميں اور ميں قو صرف واضح طور پر ڈرانے والا ہوں۔ كيا

يَكُفِهِمْ أَنَّا آنْزَلْنَا عَلَيْكَ الْكِتْبَ يُتُلَى عَلَيْهِمْ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَرَحْمَةً وَذِكْرَى

یہ بات انہیں کافی نہیں ہے کہ ہم نے آپ پر کتاب نازل فرمائی جوائ پر پڑھی جاتی ہے بلاشبراس میں رحمت ہے اور نصیحت ہے

لِقُوْمِ يُؤْمِنُونَ الْ

ایمان لانے والوں کے لئے

#### اہل کتاب ہے مجادلہ اور مباحثہ کرنے کا طریقہ

قصصصور: ان آیات مبارکه می الله رب العزت نے اہل کتاب سے مباحثہ کرنے کے بارے میں نصیحت فرمائی ہے ارشاد فرمایا کہ یہودونصال ی سے جب گفتگو کرنے کاموقع آ جائے توان سے اجھے طریقے پر بحث کرو۔ یہودونصال ی اللہ تعالی کو مان تے تصاور اب بھی مانے ہیں اور بیمی مانے تھے کہ اللہ تعالی شاند نے ایج بندوں کی ہدایت کیلئے انبیاء کرام علیم السلام مبعوث فرمائے اس لئے ان ہے اللہ تعالیٰ کی الوہتیت اور پیغیروں کی رسالت کے بارے میں کوئی بحث كرنے كى ضرورت نتھى البته خاتم الانبياء والرسلين جناب محمدرسول الله عليات كى رسالت كے جومنكر تھان سے اس بارے میں بحث کرنے کی ضرورت بھی اوران لوگوں نے جواینے دین میں تحریف کر کی تھی اوراپی کتابوں کو بدل دیا تھا اور يبود نے حضرت عزير عليه السلام كواور نصارى نے حضرت سے عليه السلام كواللد تعالى كابينا بتا ديا۔ان كى اس مرابى يرجى تنبيكرنا ضروري تفا\_ يهودي يهلي سے مدينه منوره ميں رہتے تھے جب رسول التعليق جرت فرماكر مدينه منوره تشريف لائے تو میبود بول سے واسطہ بڑا ان سے دین امور میں مباحثہ ہوتا رہتا تھا۔ اور ایک مرتبہ نجران کے نصار ی بھی حاضر ہوئے ان سے بھی بحث ہوئی اور سورہ آل عمران کے شروع کی تقریباً اس آیات نازل ہوئیں جن میں مباہلہ کی دعوت بھی مجى بحث موتى رئي تقى سور و كل مين تمام انسانول سے دعوت حق كا خطاب كرنے كے لئے ارشاد فرمايا ہے: أَدْعُ إلى سَيمينل رَيِكَ يِالْكِلْكَةِ وَالْمُؤْعِظَةِ الْعُسَنَاكَةِ وَجَادِلْهُمْ بِالْبِيْ هِي أَحْسَنُ اور يبال سورة عكبوت من خصوصيت كے ساتھ اہل كاب ا عظمريقي ير بحث كرن كالحكم فرمايا بالمحطريق يربحث كرن كامطلب بيب كريخت بات كاجواب نری کے ساتھ اور غصر کا جواب برد باری کے ساتھ اور جاہلانہ شوروشغب کا جواب باوقار گفتگو کے ساتھ دیا جائے وہ ک تبلیغ ہواورزی اور بردباری کے ساتھ ہوتو وہ زیادہ نافع ہوتی ہے ہاں جن لوگوں نے ضداور ہث دھری پر کمربا ندھ لی ہوتو وہ خوش اخلاقی سے پیش آنے والے داعی کی بات بھی قبول نہیں کرتے لیکن داعی کو چاہئے کہ ہر حال میں حلم اور وقار سنجيدگى اورنرى يرقائم رے فروره بالانفيحت كے ساتھ إلا المَدِيْنَ ظَلَمُوا بھى فرماياجى كامطلب يہ ہے كہ جولوگ بانصافی پر ہی اتر آئیں اور بھونڈ مے طریقہ پر گفتگو کرنے لگیں تو تم بھی انہیں ایسا جواب دے سکتے ہوجس سے ان کی برتمیزی اور بیوتونی کا کاٹ ہوتا ہو۔

صاحب روح المعانى في حضرت مجاهد تا بعى رحمة الله عليه سي تقل كيا به كد الله الله يُن فلكمُوا مِنْهُمُ سي ووائل كتاب مراد بين جنهول في الله كم لئ بيثا تجويز كيا اوراس كي عبادت مين كسى كوشر يك تفهرايا يا جنهول في يول كها كه إنَّ اللهُ فَقِيْرٌ يا يول كها يَدُ اللهُ مَعْلُولَةٌ اليي با تين سكر مومن آدى كوزياده غصر آجا تا بي اس غصه مين الله تعالى كي توحيد اور عظمت ثابت كرتے ہوئے كوئى شخت بات نكل جائے واس كي مخبائش ہے۔

اس کے بعد فرمایا و گونو آفاه کا پاکٹونی آئول ایکٹو والفنا و الفنا و الفکا و الفکا و الفکا و الفکا و الدیم الله کا و اور ہم اس کے بعد فرمایا و جو ہماری طرف نازل ہوا اور اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا اور ہمارا اور تہمارا امعبود ایک ہی ہم ایمان لائے اس پر جو ہماری طرف نازل ہوا اور اس کے فرما نبردار ہیں ) اس خطاب ہیں اہل کتاب سے بات کرنے کا طریقہ بتایا ہے اور وہ یہ کم آبال کتاب سے بوں کہو کہ ہم تو قرآن کریم پر بھی ایمان لاتے ہیں جو ہم پر نازل ہوا اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تم پر نازل ہوا اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تم پر نازل ہوا اور ان کتابوں پر بھی ایمان لاتے ہیں جو تم پر نازل ہوا اور ان کتابوں کہ بھی تھی تر اسلام سے دور کیوں بھاگتے ہو؟ اگر ہم تم ہم ایک کا بور کو انداز فرا سے اور دور بھاگئے کی کوئی وجہ تم بھی تھی جب کوئی وجہ اختلاف نہیں ہے تو آ جا و اور جناب محدرسول اللہ علیات کی رسالت پر ایمان لے آو 'اختلاف ختم ہم تم ایک جو کہوں منہ موڑتے ہو؟ دیکھوہم تم ایک جو کہوں منہ موڑتے ہو؟ دیکھوہم تو اللہ تعیالی کے فرمانبردار ہیں تم بھی فرمانبردار ہیں تم بھی تھی فرمانبردار ہیں تم بھی فرمانبردار ہو جا و اور اسکے آخری نی علیات کے زیمان لے آف

صحیح بخاری میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ اہل کتاب تو رات کو عبر انی زبان میں پڑھتے تھے اور مسلمانوں کے سامنے عربی میں اسم کی تفیر بیان کرتے تھے رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ لا تسصد قدو اله اللہ تعلیہ ولا تکذبو هم و قولُو المَسْا بِالَّـذِیُ انْوِلَ اِلَیْنَا وَانْوِلَ اِلْدِیُمُ وَاللّٰهَ اَ وَاللّٰهُ کُمُ وَاللّٰهُ وَاحِدٌ وَنَحُنُ لَهُ اللّٰكِمُ وَاللّٰهُ وَاحِدٌ وَنَحُنُ لَهُ مُسْلِمُونَ (اللّٰ كتاب كی ند تقد بی کرونہ تكذیب کرواور بوں کہوکہ ہم ایمان لائے اس پرجو ہماری طرف نازل ہوا اور ہم اللہ برجو تہماری طرف نازل ہوا اور ہم اللہ برجو تہماری طرف نازل ہوا اور ہمارا اور تہمارا معود ایک ہی ہے اور ہم اس کے فرمانہ دار ہیں ) جب ہمیں معلوم نہیں کہ وہ بی کہدرہے ہیں یا جموع وان کی تکذیب یا تقدیق کیے کر سکتے ہیں۔

بعض صحابہ یے بہود سے جوبعض روایات لی ہیں (اورتفیر کی کتابوں میں بھی نقل ہوگئ ہیں)وہ صرف تاریخی حیثیت سے لے لی گئ ہیں احکام شرعیداور حلال وحرام میں ان کا اعتبار نہیں کیا گیا۔

وَكُنْ اِكَ اَنْزُكُنَا اِلْيُكَ الْحِيتُ اورجس طرح ہم نے بہلی کتابیں نازل کیں ای طرح ہم نے آپ کی طرف ہیں کتاب نازل کیں ای طرح ہم نے آپ کی طرف ہیں کتاب نازل کیں ای طرح ہم نے آپ کی طرف ہیں کتاب نازل فرمائی یعنی قرآن مجید فالڈنین اٹینٹوٹو الکیٹٹ کوٹوئوٹ بہ (جولوگوں کوہم نے آپ نے پہلے کتاب دی ہے وہ اس پرایمان لاتے ہیں) اس سے وہ اہل کتاب مراد ہیں جنہوں نے حق ظاہر ہوتے ہی حق کو قبول کیا اور اسلام لے آئے جیسے عبداللہ بن سلام سلمان فاری اور حبشہ کے نصاری وکوٹ ملو اُلاّنے من ٹیڈوٹوٹ بہ (اور ان لوگوں میں سے یعنی قریش مکہ اور دیگر قبائل اہل عرب میں سے بعض لوگ قرآن کریم پرایمان لاتے ہیں) وَمَا یَجْعَدُ کُیالِیْتِنَا آلِکَ الْکُورُونَ

(اور ہماری آیات کا وہی لوگ اٹکار کرتے ہیں جو کا فرہیں) می کوچھاتے ہیں باطل پر جے رہتے ہیں۔
رسما لمت محمد میہ پر ایک واضح ولیل :اس کے بعدرسول الشکھیے کی رسالت پر ایک واضح دلیل بیان فرمائی اور وہ یہ کہ آپ مکہ محرمہ ہیں پیدا ہوئے اہل مکہ ہیں آپ نے پورے چالیس سال گذار نے اس کے بعد اللہ تعالی نے آپ وُنوت سے سرفراز فرمایا' مکہ والے جانے تھے کہ آپ بالکل ای ہیں کی ہے آپ نے بحریمی نمیس پڑھا' آپ نہ پڑھا جا آپ نہ پڑھا جا آپ نہ بر اس اس بھی اپنی کہ ابول میں جو آپ کی صفات پاتے ان ہیں یہ واضح طور پر موجود تھا کہ آپ بر مواب اس ہوں گے۔ مکہ معظمہ ہیں آپ نے نبوت کے بعد تیرہ سال گذار سے اور ان کو اللہ تعالیٰ کی کتاب ہونے سے انکار کردیا اور یوں کہنے لگے کہ اِنْما یکھیلُم کہ بَشُورِ (انہیں ایک آدی صفات ہے) جب ان سے کہا گیا کہ تم اس جیسی ایک سورت بنا کر او کو بالکل عاجز رہ گئے والانکہ وہ ضحاء اور بلغاء سے مسلمائی اور پڑھائی ہوئی تیس سے اگر ایسا ہوتا تو تم لوگ اس جیسا کلام بنا کر لے آتے مصوصاً جبکہ وہ مخص جمیلے بارے ہیں کہ جو کہ وہ آپ کوسکھا تا ہے ایک ای جس سے ساف کلام بنا کر لے آتے مصوصاً جبکہ وہ مخص جمیلے بارے ہیں کہ جو کہ وہ آپ کوسکھا تا ہے ایک ای خص جس نے کسی سے بھی نہیں پڑھا اس کا ایسی فسی وہلی تا ہے ایک ای خص جس نے کسی سے بھی نہیں پڑھا اس کا ایسی فسی وہلی تا ہے ایک ای خوش جس نے کسی سے بھی نہیں پڑھا اس کا ایسی فسی وہلی تا ہے ایک اس کی نبوت کی سے بھی نہیں پڑھا اس کا ایسی فسی وہلی تا ہے ایک اس کی نبوت کی صاف میں کا ور اور اضح وہیل ہے۔
جسکے بارے ہیں کہتے ہو کہ وہ آپ کو سکھا تا ہے ایک اس کی نبوت کی صاف مرتے اور واضح وہلی کیل ہے۔
جسکے بارے ہیں کہتے ہو کہ وہ آپ کو سکھا تا ہے ایک اس کی نبوت کی صاف مرتے اور واضح وہلیں ہے۔

پھر جب آپ مدیند منورہ تشریف لائے تو یہاں پہلے سے اہل علم بینی یہود موجود تھے انہوں نے آپ کو پہچان لیا کہ یہودی بی ہیں جن کی تشریف آوری کا جمیں انظار تھا'وہ لوگ آپ کی نشانیاں جانے تھے اور اپ اسلاف سے سنتے آرہے بھٹان نشانیوں میں یہ بھی تھا کہ آپ ای ہوں گے ای ہوئے ہوئے آپ نے حضرات انبیاء سابقین علیہم السلام اور ان کی امتوں کے واقعات بتائے اور جامع شریعت پیش کی' عقا کد صححہ سے واقف کیا' یہود نصار کی تحریفات سے آگاہ فرمایا' ان کی گراہیوں پرمطلع کیا' یہ سب اس بات کی دلیل ہے کہ آپ اللہ تعالی کے سے رسول ہیں' اللہ تعالی نے آپ کووہ وہ علوم دے دیے جو کی کونہیں دیے۔

اس تمبید کے بعداب آیت کامنہوم جھیں ارشادفر مایا: وَمَاكُنْتَ تَتُلُوْا مِنْ قَبُلُهُ مِنْ كِتَبِ وَكَا تَعَفَّلُهُ بِيمِيْنِكَ الْمُنْطَلُهُ بِيمِيْنِكَ وَالْمَانِ الْمُنْطِلُونَ (اوراس سے پہلے آپ کوئی کتاب بیس پڑھتے تھے اور ندا ہے والے آتھ سے کتاب کو لکھتے تھے اگر ایسا ہوتا تو باطل والے شک کرتے انہیں شک کرنے اور یوں بات بنانے کا موقع لل جاتا کہ یہ تو پڑھے لکھے آ دی ہیں اپنے پاس سے لکھ لیتے ہیں پھر یوں کہد سے ہیں کہ بیاللہ کی کتاب ہے لیکن جب آپ پڑھنا لکھنا جانے ہی منہیں تو خود سے لکھنے کا احتمال می البند الب بیات کہنے کا موقع نہیں رہا کہ انہوں نے یہ کتاب لکھ لی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کردی ہے۔ (العیاف باللہ)

پھر فرمایا: بَلْ هُوَالِتُ بَیْنَ فِیْ صُدُوْدِ الْدِیْنَ اُوْتُوالْعِلْمَ بلکہ بات یہ ہے کہ یہ کتاب یعنی (قرآن شریف) اگر چہ ایک کتاب ہے کی بہت ہے کہ یہ کتاب ہے کہ بی فوت وعظمت کیوجہ ہے بہت ایک کتاب ہے کیا بہت ہے مجزات پر شمتل ہونے کی وجہ ہے بہت بری دلیل ہے جوا پی فوت وعظمت کیوجہ ہے بہت کی واضح دلیلوں کا مجموعہ بنا ہوا ہے اوران لوگوں کے دلوں میں ہے جن کو علم عطاکیا گیا ہے وکیا کی بایدتا الا الظلیمون کی واضح دلیلوں کا مجموعہ بنا ہوا ہے انصاف لوگ ہی کرتے ہیں ) باوجود کی قرآن مجز ہے اوراس کا اعجاز سب پر ظاہر اور ہماری آیتوں کا انگار صرف بے انصاف لوگ ہی کرتے ہیں ) باوجود کی قرآن مجز ہے اوراس کا اعجاز سب پر ظاہر

ب چرجمی ظالم لوگ انکار پرتلے ہوئے ہیں۔

کین بعض علاء نے فرمایا کہ آپ نے حضرت علی کے علاوہ کسی دوسرے صحابی کو لفظ محمد بن عبداللہ کھنے کا تھم دیا اور
اس تھم فرمانے کوراوی نے اس طرح تعبیر کیا کہ آپ نے کھو دیا۔ در حقیقت بیتا ویل نہ بھی کی جائے تب بھی آپ کی طرف کڑن ہیں رہی کی نبیس رہی کیونکہ بطور معجزہ کوئی ہونے کی صفت باتی نہیں رہی کیونکہ بطور معجزہ کوئی چز کھو دینا دوسری بات ہے اور با قاعدہ پوری طرح کا تب ہونا بید دوسری بات ہے بلکہ کتاب نہ جانے ہوئے آپ کا کھو دینا یہ ستقل معجزہ ہے کہذا ہے کہنا کہ آپ بعد میں کتابت سے واقف ہوگئے تھے اس میں اُس سے زیادہ فضیلت نہیں ہے کہ آپ نے اُمی ہوتے ہوئے بھی کھو دیا۔

اس کے بعد فرمایا و کالوالوکا اُنون علیہ الیہ مِن دُتِه (اور انہوں نے کہا کہ ان پر نشانیاں کیوں نازل ہوکیں) ان لوگوں کا مطلب بیتھا کہ ہم جن معجزات کی فرمائش کرتے ہیں انہیں کیوں ظاہر نہیں کرتے اللہ تعالی نے ان کے جواب میں فرماد یا قائل اللہ عنگ اللہ (آپ فرماد یجئے کہ نشانیاں اللہ تعالی کے قضہ میں ہیں) میرے اختیار کی چیزیں نہیں ہیں و کرف واضح طریقہ پر ڈرانے والا ہوں) تہارے فرمائش معجزات لا نامیرے اختیار میں نہیں ہے۔

اُوکو کُونِی کُفِھ وَاکَا آنزکنا عَلَیْ الکِنْ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّهِ اللَّهُ اللْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُعِلَّ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللْمُعِلَمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ

#### قُلُ كَفَى بِاللَّهِ بَيْنِيْ وَبَيْنَكُمْ شَهِيْكًا "يَعْلَمُ مَا فِي السَّمْوَتِ وَالْأَرْضِ وَالَّذِينَ

آپ فرماد يجي كدانند مير ساورتمهار سدرميان كواه بس بده وانسب چيزول كوجانتا به جوآسانون مين مين اورز مين مين اورجولوگ

المُعُوا بِالْبَاطِلِ وَكَفَرُوا بِاللَّهِ أُولِيكَ هُو الْخِيرُونَ وَيَسْتَغِيلُونَكَ بِالْعَنَابِ وَلَوْلَا

باطل پرائمان لائے اور اللہ کے محر ہو گئے میں لوگ فصان والے ہیں۔اوروہ لوگ آپ سے عذاب کا ثقاضا کرتے ہیں اور اگر مقررہ

ٱڄڵ مُسَمَّى لَجَاءَ هُمُ الْعَدَابُ وَلِيَالِيَّامُمُ بَعْنَاةً وَهُمُ لَا يَشْعُرُونَ فَيَسَعِّهِ لُوْنَكَ

اجل نہ ہوتی تو ضروران کے پاس عذاب آجاتا اورالبتہ اُن پراچا تک عذاب آپنچے گااورانہیں خربھی نہ ہوگ ۔ بدلوگ آپ سے جلدی

بِالْعَكَابِ وَإِنَّ جَهَنَّمُ لَمُعِينَظَةٌ بَالْكَفِرِينَ فَوْقِهِمْ الْعَدَّابِ مِنْ فَوْقِهِمْ

عذاب آنے کا تقاضا کردہے ہیں اور بلاشہ جہنم کافرول کو گھیرے ہوئے ہے۔ جس دن اُن کے اوپر سے اور پاؤں کے بنچ سے

وَمِنْ تَعْيَارُجُلِهِمْ وَيَقُولُ ذُوثُواْمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ ٥

ان پر عذاب چھا جائے گا اور اللہ تعالی کافرمان ہوگا کہ چھولو جو کچھتم کیا کرتے تھے۔

#### اہل باطل کی تکذیب اور تکذیب پرتعذیب

قف مدين : رسول الله علي التوليم عمرين كويقين نبيس ها عالانكما ب ي مجزات ظاهر موت رہے تھا اور سب سب بوا مجز اقرآن مجيد ہے الله تعالى نے فرمايا كما بان سے فرماد يجئے كه مير ساور تمهار سے درميان الله كواه كافى ہے تم مانو يا نه مانو وه ميرى رسالت كا كواه ہے آسانوں ميں اور زمين ميں جو كچھ ہے وہ ان سب كوجانتا ہے ميں جوتم يرحق پش كرتا موں اسے اس كا بھى علم ہے اور جو كچھتم كرتے ہو يعنى افكار اور تكذيب كے ساتھ پيش آتے ہوا ہے اس كا بھى علم ہے تمہيں انى تركتوں كى سز اضرور ملے كى اور تم بہت بڑے خسارہ ميں يڑو گے۔

ای کوفرمایا: وَالْاَدِیْنَ اَمْنُوْا بِالْبَاطِلِ وَکَفَرُوْا بِاللهِ اُولِیَا اُلَا اِللهِ کَاللهِ اِللهِ اَللهِ کَاللهِ اَللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ال

منرین اپنے کفرکو جرم نہیں بچھتے تھے اور عذاب آجانے کی بات سنتے تھے تھا اس کا یقین نہیں کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ عذاب آتا ہے تو جلد آجائے اور ان کی مانگ کے مطابق فوراً عذاب ند آنے کی وجہ سے آنخضرت مرور عالم عظیم کے مطابق کی رسالت میں شک کرتے تھے اللہ تعالی نے فرمایا و کُوُلُو اَ اَجُلُ مُسَمِّقی اَبِیاَ اِمْ مُوْلُونَ اِللّٰہ کے علم علی میں عذاب آجا تا) جب اجل مقرره کا وقت آجائے گا ان پرعذاب دفعۃ آجائے میں عذاب دنیا میں بھی آسکتا ہے اور کا فرکی موت کے وقت سے ہی عذاب شروع ہوجاتا ہے گا جس کی انہیں خربھی ند ہوگی۔ بیعذاب دنیا میں بھی آسکتا ہے اور کا فرکی موت کے وقت سے ہی عذاب شروع ہوجاتا ہے اور کی انہیں خربھی ند ہوگی۔ بیعذاب دنیا میں بھی آسکتا ہے اور کا فرکی موت کے وقت سے ہی عذاب شروع ہوجاتا ہے۔

انواد البيان طدك

موت کے وقت بھی عذاب موت کے بعد برزخ میں بھی عذاب قیامت کے دن بھی عذاب دوزخ کا داخلہ وہاں بھی عذاب اور دائمی عذاب اوپر سے بھی عذاب اور پنچے سے بھی عذاب دوزخ کا فروں کو گھیر لے گی ہر طرف سے عذاب ہی عذاب ہوگا۔اور اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہتم جو ممل کیا کرتے تھاس کا مزہ چکھ لواور سزا بھگت لو۔

یعیادی الذین امکوا ای امکوا ای المری واسعة فایای فاعبلون وکل نفس المید بری و بنده جو ایمان لائے ہو باشہ بری دین کشادہ ہے ہوتم بری وی عادت کرو ہر ش فرایف المکون می ایک المون می المین المکوا وعید الله المحالی الکنا الرج محون والک ایک المکوا وعید الله المحالی الکنا الرج محون والک ایمان لاے اور بیک مل کے ہم انہیں ضرور ضرور مرور میں الجک الحکی المحد میں المحکوم المحل المحکوم المحکوم

#### تبجرت كي ابميت اور ضرورت

 شاندنے ان سے فرمایا کمیری زمین بہت وسیع ہے بجرت کرواورمیری عبادت کرو۔

ہجرت کرنے میں دوطرح کی تکلیفیں پیش آنے کا خطرہ ہوتا ہے اوّل موت کا خطرہ (کافروں کی طرف سے حملہ آور ہونے کا قوی احمال ) اور دوسرے بھو کے مرجانے کا خطرہ۔انسان سوچتا ہے کہ یہاں اپنے گھر میں کمائی کرتا ہوں جیے بھی تجارت جالوہ اپنی کھیتی باڑی ہے وطن سے باہرنگانا ہوں تو کھانے کو کہاں سے ملے گا؟

ہر جان کوموت چکھنا ہے: اللہ تعالی شانہ نے دونوں باتوں کا جواب دے دیا اول تویفر مایا کُلُ نَفْس ذَالِقَةُ الْمُوْتِ کہ ہر جان کوموت چکھنا ہے کہیں بھی رہوموت اپ مقرر وقت پر آجائے گی پھرموت سے کیا ڈرنا اور اس کے لئے اجرت کو چھوڑ نے کا کیامعن؟ شکر النّ فَالَّهُ فَاللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ وَاللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ

اس کے بعد اہل ایمان کے اجروثواب کا تذکرہ فرمایا والذین امنوا و عید کو الحدیات (الآیة) (اور جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کے ضرور مرور ہم انہیں جنت کے بالا خانوں میں ٹھکانددیں گئ جن کے نیچ نہریں جاری ہوں گی وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے اور اچھا اجر ہے عمل کرنے والوں کا) آئی بری جنت کا چھوٹا سا گھر اور وطن مالوف چھوڑ نے کے عوش مل جانا بہت بری کامیا بی ہے۔

رزق مقدرضرور ملے گا: دوری بات کا جواب دیے ہوے ارشاد فرمایا وکائین مِن کَآبَةِ آل تَخیلُ دِذَقِهُ اللهٔ اِللهُ اللهٔ الله ان کورز ق دیا ہے اس کے دو مرد فرقه کا کا کہ اس کے دو مطلب ہیں ایک تو یہ کہ جانو را بنا ترق ساتھ کے نہیں بھرتے جہاں ہوتے ہیں الله ان کا رزق دے دیا ہے اور دوسرا مطلب ہیں ایک تو یہ کہ جانو را بنا رزق ساتھ کے نہیں بھرتے جہاں ہوتے ہیں الله ان کا رزق دے دیا ہے اور دوسرا مطلب سے ہے کہ وہ ذخیر ہیں رکھے ، جو ملا کھالیا آ گے کی قرنہیں کرتے ندان کے یہاں رزق جمع کرنے کا انظام ہن محصیل رزق کی کوشش وہ اسباب کے پیچھے نہیں پڑتے اللہ تعالی ان کو اپ فضل سے رزق عطافر ما تا ہے ای طرح جب تم جمرت کرو گے تو وہ تمہیں رزق دے گااب تک جس نے کھلایا پا یا جمرت کے بعد بھی وہی کھلائے پلائے گا۔

حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فر مایا کہ اگرتم الله پر توکل کرتے جیسا کہ توکل کرنے کا حق ہے تو وہ مہیں اس طرح رزق دیتا جیسے پرندوں کورزق دیتا ہے وہ مج کو بھو کے جاتے ہیں اور شام کو پیٹ بھر کروا ہیں آتے ہیں۔ (رواہ التر فدی وابن ماج مشکلو قالمصان میں میں کا درواہ التر فدی وابن ماج مشکلو قالمصان میں کا درواہ التر فدی وابن ماج مشکلو قالمصان میں کا درواہ التر فدی وابن ماج مشکلو قالمصان میں کے درواہ التر فدی وابن ماج مشکلو تا کہ مسلم کو پیٹ بھر کر دوا ہوں کا دواہ التر فدی وابن ماج مشکلو تا کہ میں کا درواہ التر فدی وابن ماج مشکلو تا کہ میں کی دوروں کو درواہ التر فدی وابن ماج مشکلو تا کہ میں کا درواہ التر فدی وابن ماج کے دوروں کی دوروں کو دروں کو دروں کی در

حصرت ابوالدرداءرضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله عندہ کے ارشادفر مایا کہ بلاشبہ رزق بندہ کواس طرح طلب کرلیتا ہے جسے اے موت طلب کرلیتی ہے۔ (مشکوة المصابح ص۵۴)

آخر میں فرمایا و کھوالت میڈو الوراللہ تعالی سنے والا اور جانے والا ہے) وہ سب کی باتیں سنتا ہے اور سب کے احوال جانتا ہے جو تحفی عذر کی وجہ ہے جمرت کرنے اور جو تحفی عذر کی وجہ ہے جمرت کرنے ہے دل سے اللہ پرتو کل کرئے اور جو تحفی عذر کی وجہ ہے جمرت کرنے سے رکے اور جو تحفی محض و نیاوی مفاد کے پیش ہجرت کے لئے نکا اللہ تعالی کوان سب کے احوال واقوال معلوم ہیں۔ جب رسول اللہ عقیالی ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے آئے تو بہت سے لوگ مکہ معظمہ میں رہ گئے ان میں

اصحاب عذر بھی تصاورہ ولوگ بھی تے جن کے لئے واقعی عذر نہ تھا 'وہ جرت کر سکتے تے اس زمانے میں مدینے کے لئے ہجرت کرنا فرض تھا 'جوخص ہجرت نہ کرتا اس کا ایمان معتبر نہ سمجھا جاتا تھا 'جب مکہ عظمہ فتح ہوگیا تو ہجرت کی فرضیت منسوخ ہوگئ کین مختلف احوال کے اعتبار سے ہمیشہ ایسے احوال مسلمانوں کے لئے پیش آتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے ایمان اورا عمال باقی رکھنے کے لئے ہجرت کرنا فرض ہوجاتا ہے لیکن گھربار مال جائیداداور شتہ داروں کی محبت میں وطن نہیں چھوڑتے الی جگہوں میں رہتے ہیں جہاں اذان بھی نہیں دے سکتے 'نماز بھی نہیں پڑھ سکتے مگر دنیا کی محبت آئیں ہجرت نہیں کرنے دین ایسے لوگ تارکے فرض ہوتے ہیں۔ (تفصیل کے لئے سورہ تسا ورکوع نمبر کی تفسیر کامطالعہ سیجے ) (انوارالیمیان ج

## توحيد کے دلائل

قضعی این ایک اللہ تعالیٰ کی عبادت میں غیراللہ کو تھی شریک رتے تھان کے بارے میں فرمایا کوا ہے بی ( علیہ اگر آپ ان لوگوں سے دریافت کریں کہ آسانوں کواورز مین کو کس نے پیدا کیا اور چا نداور سورج کو کس نے مخرکیا اور انہیں ایک طریقہ خاص پر کس نے کام میں لگایا تو بیلوگ اس کا بہی جواب دیں کے کہ اللہ تعالیٰ نے بیسب پھے کیا ہے جب اقرار بھی ہے کہ بیسب اللہ تعالیٰ نے بی کیا ہے جب اقرار بھی ہے کہ بیسب اللہ تعالیٰ نے بی کیا ہے تو پھر کہاں النے پاؤں جارہ ہیں بعنی تو حید کو چھوڑ کر شرک کو کیوں اختیار کررہ ہیں؟ خالقیت میں جس طرح اللہ کا کوئی شریک نہیں ای طرح صفت رزاقیت میں بھی کوئی شریک نہیں وہ اپنے بندوں میں ہے جس کے لئے چاہے رزق وسیع کردے یعنی رزق میں فراخی دیدے اور جس کے لئے چاہے رزق وسیع کردے یعنی رزق میں فراخی دیدے اور جس کے لئے چاہے رزق وسیعت کے ساتھ رزق ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ رزق ہے اور بہت سے لوگ پھی نہیں کرتے انہیں بہت زیادہ وسعت کے ساتھ رزق ملتا ہے اللہ تعالیٰ کے مقرر کردہ رزق سے زیادہ کی کو پھی نہیں ملتا۔

اس کے بعد سبب رزق کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ اگر آپ ان سے سوال کریں کہ بتاؤ آسان سے کس نے پائی
اتارا؟ پھراس پائی کے ذریعہ کس نے زمین کوزندہ کردیا جبکہ زمین مرچکی تھی یعنی خشک ہونے کی وجہ سے کوئی چیز اگانے
کے قابل نہ تھی تو یہی جواب دیں گے کہ یہ سب پھراللہ تعالی ہی نے کیا ہے۔ فیل الْمحَمَدُ لِلْهِ (آپ فر ماد بیجے کہ
سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے) پیدا بھی اس نے فر مایا اور نعتیں بھی اس نے دیں رزق بھی وہی دیتا ہے زمین بھی وہی
زندہ فر باتا ہے جب وہی فاعل مختار ہے خالق و مالک ہے اور رازق بھی وہی ہے تو پھر عبادت بھی صرف اس کی کرنالا زم
ہے یہان سب باتوں کا اقرار کرتے ہیں کین عقل سے کا منہیں لیتے ، غور فکرنیس کرتے ، تھوڑ ہے ہی سے افراد ہیں جو بھی

وَمَا هٰذِهِ الْحَيْوةُ الدُّنْيَآ إِلَّا لَهُوْ قَ لَعِبُ وَ إِنَّ الدَّارَ الْاَخِرَةَ لَهِي الْحَيُوانُ مِ اور يه دنيا والى زندگى نبين ہے محر لهو و لعب اور بلاشه آخرت والا محر مى زندگ ہے لَوْ كَانُوْا يَعْلَمُونَ ® كائراؤگ جانے ہوتے۔

د نیاوالی زندگی لہوولعب ہے حقیقی زندگی آخرت ہی کی زندگی ہے

قضعه بيو: اس آيت كريمه مين دنياكى فنااور آخرت كى بقاكوا جمالى طور پر بيان فرمايا به اور شركين و كافرين كى تامجى اورنا دانى اور بعظى كى طرف اشاره فرمايا ب مطلب بيه به كد دنياكى زندگى جتنى بھى دراز ہوجائے اوراس ميں جتنى بھى نعتيں مل جائيں سب بيج بيں -

کیونکہ انسان کی اصل ضرورت آخرت کی ضرورت ہے جہاں دوام ہے اور ابدی زندگی ہے وہاں کی دائی زندگی ہے وہاں کی دائی زندگی ہے وہاں کی دندگی ہے اور ابدی نعتوں کے سامنے یہ فتاہونے والی دنیا جو وہاں پھر بھی کام نددے گی بالکل ہو ولعب ہے بھیے بچے آپس میں کھیلتے ہیں 'ہوٹل بھی کھو لیے ہیں 'دو کا ندار بن کر بھی بیٹھتے ہیں 'کھانے پینے کی چیزیں بھی بیٹھتے ہیں 'کھانے ہیں ہوٹل کھولے ماں کے پاس آجاتے ہیں اور کہتے ہیں کہا می جان کھانا دے دیجئے 'اگر والدہ ان سے پو چھے کہ تم تو ابھی ہوٹل کھولے ہوئے سے روثی سالن فروخت کررہے تھائی میں سے کھالیتے 'اب جھ سے کیوں مانگ رہے ہو؟ تو بچے جواب دیں گے کہ وہ تو ایک کھیل تھا حقیقت نہیں تھی۔ اس طرح اہل دنیا کا حال ہے کہ دنیا میں لگتے ہیں اس کے لئے جیتے ہیں اس کے لئے مرتے ہیں مال بھی جمع کرتے ہیں 'جائیدادیں بھی بناتے ہیں پھرموت کی وقت سب کچھے یہیں چھوڑ جاتے ہیں اس مال و جائیداد سے جو یہاں کی تھوڑی بہت حاجت پوری ہو جاتی ہے آخرت کی حاجوں کے سامنے اس کی کوئی دشیرے نہیں 'وہاں پنچیں گو وہاں کی آخر وہ جھی کام نہ آئیں گے وہاں تو ایمان اور اعمال صالحہ کی قیمت گئے اور یہی وہاں کی اصل خرورت پورا کرنے کا ذریعہ بنیں گو دہاں کی ضرورت دوز خ سے بچنا ہے (بید فع قیمت گئے اور کہی وہاں کی اصل خرورت پورا کرنے کا ذریعہ بنیں گو دہاں کی ضرورت دوز خ سے بچنا ہے (بید فع قیمت کے وہاں کی اصل خرورت پورا کرنے کا ذریعہ بنیں گو دہاں کی ضرورت دوز خ سے بچنا ہے (بید فع قیمت کے وہاں کی ضرورت دوز خ سے بچنا ہے (بید فع قیمت کی وہاں کی اصل خرورت بور نے کے بچنا ہے (بید فع

معنرت ہے)اور جنت میں داخل ہونا ہے (جو جلب منفعت ہے) وہاں کی ان دونوں ضرورتوں کے لئے جب دنیاوی چیزیں کام ندآ ئیں تو ساری دنیا کھیل ہی ہوئی جس سے واقعی ضرورتیں پوری نہیں ہوتیں اگر دوزخ کے دائی عذاب سے بچنے کا انتظام کر کے دنیا سے نہ سدھار ہے اور خدانخو استہ وہاں عذاب میں گرفتار ہوئے تو اس وقت بچھ میں آئے گا کہ دنیا واقعی لہودلعب تھی وہاں حر ت اور افسوس کے سوا بچھ نہ ہوگا جو بچھ کرنا ہے یہیں سے لے کرجانا ہے۔

دنیا کولہوولعب بتانے کے بعد یوں فرمایا وَاِنَّ الدَّارَ الْاَحْدِدَةَ کَهِی اَلْحَیْوَانَ (اور بلاشبددار آخرت ہی زندگی ہے)
مطلب یہ ہے کہ جن لوگوں کو جنت کا داخلہ ملے گا'وہ ہمیشہ نعتوں میں رہیں گئنہ بھی موت آئے گی نعتیں چھیٹی جا ئیں
گی اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ ان سے راضی رہے گا۔ در حقیقت وہی زندگی زندگی کہنے کے قابل ہے۔ کا فرکی نہ دنیاوی زندگی
زندگی کہنے کے قابل ہے کیونکہ فانی ہے اور مکر وہات مشکلات مکدرات مصائب و آلام امراض واسقام سے بھری ہوئی
ہے اور نداس کی آخرت کی زندگی زندگی ہے کیونکہ وہاں قوعذاب ہی عذاب ہے۔ سورۃ الاعلیٰ میں فرمایا ہے تُوکّدی کوئیوں فیشکا کو کریے تھی کوئی زندگی ہے؟
وفی کا کو کا یکھی کی کی دور نے کی بھی کوئی زندگی ہے؟

آخر میں فرمایا کو کانوایک کون اگرید حیات دنیاویداوردار آخرت کوجان کیتے اور دونوں میں جوفرق ہےا ہے۔ سمجھ لیتے تو دنیا کوزندگی کامقصد نہ بناتے۔

فَإِذَا كَرَبُوْا فِي الْفَالِي دَعُوا الله مُخْلِصِين لَهُ البِّينَ هُ فَكَتَا بَخِهُمُ إِلَى الْبَرِّاذَ الْهُمْ مَرِيهِ الْمَالِيَ مِن مَرَادِهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

## مشركين كى ناشكرى اور ناسياسى

قسف مدود جواوگ الله تعالی کے ساتھ شرک کرتے ہیں ان کاطریقہ یہ ہے کہ وہ آڑے وقت میں تمام باطل معبودوں کی طرف سے ذہن ہٹا لیتے ہیں اور خالص اعتقاد کے ساتھ صرف اللہ تعالی ہی سے مصیبت دفع کرنے کی درخواست کرتے ہیں۔ یہاں بطور مثال ان کی حالت بیان فرمائی ہے اور وہ یہ کہ جب کشتی میں سوار ہوں اور تیز ہوا چلنے لگے جس سے کشتی وُكُما نے لكے اور ووب كا خطرہ لائل ہو جائے تو صرف اللہ بى كى طرف متوجه ہوتے ہيں اور يول كہتے ہيں كه لَكِن أَنْجِيتَنَامِنْ هٰذِه كَنْكُونَنَ مِنَ الطُّي مِنْ الطُّرِينَ ﴿ (الرآب نِهمين اس سے نجات دے دی تو ہم ضرور شکر گزار موں گے ) جب مصيبت ميں مبتلا ہوتے ہيں تو برے سچے وعدے كرتے ہيں ليكن جب الله تعالى مصيبت سے نجات دے ديتا ہے تو پھروہى ناشكرى اور كفروشرك اختيار كرليتي ميل اى كوفر مايا فَكَتَا أَجْهُ فَهُ إِلَى الْهَزِ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ (سوجب الله أنبي نجات دے كر خشكى ميس لي تا به واى وقت شرك كرن لكت بين ليكفُرُ فايماً النّينائي (تاكدوة ال نعتول كى ناشكرى كريب جوبم نے انہیں دی ہیں) وکلی تنہینی (اور تا کہ مزے اڑاتے رہیں) دنیا کے اشغال اور لذات اور مزوں کے کاموں میں لگے ر ہیں مصیبت ٹل جانے پر سارے وعدے بھول جاتے ہیں فیوف یعلمون (سوعقریب جان لیس کے کہ كفروشرك اختیار کرنے اورائے وعدوں کو مجول معلیاں کرنے کا کیا نتیج نکاتاہے ) بینتیج عذاب کی صورت میں سامنے آجائے گا۔ الل مكه برامن وامان كاخصوصى انعام: الله كم بهى شرك مين متلات الله تعالى في إن بريانعام فرمايا تھا کہ وہ امن وچین سے اپنے شہر میں رہتے تھے جبکہ عرب کے دوسرے علاقوں میں لڑائیاں رہتی تھیں قتل خون لوٹ مار غارت گری کاسلسله قبائل عرب میں جاری تفا۔ اہل عرب اگر چه مشرک تھے لیکن حرم مکہ کومحتر م جانتے تھے اور اہل مکہ پر كوئى حدنبين كرتے تف الى مكه براس كى قدردانى كرنالازم تھا، جب بى كريم علي في خات حدى دعوت دى توانبيل سب ے پہلے مسلمان ہونا چاہے تھا'ان پرلازم تھا کہ انہیں امن وامان سے رکھنے پر بھی اللہ کاشکرادا کرتے اور اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جو نی مبعوث ہوا جو کہ انہیں میں سے تھااس پر ایمان لے آتے لیکن وہ حسب سابق باطل معبودوں کی پرستش میں لگےرہے جن کی عبادت میں پہلے ہے مشغول تھے۔ای کوفر مایا اوکھ پُروا آٹا جھکنا حرماً امِنا ( کیا انہوں نے نہیں ديكها كهم فحرم كوامن والى جكه بناديا) ويُعَنظَفُ النّاسُ مِنْ حُوْلِهِ فَم (اوران عَالَى سَ پاس لوكول كوا جك ليا جاتا ہے) آفیالباطل یُوُمِنُون (کیا باطل پر ایمان لاتے ہیں اوراللہ کی نعمتوں کے منکر ہوتے ہیں) بنغ من الله يكفون (اورالله تعالى كانعتول كى ناشكرى كرتے بين)

و بوط المعربي معرف المعادر المجلى ہے كہ پيدا تو اللہ نے فرمايا اور وہى رزق ديتا ہے اور پرورش فرما تا ہے اور حاجتيں پورى فرما تا ہے جس كا قرار بھى كرتے ہيں ليكن پھر بھى كفروشرك اختيار كئے رہتے ہيں۔

مشرکین کاریکها کا اللہ کے لئے شریک ہے یا اللہ تعالی پر تہت ہے اور افتراء ہے ای کو یہاں فر مایا ہے و من اَطْلَطُ مِنَنِ اَفْ تَرَى عَلَى اللهِ كَا ذِيا اَلْاَكِ مَنْ اللهِ عَلَى اَلْتَاكِمَةُ وَ (اور اس سے برے کرکون ظالم ہوگا جو اللہ پر جھوٹ بائد سے یاحق آجانے پر اس کو جھٹلائے) اَلَیْسَ فِی جَھے تُحَدُّمَ مُفْوَى یَلْكُفِرِیْنَ (كیاجہم میں كافروں كا مُحكانا نہیں ہے) یہ استفہام تقریری ہے مطب یہ ہے کہ ان لوگوں کا ٹھکانہ دوزخ ہے اسکواستفہام کی صورت میں بیان کیا تا کہ خوب سوچ لیں اور ا بناانجام اور واقعی واصلی ٹھکانہ جان لیں۔

آخر میں فرمایا والوں کے مائی وافیتنا کتھ دیگاہ مسلکا والی اللہ کتم النشینی (اور جن لوگوں نے ہماری راہ میں تکلیفیس اٹھا کیس ضرور ضرور ہم انہیں اپنی راہیں بتا کیس گے اور بلاشبہ اللہ اللہ اللہ مصمون بیان فرمایا ہے اور وہ یہ کہ اللہ کی رضا اختیار کرنے اور اس کی طلب میں محنت کرنے اور مشقت اٹھانے پر اللہ تعالی شاند کا وعدہ ہے کہ وہ ضرور اپنے راستے بتا دےگا۔ آیت شریفہ میں بہت ہوی جا معیت ہے اللہ تعالی کی رضا کے لئے جس طرح بھی جو بھی کوششیں کی جا کیں مثلاً طلب علم ہو کا فروں سے مقاتلہ ہو اہل فتن سے مقابلہ ہو کی رضا کے لئے جس طرح بھی جو بھی کوششیں کی جا کیں مثلاً طلب علم ہو کا فروں سے مقاتلہ ہو اہل فتن سے مقابلہ ہو زبان سے یا قلم سے امر بالمعروف اور نہی کو الممثل ہو یا طالموں کے سامنے اظہار حق ہوئی سب بچھی جا ہم و سے اللہ تعالی شانہ نے ارشاد فرمایا کہ جولوگ ہمارے بارے میں لیمن ہماری رضا کے لئے ہمارے دین کو بلند کرنے کے لئے محنت کریں گے ہم آئیس ضرور ضروا پنے راستے دکھا دیں گئائی مطلب کریں گئی تکھی گئائی میں کے جسیا کہ سورہ مجم میں فرمایا والڈیٹ اخت کھا دی گئائی گئائی کھی وائن ہم کا فروں نے ہدایت کو احتیار کیا اللہ تعالی آئیس اور زیادہ ہدایت دے گا اور آئیس ان کے تعلی کی عظا فرمادے گا ور آئیس ان کے تعلی کی عظا فرمادے گا ور آئیس ان کے تعلی کی عظا فرمادے گا کو درسر اصطلب یہ ہے کہ جنت کو است دکھا دیں گے۔

جوفض علم میں گے اللہ تعالیٰ اس کے لئے علم کی راہیں کھول دیے ہیں اور علم بھل کرنے سے مزید علم عطافر ماتے ہیں۔ جوفض دعوت و تبلیخ اور جہاد کے کام میں گئ تصنیف و تالیف کا کام کرے اسکا سید کھول دیے ہیں تفسیر قرآن کے لئے قواسے الی معرفت عطافر ماتے ہیں جس کی وجہ سے قرآن مجید کے اسرار ورموز اس پر کھلتے چلے جاتے ہیں جو معاشرہ کی اصلاح کرتا چا ہے اللہ تعالیٰ کی توفیق سے اس کی نظر معاشرہ کی خرابیوں پر جاتی ہے پھر زبان سے یا تحریر سے ان خرابیوں پر جاتی ہیں ڈال دیئے جاتے ہیں سے ان خرابیوں پر تنہیکر نے کی بھی توفیق ہو جاتی ہیں ہو اور بات کہنے کے ایسے پیرائے ذبین میں ڈال دیئے جاتے ہیں جنہیں اختیار کرنے سے خاطبین بات کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں مومن بندہ کو اپنے ہم کمل میں مخلص ہونالا زم ہے یعنی جنہیں اختیار کرنے سے خاطبین بات کو قبول کرتے چلے جاتے ہیں مومن بندہ کو ایسے جم کمل میں مطلوب ہو پھر و پیکھیں کہ اللہ تعالیٰ کی کیسی مددناز ل ہوتی ہے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف کوئی ہو جے تو سہی پھرد کھے کہ اس کا کیسافضل وانعام ہوتا ہے۔

صدیث قدی میں ہے میں تقرب مِنِی شہرا تقربت منه ذراعاً ومن تقرب مِنِی ذراعاً تقربت منه بساعا۔ (یعنی الله تعالی فرما تا ہے کہ جو تحص میری طرف ایک بالشت قریب ہوجاتا ہوں اور جو شحص ایک ہاتھ میرے زدیک ہوتو میں جارہا تھاس کے زدیک ہوجاتا ہوں )

آخریس فرمایا کہ اِن الله کمن الدیسین (اور بلاشبہ الله مسئین کے ساتھ ہے) لفظ مُحسینین جمع ہے مین کی 'جو لفظ احسان سے لیا گیا ہے اور احسان کامعنی ہے اچھائی کرنا 'اللہ تعالی پرایمان لانا' اس کو وحد ہ لاشریک ما نااور اس کے ساتھ کی کوشریک نہ کرنا' اس کے بیعیج ہوئے دین کو قبول کرنا' اظلام کے ساتھ اسکی عباوت کرنا نماز کے ارکان اور اعمال ادا کرنے میں خوبی اختیار کرناخشوع وخضوع کے ساتھ نماز پڑھنا' بڑمل کوریا کاری اور شہرت کے جذبہ سے پاک رکھنا اور ادا کرنے میں خوبی اختیار کرناخشوع وخضوع کے ساتھ نماز پڑھنا' بڑمل کوریا کاری اور شہرت کے جذبہ سے پاک رکھنا اور

جس طرح جس عمل کے اواکرنے کا تھم ہوای طرح عمل کرنا لفظ 'احیان' ان سب کوشائل ہے۔ جولوگ صفت احسان سے متصف ہیں وہ تحسین ہیں ان کے بارے میں وَ اللهُ يُعِیفُ الْمُحُسِنِیْنَ اور وَبَشِو الْمُحُسِنِیْنَ فرمایا' اور یہاں سورہ عکبوت میں فرمایا ہے' وَ إِنَّ اللهُ لَمُتَعَ الْمُحُسِنِیْنَ (اور بلا شبالله تحسین کے ساتھ ہے) الله تعالی کی معتبت ہے کہ وہد فرما تا ہے اور آفات ومصائب سے محفوظ رکھتا ہے، ہدایت دیتا ہے اور ہدایت پر باقی رکھتا ہے اور مزید ہدایت دیتا ہے۔ سورہ عکبوت کے ابتداء میں فرمایا آخیب الکا می آئی تُوکُونَ الْمُنَاوَمُهُمُ اللهُ اللهُ تَوْلُونَ الْمُنَاوَمُهُمُ اللهُ اللهُ تَوْلُونَ الْمُنَاوَمُهُمُ اللهُ الله

فالحمد لله الذي بنعمته وعزّته تتم الصالحات وقد تم تفسير سورة العنكبوت بحمدالله تعالى وحسن توفيقه والحمد لله ربّ العالمين والصلوة والسلام عَلىٰ سيد الاوّلين والأخرين وعلى اله واصحابه اجمعين

#### سورة روم مكة كرمديس نازل مونى اس كى سائهة آيات اور چوركوع بيل مسجراللوالزخمن الرجس ﴿ شروع الله ك نام س جو برا مهربان نهايت رحم والا ب لَمِّ وَغُلِبَتِ الرُّوُمُ فِي آدُنَى الْأَرْضِ وَهُ مُرِمِّنُ بَعَدِ عَلِيهِ مُسَيَّعُلِبُوْنَ فَ ا النق روم والنظرين كقريب والعصيص مغلوب موسطح اوروه البية مغلوب مونے كے بعد عنقريب چندمال بيس غالب موجا كيں گے۔ فِي بِضْعِ سِنِينَ هُ لِلهِ الْأَمْرُمِنْ قَبُلُ وَمِنْ بَعُكُ وَيَوْمَدٍ إِنَّهُ لَكُوْمِنُونَ فَ اللہ بی کے لئے اختیار ہے پہلے بھی اور بعد میں بھی۔ اور ایمان والے اُس دن خوش مول کے اللہ کی مدد کی وجہ سے۔ بِنَصْرِ اللهِ يَنْصُرُ مَنْ يَشَآءُ وهُو الْعَزِيْزُ الرَّحِيمُ فَوعَكَ اللهِ لَا يُخْلِفُ اللهُ وَعْلَهُ وہ مدوفر ماتا ہے جس کی چاہداور وہ زبردست برحت والا باللہ نے وعده فرمایا ہے۔ الله اسے وعده كوخلاف نيس فرماتا۔ وَلَكِنَّ ٱكْثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ۞ يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِّنَ الْحَيْوِةِ النُّنْيَا ۗ وَهُمْ عَن اور کین اکثر لوگ نہیں جانے کی لوگ دنیا والی زعماً کے ظاہر کو جانتے ہیں اور وہ

اہل فارس پررومیوں کے غالب ہونے کی پیشین گوئی اور حضرت ابو بکرصدیق کا اُبی بن خلف سے ہار جیت کی بازی لگانا

قضد بین : حضرات مفسرین کرام رحمیم الله تعالی علیم الجعین نے ان آیات کا سبب نزول ذکر فرماتے ہوئے کھا ہے کہ فارس اور روم کے درمیان جنگ ہونے کی صورت بن گئی تھی اہل فارس جن کا بادشاہ کسری تھا 'یوگ مشرک تھے اور دومیوں کا بادشاہ قیصر تھا یہ لوگ اہل کٹاب تھے۔ اہل اسلام کی خواہش تھی کہ روم والے فارس پر غالب ہوجا کیں کیونکہ اہل روم اہل کتاب تھے اور مشرکین کی خواہش تھی کہ فارس والے اہل روم پر غالب ہوجا کیں کیونکہ وہ اہل شرک تھے قریش کمہ ہے ہم منہ بہت کسری نے بھی اپنالشکر بھیجا اور قیصر نے بھی اور مقام اذر عات اور بھری پر دونوں لشکروں کی ٹم بھیڑ ہوئی۔ بیا شام کا علاقہ ہے جو سرز مین عرب سے قریب ہے جس میں مسلمان رہتے تھے۔ جنگ کے نتیجہ میں اہل فارس رومیوں پر غالب آگئے جب بی جربی بی تو مسلمانوں سے رہی ہوئے بھی خوش ہوئے بلکہ انہوں نے مسلمانوں سے یہ بھی خالب آگئے جب بی خبر تھی نے مسلمانوں سے یہ بھی

کہا کہ تم اہل کتاب ہواورنصار کی لیعنی روی بھی اہل کتاب ہیں اور ہمارے بھائی اہل فارس تہارے روی بھائیوں پر غالب آ گئے اس سے معلوم ہوا کہ اگر تم نے ہم سے جنگ کی تو ہم بھی تم پر غالب ہوجا ئیں گے۔اس وقت اللہ تعالیٰ نے بیآیات نازل فرما ئیں جن میں بتا دیا کہ عنقریب ہی روی لوگ اہل فارس پر چند سال میں غالب ہوجا ئیں گے۔

ر پیشین گوئی فرماتے ہوئے لفظ بِضع سِنینَ فرمایا ہے لفظ بِضع عربی زبان میں تین سے لے کرنو تک کے عدد کے لئے بولا جاتا ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے بتا دیا کہ جس دن اہل روم اہل فارس پر غالب ہوں گے اس دن اہل ایمان خوش ہوں گے۔

جب فدكورہ بالا آیات نازل ہوئیں تو ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ نے کفار مکہ سے کہا کہ تم آج اس بات پرخوش ہو
رہے ہوکہ تمہارے ہم فدہب غلبہ پاگئے تم خوشی ندمناؤاللہ کی تم ہم فارس پر عالب ہو نئے جیسا کہ ہمارے نجی اللہ نے ہمیں خبر دی ہے۔ اس پر ابی بن خلف نے کہا کہ تم جھوٹ کہتے ہو محضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ نے جواب میں فر بایا
کہ اے اللہ کے دشمن! تو جھوٹا ہے چل تو مشار طہ کر لے بعنی ہم اور تم اپنے درمیان ایک میعاد مقرر کرلیں اور دس دس
اون لینے دینے کی ذمہ داری قبول کرلیں اگر اس مدت میں روی فارس پر عالب آگئے تو جھے دس اون دے گا اور اگر
امال فارس عالب ہو گئے تو میں دس اون دوں گا آپی میں اس کا معاہدہ کرلیا گیا اور تین سال کی مدت مقرر کر کی گئے۔
حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ نبی اگر میں اس کا معاہدہ کرلیا گیا اور تین سال کی مدت مقرر کر کی گئے۔
حضرت ابو بمرصدیق رضی اللہ عنہ نبی اگر میں اس کا معاہدہ کرلیا گیا اور معاہدہ کیا تھا وہ خدمت عالی
میں چیش کردیا 'رسول اللہ فیصلے نے ارشاد فر مایا کہ اللہ تعالی نے تو بیضع مینین فر مایا ہے جس میں تین سے لے کرٹو سال
میں جس جس کی رسول اللہ فیصلے نے ارشاد فر مایا کہ اللہ عنہ نے نو مایا جس میں ابی نے دیکھتے ہی کہا ہا کہ تم نے جو
میں جس اس کی مان دومیوں کے عالب ہو نے کی خبر دی ہو اللہ عنہ نے فر مایا میں نادم نہیں ہوں اپنی بات پر قائم
میں جس بلہ جھے مدت اور اونٹوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے۔ اس کے بعد مدت مقررہ کو آپی میں طے کر کے تو سال کردیا
میں بلہ جھے مدت اور اونٹوں کی تعداد میں اضافہ کرنا ہے۔ اس کے بعد مدت مقررہ کو آپی میں طے کر کے تو سال کردیا
گیا اور بجائے دی دی اونٹ دینے کے ہم جانب سے سوسواونٹ دینے کی بات ہوگئی۔

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ سات سال کے اندر ہار جیت ہونے پر معاہدہ و معاملہ کیا گیا تھا ابی بن خلف کو یہ خوف ہوا کہ کہیں ابو بکر محکمہ سے باہر نہ چلے جائیں وہ ان سے آ کر کہنے لگا کہ جھے ضامن دے دو اگر شرط میں تم ہارے تو تمہارے ضامن سے مقررہ تعداد میں اونٹ لے لول گا اس پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے بیٹے عبد اللہ کو ضامن بنا دیا ( کچھ عرصہ کے بعد حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ ہجرت کر کے مدیدہ طلیبہ تشریف لے آئے ) اس کے بعد ابی بن خلف کو کہ معظمہ سے نکلنے کی ضرورت پیش آئی وہ قریش کہ کے ساتھ جنگ احدے موقع پر کمہ معظمہ روانہ ہونے لگا اس پر عبد اللہ بن ابی بکر ٹے اس سے کہا تو جھے ضامن دے دے اگر تیری ہار ہوجائے تو تیرے ضامن سے سواونٹ لے لول چیا سے ایک خض کوضامن بنا دیا اس کے بعد یہ ہوا کہ واقعہ حدیبیہ کے پہلے سال اہل ضامن سے سواونٹ لے لول چیا تھا ( ابی بن طف زندہ نہ تھا اس سے پہلے مقال ہو چکا تھا ( ابی بن طف زندہ نہ تھا اس سے پہلے مقال ہو چکا تھا ) رومیوں نے جو اہل فارس پر غالب آگے جبکہ مشار طواور معاہدہ کو چھسال گذر گئے تھے اور ساتو اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی خلف زندہ نہ تھا اس سے پہلے مقتول ہو چکا تھا ) رومیوں نے جو اہل فارس پر غالب بیا تو اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی خلف زندہ نہ تھا اس سے پہلے مقتول ہو چکا تھا ) رومیوں نے جو اہل فارس پر غالب بیا تو اس سے حضرت ابو بکر صدیق رضی

ل معالم التزيل مس عبدالله بن الى براوروح المعانى مس عبدالرطن بن الى براب

الله عنه كى جيت ہوگئ اور الى بن خلف كے وارثوں سے سواونٹ وصول كركئے گئے ۔ حضرت الو بكر صديق رضى الله عند سے مال كے كررسول الله الله عند الله عند الله عند ميں حاضر ہوئے تو آپ نے فرمایا كداس مال كوصد قد كردو أ

چونکہ فرکورہ مشارط قماریعنی جواہاں لئے آنخضر تعلیق نے اس کوصدقہ کرنے کا تھم فرمایا ہے۔ جس وقت معاہدہ کیا تھااس وقت قماریعنی جوام موع نہ تھا' جب مال وصول ہوااس وقت قمار کی حرمت نازل ہو چکی تھی' بیدجہ صدفہ کا تھم فرمانے کی سمجھ میں آتی ہے' اور یہ بھی ممکن ہے کہ اس وقت تک حرمت نازل ہوئی ہو یوں بی مسلمانوں کی عام ضرورتوں میں خرج کرنے کا تھم فرمایا ہو۔ اور بعض روایات میں اس کے لئے جولفظ حرام وارد ہوا ہے اگر روایہ تھے ہوتو مکروہ اور ناپندیدہ کے معنی میں لیا جائے گا (کما قال صاحب المروح)

الله الكورون قبل ورن الله على كے لئے اختيار ہے بہلے بھی اور بعد میں بھی) يعن جو بھی بہلے ہوا كہ اہل فارس غالب ہوئ اللہ علی علیہ ہوا كہ اہل فارس غالب ہوئ اور دوی مغلوب ہوئے اور جواس كے بعد ہوگا كردى غالب ہوں كے اور اس كے علاوہ جو بھی بھی موگا وجود ميں آئے گاوہ سب اللہ تعالی بی كے اختيار ہے ہوگا اور اس كی قدرت كامظا ہرہ ہوگا۔

وَيُوْمَدُنَ يَغُورُ الْمُؤْمِدُونَ النَّهُ اللَهِ (اورجس دن رومی الل فارس پرغالب ہوں گے مومن بندے اللہ کی مدد کے ساتھ خوش ہوں گے ) مؤمنین کی خوش ایک تو اس اعتبارے ہوگی کہ انہوں نے کفار مکہ کو جو بتایا تھا کہ عنظریب الل روم الل فارس پرغالب ہوں گے اس بات کی سپائی سب کے سامنے آجائے گی۔ اور یوں بھی خوشی ہوگی کہ انہی دنوں میں بدر کا واقعہ پیش آئے گا خوشی کے اسباب ہوجا کیں گئے لفظ بِنَصْرِ اللهِ کا تعلق ان سب باتوں ہوسکتا ہے کیونکہ ان میں اللہ تعالیٰ کی مدد ہوئی۔ یکن کے اس میں سلمانوں ہوئی۔ یکن کے طرف اشارہ ہوگیا 'چنانچ بعد میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برابر مدد ہوتی رہی۔

وَهُوَالْعَزِنْرُ الرَّحِيْمُ (الله زبردست برحم فرمانے والا ہے) جے چاہے غلبد دے دے اور جس پر چاہے رحم فرمادے کوئی اسے روکن والا نہیں۔ وَعُن اللهِ وَاللهِ اللهُ وَعُن اللهُ وَعَن اللهُ وَعُن اللهُ وَعَن اللهُ عَن اللهُ وَعَن اللهُ وَعَنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَعَن اللهُ وَعَنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَعَنْ اللهُ وَعَنْ وَعَنْ وَعَنْ اللهُ وَعَنْ وَاللّهُ وَعَنْ وَعِنْ وَعَنْ وَعِنْ عَنْ وَعَنْ وَعَنْ وَعِنْ وَعِنْ وَعِنْ وَعِنْ وَعِنْ وَعِنْ وَعَنْ وَعَنْ وَعَنْ وَعِنْ وَعِنْ وَعَنْ وَعَنْ وَعَنْ وَعَنْ وَعَنْ وَعَنْ وَعِنْ مِنْ وَاللّهُ وَعِنْ فَا وَعِنْ و

جنہیں اللہ تعالیٰ کی معرفت حاص نہیں دنیاوی علم کے باوجود جاہل ہیں

يَعْلَمُونَ ظَاهِرًا مِنَ الْعَبُوةِ النَّيْمَ (يوكدنياوالى زندگى كفابركوجائة بي) وَهُمْ عَنِ الْاخِرَةِ هُمْ عَفِلُونَ (اوروه آخرت عناقل بير) يهال جنالوگول كن ميل لا يَعْلَمُونَ فرمايا الني كن ميل يعْلَمُونَ ظاهِرًا

لے پر تفصیل ہم نے معالم التر مل جلد ال ص<u>صت سنقل کی ہے</u> اس سلہ میں اور بھی متعددروایات ہیں جنہیں حافظ این کثیر نے اپنی تغییر میں ذکر کیا ہے روح المعانی میں سنون ترندی سے تقل کیا ہے کہ غروہ بدر کے موقعہ پر دومیوں نے اہل فارس پر غلبہ پایا کام ترندی نے اس کی سند کو حسن بتایا ہے غروہ بدر سابھ میں ہوا تھا اس بات کوسا منے رکھتے ہوئے یوں کہا جائے گا کہ حضرت ابو یکر صدیق رضی اللہ عند نے آبی بن طف بی سے سواونٹ وصول کئے کے تکہ آبی بن طف کی موت رسول اللہ میں تاہد میں مار نے سے ہوئی تھی اور قد غروہ اُصد کا ہے جو سابھ میں جی آبیا تھا۔ قِنَ الْعَبُوعُ النَّهُ اللَّهُ مَا وَيا اس معلوم بواكه الله تعالى كي ذات صفات اوراس كے تصرفات كونه جاننااوراس كي معرفت حاصل مذکرنا بیر جہالت ہے اللہ تعالی کی ذات کی معرفت حاصل نہ مواور دنیا وی زندگی کے آلات اور اسباب کو جانع ہوں تی تی چزیں ایجاد کرتے ہوں دنیاوی ترتی میں آ کے برھ کے موں اور مال جمع کرنے کے طریقوں سے واقف ہیں لیکن اللہ تعالیٰ کی ذات وصفات کونہ جائتے ہوں اور آخرت سے غافل ہوں (جہاں دائی زندگی ملے گی جس کی خبراللہ تعالیٰ کی کتابوں اور رسولوں نے دی ہے ) تو ایسے لوگ اصحاب علم نہیں ہیں۔انسان کی اصل ضرورت آخرت کے عذاب سے بچنا اور جنت کی نعتوں سے مالا مال ہونا ہے۔ جو شخص اللہ تعالیٰ کی کتابوں پر ایمان نہ لایا اوراپی آخرت کے لئے فکر مندنہ ہوا و محض دنیا کے اسباب کو کتنا ہی جانتا اور سجھتا ہوصا حب علم اور صاحب عقل نہیں ہے۔سورة آل عران من فرمايا إنّ في خلق المتماوي والكرفض واغتلاف النيل والبّار الايت الدّول الكلّاب الذين يذكرون الله قِيَامًا وَتُعُودًا وَعَلَى جُنُوبِهِ هُ وَيَتَعَكَّرُونَ فِي خَلْقِ التَملوتِ وَالْأَرْضِ (بلاشبة سانون اورزمينون كے بيدافرماني من ضرورنشانیاں ہیں عقل والوں کے لئے جواللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے ہوئے بھی بیٹھے بھی اور لیٹے بھی اور وہ آ سانوں اورزمینوں ك بارے مين فكركرتے ميں )اس آيت شريف ميں ان لوگول كوعقل والافرمايا ہے جوالله كي ياد ميں ككر سے ميں اور آسان وزمین کی تخلیل کے بارے میں فکر کرتے ہیں لیتن ان کے وجود کود کھے کرخال تعالی شاند کی ذات اور صفات کی معرفت حاصل كرتے بين جولوگ دنيا بى يردل ديے بوت بين خواه وه كيسى بى مشينيس ايجادكرتے بول اور دنيا كور قى دينے مين مشهور بول وه حقيقى صاحب عقل نهيس بين \_سورة زمر مين فرمايا: قَلْ هَلْ يَنْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّا أَيْنَ كُولُولُوا الْأَلْبَاكِ (آپ فر ماد یجئے کیا وہ لوگ برابر ہیں جو جانتے ہیں اور جونہیں جانتے پ*ی عقل والے ہی تھیجت حاصل کرتے ہی*ں ) جس کاعلم الله تعالى كى توحيدنه سكمائ اوراس كرسول الله برايمان لان برآماده ندكر اورآخرت كافكر مندنه بنائ اس كا ونیاوی علم اس لائق نہیں ہے کہ اسے علم کہا جائے۔

 بِالْبِيِّنْتِ فَبَاكَانَ اللَّهُ لِيَظْلِمُ ثُمْ وَلَكِنْ كَانْوَآ انْفُسَهُ مُريَظْلِمُوْنَ ۚ ثُمَّرَكَانَ عَاقِبَةَ

واضح ربلیں لے کرآ ئے سواللہ ایبانہ تھا کہ ان برظلم کرتا اور لیکن وہ لوگ اپنی جانوں پرظلم کرتے تھے پھر جن لوگول نے

الَّذِيْنَ أَسَاءُوا السُّواْتِي أَنْ كُذَّ بُوْا بِإِنْتِ اللهِ وَكَانُوْا بِهَ السَّمَ رُءُونَ ٥٠

برے کام کئے اُن لوگوں کا براانجام ہوا۔ اس دجہ سے کہ انہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور و وان کا غمال بناتے تھے۔

# آسان وزمین کی تخلیق میں فکر کرنے کی تلقین

# زمين برجلنے پھرنے كى تلقين اورأمم سابقہ سے عبرت اصل كرنے كا تكم

اس كے بعد فرمایا: اَوَلَمَ يَسِيُسُووُا فِسَى الْاَرْضِ (الآية) كياان لوگوں نے زمين ميں چل پھر كرنہيں ديكھا تاكہ پرانے لوگوں كے بعد فرمایا: اَوَلَى عَصِورَت ماصل كرتے ان سے پہلے جولوگ تصورہ ان سے زيادہ قوت والے تصانبوں نے زمين كو جوتا اور بويا نِحَ وَالا اور اس كى پيداواركوا پے تصرف ميں لائے نيز كيتى باڑى كے علاوہ بھى انہوں نے زمين كو آبادكيا اپنے مكانات بنائے قلع تحير كئے باغات لگائے نہريں جارى كيں اور بہت كھ كياليكن وہ اس سب كوچھوڑكر چلے گئے۔اللہ

تعالی جل شاندنے اپنے رسول بھیج جوان کے پاس دعوت تق لے کرآئے کیکن ان لوگوں نے نہیں مانا بالآخر فنا کے گھا شاتر گئے ان کے قلعوں اور محلات کے گھنڈرات ابھی تک دنیا میں موجود ہیں دیکھنے والے انہیں دیکھ کرعبرت حاصل کر سکتے ہیں۔ اللہ تعالی نے جوان کو ہلاک فرمایا اس کا سبب ان کا اپناظلم تھا' وہ اپنی جانوں برظلم کرتے تھے انہوں نے اپنے خالق کوئیس مانا' اسکے رسولوں کو جھٹلا با' معجزات سما منے آنے پر بھی برا ہر کفر پراڑے رہے ان کے اعمال ہی ان کی بربادی کا سبب ہے۔

فَهُمْ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ (الآية) پُردناوى بلاكت كى بعدموت كى بعد بھى بركاموں ميں كُنُے والوں كابرا انجام بوگا كونكدان لوگوں نے اللہ تعالى كا يات كو بھلايا بى بيں ان كا نداق بھى اڑايا ان كاپ الما بى موت كى بعد عذاب ميں بيتال ہونے كا سبب بن كئ قول له تعالى: ثم كان عاقبة الّذين اسآء و ابنصب "العاقبة" واصافت الى المصوصول و نصبها على انها حبر كان وقوله تعالى: "السوء" تانيث الاسوء كالحسنى تانيث الاحسن وهى موفوعة على انها اسم كان وهذا على قراة حفص ومن وافقه وقوء المحسنى تانيث الاحسنى أبو عصرو "عاقبة" بالرفع على انه اسم كان و"السوء" بالنصب على وقوء المحرميان وأبو عصرو "عاقبة" بالرفع على انه اسم كان و"السوء" بالنصب على المحبوية. (الله تعالى كار ثاد دُمُّ كَانَ عَاقِبَةَ الَّذِيْنَ اَسَآءُ وَا السُّوَائَ عَاقِبَى اُسُلَى عَالَى الله وَكُن كان بيف ما تو بيك الله و كما تھ باوريام فص اوران طرف مفاف ہاور الله تعالى كاتول الله و عمان كى تا نيف ما وران مفاوران كر الله و كما تى بالى جاوريام فص اوران كي موافقين كي قراءت كے مطابق ہا الله و المواب كان كان موابل كے كہ يكان كاتم ہا وران مفص اوران كي موافقين كي قراءت كے مطابق ہا الله على المواب كان كي ترم اوران عرم اوران كي ترم و كرا تھ برها ہا الله و كرما تھ برها ہا الله و كرما تھ برها ہا الله كان كان موابل كے كہ يكان كان موابل كي كرما تھ برها ہا ہا كے كہ يكان كان موابل كے كہ يكان كان موابل كي كرم و كرما تھ برها ہا ہا كے كہ يكان كان موابل كي كرم و كرما تھ برها ہا ہا كے كون كان كان موابل كي كرم الله كي الله تو كرما تھ برها ہا ہا كے كہ يكان كان كرف بيكان كان كون بيكان كان كون بيكان كان كون بيكان كان موابل كي كہ يكان كان كون بيكان كان كون بيكان كان كون بيكان كان كون بيكان كون بيكان كون بيكان كان كون بيكان كان كون بيكان كان كون بيكان كون بيكا

الله يبد والنه الخالق فتريعيله فر اليه مرجعون ويوم نقوم الساعة يبلس الجومون و الله يبدل والخومون ويوم ون ويوم ون المرب والمرب و

قرحین تُظْفِرون یکنو ج الحی مِن البیت و یُغْرِج الْمیت مِن الْمیت الْرَحْ ویُغْرِج الْمیت مِن الْحِیّ ویْخِی الْارْض اوردد پرےوت اس کی تبعیان کرو۔ وہ جاند ارکوبہان سے اہرلاتا ہادر بے جانوکو جاندا ہے اور بین کو اُس کے مردہ ہونے

بَعْنَ مَوْنِهَا وَكَنْ لِكَ تُغْرَجُونَ ٥

بعدزندگی بخشاہ اورای طرحتم نکالے جاؤ گے۔

#### قیامت کے دن مختلف جماعتیں ہونگی مؤمنین باغوں میں مسرور ہونگے 'مجرمین بدحال ہونگے

قت ضعمه بین: ان آیات میں اوّل تویہ بیان فر مایا کہ اللہ تعالی مخلوق کو پیدار فرما تا ہے پھر جب سب مرجا کیں گے تو دوبارہ زندہ فر مادے گا اور بیدو بارہ زندہ ہونا قیامت کے دن ہوگا مرنے والے زندہ ہوکراس دن حساب کتاب کیلئے اللہ تعالیٰ ہی کر طرف لوٹائے جا تیں گے۔ اس کے بعد مجر مین کی حالت بیان فر مائی کہ جب قیامت قائم ہوگی تو وہ نا امید ہوجا کیں گئان مجرموں میں مشرک بھی ہوں گے جنہوں نے دنیا میں مخلوق کوعبادت میں اللہ کا شریک بنار کھا تھا اور یہ بھتے تھے کہ یہ ہمارے لئے سفارش کریں گے ان میں سے کوئی بھی ان کی سفارش نہیں کرے گانہ کرسکے گا بلکہ شفاعت کے امید وارخود ہی ممکر ہوجا کیں گے اور یوں کہیں گے ہم تو مشرک تھے ہی نہیں۔

اس کے بعد فرمایا کہ جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن حاضر ہونے والے مختلف حالتوں میں ہول کے اہل ایمان کی حالت اہل کفر کی حالت سے مختلف ہوگی جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے وہ تو بہشت کے باغوں میں مسر وراور خوش وخرم ہوں گے اور جن لوگوں نے کفراختیار کیا اور اللہ تعالیٰ کی آیات کوجھٹلایا اور قیامت کے دن کی ملاقت کونہ مانا 'بیہ لوگ عذاب میں حاضر کر دیئے جائیں گے۔

# صبح وشام اوردن کے بچھلے اوقات میں اللہ کی تبیج کرنے کا تھم

اس کے بعد اللہ تعالیٰ شائ کی پاکی بیان کرنے کا تھم دیا کہ شام کے وقت اور شکے کے وقت اور دن کے بچھلے اوقات میں اللہ کا اور ظہر کے وقت اللہ کی پان کروا وقات فدکورہ میں اللہ کی شیخ اور تنزید بیان کرنے کا تھم دیتے ہوئے در میان میں یہ بھی فرمادیا کہ آسانوں اور زمین میں اللہ ایمان اللہ تعالیٰ کی جمہ بیان کرتے ہیں اور چولوگ اہل کفر ہیں ان کا وجود ہی اللہ تعالیٰ کی حمہ بیان کرتے ہیں اور چولوگ اہل کفر ہیں ان کا وجود ہی اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرتے کے لئے کافی ہے کوزبان سے اس کی حمد بیان نہ کرتے ہوں (ملاحظہ مواوار البیان جلد ۵ سے ۱۳۸۸) جیسا کہ مورۃ النور میں فرمایا: الکوئور آئے اللہ کہ کہتے ہوئے کہ میں اور زمین میں ہیں اور پرندے بھی جو پر پھیلائے ہوئے ہیں ہرایک نے اپنی نماز اور شیخ کو جان لیا

بعض اکابرنے اس میں میکتہ بتایا ہے کہ نماز عصر چونکہ صلوۃ وسطی ہے اور اس کی اوائیگی کے لئے خاص تا کیدوارد ہوئی ہے اور چونکہ بیروقت عموماً کاروبار کا ہوتا ہے اور اس میں مشغولیت کی وجہ سے نماز کی طرف سے عاقل ہوجاتے ہیں (جیسا کہ بازاروں میں دیکھا جاتا ہے کہ عام حالات میں نمازوں کا اہتمام کرنے والے بھی نماز کوچھوڑ بیٹھتے ہیں ) اس

لئے اس کاذکر مقدم فرمایا۔

اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان فرمایا ہے کہ وہ جاند اللہ تعالیٰ مردہ کو زندہ سے اور زندہ کو مردہ سے پیدا کرتا ہے )اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کو بیان فرمایا ہے کہ وہ جاندار کوم رہ ہے اور مردہ کو جاندار سے نکالنا ہے۔مفسرین نے اسکی شرح میں فرمایا ہے کہ مردہ سے نطفہ مراد ہے جو بے جان ہے اور بعض حضرات نے اس کی مثال بچا اور انڈے سے دی ہے کہ چوزے کو انڈے سے اور انڈے کو پرندے سے نکالنا ہے۔

ویر انڈے اور انڈے کو پرندے سے نکالنا ہے۔

ویر میں الیکن موزی کو پرندے سے نکالنا ہے۔

ویر میں الیم جان ہی جو کر مردہ ہو جاتی ہے اس میں ایسی جان ہی ہیں رہتی جس سے میتی اور گھاس وغیرہ بیدا ہوتو اللہ تعالیٰ اس کو زندہ فرما تا ہے وہ تر وتازہ اور شاوا بہو جاتی ہے اس میں سے کھیتیال نکل کر لہلہا نے گئی ہیں۔آخر میں فرمایا :

ویکن الکی تیز ہوئی آئی میں اس طرح نکا لے جاؤ کے ) یعنی قیامت کے دن قبروں سے زندہ ہو کر اٹھو گے۔موت کے بعد ویک نے بیدا نے کہ بیدا نے کہ بید اللہ علیہ کے دن فرمایا کہ جو شخص ہو کہ بیدا نہ میں اللہ علیہ کے دن فرمایا کہ جو شخص ہو کہ ویہ بین نانہ میں اس میں اللہ علیہ کو کہ بیاں میں اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہو کہ ویہ بین نانہ میں اس میں اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہو کہ ویہ بین نانہ میں میں اس میں اللہ عنہ سے دوایت ہو کہ دوال اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جو شخص ہو کہ وہ بیان نانہ میاں دوایت ہو کہ دوال اللہ علیہ نے ارساد فرمایا کہ جو شخص ہو کہ ویہ بیان

آیات (فَسُبُحٰنَ اللهِ ہے وَ کَذٰلِکَ تُخُوَجُونَ تک) پڑھ لے اس کا جوور دچھوٹ جائے گااس کا اُواب پالے گااور جوفض بیآیات شام کو پڑھ لے اس رات کو جواس کا ور دچھوٹ جائے گااس کا اُواب یالے گا۔

وَمِنُ الْبِيَّهَ أَنْ خَلَقًاكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمَّ إِذَا اَنْتُمْ بِثُكُّرْ تَنْتَشِرُوْنَ وَمِنْ الْبَرَ انْ خَلَقَ اوراس کی نشانیوں میں سے بیہ ہے کساس نے مہیں مٹی سے پیدافر مایا بھرا جا گئے تھا ، دی بن کر چھلے ہوئے بھرتے ہو۔ اور اس کی قدرت کی نشانیوں میں سے بیہ كُمْرُ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْواجًا لِتَسْكُنُوْآ النَّهَا وَجَعَلَ بَيْنَاكُمْ هُودَةً وَرَحْمَةً ﴿ إِنَّ فِي ذَالِكَ لَأَيْتٍ السائة تبارے كيتمبارى جنس يورك بنائ تاكم ان كياس آرام كرواور تباريدرميان محبت اور مدردى بدافر مادى اس ميس لِقُوْمِ يَتَفَكَّرُوْنَ ®وَمِن البَيْهِ خَلْقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ ٱلْسِنَتِكُمُ وَالْوَائِكُوْ ان او گول کے لئے نشانیاں ہیں جو فکر کرتے ہیں۔اوراس کی نشانیوں میں سے آسانوں کا پیدافر مانا اور تباری بولیوں اور ر نکتوں کا عناف ہوتا۔ كَ فِي ذَلِكَ لَأَيْتٍ لِلْعُلِمِينَ ®وَمِنَ الْيَهِ مَنَامُكُمْ بِالْيَلِ وَالنَّهَارِ وَابْتِغَا وَكُمُ بلاشباس میں جانبے والوں کے لئے نشانیاں ہیں۔اوراس کی نشانیوں میں سے تمہاراسونا ہے دات میں اور دن میں اور تمہارا تلاش کرنا ہے مِّنُ فَضُلِه اِنَ فِي ذَلِكَ لَالْتِ لِقَوْمٍ يَسُمُعُونَ ﴿ وَمِنَ الْتِهِ يُرِيكُمُ الْبِرُقَ خَوْقًا اس كے فضل کؤبلاشباس میں نشانیاں ہیں اُن لوگوں کے لئے جو سنتے ہیں۔اوراس کی نشانیوں میں سے پیے کدوہ تمہیں بحلی دکھا تا ہے جس سے ڈر ہوتا ہے وَّ طَمَعًا وَنُذَلُ مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَيَغِي بِعِ الْأَرْضَ بَعْنَ مَوْرَتِهَا اِنَّ فِي ذَٰ لِكَ لَا يَتٍ ادرامیر بھی اوردہ آسان سے پانی اُتارتا ہے چراس کے دربیدز مین کوزندہ فرادیتا ہاس کی موت کے بعد بااشباس میں اُن اوگوں کے لئے نشانیاں ہیں لِقُوْمِ يَعْقِلُونَ®وَ مِنْ أَيْتِهَ أَنْ تَقُوْمُ التَّهَآءُ وَ الْأَرْضُ بِأَمْرِهِ ثُمَّرٍ إِذَا دَعَا كُمْ دَعُو يَّةً ۖ جوعقل سے کام لیتے ہیں۔اوراس کی نشانیوں میں سے بیہ ہے کہ آسان اور زمین اس کے علم سے قائم ہیں چر جب وہ تم کو پکار کر ضُ الْأَرْضِ إِذَا اَنْتُمْ تِغَرِّجُونُ ۗ وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَا الْسَالُوتِ وَ الْأَرْضِ كُلُّ لَهُ قَانِتُونَ ﴿ وَهُو زمین سے بلائے گاتو تم اُس وقت نکل پڑو گے۔اورای کے لئے ہے جو پھھ آ سانوں میں ہے۔ب اُس کے حکم کے تابع ہیں۔اوروہی الَّذِي يَبْدُوُّا الْخَلْقَ ثُمَّ يُعِيُّدُهُ وَهُوَ آهُونَ عَلَيْهِ وَلَهُ الْمَثَلُ الْأَعْلَى فِي السّلوتِ ب جو محلوق کو پدا فرماتا ہے پھر اے لوٹائے گا اور وہ اس پر زیادہ آسان ہے اور اس کیلے شان اعلیٰ ہے آسانوں میں ۉالْأَرْضِ ۚ وَهُوالْعَزِيْزُ ٱلْعَكِيدُهُ ۞

اورز من من أوروه عرت والاع حكمت والاع

#### الله تعالی کی قدرت کے مظاہراور توحید کے دلائل

قد فعد على الله تعالى كالمعتبين الله تعالى الله تعالى الله تعالى كالله كالله تعالى كالله كالله تعالى كالله تعالى

اقل توبيفر مايا كالله تعالى في تهيس يعنى تهار عباب آدم عليه السلام كوشى سے پيدا فرمايا ہے تم لوگ أنبيل كى نسل سے مؤسورة نساء من فرمايا: يَالَيُهُمُ النَّاسُ التَّقُوارَ يَكُمُ النَّهِ يَ خَلَقَكُمُ مِنْهَا رُوْجَهَا وكيت منهما إيالاكنيرا ويساء (الوكواالله عدروس فيهين ايك جان سے پيدافر مايا اوراى ايك جان سے اس كاجوڑ ابنايا اوران دونوں سے خوب زياده مردو كورت كھيلائے ) فَفُسِ وَّاحِدَةٍ (ايك جان) سے حضرت آدم عليه السلام مراد ہیں ان کی تخلیق مٹی سے تھی لہذاسب انسانوں کی اصل مٹی ہی ہوئی۔ای لئے یہاں سورہ روم میں خَلَقَکُم مِنْ تسواب فرمایا حضرت دم علیدالسلام کی کیلی سے ان کاجوڑ اپیدا کیا یعن حضرت حواعلیماالسلام وجود میں آئیں چردونوں میاں بیوی نے سل چلی سلیں چلتی ہیں مردود عورت پیدا ہوتے ہیں تدریجی طور پرنشو ونما ہوتی ہے ہوش سنجالتے ہیں جسم میں قوت آتی ہے اپنی حاجات اور ضروریات کے لئے زمین میں پھیل پڑتے ہیں مٹی جو بالکل بے جان چیز تھی ا الله تعالى في اس مع حضرت وم عليه السلام كالبتله بنايا پهراس مين جان وال وي اس طرح سب سے يميل انسان كى تخليق ہوئی۔اس کے بعد برابر مادہ منوبیہ سے تخلیق ہورہی ہے جس نے بے جان مٹی میں جان ڈال دی اور بے جان مادہ سے جاندارکو پیدافر مادیا۔اُسے قدرت ہے کہ وہ موت دینے کے بعددوبارہ پیدافر مادیے جبکہ مٹی میں زل مل چکے ہول گے۔ بلےركوع كے تتم پرجو و كذالك تُخوَجُونَ فرماياتهااس كى مزيدتفيم اس ركوع كى بہلى آيت يس فرمادى۔ دوم بیفرمایا کواللہ تعالی نے تمہارے جوڑے پیدافرمادیے جوتم ہی میں سے ہیں یعنی عورت مرد جوآ کیس میں شرعی نکاح کے ذریعہ زوجین بن جاتے ہیں میکھی اللہ تعالی کی تخلیق سے ہے۔اگروہ بیویاں بیدا نظر ما تا تو انسان کوزندگی گذارنا دو بحر ہوجاتا۔ بوبوں کے تذکرہ میں جو خکنی کگر قری انفایک فرمایا اس کا مطلب بیہ ہے کہ بیعور تیں ہوتمہاری بویاں میں میتمہاری بی جس سے میں اگریہ ہم جس نہ ہوتیں تو اُلفت واُلفت کے ساتھ زندگی نہ گذرتی 'ای لئے لِتَكُمُّ الْأَيْهَا بھی فرمایا مطلب یہ ہے کہ ان بیویوں کی تخلیق تمہارے لئے ہے تا کہتم اُن کے پاس جاؤاوراُن سے تمہیں سکون حاصل ہو۔اس مے معلوم ہوا کہ بوی وہ ہونی چاہے جس کے پاس جانے اور رہنے اور زندگی گذارنے سے سکون اور چین نصیب ہو۔ جب

میاں بیوی دونوں ایک دوسرے کے آرام دراحت کا خیال رکھتے ہیں تو اچھی طرح زندگی گذرتی ہے جن عورتوں کا پیظریقہ ہوتا ہے کہنا فرمانی کرتی ہیں بات بات میں لاتی جھڑتی ہیں دہ مرد کے لئے دبال بن جاتی ہیں۔

مزید فرمایا : وَجَعَلَ مَیْنَا الله وَ اورالله تعالی نے تہارے درمیان محبت اور رحمت پیدا فرمادی) پیاللہ تعالی کا براانعام ہے کہ میاں ہوتا بلکہ اللہ تعالی ایک دوسرے کے براانعام ہے کہ میاں ہوتا بلکہ اللہ تعالی ایک دوسرے کے دل میں اُلفت بھی پیدا فرماد بتا ہے اور وحمت بھی پیدونوں ایک دوسرے کے چاہنے والے اور ایک دوسرے کے خرخواہ اور میں اُلفت بھی پیدا فرماد بتا ہے اور وحمت بھی ہو وال ایک دوسرے کے جانا ہوجاتا ہے میں دوسرے میں ہوجاتا ہے کہ شوہر کہاں کا بیوی کہاں کی جب نکاح ہوجاتا ہے تو ایک دوسرے میں بے مثال محبت پیدا ہوجاتی ہے۔

نکاح کے برخلاف جونفسانی تعلق مردوں اور عورتوں میں پیدا ہوجاتا ہے جس کا مظاہرہ زنا کاری کی صورت میں ہوتا ہے اس سے آپیں میں مجبت پیدائیں ہوتی ایک نفسانی اور مطلب برآ ری کا تعلق ہوتا ہے بیعلق کنار ہتا ہے جہاں جس سے مطلب نکلتا دیکھا اُسی سے جوڑ لگالیا پھر جب جی چاہاتھا تو ڑدیا۔ جیسا کہ انگلینڈ میں اس کا عام مزاج اور رواج بن گیا ہے وہاں زنا کار مرداور عورت جو آپی میں دوست (فرینڈ) بنتے ہیں وہ جھوٹی دوتی ہوتی ہے آپی میں محبت اور رحمت کے وہ جذبات نہیں ہوتے جوشری نکاح کی وجہ سے دلوں میں ترج نے جاتے ہیں۔

رسول الله علی نے فرمایا ہے کہ موٹن بندہ کوخوف خدا کی نعمت حاصل ہونے کے بعد نیک بیوی سے بردھ کرکوئی نعمت حاصل نہیں ہوئی اگراس بیوی کو تکم دے تو فرما نبرداری کرے اوراس کی طرف دیکھے تو اُسے خوش کرے اورا گروہ اس سے متعلق کوئی تشم کھا بیٹھے تو اُسے تتم میں بچا کردے (ایبا معاملہ نہ کرے جس سے اُس کی تشم ٹوٹ جائے) اورا گرشو ہر کہیں چلا جائے تو اپنی جان میں اوراس کے مال میں اس کی خیرخوائی کرے نے (یعنی اس کی خیانت نہ کرے) مردکو بھی

چاہے کہ نہاہے اور آ رام پنچانے کی فکرر کھا گرکوئی بات نا گوار ہوتو اُسے ٹال دے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی مومن مروا پی مومن دوق سے بغض ندد کھا گراس کی کوئی خصلت نا گوار ہوگی تو دوسری خصلت پیند آجائے گی۔ (رواہ مسلم)

ان فی ذاک اللیت القوم یتفکرون (بلاشبان میں اُن اوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جوفکرکرتے ہیں) لینی میاں بوی کے فرکرہ تعلق کی بلووں پر اور ان سے حاصل ہونے والے دینی اور دنیاوی مقاصد پر نظر کی جائے تو پہلے سے نشانیاں سمجھ میں آ سکتی ہیں۔

پھراللہ تعالیٰ نے جوقوت گویائی عطافر مائی ہے یہ مختلف لغات میں اور بے شار بولیوں میں بی ہوئی ہیں ، مشرق سے مغرب تک اللہ تعالیٰ بی جانتا ہے کتی زبان میں ہیں ہرزبان کے لغات علیحہ ہیں طرز تکلم مختلف ہے کسی زبان میں مضاف الیہ پہلے بولا جاتا ہے اور کسی زبان میں مضاف پہلے ہوتا ہے بعض زبائوں میں ذکر مؤنث کے لئے ایک بی تعل ہے (مثلاً فاری میں) اور بعض زبائوں میں تثنیہ کاصیفہ الگ ہے اور جمع کاصیفہ اس سے مختلف ہے بعض زبائوں میں میں وہ حروف ہیں جودوسری زبائوں میں ہیں ہوں اور ظاور ق اور ق اور ق اور ق اور ق اور زبان میں ہیں جودوسری زبائوں میں ہیں اور بری زبان میں دار میں ہیں ہو اور ت حربی زبان میں دبان میں ہیں ہیں اور بری زبان والے آدی کو اس کا بولنا مشکل ہوجاتا ہے بلکہ بہت سے لوگ محنت کرنے پر بھی نہیں بول سے اس کے علاوہ دوسری زبان والے آدی کو اس کا بولنا مشکل ہوجاتا ہے بلکہ بہت سے لوگ محنت کرنے پر بھی نہیں بول سے ان امور کا برابر مظاہرہ ہوتا رہتا ہے میں سب اللہ تعالی کی تخلیق ہاں میں اللہ تعالی کی قدرت کا بھی مظاہرہ ہو اور کی مظاہرہ ہو اور کی نور انسانوں کے عاج نہونے کا بھی۔

پھریہ بات بھی ہے کہ کلمات اور لغات تو مختلف ہیں ہی لب ولہجہ بھی مختلف ہے آ وازیں بھی مختلف ہیں مختلف علاقوں کے کوگ مختلف لب ولہجہ میں بات کرتے ہیں بات سننے سے ہی معلوم ہو جاتا ہے کہ فلال فخص فلال علاقہ کا آ دمی ہے یا فلال نسب ونسل سے تعلق رکھتا ہے بھر مردوں کی آ واز الگ اور عورتوں کی آ واز جدا بچوں کی آ واز علیحدہ کھر مرفرد مرفحص کی آ وازعليحده ميسب الله تعالى كى قدرت كالمدى نشانيال إي-

زبانون كاختلاف بيان فرمانے كے بعدر نگتون كاختلاف بيان فرمايا سارے انسانوں كى صورتين اس اعتبارے توایک بی بیں کہ مرحض کے چمرہ پرناک ہے اور ناک کے اوپر دوآ تکھیں بیں اور ناک کے یفیے منہ ہے اور اس کے اندر دانت ہیں جو ہونٹوں کے کھولنے سے نظرا تے ہیں کیکن صورتوں میں اتنا اختلاف ہے کہنب وسل کے اعتبار سے بھی صورتیں مختلف ہیں اور علاقوں کے اعتبار سے بھی مردانہ صورتیں علیحدہ ہیں اور زنانہ صورتیں الگ اور باہمی امتیاز بھی ہے مہر ھخص اور ہر فرد کی صورت جدا ہے' یہ تو ہوا صورتوں کی ہیئتوں کا اختلاف کھران صورتوں کا مزید اختلاف رنگوں کے اعتبار ہے بھی ہے کسی کارنگ کالا ہے کسی کا گورا ہے بھران میں بھی تفاوت ہے۔ بیالوان واشکال کا فرق صرف اللہ تعالی کی تخلیق ے ہے۔ آیت کے تم برفر مایا: اِنَّ فِی ذلک کایتِ لِلْعلَمِینَ (بلاشباس میں جانے والوں کے لئے نشانیاں ہیں) ينجم اور ششم :السناورالوان كي نعت كاتذكره فرمانے كے بعدانسانوں كے سوف اوررزق الاش كرنے كا تذكره فرمايا ہے۔ بات بيے كمانسانوں كاسونا اور سونے كے لئے مجبور ہونا اور نيندكا آجانا اور آرام يانا جوعمو مارات كو موتا ہاور بہت سے افرادون میں بھی سوجاتے ہیں خاص کرجنہیں قبلولہ کی عادت ہوتی ہے بیسونا اور آ رام یا تا سب اللہ تعالی کی نعت بھی ہے اور اس کی قدرت کی نشانی بھی انسان بعض مرتبہ سونانہیں چاہتا لیکن نیند کا غلبہ اسے سلا ہی دیتا ہے اور بہت مرتبداییا بھی ہوتا ہے کہ سونے کی نیت سے لیٹا 'د ماغ تھکا ہواہےجسم تھکن سے بے جان ہور ہاہے آ تکھیں میچاہے كروثيں بدل بے پورى رات گذر جاتى ہے كيكن نينز نبين آتى الله تعالى ہى جاہتا ہے تو سلا ديتا ہے اور وہى جاہتا ہے تو جگا دیتا ہے۔ای لئے تو سوکرا مصنے کی دعامیں دونوں نعتوں کی بادر ہانی کرائی گئی ہے اور نیند چونکہ موت کی بہن ہے اس لئے استموت ست تبير فرمايا ٢ -سوكرا تھنے كى دعائيہ: ٱلْدَحَمُدُ لِللَّهِ الَّذِئ ٱحْيَىانَا بَعُدَ مَا اَمَا تَنَا وَالَيْهِ النَّشُودِ (سب تعریف الله کیلئے ہے جس نے ہمیں موت دے کرزندگی بخش دی اور اس کی طرف زندہ ہو کر قبروں سے نکل کر جانا ہے) كيونكه بہت سے لوگ رات ميں بھى كسب كرتے ہيں اور رزق الاش كرتے ہيں اس لئے مَنَاهُكُوْ بِالْيَالِ وَالنَّهَالِ وَالْمِيْعَ الْوَكُورُونَ فَصَيْلِهِ فَر مايا - جس طرح دن ميں بھی سونا ہوجاتا ہے گوعموی طور پرسونے کے لئے رات ہی کواختیار کیاجاتا ہے اس طرح رات میں بھی مخصیل رزق کی صورتیں بن جاتی ہیں الفاظ کے عموم نے دوباتیں بنادی ہیں۔

دن کا نکلنا بھی اللہ تعالی کی نعمت ہے اور رزق تلاش کرنے کے قابل ہونا بھی اس کا انعام ہے اور ان سب چیزوں میں اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں آ دمی نہ سونے میں مغتار ہے نہ جا گئے میں نہ رزق کمانے کے لئے گھرے باہر نکلنے میں اللہ تعالیٰ بی کی مشیت کا ارادہ ہوتو بیسب چیزیں وجود میں آتی ہیں آخر میں فرمایا: آج فی ذلاک کا لیے لِقَوْقِ یَسْمَعُونَ (بلاشبہ اس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جو سنتے ہیں)

هفت م و هشت م بیلی کے چینے اور آسان سے پانی نازل فرمانے اوراس کے ذریعی زیرہ فرمانے کا تذکرہ فرمانے کا تذکرہ فرمایے۔ جب بیلی چیکتے ہے تو انسان ڈرتے بھی ہیں اور بارش ہونے کی امید بھی رکھتے ہیں کیونکہ عام طور پر بیلی چیکنے کے بعد بارش ہوجاتی ہے اور جب بارش ہوجاتی ہے تو مردہ زمین میں زندگی آجاتی ہے زمین سر سبز ہوجاتی ہے اور کھیتیاں لہم نظانیاں ہیں عظاندوں کو چاہئے کہ اس میں غور کریں اور سوچیں ' بیلی چیکی کہا ہے گئی ہیں ان سب چیزوں میں اللہ تعالی کی نشانیاں ہیں عظاندوں کو چاہئے کہ اس میں غور کریں اور سوچیں ' بیلی چیکی کہا ہے گئی ہیں۔

خوف وہراس طاری ہوا بارش کی امید بندھی پانی برساز مین سرسز ہوئی بیسب کیے ہوا؟ کس کی قدرت ہے ہوا؟ اِنَ فِی ذَلِكَ اللّه اِلْهُومِ یَعْفِلُونَ (بلاشباس میں ان لوگوں کے لئے نشانیاں ہیں جوعقل سے کام لیتے ہیں) اگر غور کریں گے تو یمی سمجھ میں آئے گا کہ بیسب اللہ تعالی کی قدرت اور مشیت اور ارادہ سے ہوا۔

نھم اور دھم ان کے بیدا اسلام اور دھن کے بیدا اسلام اور زھن کی بیدا کا تذکرہ ہے جب تک ان کے باقی رکھنے کا اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے فرمانے کا تذکرہ تھا اور اس کے باقی رکھنے کا اللہ تعالیٰ کا ارادہ ہے اس وقت تک باقی رہیں گے اور جب قیامت کے دن ان کا حال بدلنے کا ارادہ ہوگا تو اس وقت ان کی حالت بدل جائے گئ آسان کو اپنی مقررہ جگہ پراور موجودہ حالت پر قائم رکھنا اور زھین کو اس کی آسان کھٹے پراور موجودہ حالت پر قائم رکھنا اور زھین کو اس کی مقررہ جگہ پراور موجودہ حالت پر قائم رکھنا اور زھین کو اس کی مقررہ جگہ پراور موجودہ حالت پر باقی رکھنا ہیں ساللہ تعالیٰ ہی کے تھم سے ہاس میں کی اور کا پچھ بھی کوئی دخل نہیں سورہ فاطر میں فرمایا: اِنَّ اللهُ کَیْفِیہُ وَ اللّٰہُ کَا اِنْ اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اِنْ اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اِنْ اللّٰہُ کَا اِنْ اللّٰہُ کَا اِنْ اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہُ کَا اِنْ اللّٰہُ کَا اللّٰمُ کَا اللّٰہُ کَا اللّٰہ

یہ آسان قائم ہے اس کے نیچ جیتے لوگ ہیں زمین کے اور بہتے ہیں اس کے بقا کی اللہ تعالی کے علم میں ایک مدت مقرر ہے وہ جب تک اس دنیا کو باتی رکھے گا باتی رہے گا ، جب فنا کرنا چا ہے گا فنا ہو جائے گا صور پھو تکا جائے گا اللہ تعالی کا بلاوا ہوگا ، قبروں سے نکل کھڑ ہے ہو نگے اور حساب کے میدان میں جمع ہو جا کیں گے ای کوفر مایا : اللہ ایک کھڑ دیمو گئے دکھو گئے دکھو گئے دکھو گئے دکھو گئے دکھو گئے گئے دکھو کے اللہ کا اللہ تعالی میں کھر جب وہ تہمیں بلائے گا زمین سے اچا تک تم نکل آؤ کے کہ پھر فرمایا : وکھا من فی الکہ نے اللہ تعالی میں کھو تے سب اللہ تعالی می کی محلوق ہے اور سب اس کے محم کے تابع ہیں ، تکوین طور یروہ جو چا ہتا ہے وہی ہوتا ہے )

آخری آیت میں ابتداء اور اعادہ کا تذکرہ فرمایا و کھوالزی بینکو الف کی تفتر بھیں کی (اوروہی ہے جو پہلی بار پیدافر ماتا ہے پھروہی دوبارہ زندہ فرمائے گا) وکھو کھٹو کی گئے کی اور اسے دوبارہ پیدا فرمانا پہلی بار پیدا فرمائے کے بہنست زیادہ آسان ہے) یہ لوگوں کی تبجھ کے اعتبار سے فرمایا ہے کیونکہ لوگ اس بات کوجانتے ہیں اور مانتے ہیں کہ کی چیز کا دوبارہ وجود میں لانے کے اعتبار سے زیادہ آسان ہوتا ہے۔

\_ بھی مروی ہے اور حضرت عبداللہ بن مسعودرضی اللہ عند کے مصحف میں بھی اس طرح تھا)

ضرب لکفر متثلاً حن انفسکو هل گرفر من ما ملکت ایمانکو من شرکانو فی الله من کانو فی الله من کانو فی الله من کانو فی الله من کیان میں سے کو آن الله من کی کانور کے نفی کانور کے نفی کانور کے نفی کانور کے نفی کانور کانور

#### ایک خاص مثال سے شرک کی تر دیداورتو حید کا اثبات

قسف مدین : مشرکین جواللہ تعالیٰ کی عبادت میں مخلوق کوشر کی کرتے ہیں اُن سے اللہ تعالیٰ نے مثال کے طور پر ایک سوال فر مایا اور وہ یہ کہتم لوگوں کو ہم نے مال دیا ہے اس مال میں تمہارے غلام اور با ندیاں بھی ہیں تم ان کے مالک ہو۔
مال تو تمہارے پاس غلام باندیوں کے علاوہ بھی ہے لیکن غلاموں اور باندیوں کے پاس بچھ ہے کیونکہ وہ انسان ہیں اُن سے خدمت لیتے ہو دوسرے مال کے اُٹھانے اور رکھنے اور خرچ کرنے میں انہیں استعمال کرتے ہو ان غلاموں اور باندیوں سے کام تو لیتے ہو کیکن تم نے انہیں استعمال کرتے ہو ان غلاموں اور باندیوں سے کام تو لیتے ہو کیکن تم نے انہیں ایپ مالوں میں شریک تو نہیں کیا؟ اگر تم انہیں اپنے مالوں میں شریک تو نہیں کیا؟ اگر تم انہیں اپنے مالوں میں شریک کرلیتے تو ہم ان سے ای بیٹھی اختیارات میں تمہارے برابر ہوجاتے اور تم سے پوچھے بغیر خرچ کرتے اور جب وہ شریک ہوجاتے تو تم اُن سے ای

طرح خوف کھاتے جیسے اپنے شرکاء سے اعتراض کا اندیشہ رکھتے ہواور انہیں خوش کرکے چلتے ہواور باوجودا پی ذاتی شرکت کے اپنے شرکاء سے دریافت کر کے اور مشورہ لے کرتصرف کرتے ہو۔

فَاكْتِمُ وَجُهُكُ لِلرِيْنِ حَنِيْفًا فِطُرت اللهِ اللّهِ اللّهِ فَطَرَالنّاسَ عَلَيْهَا وَلَا تَهِ فَلَ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللّهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ الللّهِ الللهِ اللهِ اللّهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِ اللهِ اللّهِ اللهِلمُ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ اللللهِ الللهِ الللهِ الللهِ الل

ا چايد طرف بررا مادين مرف چار مادي الله الله من المنطق الله من الله م

تخلیق می تبدیل نہیں ہے بیدین قیم ہے اور کیکن اکثر لوگ نہیں جانے اللہ کی طرف رجوع ہوکراس کی فطرت کا اتباع کر واوراس ہے ڈرو

الصَّلْوةَ وَلَا تَكُونُوا مِنَ الْشُرِكِينُ مِنَ الَّذِينَ فَرَّقُوْ ادِيْنَكُمْ وَكَانُوْ الشِّيعًا وَكُلُ حِزْبِ

اور نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے نہ ہو جاؤ جنہوں نے دین کو کلڑے کلڑے کر دیا اور مختلف گروہ ہو گئے ہر گروہ

ئِكَالْكَ يُهِمُ فَرِحُونَ©

اس چز پر فوش ہے جواس کے پاس ہے۔

# فَاقِمُ وَجُهَكَ لِلدِّيْنِ حَنِيْفًا

قضد بین : بیماقبل کے ضمون پر تفریع ہے بطاہر آنخضرت علیہ کو خطاب ہے کین نخاطب سب ہی انسان ہیں۔مطلب بیہ کہ جب شرک کی ذمت سامنے آگئ تو جولوگ موحد ہیں تھے راستہ پر ہیں وہ سید ھے راستہ پر ہی قائم رہیں اور اپنا اُرخ دین بیہ کہ جب شرک کی خرف رکھیں اور برابرای پر جے رہیں اور تمام دینوں سے ہٹ کر یکسوہ وکرای دین میں گے رہیں جو دین اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے یعنی دین تو حدجس پراس نے اپنے بندوں کو پیدافر مایا ہے اور جولوگ کا فروشرک ہیں وہ بھی ای دین پر آجا کمیں۔

معلوم موا کہ اللہ تعالی نے انسانوں میں قبول حق کی صلاحیت اور قابلیت رکھی ہے بیة ابلیت موش اختیار کرنے سے لے کر بوڑ ھا ہو کرمرنے تک باقی رہتی ہے۔ اگر انسان اپنے مال باپ یا معاشرہ کے ماحول میں کا فرومشرک ہو گیا ہوا گروہ پھرائی عقل کوکام میں لائے اور کسی دنیاوی رکاوٹ سے متاثر نہ ہوتو وہ ضرور تن کو قبول کرلے گا اور دین حق پر آ جائے گا۔ مندرجه بالانشريك تريكين الله كامطلب بهي واضح بوكيا كماللدتعالى فطرى طور برجوانسان من وين حق پرغور کرنے کی استعداد رکھی ہے وہ نہیں بدلت ۔ کیسا ہی کا فریامشرک ہواگرا پی عقل سے لے گا اورغور وفکر کرے گا تواہے دین اسلام قبول کرنے کی طرف توجہ موہی جائے گی اگر غور وفکر کی طرف متوجہ ند ہواور فت سے اعراض کر تارہے تو بیدوسری بات ہے۔ حضرت عليم الامت قدس سرة في كَتَبَيْن كَا لَيْن الله كونهي كمعني من لياب ( الوه وظام رفي ب) اورزجمه يول کیا ہے کہ اللہ تعالی کی پیدا کی ہوئی چیز کوجس پراس نے تمام آ دمیوں کو پیدا کیا ہے بدلنا نہ چاہئے اگر بیمعنی لئے جا کیں تو اس سے ہرائس چیز کوممانعت ثابت ہوگئ جس سے دین ماحول خراب ہوتا ہؤ مثلاً محدوں اور زندیقوں کی کتابیں پڑھنا اور اُن کی مجلسوں میں اٹھنا بیٹھنا اور اُن کے درس میں جانا کیونکہ ان چیزوں سے قبول حق کی استعداد کمزور ہو جاتی ہے اور پھر انسان محدوں اور زندیقوں کے ہی گن گانے لگتا ہے۔ ذلك الدين الفيزيم (بيدين قيم ہے سيدها راستہ ہے) وَالْمِنَ اً كُثُو النَّاسِ لَا يَعْدُ كُمُونَ (اورليكن اكثر لوكنبيس جانة)غور وفكرنه كرنے كى وجدے دُور بھا گتے ہيں۔ مُنينيين إليَّهِ (الله كى طرف رجوع كرتے موع فطرت كا اتباع كرو) وَالْكُونُهُ (اورالله عدرو) وَالْجَمُواالصَّلَوةَ (اورنمازةاتم كرو) وَكُلِ كُلُونُوامِنَ الْمُنْهَ كِنِينَ (اورمشركين من عدمت موجاو) الذين فَرَقُوادِينَ أَمُ وَكَانُواشِيكًا (جنبول في اين من پھوٹ ڈالی اور جودین اختیار کیا اُسے کلڑے کلڑے کیا) دین حق تو ہمیشہ سے ایک ہی ہے اس کے کلڑے نہیں ہو سکتے 'جو لوگ اسے چھوڑتے ہیں اُن کے سامنے مختلف راہیں ہوتی ہیں ان راہوں میں ہے کسی راہ کو اختیار کر لیتے ہیں اگر حق پر رہے توسب ایک راہ پر ہوتے۔ کُلُ حِزْ بِالْاَيْفِهُ فَرِحُونَ (ہرجماعت أسے خوش ہے جوان کے پاس ہے) حالانکہ ان باطل والول میں سے کسی کی راہ بھی حق نہیں ہے اور اگر اللہ کے بھیجے ہوئے دین پر ہوتے تو افتر اق بھی نہ ہوتا اور اللہ کے دین بربی خوش اور نازاں ہوتے۔

شایدیهال کوئی بیر وال کرے کے مسلمانوں میں بھی تو بہت نے فرقے ہیں؟ حقیقت میں بیفرقے اسلام سے تعلق رکھنے والے نہیں ہیں اسلام سے بیٹو بیفرقے بنے۔ جولوگ اللہ تعالیٰ کی کتاب کواوراس کے رسول مکرم عظامیہ کی سنت کوسا منے رکھ کر چلتے ہیں اسب آپس میں ایک دوسرے کومسلمان سمجھتے ہیں جیسا کہ چاروں ندا ہب کے مقلدین ہیں۔ جواشخاص قرآن و

مدیث کوچھوڑتے گئے اُن کے فرقے الگ الگ بنتے گئے اگر چدھو کددینے کے لئے قر آن وحدیث کادم بھرتے ہیں۔

وَإِذَا مَسَ النَّاسَ ضُرُّدَعُوا رُبُّهُ مُرْمُنِيْبِينَ النَّهِ الْذَاتَةُ الْذَاقَهُ مُ مِنْهُ رَحْمَةً

اور جب لوگوں کو کوئی تکلیف چینی ہے تو اپنے رب کو پکارتے ہیں اس کی طرف رجوع ہو کر پھر جب اللہ انہیں اپنی رحمت کا

إِذَا فَرِيْقٌ مِنْهُ مُرِيرِيهِمُ يُتْرِكُونَ ﴿ لِيَكُفُرُوا بِمَا النَّيْهُمُ فَتَسَتَّعُوا ۖ فَسُوفَ تَعْلَمُونَ ﴿

مجمع و چھادیتا ہے والی کان میں ہے بعض اوگ اپنے رب کے ساتھ ٹرک کرنے لگتے ہیں تاکدہ اس کے منکر موجا کیں جوہم نے انہیں دیا ہے سومزے اُڑالؤ

امْ انْزَلْنَاعَلَيْهِمْ سُلْطِنًا فَهُو يَتَكَلَّمُ بِمَاكَانُوْابِم يُشْرِكُونَ وَإِذَا اَذَقْنَا النَّاسِ رَحْمَةً

عقریب جان او گرکیاجم نے ان برکوئی سندنازل کی ہے سودہ ان سے اس کے بارے میں بات کردے ہیں جودہ شرک کرتے ہیں اور جب ہم لوگول کو جمت کا

فَرِحُوْابِهَا وَإِنْ تُصِبْهُ مُرسِيِّئَةٌ يُمَا قَرَّمْ اللهِ يُهِمْ إِذَاهُمْ يَقْنَطُونَ ٥

كيره و چكماتے بين واس پرخوش موتے بين اوراگران كا عمال بدى وجد انيس كول مصيبت بين جائے والي عكد و ما أميد موجاتے بين۔

#### رحمت اورزحت کے بارے میں انسان کا ایک خاص مزاح

قصد و ان آیات میں اقران ان آیات میں اقران انوں کی ایک عادت کا تذکرہ فر مایا ہے اور وہ یہ ہے کہ ان پر جب کوئی مصیبت آتی ہے اور کوئی تکلیف پنجی ہے تو اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوتے ہیں اور پوری توجہ کے ساتھ اُسے پکارتے ہیں کہ یہ مصیبت دور ہوجائے یہ تو مصیبت کے وقت ان کا ممل ہوتا ہے پھر جب اللہ تعالی اپنی طرف سے پھر جمت سے نواز تا ہے تو اچک اُن میں سے ایک گروہ اپنے رب کے ساتھ شرک کرنے لگتا ہے جس کا حاصل میہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی دی ہوئی نفتوں کی ناشکری کرتے ہیں۔ ان لوگوں سے خطاب فر مایا: فَتَسَمُعُونُ اَفْدُونِی نَعْدَلُونُ ( کہم مرے اُڑ الوعنقریب نفرو شرک اور ناشکری کا انجام دیکھ لوگ ) یہ ضمون سورہ عنکوت کے تم کے قریب بھی گذر چکا ہے۔

پر فرمایا: وَالْمَاكَةُ فَالْكَاسُ رَحْمَةً فِرِحُوْلِهِمَا (الآیة) كرجب بم لوگول كوابن رحت چكهادية بي تواس پرخش بوت بي اور پهو كارند و الكوبمول جاتے بي

اور اُس کی نافر مانیوں میں لگ جاتے ہیں ای خوشی اور مستی کے بارے میں آن الله کا پیجے بھی الفور بینی فرمایا۔ (بلاشبہ الله تعالی اِسرا کے مزاج کا دوسرا اُس کے مباہد کر تو توں کی دجہ ہے کوئی مصیبت بی جاتی ہے تو نا اُمید ہوکر آس تو رُکر بیٹھے رہتے ہیں گویا کہ اِس اُن کوکوئی فعت نہ ملے گی اور کوئی خیرنہ پہنچے گی۔

جوان کاموں میں سے کچھ بھی کرسکے؟اللہ ان کے شرک سے پاک ہاور برتر ہے۔

#### رشته دار بهین اور مسافر کو دینے کا حکم الله کی رضامیں خرج کرنیکی فضیلت

قف معد بیو: بیچارا یات بین کمیلی آیت میں توبہ بتایا کہ کہ اللہ تعالی شاخ اپنیدوں کورزق دیتا ہے اور روق دینے میں وہ جس کو جا ہتا ہے زیادہ رزق دیتا ہے اور جس کے لئے جا ہتا ہے رزق میں تکی فرما دیتا ہے اور کھلی ہوئی بات ہے جو سب کے سامنے ہے اہل ایمان اس سے عبرت حاصل کرتے ہیں دیکھا جا تا ہے کہ بعض لوگوں کو تھوڑی ہی محنت سے اور بعض لوگوں کو بلامحنت ہی میراث یا بہہ کے ذریعہ بہت زیادہ مال طرح طرح کی بجارت میں ہا تھوڑا لیے ہیں بری بری اسکیمیں سوچتے ہیں لیکن ان کا اصل مال بھی ختم ہوجا تا ہے ایک شخص سے ارت لے کر بیٹھتا ہے تھوڑا سامال لگا تا ہے اُس کا مال خوب زیادہ ہوجا تا ہے میسب کھا للہ کی مشیت اور ارادہ سے ہوتا ہے۔ وہ اپنی حکمت سے جس کے لئے جا ہتا ہے تگ کر دیتا ہے اس میں ہے۔ وہ اپنی حکمت سے جس کے لئے جا ہتا ہے تگ کر دیتا ہے اس میں

دونوں فریق کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ مال والا مال کی کثرت کی وجہ سے احکام الہیہ سے عافل ہوا اور گناہوں میں لگ گیا تو امتحان میں فیل ہو گیا اور ناشکروں میں شار ہو گیا اور جس پر رزق میں تنگی کی گئی اس پر صبر لازم ہے 'جزع فزع نہ کرے زبان سے کہ کے کمات نہ نکالے 'تنگدی کی وجہ سے احکام شرعیہ کی خلاف ورزی نہ کرے جواس سے متعلق ہیں 'کسپ مال کے لئے حرام طریقے اختیار نہ کرے۔

دوسری آیت میں ارشادفر مایا کر ذَاالُورُ کی لیخی رشتہ داروں کوان کا حق دے دوادر مسکینوں کو بھی دوادر مسافروں کو بھی۔
علما تفسیر نے فرمایا ہے کہ اس سے صلد حق کے طور پرخرج کرنا اور نفلی صدقہ دنیا مراد ہے کیونکہ سورۃ الروم مکیہ ہے اور زکوۃ کی
فرضیت مدینہ منورہ میں ہوئی تھی ان لوگوں پر اللہ کی رضا کے لئے خرچ کیا جائے اللہ کے لئے خرچ کریں گے تو یہ بہتر ہوگا ،
ریا کاری کے لئے خرچ نہ کریں اور جس کو مال دیں اُسے عمل سے یا قول سے تکلیف نہ بہنچ کیں اور اس پراحسان نہ دھریں
محض اللہ کی رضا کے لئے دیں اللہ سے تو اب لینے کی نیت رکھیں اس کوفر مایا: ﴿ وَلِلَ خَدُو اللّٰهِ فِنُ مُؤْلِلُهُ وَلَ اللّٰهِ اللهِ اللّٰهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ

تیسری آیت میں فرمایا و ما آتی تو فرن تر بالدائوا فی آموال الگاس فلا یوروی ایله و آم جو پھی برھنے والی چیر دو گے تا کہ وہ لوگوں کے مالوں میں شامل ہو کر بر ھ جائے سووہ اللہ کے زد یک نیس برھے گی) پہلے یہ بھتا چا ہے کہ لفظ ریا اس میں یہ یہ جس کا معنی زائد چیز کا ہے نہ یہ بوقت کے دون پر ہے اس کا ماضی مضارع رہی یو بُوا آ ہے گفت میں تو اس کا ترجمہ یکی ہے جواو پر کھا گیا ہے لیعنی برھنے والی چیز پھر پہلفظ عام طور ہے سود کے لئے استعمال ہونے کا جیسا کہ سودہ بھر اللہ چیز ہے سلقہ ہے آستمال ہونے لگا جیسا کہ سودہ بھر اگرا جائے اور اس میں استعمال ہوا ہے۔ مال چیز کہ برخ صنے والی چیز ہے سلقہ ہے اس کا ترجمہ یک جواو پر کھا بی گرفت کے مطابق ترج کہا جائے تو اس میں اضافہ ہوتا رہتا ہے۔ اس لئے اس آیت بالا میں دِبنوا ہے تعجم نظامی معنی میں استعمال ہوا ہے۔ مال چیز نام بالا میں دِبنوا ہے تعجم نظامی ہوئے کہ اس آیت میں سود لینے کی ممانعت بیان فرمانی ہوئے واراس کی ہے برکت کو واضح فرمایا ہے اور مطلب یہ ہے کہ جبتم کمی کو قرض کے طور پر مال دو گے تا کہوہ دومروں کے مال میں شامل ہو کر زائد مال سے اور جو بظاہر زیادہ ہوا ہے وہ کہ اس اس اف فہ ہوائی اللہ کیا وہ بھی ترام ہوا ہے وہ تہماری نظروں میں سود لینے کی نیت سے دیا تھال خور کہ اس کے قانون شری میں تہمارے لئے کوئی اضافہ بیں ہوا۔ یہ زائد مال کا واپس نے کہا اس کے تانون شری میں تہمارے لئے کوئی اضافہ بیں ہوا۔ یہ زائد مال کا واپس کرنا واجب ہے پھراگر تم نے واپس نہ کیا تو وہ بے برکت ہوگا اور حرام خوری کا گناہ اپنی جگہ پر رہا۔ یہ تغیر آیت کر یہ کہنا کہ انہ اپنی جگہ پر رہا۔ یہ تغیر آیت کر یہ کہنا کہ کہنا کہ انہ کہ گری گیا گئاہ اپنی جگہ پر رہا۔ یہ تغیر آیت کر یہ کہنا کہ کہ کہنا کہ ک

حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله تعالى عند بروايت بكرسول الله عليه في ارشاد فرمايا كربلاشبه أكر جدسود

بهت بوجائ اس كانجام كى بى كى طرف بوگا\_(مشكوة المصاريح ص٢٣١)

سود سے جو مال جمع ہوتا ہے اس سے اسباب معیشت تو جمع ہوجاتے ہیں کین سکون واطمینان سلب ہوجا تا ہے سودی اموال ہلاک ہوجاتے ہیں بینکوں کا دیوالیہ ہوجاتا ہے مالوں سے جرنے ہوئے جہاز ڈوب جاتے ہیں چرا گر کسی سودخور کا مال دنیامیں ہلاک وہر بادند ہواتو آخرت میں تو پوری طرح بربادی ہے ہی وہاں توبید مال بالکل ہی کام نددے گا بلکہ دوزخ میں لے جانے کا ذرایعہ بنے گا۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند سے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ فیصلے نے ارشا وفر مایا کہ جوبھی کوئی مخض حرام مال کما کرصدقہ کرے گا تو وہ قبول نہ ہوگا اور جو کچھاس میں سے خرج کرے گا اس میں برکت نہ ہوگی اور این چیچے چھوڑ کرجائے گا تووہ اس کے لئے دوزخ کی آگ میں لےجانے والاتوشہ بے گا۔ (رواہ احمد کمانی المشکوة ص ٢٣٢)

مريدة فيح كے لئے سورة بقرة ركوع ٣٨ كي تفصيل كامطالعة كرلياجائے - (انوارالبيان جا)

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ آیت کریمہ میں وہ بخشش اور عطیہ مراد ہے جس میں دینے والے نے بینیت کی ہو کہ جے میں بخشش کررہا ہوں وہ مجھے اس سے زائد دے گا۔ اپنے کسی عزیز قریب کو یا کسی استاذیا شیخ کو یا کسی دوست کوجو بھی پچھ پین کیا جائے اس سے صرف اللہ تعالی کی رضامقصود ہونی جائے دوسری جانب سے مال ملنے کی نیت ندر کھے اگر دوسری جانب سے مال ملنے کی نیت کی توبیاللد کی رضائے لئے خرچ کرنا نہ ہوا البذابید مال اللہ کے زویک نہیں برھے گا اور اس کا توابنیں ملے گا۔ کیونکہ خرج کے ہوئے مال کا بر صناأس مال کے ساتھ مخصوص ہے جو مخض اللہ کی خوشنودی کے لئے خرج کیا جائے۔ آیت کے الفاظ میں جوعموم ہے اس کے اعتبار سے میعنی اور مفہوم مراد لینا بھی سیجے ہے البت اتن بات یا در ہے کہ ہدیہ دینے والے کوتو صرف اللہ کی رضا کے لئے دینا جا ہے لیکن جے ہدید دیا گیا ہواُسے جاہئے کہ ذہمن میں رکھے کہ مجھے فلال محض نے ہدید دیا تھا پھر جب موقع دیکھے اس کا بدلددے دے لیکن اُسے نہ جتائے کدیے تبہارے ہدیہ کے بدلہ میں ہے اور جَزَاكَ الله كَادِعاتُواس وقت ديد عجب كي في مجمد ما مورسول الله عَنْ في في من أعُطِي عَطَاءَ فَوَجَدَ فليجز به ومن لَمُ يَجِدُ فلين فان من اثني فَقَدُ شَكَرَ وَمَنُ كَتَمَ فَقَدُ كَفَرَ (ليني جي بطور بخشش كحمد ياجائ اور أسے مقدور ہوتو اس كابدلددے دے اور جے بدلددینے كامقدور نہ ہودہ لوگوں كے سامنے بيان كردے كەفلال مخض نے مارے ساتھ بیسلوک کیا ہے جس نے اس کے احسان کو بیان کیا اس نے شکر بیادا کر دیا اور جس نے پوشیدہ رکھا اُس نے تاشكرى كى ) (مشكوة المصابيح ص ٢٦١) يتومديد ليني والي كى طرف سے مونا جا سے اور جو مخص مديد سے أسے مال زيادہ ملنے ك أميدتو كياشكريتك كي أميد عن عافل موجانا جاسع جيسا كسورة الدهر مين فرمايا: إِنَّهَا نُطْعِمُ كُوْ لِوَجُهِ الله لانُويْدُ مِنْكُمْ جُزَاءً وَلا اللَّهُ وَالْ المَمْهِ مِي صرف الله كارضاك لئه كلات بين بمم صحوفي بدله ياشكرينيس جات

رسول الله علي من بريقول فرمات سے جراس كے بدله من اس سے زيادہ ديتے تھے ایک اعرابی نے آپ علي کو ایک جوان اونٹ ہدیة دیا تھا تو آپ نے أے چھ جوان اونٹ عطافر مائے۔(مشکلو ۃ المصابح ص ٢٦١)

آيت كختم يرفر مايا: وَمَا آنَيُكُمُ مِن دُلُولَ تُويدُ فَكَ وَجْهُ اللَّهِ فَأُولِيكَ هُمُ النَّصُوفُونَ (اورجوبهي تم زكوة دو كرس سے الله كى رضامقصود موتو ايساعمل كرنے والے بى بوھانے والے بي )اس ميں مفسرين نے لفظ زكوة سے صدقة نافله مرادليا ہے( كيونكه سورة روم كميہ إورزكوة جمعني معروف مديند منوره من فرض موئي تقى) چونكه الله تعالى كے لئے مال كاخر ج كرنا نفس كيل سے پاك كرنے كے لئے بھى ہاں لئے عام صدقات كو بھى ذكر الا تعلى المسدَقات لئيكام موقات كو بھى ذكر الله تعالى المسدَقات للفُفَرَاءِ) مونے كا وجد سے ذكر الله تعالى المسدَقات للفُفَرَاءِ) آيت كريم ميں بيتايا كرتم جو بھى بھى كوئى صدقہ الله كوراضى كرنے كانيت سے دو گے اس ميں اضافہ كرديا جائے گا۔ اس اضافہ كو لفظ الْمُصْعِفُونَ سے تعبير فرمايا - ير لفظ اصنحاف سے اسم فاعل كا صيفہ ہے جس كا ماده وضعف ہم بى اصنافہ كو كہتے ہيں اوراس كى جمع أصنعاف آتى ہے جب كوئى چرز بهت زياده بر ھجائے اور چند موجائے آو اسے تو اُس كا مُعافِق آتى ہے جب كوئى چرز بهت زياده بر ھجائے اور چند موجائے آتى ہے الله تو اُس كا مُعافِق آتى ہے جب كوئى چرز بهت زياده بر ھجائے اور چند موجائے آتى ہے الله تعالى كا يرقوعام صدقہ دے گاتو اس كا بي صدقہ الله تعالى كا يرقوعام عاد اور اس كا تو اب بر ھے كر ماتا ہے ۔ الله تعالى كا يرقوعام قانون ہم من جاتا ہے اور اس كا تو اب بر ھے كر ماتا ہے ۔ الله تعالى كا يرقوعام شامل ہے اور اس كا تو اب بر ھے كر ماتا ہے ۔ الله تعالى كا يرقوعام شامل ہے اور اس كا تو اب بر ھے كر ماتا ہے ۔ الله تعالى كا يرقوعام شامل ہے اور اس كالنے دس گنا ہے ) يرقانون تو ہم شكام ہے الله كا يرقوعام شامل ہے اور اس سے ذاكد جس قدر بھى الله تعالى چا ہے بر ھاج احمار آواب عطافر ما تا ہے جے سورة بقرہ كی آتے ہے كر يہ والله كے ليمن نے كئي كرے اس كے لئے دس گنا ہے كر ہے كہ اس ماتھ کے الله كوئے ليمن نے كرائے كے ليمن نے كرائے كرائے كوئے ليمن نے كرائے الله كوئے ليمن نے كرائے كوئے كرائے كوئے كرائے كا موجود كا تو اس كے ليمن نے كرائے كرائے كرائے كرائے كوئے كرائے كرائے

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ جس نے حلال کمائی سے ایک کھجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالی اُسے جیسا کہ م کھجور کے برابر صدقہ کیا تو اللہ تعالی اُسے قبول فرمالیتا ہے گھرائے صدقہ دینے والے کے لئے بوحا تارہتا ہے جیسا کہ م میں سے کوئی شخص اپنے گھوڑے کے بچکی تربیت کرتارہتا ہوئی صدقہ جو کھجور کے برابر کیا تھا بوجے بہاڑ کے برابر ہو جاتا ہے۔ (رواہ ابنجاری) جب صدقہ دینے والے کوقیا مت کے روز تو اب دیا جانے لگے گاتو اُسے اس تھوڑے سے صدقہ کا تنابر الو اب طے گا جیسے اُس نے بہاڑ کے برابر صدقہ کیا ہو۔

چوتھی آ بت میں پھر تو حید کی طرف متوجہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے تہمیں پیدا فرمایا ہے پھر تہمیں رزق دیا'اس رزق کو
کھاتے چیتے ہواور زندہ رہتے ہو' پھراس زندگی کے بعد تہمیں موت دےگا پھر زندہ فرمائےگا'ای کی قدرت کے بیسب
مظاہرے ہیں اور وہی ستحق عبادت ہے' وحدہ لاشر یک ہے تم لوگوں نے جواس کے لئے شریک بنار کھے ہیں کیا اُن میں
سے کوئی ایسا ہے جے ان چیز وں پر قدرت ہو؟ ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کے سواکوئی بھی بیکا منہیں کرسکتا' جب اُس کے علاوہ
کوئی بھی قدرت رکھنے والانہیں ہے تو پھر عبادت میں دوسروں کوشر یک کیوں کرتے ہو' میڈینڈ و کھنا کے میڈائیڈ کوئن (وہ ان

ظهر الفساد في البروالبور ماكسيت إيرى الناس ليزيقه م بعض الن عيلوا فلم والفساد في البروكيا فعاد في الماره وكيا فعاد في من اور دريا من لوكول ك اعال كي وجد ع تكدالله انبين ان ك بعض اعال كاحره بحماد في تاكدوه لعك ويوجعون في الكرون في الكرون في الطرو الكيف كان عاقبة الزين من قبل لا لعلم مواجوم عيد في المن من عن علو بحر ديمو ان لوكول كاكيا انجام مواجوم عيد في ان من عد كان اكثره م مشيركين ها قوم وجهك الملاين القيير من قبل ان ياني يوفي الا مرك لك

# مِن الله يو مَرِين يَصَلَّ عُون هُن كَفَر فَعَلَيْهِ كُفُره وَمَن عَيِل صَالِحًا فَلِا نَفْيهِ مَرَ عِبالَ الله يو مَن عَيل صَالِحًا فَلِا نَفْيهِ مَر عِبا الله يو مَن عَيل صَالِحًا فَلِا نَفْيهِ مِن عَبادِل مَا يَكُولُ الله عَلَيْهِ وَمَن يَكِ كَامِر عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَمَن يَكِ كَامِر عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَمَن يَكِ كَامِر عَلْ الله عَلَيْهِ وَمَن يَكِ كَامِر عَلَيْهِ الله عَلَيْهِ وَمَن الله عَلَيْهِ وَمَن الله عَلَيْهِ وَمَن الله وَمُن الله وَمِن الله وَمَن الله وَمُن الله وَمُنْ الله وَمُن الله وَمُن الله وَمُنْ الله وَمُن الله وَمُن الله وَمُنْ الله وَمُن الله وَمُنْ الله وَمُنْ الله وَمُنْ الله وَمُنْ الله وَمُنْ الله وَمُنْ الله وَاللّه وَمُنْ الله وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ الله وَمُنْ الله وَمُنْ الله وَمُنْ الله وَمُنْ الله وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ الله وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَمُنْ اللّهُ وَاللّهُ وَل

### لوگوں کے اعمال بدکی وجہسے بحروبر میں فساد ظاہر ہوگیا

قضميني: الله تعالى في انسان كودنيا من بعيجا اورأ ايمان اوراعمال صالحه اختيار كرف كاحكم فرمايا امتحان ك لئ اس میں خیروشر کے اپنانے کی قوت رکھ دی اس کے اندرا پیے جذبات ہیں جواُسے اللہ تعالیٰ کی نافر مانیوں کی طرف تھینچتے ہیں اور شیطان بھی ساتھ لگا ہوا ہے وہ لوگوں کو ایمان سے اور اعمالِ صالحہ سے ہٹا تا ہے اور کفر اور شرک کی راہ پر ڈ التا ہے۔ الله تعالی نے اپنے رسولوں کے ذریعہ بیتادیا کہ تفراور شرک اور برے اعمال کا نتیجہ بُرائے کفراور شرک کی سزاد نیا میں بھی مل جاتی ہے اور آخرت میں بھی ملے گی اور كفراورشرك كے علاوہ جو برے اعمال ہیں انگی سز ابھی دونوں جہال میں مل سكتی ہے۔انسانوں کا مزاج کچھالیا ہے کہ عموماً برائیوں کی طرف زیادہ ڈھلتے ہیں اور بیرُ ائیاں طرح کی مصیبتوں کا سبب بن جاتی بین ونیایس امن وامان قائم نہیں رہتا اور ایسے انقلاب آتے رہتے ہیں جن کی وجہ سے ونیا مصیتوں کی آ ماجگاہ بی رہتی ہے۔آیت کریمہ ظامر الفسکاد فی البرو والبیر میں ای مضمون کو بیان فرمایا ہے کہ مشکی (جس میں آبادیاں اور جنگل سب شامل ہیں )اور سمندر میں فساد ظاہر ہو گیا' آپس میں قبل وخون ہوتا اور قبط آتا ہے مہلک امراض کاعام ہوجانا' نے نے امراض کا پیدا ہوجاتا' آندھیوں کا چلنا' تھیتوں کو کیڑوں کا تھاجاتا اور زلزلوں کا آتا اور سخت سردی سے تباہ ہوجاتا (جے بعض علاقوں میں بالا مارنا کہتے ہیں) اور اس طرح کی بہت ی مصیبتوں کاظہور ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے سیسزائیں دى جاتى بين تاكه بندے ہوش ميں آئيں كفروشرك اور گناہوں كوچھوڑيں اور الله تعالی كی طرف رجوع كريں اور بيانسانوں ك بور اعال كى مزانيس بلك بحض اعمال كى مزاب-اى ك فرمايا ب: إِيُن يُقَافُمُ بَعْضَ الَّذِي عَدِ لُوَالْعَلَافُ وَيُدْعِقُونَ (تا كەللەنبىي ان كے بعض اعمال كامزه بچھائے) اگرتمام اعمال برگرفت كى جائے توزمين بركونى بھى چلنے پھرنے والا زنده نه بي يسورة فاطريس فرمايا: وكذي والحذ الله الكاس عاكس والكرا على ظهر هامن داتية ولكن يُؤخِرفُ إلى أجيل مُستمى (اوراكر الله لوگوں كامواخذ و فرمائے أن كے اعمال كى وجه سے تو زمين كى پُشت بركى بھى چلنے پھرنے والے كونہ چھوڑ سے اوركيكن وه انہیں مقررہ میعاد تک مؤخر فرماتا ہے) اور سورہ شوری میں فرمایا: وَمَأَاصَا بَكُوْفِنْ مُصِيْبَاتِ فَهِمَاكُتُ بَدُ اَیْدِ یَکُمْ وَیَعَفُواْ عَنْ کَیْدِ \_ (اور جو کچی تهمیں کوئی مصیب بہنج جائے سودہ تمہارے اعمال کے سبب سے ہے اور اللہ بہت ے اعمال کومعاف فرمادیتاہے)۔

زمین کے ختک حصہ میں جوفساداور بگاڑ ہے وہ تو نظروں کے سامنے ہے سندر میں جوفساد ہاں سے کیا مراد ہے؟ اس کے بارے میں تغییر قرطبی میں حصرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند سے قال کیا گیا ہے کہ جب بارش ہوتی ہے تو سمندر میں جوسپیاں ہیں اُن کا منہ کھل جاتا ہے اور جس ہی میں بارش کا قطرہ گرجائے وہ موتی بن جاتا ہے اور بارشیں انسانوں کے گنا ہوں کی وجہ سے دُک جاتی ہیں لہذا موتیوں کی پیدائش بھی کم ہوجاتی ہے اور یہ موتی جوانسانوں کے کام آتے ہیں اُن سے انسان محروم ہوجائے ہیں۔

صاحب روح المعانی نے حضرت مجاہدٌ (تابعی) سے یون نقل کیا ہے کہ ظالم لوگ غریب کشی والوں کی کشتیاں چھین لیتے تھے۔ آیت میں اس کو بیان فر مایا ہے۔ (اور ریکشی چھینا بطور مثال کے ہے سمندر کی سطح پر کشتیوں اور جہاز وں میں جولوگوں پرظلم ہوتے ہیں میکس لئے جاتے ہیں اور ملکوں کی آپس کی لڑا ئیوں کی وجہ سے جو گولہ باری ہوتی ہے جہاز تباہ ہوتے ہیں ہر نے ہیں اور سامانوں سے بحرے ہوئے جہاز ڈبود سے جاتے ہیں ہیں سب فساد فی البحر کے ذیل میں آتا ہے)

یا در ہے کہ آیت کریمہ میں عمومی فساد کا ذکر ہے جب گنا ہوں کی وجہ سے عمومی مصبتیں آتی ہیں تو ان کی وجہ سے مومن اور کا فرئیک اور بدختی کہ جانور بھی متاثر ہوتے ہیں۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند نے سنا کہ ایک شخص یوں کہد ہا ہے کہ ظالم شخص صرف اپنی ہی جان کو نقصان پہنچا تا ہے اس پر حضرت ابو ہریرہ نے فرمایا کہ بیہ بات نہیں ہے بلکہ دوسری مخلوق بھی اس سے متاثر ہوتی ہے یہاں تک کہ حباری (ایک پرندہ کا نام ہے) بھی اپنے گھونسلہ میں ظالم کے ظلم کی وجہ سے دُ بلی ہوکر مرجاتی ہے۔ (مشکل قالمصانی ص ۲۳۹)

جب بارش نہ ہوگی تو زمین میں پانی کی بھی کی ہوگی۔ بارش کا پانی جوجگہ جگہ ظہر جاتا ہے جس سے انسان اور جانور سب ہی چیتے ہیں وہ نہ ہوگا تو پیاسے مریں گے اور بارش نہ ہوئیکی وجہ سے جب کھیتوں میں پیداوار نہ ہوگی تو انسان اور جانورسب ہی مصیبت میں پڑجائیں گے۔

یا درہے کہ آیت کریمہ میں اُن تکلیفوں کا ذکر نہیں ہے جونیک بندوں کوان کے گناہ معاف کرنے یا درجات بلند

کرنے کے لئے پیش آتی ہیں۔ان حضرات کو آلام وامراض سے تکلیف تو ہوتی ہے لیکن بیان کے جق میں مفید ہوتی ہے

اس لئے مصیبت نہیں رہتی۔ پھر بیلوگ صبر کرتے ہیں اس کا بھی تو اب پاتے ہیں اور گنا ہوں پر متنبہ ہو کر تو بہ واستغفار کی
طرف متوجہ ہوتے ہیں البندا یہ تکلیفیں ان پر بطور قبر نہیں ہوتیں ان کے حق میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے رحمت اور مہر بانی ہوتی ہے اور صبر اور تو بہ واستغفار کا مستقل ثو اب ماتا ہے۔

چرفر مایا: قال سِیْرُوْا فِی الْکُرْضِ (الآیة) که آپ اپ خاطبین یعنی مشرکین مکه وغیریم سے فرما و یجئے که تم زمین میں چل چرکرد کھو و تم سے پہلے جوقو میں تھیں اُن کا کیا انجام ہوا؟ ان لوگوں میں اکثر مشرک سے ان لوگوں کے کفراور شرک کی وجہ سے عام عذاب آیا اور ہلاک و برباد ہوئے اُن کے گھروں کے نشانات تمہار سے سامنے ہیں ، چلو پھر وُد کھواور عبرت حاصل کرو۔ اس آیت میں جو کان اکٹر ہو تھے مُنٹریکن فرمایا اس میں بدینا دیا کہ ان برباد ہونے والوں میں اکثر تو مشرکین سے اور اس میں اس طرف بھی اشارہ فرمادیا کہ شرک کفری بد مشرکین سے اور بعض ایسے سے جو کفر کی دوتی انواع میں جنالے سے داور اس میں اس طرف بھی اشارہ فرمادیا کہ شرک کفر کی بد ترین اقسام میں سے ہاں کا وبال بہت بڑا ہے۔ اس کے لئے فرمایا کہ فاقعہ و کو جمہ کی الدین الفتی ہو۔ اور اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے گئی اللہ کی طرف رکھ یعنی تو حید پر جمارہ اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے گئی اللہ کی طرف رکھ یعنی تو حید پر جمارہ اس سے پہلے کہ ایسا دن آ جائے گئی اللہ کی طرف رکھ یعنی تو حید پر جمارہ اس سے تیا مت کا دن مراد ہے ) اس دن لوگ متفر ق لیعنی جدا جدا ہو والا دن آ جائے اور اس عذا ب کو ہٹایا نہ جائے گا (اس سے قیامت کا دن مراد ہے ) اس دن لوگ متفر ق لیعنی جدا جدا ہو والا دن آ جائے اور اس عذا ب کو ہٹایا نہ جائے گا (اس سے قیامت کا دن مراد ہے ) اس دن لوگ متفر ق لیعنی جدا جدا ہو

جائیں گئے نیک اعمال والے الگ اور پُرے اعمال والے الگ ہوں گے۔

پیرفرمایا: مَنْ کَفَرُ فَعَکَیْ کُفُرُهُ (کہ جو تحص کفرکرے اس کا وبال ای پر پڑے گا) وَمَنْ عَیلَ صَالِ اَفَلِا نَفْیہ فَرِ یَکُونُونَ (اور جو تحص نیک کام کرے سوایے لوگ اپنی بی جانوں کے لئے راہ ہموار کررہے ہیں) یعنی پیٹی سامان کر رہے ہیں۔ ریجنوی الذین المنوّا وَعَلَو العلم لیے مِنْ فَفْلِهُ (تا کہ اللہ تعالی ان لوگوں کو اپنے فضل سے جزادے جو ایمان لائے اور نیک عمل کئے ) اللہ تعالی کے اس فضل سے کا فرمحروم ہوں گئے ایکا لائے ور نیک عمل کئے ) اللہ تعالی کے اس فضل سے کا فرمحروم ہوں گئے ایکا لائے وی انگلوٹوں (بلا شبہ اللہ کافروں کو دوست نمیس رکھتا) جب دنیا میں کا فراللہ کی ذات پر ایمان نہ لائے اُس کے انعامات کا شکریدادانہ کیا اور مزید ہے کیا کہ دوسروں کو اس کی عبادت میں شریک کر لیا تو قیامت کے ون اس کی سزایا میں گئے ایمان لاتے تو اللہ کے محبوب ہوتے اب انہیں کفر کی سزادی جائے گی اور دووڑ تے میں دافل ہوں گے۔

ومِنْ الميهَ أَنْ يُرْسِلُ الرِيَّامُ مُبَيِّرَتٍ وَلِيُدِيْفَكُمْ مِنْ تَحْمَتِهِ وَلِتَجْرِي الْفُلْكُ بِأَمْرِهِ ادراس کی نشانیوں میں سے بیہ کدوہ ہواؤں کو بھیجا ہے جوخو تحری دیتی ہیں تا کتمبیس اپنی رحمت کا مزہ چکھائے اور تا کہ عشیال اس کے تھم سے وَلِتَبْتَغُوْامِنْ فَضَلِهِ وَلَعَكُكُمْ تَسْتُكُرُونَ ﴿ وَلَقَلْ أَرْسَلْنَامِنْ قَبُلِكَ رُسُلًا إِلَى قُومِهِمْ جاری ہوں اور تا کہتم اس کے فضل کو تلاش کرواور تا کہتم شکرا دا کر داور بلاشبہ ہم نے آپ سے پہلے رسولوں کوان کی قوم کی طرف جیجا جُكَاءُ وَهُمْ بِالْبَيِنْتِ فَانْتَقَنْنَامِنَ الَّذِينَ آجُرُواْ وَكَانَ حَقَّا عَلَيْنَا نَصُرُ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ سووہ ان کے پاس تھلی ہوئی نشانیاں لے کرآئے بھرہم نے اُن لوگوں سے انتقام لے لیا جنہوں نے جرم کئے اور اہل ایمان کو غالب کرنا ہمارے ڈ مہے اَللَّهُ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيحَ فَتُثِّيرُ سَعَايًا فَيَبُسُطُهُ فِي السِّمَاءِ كَيْفَ يَشَاءُ ويَجْعَلْ كِسَفًا الله وه بى ب جو بعينيا به مواوُل كوجوا شاتى بين بادل كؤ بحروه اس كوآسان من بهيلا دين بين جيسالله جا ب اوروه بادل كوكور عظر مركر يتاب فَتَرَى الْوَدْقِ يَخْرُجُ مِنْ خِلْلِهُ ۚ فَإِذَا آصَابَ بِهِ مَنْ يَثَآ ا مِنْ عِبَادِ ﴾ إذا هُمُ پھراے مخاطب تو بارش کو دیکھتا ہے کہاس کے اندر سے نگلتی ہے چھروہ اس مینہ کواپنے بندوں میں سے جس کو چاہے پہنچا دیتا ہے پھر يَسْتَبُشِرُوْنَ ﴿ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلِ أَنْ يُنْزُلَ عَلَيْهِمْ مِّنْ قَبْلِهِ لَمُبْلِسِيْنَ وہ خوثی کرنے لگتے ہیں۔ اگرچہ وہ اس سے پہلے کہ ان پر پانی اتارا جائے نا اُمید ہو گئے تھے فَانْظُرُ إِلَى أَثْرِرَ حُمْتِ اللهِ كَيْفَ يُحِي الْأَرْضَ بَعْثُ مَوْتِهَا ۚ إِنَّ ذَٰلِكَ لَهُ عُي الْمَوْثَىٰ وَهُو سود کھے لواللد کی رحمت کے آٹار کؤوہ کیے زندہ فرماتا ہے زمین کواس کی موت کے بعد بلاشبہ وہی مردوں کوزندہ فرمانے والا ہے اوروہ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَرِيرُ وَلَيِنَ ارْسَلْنَارِيُكَا فَرَاؤُهُ مُضْفَرًّا تَظَلُّوُا مِنْ بَعْدِ مِيكَفَرُونَ ہر چیز پر قادر ہے اورا گرہم اُن پر دوسری قتم کی ہوا چلادیں چریدا پی بھتی کوالی حالت میں دیکھیں کہ پیلی پڑگئی ہؤسوییا شکری کرنے لگیں گ

# الله تعالى مواوُل كوبهيجنا باوربارش برساتا بوبى مردول كوزنده فرمائكا

قصم الدارة الناتيات من اول قومواوك كاذكر فرماياجن كے چلنے سے بياندازه موجاتا ہے كہ بارش آنے والى ہے أبيد ہوا کیں بارش آنے سے پہلے بارش کی خوشخری دے دیتی ہیں چرجب بارش ہوجاتی ہے انسان ان کے منافع سے مستفید ہوتے ہیں'ان منافع میں سے میمی ہے کہان کے ذریعہ بادبانی کشتیاں چلتی ہیں۔ جب ان کشتیوں میں سوار موکر سفر كرتے ہيں تو ان سفروں ميں الله تعالى كارزق بھى الله تا كارز ت بھى الله تا ہيں اور آل اولاد كے کھانے پینے کے لئے بھی ان سب چیزوں میں اللہ تعالی کے انعامات بھی ہیں اوراس کی قدرت کے دلائل بھی ہیں ان دلائل کے ذریعہ اُسے بیچانیں اوراس کی جونعتیں ہیں اُن کاشکراداکریں۔اُس کے بعدرسول اللہ علیہ کے کہا دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہم نے آپ سے پہلے بہت سے رسول بھیج جنہوں نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا 'واضح دلائل پیش کے لیکن جنہیں ماننا نہ تھا انہوں نے نہ مانا انہوں نے رسولوں کو جھٹلایا اور کفر پر جےرہے اُن کے جرم کی وجہ ہے ہم نے انتقام لے لیا۔وہ انتقام بیتھا کہ بیمجر مین ہلاک ہوئے اور اہل ایمان عذاب سے محفوظ رہے۔جولوگ آپ علیہ کی مخالفت کررہے بين وه بھى مجرم بين ان سے بھى انتقام ليا جائے گا۔ وكان كَقَاعَكَيْنَانْصُوْ الْمُؤْمِنِيْنَ (اورابل ايمان كى مدركرنا مارے دمه ہے)اس میں اللہ تعالی نے ایک قاعدہ کلیہ بیان فرمادیا اور بیوعدہ فرمایا کہ جس طرح ہم نے گذشتہ زمانوں میں مؤمنین کی مدد کی ہے اس طرح آئندہ بھی مؤمنین کی مدوموتی رہے گی البت مدومیں حکست کے موافق در بھی لگ جاتی ہے جیسا کہ انہیاء سابقين عليهم الصلوة والسلام كي أمتول كي ساته مواب لبذا الل ايمان كونا أميد اور أداس ندمونا جاب اوريهي سمحنا جاب كريضرورى نبيس بے كدونيا بى ميں مدوموجائے۔سب سے بوى مدديہ بے كدموت كے بعدانسان دوز خسے في جائے اور جنت میں چلاجائے۔ دنیامیں جومبرشکر کے ساتھ زندگی گذاری اور نیک اعمال کئے بید جنت میں داخل ہونے کا ذریعہ بنیں گے۔ حضرت ابوالدرداءرضي الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جس کسي مسلمان نے اسینے بھائی کی آ بروکی طرف سے دفاع کیا (یعنی بے آ بروکرنے والے وجواب دیا) توبیہ بات اللہ تعالی کے ذمہ ہے کہ اس دفاع كرنے والے سے قيامت كے دن الله تعالى جہم كى آگ كودور ركيس كے۔اس كے بعدرسول الله عليہ في بيرآيت وكان حقاً عليناف والمؤمنيان علاوت فرمائي - (مشكوة المصابح ص٣٢٨)

درمیان میں بطور جملہ معترضہ تسلی دیے کے طور پر کافروں سے انتقام لینے اور اہل ایمان کی مدفر مانے کا تذکرہ فرمانے کے بعد پھر ہواؤں کے ارسال فرمانے اور ان کے بعض منافع کا تذکرہ فرمایا۔ارشاد فرمایا کہ اللہ وہی ہے جو ہواؤں کو بھیجتا ہے بیہ ہوائیں بادلوں کو بھیے چاہے پھیلا دیتا ہے اور بھی اس کے طرے کو بھیجتا ہے بیہ ہوائیں بادلوں کو بھیے جاہے پھیلا دیتا ہے اور بھی اس کے طرے کو کردیتا ہے پھران بادلوں سے بارش کو نکالتا ہے بارش آتی ہے تو دیکھنے والے دیکھتے ہیں کہ بادل کے اندر سے بارش آتی میں ہے اس کو فرمایا: فَتَرَی الْوَدُقَی بَیْدُوجُ مِنْ خِلْلِهُ فَاذَا اُسَالَ بِهِ مِنْ يَشَاءً مِنْ عِبَادِ وَ اَلَّذَا اللهِ مِنْ عَبَادِ وَ اَلْوَا اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اَلْمُ اِللّٰہ اللّٰہ ال

اَن يُنزُلُ عَلَيْهِ مُرِقِنَ مَيْلِ المُبْلِينِينَ (اوريه بات واقعى بهره ولوگ اس سے پہلے نا اُميد ہو چکے تھے) نا اُميدول کو اُميدين برلا نايدالله تعالى كا انعام بئ بارش آنے برخوشی بھی منا كيں اورشكر بھی اداكريں۔ (قرطبی)

اس کے بعد فرمایا: وَلَیْنَ اَرْسَکُنَادِیمُا (الآیة) اور اگرہم خاص قتم کی ہوا چلا دیں جس سے ان کی کھیتیاں زرد نظر آنے لگیں یعنی اُن کی سرسبزی اور شادا بی جاتی رہاور پتے پیلے پر جائیں سواس کے بعد ناشکری کرنے لگیں گے یعنی پچپلی نعمتوں کو بھول جائیں گے اور نی صورتحال دیکھ کرناشکری پرائز آئیں گے۔

# وَإِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمُؤْتَى وَلَا تُنْهُ الصَّمَّ الدُّعَاءُ إِذَا وَلَوْا مُدْيِرِيْنَ ﴿ وَمَا أَنْتَ بِعْدِ الْعُمْي

سوآپ مردوں کونمیں ساسکتے اور نہ بہروں کو پکار ساسکتے ہیں جبکہ وہ پشت پھیر کرچل دیں اور آپ اندھوں کو اُن کی گمراہی سے مثاکر

عَنْ صَلَلْتِهِمْ إِنْ تُسْمِعُ إِلَّا مَنْ يُؤْمِنُ بِالْتِهَا فَهُمْ مُسْلِمُونَ ۗ

ہدایت مبیں دے سکتے' آپ اُس کو سنا سکتے ہیں جو ہماری آیات پر ایمان لائے سووہ ماننے والے ہیں

#### آپ مردوں اور بہروں کوہیں سناسکتے اوراندھوں کو ہدایت ہیں دے سکتے

قدفه مديو: لين آپ كے جو خاطبين بين آپ ان كے سامن الله كى آيات الاوت كرتے بين أن كے سامنے دلائل پيش كرتے بين بيہ سننے كا اراده بى نہيں كرتے - جس طرح آپ مردوں كواور بہروں كونبيں سنا سكتے جكديہ بہرے پيٹے چير كرچل ديں اور اشاره كو بھى ندد يكھيں اى طرح بياوگ بين ان كاسنے كا اراه بى نہيں ہے مردوں كی طرح ہے ہيں ، پھريداوگ اندھے بھى ہے ہوئے بين راه پر آنے كوتيار بى نہيں لہذا آپ كى ہدايت ديے سے ہدايت پر ند آئيں كے۔ (صُمّ بُكُمْ عُمْنَى فَهُمُ لَا يَوُجِعُونَ )

آپ توبس أنهيس لوگوں كو ساسكتے ہيں جواللہ كى آيات پريفين ركھتے ہيں اوراس يفين كى وجہ سے وہ فرما نبردار بنے ہوئے ہيں۔ اس ميں امام الانبياء جناب محدرسول اللہ عظامتہ كوسلى ہے كہ جولوگ آپ كى با تيں سكر ان كى حدد ہيں اور كو تئے بہر سے بنے ہوئے ہيں آپ أن كى حالت برغم نہ كريں اور أن سے ايمان كى أميد نہ ركھيں آپ كا كام دعوت دينا اور ق كو ظاہر كردينا ہے جولوگ دعوت جق قبول نہ كريں اور أن كى اپنى مرابى ہے۔

آیت کریمہ میں جو فَاتُك كَاتُسْمِعُ الْمُؤَتِّى فرمایا ہے اس كے بارے میں سورة عمل كى آیت اِتَك كَاتُسْمِعُ الْمُؤَتِّ وَكَاتُسْمِعُ الْفُكَمُ الدُّعَةِ كَوْبِلِ مِين ضرورى بحث گذر چكى ہے۔

الله الذي خَلَقَكُمْ مِنْ ضَعْفِ ثُمْ جَعَلَ مِنْ بَعُلِ ضَعْفٍ قُوَّةً ثُمْ جَعَلَ مِنْ اللهُ الذي خَلَقَكُمْ مِنْ الله الله الله وه ع جس في منف كي حالت من بيدا فرايا پر ضعف كي بعد قوت بيدا كر دئ پر قوت ك

بَعُلِ قُوَّةٍ ضَعْفًا وَشَيْبَةً يَخُلُقُ مَايِثَآ إِذْ وَهُوَ الْعَلِيمُ الْقَدِيرُ

بعدضعف اور برها با پدافر ماديا وه جويا متاب پيدافر ماتا جده خوب جائے والا بري قدرت والا ب

انسان ضعف وقوت کے مختلف احوال سے گذرتا ہے جوصرف اللہ تعالی کی تخلیق سے ہوتا ہے

يَكُنُكُونُ مُالِكُا إِذَ الله جو جا بتا ہے پيدا فرما تا ہے) وَهُوالْعَكِيْمُ الْفَكِيْمُ (اوروہ خوب جانے والا ہے اور بڑی قدرت والا ہے) أسے سب كا حوال اور اعمال كاعلم ہے اور أسے پورى طرح سے قدرت ہے جس طرح جا ہے پيدا فرمائے اور جس حالت ميں ركھ أسے پور ااختيار ہے۔

ويوم تقوم المتاعة يقيم الجرمون مالم تواغير ساعة كزلك كانوايوفكون الدرس ون قامة وكراك كانوايوفكون الدرس ون قامت قام مولى برين مم كما يس كرايك كري عن الدر بين مرس وه الدرس و المرتب و ناس النا جات عن

وقال النين أوتوا العِلْمَ والإيمان لقَلْ لَمِثْنَعُمْ فِي كِتْ اللهِ إلى يوفر البعن فهال ايوفر العرب الله إلى يوفر البعث فهال ايوفر اور جن كوعم اور ايمان ديا ميا وه كهين عرب بلاثبه تم الله ك نوشة من بعث ك ون عك تفهر عه هو يو البعث والمحتف والمعنى وتعلمون في مين الاكن المحتف والمعنى والمعنى والمعنى والمعنى والمعنى والمعنى المعنى المعنى

<u>۔ موقع دیاجائے گا۔</u>

# قیامت کے دن مجرمین کی جھوٹی قسمادھری اور اہل ایمان کی حق بیانی

اہل علم وائیمان مجر مین سے خطاب کرتے ہوئے یوں کہیں گے کہ یہ یَوُمُ الْبَعُثِ ہے قبروں سے زندہ ہو کراٹھائے جانے کا دن ہے ہم جس کے منکر تھے وہ سامنے آگیا اور آج واضح ہو گیا کہ تمہاراا نگار کرنا باطل تھالیکن تم نہیں جانے تھے جو حضرات قیامت واقع ہونے اور وہاں کی پیٹی ہونے کی باتیں کرتے تھے تم ان کو چھلاتے تھے اور نداق اڑاتے تھے ان کی بات مانے تو تہ تہیں آج کے دن کا اور آج کے دن کے حالات کاعلم ہوتا۔

تیسری آیت بیس فر مایا کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں پرظلم کیا 'کفر اختیار کیا 'قیامت کے دن پر ایمان نہ لائے اب جو بھی کوئی معذرت کریں وہ قبول نہیں ہوگی اور معذرت انہیں کوئی نفع نہ دے گی اور نہ ان کواس کا موقع دیا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ کوراضی کرلیں کیونکہ کفر پر مرنے کے بعد تو بہرنے کا کوئی موقع نہیں اور ایسے لوگوں سے اللہ تعالیٰ بھی راضی نہیں ہوگا۔ و كفك ضربناللكاس في هذا الفران من كل منك وكين جنته مرباية كيفول الديبات واقى عدم في المنافي الفول على عدم منابي بيان كرديج بين اوراكرة بان عياس كون بي نشافي الدين كفرو آيات اف تربي المنطون وكن الحديم المنافي الكن بي كفرو آيات افتر الأمنطون وكن الحديم المنافي المنافي الكن بي كرديا بي كرديا بي مركز بي بي كيس عركم الله حق وكال المنافي الكن بين كرديا بي كالمرد باطل والعد بولوك بين بالني كالمركز بالله بين بي كيس عن الله حق وكال المنافي الكن بي كوفون والله بين بي كوفون المنافي والله بين بي كوفون وكرد بين كرديا بي كالمرد باطل والعد والمنافي الكن بين كوفون وكالمنافي وكالمنافي وكالمنافي وكالمنافية والمنافية والمنافية

قرآ ن عدہ مضامین برمشمل ہے معاندین کوئ ماننانہیں ہے آ ب صبر سے کام لیں اللہ کا وعدہ ت ہے

قصصید: بیتن آیات کا ترجمہ ہے۔ اوّل تو یہ بتایا کہ ہم نے اس قر آن میں ہر طرح کی عمدہ باتیں بتادی ہیں ان میں جو کی گھڑھ فور وَکُر کرے گاتو اُس کے ذہن پر یہ وارد ہوگا کہ قر آن تی ہے اور قر آن کا ہر بیان تی ہے قر آن اور صاحب القر آن عید ہوئے ہیں اور ضد وعناد اور ہٹ دھری پر کمر یا ندھر کھی ہے وہ بات مانے والے نہیں ہیں بیقر آن خود ایک مجزہ ہے اس کے علاوہ بھی جتے مجز ہے اور آیات آپ پیش فر مادیں کا فرلوگ آپ علیہ ہے کا در آپ عیالت کے ساتھیوں کے بارے میں یوں ہی کہیں گے کہم لوگ باطل والے ہو۔

اہل باطل کا پیطر یقد ہے کہ خود بھی حق قبول نہیں کرتے اور اہل حق کو اہل باطل بتاتے ہیں ان لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ ان لوگوں کے دلوں پرممرلگا ان کے دلوں پرممرلگا دی گئی اس طرح الله اُن لوگوں کے دلوں پرممرلگا دی گئی اس طرح الله اُن لوگوں کے دلوں پرممرلگا دی تاہے جونہیں جانے لیعنی جانتانہیں جانے اور حق قبول کرنے کے بجائے اپن خرافات پر ہی مصرر ہتے ہیں۔

رسول الله عظی کو مکذبین و معاندین کی باتوں سے تکلیف ہونی تھی الله تعالی نے فرمایا که آپ مبر سیجے بلاشبدالله کا وعدہ جن ہے اُس نے جو آپ سے مدد کا اوردین اسلام کو غالب کرنے کا اور کلمہ حن کو بلند کرنے کا وعدہ فرمایا ہے وہ ضرور پورا ہوگا' آپ کے مبر میں فرق نہ آئے پوری طرح ثابت قدم رہیں بیلوگ جو یقین نہیں کرتے' آپ کی دعوت کوئیں مانے' اُن کے اس طرز عمل سے کہیں ایسانہ ہو کہ آپ کے پائے ثبات میں لفزش آجائے کیلوگ آپ کو بے مبری پر آمادہ نہ کردیں۔



# سُونُ فَيْمَانُ كَدِّ الْمُعَانِ كَلَيْ الْمُعَالِيْنَ الْمُعَلِيْنَ الْمُعَانِ الْمُعَانِي الْمُعَلِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَانِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَانِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي الْمُعَانِي الْمُعَلِي الْمُعَلِي

#### قرآن مجید محسنین کے لئے ہدایت اور رحمت ہے

 اوران کی اوائیگی کے لئے اپنے نفس کوآ مادہ کرسکتا ہے۔ایسے حضرات کے بارے میں فرمایا کہ اُو لَیْنِکَ عَلیٰ هُدَی مِّنَ رَبِّهِمُ سِرحضرات اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں وَ اُو لَیْنِکَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ اور بیوہ لوگ ہیں جو کامیاب ہیں۔ (اصل کامیاب آخرت کی کامیا بی ہے کیٹی دوز خ سے آج جانا اور جنت میں داخل ہونا) جنہیں دنیا ہی میں اس کی بشارت دے دی گئی ان کاعظیم مرتبہ ہے کی مضمون سورہ بقرہ کے شروع میں بھی گذر چکا ہے۔

چونکہ آیت بالا میں زکوۃ ویے کا بھی ذکر ہاں لئے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ یہ آیات بھی مدینہ منورہ میں نازل ہوئیں اوراس بات کی بنیاداس پر ہے کہ ذکوۃ مدینہ منورہ میں فرض ہوئی۔اورجن حضرات نے مذکورہ بالا آیات کوئی کہا ہانہوں نے فرمایا ہے کہ ذکوۃ بھی مکہ معظمہ میں فرض ہوگئ تھی البتداس کے تفصیلی احکام مقادیر نصاب وغیرہ مدینہ منورہ میں نازل ہوئ کیکن اگر ذکوۃ سے عام صدقہ مرد لے لیا جائے جیسا کہ چند صفحات پہلے سورہ روم کی آیت و ما آئیکہ نوٹ ذکوۃ قرید کو تا میں گذر چکا ہے تو پھران آیات کو بھی کی کہنے میں کوئی تا مل نہیں رہتا۔

وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتُنْ تَرِي لَهُو الْحَدِيثِ لِيُضِلُّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ بِغَيْرِعِلْمِ ﴿

اوربعض ایسادگ بین جوان با تون کوفریدت بین جوکمیل کی با تمن بین تا کر بغیظم کاند کراست سے بنا کین اور الله کی را وی تیجنی ها هُوُو گاا اولیاک له مُوعک اج شم های و از ا تشکی علیه وایدن کا ولی مُستکمیرا

ویوچی میں سرور او بیوٹ و سرور او بیوٹ و سرور ایسے میں اور ایسی عدید و ایس وی مستدریر اور ایسی میں اور اور جب ا اور لوگوں کے لئے ذکیل کرنے والا عذاب ہے اور جب ایسے مض پر ہماری آیات کی تلاوت کی جاتی ہے تو تکبر کرتے ہوئے بیٹے پھیرویتا ہے

كَانُ لَمْ يَسْمَعُهَا كَانَ فِي أَذْنَيْهِ وَقُرًا فَبُيِّرَهُ بِعَنَا إِبَالِيْمِ ﴿ إِنَّ الَّذِينَ امْنُوْا

گویا که اس نے ان کوسنا بی نبیس کویا که اس کے دونوں کا نول میں بو جھ ہے سوآپ اس کودرد تاک عذاب کی خوشخری سناد بجیئ بلاشبہ جولوگ ایمان لائے

وَعَلُواالصَّلِعْتِ لَهُمْ جَنْتُ النَّعِيْمِ فَخلِدِيْنَ فِيْهَا وَعْدَ اللَّهِ حَقًّا وَهُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ

اور نیک عمل کئے ان کیلئے نعتوں والے باغ ہیں وہ ان میں ہمیشدر ہیں گئے اللہ نے سچا وعدہ فرمایا ہے اور وہ عزیز ہے حکیم ہے

#### قرآن کے دشمنوں کی حرکتیں'اُن کیلئے عذاب مہین کی وعید

قف مد بیر : قرآن پرایمان لان والوں کے اعمال اوران کے ہدایت پر ہونے اورآخرت پرکامیاب ہونے کی بثارت دیے کے بعد قرآن کا انکار کرنے والوں اوراس کے مقابلہ میں بعض چیزیں اختیار کرنے والوں کا شغل پھران کے عذاب کا تذکرہ فر مایا ہے جوقرآن کے خالف رویدر کھتے ہیں اور قرآن سے خود بھی دور رہتے ہیں اور دوسروں کو بھی دورر کھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ کھوالحدیث ہروہ بات جواللہ کی یاد سے غافل کرے اور کھیل میں لگائے۔ حضرت حسن بھری رحمت اللہ علیہ نے لَھُو الْحَدِیث کی تفسیر کرئے ہوئے فر مایا: ہو کل ما شغلک عن عبادہ اللہ تعالیٰ و ذکرہ لیخی ہروہ چیز جواللہ کی عبادت سے ہٹائے وہ لھو المحدیث ہے حضرت عبداللہ بن معودرضی اللہ عنہ ایک کا سے غِناء چیز جواللہ کی عبادہ بن معودرضی اللہ عنہ کول تابی نے فر مایا کہ اس سے غِناء کینی گانا بجانا مراد ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسے بھی یہ بات منقول ہے۔ حضرت کمول تابی نے فر مایا

كه لَهُوَ الْحَدِيْثِ سَكَانَ بَعِانْ والى لونديال مرادين \_ (روح المعانى)

آیت بالاکاسب زول بیان کرتے ہوئے گی با تیں منقول ہیں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا نے بیان فر بایا کونفر بن حارث (جومشرکین مکہ بی سے اسلام کے بڑے کئر وشنوں بیں سے تھا) نے ایک گانے والی باندی فرید لی تھی اُسے جس کسی کے بارے بیس بی خبر ملی تھی کہ وہ اسلام قبول کرنے کا ارادہ کر رہا ہے تو وہ اسے اس لویڈی کے پاس لیے جاتا تھا اس سے کہتا تھا کہ بیاس سے جاتا تھا کہ بیاس سے کہتا تھا کہ روایت میں بول ہے وہنوں کی کتابیں فریدتا تھا پھر انہیں مکہ معظمہ میں لا کر قریش کوسا تا کہ نظر بن حارث تجارت کیلئے فارس جاتا تھا وہاں سے جمیوں کی کتابیں فریدتا تھا پھر انہیں مکہ معظمہ میں لا کر قریش کوسا تا تھا اور کہتا تھا کہر بیاس کہ معظمہ میں لا کر قریش کوسا تا تھا اور کہتا تھا کہ رہنے تھا اور کہتا تھا کہ رہنے تھا کہ رہنے تھا ہوں کہتا تھا کہ رہنے تھا ہوں کہتا تھا کہ رہنے تھا ہوں کہتا تھا کہ رہنے تھا کہ کہ بیاس کو با تیں بیات تا تھا وہ رہنے تھا تھا کہ رہنے کہ بیات کہ بیات کر ہوں کی طرف متوجہ ہوتے تھا اس پر آیات کی خرید کے بیال میں ہوئے ان چیز وں کی طرف متوجہ ہوتے تھا اس پر آیات کی خرید کے بیال نازل ہوئی۔ اور بعض حضرات نے رہا کہ بی نظل نے بیار کر سے کھی کہ اس نے گانے والی باندی فر بدی تھی جوا سے کان تھی جو سے گائے تھی جو مسلمانوں کواور اسلام کو برے الفاظ سے ذکر کرنے پر مشتمل ہوتے تھے۔

حضرت حسن بھری رحمة الله علیہ نے بیہ وفر مایا کہ لَھُوا الْسَحَدِیْثِ سے ہروہ چیز مراد ہے جواللہ تعالیٰ کی عہادت سے اور اُس کے ذکر سے ہٹائے بیافت کے اعتبار سے بالکل صحح ہے اور صدیث شریف سے بھی اس کی تا تیہ ہوتی ہے رسول اللہ علیہ نے فرمایا: کیل شھیء یَلُھو بُد الرَّ جُلُ بَاطِلًا اِلَّا رَمْیَهُ بِقَوْسِه و تادیبَهُ فَرَسَهُ وَ ملا عَبَتُه اِمراَتُهُ فَا اَسْدِ مِن الْحق (رواہ التر فدی وابن ماجہ کما فی المحمل قص ۳۳۷) مطلب بیہ کرشن چیزوں کے علاوہ جو بھی کوئی ابوکا کام کوئی شخص کرتا ہے تو وہ باطل ہے ہاں تین کھیل ایے ہیں جو درست ہیں (۱) اپنی کمان سے تیر بھی کے مثل کرنا (۲) گوڑے کوسدھانا (بیدونوں جہاد کے کام بیل آتے ہیں جو دیش خوردت ہے) (۳) اپنی بیوی کے ساتھ دل گی کرنا (جونس ونظر کو یاک دکھے کاذر بعدہے)

گانے بچانے کی فرمت وحرمت: لبودلعب میں ہرطرح کا جوااورتاش کھیانااور ہروہ فغل آ جاتا ہے جوشر عا ممنوع ہواور جونماز سے اور اللہ کے ذکر سے عافل کرتا ہو۔ کسی خفس کو اللہ تعالی نے اچھی آ واز دی ہواور وہ قر آن مجید کی تلاوت کر سے یا نعت کے اشعار پڑھے (جس میں بجانے کا سامان بالکل نہ ہو) یا عبرت کے لئے کچھا شعار پڑھے تو ہے چائز ہے۔ گندے گانے عشقیے غزلیں اگر چدان کے ساتھ بجانے کا سامان نہ ہو یہ سب ممنوع ہیں اس فتم کے گانوں کو بعض اکا برنے دُقیہ الزناء (زناکا منتر) فربایا ہے۔

عرب كاطريقة تعاكد سفريس اونوْل كومت كرنے اوراچى رفارے چلانے كے لئے بلندا واز سے شعر پڑھتے ہوئے جاتے سے انجوہ توث اور کے جے حدى جاتے سے انجوہ توث واز آدى تھانہوں نے اونوں كى رفار جارى ركھنے كے لئے اشعار پڑھنا شرول كئے جے حدى پڑھنا كہتے ہيں رسول اللہ علی نے ان كى آواز من كى اور فرما يا كہا ہے انجھہ جاؤشيشوں كو نہ تو و راوى قادة نے شرح كرتے ہوئے بتايا كمشيشوں سے عورتيں مراد ہيں جوجلدى متاثر ہوجاتى ہيں۔ (مظلو ة المصابح ص ١٠٠)

دیکھو حضرت انجاثہ اونوں کوسنانے کے لئے اشعار پڑھ رہے تھے چونکہ وہاں عورتیں بھی تھیں اس لئے رسول اللہ علی نے ان کوٹوک دیا۔

آ جکل تو گانا بجانا جزوزندگی بن چکا ہے طلق سے لقمہ ہی تب اترتا ہے جب گانے کی کیسٹ لگا کر کھانا شروع نہ کریں۔اور آ جکل تو ہر گھرکو ٹی وی نے ناچ گھراورگانا گھر بنادیا ہے جھوٹے بڑے مل کرسب گانا سنتے ہیں جس کی وجہ سے فرض نمازیں تک غارت کی جاتی ہیں اور اللہ کی یادیس مشغول ہونے کا تو ذکر ہی کیا ہے جن گھروں کو بھی شریف گھرانہ بجھا جاتا تھا آج ان گھرانوں کی بچیوں کو ناچ گانا سکھایا جاتا ہے اور ان کی ہمت افزائی کی جاتی ہے اور انہیں گلوکارہ اور فزکار کے القاب دیے جاتے ہیں بھراو پر سے خضب میہ ہے کہ اسے اسلامی ثقافت سے تعمیر کیا جاتا ہے۔

حضرت ابوا مامدرض الله عنه سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ گانے والی لونڈ یوں کی فروخت نہ کرواور انہیں (گانا) نہ سکھاؤ اور ان کی قیمت حرام ہے۔ اور فرمایا اس جیسے معاملے کے لئے آیت کریمہ وکین الگارس من الگاری میں کین کھوڑئی کھوڑائی دیمی نازل ہوئی۔

کینٹی تری کھوڑائی دیمی نازل ہوئی۔

حضرت ابوالصبهاء نے بیان کیا کہ میں نے اس آیت کے بارے میں حضرت ابن مسعود رضی الله تعالی عند سے سوال کیا تو انہوں نے فرمایا کہ ہم اللہ کی جس کے سواکوئی معبود نہیں اس آیت میں غناء نعنی گانے کی خدمت کی گئی ہے۔ (معالم التریل جسم ص۹۰)

گانے بچانے کے شغل نے لوگوں کو بربادی کے گڑھے پر لا کر کھڑا کر دیا ہے اور بجیب بات ہے کہ جو مصبتیں آئی بیں انہیں اپی بد علی کا نتیج نہیں بچھے اورا گربھے بیں تو جھوٹی زبان سے کہدد سے بیں کہ یسب پھے ہمارے اعمال کا نتیج ہے لیکن ان اعمال کو چھوڑ نے پرآ مادہ نہیں ہوتے۔ گنا ہوں میں جیسے لت پت تھا ہے بی مصبتوں کے آنے پران میں مشغول کرتے ہیں۔ بات ہے کہ ہم نے نس بی کو آگر کہ کو ایا ہوا ہم بنالیا ہے اسے ناراض کرنے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔ حضرت ابوعام اشعری رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ عند نے ارشاد فر مایا کہ میری امت میں ضرورا ہے لوگ ہوں کے جوزنا کو اور رشم کو اور شراب کو اور گانے بجانے کے سامان کو حلال کریں گے اور بہت ہے اپ لوگ ہوں گے جوایک بہاڑ کر جرب ہے اور شام کو ان کے پاس پہنچا کریں گے ان کے پاس ایک خص کی ضرورت ہوا ہے کہ کو گا اور ان میں ہے کہ لوگ کو گا کہ میں گانے کے بیاد کی اللہ تعالی ان کو ہلاکے فرمادے گا اور ان بر پہاڑ گر پڑے گا اور ان میں ہے کے لوگوں کو قالم میں گانے بخور کی گیر میں مٹانے کے لیک میں اللہ عندے روایت ہے کہ رسول التعالیہ نے بچانے کی چیز میں مٹانے کی لیک آیا ہوں : حضرت ابو المدرضی اللہ عندے دوایت ہے کہ رسول التعالیہ نے بچانے کی چیز میں مٹانے کی میں گانے بھورت اور حضرت ابولی اللہ عندے دوایت ہے کہ رسول التعالیہ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشیہ اللہ تعالی نے بچھے جہانوں کے لئے رحمت بنا امامہ رضی اللہ عندے دوایت ہے کہ رسول التعالیہ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشیہ اللہ تعالی نے بچھے جہانوں کے لئے رحمت بنا امامہ رضی اللہ عندے دوایت ہے کہ رسول التعالیہ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشیہ اللہ تعالی نے بچھے جہانوں کے لئے رحمت بنا امامہ رضی اللہ عندے دوایت ہے کہ رسول التعالیہ کو اس کے اس کے اس کے اس کے اس کے اس کو اس کے اس کو اس کے اس کو اس کو اس کے اس کے اس کو اس کو اس کو اس کے اس کو اس کو اس کے اس کو اس کے اس کو اس

کراور جہانوں کے لئے ہدایت بنا کر بھیجا ہاور میرے رب نے جھے تھم دیا ہے کہ گانے بجانے کے آلات کواور بتوں کو اور جہانوں کے لئے ہدایت بنا کر بھیجا ہے اور میرے رب نے جھے تھم دیا ہے کہ گانے بجانے اور صلیب کو (جھے عیسائی پوجتے ہیں) اور جاہلیت کے کاموں کو مٹا دوں۔ (مشکوۃ المصابّح ص ۱۹۱۸) اب نام نہاد مسلمانوں کو دیکھو کہ حضور حمیۂ للعالمیں عظیمی حقیقہ جن چیزوں کو مٹانے کے لئے تشریف لا نے آئیس چیزوں کو آئیس کے منادیا ہے کہ گرفت سنے میں استعال کرتے ہیں بھراو پر سے ثواب کی امید کرتے ہیں۔ نفس و شیطان نے ایسا مزاج بنا دیا ہے کہ قرآن وصدیث کا قانون بتانے والوں کی بات نا گوار معلوم ہوتی ہے۔ راتوں رات ہار مونیم اور سارگی پر اشعار سنتے ہیں اور ساری رات اس کام میں مشغول رہتے ہیں جس کے مٹانے کے لئے رسول اللہ عظیمی تشریف لائے اور رات بھر تو الی سندی کر فیر کی آذان ہوتے ہی نماز پڑھے بغیر سوجاتے ہیں۔ دیکھ لویہ ہیں حب نبوی کے متوالے جنہیں فرض نمازوں کے غارت کرنے پر ذرا بھی ملال نہیں خدار الفساف کرویہ راتوں کو جاگنا نمی اگر معلقہ کی نعت سننے کے لئے ہے یا آپ کا اسم گرامی استعال کر کے نفس و شیطان کولذیذ گانے کی غذاد سے کے لئے ہے؟

رسول الله علي كارشاد ب: المنجوس مَوَامِيهُ الشَّيطان ( گفتيان شيطان كي باج بين) اوريكى ارشاد فرما يا به كي ارشاد فرما يا به كي المرتب كارشاد فرشة ان به كي المرتب كارشاد كي المرتب كار به كي المرتب كارشان كي المرتب كارشان كي المرتب كار به كارشان كي المرتب كار به كار با

بات ہے ہے کہ گانے بجانے کا دھندا شیطانی دھندا ہے جولوگ شیطانی اعمال کرتے ہیں انہیں بجنے بجانے والی چیز وں سے محبت اور رغبت ہوتی ہے اس لئے دیکھا جاتا ہے کہ ہندوؤں کے مندروں اور نصاری کے گرجوں میں اور ان تمام مواقع میں جہاں شیطان کاراج ہوگانے بجانے کا نظام اور اہتمام ہوتا ہے شیطان ان سے گانے گوا تا ہے اور باج بجواتا ہے اور خود بھی سنتا ہے اور مزے لیتا ہے۔

چاہل پیرول کی بر ملی : بعض لوگ جو پیری مریدی کا پیشہ کرتے ہیں وہ اپنی خانقا ہوں میں اور قبروں پر ساز سار گل اور ہار مونیم اور طبلہ بجانے کا خاص اہتمام کرتے ہیں اور بجیب بات ہے کہ اس کو کار فیر سجھتے ہیں اور بزرگوں کا طریقہ بتاتے ہیں خالانکہ جن بزرگوں سے نعتیہ اشعار سننا منقول ہے انہوں نے فر مایا ہے کہ ایس محفلوں میں شریک ہونے کی شرط ہیہ ہے کہ ''بجانے کا سامان نہ ہوا ور بے دلیش لڑکے نہ ہوں اور عور تیں نہ ہوں''اگر کی شخص نے ساز اور سار گل کے ساتھ قوالی سے کہ '' بجانے کا سامان نہ ہوا ور بے دلیل بن سکتا ہے جبکہ رسول اللہ علی ہے نے فرما دیا کہ میں گانے بجانے کے سامان کو مثانے کے لئے آیا ہوں۔ اسلام میں جب بجتا ہواز پورگوار آئیں اور جانوروں کے گلے میں گھنٹی ڈال دی جاتی ہو وہ بھی برداشت نہیں تو گائے بجانے کا اہتمام کرنا اور اس کے لئے جمع ہونا کیے گور اہو سکتا ہے؟

حضرت نافع نے بیان کیا کہ میں حضرت ابن عمر رضی الله عنها کے ساتھ جار ہاتھا انہوں نے مز مار کی آ واز سی (جو

بجانے کی چیزتی) یہ آ واز سکر انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے دیں اور ایک جانب کوراستہ سے دور ہو گئے گھردور
پلے جانے کے بعدوریافت فرمایا کداے نافع کیا آ واز آ رہی ہے؟ میں نے عرض کیا کداب آ واز نہیں آ رہی اس پر انہوں
نے اپنے کانوں سے انگلیاں ہٹا دیں اور فرمایا کہ میں ایک مرتبدر سول اللہ علی ہے ساتھ جا رہا تھا کہ آپ نے ایک
بانسری کی آ وازشی اور یمی مل کیا ہے جو میں نے کیا ہے۔ واقعہ بیان کر کے حضرت نافع نے فرمایا کہ جس وقت کا بدواقعہ ہیں اس وقت گم عرفھا (مشکلو ق المصابح ص المارا حمد وابوداؤد)

معرت عبدالله بن عرورض الله عند سروایت ب که بلاشبدرسول الله الله فی فی شراب جوے سے طبل سے اور عمیر اوسے منع فرمایا ۔ بیابل حبشہ کی ایک شراب تھی اور فرمایا کہ ہرنشروالی چیز حرام ہے۔ (مشکل قالمصابح ص ۱۹۸۸)

فی مو المسحد یشت ..... (جو چیز کھیل میں لگائے ): اس کے عوم میں ہر چیز آ جاتی ہے چونکہ سب نزول میں گانے بجانے کی چیز وں کا بھی ذکر ہے اور بیاللہ کے ذکر سے اور نماز سے غافل کرنے میں سب سے زیادہ بڑھ کر ہے اور بعض لوگ ساز اور سارگی کے ساتھ قوالی سنے کو اس جھتے ہیں اس لئے مندرجہ بالا مضمون کو ہم نے اہتمام سے بیان کیا ہے اور گانے بجانے کے سا مدمیں جوروایت سرسری طور پر سامنے آئی ہیں ان کوجع کردیا ہے جولوگ کی بھی ایسے کام میں مشخول ہوں جوالئہ کی یا دسے ہٹائے بیسب لَهُوَ الْحَدِیْثِ ہے۔

یادر ہے کہ لائینی باتوں میں مشغول ہونے میں یہ نقصان بہر حال ہے کہ جتنی دیر میں بید باتیں کی جا کیں گی تلاوت قرآن اور ذکر اللہ سے محروم رہے گاجو بہت بڑا نقصان ہے مباح ہونا اور بات ہے اور ثواب سے محروم ہونا دوسری چیز ہے اور غیبت اور چنلی جھوٹ تو بہر حال حرام ہی ہے۔

قرآ ن مجيدين وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَنْ تَرِي لَهُوَ النَّرِيْ فِي الرايب الشُنَوى كَلْغُوكُ مِنْ لِي الرايب

کام کے بدلہ دوسرےکام کواختیار کرنے کے لئے بھی اس لفظ کا اطلاق ہوتا ہے جیسا کہ اُولیک الذین اللہ وَ اللّظ اللّة میں استعال ہوا ہے۔ یہاں آیت کریم میں جو یَشُنوی فرمایا ہے اس میں اس طرف اشارہ ہے کہ بعض لوگ قرآن کو چھوڑ کر اس کوض کھو المحدیث کواختیار کرلیتے ہیں تعنی کھیلنے کی چیزوں میں لگ جاتے ہیں اور قرآن کریم کی طرف متوجہ نہیں ہوتے ، جس کی فضیلت سورة کے شروع کی دوآ تنوں میں بیان فرمائی فال البغوی فی معالم التنزیل ای بستبدل و بستبدل ای نام المناء والموامیر والمعارف علی القران ۔ (جسم ۲۹۰) (علامہ بنوی نے معالم التزیل میں کھا ہے دینے گانے بجانے اور الہودوس کے آلات کو قرآن کے بدلے میں لیتا ہے اور انہیں قرآن کے مقابلہ میں ترجے دیتا ہے) در بین گانے بجانے اور الہودوس کے آلات کو قرآن کے بدلے میں لیتا ہے اور انہیں قرآن کے مقابلہ میں ترجے دیتا ہے)

# خَلَقَ السَّمَاوْتِ بِغَيْرِعَمَدٍ تَرُوْنَهَا وَٱلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَنْ تَمِيْدَ بِكُوْ

الله في آسانون كو بلاستون بيدا فرماياتم أعدد كيورب مواورزين من بهار وال ويكدوه تم كو لي روانوال وول ندمو

وَبَثَّ فِيْهَا مِنْ كُلِّ دَآبَةً وَآنْزُلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَآءً فَانَبُتُنَا فِيهَا مِنْ كُلِّ زَوْج

اور اس میں برطرت کے جانور پھیلا دیئے اور ہم نے آسان سے پانی برسایا سو ہم نے زمین میں برقتم کے اجھے پھل

كَرِيْجٍ ۚ هٰذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِ مَأْذَا خَلَقَ الَّذِيْنَ مِنْ دُوْنِهِ ۚ بَلِ الظَّلِمُوْنَ فِي

اً گاد ئے۔ بیاللہ کی پیدا کی ہوئی چیزیں ہیں سوتم مجھے دکھاؤ کہ انہوں نے کیا پیدا کیا جواس کےعلاوہ ہیں؟ بلکہ بات بیے کے ظالم لوگ

ضَلْلٍ مُبِيْنٍ أَ

کھلی ہوئی گراہی میں ہیں

#### آ سان وز مین اور بہاڑ سب اللہ تعالیٰ کی مخلوق بیں اس کے سواکسی نے کچھ بھی بیدانہیں کیا

اس کے بعد پہاڑوں کی تخلیق کا تذکرہ فرمایا کہ اللہ تعالی نے زمین میں بڑے بڑے بھاری بھاری بہاڑ ڈال دیے تا کہ وہ تہمیں لے کر حرکت نہ کریں اگریہ پہاڑنہ ہوتے تو سمندروں کے پانیوں کی وجہ سے جواُسے گھیرے ہوئے ہیں اور سخت تیز ہواؤں کی وجہ سے زمین حرکت کرتی رہتی جب وہ حرکت کرتی تو بنی آ دم بھی اس کے ساتھ متحرک ہوتے گرتے پڑتے اور کوئی کام نہ کر پاتے کوں تو اللہ تعالی کی قدرت ہے کہ پہاڑوں کے بغیر بھی زمین کو ملنے جلنے سے محفوظ رکھالیکن اس نے اسباب کے طور پر اس پر پہاڑ پیدا فرما دیئے۔ اس لئے جب اللہ تعالی کی مشیت ہوتی ہے تو پہاڑوں کے ہوتے ہوئے بھی زمین میں زلزلہ آجاتا ہے اور قیامت کے دن تو زمین میں پوری طرح بھونچال آنا ہی ہے جسے الذاؤلیز کیت الکروشن زِلزَالَهُ میں بیان فرمایا ہے۔ یا در ہے کہ آیت کر بمہ میں جس حرکت کی فی فرمائی ہے اس سے زلزلہ جسی کر حمد مراد ہے اگرزمین کی حرکت مدرم ہوجیسا کہ الل سائنس کہتے گئے ہیں تو آیت کر بمہ میں اس کی فئی نہیں ہے۔

پھر فر مایا کہ اللہ تعالی نے زمین میں ہر طرح کے جو پائے پیدا فرماد کئے یہ جو پائے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں جرتے پھرتے ہیں اور کھاتے پیتے ہیں اور انسانوں کی ضرورت میں کام آتے ہیں نیز اللہ تعالی نے آسان سے زمین پر پائی برسایا جو بار ہابرستا ہے اور برستار ہتا ہے اس پائی کی وجہ سے مختلف انواع کی چیزیں پیدا ہوتی رہتی ہیں جو انسانوں کے بھی کام آتی ہیں اور ان کے جو یا یوں کو بھی ان میں سے جارہ ملتا ہے۔

أَسْتِ كُرِيدُو بَلِ الطَّلِمُونَ فِي صَلَلِ مُبِينٍ بِرَثِمْ فرمايا-

وَ لَقَدُ النَّهُ اللَّهُ لَمْنَ الْحِكْمَةُ آنِ اشْكُرُ لِللَّهِ وَمَنْ يَنْشُكُرُ وَإِنَّهَا يَشَكُرُ لِنَفْسِهُ وَمَنْ

اور بلاشبہ ام نے لقمان کودانشمندی عطافر مائی کماللہ کاشکرادا کراور جو مخص شکرادا کر سے مود داست ای مطلے کے لئے شکرادا کرتا ہے اور جو

كَفُرُ فَإِنَّ اللَّهُ غَنِيٌّ حَمِينٌ وَإِذْ قَالَ لَقُمْنُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَابُنَيٌّ لَا ثُنْفُولِ إِللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّ

مخص باشكرى كرية ال من شك نبين كرالله بي ناز حركام تق ب اور جد القمان في هيمت كرتے و يا بين بينے يكبا كرا يربي الله كي الله كي ماتي شرك ندكرنا

ان الشرك كظلم عظيم وقصينا الإنسان بوالدي خكته أمه وهناعلى الإنسان بوالدية حكته أمه وهناعلى الشرك به والمناعلي المنارك به والمناعل المنارك بالمناطقة المنادي المنارك بالمناطقة المنادي المناطقة المناطقة

وَهُونَ وَفِطْلُهُ فِي عَامَيْنِ آنِ اشْكُرُ لِي وَلِوَالِدَيْكُ إِلَى الْمُصَيْرُ ﴿ وَإِنْ جَاهَلُكُ

اوراس کادود ه چھوٹنا دسیال میں ہے یک تو میراشکر ادا کراورائے والدین کا بھی میری ہی طرف اوٹ کرآتا ہے اوراگر تیرے مال باب بھی پرزوردیں کرتو

عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِيْ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمُ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبُهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا

میرے ساتھ شرک کرے جس کی تیرے یاس کوئی دلیل نہیں تو اُن کی فرما نبرداری نہ کرنا 'اوران کے ساتھ دنیا میں خوبی کے ساتھ رہنا '

#### وَالتَّبِهُ سَبِيلُ مَنْ أَنَابِ إِلَى مُرْجِعُكُمُ فَأُنِيّ عُكُمْ بِمَأَكُونَ مَعْ مَكُونَ @ اور جُرُض میری طرف متوجه واس کا تباع کرنا پھرتم سب کومیری طرف لوٹا ہے تو میں تہمیں ان اعمال ہے باخر کردوں گا جوتم کیا کرتے تھے

# حضرت عكيم لقمان رحمة الشعليك نصائح

قفسيبي: اس ركوع مين حضرت كُتمان كاوران كي نفيحتوں كاذكر ہے جوانہوں نے اپنے بيٹے كو كي تھيں ورميان ميں يہ بھى ارشاد فرمايا ہے كہ ہم نے انسان كووميت كى كہ اپنے ماں باپ كے ساتھ اچھى طرح پیش آئے۔

حضرت لقمان کا تعارف: لقمان کون تھاور کن زمانہ میں تھے؟ اس بارے میں اصحاب سر اور علائے تفسیر
نے کی با تیں کھی ہیں بیسب با تیں امرائیلیات میں سے ہیں صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ وہ حضرت ایوب علیہ
السلام کی بہن کے بیٹے تھے اور ایک قول یہ ہے کہ ان کی خالہ کے بیٹے تھے والد کا نام باعوراء اور عنقا لکھا ہے۔ اور ایک قول
یہ ہے کہ بیہ آزر کی اولا دمیں سے تھے ایک ہزار سال تک زندہ رہے اور داؤد علیہ السلام کا زمانہ پایا اور ان سے علم بھی حاصل
کیا واقدی سے نقل کیا گیا ہے وہ حضرت عیسی اور حصرت محر عظیم سے کہ درمیان جو زمانہ تھا اُس میں گذر سے ہیں۔ پھر اس
میں یہ اختلاف ہے کہ وہ نبی تھے یانہیں۔ حضرت عکر مداور شعمی نقل کیا ہے کہ وہ نبی تھے بعض لوگوں نے انہیں حبثی بتایا
ہے ان کے آزاداور غلام ہونے میں بھی اختلاف ہے۔ واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

ان کا شخل کیا تھا؟ اس بارے میں بھی متعدداقوال ہیں: اول بیکدوہ نجار تھے یعنی بڑھئی کا کام کرتے تھے۔اوردوم بید کدگدےاور تکیے بناتے تھے۔سوم بیکدرزی کا کام کرتے تھے۔اورا یک قول بیہ کہ کریاں چراتے تھے۔ یسب با تیں ککھنے کے بعدصا حب روح المعانی جلدا ۲ مس ۸ میں فرماتے ہیں: ولا وثوق لی بشیء من هذه الا خبار غیر آنی لکھنے کے بعدصا حب روح المعانی جلدا ۲ مس ۸ میں فرماتے ہیں: ولا وثوق لی بشیء من هذه الا خبار غیر آنی احتار انهٔ کان رَجُلًا صالح حکیمًا ولم یکن نبیًا (یعنی ان باتوں میں ہے کی بات پر بھی وثو تن ہیں کیا جاسکا اور میں بیان کا مورجل صالح تھے حکیم تھے اور نی نہیں تھے ) جب نی نہیں تھے تو ان کو جو خطاب ہوہ بند ریا المهام تھا اور نمی سے کہ وہ بنی امرائیل کے قاضی تھے۔حضرت لقمان ہے بہت یا ان کے زمانہ کے نبی کو خام اور فضل روایات میں ہے کہ وہ بنی امرائیل کے قاضی تھے۔حضرت لقمان گے بہت کمات حکمت منقول ہیں مؤطام مالک میں ہے کہ حضرت لقمان کئیم سے دریا فت کیا گیا کہ یہ جو آپ کام اور فضل ملا ہے اس کا کیا سبب ہے؟ انہوں نے فرمایا کہ تین باتوں پڑ کمل کرنے سے یہ مقام حاصل ہوا (۱) تھی بات کرنا (۲) امانت اور اگری بات اور لا یعنی کام کوچوڑ دینا۔ (مشکلوۃ المصابح ص ۱۳۵۵)

یہ جوفر مایا کہ ہم نے لقمان کو حکمت دی اس حکمت کی تشریح میں بھی متعددا تو ال ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے منقول ہے کہ حکمت سے عقل وقیم او سمجھداری مراد ہے۔ اور علامہ راغب اصفہانی آنے فرمایا کہ اس سے موجودات کی معرونت اورا چھے کام کرنا مراد ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ معرونت اورا چھے کام کرنا مراد ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے علم قبل دونوں کی پختگی مراد ہے۔ (روح المعانی)

آنِ الشَّكْزُولِيْةِ (كوتوالله كاشكراداكر) جونعتين تهبين دي بين ان سب كااور خاص كر حكمت جوعطا فرمائي باس كا

شراداکرو وَمَنْ يَدَفَكُو وَانْكَا يَشَكُو وَانْكَا يَشَكُو وَانْكَا يَشَكُو وَانْكَا يَشَكُو وَانْكَا يَكُو وَانَ يَعَلَمُ وَاللهَ وَاللهُ وَاللّهُ وَال

وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ (اورانسان) دوره چھوٹا دوسال میں ہے) بچی پیدائش کے بعد دوره پلانے کاسلسلہ چاتا ہے۔ اس زمانہ میں بھی ماں باپ کو تکلیف اٹھانی پڑتی ہے بچدو دوره پیتاجا تاہے جہم بڑھتار ہتا ہے توانائی آتی رہتی ہے اس دوره پلانے کا اہتمام کرتی ہے باپ مال کسب کرتا ہے بچہ سوتے سوتے ڈرجا تاہے بھی بخار آجا تاہے بھی کی اور تکلیف میں جبتلا ہوجا تاہے ماں باپ جان فاری کے ساتھاس کی ضدمت کرتے ہیں اسے آرام سے سلاتے ہیں اپنی نیند کھواتے ہیں اوراسے سینے سے لگائے لگائے پھرتے ہیں نہیں تو چھیٹے کی باتیں ہیں اوراس کے بعد بھی بالغ ہونے تک اس کی پرورش اور پرداخت میں گئے بی رہتے ہیں۔ ان کی محنوں اور مشقوں کوسا منے رکھا جائے آیا گئی اور ان کا دل بہی چاہتا ہے کہ جب بڑا ہوگیا تو اب انہیں آرام پہنچائے اوران کی خدمت کرے اوران کی خدمات کا شکر گذار ہو۔ شرافت انسانی کا سے کہ جب بڑا ہوگیا تو اب انہیں آرام پہنچائے اوران کی خدمت کرے اوران کی خدمات کا انسان کو پیدا فرمایا اور اس کے میں باپ کو بھی اور ماں باپ کے دل میں محبت اور ماہ تا ڈالی جنہوں نے دکھ سکھ میں پرورش کی ان کی بیر بحث اور مشقت ماں باپ کو بھی اور ماں باپ کے دل میں محبت اور ماہ تا ڈالی جنہوں نے دکھ سکھ میں پرورش کی ان کی بیر بحث اور مشقت الکو شکر ہے اس لئے فرمایا: آن الشکر آئی و کو الی گئے آئی السکر تا اس کے در مایا: آن الشکر آئی و کو اس کی جرامزایا کی جرامزایا کی ۔ ساتھ ہی آئی السکویڈ کر مایا (کر سب کو میری طرف کو ٹرائی گئی و کو کی گل کر سرائی کی جرامزایا لیا گا۔

اس كے بعد فرمایا: وَانْ جَاهَلَكَ عَلَى أَنْ تُعْبِرِكَ فِي مَالَيْسَ لَكَ يِهِ عِلْمُ فَلَا تَطِعْهُمَا (اورا گرتيرے والدين تجھ پراس

بات کا زورڈالیس کہ قومیر سے ساتھ کی کوشر یک تھیرائے جس کی تیر سے پاس کوئی دلیل نہیں ہے تو ان کی فر ما نبرداری نہ کرنا)۔ دنیا میں اللہ کے ساتھ شریک تھیرانے اورغیراللہ کی عبادت کرنے کا سلسلہ چلا ہوا ہے، یہ ایک جنس اندھی تقلید کے طور پر ہے ماں باپ کومشرک پاتے ہوئے شرک کا رواج دیکھتے ہیں تو خود بھی شرک میں جتلا ہو جاتے ہیں۔ اس لئے جب مشرکین کو تغییہ کی جاتی ہاتی ہو اور شرک سے رو کا جاتا ہے تو کہد دیتے ہیں کہ ہم نے اپنے آ باؤ اجداد کواس پر پایا علمی عقلی دلیل کوئی نہیں محض تقلید ہے۔ اللہ تعالی جل شان نے ارشاد فر مایا کہ جو چیز بے دلیل ہے وہ غلط ہے 'گراہی علمی عقلی دلیل کوئی نہیں محض تقلید ہے۔ اللہ تعالی جل شانہ نے ارشاد فر مایا کہ جو چیز بے دلیل ہے وہ غلط ہے 'گراہی ہے اسے اختیار نہ کرواگر ماں باپ زور دیں کہ اللہ کے ساتھ شرک کروتو اس میں ان کی اطاعت نہ کرنا۔ آئیس ہے تن شرک اختیار کرنا جا کڑ ہے نہ کس کے کہنے سے نہ شرک اختیار کرنا جا کڑ ہے نہ کس کی کم کم کا کم نہیں کئی افر مانی کرنا نے دی شرک اختیار کرنا جا کڑ ہے نہ کس کی کا فر مانی میں کی فر مانیرداری نہیں ہے۔

نافر مانی میں کمی کا گرناہ ۔ اس کے حدیث شریف میں فر مایا کہ طاعت کے سے سے شرک اختیار کرنا جا کڑ ہے نہ کسی کی فر مانیرداری نہیں ہے۔

وَصَلَحِبُهُمَا فِي النَّهُ يَامَعُووْقَا (اوردنيا على ان كساته خوبي كساته رمناسهار كهو) يعنى مال باب كساته حسن سلوك كابرتا وُركه وُموَن بول يا كافر حسن سلوك كساته بيش آت ربوا اگروه كافر بي تو ان كي تفرى وجهان كي خدمت اورحسن سلوك سے مند ندموڑ وابس اتناخيال رہے كماللد تعالى كى نافر مانى ند ہو۔

والتیمؤسین کمن اُناک اِک (اورجولوگ میرے رائے کی طرف رجوع کریں ان کا اتباع کرتا) اس میں نیک بنے اور نیکیوں پر ثابت قدم رکھنے کا طریقہ بتا دیا اور وہ یہ کہ جو بندے اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کا اتباع کیا جائے۔انسان کا مزاج ہے کہ وہ صحبت سے متاثر ہوتا ہے ہرے آ دمیوں میں آتا جانا رکھتا ہے تو ان کا اثر لے لیتا ہے اور اگر صالحین کے پاس آتا جاتا ہے ان کی مجلسوں میں اٹھتا بیٹھتا ہے تو نیکی کی طرف طبیعت چائی ہوئی تا ہوئی داہ پر چائیس کے ساتھ دہے اور ان کا اتباع کرے ورنہ جولوگ اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے ہیں ان کی بتائی ہوئی راہ پر چائیس کے ساتھ دہے اور ان کا اتباع کرے ورنہ شیطان ایک ہے گا اور بری راہ پر ڈال دےگا۔

تُعْمَ الْیَ مُرْجِعُکُمْ فَانْتِ کُوْ بِمَاکُنْ تَوْ تَعْمُلُونَ ( پھر میر گی طرفتم سب کولوٹنا ہے سویٹ تہمیں ان کاموں سے باخر کر دوں گا جوتم کیا کرتے تھے) ہرایک اپنے عمل سے باخر ہوگا اور اپنے اپنے عمل کے مطابق سز اوجز اکا ستحق ہوگا۔ والدین کی خدمت اور فرما نبر داری کے بارے میں سورة الاسراء کے رکوع نبر سی اور سورة العنکبوت کے رکوع نبر امیں تفصیل سے کھا جا چکا ہے اسکا بھی مطالعہ کرلیا جائے۔

نمازقائم كرنے اور امر بالمعروف اور نہى تاكيد

قت مسيع : انسانوں كووالدين كے ساتھ حسن سلوك كے ساتھ زندگی گزارنے كا حكم فرمانے كے بعد پھر حضرت لقمان كى وصیتوں کا بیان شروع ہے۔حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کاعلم بہت وسیع ہے وہ ابنی مخلوق کواور مخلوق کے بر مل کوخوب چھی طرح جانتا ہے جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تودہ چھوٹے بڑے مل کی جزادے گا اگر سی مخض نے بہت ہی چھیا کرکوئی عمل کیا ہو جوچھوٹا ہونے میں رائی سے داندے برابر ہواوراس کے پوشیدہ ہونے کی بیصورت ہو کدوہ کسی پھر کے اندر چھیا ہوا ہویا آسانوں کے اندر موجود ہویا زمین میں ہوتو اللہ شانہ کواس کا بھی علم ہے جوچیزیں چھپی ہوئی ہیں وہ بھی اس سے پوشیدہ نہیں ہیں۔حضرت لقمان نے فرمایا کہ دیکھو بیٹا کسی کا کوئی بھی عمل ہو کسی بھی طرح اور کہیں بھی پوشیدہ ہو قیامت کے دن اللہ اس کو حاضر فرمادے گا۔ کوئی مخض بیرنہ سمجھے کہ میں جوعمل حجیب کر کرلوں گا اس کی جزاسے فتح جاؤں گا'بلاشباللدتعالی لطیف ہے باریک بین ہے ہر ہر چیز کوجانتا ہے اور خبیر بھی ہےاسے ہر مخص ہر فرداور ہر مل کی خبر ہے۔ حضرت لقمان نے اپنے بیٹے کونماز قائم کرنے اورامر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنے کی بھی وصیت فرمائی نماز کوقائم کرنا'اچھی طرح پڑھنا' دنیاوی دھندوں ہے دل فارغ کرکے نماز میں لگنا' نماز ہی کی طرف متوجد رہنااورنماز کو سیح طریقہ پر ادا کرنااورخودنیکی پرقائم رہتے ہوئے دوسروں کوبھی بھلائی کا حکم کرنااور برائیوں سے رو کنامیسب بہت بڑااورا ہم کام ہے۔ پھر جب کوئی شخص لوگوں کوفرائض وواجبات کی طرف متوجہ کرنے نیک کاموں کی تلقین کرے اور گناہوں پرمتنبہ کرے تو اس وروحانی تکلیف ہوتی ہےاوربعض مرتبہ معاند جاہل جید مخاطب مبلغ اور داعی کوجسمانی تکلیف بھی پہنچاتے ہیں اس پرصبر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اس لئے ثابت قدمی کے ساتھ کام کرتے رہنے اور جو تکلیف پنچے اسے سہنے اور اس پر صبر کرنے کی ہمت بیان کرتے ہوئے اِن ذاک کین عَزْمِر اللَّمُوْدِ فرمایا کہ بلاشبہیس چھ ہمت کے کامول میں سے ہے۔ صبر كرنے كى اہميت وضرورت اور تواضع سے پیش آنے كى تاكيد: وَاصْدِعَلَى مَا اَصَالِكَ جو فرمایا کو بیدامر بالمعروف اور نبی عن المنکر کے ساق میں واقع ہے کیکن الفاظ کاعموم ہر طرح کی مصیبت پرصبر کرنے کوشامل

حضرت لقمان نے اپنے بیٹے سے میریھی کہا کہ اپنی رفتار میں میاندروی اختیار کرویعنی اس طرح چلو کہ دوڑ بھاگ نہ ہو کیونکہ وقار کے خطرہ وقار کے خطرہ ہے اور اس میں خودا بی ذات کو اور زمین پر ہے اور بسے والوں اور چلنے پھرنے والوں کے لئے بھی خطرہ ہے اور نہ بہت آ ہتہ چلو کہ تکبر اور تضنع والے چلتے ہیں تا کہ لوگوں پر اپنا امتیاز ظاہر کریں ہاں اگر کوئی بیار اور ضعیف ہے تو وہ دوسری بات ہے۔

آ واز کو بیت کرنے کا حکم: حضرت القمان نے اپنے بیٹے کو یہ تھیجت بھی فرمائی کداپی آ واز کو پہت کرو لیعنی شور نہ کرو اور ضرورت سے زیادہ بلند آ واز نہ نکالؤساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ آ واز وں میں سب سے زیادہ مکروہ آ واز گدھوں کی آ واز ہے جس طرح گدھوں کی آ واز سے تکلیف ہوتی ہے اس طرح انسانوں کے چیخے اور چلانے سے بھی وحشت اور اذیت ہوتی ہے۔

لَهُ تِكُوْ النَّ اللَّهُ سَعَّرُكُكُوْ مَا فِي التَهُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاسْبَعُ عَلَيْكُمْ نِعَمَهُ ظَاهِ نَتُرُ وَمِنَ التَّاسِ مَنْ يُجَادِلُ فِي اللهِ يِغَيْرِعِلْمِرِوَ لَاهُدَّى وَلَا كِتَبِ مُنِيْرِ وَإِذَا بالمنى تعتین جریورانٹریل دی میں اور لوگوں میں بعض لوگ ایسے ہیں جو بغیر علم سکاور بغیر ہوایت سکاور بغیر روٹن کتاب سکانٹد کے بارے میں جھکڑتے ہیں۔اور جب قِيْلَ لَهُمُ البَّيْعُوْا مَآ اَنْزُلَ اللَّهُ قَالُوابِلْ نَتَيْعُ مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ ابْآءَنَا الْوَكُوكَانَ الشَّيْطُنُ ان ے کہاجاتا ہے کیاس چڑکا اجاع کروجواللہ نے ناز ل فرمائی او کہتے ہیں کہ ملک ہم آس چڑکا اجاع کے جس پرہم نے اپنے باب دادوں کو پالے کیاب دادوں کا اجاع کریگے يَلْ عُوْهُمْ إِلَى عَذَابِ السَّعِيْرِ ﴿ وَمَنْ يُسْلِمْ وَجُهَدَّ إِلَى اللَّهِ وَهُو مُحْسِنٌ فَقُل اسْتَمْس ۔ چان کے باپ دادوں کوشیطان عذاب دوزخ کی طرف بلار ہاہو۔ اور جوشض اپنی ذات کواللہ کا فرما نبردار بنادے اور وہ مخلص بھی ہوتو اس نے مضبوط کڑے کو لُغُرُوةِ الْوُتْفَيِّ وَإِلَى اللهِ عَاقِيهُ الْأُمُونِ وَمَنْ كَفَرْفَلا يَعِزُنْكَ كُفْرُهُ ۚ إِلَيْنَا مَرْجِعُهُمْ انچى طرح سے پوليا كورانندى كى طرف سے كامول كا انجام ہے۔ اور جوكى شخص كفرافتياركر ساقة اس كا كفرآب كورنجيده نہ كرے ان سب كو تعار ب اي ياس اورانا ہے لَوْا إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ بِنَاتِ الصُّدُورِ فَمُتِّعُهُ مُ قَلِيلًا ثُمَّ نَضُطَرُهُ مُ اللَّا وہم آئییں وہ کمل بتادیں گے جوانہوں نے کئے بلاشبہاللہ کودلوں کی با تیں خوب معلوم ہیں۔ہم انہیں چندروز وعیش دیں گے پھرانہیں بخت عَنَابِ عَلِيْظٍ ﴿ عذاب کی طرف مجبور کریں گے۔

> الله تعالی نے انسان کو بھر پور ظاہری اور باطنی نعمتوں سے نوازا ہے منکرین آباؤ اجدادی تقلید میں کمراہ ہوئے اہل ایمان نے مضبوط کڑے کو پکڑر کھاہے

قفد میں اللہ تعالی نے وہ سب کچھ تہارے لئے سخر فرما دیا جو آسانوں میں ہاور جو کچھ زمین اس ارشاد فرمایا کیا تم نے نہیں دیکھا کہ اللہ تعالی نے وہ سب کچھ تہارے لئے سخر فرما دیا جو آسانوں میں ہاور جو کچھ زمین میں ہے مطلب یہ ہے کہ جو چیزیں آسان وزمین میں پیدا فرمائی ہیں آئیس تہارے کام میں لگا دیا ہے ان میں بعض چیزیں تو وہ ہیں جوانسان کے حکم کے تابع ہیں اور جو تابع نہیں ہیں وہ بھی واسطہ یا بلاواسطہ انسانوں کیلئے فائدہ مند ہیں ان کا وجود کی نہ کی طرح سے انسان کے منافع کا ذریعہ ہے انسان اگر غور کرے اور اپنے واقعی نفع وضر رکو پہنے نے توبیہ بات اس کی سمجھ میں آجائے گی۔ بھر فرمایا کہ اللہ تعالی نے میں اور والی ہیں اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے اللہ تعالی نے انسان کو اتنی زیادہ فیم ہیں اور وحانی بھی ہیں اور وحانی بھی فیا ہری بھی اور باطنی انسان کو اتنی زیادہ فیم ہیں اور وحانی بھی فیا ہری بھی اور باطنی میں اللہ ایمان کے لئے تو ایمان بہت بڑی فعر سے جا کہ خرے میں ایمن کی خور میں ایمن کو تعین طاخ کا ذریعہ بھی اللہ ایمان کے لئے تو ایمان بہت بڑی فعر سے جا کہ خرے میں ایمن کی خور میں ایمن کے لئے تو ایمان بہت بڑی فعرت ہے بلکہ سب سے بڑی فعرت ہے جو آخرے میں ایمن کو تعین طاخ را کھتیں طاخ کا ذریعہ بھی اللہ ایمان کے لئے تو ایمان بہت بڑی فعرت ہے بلکہ سب سے بڑی فعرت ہے جو آخرے میں ایمن کو تعین طاخ کا ذریعہ کھی الل ایمان کے لئے تو ایمان بہت بڑی فعرت ہیں جو آخرے میں اور وحانی کھی کی الل ایمان کے لئے تو ایمان بہت بڑی فعرت ہے بلکہ سب سے بڑی فعرت ہے جو آخرے میں ایمان کو تعین طاخ کا ذریعہ

ہے۔ تمام انسانوں کو اللہ تعالی نے جسم دیا ہے صحت وعافیت عطافر مائی ہے طرح طرح کی غذا نمیں دی ہیں جواس خمسہ
(یعنی قوت سامعداور باصرہ اور شانداور ذا لقداور لامسہ) عطافر مائی اور عقل وقہم سے نواز ا ہے اچھی صورت دی ہے جسم میں جوڑر کھے ہیں جن کے ذریعہ اُٹھتا بیٹھتا اور لیٹنا ہے اور چلنا بھرتا ہے اور ضرورت کی چیز وں کو پکڑتا اور استعمال کرتا ہے میں بیس اللہ تعالی کی فعمتیں ہیں ؟ اس کے بارے میں سے سب اللہ تعالی کی فعمتیں ہیں۔ طاہری نعمتوں سے کون کی فعمتیں مراد ہیں اور باطنی فعمتیں کون می ہیں؟ اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے متعدد اقوال نقل کئے ہیں ایک قول سے کہ طاہری فعمتوں سے اسلام کا غالب ہونا اور وشعم طاہرہ سے مقابلہ علی سے کہ طاہر میں مقابلہ میں فتح باب ہونا اور باطنی فتمتیں مراد ہیں۔ اور بعض حضرات نے فر مایا کہ ظاہری فعمتوں سے محصوب ہیں جو سب میں اور بیکھی کہا جا سکتا ہے کہ ظاہری فعمیں وہ ہیں جو سب کے سامنے ہیں اور باطنی فعمیں وہ ہیں جو ہر شخص کے ساتھ مخصوص ہیں۔ کے سامنے ہیں اور باطنی فعمیں وہ ہیں جو ہر شخص کے ساتھ مخصوص ہیں۔ کے سامنے ہیں اور باطنی فعمیں وہ ہیں جو ہر شخص کے ساتھ مخصوص ہیں۔ کے سامنے ہیں اور باطنی فعمیں وہ ہیں جو ہر شخص

نعتوں کا تقاضا ہے ہے کہ جس ذات پاک نے یہ نعتیں دی ہیں صرف اُس کی عبادت کی جائے لیکن بعض لوگ تو حید کے بارے میں جھڑتے ہیں اللہ تعالیٰ کو معبود حقیقی مانے کو تیار نہیں نداُن کے پاس علم ہے نہ ہوایت ہے نہ کو کی اللہ تعالیٰ کی ناز ل فرمودہ کتاب ہے جس کی روشی میں کوئی بات کرتے محض باپ دادوں کی اندھی تقلید کرر تھی ہے۔ جب اُنہیں تو حید کی دعوت دی جاتی ہے اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھنا زل فر مایا ہے اس کا اتباع کر وتو کہد دیے ہیں کہ ہم نے جس کی دعوت دی جاتی ہو اور کہا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو کچھنا زل فر مایا ہے اس کا اتباع کر وتو کہد دیے ہیں کہ ہم نے جس دین پراسینے باپ دادوں کو اتباع کر تے رہیں گے ان لوگوں کو جہالت اور حمافت پر سعبیہ کرتے ہوئے فر مایا :

اوگو کان اللہ کی طرف بلاتا ہو ) اور وہ اس کی دعوت کو قبول کر کے (جو شرک اور کفر کی دعوت ہے ) دوز خ میں جاتے ہوں ۔ مطلب یہ ہے کہ ہوش گوش ہے کام لؤد نیاوی نقصان اور خسران کے بارے میں تو کسی کا اتباع کرنے کو تیار خبیں ہوتے اور صاف کہد دیے ہیں کہ فلال شخص کو ہیں میں گرنے گئے تو ہم کیوں گریں کیکن باپ دادوں کی تقلید کر کے دائی عذاب میں جانے کو تیار ہیں۔

اہل شرک اور اہل کفری حافت اور صفالت بتانے کے بعد اہل ایمان کی تعریف فرمائی اور فرمایا وَمَن بُنیا فروجُه کَمَالَی الله و کُهُو مُحْسِنُ فَقَیٰ اَسْتَمْنَا کَا اِلْاَیْتُووَ الْوَائِنْ کَی وَ استِ کُواللّٰدِ کَافِر مَا نبر دار بنا دیا ورو مخلص بھی ہوتو اس نے مضبوط کر سے کواچھی طرح سے بکڑلیا) یعنی جس نے اپ جسم اور جان کواللہ تعالیٰ کا فرما نبر دار بنا دیا (عقائد میں بھی اعمال میں بھی) اور اس کی بیفر ما نبر داری اخلاص کے ساتھ ہے طاہر اور باطن دونوں بکساں ہیں تو اس نے بردے مضبوط کر ہے کو پکڑلیا ایعنی ایسے دین کوافقتیار کیا جو ہلاکت و خسر ان اور تباہی سے پوری طرح محفوظ ہونے کا سبب بن گیا اور اس کی وجہ سے وہ دار العذ اب یعنی دوزخ میں جانے سے بی گیا اور اس نے جود مین افقیار کیا ید دین اُسے دار العذ اب یعنی دوزخ میں جانے سے بی گیا اور اس نے جود مین افقیار کیا ید دین اُسے دار العذ اب یعنی جنت میں لے جانے کا ضام میں بن گیا۔ دین تو حید مضبوط حلقہ ہے جوٹو شے والانہیں ہے جیسا کہ سورہ بقرہ میں آزاد نوصا کو کہا تا ہا کہ کرنے والے اور باطل کے کیا کہ اللہ عاق کی اور اس کی طرف سب کا موں کا انجام ہے) یعنی حق کا مناب کے مطابق جزائر اور باطل کے میا دور ان کے عقائد والے اور ان کے والے اور ان کے دین والے اور ان کے دور کے موالے والے اور ان کے دین والے اور ان کے دین والے اور ان کے دین والے اور ان کے دور ان کے دور ان کے دور کے دور کے دور کے دین میں کو ان کے دور کے دو

وَلَمِنْ سَأَلْتُهُمْ مِّنْ حَلَقَ التَمَاوِتِ وَالْأَرْضَ لَيْقُوْلَى اللَّهُ قُلِ الْحَدُرُ لِلَّهِ بِلُ آكْتُرُهُمُ لِلا ادماگرآ بان سے سوال کریں کمآ سانوں کو اور میں کو کس نے پیافر مایا تو وہ خرود ضرور درجواب دیں کے کمانشہ نے پیدافر مایا آپٹر مادیجے کر سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے يَعْلَمُوْنَ®لِلْهِ مَا فِي التَّمَاوٰتِ وَالْأَرْضِ إِنَّ اللَّهُ هُوَالْغَنِيُّ الْجِمِيْرُ® وَلَوْ أَنَّ مَا فِي الْأَرْضِ بلکان میں اکثر لوگ نہیں جانے اور اللہ بی کے لئے ہے جو کھھ آ سانوں میں ہے اور زمین میں ہے بلاشبدہ ب نیاز ہے سب خو بول والا ہے اور زمین میں مِنْ شَجُرَةِ ٱقُلَامٌ وَالْبَعْرُ بِينُكُ فَمِنْ بَعْدِ وسَبْعَهُ أَجْرِيمَا نَفِلَ تَكِلِمْ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ عَزِيْزٌ جتے بھی درخت ہیں اگردہ سب قلم بن جا کیں اور یہ جوسمندر ہال کے بعد سات سمندال میں اورشال ہوجا کیں اواللہ کے کلمات ختم نہ ہو تکے بلاشیاللہ عزیز ہے حَكِيْعُ®مَاحَلْقُكُمْ وَلَذِيغَثُكُمْ إِلَّاكَنَفْسِ وَاحِدَةٍ ﴿ إِنَّ اللَّهَ سَمِيْعٌ بَصِيْرٌ الْمُرْتَرَ أَنَّ اللَّهُ يُولِيمُ عكيم بينين بتبيارا بيدا كربنا وموت كي بعدا فهانا كمراكي بي جان كي طرح بلاشبالله سنة والدجد يحضوالا بساح فاطب إكياتو فينيس ويكها كماللد والحرك بلاشبالله مناس الَيْلَ فِي النَّهُ الرِّويُولِعُ النَّهُ أَرْفِي الَّيْلِ وَسَغَّرَ الشَّمْسُ وَالْقَبْرِ عُلَّ يَجْرِئَ إِلَّ أَجَلٍ مُسَمَّى وَ رات کودن میں اور داخل کرتا ہے دن کورات میں اور اس نے جا نداور سورج کومخر فرمایا ، ہرایک اینے وقت مقررہ تک چاتا ہے اور أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعُمَلُوْنَ خَبِيْرٌ ﴿ ذَٰ لِكَ بِأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْحُنُّ وَ أَنَّ مَا يَدُعُونَ مِنْ دُونِهِ بلاشبالله أن كامول سے باخبر ہے جوتم كرتے مؤيداس وجدسے ہے كه بلاشبالله فت سے اور بلاشبرياوگ اس كے علاوہ بن چرول كى عبادت كرتے ہيں الْبُأَطِكُ وَأَنَّ اللَّهُ هُوَ الْعَلِيُّ اللَّهُ يُرُهُ

وہ باطل ہیں اور بلاشیہ اللہ عالی شان ہے اور بڑا ہے۔

# الله تعالى كى تخليق اور تسخير اور تقرفات تكويديه كاتذكره

﴿ كلماتُ الله غير متنابي بين ﴾

قدفه هدوی: ان آیات پس الله تعالی کی صفت خالقیت اور قدرت اور شان بے نیازی اور محود یت اور عزت و حکمت اور سمع و بھر اور علم اور برتری اور کبریائی کو بیان فر مایا ہے۔ اول تو بیٹر مایا ہے کہ اگر آپ مشرکین سے دریافت فرما کیں کہ بتا و آسانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو وہ یہی جواب دیں گے کہ الله تعالی نے پیدا فرمایا ہے آپ فرما و بیجے کہ سب تعریف الله تعالی بی کے کے بید بین کے کہ الله تعالی نے پیدا فرمایا ہے آپ انوں کو اور زمین کو وجود بخشا تو یہ بی سمجھ لین کہ سب تعریفوں کا مستحق بھی وہی ہے جب بید بات ہے تو اس کے ساتھ دوسروں کی عبادت کیوں بخشا تو یہ بی سمجھ لینا کہ سب تعریفوں کا مستحق بھی وہی ہے جب بید بات ہے تو اس کے ساتھ دوسروں کی عبادت کیوں کرتے ہوا ور شرک کے مرتکب کیوں ہوتے ہو؟ بیٹ اکٹر کھٹر کے لاکٹر کو گئیس اور نہیں ہے کہ ان میں سے اکثر کو گئیس جوانت کی مستحق بی کہ الله تو اللہ کو کہ بیات ہوئے ہیں کہ تو حید کی طرف آتے ہی ٹیس ۔ ولیو کا الله تعالی کو بیوٹر کر عبادت کرتے ہیں کہ تو حید کی مطرف آتے ہی ٹیس ۔ ولیو کا الله تعالی کو بیوٹر کر عبادت کرتے ہیں کہ تو حید کی معادت کی عبادت کی حاوت و مرودت نہیں ہے دوہ ہر حال بیوتو نی ہے آگا الله کو گا الله کو گئو تو کہ کہ اس کی حدوث بیان کی میں جرائی کی عبادت کی حاجت و ضرورت نہیں ہے۔ وہ ہر حال میں جرائی کہ کو خص اس کی حمد و شابیان نہ میں جرائی سے بیوتو نی ہے آگا الله کو گئو کی کی عبادت کی حاجت و ضرورت نہیں ہے۔ میں جرائی سے بید نیاز ہے اور وہ حمد بھی ہے تمام صفات کمال سے متصف ہے آگر کوئی بھی مخص اس کی حمد و شابیان نہ کی میں جرائی کی حدود کر بھی ہیں جو کہ کہ کو کہ بیات کی کھو تو نہیں۔

اس کے بعد فرمایا کہ زمین میں جتنے بھی درخت ہیں اگران سب کے لم بن جا کیں (جوکروڑوں کی تعداد میں ہوں گے) اور سمندر کوروشنائی کی جگہ استعال کیا جائے اور ایک سمندر فتم ہو جائے اور اس کے بعد سات سمندر اور ملا دیئے جا کیں بعنی اُن کی بھی روشنائی بنادی جائے اور اس روشنائی سے اللہ تعالی کے کلمات کو کلمات کے کا ورسات دریا جو فرمایا ہے بھی بطور فرض ہے ان کے علاوہ جتنے بھی سمندر روشنائی کی جگہ استعال ہوتے رہیں گئے تم ہوتی جائے گا۔اور سات دریا جو فرمایا ہے کلمات ختم نہ ہوں گے۔

کلمات سے کیامراد ہے؟ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے اللہ تعالیٰ کی صفت قدیم کلامِ نفسی مراد ہے اور بعض حضرات نے مرتمای حضرات نے اس سے اللہ تعالیٰ کی معلومات اور مقد ورات غیر تمنای حضرات نے اس سے اللہ تعالیٰ کی معلومات و مقد ورات غیر تمنای بین جتنے بھی قلم تیار کر لئے جائیں اور جتنے بھی سم ندروں کی روشنائی بنا لی جائے پھر قلموں سے اللہ تعالیٰ کی معلومات و مقد ورات ختم نہیں ہوسکتیں اُن کا احصان نہیں ہوسکتا اور بعض حضرات نے اس سے اللہ مقد ورات کو کھا جائے تو بھی ختم نہیں ہوسکتا اور بعض حضرات نے اس سے اللہ تعالیٰ کی صفات کم اللہ مراد لی بیں یعنی اللہ تعالیٰ کے کمالات کو کھا جائے تو بھی ختم نہیں ہوسکتے اُن کو کھتے کھتے ہے انتہاء کہ ور ور قلم اور کروڑ وں بڑے بڑے دریاختم ہوجائیں گے کیان اللہ کی صفات اور کمالات کو اس طرح نہیں کھا جاتا کہ وہ

ختم ہو جائیں اس کا کچھ بیان سورہ کہف کی آیت قُلْ لَوْ کَانَ الْبَعْرُ مِدَادًالِكُلِمْتُورَيِّ كَ وَيْلِ مِن گذر چكا ہے۔ اِنَّ اللَّهِ عَنِيْدِ عَنِيْ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ وَالاہِ عَمَتِ والاہے)۔

# سمندر میں کشتیوں کا چلنا اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے مشرکین کو جب موج گیر لیتی ہے تو اخلاص کے ساتھ دعا کرتے ہیں

قد معديو: الله تعالى نے اپناانعام بيان فرمايا ہے كہ مندر ملى جو کشي چاتى ہے قويدالله تعالى كافضل وانعام ہے اس ميں الله تعالى كى نشانياں ہيں۔ ديمور دھا تو لہ لوہا سمندر ميں ڈالوتو اس وقت ڈوب جائے گا اور سومن كالكر جو کشى كى صورت ميں ہو ہيں نہيں ڈوہتا ہے دوسرے براعظم سے دوسرے براعظم تك لے جاتى ہيں سامان لاتى ہيں ضرورت كى چيزيں ان كے آنے جانے كى وجہ سے فراہم ہوتى ہيں الله تعالى جب چاہتا ہے انہيں ہواؤں كے تھيئر ول ك ذريعاس حال ميں كرديتا ہے كمان كا چلنا تيرنا مشكل ہوجاتا ' مجرالله تعالى ہواؤں كارُن بدل ديتا ہے تو آرام سے چلتى ہيں ئيرس سے سرت كى چيزيں ہيں ان ك ذريعه خالق كائنات جل مجد فى معرفت حاصل كرنى چاہئے جو لوگ صبر اور شكر كامران تركھتے ہيں وہى الله تعالى كى آيات سے عبرت حاصل كرتے ہيں۔ اور شكر كامران تركھتے ہيں وہى الله تعالى كى آيات سے عبرت حاصل كرتے ہيں۔

وَمُا يَجُعُنُونِ النِّيَا الْاَكُونُ مِنَا الْمُونِ الدِ ہماری آیوں کا ہروہی حض انکار کرتا ہے جوعہد کا بہت جموٹا بہت ناشکرا ہو ) ان جمو نے عہد کرنے والوں میں وہ بھی ہوتے ہیں جوشق میں اخلاص کے ساتھ تو حید کا عہد کرتے ہیں پھر کشتی ہے باہر خشکی میں آ کرتو ڑ دیتے ہیں بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بڑے بڑے دلائل اور آیات کو دیکھ کر بھی ایمان نہیں لاتے اور میں آگری تو حید کی دعوت کو تبول نہیں کرتے ہیں اور اللہ تعالی کی ناشکری بھی کرتے ہیں آ بہت کے آخر میں اس کو بیان فر مایا۔

يَالَيْهُ النَّاسُ النَّقُوارِيَّكُمْ وَاخْسُوا يُوَمَّا لَا يَجْزِى وَالِنَّعَنْ وَلَدِهِ وَلَامُولُودُ هُوجَازِعَنَ اللَّهُ النَّاسُ النَّقُوارِيَّكُمْ وَاخْسُوا يُوَمَّا لَا يَجْزِى وَالِنَّعَنْ وَلَدِهِ وَلَامُولُودُ هُوجَازِعَنَ اللَّهُ اللَّهُ النَّاسُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّهُ اللّ وَّالِدِهٖ شَيْئًا ﴿ إِنَّ وَعُدَالِلِهِ حَقُّ فَلِا تَغُرَّنَكُمُ الْحَيْوةُ الدُّنِيَا ﴿ وَكَا يَغُرِّنَكُمُ بِاللَّهِ الْغُرُونُ

بدلددين والا ہوگا بلاشبدالله كاوعده حق ب سخميس دنياوالى زندگى برگر د حوك ميں ندؤال دے اور برگر تمہيس الله كانام لے كر بزاد حوك باز دحوك ميں ندؤال

اللہ تعالیٰ ہے ڈرؤ قیامت کے دن کی حاضری کافکر کرؤشیطان دھو کہ بازتہ ہیں دھو کہ نہ دیدے

قد فعد بیسو: اس آیت کریمه می الله تعالی سے ڈرنے کا تھم فر مایا ہے اور یہ بھی فر مایا ہے کہ قیامت کے دن سے ڈرو ایسی اُس دن کی ہے بسی اور ہے کسی کا دھیان کر واور اس کا انظام کر واور وہ انظام بیہ ہے کہ ایمان لا وَاورا عمال صالحہ اختیار کرواُس دن ہے کسی کا بی عالم ہوگا کہ آپس میں کوئی کسی کی طرف سے کوئی بدلہ دیۓ کو تیار نہ ہوگا' سب سے بڑا تر یب تر رشتہ باپ اور بیٹے کا ہے قیامت کا دن بڑا ہولنا کہ ہوگا۔ سب کواپٹی اپٹی فکر گلی ہوئی ہوگی ،جب محاسبہ ہونے گے گا اور کفر پر اورا عمال بد پر سزا ملنے کا فیصلہ ہوگا تو نہ باپ بیٹے کی طرف سے کوئی بدلہ دے گا اور نہ بیٹا باپ کی طرف سے کسی کو بھی ہے گا ورانہ ہوگا کہ یہ عذا ب سے بی جائے اور اس کو جوعذا ب ہوتا ہے وہ جھے پر آجائے۔

قیامت کے بارے میں جو پچھ بیان کیا جارہا ہے کوئی مخص اُسے یوں ہی چلتی ہوئی بات نہ سمجے اللہ تعالیٰ کا دعدہ قل ہے ضرور واقع ہوگا۔ اب ہر مخص کواپنے واقعی اصلی مفاد کے لئے متفکر ہونا ضرور ک ہے کہ میرا آخرت میں کیا ہے گا؟ بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہیں آخرت کے دن کالکین دنیا وی زندگی کی مشغولیت آخرت کی تیاری نہیں کرنے دی آئی اسی کو فرمایا فَکلاَتَغُونَکُنُوالیٰکیو اُلیُ نَیٰکا (ہوتہیں ہرگر دنیا والی زندگی دھو کہ میں نہ ڈال دے) الفاظ کا عموم ان لوگوں کو بھی شامل ہے جو مسلمان ہونے کا تو دم ہے جو دنیا کا جاہ و مال چھوٹ جانے کے ڈرسے اسلام قبول نہیں کرتے اور ان کو بھی شامل ہے جو مسلمان ہونے کا تو دم بحرتے ہیں گئین دُنیا ہی کو انہوں نے مقصود حقیق بنار کھا ہے اور ان کی بھی شامل ہے جو مسلمان ہونے کا تو دم بحرتے ہیں گئین دُنیا ہی کو انہوں نے مقصود حقیق بنار کھا ہے اور ان کی بھی چھوڑتے ہیں اور دُنیا جمع کرنے کے لئے خیانت کو جمی چھوڑتے ہیں اور دُنیا جمع کرنے کے لئے خیانت کو جوری خصب ظلم خرام کاروبار سب بچھ کرگذرتے ہیں۔

نفس اور شیطان دونوں کا دوستانہ ہے دونوں انسان کو دھو کہ دیتے رہتے ہیں اور اللہ کانام لے کرانسان کو دھو کہ دیتے اسے ہیں اور اللہ کانام لے کرانسان کو دھو کہ دیتے ہیں اور وفلاتے ہیں اور بیوں کہتے ہیں کہ اس وقت نماز چھوڑ دوروزہ تو ڑ دوا گئے سال زکو قدے دینا اس سال جج کو نہ جا و ایکھی تو جو انی ہے گناہ کر کے مزے اُڑا لو اللہ تعالیٰ بڑا مہر بان ہے گناہ کرلیا تو کیا ہے بعد میں تو ہر لینا اس طرح کی با تیں نفس اور شیطان اور گراہی کے لیڈر سامنے لاتے رہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا ہے کہ دھو کہ دینے والا تہمیں دھو کہ میں نہ ڈال دیا ہے گئر خود کر و موس بنو اللہ کی عبادت میں لگواس کی فرما نبرداری کرو ہوشیار بندہ وہ بی ہے جو نفس و شیطان کے کہنے میں نہ آئے اور کسی کے بھی بہلانے بھیلانے سے اپنی آخرت تباہ نہ کرے۔

إِنَّ اللَّهُ عِنْدُهُ عِلْمُ السَّاعَةِ وَيُنَزِّلُ الْغَيْثَ وَيَعْلَمُ مَا فِي الْأَرْجَامِ وَمَاتَنُ رِي نَفْسٌ

بلاشباللدك پاس قيامت كاعلم باوروه بارش كوتازل فرماتا باوروه جانتا بجوماؤس كارحام يس باوركوني شخص نبيس جانتاك

### عَادُ التَّلْيِبُ عَلَّا أَوْمَاتُ رَبِي نَفْسُ إِلَي آرْضِ تَمُوْتُ ﴿ إِنَّ اللَّهَ عَلِيْمُ خَبِيْرٌ ﴿

وہ كل كوكيا كرے كا اوركوئي شخص نيس جانا كمائے كن دين من موت آئے كى بلاشبالله جانے والا ب باخر ب

پانچ چیزوں کاعلم صرف الله تعالی ہی کوہے

قصد بود السبادر بھی فرمایا ہے کہ اللہ غیب اور شہادہ کو جانے والا ہے اور یہ بھی فرمایا ہے کہ اللہ کے سوا
کوئی غیب کو بہیں جانتا جس کسی کو اس نے غیب کا پھیلم دیا ہے جس قدر عطا فرمایا ہے اُسے اُسی قدر علم ہے۔ یہاں پانچ
اُمور غیبیکا تذکرہ فرمایا ہے مسلم میں ہے کہ جب حضرت جرئیل علیہ السلام نے رسول اللہ عظیمت کے دیافت کیا کہ
قیامت کب آئے گی تو آپ عظیمت نے فرمایا کہ پوچھے والا اور جس سے پوچھا کیا ہے اس بارے میں دونوں برابر ہیں اور
ساتھ بی آپ نے یہ کسی فرمایا فی خمس کا یَعْلَمُهُنَّ اِلّا اللہ ﴿ لَهِ بِدَانَ بِانِی جَہْدِ وَل مِن ہے جنہیں اللہ تعالیٰ کے سواسی جانتا) اس کے بعد آپ علیہ نے سورہ لقمان کی بھی آخری آیت تلاوت فرمائی۔ (صحیح مسلم)

جن پانچ چیزوں کا آیت بالا میں ذکر ہاں میں ایک تو قیامت قائم ہونے کاعلم ہے بی غیب کاعلم ہے جو اللہ تعالی نے کسی کو بھی نہیں دیا۔ دوسرے بیفر مایا کہ اللہ تعالی بارش کو برسا تا ہے تیسرے بیفر مایا کہ ماؤں کے ارحام میں کیا ہے اس کا بھی اللہ تی کو کلم ہے اُسے سب پند ہے کہ رحم مادر میں کیا ہے لاکا ہے یالڑی ہے اور کچھ ہے یا کچھ کی نہیں ہے۔ اس کے بعد مزید دو چیزوں کا تذکرہ فر مایا اور وہ یہ کہ کی کو یہ معلوم نہیں کہ کل کو میں کیا کروں گا اور فر مایا کہ کی کو یہ بھی پند نہیں کہ اس کی موت کہاں ہو گی اور اُسے کس زمین میں موت آئے گی۔ آیت کے تم پر فر مایا اِنَّ اللّه عَلَيْدُ وَخِيدُ آلَ (بلا شباللہ علم والا ہے باخبر ہے)

جب سے وُنیا میں آلات کاروان ہوگیا ہے اُس وقت سے ایمانیات میں فرق آن لگا ہے اورلوگ یوں کہتے ہیں کہ فضا میں جو آلات نصب کردیتے ہیں وہ بتادیتے ہیں کہ بارش کب ہوگی اورا یکسرے کے ذریعہ معلوم ہوجاتا ہے کہ حاملہ عورت کے پیٹے میں نرہے یا او و ان لوگوں کو یہ پہتیں کہ آیت شریفہ میں آلات کے ذریعہ جوعلم حاصل ہو اُن کا ذکر نہیں ہے۔ اللہ تعالی کا جوعلم ہے وہ از ل سے ہمیشہ سے ہے جب دنیا میں انسان میں آیا تھا اُس وقت بھی اللہ تعالی کو معلوم تھا کہ انسانوں کی نسلیں چلیس گی اور فلاں فلاں عورت حاملہ ہوگی اور اس کے پیٹ میں نرہوگا یا اور ہوگا ، ناتھی پیدا ہوگیا کال ایک اللہ تعالی کاعلم ازبی اور کہاں بنی آدم کاعلم جو آلات اور اسباب اور تجربات پرموقوف ہے پھر اس بات کو بھی جا ان والے جانے ہیں کہ اسباب و آلات سے پہ چلانے والوں کی پیشین گوئیاں غلط بھی ہوجاتی ہیں لہذا یہ کہنا کہ بندے بھی علم قطعی کے طور پر بارش آنے کا وقت بتادیتے ہیں اور حاملہ عورتوں کے پیٹوں ہیں جو ہاتی ہیں لہذا یہ کہنا کہ بندے بھی لوگوں کی جائی ہی جا ہی خور کردیتے ہیں ہورا کی جائی ہی جو ہاتی ہیں جو ہا تھی ہی جو پانچ چیزوں کا دورے اس کا یہ مطلب نہیں ہو جائی ہی جو کہنا کہ بندے کی وجہ سے صادر ہوتی ہیں۔ واضح رہے کہ آیت میں جو پانچ چیزوں کا ذکر ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہو جائی ہی جانا کہ علم اور وہ دری خوصر فی اللہ تعالی ہی جانا ہے ہر غیب کا علم علم قطعی علم از کی علم محیط صرف اللہ تعالی ہی جانا ہے ہر غیب کا علم علم قطعی علم از کی علم محیط صرف اللہ تعالی ہی جانا ہے ہر غیب کا علم علم قطعی علم از کی علم محیط صرف اللہ تعالی ہی جانا ہے ہر غیب کا علم علم قطعی علم از کی علم محیط صرف اللہ تعالی ہی جانا ہے ہر غیب کا علم علم قطعی علم از کی علم والے ان اللہ تعالی ہی جانا ہے ہر غیب کا علم اور کی علم از کی علم محیط من اللہ تعالی ہی جانا ہے ہر غیب کا علم اور کی علم از کی علم محیط من اللہ تعالی ہی ہو بنا ہے ہر غیب کا علم علم قطعی علم از کی علم محیط من اللہ تعالی ہو ہو تھیں کی جان

وهذا احر تفسير سُورة لُقمن والله المستعان وعليه التكلان

| •• | **************************************                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|----|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| ſ  | مِنْ النَّهُ النَّهُ اللَّهُ اللَّ |
| Ţ  | سورة المجده كم كرمدين نازل بوئى ﴿ شروع الله كنام ع جوبوام بريان تبايت رحم والا ب ك ال ين تي آيات اور تين ركوع بير                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|    | الْمَرَوْتُكُونِيكُ الْكِتْبِ لَارْيِبَ فِيهِ مِنْ رَبِ الْعَلِينِ أَمْ يَقُولُونَ افْتُرَادُ بَلْ هُو الْحَقّ مِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | المقرن بنازل کی ہوئی کتاب ہاس میں کوئی شک نہیں راب العالمین کی طرف ہے کیادہ لوگ ہوں کہتے ہیں کس نے جموث بنالیا بے بلکہ بات میرے کدہ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|    | رَبِكَ لِثُنُذِرَ قَوْمًا مَا أَتُهُمُ مِنْ تَذِيْرِ مِنْ قَبْلِكَ لَعَكُهُ مُ مَفْتَكُ وْنَ ۗ اللَّذِي حَكَقَ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
|    | آپ كىسب كى المرف سے ت ك آپ ال اوكول كوڈ مائيں جن كے پاس آپ سے پہلےكو أوان النيس آيا تاكده اوك مايت برا جا كيس الله وى برس نے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|    | السَّمُوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ آيَامِ ثُمَّ اسْتَوْي عَلَى الْعَرْشِ مَا لَكُوْمِنْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|    | آسانوں کو اور زمین کو اور جو کچھ ان کے درمیان ہے چھ دن میں پیدا فرمایا پھر عرش پر مستوی ہوا۔ تمہارے لئے                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|    | دُونِهِ مِنْ وَلِي وَلاشَفِيْمِ أَفَلاتَتَانُ كُرُونَ <sup>®</sup>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
|    | اس کے سوا نہ کوئی ولی ہے نہ کوئی سفارشی کیا تم نہیں سجھتے؟                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| _  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |

قرآن مجیدی ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہواہے آسان اورزمین اور جو کچھان کے درمیان ہے چھدن میں بیدافر مایا

قفسه بيو: يهال سيسورة السجده شروع بأور چندآيات كاتر جمد كما كيا بان مس سالق تو مشابهات ميس سي الق تو مشابهات ميس سي بحرك كاحق بونا اور الله تعالى كي صفت قدرت اور صفت خالفيت بيان فرما كي معادم بين باقى آيات مين قرآن مجيد كاحق بونا اور الله تعالى كي صفت قدرت اور صفت خالفيت بيان فرما كي م -

مشرکین مکہ جو یوں کہتے تھے کہ یقرآن جناب محررسول اللہ علیہ نے خود سے بنالیا ہے اس کی تردید رماتے ہوئے فرمایا: بل مُوَالْمُ فَی مِنْ دَبِکَ (بلکہ وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے ہے) لِمُنْنِ دَوَوَالْمَا اَتَّهُمُ مِنْ تَبْکَ وَمِنْ قَبْلِكَ (مایا: بل مُوَالْمُونُ مِنْ دَبِکَ (بلکہ وہ حق ہے آپ کے رب کی طرف سے ہے) لِمُنْنِ دَوَنَّ اللّٰمَ اللّٰهِ مُنْ اَنْ اَلْمُ اَلْمُ مُنْ مُنْدُنْ وَمِنْ کَا بِاس آپ سے پہلے ڈرانے والا یعنی رسول اور نی نہیں آیا) اَلْمَ اَلْمُ مُنْدَدُونَ وَلَا اِلْعِنَى رسول اور نی نہیں آیا) اَلْمُ اَلْمُنْدُمُ مُنْدُنُونَ وَلَا اِللّٰهِ مِنْ رسول اور نی نہیں آیا) اِلْمُلَامُنْدِ مُنْدُنْ وَاللّٰهِ مِنْ اِللّٰهِ مِنْ رَسُولُ اور نی نہیں آیا) اِللّٰمُ مُنْدُنُونَ مُنْدُنُونَ وَاللّٰمِ مِنْ اللّٰمِ اللّٰهِ مِنْ اللّٰمُ مُنْدُلُونَ مُنْ مُنْدُلًا مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونَ مُنْدُلُونَ مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونَ مُنْدُلُونَ مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونَ مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ مِنْ مُنْدُلُونُ مُنْدِاللّٰ مُنْدُلُونُ مُنْدِلُونُ مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ مِن مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ مِنْدُلُونُ مُنْدُونُ مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ مِنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ مُونُ مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ مُنْدُونُ مِنْدُلُونُ مُولُ اللّٰمِنْدُ مِنْ مُنْدُلُونُ مِنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ مُنْدُلِقُونُ مِنْ مُنْدُونُ مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ مُنْدُونُ مِنْ مُنْدُلُونُ مِنْ مُنْدُلُونُ مِنْدُونُ مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ مِنْ مُنْدُلُونُ مِنْ مُنْدُلُونُ مُنْدُونُ مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ مُنْدُلُونُ م

اول تو بیفر مایا کہ بیقر آن اللہ جل مجد ہ کی طرف سے نازل ہوا ہے اس میں کوئی شک وشبہیں ہے یہ کتاب آپ کی طرف اس اللہ علی اس کے نازل کی گئی ہے کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے پاس آپ سے پہلے کوئی ڈرانے والانہیں آیا' ان لوگوں سے اہل مکہ مراد ہیں' ان کے پاس براہِ راست کوئی رسول نہیں آیا تھا البتہ دوسر سے انبیاء کرام کی بعثت کا انہیں علم تھا اوران کی طرف سے دعوت تو حدید بیچی تھی۔ بیلوگ داعی تو حدید حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل علیماالسلام کی اولا وہی میں اور ان کی طرف سے دعوت تو حدید کے لئے تھا اوران لوگوں کو اس کا اس کا وجود ہی اشاعیت تو حدید کے لئے تھا اوران لوگوں کو اس کا

یُدیِّدُالْاَمْرِمِن السّبَاءِ إِلَى الْرُضِ ثُمَّ یَعْرِجُ النّه فِی یَوْمِ کَانَ مِقْدَارُهُ اَلْفَ سَنَاتِ وه آبان سے لیکرزین تک برامراس کے صوریس ایک ایے دن یس پی جائے گا جس کی مقدار تہاری گئی کے مطابق قبیکا تعلق فون ©

ایک بزارسال ہوگ

الله تعالی آسان سے زمین تک تدبیر فرما تا ہے ہرامراس کے حضور میں ایسے دن میں پیش ہوگا جس کی مقدارایک ہزارسال ہے

 وقت گذراہو۔ (کے مورد فی الحدیث) اور فاسقین کے لئے بہت مصیبت کادن ہوگا اور کا فروں کے لئے تو بہت ہی زیادہ مصیبت در پیش ہوگی اور ان کے لئے تو بہت ہی زیادہ مصیبت در پیش ہوگی اور ان کے لئے بیدن بھیاس ہزار سال گذر نے برابر ہوگا۔

قال العبد الفقير عفا الله تعالى عنه: ان المفسرين الكرام ذكروا اقوالًا كثيرة في تفسير قولة تعالىٰ: يُدَبِّرُ الْآمُرَ (الآية) واحتاروا في مرجع ضمير اليه ثمّ في تطبيق قوله تعالى: ٱلْفَ سَنَةٍ مِّمَّا تَعُدُّونَ. وقوله تعالى: فِي يَوْمٍ كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ ٱلْفَ سَنَةً. حتى ان صاحب الروح جعل الأية الكريمة من المتشابهات والذي القي الله تعالى في روعي هوان الله تعالى يدبر الامور التي تجري في السّماء والارض وما بينهما حسب ما قدره ويرجع الامور كلها اليه تعالى في يوم القيامة والامور التكوينية ليس لهاصلة بالعباد لا يشابون عليها ولا يعاقبون فاما الامور التشريعية التي امروا بامتثالها بعد عروجها اليه تعالى في يوم القيامة تعرض على العبادلا يحفى عليهم حافية فيعاسبون فمنهم مثابون واخرون يعاقبون فاما التوفيق بين الف سنة وحمسين فعلم بذلك تخفيفه على المؤمنين اللذين يصلون فاما العصاة من اهل الايمان احوالهم محتلفة فمن مقل من الذنوب ومكثرمنها فيهون او يصقب حسب حالم فيمتد لبعضهم إلى مقدار الف سنة واما الامتداد الاكبر فهو على الكفرة الفجرة اعنى حمسين الف سنة ثمّ الله لم يقيد الله تعالى حمسين الف سنة بقوله مما تعدون وكذلك لم يقيدها بذلك النبيّ مُلكِلُّه فى ذكر تعليب من لا يؤدى زكوته كما رواه مسلم فيمكن ان يكون الف سنة مما تعدو خمسين الف سنة باعتبار عدآخر٬ ومن الاكابر من قال أن هذا الاختلاف يمكن باعتبار اختلاف الآفاق كما هو موجود في هذه الذنيا فان ما يقع على خط الاستواء يتم فيه الليل والنهار في أربع وعشرون ساعة واما ما يقع على عرض التسعين فيمتد فيه اليوم في سنة واحدة وهذا يتم اذا كان في ذلك الحين للسّماء حركة دولابيّة اور حوية ولم يثبت ذلك . والله تعالى اعلم بالصواب واليه المرجع المآب. (بنده عاجز عاش البي عفاالله عند كبتا ب كمفسرين كرام ف الله تعالى كارشاديك تبو والأمُوكي تفير مين يهت مار عاقوال ذكر كت بين اور اليفيل معمير كمرج من محى إلى الى ترجيحات كاذكركياب بعراللد تعالى كارشاد ألف سنية مِمَّا تَعُدُونَ (تهاري الى ا بى كنتى كے مطابق برارسال) اور فِي يَوْم كَانَ مِقْدَارُهُ خَمْسِينَ (اليدن مِن جس كى مقدار يجاس برار سال ہوگی) میں تطبیق کا ذکر بھی کیا ہے۔ یہاں تک کتفیرروح المعانی کےمصنف رحمۃ الله علیہ نے اس آیت كريمه كومتشابهات مين شاركيا ب-وه بات جوالله تعالى في مير دل مين دالى ب-وه يه كالله تعالى ا بی تقدیر کے مطابق آسان وزمین اوران کے درمیان کے امور کی تدبیر کرتا ہے اور تمام امور قیامت کے دن ای کی طرف لوٹیں گے۔جوامور تکوینی ہیں ان کے ساتھ بندوں کا کوئی تعلق نہیں ہے ندان پر کسی کوثو اب ہوگا نہ

ذلك على الغير والشهادة العزيز الترجيع والآب المحتمدة والا باس في المحسن على الله وبالك المولات المحتمدة والا بالله والمحتمدة والمحتمة والمحتمدة والم

# انسان كى تخليق اورتصوير كاتذ كره اورمنكرين بعث كى ترديد

جمت کے مطابق پیدا فرمانا' کام میں لگانا پہاللہ تعالیٰ کی صفت خاصہ ہے اگر کوئی چیز فی نفہ ہتے ہوتو پہا حیان الخلق کے منافی نہیں ہے کیونکہ احسان الخلق کا تعلق حکمت سے ۔

وَبَدَاتَهُ أَوْنَسَانِ مِنْ طِينِي (اورالله نے انسان کی ابتدائی پیدائش مٹی سے فرمائی) اس کی تغییر سورہ حجر کے رکوع نمبر سومیں گذر چی ہاورسورہ ص کے آخری رکوع میں بھی اس کا تذکرہ فرمایا ہے تُعَرِّعَلَ مَنْ لَدَا مِنْ سُلَاَةِ مِنْ أَوْ فَعِيْنِ ( پھر اس کنسل کوذلیل یانی سے نکالی ہوئی چیز بنادی) یعنی مٹی سے ابتدائی تخلیق کے بعد جوانسان کنسل چلائی اس کاسلسلماس طرح جاری فرمایا کنطف منی جوایک مساء مهین یعن دلیل پانی ہے باپ کی بشت سے نکل کرمال کے دم میں جاتا ہے (جےسللة تعبر فرمایا ہے جو سَلَّ يَسُلُ يَ فَعَالَة كاوزن م) ينطفرهم ادريس قرارياتا م پراس الركايا ارى كى كاليق موتى جالى إلى المورد والمورد والمورد والمورد والمورد والمورد والمراكم الله والله والله الله والله وال طرح بنا دیا یعنی و ہیں اندراندررم مادر میں اس کی شکل وصورت بنا دی اعضاء بنا دیئے پھراس میں آئی طرف سے روح پھونک دی اس روح کے پھو تکے جانے کے بعد جیتی جاگتی تصورین گئ اس تصویریٹس کان بھی بنادیئے اور آ تکھیں بھی اور دل بھی) اب جو بچہ باہر آیا تو وہ ہاتھ یاؤں کے اعتبار سے سیح جاندار سُننے اور دیکھنے والا اورائے دل کوادراک اور فہم میں استعال كرنے والا سامنے آگيا "كوية كوكا ورادراكات بتدريج نشو ونما كے ساتھ ترقی پذير موتے بيں كيكن ابتداء بى سے اس پیدا ہونے والے بچیس بیرچزیں ود بعت رکھ دی جاتی ہیں۔ قلید کا تنظیر فون انسانوں پر لازم ہے کہ وہ اپنے خالق و ما لک کاشکرادا کریں جس نے نطفہ سے رحم مادر میں اس کی تخلیق کی ابتداء کی اس کے اعضاء بنائے اوراس میں اپنی روح پھونکی اوراس میں قوت سامعہ و باصرہ ود بعت رکھی اوراس کے اندرونِ جسم دل بھی مرکب فرمادیے جس کے دوکام ہیں' ایک تورگوں میں خون کو برابر چھنکتے رہنا' دوسرے سوچنا سمجھنا' ان سب انعامات کا تقاضایہ ہے کہ بنی آ دم اینے خالق کے شکر گذار ہوں لیکن شکرا داکرنے والے کم ہیں اور جوشکرا داکرنے والے ہیں وہ بھی بقد راستطاعت شکرا دانہیں کرتے اور يوراشكرتوادا هوبى نبيس سكتا\_

اس کے بعد مسکرین قیامت کا ذکر فرمایا: وَگَالُوَّاءَ اِذَاصْلَلْنَا فِي الْاَهُ فِي عَلِيَّالَ فِي خَلْقِ جَدِيْدِ بِلُ هُمْهُ بِلِقَاتَى رَبِّهِ خَلُفِيُونَ (اور ان کوکوں نے کہا کہ جب ہم زمین میں زل مِل جائیں گے تو کیا ہم نے طور پر پیدا ہوں گے بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے

منکر ہیں) وقوع قیامت کے منکرین جو باتیں کیا کرتے تھان باتوں میں سے ایک بات نقل فرمائی ہے وہ یوں کہتے تھے کہ جب ہم مرجا کیں گے ذمین میں فن ہوجا کیں گے پھر ہڈیاں ریزہ ریزہ ہوجا کیں گی اور زمین میں ان کے ذرات زل ال جا کیں گے اُس وقت بھلا کیسے زندہ ہو سکتے ہیں؟ اُن کا ریاستبعاد دوسری آیات میں بھی ذکر فرمایا ہے ان لوگوں کا یہ کہنا قیامت آنے کے اٹکار پر منی تھا اِس کے فرمایا بن مُنہ بلقائی ریتھ فرکوئی و بلکہ وہ اپنے رب کی ملاقات کے منکر ہیں)

قُلْ يَتُوَكُّلُ كَالْمُوْتِ الَّذِي وُكِلَّ بِكُوْتُوَكُلُ الْرَكِنُوْتُوكُونَ (آپ فرما دیجئے ملک الموت تمہاری جانوں کو قبض کرتا ہے جوتم پرمقرر ہے پھرتم اپنے رب کی طرف لوٹائے جاؤگے )اس میں بیر بتایا کہتمہیں مرنا بھی ضروی ہے اور زندہ ہوکراپنے رب کی طرف لوٹنا بھی ضروری ہے اور موت واقع کرنے کا بیطریقہ مقرر کیا گیا ہے کہتم پر ملک الموت کومسلط فرمایا ہے وہ متہیں مقررہ وقت پرموت دےگا' جان کورگ رگ ہے نکالےگا' کا فرکاعذاب ای وقت سے شروع ہوجائےگا۔

وكؤتر إذ المُعْرِمُون نَاكِسُوْا رُءُوسِهِمْ عِنْدُرَةِ مِنْ أَبْصُرْنَا وَسَمِعْنَا فَالْجِعْنَانَعُمُلُ

اوراے قاطب اگروا م وقد کو کھے جار محرا لیے ب کے سامنے مرجم کائے ہوئے ہوئے تو بجے بشار کھے گا۔ بدلاک کررے ہوئے کہ اے امال دب کے الدار سن لیا سوہم کووالی جمج

صَالِعًا إِنَّا مُوْقِنُونَ وَلَوْشِئُنَا لَاٰتَيْنَا كُلَّ نَفْسٍ هُلْ بِهَا وَلَكِنْ حَتَّى الْقَوْلُ مِنِّي

ہم نیک عمل کریں گے بلاشبہ میں یقین آ گیا۔اوراگرہم جا ہے قوہرنس کواس کی ہدایت دسدیتے اورلیکن میری طرف سے یہ بات طے ہو چک ہے کہ یں

كَمُلْكُنَّ جُمَّنَهُ مِنَ الْجِنَةِ وَالنَّاسِ اَجْمَعِيْنَ ﴿ فَذُوْقُوْ إِبِمَانِسِيْتُمْ لِقَاءَ يَوْمِ كُمُ هٰذَا

ضرور ضرور جہنم کو جنات سے اور انسانوں سے بحردوں گاجواس میں اکتفے ہوں گے۔ سوتم آئ کے دن کی ملاقات کو بھول جانے کی وجہ سے چکھ کو

ٳٮؙۜٵڛؽڹڰؙڎۅۮ۫ۏڠؙۅٵؽٵۘڹٵڬٛڶڔؠؚؠٵڰڹٛؾؙۄٛڗڠۿڵۏڹ

بلاشبهم نيحتهمين بملاديااورتم جوائمال كياكرتے تقے أن كى وجہ سے بيشكى والاعذاب چكھلو\_

قیامت کے دن مجرمین کی برحالی اور دُنیامیں واپس ہونے کی درخواست کرنا

دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ اگر ہم چاہتے تو ہرنفس کو ہدایت دے دیے لیکن میری طرف سے یہ بات محقق ہو چک ہے کہ دوزخ کو جنات سے اور انسانوں سے بھر دینا ہے دونوں گروہ کے افراد کثیر تعداد میں دوزخ میں جا کیں گے جنہوں نے دنیا میں کفراختیار کیا یہ لوگ وہاں اکٹھے ہوں گئیہ بات از ل سے طے شدہ ہے اور کا فروں کے لئے مقدر

تیسری آیت میں فرمایا کہ مجرمین کی واپسی کی درخواست کے جواب میں ان سے کہا جائے کہ تم آج کے دن کی ملاقات کو جومجول گئے تھے (اوراس مجولنے کی وجہ سے نافر مانی پرتلے ہوئے تھے )اس مجولنے کی وجہ سے عذاب چکھلو۔

# الْمَانُوفُونِ فِالْمِنْ الْمُنْ كَانَ فَالْمِ فَالْمَالُمُ الْمُنْ كَانَ فُونُ وَالْمَعْ الْمَالُونُ وَالْمَعْ الْمَالِمَ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالِمُ الْمَالُمُ اللَّهُ الْمَالُمُ اللَّهُ الْمَالُمُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّا

فَلَهُ مُحِبِّتُ الْمَاوَى فَزُلِا بِمَاكَانُوا يَعْمَلُون ﴿ وَأَمَّا الَّذِينَ فَسَقُواْ فَمَا وَلَهُمُ النّالُ أن ك ليّاغ موظّ عُمر ن ك بيمون من يبطور ممانى الناج ال يح بدا موظّ جوديا من كياكر ترضي الرقون نافر بانى كان كالمكاندون في الكُلْكَ آرَادُوَّا أَنْ يَخْرِجُوْا مِنْهَا آعِيْلُ وَافِيهَا وَقِيْلُ لَهُمْ دُوْقُوْا عَلَى النَّارِ الذِي كُنْتُمُ اللَّهِ النَّارِ الذِي كُنْتُمُ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ الللْمُلْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ الللْمُ اللَّهُ اللَّهُ ا

اہل ایمان کی صفات مونین کا جنت میں داخلۂ اہل کفر کا دوز خ میں براٹھ کانہ

قف مد بیو: ان آیات میں مؤمنین صالحین کی بعض صفات اوران کے انعابات بیان فرمائے ہیں اور کافرین فاسقین کا شھکانہ اوران کی بدھائی بیان فرمائی ہے۔ اول تو فرمایا کہ جاری آیات پروہی لوگ ایمان لاتے ہیں جو تذکیر اور هیجت کا اثر لیتے ہیں جب آئیں ہماری آیات یا دولائی جاتی ہیں تو آئیں من کر بچہ ہیں گر پڑتے ہیں اورائے دب کی تیج اور تحمید علی مشغول ہوجا تے ہیں اور تکبر بھی نہیں کرتے مزیو فرمایا کہ ان کے پہلوا پنے لیٹنے کی جگہوں سے بعنی فوا کی ہوں سے دور ہوجاتے ہیں وہ فراتے ہیں اور جو پھھتی ہے نہیں دیا ہے اس میں سے ہوجاتے ہیں وہ فراتے ہوئی اور آمید کرتے ہوئی اور کی فیضیات بتائی ہے کہ بیاوگ سونے اور آورا آورام کرتے کے لئے تیج ہی ہوجاتے ہیں اور وہوگھتی ہے آئیں دیا ہے اس میں سے خوراسا آرام کرکے بستر کوچھوڑ کر کھڑے ہوجاتے ہیں اور وہوگر کے نماز میں لگ جاتے ہیں نماز بھی پڑھتے ہیں اور اللہ تعوالی سے دولوں موٹ کی زندگی ہوئے ہیں اور اللہ ور ہوئی ہی ہو ہے اور مواخذہ ہوئے ہیں فراسا آرام کرکے بستر کوچھوڑ کر کھڑے ہوجاتے ہیں اور مغفر توں کو نماز میں لگے ہیں اور مغفر توں کو نماز کھی کہ ہوئی کی دیا ہوں سے بختار ہے اعمالے میں کہ نہ کہ ہوئی کی در شکر کے اہم جزوجین موٹ کی دندگی کہ میں ہوئی کی دندگی کہ جو ایک کو خوف اور کی اعمالے میں اور مغفر توں اور مغفر توں اور مؤمر کی اندگی کی اندگی کی دیا ہے موافقہ میں ہوئی کی دیا ہوئی ہی کرے گا اعمال بھی ترک کرے گا اور قسی میں ترتی کرنا چا جائے گا اور جس کے دل سے امید کول گی اندگی کی دیا ہوئی اور خوف اور کھی نہی نہ کرے گا نور ہوئی کی فار میں آتر تا چلا جائے گا ور جس کے دل سے امید کول گی نادہ کی طرف سے مغفر توں اور مؤموں کی فار میں آتر تا چلا جائی ہے۔

جو خض تبجد کا اہتمام کرے گا ظاہر ہے کہ فرائض وسنن کی ادائیگی کا اس سے زیادہ فکر مند ہوگا البذااس میں نمازوں کا اہتمام کرنے والوں کی تعریف بیان فرمادی اور ساتھ ہی وَ**وَمِنَّادَدُ اللّٰهُ بِیْنُوفُونَ** بھی فرمادیا کہ بیلوگ نمازوں کا اہتمام بھی کرتے ہیں اور جو پھی ہم نے دیا ہے اس میں سے خرج بھی کرتے ہیں۔لفظوں کا عموم زکو قاور نفلی صدفہ اور صدفہ واجب سب كوشامل باورقليل وكثيرسب كيهاس مين آگيا اليني بدجوفر مايا كهم في جو كهدديا باس ميس فرچ كرتے ہیں۔اس میں ایک پیسے سے لیکر لا کھوں خرچ کرناسب داخل ہو گیا'اللہ کی رضامیں خرچ کرنے کے لئے مالدار ہونا ضروری نہیں جس کے پاس تھوڑ اسامان ہووہ ای میں سے خرچ کرے خرچ کرنے کا ذوق ہوتو زیادہ مالیت اور کم مالیت سے پچھ فرق نہیں پڑتا اور تھوڑا مال ہونا بھی خرج سے مانع نہیں ہوتا' بعض صحابہ نے تو یہاں تک کیا کہ اپنے پاس کچھ نہ ہوا تو مردوری کرے کچھ حاصل کیا اور اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے لئے رسول اللہ علی اللہ علیہ کے مدمت میں پیش کردیا۔ ثمازِ تهجد كى فضيلت: تَسَجَافى جُنُوبُهُمُ عنازِ تهدم ادب جياكهم في اوپردَ كريا صاحب معالم المرزيل (جِلامِ) فرماتے ہیں کہ بیاشہرالاقوال ہے اور اس کی تائید میں حضرت معاذ بن جبل رضی الله تعالی عند سے آیک روایت بھی تقل کی ہوہ فرماتے ہیں کدایک مرتبہ سفر میں ساتھ چلتے ہوئے میں نے عرض کیایار سول اللہ مجھے ایساعمل بتائے جس کے ذریعہ جنت میں داخل ہو جاؤں اور دوزخ سے دوررہ سکوں سید دوعالم علیہ نے فرمایا کہتم نے بہت بوی چیز کا سوال کیا اور حقیقت میں کچھ بڑی بھی نہیں جس کے لئے اللہ تعالیٰ آسان فرمادیں اُس کے لئے بے شک ضرور آسان ہے اس کے بعد فرمایا کہ (دوعمل بیہےکہ) تواللہ کی عبادت کراور کسی کواس کا شریک ند بنا اور نماز قائم کراورز کو قادا کر اور رمضان کے روزے رکھاور بیت اللہ کا مج کر پھر فرمایا کیاتم کو خیر کے دروازے نہ بتادوں؟ (سنو!)روزہ و ھال ہے ( جونفس کی شہوتوں كوورُكرشيطان كے حملہ سے بچاتا ہے) اور صدقہ گناہ كو بجھا دیتا ہے ( یعنی اس كی وجہ سے جودوزخ كى آگ جلاتی اُس مے محفوظ کردیتا ہے گویا کہ اس آ گ کو بجھا دیتا ہے جیسا کہ آ گ کو پانی بجھا دیتا ہے) اور انسان کا رات کے درمیان نماز پڑھنا (تبجد کے وقت ) نیک بندول کا متیازی نشان ہے اس کے بعد سرور کا تنات علیہ نے بیآ یت تلاوت فرمائی (جس مِن تبجد را صنه والول كى تعريف كى كل ٢٠ التَّجَافى جُنُونِهُ مُعَنِ الْمُصَاجِعِ يَنْعُونَ رَبَّهُ مُرخُوفًا وَطَلَعًا أَوْمِ ٱلرَّفَائِمُ يُنْفِقُونَ فِلَا تَعَلَمُ نَفُسُّ مَا أَخْفِى لَهُ حُرِّنَ قُرُةً أَعْدُنِ عُرَاتًا عِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ (ان كي كروثين (بستر ع جيوز كر) لينت كي جگهول سے جدا موتی ميں وہ اپ رب کوامید سے اور خوف سے پکارتے ہیں اور ہارے دیے ہوئے میں سے خرچ کرتے ہیں سو کی خض کوخرنہیں جو آ محصوں کی شنڈک کا سامان اُن کے لئے چھیا دیا گیا ہے خزانہ بیان کو اُن کے اعمال کا صله ملاہے) پھر فرمایا کیا تم کو احكام البهيك جراوران كاستون اوراس كى چوتى كاعمل نه بنادون إيس في عرض كيايارسول الله إضرور بنايي السيا فر مایا احکام الہیدی جر فر مانبرداری ہے اوراس کا ستون نماز ہے اور چوٹی کاعمل جہاد ہے۔ چرفر مایا کیاتم کواس سب کا جزواصلی نہ بتادوں (جس کومل میں لانے سے ان سب چیزوں برعمل کرسکو کے ) میں نے عرض کیا یا تبی الله ضرور ارشاد فرمائي البياب في زبان مبارك پكوكرفرمايا است قابويس ركه كرائي نجات كاسامان كرويس في عرض كياا الله ك نى ا ( عَلِينَةً ) جوباتين بم بولت بين كيا أن ربحى كربول؟ آب علية فرمايا المعاذ الم بحى عجيبة دى موادوز خ میں منہ کے بل اوند ھے کر کے جو چیز لوگوں کو دوز خ میں گرائے گی وہ ان کی زبان کی ہاتیں ہی تو ہوں گی۔ پھر فر مایاتم جب تک فاموش رہتے ہو محفوظ رہتے ہواور جب بولتے ہوتو تمہار ابول تمہارے لئے تواب باعذاب كاسب بناكر لكھ دياجا تاہے۔

ص رور دہے ، و وطرب ، ورور بعب و سے ، وو مہار ہوں مہار سے واب یا صراب مسبب مردوری جا ہے۔ صاحب معالم التریل نے بیر حدیث اپنی سند سے ذکر کی ہے اور صاحب مشکلو قالمصابح نے ص ما پر منداحد اور سنن ترندی اور سنن ابن ماجہ سے نقل کی ہے خوابگا ہوں سے پہلو جدا ہوتے ہیں اس کا مصداق نماز تہجد بتا کر صاحب معالم النزيل نے ديگرا توال بھي نقل كئے ہيں محفرت انس رضى اللہ عنہ سے نقل كيا ہے كہ انہوں نے فرمايا كہ بيآيت انسار كے

ہار ہے ميں نازل ہوئى بيہ حفرات مغرب كى نماز پڑھ كرتھ ہر جاتے تھاور جب تك رسول اللہ عليہ كئے ہے ساتھ عشاء كى نماز

نہ پڑھ ليتے تھے گھروں كونيس جاتے تھے حفرت انس رضى اللہ عللہ سے بہى مروى ہے كہ بيآيت أن صحابہ كے بارے ميں

نازل ہوئى جو مغرب كى نماز كے بعد عشاء تك برابر نماز پڑھتے رہتے تھے اور حضرت ابوالدرداء اور حضرت ابوؤ راور حضرت

عبادہ بن صامت رضى اللہ عنہم سے مروى ہے كہ اس آيت ميں ان حضرات كی تعریف فرمائی ہے جوعشاء اور فجر جماعت

ہے پڑھتے ہیں۔ (معالم النزیل جلد میں صوری ہے)

درحقیقت ان اقوال میں کوئی تعارض نہیں ہے البتہ صلوٰ ۃ اللیل یعنی نمازِ تبجد مصداق ہونا متبادر ہے اور حدیث شریف سے اس کی تائید بھی ہوتی ہے البتہ یوں کہا جا سکتا ہے کہ جب نماز تبجد کے لئے خواب گاہ چھوڑ نے کی فضیلت ہے جونفل نماز ہے تو نماز فجر کے لئے گری اور سردی میں بستر چھوڑ کر نماز فجر ادا کرنے کی فضیلت کیوں نہ ہوگی جو فرض نماز ہے۔ حضرت عمرضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر میں نمازِ فجر جماعت سے پڑھلوں تو یہ مجھے اس سے زیادہ محبوب ہے جو پوری راس نماز میں کھڑار ہوں۔ (مشکوٰ ۃ المصانیح)

حضرت اساء بنت یزیدرضی الله عنها سے رَوایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا کہ قیامت کے دن لوگوں کو ایک بی میدان میں جمع کیا جائے گا (اس موقعہ پر الله تعالیٰ کی طرف سے ) ایک منادی پکارکر کہے گا کہاں ہیں وہ لوگ جن کے پہلوخوابگا ہوں سے جدا ہوجاتے تھے بیٹکر کچھ لوگ کھڑے ہوجا کیں گے جن کی تعداد تھوڑی ہوگی بیلوگ بغیر حساب جنت میں داخل ہوجا کیں گے اس کے بعد بِاتی لوگوں کا حساب شروع کرنے کا تھم ہوگا۔ (مشکل قالمصابح ص ۲۸۵)

جن حضرات کی صفات او پر بیان ہوئی ہیں اُن کا انعام بتاتے ہوئے ارشاد قرمایا کہ ان کے اعمال کی وجہ سے ان کے جو آ تھوں کی شفترک کا سامان پوشیدہ کیا ہوا ہے اُسے کوئی شخص نہیں جانتا اس میں اجمالی طور پر جنت کی نعتوں کا مرتبہ بتایا ہے۔ حضرت ابو ہر یرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ میں نے اپنے بندوں کے لئے وہ سامان تیار کیا ہے جسے نہ کسی آ نکھنے دیکھا نہ کسی کان نے سنا اور نہ کسی انسان کے ول پر اس کا گذر ہوا اس کے بعد راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم چا ہوتو بیر آیت پڑھ لو: فَلَا تَعْلَمُ نَفُلُ اللَّمُ عَلَى فَرُوا اِللَّهُ عَنْ اَللَّهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ اللّٰهُ عَنْ فَرُوا اِللّٰ کہ تم چا ہوتو بیر آیت پڑھ لو: فَلَا تَعْلَمُ نَفُلُ اللّٰهُ عَنْ فَرُوا اُللّٰ کے بعد راوی حدیث حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم چا ہوتو بیر آیت پڑھ لو: فَلَا تَعْلَمُ نَفُلُو اُللّٰهُ عَنْ فَرُوا اُللّٰ کہ تُو اُللّٰ کُنْ اُللّٰہ عَنْ فَرُوا اُللّٰ کہ اُللّٰ کُنْ اُللّٰہ کُلّٰ کُلُون کُلُو

در حقیقت بات یہ ہے کہ جنت کی جن چیزوں کا قرآن وحدیث میں تذکرہ ہے اس میں کی نعت کی پوری کیفیت
بیان نہیں کی گئی جو پچھ بیان فر مایا ہے وہاں کی نعتیں اس ہے بہت بلند ہیں اور بالا ہیں اس لئے فر مادیا کہ تکھوں کی شنڈک
کا جو سامان اہل جنت کے لئے تیار کیا گیا ہے کوئی آئی تھو دنیا میں اُسے کیا دیکھ پاتی کسی کان نے اس کی کیفیت کو سنا تک
نہیں اور کسی کے دل میں اس کا تصور تک نہیں آیا۔ جنت کے متعلق جو پچھین کر اور پڑھ کر سمجھ میں آتا ہے جب جنت میں
جائیں گے تو اس سے بہت بلندو بالا پائیں گئی کھر جنت کی جن نعتوں کا تذکرہ قرآن وحدیث میں موجود ہے وہاں اُن
کے علاوہ بہت زیادہ تعتیں ہیں نیز کسی چیز کے ویکھنے اور استعمال کرنے سے جو پوری واقفیت حال ہوتی ہے وہ محض شننے
سے حاصل نہیں ہوتی 'لہذا اس دنیا میں رہتے ہوئے نعمائے جنت کی واقعی حقیقت و کیفیت کا ادراک نہیں ہوسکتا ہے۔

حضرت سعد بن انی وقاص سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر جنت کی تعتوں میں سے اتن تھوڑی ہی کوئی چیز وُنیا والوں پر ظاہر ہوجائے جسے ناخن پر اُٹھا سکتے ہیں تو آسان اور زمین کے کناروں میں جو پھے ہے وہ سب مزین ہوجائے اور اال جنت میں سے کوئی شخص وُنیا کی طرف جھا تک لے جس سے اس کے نگن ظاہر ہوجا کیں تو اس کی روشنی سورج کی روشنی کوختم کر د ہے جیسا کہ سورج ستاروں کی روشنی کوختم کر دیتا ہے۔ رسول اللہ علیہ نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایک کوڑ ار کھنے کی جگہ ساری دنیا اور جو پھے دنیا میں ہے اس سب سے بہتر ہے۔ (رواہ ا بخاری)

حضرت ابن عباس رضی الله عند نے فرمایا کردنیا کی چیزوں میں سے کوئی چیز بھی جنت میں نہیں ہے صرف ناموں کی مشابہت ہے۔ مطلب یہ ہے کہ جنت کی نعمتوں کے تذکرہ میں جوسونا چاندی موتی 'ریشم' درخت' کھل میوے' تخت' گذے' کیڑے وغیرہ آئے ہیں یہ چیزیں وہاں کی چیزیں ہوں گی ادر اُسی عالم کے اعتبار سے ان کی خوبی ادر بہتری ہوگی' دنیا کی کوئی بھی چیز جنت کی کسی چیز کے یاسگ بھی نہیں ہے۔

منتبید: نیک بندول کی تعریف فرماتے ہوئے وکھٹھ لایکٹیکیونی بھی فرمایا ہے سیلی صفت ہے دیگر صفات ا بجانی ہیں۔ بات سے کہ تکبر بہت بری بلا ہے اپنی برائی بھارنا شہرت کا طالب ہونا 'دوسروں کو تقیر جاننا د کھادے کے لئے عبادت كرناتا كولوك معتقد مول بيسب تكبر ك شعبر بي - تكبرعبادات كاناس كھوديتائے كياكراياسب مني ميس أل جاتا ہے ریا کاری کی وجہ سے اعمال باطل ہوجاتے ہیں اوروہ مستوجب سز ابھی ہے جیسا کہ احادیث شریفہ میں اس کا تذکرہ آیا ہے مومن بندوں پرلازم ہے کہ تکبرے دورر ہیں تواضع اختیار کریں فرائض بھی ادا کریں واجبات بھی پورے کریں نوافل بھی براهين زكوة بھى دين صدقه بھى كرين سب سالله كى رضائقصود بؤدكھادانه كرين اور نه بندول سے تعريف كى جواہشمند بول ـ مومن اور فاسق برابر مبين عرمين صالحين كاجروانعام بتانيك بعدار شاوفر مايا: الكَّنْ كَانَ مُوْمِنَا كَنْ كَانَ فَاسِعًا كيا جو خص مومن مووه فاسق كي طرح موسكتا بي مخرود بي جواب دے ديا كينتيك (مؤمنين اور فاسقين برابرنہيں مو سکتے )اس کے بعد دوبارہ اہل ایمان کی تعمقوں کا تذکرہ فر مایا اور ساتھ ہی کا فروں کے عذاب کا بھی ارشاد فر مایا: آمنا الکیڈیئ امَنُوا وَعَيه لُواالطَّيْلَةِ فَلَهُ مُوجَنْتُ الْمَاوِي (جولوگ ايمان لائے اور نيك عمل كے أن كے لئے باغ مول كے تشبر نے كى جَلَّهُول مِين ) مُؤَلًّا إِنهَا كَانُواْ يَعْدُكُونَ (بيلطورمهماني أن اعمال كابدله مول كي جووه دنيا مين كميا كرتے تھے) وَأَهُ الْكَذِيْنَ فَسَقُوا فَهُ أُولِهُ مُلِكًا } (اورجن لوكول في نافر ماني كي أن كالمحكاند دوزخ ب) كُلْهُمَّ أَدَّادُوَّا أَنْ يَعْرُجُوْا مِنْهَا أَعِيْدُوا فِيهَا (جب بھی اس میں سے نکلنے کا ارادہ کریں گے اس میں واپس لوٹا دیئے جائیں) وَقِیْلَ لَهُمْ دُوْفُوْا عَذَابَ النّارِ الّذِي كُنْتُمُ یه تُکُذِیْنَ ۔ (اوراُن سے کہاجائے گا کہ آ گ کاعذاب چکھوجس کوتم جھٹلاتے تھے) جب ایمان والوں اور نا فرمانوں کے انجام میں فرق ہے کہ اہلِ ایمان ہمیشہ رہنے والی جنتوں میں ہوں گے اور وہاں اُن کے ساتھ مہمانوں جیسا برتاؤ ہوگا اور نا فرمان دوزخ میں جائیں گے تو دونوں فریق برابر کیے ہو کتے ہیں؟ اہل کفر کی ذلت کا پیمالم ہوگا کہ جب اس میں ہے تكانا جا بين تواى مين دهكيل دينے جائيں كے اور ان سے كہا جائے گا كہ جوتم جمثلانے والاعمل كيا كرتے تھے اس كى وجہ آ گ كاعذاب چكھتے رہو\_

معالم المتزيل من المعام كما يت كريم الكن كال مؤمنا الكن كان فأونا الكن كان فايسكا حضرت على صى الله عنداوروليد بن عقبه بن ابي

معیط کے بارے پس نازل ہوئی دونوں میں کچھ گفتگوہوں تھی ولید نے حضرت علی رضی اللہ عنہ سے کہ دیا کہ چپ ہوجاتو بچہ ہ اور پس ہولنے میں بھی تجھ ہے بہتر ہوں اور نیزہ بھی زیادہ تیز ہے اور دلا ور بھی تجھ سے زیادہ ہوں اس پر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ چپ ہوجاتو فاس ہے اس پر آیت بالا نازل ہوئی (فی صحت میلام طویل ذکرہ صاحب الروح فواجعه ان شہنت قال صاحب الروح وفی روایۃ اخری انھا نزلت فی علی اکرم اللہ وجھه ورجل من قریش ولم یسمه ) شہنت کے جونے میں طویل کلام ہے جے روح المعانی والے نے ذکر کیا ہے اگر آپ چاہی تواسد میں اس سے میں نازل کے مصنف نے کہا ہے کہا کے دوسری روایت میں ہے ہی آیت حضرت علی کرم اللہ وجہ اور ایک دوسرے آدی کے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ دوسرے آدی کانام ذکر نہیں کیا )

اس کے بعدار شادفر مایا وکنٹن یقتھ فی قین الفکا ب الکذنی دُون الفکاب الگذی کو کون الفکاب الگذی کھی فی کوئے فون (اورہم انہیں ضرور ضرور برے عذاب سے پہلے قریب والا عذاب چکھا دیں گے تاکہ وہ باز آجائیں) بڑے عذاب سے مراد آخرت کا عذاب اور قریب والے عذاب سے وی کا عذاب مراد ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ اس سے مشرکین مکہ کا غزوہ اول یہ کہ اہل سے مشرکین مکہ کا غزوہ واللہ یہ کہ اہل سے مشرکین مکہ کا غزوہ کہ در میں مقتول ہونا اور شکست کھانا مراد ہے۔ اگر و کنڈ دیفائی کھی مرضوب مشرکین مکہ کی طرف دائج ہوتو یہ دولوں تغییراس کے مناسب بین اورا گرعومی طور پرسب ہی کا فراس ضمیر کا مرجع قرار دیئے جائیں تو پھر دنیا کے مصائب اورا مراض مراد ہوں کے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ تیسرا تو ل بھی مردی ہے۔ دنیا کا بیعذاب ایمان کی طرف متوجہ کرنے کے لئے ہوتا ہے تاکہ تنب ہوجائے اور تو بہ کی طرف رجوع کر لیں۔ (رُوح المعانی جلد ۲۱ سے ۱۳۵ اس ۱۳۵)

آخر میں فرمایا و کمن اخلاف کُرکہ پالیت رکته ٹُھ اَغْرِضَ عَنْهَا (اوراس سے بوھ کرکون ظالم ہوگا ہے اُس کے رب کی آبات یاد دلائی جا ئیں پھروہ ان سے اعراض کرے) اِنگافِن الْمُجْرِمِیْن مُنْتِقِنُونَ (اور بلاشبہم مجرمین سے بدلہ لینے والے بیں )اس میں مکذبین کے ستحق عذاب ہونے کی وجہ بتائی ہے کہ ہماری آیات کو جھٹلا کر بوے ظالم بن گئے نیز امام الانبیاء جنابے محمد رسول اللہ علیقے کو بھی تسلی ہے کہ بیلوگ جو تکذیب پر تکے ہوئے ہیں ہم ان سے بدلہ لے لیس گے۔

صاحب رُوح المعانی فرماتے ہیں کہ پہلے اُن حصرات کی تعریف فرمائی جواللہ تعالیٰ کی آیات من کر سجدے میں گر پڑتے ہیں اوران آیات میں اُن لوگوں کی ندمت بیان فرمائی جن کے سامنے اللہ کی آیات آئیں پھردہ ان سے اعراض کریں۔

وَلَقَالُ النِّينَامُوسَى الْكِتْبَ فَلَا تَكُنْ فِي مِرْيَةٍ مِّنْ لِقَالِهِ وَجَعَلْنَهُ هُدَّى لِّبَنِي

اور بلاشبہم نے موی کو کتاب دی سوآپ اس کے ملنے میں چھ شک نہ سیجئے اور ہم نے ان کو بنی اسرائیل کے لئے موجب ہدایت

اِسْرَآوِيْلَ ﴿ وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ آبِيتَةً يَّهُ لُوْنَ بِأَمْرِنَا لَيَاصَبُرُوْا ﴿ وَكَانُوا بِإِلْيَنَا يُوْوَنُونَ ٩

بناياتها۔اورہم نےان میں سے پیشوابنائے جو ہمارے محم سے ہدایت دیتے تقے جبکہ انہوں نے صبر کیا اوروہ ہماری آیتوں پر بیقین رکھتے تھے۔

اِنَّ رَبَّكَ هُوَيِفُصِلُ بَيْنَهُمْ يَوْمُ الْقِيلِمَةِ فِيْمًا كَانُوُا فِيْءِ يَخْتَكِفُونَ ®

بلاشبة بكارب قيامت كدن ان كردميان ان چيزول من فيطفر مائ كاجس مين وه اختلاف كرت تص

## جن چیزوں میں اختلاف کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں قیامت کے دن فیصلہ فرمادے گا

قف مديو: يتمن آيات كاترجمه عنها آيت من فرمايا كهم في موئ عليه السلام كوكتاب دي هي (انهول في الله كل اشاعت من تكليفيس برواشت كيس) اوراب آپ كويه كتاب دى هي يعن قر آن مجيد عطافر مايا هم آپ اس كتاب كل اشاعت من تكليفيس بروى آتى هم آپ كابلندمرتبه عنال ملغ من يجه شك نه يجيئ يعن آپ ما بلندمرتبه عنال كل طرف آپ بروى آتى هم آپ كابلندمرتبه عنال بلندمرتبه كري موئ عليه السلام كوكتاب دى گئوه بلندمرتبه كري موئ عليه السلام كوكتاب دى گئوه من محت كرت ره المعانی فرمات بين كه فلاتكن في موئية من المحت كرت ره المعانی فرمات بين كه فلاتكن في موئية من المحت بي اوروه لوگ بين جنهين قرآن محيد كربار عن كتاب الله موفي مين من شك تقاد

حضرت حسن فرمایا کر لقابله کی خمیر مجرور شدت اور محت کی طرف را جع ہے جوکلام سے مفہوم ہور ہی ہے فکانه قبل ولقد الدینا موسیٰ هذا العب ء الذی انت ہسبیلہ فلا تمتوانک تلقی ما لقی هو من الشدة والمحنة بالناس. (ذکره صاحب روح) (گویا کہ کہا گیا ہے کہ ہم نے حضرت موئی علیا السلام کو یہی مشقت دی ہے جس مشقت کے راستہ پر آپ چل رہے ہیں پس آپ هبراہ میں نہ پڑیں لوگوں کی طرف سے جو تکالیف و پر بیٹانیال حضرت موئی علیہ السلام کو پہنچیں وہ یقینا آپ کو بھی پہنچیں گی) صاحب بیان القرآن نے اپنی تفسیر میں خمیر کا مرجع تو کتاب ہی کو بتایا ہے البتہ شدت و محنت والی بات لے لی ہے ہم نے بھی ان کا اتباع کیا ہے اگر چدصا حب روح المعانی آخر میں فرماتے ہیں و لا یحفی بعدہ ۔ (اوراس تو جھی کا بعید ہونا ظاہر ہے)

وَجَعَلْنَاهُ هُدُّى لِينِي إِدْرَاوِيْلَ - اور ہم نے اس کتاب کو (جوموی علیہ السلام کودی تھی) بی اسرائیل کے لئے سبب

ہدایت بنایا تھاای طرح آپ علی پی بنازل ہونے والی کتاب بھی آپ کی اُمت کے لئے ہدایت کا سب ہے۔

دوسری آیت بین فرمایا کہ ہم نے بی اسرائیل میں پیشوابنادیئے تھے جو ہمارے تھم سے ہدایت کرتے تھے جبکہ انہوں نے صبر کیا (اس سے معلوم ہوا ہدایت اور بحنت کی کوشش میں صبر کرنا ضروری ہے لہذا آپ بھی صبر کریں) اور وہ ہماری آیوں پر یقین رکھتے تھے یہ یقین آئیں ہدایت اور دعوت کی کام پر ثابت قدم رکھتا تھا۔ آئے ہے آئے کون حضرات مراد ہیں؟ حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ ان سے انبیاء کرام علیم الصلوٰ و والسلام مراد ہیں اور ایک قول سے ہے کہ ان کی اُمت کے افراد مراد ہیں جو ہدایت اور دعوت کے کام میں لگے رہتے تھے یہ دومراقول اقرب ہے کوئکہ و گاٹوا پالیتیا اُٹو قوٹون عال کے مناسب ہے حضرات انبیاء کرام علیم الصلوٰ و والسلام تواصی ہے تھے یہ دومراقول اقرب ہے کوئکہ و گاٹوا پالیتیا اُٹو قوٹون عال کے مناسب ہے حضرات انبیاء کرام علیہ مالسلوٰ و والسلام تواصی ہے تھی قبال صاحب الروح بحالات اس اللہ والسمواد کے ذالک لنجعلن الکتب علیم السلوٰ و والسلام تواصی ہے دی تھی ہوں مثل تلک الہدایة۔ (تفیرروح) المعانی کے مصنف نے کہا ہے اور مراد میہ کہا تھی لا متک و لنجعلن منہم المہ یہدون مثل تلک الہدایة۔ (تفیرروح) المعانی کے مصنف نے کہا ہے اور مراد میہ کہا تھی کہ ای طرح ہم نے آپ وجو کی آب دی اے یا خود آپ کوآپ کی امت کے لئے ہدایت کا سامان بنا کیں گے اور ہم ضروران میں راہنما بنا کیں گے جواس ہدایت کے مطابق راہنمائی کریں)

تیسری آیت میں بیفر مایا کہ قیامت کے دن آپ کارب ان کے درمیان ان امور کے بارے میں فیصلہ فرمادے گاجن میں بیلوگ آپس میں اختلاف کرتے تھے بعنی اہل ایمان کو جنت میں اور اہل کفر کو دوزخ میں داخل فرمادے گا۔ اس میں رسول اللہ علیات کو لی ہے کہ جولوگ آپ کے مخالف رہے ہیں اگر کفری کی جے دہے تو قیامت کے دن سزامل ہی جائے گی۔

اَوْلَمْ يَعْدُ لَهُ مُرْكُمْ اَهْلَكُنَا مِنْ قَبُلِهِ مُرْضَى الْقُرُونِ يَمْشُونَ فِي مَلْكِنِهِمْ إِنَّ

کیاان لوگوں کواس چیز نے ہدایت نہیں دی کدان سے پہلے ہم کتی ہی اُمتوں کو ہلاک کر بچے ہیں پیلوگ ان کے دہنے کی جگہوں میں چلتے بجرتے ہیں بلاشیہ

فَى ذَلِكَ كَلَيْتٍ أَفَلَا يَسْمُعُونَ ﴿ أَوَلَمْ يَرُوا أَنَا النَّوْقُ الْمَاءُ إِلَى الْرَضِ الْجُرْزِ فَعُوْرِجُ بِهِ اس مِن ثانيال بِين كيابيلوگنيس خن كيانهول ننيس ديماكهم موكان من كافرف پانى كورواندكرت بين پراس كذريد

زَرْعًا تَأْكُلُ مِنْهُ انْعَامُهُم وانفسهُ مْ أَفَلَا يُبْصِرُونَ فَيَ

كھيتى نكالتے ہيں جس ميں سےان كے مويثى اور خود بيلوگ كھاتے ہيں۔ كيابيلوگ نہيں ويكھتے

ہلاک شدہ اقوام کے مساکن سے عبرت حاصل کرنے کی تا کید کھیتیاں اللہ تعالیٰ کی نعمت ہیں جن سے بنی آ دم اور مولیثی کھاتے ہیں قضسید: جولوگ رسول اللہ عظیہ کوجٹلاتے تھا دراس تکذیب پھذاب آجانے کی وعید سنتے تھے دہ عذاب آنے

کار کنو کیں ہیں اور پختہ بنائے ہوئے کل ہیں جوویران پڑے ہیں) پھران لوگوں کو عبیفر مائی جو قیامت کے مشکر متصاور یوں کہتے تھے کہ دوبارہ زندہ ہونا ہماری سمجھ میں نہیں آتاان کے بارے میں فرمایا کمیا بیافی نہیں ویکھتے کہ زمین خشک پڑی رہتی ہے اس میں ذرا بھی ایک سبز پیتہ کا نشان بھی نہیں ہوتا ہم اس زمین کی طرف پانی روانہ کرتے ہیں جو بادلوں سے بھی برستا ہے اور نہروں اور کنووں سے بھی حاصل کیا جاتا ہے جب یہ پانی زمین میں اُترتا ہے ہم اس سے بھی نکال دیتے ہیں میکی اُن کے کام آئی ہاں سے ان کے جانوروں کا چارہ بھی بنآ ہا ورخود بھی یہ لوگ اس میں سے کھاتے ہیں میروہ زمین کوزندہ کرنا انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کی زندہ مثال ہا گر بھینا چاہیں تو سجھ سے ہیں یہ سب کھی نظروں کے سامنے ہے کیوں نہیں دیکھتے؟ سورہ رُوم میں فرمایا کانظر آئی اُٹور من گیف کھی اُلار من بعث موقی آئی کھٹے کا موت کے بعد کھنے نارکو دیکھ لے وہ زمین کواس کی موت کے بعد کیسے زندہ فرماتا ہے بلاشہدہ ضرور مردوں کوزندہ کرنے والا ہاوروہ ہر چیز پر قادر ہے)

وَيَقُولُونَ مَتَى هٰذَاالْفَتُو إِنْ كُنْتُمُ صِدِقِينَ قُلْ يَوْمُ الْفَتْحِ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ كَفَرُوَالِيُمَا ثُمُمُ

اور پول کہتے ہیں کہ بیر فتح کب ہوگی اگرتم سے ہوا آپ (عظیم ) فرماد یجئے کہ فتح کے دن کافروں کو ان کا ایمان نہ فع دے گا

وَلاهُمْ أَيْنْظَرُونَ ۞ فَأَغْرِضْ عَنْهُ مْ وَانْتَظِرْ إِنَّاكُمْ مُنْتَظِرُونَ ۞

اورنانبيل مهلت دى جائے گى سوآپان ساعراض كيج اورانظار كيج بيشك وه يمى انتظريب

# فتح کے دن کا فروں کا ایمان نفع نہ دےگا

فَاعُوِ صَ عَنُهُمُ (سوآ پان سے اعراض فرمائے) ان کی تکذیب اوراستہزاء کا وبال انہیں پر پڑے گا'ان کو بچھنے کا ارادہ نہیں ہے اورافہام دفعہم بھی ان کے حق میں مفید نہیں۔ والتنظر آئائم فمنتظر وی آ پانظار کیجئے وہ بھی انظار کررہے بیں ) آپ ہماری مدد کے منتظر دبیں وہ غیر شعوری طور پرعذاب کے منتظر بیں۔

ولقد تم تفسير سورة السجدة بحمدالله تعالى وحسن توفيته لليلة الثانى عشر من شهو شعبان المعظم من شهور السنة السادس عشرة بعد الف والربعمائة. سُبُحَانَ رَبِّكَ رَبِّ الْعِزَّةِ عَمَّا يَصِفُونَ. وَسَلامٌ عَلَى الْمُرُسَلِيُنَ. وَالْحَمُدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِيُنَ.

سورة الاحذاب

| <del></del>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |                          | <del> </del>                  | ·· <b>·</b> ·····             | <del>***********</del> | <del>+1+1+1</del> |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------------|-------------------|
| المان المانية والمانية والماني | و                        | ومن الرج                      | مسجراتلوالأ                   | ڮؙڹؾٛٵؙڴؙڰۣ<br>ٳٷؿٵؙڴڰ |                   |
| مِنْ تَرَايات اورنوركوع مِن                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | رقم والا ہے ا            | جو بوا مربان نهایت            | شروع اللہ کے نام سے           | ينوره مين ازائوني ﴿    | سورة احزاب لييذ   |
| عَكِيْمًا فَوَاتَّهِمْ                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |                          |                               | وَلَاتُطِعِ الْكَفِرِيْنَ     |                        |                   |
| بأس كااتباع تيجي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | بم ہے ملیم ہے اور آب     | لهنا نه مانے بلا شبه الله علم | اور كافرول اور منافقول كا     | لله سے ڈرتے رہے        | اےنی              |
| عَلَى اللَّهِ وَكُفَّى                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ؠ۪ؽٳ۠ٞ۠ٷۊٷڴڶٛ            | بِمَاتَعُمْلُونَ خِ           | رَيِكُ إِنَّ اللَّهُ كَانَ    | ف إليك مِنْ            | مَايُوْجَ         |
| بمردسه يجيئ اورده كافي                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ه جوتم كرتے بواور الله ي | ان کامول سے باخرہے            | پ پروتی کیاجا تاہے بلاشبراللہ | رب کی طرف سے آ         | جوآپ کے           |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | اء وكيلاه                     | ήĻ                            |                        | *                 |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                          | وركارمازي                     | اد                            |                        |                   |

### الله تعالی مے ڈرتے رہے اوراس پر توکل کیجئے ' کا فروں اور منافقوں کی بات نہ مانے

قف مدین : یہاں سے سورہ احزاب شروع ہورہ ہے اَخزَابِ حِزْب کی جَمْ ہے جوگروہ کے معنی میں آتا ہے ہے جا میں قریش کم اور بہت سے قبائل اور جماعتیں سب ال کر سلمانوں کوئم کرنے کے لئے مدینظیم پر چڑھ آئے تھے۔ چونکہ ان کے بہت سے گروہ تھے اس لئے اس غزوہ کا نام غزوہ کا تام غزوہ کا تار بعم وف ہوا۔ اور چونکہ اس موقع پر خند ق بھی کھودی گئی تھی (اور ظاہری اسباب میں وہی تمام گروہوں کے جملہ سے محفوظ ہونے کا ذریعہ ہے ) اس لئے اس غزوہ کو غزو کھی کہا جا تا ہے۔ تفییر روح المعانی میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند سے سورۃ الاحز اب کا سبب زول نقل کرتے ہوئے لکھا ہے کہ اہل مکہ میں سے ولید بن مغیرہ اور شیبہ بن رہے نے رسول اللہ علیہ سے عرض کیا کہ اگر آپ اپنی دعوت کو چھوڑ دیں؟ تو ہم آپ کو اپنا آ دھا مال دے دیں گئا اور ادھر مدین طیب کے یہودیوں اور منا فقوں نے یہ دھم کی دی کہ آپ نے آگر اپنی بات نہ چھوڑی تو ہم آپ کو اپنا آ دھا مال دے دیں گئا اور ادھر مدین طیب کے یہودیوں اور منا فقوں نے یہ دھم کی دی کہ آپ نے آگر اپنی بات نہ چھوڑی تو ہم آپ کو تل کر دیں گئا س پرسورۃ الاحز اب نازل ہوئی۔

اوپر تین آیات کا ترجمہ ذکر کیا گیا ہے ان میں رسول اللہ علیہ کے وخطاب ہے کہ آپ برابر تقوے پر قائم ودائم رہے کا فروں اور منافقوں کی بات نہ ماہیے اور آپ کے رب کی طرف ہے آپ پر جو وی کی جاتی ہے اس کا اتباع کرتے رہیں۔اور ساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اللہ کائی ہے اللہ کا رساتھ ہی یہ بھی فرمایا کہ آپ اللہ پر بھروسہ رکھیں اللہ کائی ہے اللہ تعالی کو ہر چیز کاعلم ہے اُشہ وں نے جو آپ کو مال کی چیش کش کی ہے اور جو قبل کی دھی ہے اس کا مام ہے اللہ تعالی کی تعالی کے تعالی کے ساتھ اللہ کے دین پر جے رہیں اور وی کا اتباع کرتے رہیں تاکہ محمت ہے جس میں سے ایک ہی ہے کہ آپ مضبوطی کے ساتھ اللہ کے دین پر جے رہیں اور وی کا اتباع کرتے رہیں تاکہ آپ کے اندر مزید قوت اور آوکل کی شان پیدا ہوجائے۔

مَاجِعُلُ اللهُ لِرجُولِ مِنْ قَلْبَيْنِ فِي جُوْفِهُ وَمَاجِعُلُ الْوَاجَمُّ الْنِ تَظِهِرُونَ مِنْهُنَ الله خَرَى الله عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ الله

منه بولے بیٹے تمہارے قبقی بیٹے ہیں ہیں ان کی نسبت الے کا بول کی طرف کرو

قضعه بي : تفسر قرطبی جلد نمبر ۱۱ اس ۱۱ اس که اسے کہ بیل بن عمر فہری ایک آدی تھا اس کی ذکاوت اور قوت حافظ مشہور تھی، قریش اس کے بوے معتقد تھے اور کہتے تھے کہ اس کے سینہ میں دودل ہیں اور وہ خود بھی یوں کہتا تھا کہ میرے دو دل ہیں ان دونوں کے ذریعہ جو کھی بحصا ہوں وہ محمد (علیقیہ) کی عقل ہے زیادہ ہے اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کی باتوں کی تر دید فرمائی اور فرمایا کا گھی لڑکے لی قرن قالم بین نے کہ فوج اور اس کے دعوے کے طاف طاہر ہوجا تا ہے چنا نچاس خص ہے دعوی کرتا ہے اس خواس میں ہوجا تا ہے چنا نچاس خص کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوا جو یہ کہتا تھا کہ میرے اندر دو دل ہیں۔ قصہ یہ ہوا کہ شخص بھی جنگ بدر میں شریک تھا جب مشرکین کو فکست ہوگی تو ابوسفیان نے اس سے لوچھا کہ لوگوں کا کیا حال ہے؟ اس نے کہا وہ تو فکست کھا گئے ابوسفیان نے کہا کہ دیکر الی بین اس وقت لوگوں پر ظاہر ہوگیا کہ اگراس کے دودل ہوتے تو اپنے بیل کو ہاتھ میں لئکا ہے ہوئے یہ تھے تا کہ وہ میرے یاؤں میں ہے۔ کہا کہ اور دورل ہوں کہ اور دورل ہوتے تو اپنے جیل کو ہاتوں کی کہوں کہا تھا ہم ہوگیا کہ اگراس کے دودل ہوتے تو اپنے جیل کو ہاتھ میں لئکا ہے ہوئے بہتھ تھی ہوں میں ہیں اُس وقت لوگوں پر ظاہر ہوگیا کہ اگراس کے دودل ہوتے تو اپنے چیل کو ہاتھ میں لئکا ہے ہوئے بہتھ تھی تھی تھی ہوں میں ہے۔ کہا کہ وی یہ ترون کیں ہوئے تو اپنے ہوں گیا کہ ان کہ میں ہوئی کہ اور اس میں ہوئی کہ اگراس کے دودل ہوتے تو اپنے چیل کو ہاتھ میں لئکا ہے ہوئے بہت تھی تا کہ وہ میرے یاؤں میں ہے۔

ظہرار کیا ہے: اہل عرب میں ظہار کاطریقہ جاری تھا یعن مردائی ہوی سے یوں کہدیا تھا کہ: آنست سسکظ فی و اُقِسی (تو میرے لئے ایس ہجیسی میری ماں کی کمرہے) ایسا کہدیے سے اُس عورت کواہ او پر ہمیشہ کے لئے حرام سمجھ لیتے تھے۔ اسلام میں اگر کوئی شخص ایسا کہدے تو اس کے لئے کفارہ مقرد کردیا گیا ہے جو سورة المجادلہ کے مہلے دکوع میں مذکور ہے اہل عرب جوابی او پرعورت کو ہمیشہ کے لئے حرام سمجھ لیتے تھان کی تردید کرتے ہوئے فرمایا: وگا جھگا اَدُوْاجَكُمُ النِّنَ تُظْهِرُوْنَ مِنْهُنَّ اُمْهَا يَكُوْ (اورالله تعالى نے تمہارى يو يوں كوجن سے تم ظهاد كر ليتے ہوتمهارى حقيقى اور واقعى ماں نہيں بنا ديا ) للبذا اگر كوئی شخص ظِهاد كر لے تو اس كى بيوى اس پر بميشہ كے لئے حرام نہ ہو جائے گی مقررہ كفارہ دے دے تو چرمياں بيوى كى طرح رہيں۔

بين بنالينا: الل عرب كاليم علم يقد قاكه جب كل كركومنه بولا بينا بنالية تص (جوا پنابين بين دوسر في كابينا موتا تفاجے ہمارے محاورہ میں لے یا لک کہتے ہیں) تواس اڑ کے وبیٹا بنانے والا مخص ای ہی طرف منسوب کرتا تھا لیعی حقیقی بیٹے کی طرح سے اُسے مانتااور بھتا تھااوراس سے بیٹے جیسامعاملہ کرتا تھااس کومیراث بھی دیتا تھااوراس کی موت یا طلاق کے بعداس کی بیوی سے نکاح کرنے کو بھی حرام سمجھتا تھااور عام طور سے دوسرے لوگ بھی اس لڑ کے کوائس محض کی طرف منسوب كرتے تھے جس نے بیٹا بنایا ہے اور ابن فلال كه كر پكارتے تھان كى ترويدى كرتے ہوئے ارشاوفر مايا: وَمَاجِعَلُ أَدْعِيّا مُذُكُمُ اَنْهَاء كُونُ (كماللد نے تبہارے منہ بولے بیوں كوتبهارااصلی اورواقعی بیٹا قرارنہیں دیا )تم جوانہیں بیٹا بنانے والے كابیٹا سجھتے مواوراس يرحقق بين كا قانون جارى كرت موسى غلط ب- ذلكُوْ قَوْلْكُوْرِيا فَوْاهِكُورٌ (يتمهار انى منه بولى باتس بين الله كى شريعت كے خلاف ين ) وَللْهُ يُعُونُ الْحَقَّ وَهُو يَعُني النَّهِيلَ (اور الله حق بات فرماتا ہے اور حق راه بتاتا ہے) اى ميں سے يہ بھى ہے كەمند بولے بيۇل كوفقى بينان مجاجائے۔ أَدْعُوْهُمُ لِأَبْأَ بِعِيمُ هُوَ أَفْسُطُ عِنْدُ اللَّهِ (تم أَنبين ان ك بالوں كى طرف نسبت كركے يكاروبياللہ كے نزديك انصاف كى چيز ہے) فَإِنْ لَنْوَتَعْكُمُوَّا أَبَاءَهُمْ وَالْحُواْئِكُوْ فِي الدِّينِ وَمُوَالِيْكُوْ (سواگر تہمیں ان کے بایوں کاعلم نہ مومثلا کسی لڑ کے کو پال لیا جس کا باب معلوم نہ تھا مثلاً کسی لقیط (بڑا ہوا بچہ) کو اُٹھا لیا۔ اس كے باپ كاعلم بيں ند بينا بنانے والے كو ب نبستى والول كوتو أسے بسا أخسى ميرا بھائى كهدكر بلاؤ كيونكه وہتمها رادين بھائی ہے یادوست کہ کر بلاؤ مَوَ الی مَوْلی کی جمع ہے جس کے متعدد معانی بین ان میں سے ایک ابن العم یعن چھا کے بیٹے ك من من بي بي آتا بال لئے صاحب جلالين نے مَوالِيْكُمُ كارجمہ بنوعمكم كيا بي بي بيازاد كه كريكاراو وكيس عَلَيْكُو مُناحٌ فِينما أَخطانتُهُ مِهِ (اورجو يَحِيم سے خطا ہوجائے اس كے بارے ميں تم پركوئي گناہ نہيں)تم سے بھول چوک ہوجائے اورمندسے بیٹا بنانے والے کی طرف نبت کر بیٹھوتواس پر گنا فہیں ہے۔ وکلکِن مَا اَتَعَمَّلُ فَ فُلُو بُلْقُ (لیکن اں تھم کی خلاف درزی قبلی ارادہ کے ساتھ قصداً ہوجائے تو یہ مواخذہ کی بات ہے ) وَکَانَ اللَّهُ عَفُولَا رَحِيْنا ﴿ اور اللَّهُ تَعَالَى بَحْشَيْهِ والا معمر بان ہے) گناہ ہوجائے تو مغفرت طلب كرواور توبركرو\_

## ضروری مسائل

هستله: اگر کی لا کے یالای کوکوئی فض لے کرپال لے اور بیٹا بیٹی کی طرح اس کی پرورش کرے جیسا کہ بعض بے اولا دالیا کر لیتے ہیں تو الیا کرنا جائز ہے لیکن حقیقی مال باپ بھائی بہن اور دیگر دشتہ داروں سے اس کا تعلق حسب سابق باقی رہنے دیں شری اصول کے مطابق آنا جانا بلنا جلنا جاری ہے قطع رحی نہ کی جائے۔

مسئله: قرآن مجيد ميں بتاديا كه مُتُبنى يعنى منه بولا بيٹا حققى بيٹائبيں ہوجا تالبذااس كو پالنےوالے مرديا عورت كى ميراث نہيں ملے گى بعض مرتبہ كى كو بيٹا بينى بنالينے كے بعدا بنى اولا دبيدا ہوجاتى ہاوراولا دكے علاوہ ديگر شرى ورثاء بھی ہوتے ہیں پس بچھلیا جائے کہ میراث اس اصل ذاتی اولا داور دیگر شری ورثاء کو ملے گی منہ بولے بیٹے بیٹی کا اس میں کوئی حصہ نہیں البنتہ منہ بولے بیٹے کے لئے وصیت کرنے میں اصل دارثوں کومحردم کرنے بیان کا حصہ کم کرنے کی نیت نہ ہو۔

مسئلہ: منہ بولا بیٹا بیٹی چونکہ اپنے حقیق بیٹا بیٹی نہیں بن جاتے اس لئے اگر وہ محرم نہیں ہیں تو ان ہے وہی غیرمحرم والا معالمہ کیا جائے گا اور بمجھدار ہو جانے پر پر دہ کرنے کے احکام نافذ ہوں گئے ہاں آگر کسی مرد نے بھائی کالڑ کی لے کر پال لی تو اس سے پر دہ نہ ہوگا یا آگر کسی مورت نے بھائی یا بہن کی لڑ کی ہونے کا دشتہ سامنے آگیا' ہاں جس کا دشتہ محرمیت نہ ہوگا اس سے پر دہ ہوگا' مثلاً کسی عورت نے اپنے بھائی یا بہن کی لڑ کی ہونے کا دشتہ سامنے آگیا' ہاں جس کا دشتہ محرمیت نہیں ہے تو اس مرد کے تق میں وہ غیر ہوگی اس سے پر دہ ہوگا۔

لے کر پال کی جس کا عورت کے شوہر سے کوئی دشتہ محرمیت نہیں ہے تو اس مرد کے تق میں وہ غیر ہوگی اس سے پر دہ ہوگا۔

مسئلہ: کسی نے کسی کو منہ بولا بیٹا بنا یا اور اس بیٹا بنا نے والے کی لڑ کی بھی ہے تو اس لڑ کے اور لڑکی کا آپس میں نکا ح

مستك : اگركسى نے كى نامحرم كوا پنا بيٹا بنا يا اوراس لا كى كى كى كائى كى سے شادى كردى پھريية كامر كيايا طلاق د دى تو اس بيٹا بنا نے والے خص سے مرنے والے كى بيوى كا ذكاح ہوسكتا ہے بشرطيكہ كوئى دوسرى وجہ حرمت نہ ہور سول اللہ علي في نے حضرت زيد بن حارث رضى اللہ عنہ كوا پنا بيٹا بنا ليا تھا پھر بردا ہوجانے پرانى پھوپھى كى لا كى حضرت زينب بنت حش رضى اللہ عنہا سے ان كا فكاح كرويا تھا 'جب انہوں نے طلاق دے دى تو آپ على في خضرت زينب سے فكاح كر ليا اس پر عرب كے جا ہلوں نے اعتراض كيا كہ ديكھو بيٹے كى بيوى سے فكاح كرليا ' (جس كا تذكرہ اس سورت كے پانچويں ركوع ميں آ رہا ہے ان شاء اللہ ) ان لوگوں كى ترويد ميں اللہ تعالى نے وَكَاجَعُلُ اَدُعِيَاءَ كُولُولَ اِلْهُ اِللهُ تعالى عنہ وَكَاجُعُلُ اَدُعِيَاءً كُولُولُ اللہُ عنہ اللہ تعالى اللہ عنہ مرضى اللہ عنہ نے بيان كيا كہ ہم زيد بن حارث كوزيد بن مجمد (علي اللہ ) كہا كرتے تھے۔ جب آ يت وَكاجُعُلُ اُدُعِيَاءً كُولُولُ نَا اَلٰ ہو كَى تو ہم نے ايسا كہنا چھوڑ ديا۔ كوزيد بن مجمد (علي اللہ عنہ رون كے بچوں كوشفقت اور بيار ميں جو بيٹا كہ كر بلا ليتے ہيں جبكہ ان كابا پ معروف ومشہور ہوتو يہ جائز

توہ کین بہتر نہیں ہے۔

مست کلہ: جس طرح کی کے منہ ہولے بیٹے کوا پنا بیٹا بنانے والے کی طرف منسوب کرنا جائز نہیں ہے ای طرح اس
کی بھی اجازت نہیں ہے کہ کوئی شخص اپنے باپ کے علاوہ کئی کوا پنا باپ بنائے یا بتائے یا کاغذات میں لکھوائے۔ رسول
اللہ علی ہے نے فرمایا کہ جس شخص نے اپنے باپ کے علاوہ کی دوسرے کی طرف نبست کی حالانکہ وہ جانتا ہے کہ بیمیر اباپ
نہیں ہے تو اس پر جنت حرام ہے۔ (دواہ البحادی عن صعد بن ابی و قاص) آ جکل جولوگوں میں اپنا نسب بدلئے
جھوٹا سید ہے یا اپنی توم و قبیلہ کے علاوہ کی دوسرے قبیلہ کی طرف منسوب ہونے کاروائ ہوگیا ہے بیر حام ہے ایسا کرنے
والے حدیث نہ کورکی وعید کے متی ہیں۔

مسئله: اگر کسی مورت نے زنا کیا اور اس سے حمل رہ گیا پھر جلدی ہے کسی سے نکاح کرلیا اور اس طرح سے اس شوہر کا بچہ طاہر کردیا جس سے نکاح کیا ہے تو یہ بھی حرام ہے اور اگر کسی شخص کا واقعی بچہ ہے اور وہ اس کا انکار کرے تو یہ بھی حرام

ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ عظی آئے نے ارشاد فرمایا کہ جو بھی کوئی عورت کی قوم میں کسی ایسے نے کوشامل کردے جو اُن میں ہے نہیں ہے تو اللہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اللہ اسے ہرگز اپنی جنت میں واخل نہ فرمائے گا'اور جس کسی مرد نے اپنے بچے کا اٹکار کردیا حالا نکہ وہ اس کی طرف دیکے دہا ہے تو اللہ تعالیٰ اس مختص کو اپنی رحت سے دور فرمادے گا اور اسے (رواہ ابوداؤد)

النبی افلی بالکوفرمنین مِن اَنفسیام وازواجه اُمها هُمْ واولواالاز حامر بعضه هُمْ والنبی افلی بالکوفرمنین می کا تعلق اس سے زیادہ ہے جو اُن کا اپ نسوں سے ہادر آپ کی بویاں اُن کی مائیں بین اور اُن کی بین الله مِن الله مِن

مؤمنین سے نبی کاتعلق اس سے زیادہ ہے جوان کا اسیے نفسول سے ہے اور آپ کی بیویاں اُن کی مائیں ہیں

قضد میں: اس آیت میں بظاہر چار باتیں بتائی ہیں اول یہ کہ بی اکرم علیہ کو و منین ہے جو تعلق ہے وہ اس تعلق سے بھی زیادہ ہے جو مؤمنین سے جو تعلق ہے وہ اس تعلق ہیں اول یہ کہ رسول اللہ علیہ کو ایمان میں بہت ہے مضامین آجاتے ہیں اول یہ کہ رسول اللہ علیہ کو ایمان والوں کے ساتھ جو رحمت اور شفقت کا تعلق ہے وہ اتنازیادہ ہے کہ مؤمنین کو بھی اپنی جانوں سے رحمت اور شفقت کا اتنا تعلق مہیں ہے اس کا بھی بیان سورہ تو بدی آیت کر یہ المقال ہے وہ بال الم بھی مؤمن کو کئی ہی اس کا بھی بیان ہے وہ بال الم بھی رحمت اور شفقت کے بارے میں بعض احادیث گذر چکی ہیں آپ علیہ کو یہ گوارہ نہ تھا کہ کی مؤمن کو کئی بھی آپ کی رحمت اور شفقت کے بارے میں بعض احادیث گذر چکی ہیں آپ علیہ کو یہ گوارہ نہ تھا کہ کی مؤمن کو کئی بھی تکلیف بھی جائے آپ علیہ کے ایک رحمت بنادیا۔

رسول المتدعليك كي شفقت عامه: حفرت ابو بريره رض الله عنه يريمي روايت ب كرسول الله عليه كي

عادت شریفہ تھی کہ جب سی ایسے مخص کا جنازہ پڑھنے کے لئے لایا جاتا جس پر قرض ہوتا تو آپ عظیمی دریافت فرماتے تھے کہ اس نے ادائیگی کا نظام چھوڑا ہے یانہیں؟ اگر جواب میں عرض کیا جاتا کہ اس نے ادائیگی کا نظام چھوڑا ہے تو آپ اس کی نماز جنازہ پر حادیتے تھے اور اگریہ بتایا جاتا کہ اس نے قرض کی اوائیگی کا انتظام نہیں چھوڑ اتو فرماتے تھے کہتم لوگ ا پے ساتھی کی نماز جنازہ پڑھاو (بیطریقہ آپ علیہ نے اس کے اختیار فرمایاتھا کہ لوگوں پر قرضدار ہوکر مرنے کی شناعت وقباحت ظاہر موجائے کدد میصوصنور نے اس کی نماز جنازہ تک نہیں پڑھی ) پھر جب اللہ نے آپ پرفتو حات کے درواز ہے كھول دياتو آپ علي بلورخطيب كر حروة اورفرمايا أنا أوللي بالمؤونين مِن انفسهم (جمعمومنين ےاس سے زیادہ تعلق ہے جتنا انہیں ان کی جانوں سے ہے ) البذامؤمنین میں سے جس سی مخص کی وفات ہوجائے اوروہ اینے اوپر قرضہ چھوڑ جائے تو اس کی ادائیگی میرے ذمہ ہے اور جوکوئی ال چھوڑ جائے وہ اس کے وارثوں کے لئے ہے۔ آپ علی است سے کہ کی مسلمان کوکئ بھی تکلیف نہ ہوند دنیا میں ندآ خرت میں آپ علیہ نے جو کھارشاد فِر مایا ہے اور بتایا اور تعلیم دی اس میں مؤمنین کے لئے خبر ہی خبر ہے جبکہ خودمومن بندے بھی اپنی رائے کی غلطی سے اور مجھی کسی خواہش سے متاثر ہو کر دنیا وآخرت میں اپنی جانوں کو تکلیف بہنچانے والے کام بھی کر گذرتے ہے آپ علیہ نے اپنی مثال دے کر سمجھایا اور فرمایا کدمیری مثال ایس ہے کہ جیسے کی شخص نے آگ جلائی جب آگ نے اپنے آس یاس روشی کردی تو پروانے اور بیچھوٹے چھوٹے کیڑے جوآ گ میں گراکرتے ہیں اس میں گرنے لگئ آ گ جلانے والا انہیں رو کتا ہے اور وہ اس پرغالب ہوجاتے ہیں اور اس میں داخل ہوجاتے ہیں میری اور تمہاری مثال الی ہے میں دوزخ سے بچانے کے لئے تمہاری کمروں کو پکڑتا ہوں کہ آجاؤ آگ سے بچو آجاؤ آگ سے بچو پھرتم مجھ پرغلبہ یا جاتے ہو ( یعنی ایے کام کرتے ہوجودوز خیں جانے کاسبب ہوتے ہیں) (رواہ سلم جلد اص ۲۳۸)

رسول الله علی کی کوش تو بھی رہی کہ امت مسلمہ کا کوئی شخص دوزخ میں نہ جائے لیکن دنیا داری کی وجہ سے اور نفس کی خواہشوں کے دباؤ سے لوگ گناہ کر کے عذاب کے مستحق ہوجاتے ہیں بیبان تو آپ علی نے اپنی امت کی خیرخواہی کے لئے محنت کی ہی تھی آخرت میں سفارش بھی کریں گئ آپ علی کی شفقت میں نہ یہاں کی رہی نہ وہاں ہوگی البتہ امت کو بھی اپنی جانوں کو عذاب آخرت سے بچانے کے لئے فکر رکھنا چاہئے۔

 رشتہ داری کے اصول مقررہ کے مطابق میراث تقسیم کی جائے: تیراعم بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَاُولُواالْاَدْ عَامِرِ بَعْضُهُ فَرُ اَوْلَى بِبَعْضِ فَى حَبِّ اللّٰهِ (اور رشتہ دار اللّٰہ کی کتاب میں بینست دوسرے مؤمنین مہاجرین کے زیادہ قریب تر ہیں) جب حضرات صحابہ مکہ کرمہ سے ہجرت کر کے مدید منورہ آئے تو حضور اقدس علی ہے نہاجرین وانصار کے درمیان مواخات فرمادی تھی بینی بعض کو بعض کا بھائی بنادیا تھا ہمائی بن جانے کی وجہ سے ایک دوسرے کی خصوصی رعایت اور خدمت کے جذبات پیدا ہوگئے تھے اور یہ تعلق بہاں تک تھا کہ دونوں میں احب کی ایک حضوصی رعایت اور خدمت کے جذبات پیدا ہوگئے تھے اور یہ تعلق بہاں تک تھا کہ دونوں میں سے کسی ایک کوفت ہوجانے پر آپس میں میراث بھی جاری ہوتی تھی اس آیت میں اور سورہ انفال کی آخری آیت میں اس اُخوت والی میراث کومنسوخ فرما دیا اور بیدار شادفر مایا کہ آپس میں رشتہ داریاں ہیں اب انہیں اُن کی بنیا و پر حسب قواعد شرعیہ میراث ملے گ

چوشی بات بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا: الآآن تفکاؤالی اَوَلِیَا کُوْمَوْمُوْمُوْاً ( مگریہ کرتم اپنے دوستوں کے ساتھ حسن سلوک کرو) بینی غیررشتہ داروں میں ہمی جاری نہیں ہوتی ) البتہ جس کو مجمی شرعی اصول سے میراث نہ پنچتی ہواس کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے الی امداد کر دی جائے اس کی حاجتیں پوری کرنے کی کوشش کی جائے ( مثلاً بطور بہہ یاصد قہ یا میراث شری اصول کے مطابق دے دیا جائے ) تو یہ دوسری بات ہے ۔ یہ چیز نہ صرف می کہ جائز ہے بلکہ ستحب وستحن اور باعث اجروثو اب ہے۔

کُانُ ذٰلِكَ فِي الْاِئْتُ مَنْظُوْرًا (بیالله کی کتاب میں لکھاہوا ہے) بعض حضرات نے یہاں کتاب سے لوح محفوظ مراد
کی ہے اور مطلب بیہ تایا ہے کہ لوح محفوظ میں بیلکھا ہے کہ جمرت کی وجہ سے جوتوارث مشروع ہوگا و منسوخ ہوجائے گا۔
اور آخری تھم توارث بالا رحام یعنی رشتہ داریوں کے اصول پر میراث دیئے کا تھم باتی رہے گا'اور بعض حضرات نے کتاب
سے آیت المواریث اور بعض حضرات نے یہی آیت مراد لی ہے۔ صاحب روح المعانی نے ایک اور احتمال نکالا ہے وہ
فرماتے ہیں: او فیسما کتبۂ سبحانہ و تعالی و فوضہ و قصہ ہو گئے اللہ تعالی نے فرض فرمادیا اور فیصلہ فرمادیا کہ اب
میراث رشتہ داری کے اصول ہی پر مخصر رہے گائیہ کتاب اللہ ہے۔

وَإِذْ أَخُنْ نَاصِ النِّبِينِ مِيْنَاقَهُمُ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوْجِ وَإِبْرُهِ مِهُ وَمُولِي وَعِيْسَى ابنِ اور جب ہم نے بیوں ہے ان کا اقرار لیا اور آپ ہے ہی اور نوح اور ابراہیم اور مویٰ اور سی بن مُریم وَکُونُ وَلَیْ مُریم وَکُونُ وَ وَاللّٰهِ وَاللّٰ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰ وَاللّٰ وَاللّٰهِ وَاللّٰ مِنْ اللّٰهِ وَلَيْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ وَلَيْ اللّٰهِ وَلَا لَا اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰ اللّٰ اللّٰ اللّٰهِ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَيْ اللّٰهُ وَلَا اللّٰهُ وَلَا اللّٰ اللّ

### عَدَابًا اللِّيكَاة

دردناك عذاب تيار فرمايا ہے۔

### حضرات انبياءكرام عليهم السلام يءمدلينا

قسفه بعید: الله تعالی نے حضرات انبیاء کرام میم الصلو قوالسلام سے جوعبد لیا تھا اس آیت میں اس کا ذکر ہے ممام انبیاء کرام میں ہم السلام کاعمومی اور حضرت خاتم الانبیاء سیدنا محمد رسول الله علیہ اور حضرت نوح اور حضرت ابراہیم اور حضرت عیسیٰ بن مریم علیہم السلام کا خصوصیت کے ساتھ نام لیا ہے ان حضرات کی مختیں اپنی اپنی اُمتوں کو تبلیغ کرنے سے متعلق بہت زیادہ تھیں صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ ان حضرات کی فضیلت زائدہ ظاہر فرمانے اور یہ بتانے کے لئے کہ یہ حضرات گاخصوصی تذکرہ فرمایا ہے۔

صاحب روح المعانی "خصرت رسول اکرم الله کا ذکرمقدم کرنے کی وجہ بیان کرتے ہوئے کھا ہے کہ چونکہ آپ علی الله کی تعدیم کی کتاب المحالی کے خاتی مقدم تھی اس لئے ذکر میں آپ علی کی تقدیم فرمائی اور اس بارے میں ضیاءالدین مقدی کی کتاب المخارہ ہے ایک مرفوع حدیث بھی فقل کی ہے: بعدی بھی المحلق و کنت اخو هم فی البعث (مخلوق کی پیدائش کی ابتداء مجھ ہے گئی اور میں بعثت میں سب انبیاء ہے آخری ہوں) اور ایک حدیث بول فل کی ہے: کمنت اوّل النبین فی المحلق و اخو هم فی البعث (میں پیدائش کے کاظ ہے تمام انبیاء ہے اوّل ہوں اور بعثت کے کاظ ہے آخری ہوں) اور ایک حدیث بول فل کی ہے: کماظ ہے آخری ہوں) المحلق و اخو هم فی البعث (میں پیدائش کے کاظ ہے تمام انبیاء ہے اوّل ہوں اور بعثت کے کاظ ہے آخری ہوں) ہے ہم فراز کئے گئے تصالعی کرکی میں مجھ کے تصالعی کرکی میں مجھ کے تصالعی کرکی میں مختلف کا ذکر مقدم کیا گیا۔ اس بارے میں بھی متعدد روایات ہیں جنہیں علامہ سیوطی نے خصائعی کرکی میں مختلف کتابوں ہے جمح کیا ہے۔مشکل و المصابح میں اللہ تعالی عنہ ہے کہ حارت میں بیٹر نے کی خوت کرمایا و الذی کرنے کے خوت کرمایا و الذی بیٹر کی بوت کرمایا و الذی بیٹر کی بوت کرمای اللہ عقب نے خرمایا و الذی بیٹر کی میں الدی حدیث اللہ کے کہ میں اس وقت اللہ کے کہ درمایاں تھے) اور دھرت عرباض بین ساریرضی اللہ عنہ ہے کہ درمایاں تھے) اور دھرت عرباض میں ساریرضی اللہ عنہ ہے رسول اللہ عقب کا ارشاد قل کیا ہے کہ میں اُس وقت اللہ کے درمیان تھے) اور دھرت عرباضی میں میں میں میں تھے۔

حضرت انبیاء کرام میم السلام سے کیاع بدلیاجس کا اس آیت شریفه میں ذکر ہے اس کے بارے میں صاحب روح المعانی (جلد ۱۵۴ میں ۱۵۴ کے بین: ای واف کو وقت احدام من النبیین کافة عهو دهم بتبلیغ الرّسالة والشرائع والدعاء الی الدین الحق' ' لیخی اُس وقت کویا و کیجے جب ہم نے تمام نبیوں سے بیم بدلیا کدرسالت کی تبلیغ کریں گئا دکام شریعت پینچا کیں گے اور دین تن کی طرف بلاکیں گئا مشکوۃ المصابح میں ہر متداحمہ نقل کیا ہے جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عند سے مروی ہے کہ جب اللہ تعالی نے بی آ دم کو حضرت آ دم علیه السلام کی پشت سے جو حضرت ابی بن کعب رضی اللہ عنہ مروی ہے کہ جب اللہ تعالی نے بی آ دم کو حضرت آ دم علیه السلام کی پشت سے نکال کر اَلَسْتُ بِوَیِکُمُ (کیا میں تبہار ادب نہیں ہوں) فرمایا توسب نے بَسَلی کہا یعنی اقر ارکیا کہ ہاں واقعی آ پ

ہمارے دب میں ای موقعہ پرحضرات انبیاء کرام میہم السلام سے ایک خصوصی عہد لیا گیا جورسالت اور نبوت کے بارے میں قاجو آیت (فرکور و بالا) وَاذْ اَخَذْنَاوِنَ اللَّهِ بَنَ مِيْفَاقَةُ فَي مِن مُلُور ہے۔

سورة آل عران ركوع نمبره مل بھی حضرات انبیاء كرام علیم السلام ہے عمد لینے كاذكر ہے اس كابھی مطالعہ كرلیا جائے۔ وَكُونَا اَمِنَا اَمِن دوبارہ ذكر فرمایا اور بعض حضرات نے فرمایا ہے كہ پہلے ذكورہ بالاعبد لینے كے بعد پھر اللّٰد كی قتم ولاكر دوبارہ عبدلیا جیسے قیدًا قالَ اَمْنَا اِمْنَا اِمْنَا اِمْنَا اِمْنَا اَمْنَا اَمْنَا اِمْنَا اِمْنَا اَمْنَا اِمْنَا اَمْنَا اِمْنَا اِمْنَا اَمْنَا اِمْنَا اِمْنَا اِمْنَا اِمْنَا اِمْنَا اِمْنَا اِمْنَا اَلْمُعْمَالِيْنَا اَلْمُعْمَالِيَا اِمْنَا اِمْنَا اِمْنَا اِمْنَا اِمْنَا اِمْنَا اِمْنَا اَمْنَا اِمْنَا اِمْنَا اِمْنَا اَمْنَا اَمْنَا اَمْنَا اَلْمُورُ اَمْنَا اِمْنَا اِمْنَا اَمْنَا اَمْنَا اَلْمُ الْمُمْدِينَا اِمْنَا اَمْنَا اِمْنَا الْمَالِمِدِ اللّٰمَامِيْدِ اِمْنَا اِمْنَا اِمْنَا اَمْنَا الْمُمْدِيْ الْمُمْمُولُونَا الْمُعْمَالِيْكُونَا اَمْنَا اَمْنَا اِمْنَا اَمْنَا اِمْنَا اَمْنَا اِمْنَا اِمْنِیْلِیْکُونِ اللّٰمِیْمُ لَامِیْمِیْکُمْ

ریکٹن الطبی قابی عن صدر قابی اللہ بچوں ہے اُن کی سچائی کے بارے میں سوال فرمائے ) اس میں میثاق السنے کی تحکمت بیان فرمائی اور مطلب یہ ہے کہ نہ بیٹاق اس لئے گئی کہ اللہ تعالی قیامت کے دن نبیوں ہے دریافت فرمائے جوعہد کرنے میں سچے تھے کہ تم نے اپنے عہد کے مطابق اپنی اُمتوں کو تبلیغ کی یانہیں ؟ صحیح بخاری جلد ہوں ۱۹۸۵ میں ہے کہ قیامت کے دن حضرت نوح علیہ السلام کو لا یا جائے گا اور ان سے سوال کیا جائے گا کہ کیا تم نے تبلیغ کی ؟ تو وہ عرض کریں گے کہ اے دب میں نے واقعہ تبلیغ کی پھر اُن کی اُمت سے سوال ہوگا کہ کیا انہوں نے تمہیں میرے احکام بہنچائے؟ وہ کہیں گئیس! ہمارے پاس تو کوئی نذیر (ڈرانے والا) نہیں آیا اس کے بعد حضرت نوح علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ تمہارے دی گے کہ حضرت محمد علیہ اللہ ہوں کے کہ حضرت محمد علیہ اللہ ہے اور ان کے اُمتی ہیں۔ یہاں تک بیان فرمانے کے بعد آئخضرت سید دوعالم علیہ نے آئی قوم کو تبلیغ کی تھی۔ اس کے بعد تم کو لا یا جائے گا اور تم گوائی دو گے کہ بیشک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی۔ اس کے بعد تم کو لا یا جائے گا اور تم گوائی دو گے کہ بیشک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی۔ اس کے بعد تم کو لا یا جائے گا اور تم گوائی دو گے کہ بیشک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی۔ اس کے بعد تم کو لا یا جائے گا اور تم گوائی دو گے کہ بیشک حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو تبلیغ کی تھی۔

منداحدوغیرہ کی روایت سے ظاہر ہوتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے علاوہ دیگر انبیاء کرام علیہم السلام کی اُمتیں بھی انکاری ہوں گی اور کہیں گی کہ ہم کو تبلیغ نہیں کی گئ ان کے نبیوں سے سوال ہوگا کہتم نے تبلیغ کی؟ وہ اثبات میں جواب دیں گے کہ واقعی ہم نے تبلیغ کی تھی' اس پر اُن سے گواہ طلب کئے جائیں گے تو وہ بھی حضرت محمد رسول عظیمی اور آپ کی اُمت کی گواہی چیش کریں گے۔ (دُرمنٹو رجلداص ۱۳۴)

حضرات انبیاء کرام علیم الصلاة والسلام سے بیسوال اُن کی اُمتوں کے سامنے ہوگا تا کداُن پر ججت قائم ہوجائے۔
حضرات انبیاء کرام علیم الصلاة والسلام سے تصاوران کے مانے والے اپنان میں سے تصان کے بارے میں سورہ
ماکدہ کے آخری رکوع میں فرمایا: قَدَالَ اللهُ هلدا یَوُم یَنفُعُ الصّدِقِیْنَ صِدُقُهُمُ (بیوہ دن ہے جس میں پھوں کو اُن کی
سیائی نفع دے گی) جن لوگوں نے بچ کو جھٹلایا اُن کے بارے میں فرمایا: وَاَکُنُ لِلْکُوْمِ مِنْ کَا لَاللّٰهِ وَالْکِوْمِ مِنْ اَللّٰهُ اُللّٰهِ مِنْ اَللّٰهُ وَاللّٰهِ مِنْ اَللّٰهِ وَاللّٰهِ مِنْ اَللّٰهُ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ اللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰهِ وَاللّٰهِ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ وَ

يَأْيُهُا الَّذِيْنَ الْمُنُوا اذْكُرُوا نِعْمَةُ اللهِ عَلَيْكُمْ اذْ جَاءَتُكُمْ جُنُودٌ فَارْسَلْنَا عَلَيْهِمْ رِيْعًا اعالى والوالله كانت جوتهي في جائع يادكروجكية بهارك بالسُّكرة كَانوبهم في ان پربواجيج دي اولسَّرَجيج ديجنهين تم وَجُنُودُ النَّهُ رَوْهَا وَكَانَ اللَّهُ إِمَا تَعْمُلُونَ بَصِيْرًا الْأَوْمِ الْمُولَ النَّهُ إِمَا أَوْكُمْ مِّنْ فَوْقِكُمْ وَمِنْ السَفَلَ
فَرَيْسِ وَ يَهَا اورالله ان كامول كود يمينه والله جوم كرت ، وَجَدِه ولاكتها راء ورِمَ لا عاورتها راع يَحِي المرف عِنَى اللهِ الطُّنُونَ الْمُعَنِّ الْقُلُوبُ الْمُنَاجِرُ و تَطُنَّونَ بِاللهِ الطُّنُونَ الْمُعْنَى اللهِ الطُّنُونَ اللهِ المُعْنَى اللهِ المُعْنَى اللهِ اللهُ عَنْ اور مَل كان كرّ راء تقد ال موقع به اور جَبَدة تحسن بي من روكي الدُونُ ويُونُونَ وَزُلُولُو إِلْوَاللَّا شَدِيدًا اللهُ مَنْ مَنْ اللهُ عَنْ اور أَنِيلُ فَلْ إِلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَمِنُونَ وَزُلُولُو إِلْوَاللّهُ شَدِيدًا اللهُ اللّهُ عَنْ اور أَنِيلُ فَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّه

## غزوۂ احزاب کے موقعہ پراللہ تعالیٰ کی طرف سے اہل ایمان کی مدداورکفار کی جماعت کی بدحالی اور بدحواسی

قضوں بیں: اس رکوع میں غزوہ احزاب کا ذکر ہے جے غزوہ خند ت بھی کہاجا تا ہے ہے ہجری کاواقعہ ہے تھوڑی سی تمہید کے بعداس غزوہ کی تفصیل نقل کی جاتی ہے۔

مدید منورہ میں زمانہ قدیم سے یہودی رہتے تھا اور دوقیلے یمن سے آکر آبادہو گئے تھے جن میں سے ایک کانام
اُوس اور دوسر سے کانام خزرج تھا انہیں خردی گئی تھی کہ نبی آخرالزمان خاتم النہین علیہ استہر میں تشریف لا میں گئی تھی کہ نبی آخرالزمان خاتم النہین علیہ استہر میں تشریف لا میں گئی تھے۔
اوگ آپ علیہ تھے۔ جب حضورا نور علیہ نبی اجبان لانے کی دعوت دی تو اُوس اور خزرج کے جوافراد وہاں موجود تھے انہوں نے ایمان قبول کرلیا اور مدینہ منورہ آکراہے آپ قبیلہ کوئی کی دعوت دی تو وہ بھی مسلمان ہو گئے۔ یہودیوں کے سامنے تی فلا ہر ہوگیا تب بھی ایمان ندلائے (فَلَمَ اَسْ جَاءَ هُمُ کُفُرُوا بِهِ ) یہودیوں کے تقان میں فلام تو اُوس نہ تھی ایمان ندلائے (فَلَمَ اَسْ جَاءَ هُمُ کُفُرُوا بِهِ ) یہودیوں کے تین قبیلے مدینہ منورہ میں آباد تھان میں سے ایک بنی قبیقاع اور دوسرا بنی نضیراور تیسرا بنی قریظہ تھا۔ جب آپ علیہ منورہ تشریف لائے تو ان تیوں سے تعاون اور تناصر کا معاہدہ فرمالیا تھا۔

بی نفیرکا یہ واقعہ ہوا کہ رسول اللہ علی ہے دو مقتولین کی دیت کے سلسلہ میں ان کے پاس تشریف لے گئے بہودیوں نے کہا کہ آپ تشریف رکھنے ہم اس بارے میں مالی تعاون کریں گئے ادھرتو آپ علی ہے سے کہا اوراُدھریہ مشورہ کیا کہ کوئی خص او پر چڑھ کران کے او پر بھاری پھر گرادئ بہود میں سے ایک شخص نے اس کا ارادہ اور وعدہ کرلیا اور پھر گرانے کے لئے او پر چڑھ گیا' اللہ تعالی نے آپ علی ہوائی کے مشورے سے مطلع فر مادیا اور آپ علی جلدی سے واپس تشریف کے لئے اور آپ نے محمد بن سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ کو یہود کے پاس پیغام دے کر بھیجا کہ تم لوگ مدینہ منورہ چھوڑ دواور سے اس سے چلے جاؤ' من فقین نے یہودیوں کو بھڑکا اور کہا تم یہیں رہوا در ہر گرزمت جاؤ ہم تمہاری مدد کریں گئاس سے ان کو تقویت پہنچ گئی اور رسول اللہ علی کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ ہم مدینہ سے نمیں نکلیں کے اور ہمارے اور آپ کے ان کو تقویت پہنچ گئی اور رسول اللہ علی کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ ہم مدینہ سے نمیں نکلیں کے اور ہمارے اور آپ کے ان کو تقویت پہنچ گئی اور رسول اللہ علی کی خدمت میں کہلا بھیجا کہ ہم مدینہ سے نمیں نکلیں کے اور ہمارے اور آپ کے ایک کو تعویت کے ان کو تقویت پہنچ گئی اور رسول اللہ علی کے خدمت میں کہلا بھیجا کہ ہم مدینہ سے نمیں نکلیں گئی کو رسول اللہ علی کہ کو خدمت میں کہلا بھیجا کہ ہم مدینہ سے نمیں نکلیں گور موروں کو موروں کو کہ کو کو تھور کی کو تھور کی کو کو کو کو کو کھرائی کو تھور کی کے کہ کو کھرائی کو کو کھرائی کے کہر کھرائی کو کھرائی کر کی کھرائی کو کھرائیں کو کھرائی کو کھرائیں کو کھرائی کو کھرائی کو کھرائیں کو کھرائی کے کھرائی کو کھرائ

درمیان جوعبد ہوہ بھی توڑتے ہیں جبان کی طرف ہے یہ پیغام آیا تو آپ علی نے ان سے جہاد کرنے کی تیاری کی اور حضرت ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کونا ئب بنا کراور دیگر صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کوساتھ لے کر بونضیر کے گلہ کی طرف روانہ ہو گئے (یہ محلّہ شہر سے ذرا دور تھا) آپ علی ہے تو وہ لوگ قلعہ بند ہو گئے رسول اللہ علی ہے نیان کا محاصرہ فرمایا 'منافقین نے بہود یوں کونم بھی کہ تم ڈلے رہنا ہم تمہیں بے یارو مددگار نہیں چھوڑیں گئا گرتم سے جنگ ہوئی تو ہم بھی ساتھ لا یہ کے اور اگر تم سے جنگ ہوئی تو ہم بھی ساتھ لا یہ گئا گؤا تو ہم بھی تہارے ساتھ نکل جا کہ یہودی منافقین کی مدد کے انتظار میں دہنے چندروز گذر کے طرانہوں نے بچھی مددنہ کی لہذا انہوں نے رسول اللہ علیہ کو یہ پیغام بھیجا کہ آپ علیہ ہمیں جا لوطن کر دیک البذا وطن کر دیل منافر میں اس کے علاوہ بھتنا سامان اونٹوں پر لے جا سکیں اُسے لے جانے دیں اُس کے علاوہ بھتنا سامان اونٹوں پر لے جا سکیں اُسے لے جانے کی اجازت دیں آپ نے انہیں جلاوطن کرنا منظور فر مالیا اور تھم فرمایا کہ تین دن میں مدید منورہ سے نکل جاؤ'وہ لوگ مدید منورہ سے نکل کرخیبر میں آباد ہو گئے اور بطور تمہید یہ واقعہ ہم نے البدایہ والنہ ایے جلام سے لئے کر ابطور تمہید یہ واقعہ ہم نے البدایہ والنہ ایے ہوڑے وہ لوگ مدید نقل کیا ہے مفصل قصہ ان شاء اللہ سورۃ الحشر کی تغییر میں ان کریں گے ) یہود نے جواموال چھوڑے وہ رسول اللہ علی نقل کیا ہے مفصل قصہ ان شاء اللہ سورۃ الحشر کی تغییر میں ان کریں گے ) یہود نے جواموال چھوڑے وہ وہ وہ ل اللہ علی نقل کیا ہے مفصل قصہ ان شاء اللہ سورۃ الحد ہے۔

غر و 6 احراب کا مفصل و اقعہ: ابغر دہ احراب کا واقعہ سنے اس کی ابتداء اس طرح ہوئی کہ بونضیر کو جب حضور انور علیت نے بدید منورہ سے جلا وطن کر دیا تو وہ وہ اب جا کربھی شرارتوں سے اورا نی یہود والی بیبود گیوں سے بازند آئے اُن کے چودھری مکہ معظمہ میں پہنچے اور قریش مکہ ہے کہا کہ آؤ ہم تم مل کر داعی اسلام علیقے سے جنگ کریں اور اُن کو اُن کے کام کو اور ان کے ساتھوں کوسب کو تم کر دیں۔ قریش مکہ نے کہا (جو مشرک تھے) کہ تم تو اہل کتاب ہوئے بولو ہمارادین بہتر ہے یا محمد (علیقے کہ کہ دیا گئی کا دین بہتر ہے؟ ان لوگوں نے پوری ڈھٹائی کے ساتھ دین شرک کو دین تو حید سے بہتر بتایا اور قریش نے کہ دیا کہ تم ہماراد دین محمد (علیقے کے حید یہودیوں کے میر دارقبیلہ بی غطفان کے پاس گئے اور رسول اللہ علیقے سے جنگ کرنے کے لئے آ مادہ ہوگئے اس کے بعد یہودیوں کے میر دارقبیلہ بی غطفان کے پاس گئے اور انہیں بتایا کہ دیکھو محمد (علیقے) سے جنگ کرنا ہے قریش مکہ نے ہمارا ساتھ دیے کا وعدہ کرلیا ہے تم لوگ بھی ہمارے ساتھ جنگ میں شریک ہوجاؤ تا کہ اسلام اور جنگ کرنا ہے قریش مکہ نے ہمارا ساتھ دیکے خاوم دیگر قبائل کی جماعتیں بھی جنگ کرنے کے لئے تیار ہوگئیں۔

كود نے كے لئے دياجائے يين كرسيدو عالم الله في فرمايا سَلْمَانُ مِنَّا اَهُلِ الْبَيْتِ (ليني مسلمان ندمهاجرين من سے ہیں نہ عام مہاجرین میں سے ہیں بلکہ وہ ہمارے اہل بیت میں سے ہیں) جب وشمنوں کی جماعتیں مدین طیب کے قریب كينجين جن كى تعداددى باره بزار تقى توانهول في خندق كعدى موئى يائى اوركهن ككيدتو عجيب دفاعى تديير ب جياال عرب نہیں جانتے تھے وہ لوگ خندق کے اُس طرف رہ گئے اور رسول التعلیقی خندق کے اس طرف تین ہزار مسلمانوں کے ساتھ جبل سلع كى طرف پشت كركے قيام پذير بو كئ اور عورتوں اور بچوں كو تفاظت كى جگہوں لينى قلعوں ميں محفوظ فرماديا۔ وشمنول كاخندق باركرنے سے عاجز ہونا: خدق كود كالم كرمشركين ملمانوں تك بني توند سكے جس سے آ منے سامنے ہوکر دونوں تشکروں کی جنگ ہوتی لیکن اپنی جگہ سے جلدی واپس نہیں ہوئے اپنی جگہ پر جے رہے اُن کا اپنی جگہ پر جے رہنا تقریباً ایک مہینہ تک تھا' گووہ خندق کے پارنہیں آسکتے تھے لیکن انہیں چھوڑ کر چلے جانے کا بھی موقع نہیں تھا۔ رسول اللہ عظیمی این حجابہ کے ساتھ اپنی جگہ پر تقیم رہے اس موقعہ پرمسلمانوں کو بہت زیادہ تکلیف پینچی سردی بھی تھی، کھانے یہنے کا انظام بھی نہ تھا اور خند ق بھی اس حال میں کھودی کہ بھوک کی وجہ سے پیٹوں پر پھر بند سے ہوئے تھے پھر دیمن كمقابله مي اتنالمبايراو والناير انه جائه ماندن نه يائ وفت أس وقت جو خت مصيبت كاسامنا تفاأس الله جل شاء ف آیت بالا میں بیان فرمایا کر ممن تمہارے اوپرے چڑھ آئے اور نیچی جانب ہے بھی آ گئے اور آ تکھیں پھٹی رہ گئیں اور دل طقوم کو پہنچ گئے جسے اُردو کے محاورہ میں کہتے ہیں کلیجہ منہ کو آ گیا' اُس وقت مسلمان آ زمائش میں ڈالے گئے اور بختی کے ساتھ جنھوڑ دیے گئے مفسرین نے فرمایا ہے کہ مِن فَوُقِحُمْ سے دادی کا دیرکا حصد مراد ہے جوشرت کی جانب تھا اس جانب سے بنوغطفان اوران کے ساتھی آئے تھے جن میں الی نجر بھی تھے اور بنوقر بظر بھی تھے اور بنوفسیر بھی اور اَسْفَلَ مِنْکُمُ سے وادى كاينيجوالاحصدمراد بجومغربى جانب تقاس جانب عقريش مكئى كنانداورال تهامرآئ تعص

بعض کا فروں کا مفتول ہونا: رشن نے خدق کو پار کرنے کی ہمت تو ندی البتہ کھے تیراندازی ہوتی رہی ' مشركين ميں سے چندآ دى اپنے گوڑ كى كرخندق ميں اُر كے جنہيں ناكائى كامندد كھناپراان ميں سے ايك شخص عمروبن عبدؤ دبھی تھا' جنگ بدر میں اس نے سخت چوٹ کھائی تھی اس لئے جنگ اُحد میں نثریک نہ ہوسکا تھا'غز وہ خندق کے موقعہ پروہ خدر ق میں کودااوراس نے اپن بہادری دکھانے کے لئے پکار کرکہا کہ هَلْ مَنْ يُبَادِدُ لِيتن مجھے کون مقابلہ کرتا ہے؟ (اس وقت وہ جھیاروں ہے لیس تھا)اس کواہل عرب ہزار سواروں کے برابر سمجھتے تھے حضرت علی آپ علیہ سے اجازت كراس كساصة وعمروبن عبدود في كهاكم أكون مو؟ آب في جواب مين فرمايا كمين على بن ابي طالب مون! أس نے كہا كة تبهاري عمر كم ب ميں اچھانبيں سجھتا كة تبهاراخون بهاؤں تمہارے چياؤں ميں ايسے لوگ موجود بيں جوعمر میں تھے سے بڑے ہیں اُن میں ہے کی کوسامنے لاؤ و حضرت علی رضی اللہ عند نے فرمایا کہ کین مجھے توبیہ پیند ہے کہ تیراخون بہاؤں یہ بات س کروہ غصہ میں جر گیا اور تکوار نکال کر حضرت علی کی طرف بڑھا اور حضرت علی نے اس سے مقابلہ کیا اور ڈھال آ کے بڑھادی اُس نے ایسے زور سے تکوار ماری کہ ڈھال کٹ گئ کھر حضرت علی رضی اللہ عنہ نے اس کے مونڈ ھے ك قريب تلوار مارى جس سے وه كر كيا عبار بلند موااور حضرت على رضى الله عند نے زورسے الله اكبو كها كبيركى آواز میں مسلمانوں نے مجھ لیا کہ حضرت علی نے دہمن کوختم کر دیا ہے مشرکین نے رسول اللہ عظیمہ کے یاس پیغام بھیجا کہ ہمیں اس کی نعش دے دی جائے ہم اس کے عض بطور دیت کے دس ہزار درہم دے دیں گے بعض روایات میں ہے کہ انہوں نے بارہ ہزار درہم کی پیشکش کی آپ علی نے جواب میں کہلوادیا کہتم اس کی نعش کو لے لوہم مُردوں کی قیمت نہیں کھاتے اورایک روایت میں ہے کہ آپ علی نے یوں فرمایا کہ اس کی نعش دے دواس کی نعش بھی خبیث ہے اس کی دیت بھی خبیث ہے۔ عمروبن عبدود کے علاوہ رشمن کے اور بھی تین جارادی مارے گئے جن میں سے ایک یہودی کو حضرت صفیہ بنت عبدالمطلب رضی الله عنهانے قتل کیا جومسلمان عورتوں کے قلعہ کے باہر چکر لگار ہاتھا 'مسلمانوں میں سے حضرت سعد بن معاذرضی الله تعالی عد کوایک تیرآ کرنگاجس نے ان کی اعل نامی رگ کاٹ دی انہوں نے وُعا کی کہ اے اللہ مجھے اتی زندگی اورنصیب فرما که بنی قریظه ( قبیله یمود ) کی ذلت اور ہلاکت دیکھ کراپی آ تکھیں شنڈی کرلوں' اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا قبول فرمائی جس کا تذکرہ غزوہ احزاب کے تذکرہ کے بعد آئے گاان شاءاللہ تعالی شہید ہونے والوں میں انس بن اوس اورعبداللد بن مهل اورطفیل بن نعمان تعلیه بن غنمه اور کعب بن زیدرضی الله عنهم کے اسائے گرامی ذکر کئے گئے ہیں۔ جهاد کی مشغولیت میں بعض نمازوں کا قضا ہوجانا: غزدہ احزاب کے موقعہ پراس قدر مشغولیت اور يريشانى ربى كدايك روز رسول الشريط عصرى نماز بهى ندير هسكة آب في بدوعادية بوع فرمايا: ملاء الله عليهم بيوتهم وقبورهم نارًا كما شغلونا عن الصّلواة الوسطى حتى غابت الشمس (اللهان وممول كرول اور قبروں کوآ گ ہے بھرے جیسا کہ انہوں نے ہمیں صلوۃ وسطی سے ایسامشغول رکھا کہ سورج بھی غائب ہوگیا) اس کے بعد آپ نے وضوفر مایا پھر آپ نے عصر کی نماز پڑھی اس کے بعد مغرب کی نماز پڑھی بعض روایات میں ہے کہ غزو و خند ق ك موقع بررسول الله عليه كل حارنمازي تضاء موكئ تفي ظهر عصر مغرب عشاء آب عليه كن مات كوايك حصه كذر جانے پران کوای ترتیب سے پر هاجس ترتیب سے تضاء ہوئی تھیں (عشاء تو وقتِ عشاء بی میں پڑھی گئی کیونکہ رات باقی

تھی البتہ جس وقت بڑھی جاتی تھی اس ہے مؤخر ہوگئ تھی۔

رسول الله علي في كا أن رسول الله علي في عادت شريفه في كه جب كوئى مشكل پيش آتى تقى نماز مين مشغول مو جات سي خود و خندق كي موقعه ربي آتى تقى نماز مين مشغول مو جات سي خود و خندق كي موقعه ربي آتى تقى نماز مين كرت رب دشمنول كي شك سي خود و موكر بها كفي سي يميل مين دن تك خوب زياده دعا كا امتمام كيا محمح بخارى م 40 مين حضرت عبدالله بن الي او في رضى الله عنه سي نقل كيا به كه رسول الله علي الله من الله م

سَرِيْعَ الْحِسَابِ اهْرِم الْاَحْزَابَ اللَّهُمَّ اهْرِمَهُمُ وَزَلْزِهُمُ لِينَ واللَّانَ جماعَ وَلَ كَوْسَت دراوران كودُ مُكَادر)

صحابر کرام نے عرض کیایار سول اللہ جمیل بھی کوئی و عابتا ہے آپ عظی کے نے فرمایا کدید عارد ہو اَللَّهُم اسْتُرُ عَوْرَ اَتِنَا وَاهِنُ رَّوْعَاتِنَا (اے اللہ ہماری آبروکی حفاظت فرمااور ہمارے خوف کو ہٹا کرامن عطافرما)

وُعا کی قبولیت اور و شمنول کی ہزیمیت: اللہ تعالی نے دُعا قبول فرمائی اور سخت تیز ہوا بھیج دی جس سے دشمنوں کے خیم اُکھڑ چو لیے بھی گئی ہوا تیز بھی تھی اور سخت سرد بھی و شمنوں کی جماعتیں اس سے دشمنوں کے خیمے اُکھڑ کی جماعتیں اس سے متاثر ہوکر بھا گ کھڑی ہوئیں ابوسفیان جو اُس وقت قریش مکہ کا قائد بن کرآیا تھا اُس نے کہا تھا اے قریشو! اب یہاں کھر نے کاموقع نہیں رہا ہتھیا ربھی ختم ہو چکے اور بنوقر بظہ معاہدہ کی خلاف ورزی کر چکے ہیں ہوا کے تھیر وں کوتم دیکھ ہی رہے ہواں سے چلے جاؤیں تو جارہا ہوں اُس کے بعد ابوسفیان اپنے اونٹ پر بیٹھا اور چل دیا کھر قریش کھے گئے قبیلہ بی خطفان کوقر لیش کی بیر کت معلوم ہوئی تو وہ بھی واپس ہوگئے۔

الله تعالى نے مسلمانوں کو اپناانعام یاد دلایا اور فرمایا: یَایَّهُا الَّذِیْنَ الْمَتُوااَذَکُوْاَ وَعَهُمَّةَ اللهِ عَلَیْکُوَّ اَوْ جُنُودٌ فَالْسَلْنَا عَلَیْهِمُورِیْمُاَوْرِیْمُانِ الله کانعت جوتهہیں ملی اُسے یاد کروجبکہ تبہارے پاس شکر آگئے سوہم نے اُن پر ہوا بھیج دی اور شکر تھیجد ئے جوتم نے نہیں دیکھے )''جن لشکروں کونہیں دیکھا'' ان سے فرشتے مراد ہیں' اس موقعہ پر فرشتے ناز ل تو ہوئے تھے کیکن انہوں نے قال میں حصنہیں لیا البتہ وشمنوں کے دلوں میں رُعب ڈالنے کا کام کیا' جب ہوا کے تھیٹروں سے عاجز آ کر شرکین بھاگ دے تھے تو فرشتے تجہیر بلند کررہے تھے اور یوں کہتے جارہے تھے کہ بھاگ چلو یہاں تھر نے کاموقع نہیں ہے۔

الله تعالى نے ہوا کے ذریعہ دشمنانِ اسلام کو واپس کر دیا' رسول الله علیہ نے فرمایا کہ اب بیلوگ ہم سے لڑنے کے لئے نہ آئیں گے نہ آئیں گے اور ہم ہی ان سے لڑنے کے لئے جائیں گے لیے نہ نوع وہ خندق کے بعد دشن مدینہ منورہ پر چڑھائی کا ادادہ نہیں کرسکے مصطلمہ فتح ہوگیا اور اس کے بعد عرب کے لوگ مسلمان ہو گئے' جوق در جوق مدینہ منورہ میں ان کے وفود آتے تھے اور اسلام قبول کرتے تھے۔

بعض اُن واقعات کا تذکرہ جو خندق کھودتے وقت پیش آئے سخت بھوک اور سردی کا مقابلہ: جس وت دشن چڑھ کرآئے ہے اُس وت خت سردی کا مقابلہ: جس وت دشن چڑھ کرآئے ہے اُس وت خت سردی کا مقابلہ:

ل البدايه والنهاية سيرت ابن بشام معالم التزيل

پنے کا بھی معقول انظام نہ تھا' بھوک کی مصیبت بھی در پیش تھی رسول اللہ علیہ بنفسِ نفیس خندق کھودنے میں شریک تھے حضرت صحابہ کرام بھی اس کام میں مشغول سے پیٹوں پر پھر باندھ رکھے سے خندت کھودنی بھی پڑتی تھی اوراس کی مٹی بھی منقل کرنی پردتی تھی جے اپنے کندھوں اور پشتوں پر ایک جگہ سے دوسری جگہ پہنچاتے سے کھانے کے لئے ایک مھی جو لائے ہوتے تھے جنہیں اُبال لیاجا تا تھااور بیا بلے ہوئے جوایسے تیل یا چربی کے ساتھ سامنے رکھ لئے جاتے تھے جس میں بوآ جاتی تھی اوراس کو کھنا بھی آسان نہ تھامشکل سے گلے سے اُٹر تا تھا۔رسول اللہ علی اس موقعہ پرید پڑھتے جاتے تھے: اللُّهُمَّ انَّ الْعَيْسَ عَيْشُ الْاحِرَةِ فَاغْفِرِ الْاَنْصَارَ وَالْمُهَاجِرَة (الاللَّادْندَى آخرت بى كازندگى بسوآ پ انصاراورمهاجرين كو بخش د يجئے ) آپ عليہ كي بيات س كر صحابة كرام جواب ميں يول كہتے تھے ۔

نَحُنُ الَّذِي بَايِعُوا مُحَمَّدًا ﴿ عَلَى الْجِهَادِ مَا بَقِينَا اَبَدًا

(ہم وہ ہیں جنہوں نے جہاد برمحرسے بعت کی ہم جبتک بھی زندہ رہیں ماری بیعت باتی ہے) رسول الله عليالية خندق كھودنے ميں شريك تصاور مئي نتقل كرنے كى وجه سے آب علي كے مكم مبارك براتى منى الله عنه کے شعر ہیں ۔

- ولا تصدقنا ولا صلينا اللَّهُمَّ لو لا انت ما اهتدينا (1)
- فانزلن سكينة علينا وثبت الاقدام ان لاقينا **(r)**
- وان ارادو فتنة أبَيْنا ان الا لى قد بغوا عَلَيْنَا **(m)**
- ا الله اكرآ ب مرايت نددية توجم مرايت ند پات اور نصدقد دية اور ندنماز يرهة -(1)
- سوہم پراطمینان نازل فرمایے اور ہارے قدموں کو ثابت رکھے اگر ہاری لم بھٹر ہوجائے۔ **(r)**
- بلاشبان لوگوں نے ہم پرزیادتی کی ہے اور اگر بیافتے کا ارادہ کریں گےتو ہم ان سے انکار کردیں گے۔

آخرى كلمه أبيناكورسول الشطيعية بلندآ وازب برحة تقل اوراس كلمدكود برات تقع

رسول الله علي في بيشينكوني كمسلمان فلال فلال علاقول برقابض موسك : خدت كودت وقت ایک بدوا قعد پیش آیا کمایک ایس خت چان برآ مدموئی جس کا توڑ ناحضرات ضحابد ضی الله عنهم کے بس سے باہر ہوگیا، صحابرام نے آ مخضرت علیہ کواس کی طلاع دی تو آپ نے فرمایا کہ میں اس میں اُڑتا ہوں آپ علیہ نے پھاوڑہ کے کراس میں ماراجس سے وہ ریت کا ڈھیر بن گیا۔ بعض روایات میں ہے کہ جب آنخضرت علی نے اس چٹان میں معاورہ مارا تو ضرب لکنے کی وجہ سے ایک ایس تیز روشی ظاہر ہوگئ جس سے مدیندمنورہ کی دونوں جانب روشن ہوگئ ایسا معلوم مور ہاتھا جیسے اندھری رات میں چراغ جل گیا ہواس پرآپ علی نے فتح یابی ظاہر کرنے والی تکبیر کہی اور مسلمانوں في بهي الله اكبو كها حضرت سلمان فارى رضى الله تعالى عنداورد يكر صحابة في عرض كياكه يارسول الله يدكياروشي هي جو بار بارظا ہر ہور ہی تھی؟ آپ علی نے فرمایا کہ جب پہلی بارروشی ہوئی تو اس میں مجھے جرہ شہر کے محلات اور کسری کے شہر ظاہر ہو گئے مجھے جریل نے بتایا کہ آپ کی اُست ان پرظلب پائے گی اور دوسری بارجو چک ظاہر ہوئی اُس سے روم کی سرزمین کے سرخ محلات ظاہر ہوگئے مجھے جبریل نے بتایا کہ میری اُمت ان پرغلب پائے گی اور تیسری بار جوروشی چکی اس ہے مجھے صنعاء کے محلات ظاہر ہوئے (جو یمن کامشہورشہرہ) جبریل نے مجھے بتایا کہ میری اُمت ان پر بھی غلبہ پائے گی لہذاتم خوش ہوجاؤ'اس پرمسلمان بہت خوش ہوئے اور اللہ تعالیٰ کاشکر اواکیا اور یقین کرلیا کہ یہ سچا وعدہ ہے اور پورا ہوکررہےگا۔

رسول الله علی نے جب ندکورہ بالا شہروں کو فتح ہونے کی خبردی تو منافقین کہنے گئے کہ ان کود کھرلویٹر بے ان کو جرم اور کسے ان کو جرہ اور کس ختر تی کھرور ہے ہو جرم اور کس کسی نظر آرہے اور میار میں کہ ختر تی کھودر ہے ہو گئی مصیبت میں گرفتار ہو۔ پینی مصیبت میں گرفتار ہو۔

اوربعض روایات میں یوں ہے کہ جب آپ نے ہم اللہ پڑھ کر پہلی بارضرب ماری تو اس چٹان کا تہائی حصہ ٹوٹ گیا آپ نے فرمایا الله اُکٹ کُجُسِرُ محصولات میں یوں ہے کہ جب آپ نے ہم اللہ پڑھ کر دوبارہ ضرب ماری تو اس کا ایک تہائی حصہ اورٹوٹ گیا اور فرمایا الله اُکٹ کُجُسِرُ محصولات فارس کی جابیاں دیدی گئیں پھر تیسری بارضرب ماری تو باقی پھر بھی ٹوٹ گیا آپ عالیہ نے فرمایا کہ اللہ اکبر مجھے ملک یمن کی جابیاں دیدی گئیں ساتھ ہی آپ عالیہ نے یہ بھی اللہ کی تم ایمن شام کے سرخ محل اور مدائن کا سفید کی اور صنعاء کے دروازے ابھی بہیں اسی وقت دینے مہر ہوں۔

حضرت عمراور حضرت عثان رضی الله عنما کے ذمانے میں جب پیشہر فتح ہوتے جاتے تقوق حضرت ابو ہریرہ وضی الله عند فرمایا
کرتے تھے کہ جس ذات کے قبضہ میں ابو ہریرہ کی جان ہے اس کی سم کھا کر کہتا ہوں کہتم نے جن شہروں کو فتح کر لیا اور قیا مت
تک جن شہروں کو فتح کروگان سب کی چاہیاں جناب محمد رسول الله علیات کو پہلے ہی ہے دے دی گئی تھیں ، یعنی آپ علیات کو فتح کرے گی حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ یہ می فرماتے
الله تعالیٰ کی طرف سے بیخو شخری دے دی گئی تھی کہ آپ کی اُمت ان کو فتح کرے گی حضرت ابو ہریرہ رضی الله عنہ یہ می فرماتے
سے کہ رسول الله علیہ تو اس دنیا سے تشریف لے گئی ہیں ابتم ان کو حاصل کر رہے ہو۔ (البدایة و النهایة جہم سے 10 ہوا کہ ہوجائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا اور جب سری ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا اور جب سری ہلاک ہو جائے گا تو اس کے بعد کوئی قیصر نہ ہوگا اور ہے ہوئے عظا فرماد یے
جائے گا تو اس کے بعد کوئی کسری نہ ہوگا و می کے الله تعالی نے زمین کے مشارق اور مغارب مجھے عظا فرماد یکے
ہیں اور جو پچھ اللہ تعالیٰ نے جھے عطا فرمایا ہے میری اُمت کا ملک وہاں تک پہنچ جائے گا۔

صاع بعن تین کیلو کے لگ بھگ جو تھے اس کے علاوہ ہماری ایک چھوٹی سی یالتو بکری بھی تھی میں نے اُسے ذیح کیااور میری الميہ نے جو پينا شروع كئے استے ميں ميں نے بكرى كى بوٹيال بناكر ہانڈى ميں داليں وہ جو پينے سے فارغ ہوگئ ميں رسول الله علي خدمت مين جانے لگاتوه كينے كى جاتور به بورسول الله علي كسامنے بحصر سوامت كرنا (ايساند بو كەزبادە افرادة جائيس) مىل حضورانوركى خدمت مىل حاضر جوااورعرض كياكە بم نے تھوڑ اسا كھانا تياركيا ہے آپ تشريف لے چلیں اورائیے ہمراہ ایک دوآ دمی اور لے لیں آپ عظیم نے فرمایا کتنا کھانا ہے؟ میں نے پوری صور تحال عرض کردی آپ علی نے فرمایا یہ تو بہت ہے پھرآپ نے زور سے اعلان فرمایا کہ اے خندق والو! آجاؤ جابر نے کھانا تیار کیا ہے آب علی مہاجرین وانصار کوساتھ لے کرروانہ ہو گئے آپ آ گے تشریف لارہ تھے اور حضرات صحابہ آپ کے پیچے چل رہے تھے میں جلدی سے اپنی بیوی کے پاس پہنچا اور پوری کیفیت بیان کردی ( کہ مجمع کثیر آ رہاہے) اس پروہ ناراض موئی اور کہا کہ وہی ہوانا! جس کا مجھے اندیشہ تھا میں نے کہا تھا کہ مجھے رسوامت کرنا! پھر کہنے لگی اچھاتم نے رسول الشرعائي كوسب بات بتادى تقى؟ ميں نے كہاكہ بال ميں نے سب كچھ بتاديا تھا آپ تشريف لائے توجو كوندها ہوا آٹا تھا اس ميں ا پنائعاب مبارک ڈال دیا اور برکت کی دُعا فر مائی پھر ہانڈی کی طرف توجہ فر مائی اوراس میں بھی لعاب مبارک ڈال دیا اور برکت کی دعا فرمائی ، چرفرمایا کدایک روٹی پکانے والی اور بلالواور ہانڈی کو چولیے سے مت أتارو حضورا كرم علي الله صحابة عفر مايا كرتم كريس آجاو مي في من مت بيفو چنانچ سحاب كرام بين كاورروني بكى ربى جوآب الله كاخدمت میں پیش ہوتی رہی آپ روٹی توڑتوڑ کراس پر گوشت کی بوٹیاں رکھ کراور شور با جر محرکر حاضرین کودیے رہے یہاں تک کہ سب نے پیٹ بھر کر کھالیا حضرت جابر رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کھانے والے ہزار آ دمی تھے میں اللہ کی قتم کھا کر کہتا ہوں کہ انہوں نے خوب کھایا اور سیر ہوکر واپس چلے گئے اور ہماری ہانڈی کا بیرحال تھا کہ جیسی تھی اُس طرح اُبل رہی تھی اور ہمارا آٹا جیسا تھاویا ہی رہا( گویا اس میں سے پھی تحرج نہیں ہوا) آپ علیہ نے میری بیوی سے فرمایا کہ بید بچاہوا کھانا خود کھالواور (بروسیوں کو بھی) مدیدو کیونکہ لوگ بھوک کی مصیبت میں بتلا ہیں۔ (صحیح بخاری جلد ۲مس ۵۸۹٬۵۸۸)

ای طرح کاایک واقعہ حافظ این کیڑے بحوالہ محمد بن ایکی یوں بیان کیا ہے کہ حضرت نعبان بن بشیر رضی اللہ عنہ کی بہن نے بیان کیا کہ میری والدہ نے مجھے لپ بھر کر محجوریں دیں جو میرے کیڑے میں ڈال دیں اور کہا کہ اے میرے بیٹا جاؤ اسے اپنے والد اور اپنے ماموں عبداللہ بن رواحہ کے پاس لے جاؤ تا کہ وہ صبح کے وقت ان کو کھالیں (یہ دونوں حضرات بھی خندق کھود نے میں مشخول تھے) میں یہ مجوریں لے کر روانہ ہوئی اپنے والد اور ماموں کی طاش میں تھی کہ ای اثناء میں رسول اللہ علی تھی ہرا گذر ہوا آپ علی ہے فرمایا کہ اے بیٹا! بیتم ہارے پاس کیا ہے؟ میں نے کہا کہ ہیہ کچھ کھوریں ہیں جو میری والدہ نے بیٹی تا کہ اپنے والد اور اپنے میں تاکہ اپنے والد اور اپنے میں کہ ایک کہ ایک کہ ہیں تاکہ اپنے والد اور اپنی ہو میری والدہ نے خبر میں اور ایک میں ہو کہ وریں آپ پیلے کہ تھیلیوں میں ڈالدین وہ اتنی کم تھیں کہ ان سے آپ کی دونوں ہتھیلیاں نہ بھر سکیں آپ علی ہو کہ میں ہو حضرات مشخول سے فرمایا کہ اُو فی آ واز سے خند ق والوں کو پکارو کہ آ جاؤ می کا کھانا کھائو خند ق کے کام میں جو حضرات مشخول سے صاضر ہو ہے اور ان مجبوروں میں سے کھائے والوں کو پکارو کہ آ جاؤ می کا کھانا کھائو خند ق کے کام میں جو حضرات مشخول سے صاضر ہو ہے اور ان مجبوروں میں سے کھائے والوں کو پکارو کہ آ جاؤ می کا کھانا کھائو خند ق کے کام میں جو حضرات مشخول سے صاضر ہو ہے اور ان مجبور والے اور ان میں سے کھائے رہے یہاں تک کر سب قارغ ہوکر والی ہوگئے۔ (قبال ابن کشیر فی البدایة و النہ این قبط اعراب اسماق رفید انقطاع)

لے البدابیوالنهابیجلد مص ۱۹ میں بحوالدولائل المعوق المبہق میریمی اضافہ ہے کہ بیٹکروہ کینے لگی کدیس پھرتو الشداوراس کارسول ہی جانیں۔

وَ إِذْ يَقُولُ الْمُنْفِقُونَ وَالَّذِيْنَ فِي قُلُوبِهِ مُرْجَرُضٌ مَا وَعَدَنَا اللهُ وَرَسُولُهُ إِلَّا ب منافقین اور ده لوگ جن کے دلول میں مرض ہے یوں کہ رہے تھے کہ ہم سے اللہ نے اور اس کے رسول نے محض دعو کہ کا وعدہ کر رکھ وَإِذْ قَالَتَ طَآلِفَةٌ مِّنَّهُ مُ لَأَهُلَ يُرْبُ لِأَمْقَامُ لِكُمْ فَالْجِعُوا ۚ وَيَسْتَاذِنُ فَرِينٌ مِّنَهُ اور جب کدان میں ہےایک جماعت نے کہا کداے بیڑب والوتہارے لیے تھرنے کاموقعہ بیں ہے لہٰذاتم واپس ہوجاؤ اوران میں سے ایک فرنق ۫ڿؚػؘڽڠؙۏڵۏؽٳؾۘڹؽۏؾٮؙٵٛۼۏۯۊ۠ٵۅڝٳۼٷۯۊؚ<sub>ٷؖڶ</sub>ؿؙڔڹؽؙۏڹٳڵٳڣۯٳٵۣ؈ۅڵٷۮڿؚڵ<u>ۘ</u>ۘ بی سے اچازت طلب کرر ہاتھا میلوگ کہدرہ ہیں کہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں حالانکہ وہ غیر محفوظ نہیں تھے بیلوگ صرف بھا گئے کا تُهمُ مِنَ أَفْطَارِهَا ثُمَّ سُبِلُو الْفَتْنَةَ لَاتَوْهَا وَمَا تَكَبَّثُوْلِهِ آلَّالِيبِيرًا ٥ ب تصاكر دينه كاطراف كوكي فشكران ركم مائ جران فت خاسال كياجات ويفرور فتنكو منطور كيس كاور كحرول بين تبين تفريس وَلَقُلُ كَانُواعَاهُ لُوا اللهُ مِنْ قَبْلُ لَا يُولُونَ الْإِذْ بَارْ وْكَانَ عَهْدُ اللهِ مَنْ فُولًا @ گے گریں ذرای دیراوراس سے پہلے انہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ ہم پیٹے نیس بھیریں گے اوراللہ سے جوعبد کیااس کی یاذیرس ہوگی<sup>،</sup> قَلْ لَنْ يَنْفَعُكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرُرْتُمُ مِّنَ الْمُؤْتِ أَوِالْقَتْلِ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ اللاقلامُ پ فرما دیجئے اگرتم موت سے پاقل سے بھا گو گے تو یہ بھا گنا تہمیں نفع نہ دے گا ادر اس دفت بس تھوڑ ہے ہی دن جیو گے۔ قُلْ مَنْ ذَالَّذِي يَعْضِكُمْ مِنَ اللهِ إِنْ آرَادَ بِكُمْ سُوَّءً الْوَارَادَ بِكُمْ رَحْمَةً ﴿ وَ فرماد بیجئے کہ دہ کون ہے جو مہیں اللہ سے بیادے گا اگر دہ تہارے ہارے میں سی بری حالت کا ارادہ فرمائے یاتم برفضل فرمائے اور رُونَ لَهُ مُرْضِنُ دُونِ اللهِ وَلِيَّا وَلَا نَصِيْرًا ® قُلْ يَعْلَمُ اللَّهُ اللَّهُ عَوْقِيْنَ ا پنے لئے اللہ کے سواکوئی حمایت کرنے والا یا مد گار نہ یا تیں گے بلاشبہ اللہ تم میں سے اُن لوگوں کو جانتا ہے جور کاوٹ ڈالتے ہیں مَنْكُمْ وَالْقَالِبِلِيْنَ لِاخْوَانِهِمُ هِلُمِّ النِّينَا ۚ وَلَا يَأْتُونَ الْبَأْسِ الْأَقِلْيُلَّا فَ أَشِعَّةً اور جوایے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے میاس آ جاؤاور پرلوگ لڑائی میں کم آتے ہیں۔ پرلوگ تمبارے بارے میں بخیل ہے ہوئے ہیں بھر جب خوف عَلَيْكُمْ اللَّهِ فَإِذَا جَأَءً الْغُوفُ رَايَتُهُمْ مَيْظُرُونَ النَّكَ تَكُورُ آغَيْنُهُ مُ كَالَّذَى يُغْتلى پیش آجاتا ہے تو آپ ان کود مکھتے ہیں کہ آپ کی طرف تک رہے ہیں اُن کی آئکھیں اس طرح چکرائی جاتی ہیں جیسے کی یرموت کے وقت بے ہوشی عَلَيْهِ مِنَ الْمُوْتِ ۚ فَإِذَا ذَهَبَ الْخُونُ سَلَقُوْلُمْ بِٱلْسِنَةِ حِدَادٍ ٱشِعَةً عَلَى الْعَيْرِ أُولِيكَ طاری موری مو چرجب خوف چلاجا تا ہے تو تم کوتیز زبانوں سے طعنے دیتے ہیں مال کے حریص بے موسے ہیں میرہ واوگ ہیں جو

كَمْ يُؤُمِنُوا فَاخْبَطَ اللهُ اعْالَهُمْ وَكَانَ ذٰلِكَ عَلَى اللهِ يَسِيْرًا ﴿ يَحْسَبُونَ الْكَفْزَابَ

ایمان نمیں لائے سواللہ نے ان کے اعمال اکارت کردیے اور بیاللہ کے لئے آسان ہے وہ بچھتے ہیں کہ جماعتیں واپس نہیں گئیں

لَمْ يَنْ هَبُوْا وَإِنْ يَانْتِ الْكَفْرَابُ يَوَدُّوْا لَوْانَهُ مُرْبَادُوْنَ فِي الْكَفْرَابِ يَمْأَلُوْنَ

اور اگر جماعتیں آ جائیں تو یہ لوگ اس بات کی آرزو کریں گے کہ کاش ہم دیہاتیوں میں ہوتے تہاری خریں

عَنْ آنْبُا لِكُمْ وَلَوْكَانُوا فِيَكُمْ مِنَا قَتَلُواۤ الْالْكِيدُلُّا هُ

دریافت کرلیا کرتے اورا گروہ تمہارے اغد موجود ہوں تو وہ لڑائی نیازیں کے مگر ذرای۔

### منافقول كى بدعهدى اورشرارتيس

قضعه بيو: ينوآيات كاتر جمه بجس مين منافقين كي قولي اور عملي غدارى كاتذكره فرمايا ب اوران كي خالفانداور بزدلاند حركتون كوبيان كيا ب-

پہلی آیت میں بہتایا ہے کہ منافقین اور وہ لوگ جن کے دلوں میں مرض تھا (جوضعیف الاعتقاد سے ) انہوں نے یوں
کہا کہ اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے جو وعدہ کیا ہے وہ محض ایک دھو کہ ہے مفسرین نے لکھا ہے کہ جب رسول اللہ عقاقہ لے
نے خند ق کھودتے وقت بشارت دی کہتم جیرہ کے کل اور کسری کے شہراور یمن کے شہراور دوم کے کل فتح کرو گے تو اس پر
منافقین نے کہالود کھے لوا یہاں کیا مصیبت پڑی ہوئی ہے خند ق کھودی جارہی ہے ڈرا بھی با ہرنہیں جاسکتے 'اگر یہاں سے
جا کیس تو قتل ہوجا کیں حال تو یہ ہے کیکن بشار تیں یوں دی جارہی ہیں کہ یوں شہر فتح ہوں کے اور ایسے محلات پر قبضہ ہوگا ،
کھنہیں یہ سب دھو کہ ہی دھو کہ ہے اس پر اللہ تعالی نے آیت کریمہ وراؤی میڈن الْدُنِوْقُونُ نَ نازل فرمائی۔

یہاں جوبیاشکال پیداہوتا ہے کہ وہ تورسول اللہ علی کے کودل سے مانے بی نہیں تھے پھرانہوں نے ماؤیک ڈاللہ و کا کہ وگائی کہ کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ منافق کا کوئی وین نہیں ہوتا وہ نہ دیکھی با تیں کرتا ہے کہ وہ لوگ بظاہر اسلام کے مُدی سے کہا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ منافق کا کوئی وین نہیں ہوتا وہ نہ دیکھی باتیں کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہ تھا کہ آپ کورسول مانے کا دم بھے اس کے مار میں کہ در ہے تھا اس کے درسول علی کے اس کے ملاوہ کوئی جارہ بھی نہ تھا کہ آپ کورسول مانے کا درسول علی کے مسلمان ہمیں کے درسول علی کی درسول علی کے درسول علی کو درسول علی کے درسول علی کو درسول علی کے درسول کے درسول علی کے درسول علی کے درسول علی کے درسول علی کے درسول کے

دوسری آیت میں منافقوں کی ایک جماعت کی میہ بات نقل فر مائی ہے کہ انہوں نے اس موقع پر یوں کہا کہ اے بیژب والولیعنی مدینے میں سکونت کرنے والے! یہاں تھہرنے کا موقع نہیں ہے لہذا اپنے اپنے گھروں کو واپس ہو جاؤ کیونکہ بظاہر تل ہونے کی صورت بن رہی ہے اپنے گھروں کولوٹ جاؤ گے تو تل ہونے سے نیج جاؤ گے ورزتمہیں بھی یہیں موت کے مندمیں جانا پڑے گا۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ یہ بات رئیس المنافقین عبداللدین أبي اوراس كے ساتھيوں نے كہي تھى مفسرين نے

انوار البيان جلاك

لاَمْقَامُ لِكُمْ فَالْيَحِعُواْ كَالِيكِ مطلب تووى لكها بجويم في اور بيان كيا اوربعض حضرات في يفرمايا ب كراس كامعنى يد ہے کداب محمد علیہ کے دین میں رہنے کا موقع نہیں رہالہذاتم اپنے پرانے دین شرک پرواپس ہوجاؤ۔اورایک مطلب سے كهاب كرجناب محدر سول الشرعي في على المستعلق عن المرابي من المرابي المرابي والمرابي والمرابي وشمنول كردو و یثرب مدینه منوره کا سابق نام ہے بعض اہل علم کا کہنا ہے کہ عمالقد میں سے ایک مخص کا نام بیژب تھا اُسی کے نام پر بینام رکھا گیا'چونکہ فَوَبَ یَشُوبُ طامت کرنے کے معنی میں آتا ہاس لئے اب اس کواس نام سے یاد کرناممنوع ہے رسول الله عَلِيلَة في طَابَةُ هِي طَابَةُ هِي طَابَةُ إِلَيْ مَنْ سَمَّى الْمَدِيْنَةَ يَتُوبُ فَلْيَسْتَغُفِو اللهُ تَعَالَى هِي طَابَةُ هَى طَابَةُ هِي طَابَةُ (لِينْ جو خص مدیندکویشرب کے نام سے یادکرے وہ اللہ تعالی سے استغفار کرئے پیطا بہے بیطا بہے بیطا بہے ) لینی عمرہ ہے مبارك بايجاشرب- (رواه احمد في مسند عن البراء بن عازب رضى اللهعنه)

رسول الله علی کے تشریف لانے کے بعد اس شہر کا نام مدینہ منورہ ہی مشہور ہو گیا اگرچہ اس کے علاوہ اس کے اور بھی نام ہیں۔

آیت بالا میں بعض منافقوں کے اجازت لینے کا ذکر ہے ان لوگوں نے رسول اللہ عظی ہے عرض کیا کہ میں واپس ہونے کی اجازت دے دی جائے کیونکہ ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں چھوٹی چھوٹی دیواریں ہیں چوروں کا خوف ہے جب یہاں آ گئے تو وہاں کوئی ها ظت کا انظام بھی نہیں اور وہاں دشمنوں کے پہنچنے کا ڈر ہے کیونکہ خندق کی جگہ سے دور ہیں۔ مفسرین نے بتایا ہے کہ جب منافقوں نے بیکہا کہ اے بیرب والوایہاں سے چلے جاؤ کھمرنے کاموقع نہیں ہے تو اُن کی باتول میں آ کر قبیلہ بنو حارثه اور بنوسلمہ نے آپ کی خدمت میں حاضر ہو کروا پس ہونے کی اجازت طلب کر لی تھی اللہ تعالی ن ان كى تردىد فرما كى اور فرمايا: وَمَساهِمَ بِعَوْرَةِ (يه بات نبيس به كدان كَرَّم غير محفوظ بيس) إن يُدِيدُونَ إلا فِرارًا (ان کامقصد صرف بیہ کہ بھاگ جائیں)۔

تيرى آيت مين ان لويول كفته بردرازى كالذكره فرمايا: وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِ مُونِ أَفْطَالِهِمَا (الآية ) (اكرمدينه ك اطراف سے كوئى كشكران يرتفس آئے پھران سے فتنے كاسوال كياجائے توبيضرور فتنے كومنظور كرليس كے )مطلب بيد ہے کہ بدلوگ جو گھروں کے غیر محفوظ ہونے کا بہانہ کرے آپ علیہ سے اجازت لے کرراو فرارا ختیار کرنا جا ہتے ہیں ان کا مقصد مسلمانوں کے ساتھ شریک قال ہونے سے منہ موڑنا ہے۔ اگر کا فروں کا کوئی اشکراُن کے پاس پہنچ جائے اور وہ ان سے بیہ کہے کہ چلومسلمانوں سے لڑوتو بیضروراُن کی بات مان لیں گے اورا پنے گھروں میں بہت ہی کم ظہریں گے بس کا فروں سے کہتے ہی چل پڑیں گے یا اتن دیر لگا ئیں گے جتنی دیر میں ہتھیار لے کیں اُس وفت انہیں گھروں کی حفاظت کا بالكل نبيس رے گا أنبيل مسلمانوں سے دشمنی ہے اور كافروں سے محبت ہے۔ قبال صباحب الروح ان طلبهم الاذن في الرَّجوع ليس لا ختلال بيوتهم بل لنفاقهم وكراهتهم نصرتك \_ (تفيرروح المعاني كمصنف فرماتے ہیں ان کاواپسی کی اجازت مانگناوا تعدہ کوئی گھرول کے نقصان کا ندیشہ کی وجہ سے نہیں تھا بلکہ ان کے منافق ہونے اور تیری مددکونالبند کرنے کی وجہ سے تھا)

آيت كريمك دوسرى طرح بهى تفيركى كل ب صاحب روح المعانى فرمات بين والوجوه المحتملة

فی الایات کثیرة کما لا یخفی علی من لهٔ ادنی تأمل وما ذکرناه اوّلا هو الا ظهر فی ما أری - (آیات میں کی سارے احمالات موجود میں جیسا کرذرا بھی غور کرنے والے آدی پر تفی نیس ہے جوہم نے سب سے پہلی توجید ذکر کی ہے میرے خیال میں وہی زیادہ رائے ہے)

ی جوتھی آیت میں بھی انہیں لوگوں کا ذکر ہے جنہوں نے گھروں کے خالی ہونے کا بہانہ کر کے راو فرارا ختیار کرنے کے لئے اجازت طلب کی تھی ارشاد فرمایا: وکھڑ گئے انٹا عالم کہ واللہ مین قبیل (الآیة) یعنی ان لوگوں نے اس سے پہلے عہد کیا تھا کہ پشت پھیر کرنہ جا کیں گے صاحب روح المحانی فرماتے ہیں کہ اس آیت میں بنوحار شہ کا ذکر ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے قبیلہ بنوسلہ مراد ہے بیلوگ غزوہ اُحد کے موقع پر بزد کی دکھا بھی بھے پھر تو بہ کرکے شرک موقع پر بزد کی دکھا بھی بھے پھر تو بہ کرکے شرک ہوگئے تھے اور خند تن کا واقعہ پٹن آئے نے پہلے عہد کیا تھا کہ راو فرارا ختیار نہ کریں گے۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ آیت کریمہ میں اُن منا فقوں کا ذکر ہے جوغز وہ بدر کی شرکت سے رہ گئے تھے پھر جب اللہ تعالی نے وہاں مسلمانوں کو فتح عطا فرمائی اور کا فرون کو بری طرح شکست دی تو یہ کہنے گئے افسوس ہم شریک نہ ہوئے اگر ہم شریک ہو تر کو ہے اور معاہدے دھرے دوگا تو ہم اپنی بہادری کے جو ہر کھا کی سے تروہ خندتی کا موقع آیا تو اُن کے سارے دعوے اور معاہدے دھرے کے دھرے رہ گئے اور فرار کی اور اللہ سے جوعہد کیا جا تا ہے اس کی باز پرس ہوگی) عہد کی خلاف ورزی ادر عہد شخنی کر کے مزائے میں گئے ہو گئی کا موقع آیا تو آئی کے مارے دعوے اور معاہدے دھرے کی باز پرس ہوگی) عہد کی خلاف ورزی ادر عہد شخنی کر کے مزائے مشتحق ہو بھے ہیں۔

پانچویں اور چھٹی آیت میں راہ فرارا فقیار کرنے والوں کو تعبیفر مائی کداگرتم موت سے یا آل کے ڈرسے بھاگ گئے تو تمہارا یہ بھا گناتمہیں نفع ندد ہے گا'اگر بھاگ گئے تو کتنا جیو گے؟ اجل مقررہ کے مطابق موت تو آئی جائے گی اورعمر کا جو بقیہ حصہ ہے اُس سے بھی زیادہ نفع حاصل نہیں کر سکتے 'بھاگ کرعمز نہیں بڑھ سکتی کیونکہ اس کا وقت مقرر ہے۔

بعیہ تقدیم اسے کا زیادہ میں اس میں رہے ہا کہ تو ترین برط کی یوئے، کا در است مزید فرمایا کہ ہر چیز کا فیصلہ اللہ کے افتیار میں ہے اگرتم بھاگ گئے اور جہاں پنچے دہاں اللہ تعالیٰ نے تمہیں ہلاک فرما دیا تو تمہیں اللہ سے کون بچاسکتا ہے؟ اور وہ تم پراپنا فضل فرمائے مثلاً تمہیں زندہ رکھے جو کہ ایک دنیا دی رحمت ہے تو اُسے

اس ہے کون روک سکتا ہے؟

ساتوی اور آٹھویں آ یت میں بھی اُن لوگوں کا تذکرہ ہے جو دوسروں کوشرکت جہاد سے روک رہے تھے اور مسلمانوں کے جق میں اپنے قول اور فعل ہے برا کر دار اداکررہے تھے ارشاد فر مایا اللہ ان لوگوں کو جا نتا ہے جو دوسروں کو جنگ میں شریک ہونے ہے روکتے ہیں اور اپنے بھائیوں سے کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آ جاؤے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ ایک منا ہوا گوشت کھار ہا ہے اور ہیں کہ ایک منا ہوا گوشت کھار ہا ہے اور اس کے پاس نبینے تو دیکھا کہ وہ بھنا ہوا گوشت کھار ہا ہے اور اس کے پاس نبینے تو دیکھا کہ وہ بھنا ہوا گوشت کھار ہا ہے اور رسول اللہ علیقے نیز وں اور تلواروں کے درمیان ہیں اس پر بھنا ہوا گوشت کھانے والے تخص نے کہا کہ تو بھی میرے پاس آ جا کہ اب تو تم لوگ ایسے گھرے میں آ گئے ہو کہ اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے ، مخلص مسلمان نے کہا کہ تو جھوٹا ہے اللہ کی تم میں تیری ہات کی اطلاع رسول اللہ علی کے کوکردوں گا' بیصاحب امام الا نبیا عقیقے مسلمان نے کہا کہ تو جھوٹا ہے اللہ کی تم میں تیری ہات کی اطلاع رسول اللہ علیقے کوکردوں گا' بیصاحب امام الا نبیا عقیقے مسلمان نے کہا کہ تو جھوٹا ہے اللہ کی تم میں تیری ہات کی اطلاع رسول اللہ علی تھوں کو کردوں گا' بیصاحب امام الا نبیا عقیقے کو کہ اس کا مقابلہ نہیں حقیقے کو کہ تو کہ اس کو جھوٹا ہے اللہ کو تم میں تیری ہات کی اطلاع رسول اللہ علی کو کو کہ دوں گا' بیصاحب امام الا نبیا عقیقے کے کو کہ دوں گورا کے ایک کو کو کو کہ تو کہ کہ کو کہ کو کہ کو کہ دوں گورا کو کو کھوں کے ایک کو کھوں کے کو کہ دوں گورا کے اور کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کے کو کھوں کو کھوں کو کھوں کے کو کھوں کے کھوں کو کھوں کے کھوں کی کھوں کے کھوں کو کھوں

سورة الاحزاب

ك خدمت عالى من ينج تود يكها كه جريل عليه السلام آيت كريمه قدين مُلا الله المنع قين مِنْ مُنْ مُنْ الله الله وي ميل اورصاحب معالم التزيل نے (جلد اصفی ۵۱۸) لکھا ہے کہ یہودیوں نے منافقوں کو کہلا بھیجا کہتم لوگ ابوسفیان اوراس کی جماعت اور دوستوں کے ہاتھوں کیوں اپنی جان کوتباہ کررہے ہواگر اس مرتبہ انہوں نے تم پر قابد پالیا تو تم میں سے ایک کوبھی نہیں چھوڑیں گئے جمیس تم پرترس آ رہاہے تم ہمارے بھائی ہواور پڑوی ہو ہمارے پاس آ جاؤ (اس صورت میں اخوان سے براور سبتی نہیں بلکہ برادرو ملنی مراد ہوں گے ) یہود کی باتوں سے متاثر ہو کر رئیس المتافقین عبد الله بن أبي اور اُس كيسائعي مؤمنين ومخلصين كى طرف متوجه وع اورانيس جنگ كرنے سے رو كئے لگے اور خوف زده كرنے لگے كه دیکھواگرابوسفیان اورائس کے ساتھیوں نے تم پر قابو پالیا تو تم میں ہے کی کو نہ چھوڑیں گے، تمہیں محمد (علیقہ) ہے کس خیر ک اُمید ہاس کی جنگ کا توبیر حاصل ہے کہ ہم سب میں مقتول ہوجا کیں گے چلوہم اپنے یہودی بھا ئیوں کے پاس چلے چلیں منافقوں کی بیاب س کراہل ایمان کاایمان اور مضبوط ہو گیا اوران میں تواب کی امیداورزیادہ کی ہوگی۔

وكايأتُون البائس إلا قليلا (اوربياوك يعنى منافقين لزائى كموقع يرجوحاضر موجات بين أن كابير حاضر مونا بس ذراسانام كرنے كو ہے) اَنْ عَلَيْكُ عَلَيْكُو (لِعِن ان كاذراسانام كرنے كے لئے آٹا بھى تمہارے بارے ميں كِنْ اختیار کرنے کے لئے ہے) جس کا مطلب یہ ہے کہ اگر مسلمان جیت گئے اور انہیں غنیمت کا مال مل گیا تو ہم بھی استحقاق غنیمت کا دعویٰ کرسکیں گے۔

فَيَاذَاجِاءَ الْخَوْفُ رَأَيْتُهُ خُرِينَظُرُونَ النِّكَ تَكُورُ آعَيْنُهُ خِرَكَالَذِي يُفْنِي عَلَيْهِ مِن الْمَوْتِ (سوجب كولى خوف كالموقع پین آجاتا ہے تو آپ ان کودیکھیں گے کہوہ آپ کی طرف اس طرح دیکھنے لگتے ہیں کہ ان کی آٹکھیں چکرائی جاتی ہیں جيكى برموت كى بي بوشى طارى مو) فَاذَاذَهَبُ الْغُوفُ سَكَقُولُمْ بِالْدِينَةِ حِدَادٍ ( پھر جب خوف دور موجاتا بوتمهيس تیز زبانوں سے طعنے دیتے ہیں) آیٹنے کی النی (ان طعنوں کا باعث یہ ہے کہ وہ مال کی حرص کے لئے آئے ہوتے ہیں) یعنی مال غنیمت لینے کیلئے دلخراش با تیں کرتے ہیں کہ ہمیں مال غنیمت میں کیوں شریک نہیں کرتے ہم بھی تو جنگ میں شریک تھے ہماری وجہ ہی سے تو تمہیں یہ فتح میسر ہوئی ہے مطلب ہے کہ بیلوگ بردل بھی ہیں اور حریص بھی ہیں ان مين دونون چيزين انتهاء كوچينى موكى بين صاحب معالم التريل فرمات بين: فَهُمْ عِنْدَا لَعَنْيَمَةِ اَشَعُ قوم وَعِنْدَ الْبَعْثِ الْجَبَنُ قَوْمٍ\_

أُولِيكَ لَمْ يُؤُمِنُوا (يولك ايمان نبيس لائے) فَأَخْبَطَ اللهُ أَعَالَهُمْ (سوالله نے ان كے اعمال اكارت كرديے)جن كا آخرت ميں پھيمي تواب نه على او كان ذلك على الله يستيراً (اوربيالله كے لئے بالك آسان ہے) يعن اس سے کوئی مخص مزاحت کر کے اپنے اعمال کابدائیں لے سکتا۔

نویں آیات میں منافقین کی بردلی کومرید آشکارا فرمایا کہ باوجود یکہ قریش مکداور بی عطفان اور دیگر جماعتوں کے گروہ واپس چلے گئے لیکن بیاوگ ڈرر ہے ہیں اور یوں کہدرہے ہیں کدو واوگ اجھی نہیں گئے۔ ندکورہ گروہ جاتو چے ہیں لیکن اگرواپس آ جائیں تو منافقین خوف اور برولی کی وجہ سے بول آرزو کرنے لگیس کے کہ کیا ہی اچھا ہوتا اگر ہم دیبات میں چلے جاتے اور وہیں سے مسلمانوں کی خریں معلوم کرتے رہتے کہ جنگ کا کیا انجام ہوا۔ وَلَوْ كَانُوْا فِيكُوْ مَا قَسَلُوا إِلاَ قِلِينَالاً -

•••••••••••

اے مسلمانو! بیمنافق اگر تمہارے اندررہ جائیں تب بھی تہیں فائدہ نہیں پہنچا کتے بس نام کیلئے ذراسی جنگ کرلیں گے جس ہے ریا کاری مقصود ہوگی ایک دو پھر پھینک کرکہیں گے کہ ہم نے بھی تو جنگ میں شرکت کی تھی۔ لَقُلُ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللهِ أَسُوةً حَسَنَةً لِمَنْ كَانَ يَرْجُوا اللهَ وَالْيَوْمَ الْاخِرَ تہارے لئے یعی اس مخص کے لئے جو اللہ سے اور آخرت کے دن سے ڈرتا ہو اور اللہ کو کثرت سے وَذُكُرَالِلْهُ كُتِيْرًا ﴿ وَلَمَّا رَا الْمُؤْمِنُونَ الْكَنْزَابِ ۚ قَالُوْ الْمِذَامِ لَهُ وَرَسُولُهُ یاد کرتا بورسول الله (عظیم ) کا ایک عمد فروند موجود تھا۔ اور جب ایمان والوں نے جماعتوں کودیکھا تو نہوں نے کہا کہ بیہ ہوہ جس کا ہم سے اللہ نے وَصَدَقَ اللَّهُ وَرَسُولُهُ وَمَا زَادَهُمْ إِلَّا إِيمَا نَا وَتَسْلِيْمًا هُمِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ رِجَالٌ اوراس كرسول نے وعد و فرمايا ورائند نے اوراس كرسول نے مح فرمايا اوران كرايمان اور فرمانبروارى ميس ترقى بى موكى الل ايمان ميس بعض ايسے ميس صَكَ قُوْا مَا عَاهَدُ واللهَ عَلَيْهِ فَيَنَّاكُمْ مِّنْ قَضَى نَحْبُهُ وَمِنْهُ مُرِّمٌ نَ يَنْتَظِرُ وَمَا جنہوں نے اپنادہ عبد سچ کردکھایا جوانہوں نے اللہ سے کیا تھا سوان میں سے بعض وہ ہیں جنہوں نے اپنی نذر پوری کرلی اور بعض وہ ہیں جوانظار کر بدُّلُوْاتِبَىنِيُلَا هُلِيَجْزِيَ اللهُ الصَّدِقِيْنَ بِصِدُ قِهِمْ وَيُعَذِّبُ الْمُنْفِقِيْنَ إِنْ شَاءَ ہے ہیں اور انہوں نے پچے بھی تبدیلی نہیں کی۔ تاکہ اللہ چوں کو اُن کی جائی کا بدلہ دے اور منافقین کوعذاب دے اگر جاہے اَوْيَتُوْبَ عَلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهُ كَانَ عَفُوْرًا رَّحِيمًا ﴿ وَرَدُ اللَّهُ الَّذِينَ لَفُرُوا بِغَيْظِهِمْ لَمْ يَنَالُؤُا

خیرنه پائی اور قبال کی جانب سے مؤمنین کے لئے اللہ خود ہی کافی ہو گیا اور اللہ توت والا ہے عزت والا ہے۔

مؤمنین کے لئے رسول اللہ علیہ کی ذات گرامی اُسوہ ہے۔ ایل ایمان نے اللہ سے سجا دعدہ کیا اور اس پر پورے اُترے

قضعه بيو: ان آيات ميں اول و اہل ايمان کو تلقين فر مائی که رسول الله عليه الله کا تباع کرتے رہيں نخز و وَاحزاب ميں بھی سب کو وہی کرنالا زم تھا جورسول الله عليه نے کيا 'کسی کواپنی جان بچا کر چلے جانا درست نہيں تھا۔اس ميں اہل ايمان کو تعليم فرمادی کہ جيے اب رسول الله عليه کی کا ساتھ ديا اور ا تباع کريا اې طرح آئندہ بھی آپ کا اتباع کريں اور آپ کی ذات گرامی کوا پنے لئے اسوہ حدنہ یعنی عملی زندگی کا نمونہ بنا کيں 'جولوگ الله سے ڈرتے ہیں اور يوم آخرت کی پیشی کا يقين رکھتے ہیں اُنہيں ايسا ہی ہونا چاہئے۔مؤمنین کی تعلیم و تلقین کے ساتھ ہی منافقین پر تعریض بھی ہے جنہوں نے ایمان کا

دعویٰ کرنے کے باوجود راوفرار کو پہند کیا اور لوگوں کوغزوہ کی شرکت سے روکا۔ بات بیہ بے کہ صرف دعویٰ پچھکا منہیں دیتا جب کسی کام کا دعویٰ کرے تو اس کوسچا کر دکھائے 'منافقین دنیاوی مصالح کی بناء پر ایمان کا دعویٰ تو کر بیٹھے جب آزمائش آئی تو دعدہ کو نبھاہ نہ سکے ان کا اعمال واقوال سے جھوٹا ہونا صاف طریقے پرواضح ہوگیا۔

اس کے بعدان مؤمنین کا تذکرہ فرمایا جنہوں نے ایمان والے عام عہداوراقرار کے علاوہ بھی کچھ عہدزا کد کیا تھا'ان کے لئے فرمایا کہ بعض نے تواپنی نذر پوری کردی لینی معاہدہ کے مطابق جہاد میں شرکت کر سے شہید ہو گئے'ان کے بارے میں فینہ بھی تھی نہے' فرمایا۔اوران میں سے بعض وہ ہیں جوابھی انتظار میں ہیں کہ جب موقع ہوگا پی جان کواللہ کی راہ میں قربان کردیں گے۔

یبال مفسرین کرام نے ایک واقع نقل کیا ہے جو حضرت انس بن مالک رضی اللہ عند ہے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کہ میرے پچا انس بن العضر رضی اللہ تعالی عنہ غزوہ بدر کی شرکت ہے رہ گئے تھے انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ کا مشرکین سے جنگ کرنے کا مشرکین سے جنگ کرنے کا مشرکین سے جنگ کرنے کا موقع دیا تو میں جان جو کھوں میں ڈال کر دکھا دوں گا۔ جب غزوہ اُ اُحد کا موقع آیا تو بیاس میں شریک ہو گئے اور مسلمانوں کو جب ظاہری فکست ہوگی تو بارگاہ الہی میں عرض کیا کہ ایمان والول نے جو پھے کیا میں اس کی معذرت پیش کرتا ہوں اور مشرکین نے جو پھے کیا میں اس کی معذرت پیش کرتا ہوں اور مشرکین نے جو پھے کیا میں اس کی معذرت پیش کرتا ہوں نے کہہ کرآ گے بوط مشرکین کی طرف جارہ ہے کے کہ داستہ میں مشرکین نے جو پھے کیا میں اس ہے برائت ظاہر کرتا ہوں نے کہہ کرآ گے بوط مشرکین کی طرف جارہ ہے تھے کہ داستہ میں حضرت سعد بن معاذرت ہو اللہ تعالی عنہ در اس میں اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کا فتی خوشبو محسوں ہورہی ہے اسکے بعد لڑتے ٹوٹ شہید ہو گئے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب ان کا فتی خوشبو محسوں بہن نے انہیں بہ پپانا شارکیا تو دیکھا کہ ان کا شد دیئے تھے جس سے چرہ بدل گیا تھا اس لئے انگلیوں کے پوروں سے ان کی بہن نے انہیں بہ پپانا شارکیا تو دیکھا کہ ان کا شد دیئے تھے جس سے پچرہ بدل گیا تھا اس لئے انگلیوں کے پوروں سے ان کی بہن نے انہیں بہ پپانا شارکیا تو دیکھا کہ ان کا شدہ نے تھے جس سے پچرہ بدل گیا تھا اس لئے انگلیوں کے پوروں سے ان کی بہن نے انہیں بہ پپانا شارکیا تو دیکھا کہ ان کا شدہ نے تھے جس سے بھرہ بول گیا تھا اس لئے انگلیوں کے بارے میں نازل بینی میں ان ان کے جس ان ک

رفكره البغوى في معالم التنزيل ج٣ ص ٠٠ ث٥ وذكره البخارى في كتاب التفسير من جامعه ج ٢ ص ٥٠٥ قال انس بن مالك نرى هذه الأية نزلت في انس بن نضر)

وَمِنْهُ حْمَنْ يَنْتُظِرُومَا بَذَنُوا تَبَدِيْلاً (اوربعض وہ ہیں جوانظار کررہے ہیں اور انہوں نے کچے بھی تبدیلی نہیں کی)

یعنی جو حضرات ابھی زندہ ہیں اور شہادت کے منتظر ہیں اور اپنے عہد پر قائم ہیں اپنے عزم کوانہوں نے ذرا بھی نہیں بدلا کینی خود منافقہ نہوں نے ذرا بھی نہیں بدلا کینی خود کا اللہ بچوں کو ان کی سچائی کا بدلدد ہے) یعنی غود کا احزاب کا واقعہ اس لئے ہوا کہ اللہ تعالیٰ سے اور مخلص مسلمانوں کو اُسکے کی کا بدلدد ہے۔ وَیُعَیِّ بَالْمُنْفِقِیْنَ اِنْ شَکَمَ (اور چاہے تو منافقین کو مزاد ہے) اللہ تعالیٰ سے اور خطص مسلمانوں کو اُسکے کی خود کی مسلمان ہوجا کیں اور زمانہ کفریس جو انہوں نے حرکت کی وہ معاف ہوجائے اِن اللہ کان تحقیق اُر بلاشہ اللہ غفور ہے دیم ہے)

فا کرہ: مَنْ قطعی نخبیہ ایک ترجمہ تو وہی ہے جواو پر ذکر کیا کیا پی نذر پوری کردی۔اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ بیا نظا بطور استعارہ موت کے معنی میں آتا ہے اور مطلب بیہ کہا ہے وعدہ کے مطابق کام کر کے دنیا سے چلے گئے ۔ بیدوسرامعنی مراد لینے میں بھی مطلب وہی نکاتا ہے کہ وہ اپنا کام کرگذرے اور دنیا سے چلے گئے۔

پر فرمایا و کذاللدالذین کفروایغینظه فر (کرکافرلوگ جوغے میں بھرے ہوئے مدید منورہ پر چڑھ کرآئے تھاللہ تعالیٰ نے انہیں واپس لوٹا دیا) کؤیئالوا کی آئیس کوئی بھی خیر ندملی) لین جس فتیابی کی اُمید پر غصہ میں بھرے ہوئے آئے تھا اُل نے انہیں واپس لوٹا دیا) کؤیئالوا کی آئیس کوئی بھی خیر ندملی الله الله والله الله والله الله والله ووجس طرح جس کی جانب میں دوجس طرح جس کی جانب میں دوجس طرح جس کی جانب میں دوجس طرح جس کی جانب میں کو جس طرح جس کی جانب میں کہ میں دوجس طرح جس کی جانب میں کہ والله وا

وَ اَنْزُلَ الَّذِيْنَ ظَاهُرُوْهُ مُرِّنَ اهْلِ الْكِتْبِ مِنْ صَيَاصِيْهِ مُو وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ

اور اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے ان کی مدد کی اللہ نے ان کو ان کے قلعوں سے بیچے اتار دیا اور ان کے دلوں میں

الرُّعْبَ فَرِيْقًا تَقْتُلُونَ وَتَأْسِرُونَ فَرِيْقًا ﴿ وَاوْرَثَكُمْ آرْضَهُ مُودِيارَهُ مُ وَامْوَالَهُ مُ

ر عب ذال دیا تم ایک جماعت و لگر نے لگے اور ایک جماعت کوقید کرنے لگے اور مہیں ان کی زمین کا اور ان کے گھرول کا اور ان کے مالول کا

وَ انْضَالَّهُ يَطَوُّهُما وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًاهُ

اورالی زمین کاما لک بنادیاجس برتم فرقدم بیس رکھاتھااوراللہ مرچیز پرقادر ہے۔

## اہل کتاب کوغداری کی سزامل گئی اور اہل ایمان کوالٹد تعالیٰ نے غلبہ عطا فر مادیا

قصه بير: جيها كه پهلوش كيا كيا كمدينه منوره من پهلے سے بهوديوں كتين قبيلي آباد تے جب رسول الله علياتية كم معظم سے جرت فرماكر مدينه منوره تشريف لائے تويهال كتمام رہنے والوں كے درميان ايك معاہده كروا ديا جس میں خود آ پ علی مجاجرین وانصار کے ساتھ شریک تصاور بہودیوں کے تیوں قبیلوں کو بھی شریک فرمالیا تھا۔اس معابدے میں جو باتیں کھی گئ تھیں ان میں ریھی تھا کہ آپس میں جنگ ندکریں گے اور مید کدرید ندمنور ہرکو کی دشمن حمله آور موگا توسبل کردفاع کریں گئان میں سے بی قیمقاع نے توغروہ بدر کے بعد ہی اس عبد کوتوڑ دیا تھا جس کی سزا انہیں مل گئ۔ان کے بعد قبیلہ بی نضیر نے عہد توڑا جنہیں سم میں مدیند منورہ سے جلاوطن کردیا گیا اور وہ خیبر میں جاکرآ بادہو گئے اور وہاں بس جانے کے بعد قریش مکہ اور بن غطفان وغیر ہم کویدیند منورہ پر حملہ کرنے کے لئے آمادہ کیا جس کے نتیج مين غزوة احزاب بيش آيا اب صرف قبيله بوقر يظه مدينه منوره مين باقى ره گيا تفاجوا بي عبد پرقائم تفا عبيها كه پهلے عرض كيا گیا بی نضیر کو جب مدینه منوره سے جلاوطن کر دیا گیا تو انہوں نے مکہ مکرمہ پہنچ کر قریش مکداور بی غطفان کورسول الله علیہ کے خلاف أبھار ااور مدیند منورہ پر حملہ کرنے کیلئے تیار کیا اور بیعزم لے کر چلے کہ مسلمانوں کو بالکل ختم ہی کردیا ہے۔جن يبوديوں في تريش مكداور بنوعطفان وغير بم كواس كے لئے آمادہ كياتھا أن ميں جى بن اخطب بھى تھا جو بن نفيركا سردارتھا جب بدوشمنان اسلام کی جماعتوں کو لے کرمدیند منورہ پہنچا اور خندق کے باہر پڑاؤ ڈالناپڑا تو وہ موقع پاکر بنی قریظ کے سردارکعب بن اسد کے پاس گیا اورا سے عہد ملئی پر آمادہ کرنے گی کوشش کی کعب بن اسد نے اول تو اپ قلعہ کا دروازہ بندكرليا اورابن اخطب كواين ياس آنى كى اجازت نددى اوريه كهدر عبد فكنى سانكار كرديا كم محد علي سعم مرامعابده ہے میں نے اُن کی طرف ہے وفائے عہد اور سچائی کے علاوہ کچھنیں دیکھالبذا میں عبد شکنی نہیں کروں گا کیکن ابن اخطب برابراصرار كرتار بإاور باتيس بناتار باكعب بن اسدنے كها كدام جها اگر قريش مكداور بى غطفان نامراد موكروالس مو كے اور محمر علیہ میں مالم مدیند منورہ میں رہ گئے تو تیرااور ہمارا کیا معاملہ بنے گا؟ ابن اخطب نے کہا کہ میں تیرے ساتھ تیرے قلعہ میں داخل ہوجاؤں گا چرجو تیرا حال بنے گا میں ہمی ای میں تیراساتھی رہوں گا'یہ بات من کرکھب بن اسد نے معاہدہ تو دیا اور رسول اللہ علیہ سے جومعاہدہ کیا تھا اُس سے بری ہوگیا۔

جب رسول الله علی خاص کی خبر ملی تو آپ نے حضرت سعد بن معاذ سعد بن عباده اور عبدالله بن رواحه اور خوات بن جبیر رضی الله تعالی عنهم کو بھیجا کہ جاؤ تحقیق حال کرؤ یہ حضرات بنو قریظہ پنچے تو دیکھا کہ وہ واقعہ عمد تو ڑ بچے ہیں ان حضرات نے واپس ہو کر رسول الله علیہ کہ اور بنی غطفان وغیر ہم ناکام واپس چلے گئے اور رسول الله علیہ شہر مدینہ منورہ میں واپس تشریف لے آئے اور ہتھیا رر کھ کرفنسل فر مالیا تو حضرت جرائیل علیہ السلام حاضر خدمت ہوئے اور عرض کیارسول الله آپ علیہ نے ہتھیا رر کھ دیے؟ آپ نے فر مایا بال اور حضرت جرائیل علیہ السلام نے عرض کیا الله کا تم ہم نے تو ہتھیا رئیس دکھ الله تعالی آپ کو تھم فر ما تا ہے کہ آپ بنی میں اس احدرت جریل علیہ السلام نے عرض کیا الله کی تم ہم نے تو ہتھیا رئیس دکھ الله تعالی آپ کو تھم فر ما تا ہے کہ آپ بنی قریظہ کی طرف روانہ ہوجا کیں میں بھی اُن کی طرف جار ہا ہوں میں اُن کے قلعوں میں زائر لہ لاؤں گا۔

اس کے بعد آنخفرت عظیقی بی قریظہ کی طرف روانہ ہو گئے اور مسلمانوں کے پاس فبر بھیجے دی کہ بوقریظہ کی طرف روانہ ہو جا نمیں اور و بیں جا کر عصر کی نماز پڑھیں ' حضرات صحابہ کرام ' روانہ ہوئے بعض نے بیسجھ کر راستہ میں عصر کی نماز پڑھ کی کہ دفت ختم ہور ہا ہے' انہوں نے آپ کے ارشاد کا یہ مطلب سمجھا کہ نماز پڑھ کی جائے تا کہ نماز قضاء نہ ہوا ور بعض حضرات نے نماز قضاء کر دی اور و ہیں جا کر پڑھی' ان حضرات نے ظاہر تھم کو دیکھا اور اپنی طرف سے اس کا کوئی مفہوم تجویز نہیں کیا' رسول اللہ علیقے نے دوونوں جماعتوں میں سے کسی کو بھی ملامت نہیں گی۔

اس سے علماء نے بیا خذکیا ہے کہ مجمتدین کرام کا اختلاف (جواجتہاد کی صلاحیت رکھتے ہوں) منکر نہیں ہے ہر مجمتد کو اپنے اپنے اجتہاد پڑمل کرنے میں ثواب ملتا ہے۔

السبت ہے بعنی پنچر کی رات ہے قلعوں سے اُتر کرہم مجر علیہ اوران کے اصحاب پر چنچے سے حملہ کردیں ہوسکتا ہے کہ وہ ب سمچھ کر ہمارے حملہ سے عافل ہوں کہ آج لیا السبت ہے ہم ان پر حملہ نہ کریں گئے کعب بن اسد کی بیرائے بھی ان کی قوم نے قبول نہیں کی اور کہنے لگے کہ ہم سینچر کے دن کو کیوں خراب کریں۔

اس کے بعد بنوقر بظ نے رسول اللہ علیہ کی خدمت میں پیغام بھیجا کہ ہمارے پاس ابولبابیہ کو بھیج دیجے 'بدانساری صحابی سے ان کا قبیلہ زمانہ جاہلیت میں بنوقر بظ کا حلیف تھا' یہود بنوقر بظہ نے انہیں مشورہ لینے کے لئے طلب کیا' رسول اللہ علیہ ہے انہیں بھیج دیا' جب یہود کی اُن پرنظر پڑی تو انکی عور تیں اور بچے ابولبا بہ کے سامنے رونے گئے یہود یوں نے اللہ علیہ ہے مجمد علیہ ہے اور انہیں جو منرت ابولبا بدر ضی اللہ عنہ نے رائے تو دے دی کہ ہاں اُئر آ و اور ساتھ ہی اپنے حلق کی طرف اشارہ کر دیا یعنی یہ بتا دیا کہ تم و ذک کر دیئے جاؤ کے اشارہ تو کر دیا لیکن اُسی وقت دل میں یہ بات آ گئی کہ میں نے اللہ تعالی اور اُس کے رسول (علیہ ہے کی کہ میں اس جگہ سوچا اور سید ھے مجد نبوی میں حاضر ہوئے اور مسجد کے ایک ستون سے اپنے آ پ کو با نمرہ لیا اور کہنے لگے کہ میں اس جگہ سے ذمالوں گا جب تک کہ اللہ تعالی میری تو بی قول نے فرمائے۔

مفرين فرمايا ب كسورة الانفال كي آيت: يَأْتُهُمَا الَّذِيْنَ أَمَنُوا لا تَعَنُّونُوا اللهَ وَالرَّسُولَ وَتَعَوْنُوَ المنتِكُمُ

وَ الله الله تعالى عنه الله الله الله الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله تعالى عنه الله التعالى عنه الله التعالى عنه الله التعالى عنه الله التعالى الله التعالى التعال

جب رسول الله و الله و

بنوقر يظه طول محاصرہ سے بلبلا أصفے اور انہوں نے یقین کرلیا کہ اب مقابلہ کا کوئی راستہ نہیں تو رسول الله علیہ کے

فصلے پرراضی ہو گئے یعنی پیکہلوا بھیجا کہ آپ جو بھی فیصلہ فرمائیں ہمیں منظور ہے۔

جب وہ لوگ آپ کے فیصلہ پرراضی ہو گئے تو قبیلۂ اوس کے اشخاص آگے بوسے (جوانصار میں سے تھے) انہوں نے عرض کیا کہ یہ ہمارے حلیف تصان کا معاملہ ہمارے سپر دفر ماد یجئ آپ علیہ نے فرمایا کیا ان کا فیصلہ ہم کے سے محض کے سپر دنہ کر دوں؟ کہنے لگے کہ جی ٹھیک ہے آپ نے فرمایا میں ان کا فیصلہ سعد بن معاذر شی اللہ تعالی عد قبیلہ بنی اوس کے سردار تھے)

( حضرت سعد بن معاذر ضی اللہ تعالی عد قبیلہ بنی اوس کے سردار تھے)

ملے گذر چکاہے کہ جب رسول اللہ علی و شمنوں کے مقابل اپنے سحاب کے ساتھ جبل سلع کے قریب قیام پذیر سے

انوار البيان جلاك

اورمقابلة تقريباً ايك ماه تك تفاأس وقت حضرت سعد بن معاذرضي الله عنه كي ايك رك ميس (جيع بي ميس أكهل كهتم بيس) ایک تیرآ کرنگاجس کی وجہ سے ان کو تکلیف ہوگئی انہوں نے محسوں کرلیا تھا کہ بیزخم جان لیوا ثابت ہوسکتا ہے لہذا انہوں نے اللہ تعالیٰ ہے دُعا کی تھی کہ اے اللہ مجھے اس وقت تک موت نہ دینا جب تک بی قریظہ کا انجام دیکھ کرمیری آ تکھیں مُصْلُدى نه ہوجا كيں رسول الله عليہ في نہيں رفيدہ تامي ايك عورت كے خيمہ ميں تھېراديا تھا جب آپ نے ان كو بني قريظه كافيصله سير دفر ماديا توانبيل بلايا - جب وه حاضر موئة آب علية معجد مين تشريف فر ما تصان كوآتا و كيوكر فرمايا كهايخ سید کے لئے کھڑے ہوجاؤ (چونکہ وہ مریض تھے اور انہیں سواری سے اتار نے کی ضرورت تھی اس لئے آپ علیہ نے کھڑے ہونے کا اور ان کی مدد کرنے کا تھم فر مایا ) رسول اللہ عظیمہ نے ان سے فر مایا کہ بہود بن قریظہ تمہارے فیصلہ پر راضی ہو گئے ہیں (راضی تو ہوئے تھے رسول اللہ عظیم کے فیصلہ پڑ پھر جب انصار کے قبیلہ بی اوس نے کہا کہ ان کا معاملہ ہارے سپر دکرد یجے تو آپ علی نے سعد بن معاذرض الله عنہ کے سپر دفر مادیا'اس سے یہود بھی خوش ہوئے کیونکہ بیان کے خلفاء میں سے تھے اور خوداُن کے اپنے قبیلہ کے لوگ بھی خوش ہوئے اور ان سے کہتے رہے کہ اپنے خلفاء کے بارے میں اچھا فیصلہ کرنا ) حضرت سعد بن معاذر صی اللہ عنہ نے اپنا فیصلہ سنادیا کہ جولوگ جنگ کرنے کے لائق ہیں اُن سب کوتل كرديا جائے اور مال تقيم كرديا جائے اوران كے بچوں اور عورتوں كوقيدى بناليا جائے جب انہوں نے اپنا يہ فيصله دے ديا تو رسول الشفي في فرمايا كرتم نه وه فيصله كيا ہے جواللہ تعالي كا فيصلہ ہے۔

اس کے بعد مدینہ منورہ کے بازار میں خندقیں کھودی گئیں' بنو قریظہ کی جماعتیں وہاں پہنچائی جاتی رہیں اور اُن کی گردنیں ماری جاتی رہیں'ان مقولین میں حی بن اخطب بھی تھا اور کعب بن اسد بھی' جو بنوقریظہ کا سردار تھا جس نے بنو قریظہ برتین باتیں پیش کی تھیں اُن کی پیش کش پرقوم ملمان نہ ہوئی تو اس نے بھی اسلام قبول نہ کیا۔ یا درہے کہ جی بن اخطب وہی شخص ہے جواپنے ساتھیوں کو لے کر مکم عظمہ پنجا تھاا در قریش مکہ اور بنوغطفان کومدینه منوره پر چڑھائی کرنے پر آ ماده کیا تھااوراس نے کعب بن اسد کو تقض عہد پرآ مادہ کیا تھااورآ خرمیں یوں کہاتھا کہا گران جماعتوں کو شکست ہوئی'جو با ہرے آئی ہیں تو میں بھی تیرے ساتھ قلعہ میں داخل ہوجاؤں گا اور جومصیبت تم لوگوں کو پہنچے گی میں بھی اس میں شریک ر ہوں گا'اس عہد کی وجہ سے وہ واپس خیبر نہیں گیا جہاں بن نفیر کو جلا وطن کر دیا گیا تھا اور بنی قریضہ کے ساتھ یہ بھی مقتول موا۔ میشخص رسول الشرعی کی اہلیہ طاہرہ حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنها کا والد بھی تھا جنہیں معے میں غزوہ خیبر کے موقع برقید کرکے لایا گیاتھا۔

بنى قريظه ميں سے صرف ايك عورت كونل كيا كيا اور باقى جومقولين تھے حضرت سعد بن معاذ رضى الله عند كے فيصله كے مطابق سب مرد تے جس ورت کوتل کیا گیا اُس نے حضرت خلا دبن سویدرضی اللہ عند پر چکی کاپاٹ گرادیا تھا جس کی وجہ سےوہ شہید ہو گئے تھے بن قریظ میں سے حضرت عطیہ قرظی کو بھی قبل نہیں کیا گیا کیونکہ وہ اُس وقت تک بلوغ کی حد کونییں پہنچے تھے۔ فیصلہ بیہ ہوا کہ جس کے زیرناف بال نکل آئے ہوں اُسے بالغ سمجھا جائے اور قل کر دیا جائے اور جس کے بال نہ نکلے ہوں اُسے قتل نہ کیا جائے۔حضرت عطیہ قرظیؓ نے بتایا کہ میرے بال اُگنے کی جگہ پرنظر ڈالی گئی تو دیکھا کہ میرے بال نہیں نکے ہیں لہذا مجھے چھوڑ دیا گیا اور قیدیوں میں شامل کر دیا گیا ہیا بات انہوں نے اسلام قبول کرنے کے بعد بتائی تھی۔ بنی قریظہ کے کتنے افراد قبل کئے گئے؟ اس میں تین قول ہیں (۱) چھ سو(۲) سات سو(۳) آٹھ اور نوسو کے درمیان۔ یہود میں سے چندا پسے لوگوں نے بھی اسلام قبول کیا جونہ بنی قریظہ میں سے تصادر نہ بن نضیر میں سے تھے جس رات بنی قریظہ نے رسول اللہ علیقی کے فیصلہ پر راضی ہونے کا اعلان کیا اُسی وفت بیالوگ مسلمان ہوئے 'ان کے نام بیہ ہیں: نغلبہ بن سعید اسد بن سعید اسد بن عبید کہ لوگ بنی عدل میں سے تھے۔

بنی قریظہ کے مردوں کورسول اللہ علیہ نے قل فرمادیا اور ان کے مال اور ان کی عورتوں اور بچوں کو مال غنیمت بناکر عجابدین میں تقسیم فرمادیا اور ان کے اموال سے تمسیعتی ہے انکال دیا جیسا کہ مال غنیمت تقسیم کرنے کا طریقہ ہے۔ بنی قریظہ میں سے جن بچوں اور عورتوں کو قیدی بنایا تھا اُن میں سے بعض کو نجد کی طرف بھیج دیا ' حضرت سعد بن زید انصاری آ کے اور انہیں بھی کر گھوڑے اور ہتھیار فرید لئے تاکہ جہاد میں مسلمانوں کے کام آئیں۔

جب بی قریظہ کا معاملہ ختم ہوا یعنی آئیں قتل کر دیا گیا تو حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ کا زخم جاری ہو گیا اور خون بہتار ہا جوان کی موت کا ظاہری سبب بن گیا ، چونکہ بیر زخم آئیں جہاد کے موقع پر تیر لگنے کی وجہ ہے آگیا تھا اس لئے اُن کی بیموت شہادت کی موت ہوئی۔ حضرت سعد رضی اللہ عنہ کا بدن بھاری تھا جب اُن کا جنازہ اُٹھا کر لے جانے لگے تو ہکا محسوس ہوا ، بعض لوگوں نے کہا کہ اس شخص کا بدن تو بھاری تھا جنازہ او تناہکا کیوں ہے؟ یہ بات رسول اللہ علیہ کے کہنے تو کہا کہ اس خصر کا بدن تو بھاری تھا وہ دوسری مخلوق بھی تھی ، قتم ہے اُس ذات کی جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے فرمایا ہے۔

حضرت جابر رضی اللہ تعلیہ کے بیان کیا کہ ہم سعد بن معاق کی وفات کے موقع رسول اللہ علیہ کے ساتھ روانہ ہوئے رسول اللہ علیہ نے دریت تنہیں فن کر دیا گیاتو آپ علیہ نے دریت تنہیں پڑھی ہر جب آئیں فن کر دیا گیاتو آپ علیہ نے دریت تنہیں پڑھی ہر جب بر ھی اس پڑھی اس پر ہم نے بھی تکبری پڑھی اس کی کیا وجبھی؟ آپ نے فر مایا اس نیک بندہ پر اس کی قبر تنگ ہوگئھی (میں برابر تنہی پڑھتار ہا یہاں تک کہ اللہ تعالی نے اس کی مشکل دور فرمادی) اور حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فر مایا کہ بیدہ وہنم سے جس کے لئے عرض متحرک ہوااور آسان کے درواز کے کھولے گئے اور سر ہزار فرشتے حاضر ہوئے تھے تو دوسر کوگ اپ بارے میں کیا خیال کرتے ہیں حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ کوز مین نے دبایا جوشہ یہ ہوگئے تھے تو دوسر کوگ اپ بارے میں کیا خیال کرتے ہیں جونماز نہیں پڑھتے اور گنا ہوں میں گئے خیال کرتے ہیں جونماز نہیں پڑھتے اور گنا ہوں میں گئے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں جونماز نہیں پڑھتے اور گنا ہوں میں گئے بیت ہیں)

غزوہ بن قریظہ کا مفصل قصہ بیان کردیا گیا ہے جوسیرت ابن ہشام سے ماخوذ ہے ان میں ہے بعض چیزیں کتب حدیث میں بھی ملتی ہیں۔ تفصیل کے ساتھ پوراواقعہ پڑھنے کے بعد آیت بالا کے ترجمہ پردوبارہ نظر ڈال لیں۔
ممکن ہے بعض قار کین کو بیا شکال ہو کہ بنو قریظہ نے رسول اللہ عظیم کے ساتھ جو معاہدہ کررکھا تھا اسے انہوں نے توڑدیا تھا جس کی سزایا کی کین ابوسفیان نے راہ فرارا ختیار کرتے ہوئے یہ کیوں کہا کہ قریش وغیرہ کے ساتھ جو عہد کیا تھا بنو قریظہ اس عہد کو تو نہیں حالا نکہ مِن فَوْقِعُکُم کی تفسیر میں یہ بتایا گیا ہے کہ او پر کی جانب سے بنی قریظہ آگئے تھے اور ان لوگوں کوئی بنی اخطب نے اپنے ساتھ ملانے اور مسلمانوں سے جنگ کرنے پر آمادہ کرلیا تھا اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بنو

اس کے بعد ابوسفیان نے اور بی غطفان کے چودھر یوں نے بی قریظہ کے پاس عکر مدبن ابی جہل کو قریش وغطفان کے چند افراد کے ساتھ بیغام دے کر بھیجا انہوں نے یہود سے کہا کہ دیکھو ہمارے تھہرنے کا موقع نہیں رہائہ ہمارے پاس جوادث اور گھوڑے سے وہ ہلاک ہو بھی ہیں آ وضح صح سب ل کر یکبار گی محد الله پر جملہ کردیں اور معاملہ کوئم نا دین یہود یوں نے جواب میں کہا کہ ہم اس وقت تک تہاراسا تھ نہیں دیں گے جب تک تم اپنے چند آ دی بطور رہی ہمیں ند دے دین یہود یوں نے جواب میں کہا کہ ہم اس وقت تک تہاراسا تھ نہیں در ہے کہ تم اوگ اور نی میں شکست کھا گئے تو ہمیں چھوڑ دؤ جب تہ ہمارے آ دمی ہمارے ساتھ ہوں گئے ہمیں جھوڑ سے کہ ہمارے ساتھ ہوں گئے ہمیں جمارہ سے کہ تم اور کی خطفان کے پاس واپس پنچے تو کہنے لگے کہ واقعی تھے ہمیں ہمارے اور کی خطفان نے بی تھر بطہ کو تک سے واقعی تھے ہمیں ہمیں میں دیں گئی البذائو تو بط نے جواب دے دیا کہ ہم اپنا ایک خض بھی تہ ہمیں ہمیں دیں گئی البذائو تو بطہ نے جواب دے دیا کہ ہم اپنا ایک خض بھی تہ ہمیں ہمیں دیں گئی البذائو تو بطہ نے جواب دے دیا کہ ہم اپنا ایک خض بھی تہ ہمیں دیں گئی البذائو تو بطہ نے جواب دے دیا کہ ہم اپنا ایک خض بھی تہ ہمیں دیں گئی البذائو تو بطہ نے جواب دے دیا کہ ہم اپنا ایک خض بھی تہ ہمیں ہمیں دیں گئی البذائو تو بطہ نے جواب دے دیا کہ ہم اپنا ایک خض بھی تہ ہمیں دیں گئی البذائو تو بطہ نے جواب دے دیا کہ ہم اپنا ایک خوص بھی تہ ہمیں دیں گئی البذائو تو بطہ نے جواب دے دیا کہ ہم اپنا ایک خوص بھی تہ ہمیں دیں گئی البذائو تو بطہ نے جواب دے دیا کہ ہم اپنا ایک خوند کی تعلیل کہ بھی تارہ دیں کہ تو بھی کہ دیا کہ ہم اپنا ایک خوند کی تعلیل کہ بھی تو بھی کہ دیا کہ ہم اپنا ایک خوند کی تعلیل کے تو بھی تو بھی تو بھی تو بھی کے دی کہ دیا کہ ہم اپنا کے دیا کہ ہم اپنا ایک خوند کی تو بھی تو بھی تو بھی کہ دیا کہ ہم اپنا کی خواب دو بھی کہ تو بھی تو

جنگ نہیں کر سکتے لہذااب صورتحال یہ پیدا ہوگئ کہ بنو قریظ نے وہ معاہدہ جی توڑ دیا جورسول اللہ عظافہ سے کردکھا تھا اور قریش وہ نظامان کی مدد ہے جی دستبردار ہو گئے اور اس کے بعدرسول اللہ عظافہ کی توارک زوے جی نہ فی سکے دیم بن مسعودرضی اللہ عظافہ کی توارک زوے جی نہ فی سے اس کو ذکر کیا ہے۔ قولہ تعالی:
عندی بید بیرابن ہشام نے لکھی ہے اور حافظ ابن کیر " نے بھی " البدایہ والنہائی بیل سے اس کو ذکر کیا ہے۔ قولہ تعالی:
ویٹ میں میں حصولہ موسولہ مسلم جسمع صیصیہ و بھی کل ما یمتنع به ویقال لقرن الفور والنظباء ولئے اللہ وکہ اللہ کالقرن الصغیر ' و تطلق الصیاصی علی الشوک اللہ کالنساجین ویت خد من حدید (دوح المعانی) (اللہ تعالی کا قول (مِن صَیاحِیهُم) یعنی ان کے قلعول سے یہ صیصیہ کی جہ ہے اور یہ ہمراس چیز کو کہتے ہیں جورکا وٹ بے اور یکل کے سینگ 'مرغ کے ناخن کو بھی کہا جا تا ہے گویا کہ وہ چھوٹا سینگ ہے اور صاصی کا لفظ لو ہے کاس کا نئے پر بھی بولا جا تا ہے جو کپڑ ابنے والوں کے پاس ہوتا ہے )

يَآيُكُ النَّبِيُّ قُلْ لِآزُولِ إِلَى كُنْتُنَّ تُرِدُن الْحَيْوةَ الدُّنْيَاوَزِيْنَهُ الْعَكَالَيْنَ أُمَرِّعُكُنّ اے نی! آپ اپنی میویوں سے فرما و بیجئے کہ اگرتم ونیا والی زعدگی اور اس کی زینت چاہتی ہوتو آؤ میں تمہیں فائدہ پہنچا دول وأسَرِ عَكْنَ سَرَاعًا جَمِيْ لِلْهُ وَإِنْ كُنْتُنَ تُرِدُنَ اللهَ وَرَسُوْلَهُ وَالدَّارَ الْاخِرَةَ فَإِنَّ اللهَ أَعَلَّ اور ملیس خوبی کے ساتھ چھوڑ دوں۔ اور اگرتم اللہ کو اور اس کے رسول کو جابتی ہو اور دار آخرت کو تو بلاشبہ اللہ نے لِلْنُهُ بِينْ مِنْكُنَّ اجْرًا عَظِيمًا ﴿ يَنِيمَا ءَ النَّبِيِّ مَنْ يَأْتِ مِنْكُنَّ بِفَاحِنْ الْمُ مُبَيِّنَةً ان مورتوں کے لئے جوتم میں اچھے کام کرنے والی موں برا اجرتیار فرمایا ہے۔اے نبی کی بیو یو اتم میں سے جو بیوی بے مودگی کرے گ يُضعَفُ لَهَا الْعَذَابُ ضِغْفَيْنِ وَكَانَ ذَلِكَ عَلَى اللّهِ يَبِيْرًا ۗ وَصَنْ يَعْفَنُكُ مِنْكُلُّ اس کو دوہرا عذاب دیا جائے گا اور یہ اللہ کے لئے آسان ہے۔ اور تم میں سے جو عورت يلاء ورسُولِه وتَعْمَلُ صَالِمًا تُؤْرِهَا آجُرَهَا مَرَّتَيْنِ وَاغْتَكُنَا لَهَا رِزُقًا كُرِيْمًا ®ينِسَأَة الله اوررسول کی فربا نبرداری کرے گی اور نیک عمل کرے گی ہم اس کا تواب دو ہرادیں گے اور ہم نے اس کے لئے رزق کریم تیار کیا ہے۔اے النَّبِيَ لَنْتُنَّ كَأَحَدٍ مِّنَ النِّسَاءَ إِنِ اتَّقَيْثُنَّ فَلَا تَخْضَعُنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعُ الَّذِي فِي قَلْمِهُ نبی کی ہو یو اہم دوسری عورتوں میں سے کسی عورت کی طرح نہیں ہواگرتم تقوی اختیار کروابیا شخص لا کی نہ کرنے لگے جس کے دل میں مَرَضٌ وَقُلَ قَوْلًا مَّعُرُوفًا ﴿ وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ وَلَا تَبَرَّجُنَ تَبَرُّجُ الْحَاهِلِيَةِ مرض ہو اور مناسب طریقہ پر بات کرو۔ اور تم اپنے گھروں میں تھہری رہو اور قدیم جہالت کے الْأُوْلَى وَ اَفِيْمُنَ الصَّلْوَةَ وَاتِّينَ الزُّكُوةَ وَالطِّعْنَ اللهُ وَرَسُولُهُ ﴿ إِنَّمَا يُرِيْدُ اللهُ وستور کے موافق نہ پھرو اور نماز قائم کرو اور زکوۃ اوا کرو اور اللہ اور اس کے رسول کی فرمائیرواری کرو اللہ میل جاہتا ہے

لِین هِب عَنْکُمُ الرِّجْسِ اَهْلِ الْبَیْتِ وَیُطِعِّرَکُمْ تَطْهِیْرًا ﴿ وَ اَذْکُرُنَ مَایْتُلِی کَدَاتِ بَی کِمُ وَالْوَ مَایْتُلِی کَدَاتِ بَی کَمُ وَالوَمْ ہے کندگی کو دور فرما دے اور تم کواچی طرح پاک کر دے۔ اور گروں بی خالوت کی جاتی بیں مِن ایت اللّه والحِکْمُ وَ اِن اللّه کَان لَطِیْفًا خَبِیدًا ﴾

ان آیات کو اور عکمت کو یاد کرو باشہ الله مہمان ہے با خر ہے۔
ان آیات کو اور عکمت کو یاد کرو باشہ الله مهمان ہے با خر ہے۔

## رسول الله عليلية كى از واج مطهرات كونصائح ضروريير

جب أنتيس دن گذر گئة و آيت تخير لين النيائي قُلُ لِارْ وَاحِكَ (آخرتك) نازل ہوئى جس ميں الله تعالى في آپ وَ وَآ وَ مِن تهميں دنيا كاسامان دے ديتا ہوں اور التح بى تہميں خواصور تى كے ساتھ بى تہميں خواصور تى كے ساتھ جھوڑ دوں گا لينى اپنى الله كا اور اگر تم الله كواوراس كے رسول كو چاہتى ساتھ بى تہميں خواصور تى كے ساتھ جھوڑ دوں گا لينى اپنى الله نال ميں بيس ركھوں گا اور اگر تم الله كواوراس كے رسول كو چاہتى ہواور آخرت كى طلبگار ہوتو تم سجھ كوكہ الله نے نيك كام كرنے والى عورتوں كے لئے اجرعظيم تيار فرمايا ہے لينى نبى اكرم علي كام كرنے والى عورتوں كے لئے اجرعظيم على فرمائى گا (اس صورت ميں اكرم علي كے ساتھ زندگى گذارتى رہوا و تھے اعمال كرتى رہوتو تم ہيں الله تعالى اجرعظيم عطا فرمائے گا (اس صورت ميں رسول الله علي كے جدائى كا كوئى مسئلہ نبيس) جب آيت تخير نازل ہوئى تو آپ علي نے نہ تہميں طلاق دے دوں گا اور مطابق اپنى ہيويوں كو اختيار دے ديا كه اگر چاہوتو دُنيا كاسامان ليواور ساتھ ہى ہے ہوگو ميں تم ہيں طلاق دے دوں گا اور

اگر چاہوتو میرے ہی پاس رہولیکن اس صورت میں مطلوبہ اخراجات کا کوئی وعدہ نہیں 'ہاں بیدوعدہ ہے کہ نیک کام کرتی رہو گی تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجرعظیم دیاجائے گا۔

فا مکرہ: بیوی کواگرطلاق کا ختیار دیا جائے آواس کی دوصور تیں ہیں ایک بیکہ طلاق کا اختیار عورت کے سپر دکر دیا جائے اگر وہ چاہے تو اپنے او پرطلاق واقع کر کے آزاد ہوجائے اور دوسری صورت سے ہے کہ مردطلاق کو اپنے ہی ہاتھ میں رکھے اور عورت سے یوں کے کہ اگر تو چاہے تو میں تجھے طلاق دیدوں۔

رسول الشعطية في جوائي يويول كواختيار ويا تفاوه يمى دوسرى صورت تقى يعى بطور مثوره ايك بات پيش فرمائى تقى الكرچ بعض اكابر في فرمايا به كرآيت كرسياق من دونوں باتوں كا اختال ب حضرت عائش صديقة رضى الله عنها ب فرمايا كر رسول الله علية في في في اختيار ويا تقايم من و آپ علية كرساته ربنا منظور كرايا اور آپ كر وجيت اختيار كرئ اور آپ كاختيار و يعلي كاختيار و يعلي كرسول الله علي المناز و يعلي المناز و يعلي المناز و يعلي المناز و يعلي الله يعلي المناز و يعلي المناز و يعلي المناز و يعلي المناز و يعلي الله المناز و يعلي و يعلي المناز و يعلي المناز و يعلي و و يع

(ان احادیث میں حطرت امام مالک امام شافعی امام ابوحنیف امام احمد اور جمہور علماء رحمۃ الله علیم کے فد بہ بکی دلیل ہے اگر کسی نے اپنی بیوی کو اختیار دیا اقتیار دینا طلاق نہیں ہوگا اور نداس سے فرفت ہوتی ہے۔ حضرت علی حضرت زید حضرت حسن اور حضرت لبیث بن سعدرضی الله تعالی عنبم سے مروی ہے کہ فس تخییر سے طلاق بائند واقع ہوجاتی ہے خواہ عورت نے اپنے آپ کو اختیار کیا ہویا نہ کیا ہواور اس بات کو خطابی اور نقاش نے امام مالک سے فقل کیا ہے۔ قاضی فرماتے ہیں حضرت امام مالک سے بیروایت صحیح نہیں ہے۔ پھریہ کہ بید فرب ضعیف ہے اور ان فرکورہ صرت کا حادیث کی وجہ سے مردود ہے۔ شاید اس فد بہت کے تاکمین کو بیا حادیث نہیں پہنچیں)

حنفیہ میں سے صاحب ہدایہ نے لکھا ہے کہ کوئی مخف طلاق کی نیت سے آئی ہوی سے اِخْتَادِی ( تواختیار کرلے )
کہدد سے بایوں کہدد سے کہ تواپ نفس کو طلاق دے دیتو جب تک وہ اپنی مجلس میں رہے گی اُسے طلاق دینے کا اختیار
رہے گا'اگر مجلس سے اٹھ گئی یا وہیں بیٹھے بیٹھے کسی کام میں لگ گئی (جس سے اعراض سمجھا جاتا ہو ) تو اس کے ہاتھ ہے
اختیار جاتا رہا'اگر اِخْتَادِیُ کے جواب میں (جبکہ شوہر نے طلاق کی نیت سے کہا ہو ) عورت نے یوں کہدیا کہ احتوت
نفسی ( میں اپنی جان کو اختیار کرتی ہوں ) تو ایک بائن طلاق واقع ہوجائے گی۔ (باب تفویض الطلاق)

وو ہر سے عذاب و تو اب کا استحقاق: تخیر کامفہون بیان کرنے کے بعدار شاد فرمایا: ین کا النہ تو من کئی بینا نے من کا ارتکاب کرے گاتوں دو ہراعذاب دیا جائے گا اور بیاللہ کے لئے آسان ہے )" واضح طور پر معصیت "بی لفظ بیفا نے گئی ہے گا ترجمہ ہوئی بیہودگی کیا ہے اور فرمایا ہے کہ اس سے وہ معاملہ مراد ہے جس سے رسول اللہ علیہ نا اللہ تعالی عنہما سے اس کا بی مطلب نقل کیا ہے فقال المواد بالفاحشة النشور وسوء المخلق ۔ صاحب روح المعانی نے بھی بعض حضرات مطلب نقل کیا ہے فقال وقیل: ذلک طلب من ما یشق علیه علیه الصلونة والسلام او مایضیق به خرعه و یغتم صلی اللہ علیه وسلم لا جله لیمن کا حشة سے بیم او ہے کہ رسول اللہ علیہ سے اسی چیزی طلب خرعه و یغتم صلی اللہ علیه وسلم لا جله لیمن کی فاحشة سے بیم او ہے کہ رسول اللہ علیہ المواد ہوں اور آپ کو تھن میں ہو ۔ اور بعض حضرات نے بفاح شرق تی کیا ہے اور فرمایا ہے کہ بیمی السبل الفرض ہے کما فی قولہ تعالی: آین آئی کی کی کو کی کو کا منت کی کا ترجمہ مَ غیاب کی کے کہ کو کہ کا کہ کہ کا تو کہ کہ کا کہ کہ کہ کا کہ کہ کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ

ید در اسان کامواخذہ دیے جانے کی وعیداس لئے ہے کہ جن کے مرتبہ بلند ہوتے ہیں ان کامواخذہ دیادہ ہوتا ہے ای طرح حضرات انبیاء کرا علیہ الصلو قوالسلام پر بعض ان چیز وں پر عماب ہوا جن پر دوسرے مؤمنین پر عماب ہوتا ہے۔ مخض ایک عمل کر سے اور کوئی عالم مخض اس عمل کو کر لے قواس عالم کامواخذہ جابل کے مواخذہ سے زیادہ ہوتا ہے۔ صاحب رُوح المعانی کصے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت امام زین العابدین رحمۃ اللہ علیہ سے کہدویا کہ آپ تو اہل بیت کو فرد ہیں جو بخش کے خشائے ہیں اُس پر وہ غصہ ہونے گا اور فر مایا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم علیہ کی ازواج کے بارے میں جو کھو فرمایا ہے ہم اپنے کو اُس کا مستحق سی میں سے جو محن ہیں اُن کے لئے دوہر سے اجرکی اُمیدر کھتے ہیں اور ہم میں سے جو محف ہیں اُن کے لئے دوہر سے اجرکی اُمیدر کھتے ہیں اور ہم میں سے جو محف ہیں اُس کے بعد انہوں نے آیت کر یمہ میں سے جو محف کوئی گناہ کرے اس کے لئے دوہر سے عذاب کا اندیشر کھتے ہیں اُس کے بعد انہوں نے آیت کر یمہ میں سے جو محف کوئی گناہ کرے اس کے لئے دوہر سے عذاب کا اندیشر کھتے ہیں اُس کے بعد انہوں نے آیت کر یمہ

ينيئاً النَّبِي مَنْ يَانِي مِنْكُنَّ اوراس كے بعدوالي آيت وَمَنْ يَقَنْتُ مِنْكُنَّ علاوت فرمائي (روح المعانی جلدا ٢٥٣)

اس کے بعد فرمایا: وَمَنْ یَقَدُّتُ مِنْکُنَ یِلْهِ وَرَسُولِهِ وَتَغَمَّلُ صَالِطاً قُوْتِهَا آجُرها مَرَّتَدُیْنَ وَاعْتَدُنْ نَالَهَا رِدُقًا كُونِهَا (اور تم میں سے جوعورت الله اوراس کے رسول کی فرما نبر داری کرے گی اور نیک عمل کرے گی ہم اسے اس کا دوہرا او اب دیں گے اور ہم نے اس کے لئے رزق کریم تیار کیا ہے)

صاحب بیان القرآن لکھتے ہیں علت اس تضعیف اجراور اس طرح تضعیف وزر کی جواسکے قبل ارشاد ہے شرف و روجیت نبی ہے جس پر یا سنآء النبتی وال ہے کیونکہ الل خصوصیت کا عصیان بھی اوروں کے عصیان سے اشد ہوتا ہے اس طرح ان کی اطاعت بھی اوروں کی طاعت سے زیادہ مقبول ہوتی ہے پس وعدہ ووعید دونوں میں وہ دوسروں سے متاز ہوتے ہیں اورخصوصاً مقام کلام میں بیکہنا ممکن ہے کہ حضرات اُم الیونیس سے خدمت واطاعت کا صدور حضور علیہ کے حضرات اُم الیونیس سے خدمت واطاعت کا صدور حضور علیہ کے قلب کوراحت امرانی موجب زیادتی اجرہوگی علی طذااس کی ضد میں بھی ایوا ہے۔

ایک ہی مرتبہ حضرات از واج مطہرات کی طرف سے خرچہ میں اضافہ اورخوشحالی کی بات اٹھائی گئی اس پر آیات بالا نازل ہو گئیں اس کے بعد کوئی واقعہ اس تم کا پیش نہیں آیا جس میں خرچہ کی تنگی کا سوال اٹھایا گیا ہوا زواج مطہرات برابر زندگی مجراللہ تعالی اور اس کے رسول علی کے گئی کا فرما نبر داری میں اور عبادت اللہ میں لگی رہیں اور آپ علی کے وفات کے بعد آپ علی کے احادیث کو اور آپ کی تعلیمات کوآگے بڑھاتی رہیں۔ دضی اللہ عنھتی وارضاھت۔

از وائی مطہرات کی فضیلت: اس کے بعد فر مایا پین آن کا کی فین الذی الله فیل ہے مورتوں کی طرح ہے جوادر کی بھی مورت کو حاصل نہیں ہے مورتوں کی طرح ہے جوادر کی بھی مورت کو حاصل نہیں ہے اسپے شرف اور بلند مقام کو بھواور اللہ تعالی شائہ کی خوشنودی کے اعمال میں گی رہو۔ انقی ٹن گالا تفضیفن یالفؤل (اگرتم تقوی افتیار کرقی ہو) یعنی تقوی بی پر آئندہ زندگی گذار نی ہے تو اس بات کا بھی دھیان رکھو کہ جب کی نامح م مرد سے کی ضرورت ہے بات کرنی پڑ جائے تو لب وابحہ میں نزاکت کا انداز مردا گرابیا انداز ہوگا تو بعض ایسے لوگ جن کے دلوں میں نفاق کا مرض ہو لا کی کرلیں کے بعنی تم ہے بار بار اور بلا ضرورت بات کرو) نامحرموں سے بات کرنے کا مناسب کا نوں کولڈ ت پہنچا ئیں گے۔ و گائی گؤلا تھے ہوئی آل (اور مناسب طریقہ پر بات کرو) نامحرموں سے بات کرنے کا مناسب طریقہ یہ بات کرو) نامحرموں سے بات کرنے کولوں میں مرض یعنی نفاق ہے وہ خود بات کرنے سے بیس کے اور بلا ضرورت تو بالکل ہی پر بیز کریں گے۔ اور بعض حضرات نے گؤلا تھے ہوئی کا مرض ہو تو دو بات کرنے سے بیس کے اور بلا ضرورت تو بالکل ہی پر بیز کریں گے۔ اور بعض حضرات نے گؤلا تھے ہوئی کا مرض ہو ہوئی کا مطلب یہ بتایا ہے کہ اللہ کے ذکر میں گی رہوا ورجو کوئی بات کرنی ہوتو یونت ضرورت بات کر اور

نامحرمول سے بات کرنے کا طریقہ: معلوم ہوا عندالصرورت نامحرم ہے بات کرنے کی اجازت تو ہے کیونکہ بھی اس کی ضرورت پیش آئی جاتی ہے لیکن ایسے موقع پر زیادہ آ واز بلند نہ کرئے نہ آ واز کو دراز کرے نہ زم کرے نہ آ واز کے اُتار چڑھاؤ کی صورت اختیار کرے کیونکہ اس سے نامحرموں کے دل مائل ہوں گے اور نفسانی خواہشوں کوتح یک ہوگی' ای لئے عورت کو اذان دینا اور جج کے موقع پر زور سے تبلیہ پڑھناممنوع ہے۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ علامہ ابو سورة الاحزاب

العباس قرطي يعلم كرت موع لكت ين: فانا نجيز الكلام مع النساء للاجانب و محاورتهن عند الحاجة الى ذلك ولا نجيز لهن رفع اصواتهن ولا تمطيطها ولا تليينها ولا تقطيعها لما في ذلك من استمالة الرجال اليهن وتحريك الشهوات منهم ومن هذا الم يجزان تؤذن المرءة. اه (شامى جلد ا صـــــــــــــــ) (للذائم غيرمحرم سے عورتوں کے بات کرنے اور جواب دینے کوجائز سجھتے ہیں جبکداس کی ضرورت موالبتہ آواز کو بلند کرنا لمبا كرنااور زم كرنااوربات ميں اتاكي هاؤكرنا جائز نبيل تبجية كيونكه اس مردول كے دل ان كی طرف مائل ہوں گے اور ان کے جذبات کو تریک ملے گی اس لئے عورت کے لئے اذان دینا جائز نہیں ہے)

كُفرول مين هبر مر من كاحكم: ال عبد فرمايا: وَقَرْنَ فِي بُنْوَيَكُنَّ (اورتم الني كمرين فبري روو) وَلَا تَبَرِّيْجُنَ تَبَرِّيُ الْيَاهِلِيَةِ الْأَوْلَى (اورقد يم جهالت كِ دستور كے موافق بن طفن كرنه پھرو)اس ميں اوّل تو بيتحكم فرمايا کہ گھروں میں قرار پکڑے رہواور دوسرے نیفر مایا کہ جاہلیت اُولی کے طریقہ پر باہر نہ لکا جس سے کہ سرسینہ چیرہ گردن کان کانوں کی بالیاں وغیرہ ظاہر موں۔ جاہلیت اُولی ہے عرب کا اسلام ہے پہلے والا زمانہ مراد ہے اس زمانہ میں عورتیں بلا پردہ بے مایا باہر نکلتی تھیں سراور سینے کھلے ہوئے ہوتے تھے اور بلا کھٹک مردول کے درمیان سے گذر جاتی تھیں بعض حفرات نفرایا ہے کہ جا اللہ اولی جاهلیة أحرى كمقابلہ ميں ہے مطلب بیہ كراسلام سے پہلے لوگ جاملیت میں مبتلا منے زمانداسلام میں فسوق اور فجورا ختیار کریں گے توبید دسری جاملیت ہوگی جو جاملیت اوکی کی نقل ہوگی۔ الله تعالى في رسول الله علي كازواج مطهرات وحكم ديا كه كرول مين همرى ربين اوراكر كسي ضرورت سے با مرجانا بي مو تویرده کا خاص اجتمام کیا کریں ایے اعضاء کواورز پوراورز بنت کوظا ہرندہونے دیں۔

خد کورہ بالا خطاب گواز واج مطہرات کو ہے لیکن تمام سلمان عورتوں کے لئے یہی تھم ہے کہ جہاں تک ہو سکے گھروں میں رہیں اورا گریا ہر نکلنا ضروری ہوتو پردہ شرعی کا خوب زیادہ اہتمام کریں۔

حضرت ابن مسعودرض الشعند سدوايت ب كرسول الشيطي في إرشاد قرمايا المفرة أعورة فإذا حَرَجَتِ استشرفها الشيطن (كرعورت چمياكرر كفي حيز ب جب بابرتكلى بواس شيطان تكفيكا ب) (رواه الترندي كما في المشكوة المصابح ص ٢٦٩)

ا يك مرتبدرسول الشعطية مجد بابرتشريف لائتوديكا كمورت مردراستديس التضيل ربين آپ نے فرمایا کہ اے عورتو! پیچیے ہوتمہارے لئے یہ جائز نہیں ہے کہ راستوں کے درمیان میں چلوتم راستہ کے کناروں پر چلو آ پ علی کے اس ارشاد کے بعد عورتوں کا بیرحال تھا کہ بالکل دیوار کے ساتھ مل کرچلتی تھیں یہاں تک کہ اُن کا کپڑا دیوار سے انگ جاتا تھا۔ (رواہ ابوداؤر)

ا گر کسی عورت کو کسی مجبوری سے باہر نکلنا ہوتو بن کھن کر خوشبولگا کرنہ نکلے اور مردول سے دور ہوکر گذر جائے حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عندے روایت ہے کہ رسول الله عظیمہ نے ارشاد فرمایا کہ برآ کھوزنا کارے ( بعنی بے جگه نظر ڈالنا'مردکی نظر ہو یاعورت کی زنامیں شارہے) اور بلاشبہ جب کوئی عورت عطرنگائے اور مجلس پر گذر ہے تو ایسی ہے دلیم بينى زناكارب (مظلوة المصانيح ص٩٦) قولهٔ تعالى: وَقَرُنَ فِي بَيُوتِكُنَ وَال صاحب الروح من قريقر من باب علم اصله اقررن فحذفت المراء الاولى والقيت فتحها على ما قبلها وحذفت الهمزة الاستغناء عنها بتحرك القاف وذكر ابوالفتح الهمداني في كتاب التبيان وجها اخر قال: قاريقار اذا اجتمع ومنه القارة الاجتماعها الا ابوالفتح الهمداني في كتاب التبيان وجها اخر قال: قاريقار اذا اجتمع ومنه القارة الاجتماعها الا ترى الى قول عصل والديش اجتمعوا فكونوا قارة فالمعنى واجمعهن انفسكن في البيوت. وقرأ الاكثر (وقرن) بكسرا لقاف من وقريقر وقارًا اذا سكن وثبت واصله اوقرن ففعل به مافعل بعدن من وعداً ومن قريقر المضاعف من باب ضرب واصله اقررن حذفت الراء الاولي والقيت كسرتها الى القاف وحذفت الهمزة للاستغناء عنها. اهد (الله تعالى كارثادو قرن في بيُوتِكُنَّ لفيرروح المعانى كمينف في فرات بين قرن قر يقر باب علم حينا بياصل عن أقررن تفاد بيني راء مذف كرديا ورالوافق المحمد الى فرات بين قرن قر يقر باب علم حينا بياس في المرورت بين ربى اس لح بحرة وفو في يونا ورالوافق المحمد الى خرات النيان عن اليا ورصورت وكرى جاس في كرده حياته وقو يقو وقارًا بي جمع بونا اكفارة الى حي كرده والوري والمورون بين العرب وقر بيا المعانى عباس من المنافر المن المرادي المنافرة المنت عباس من المنافرة المنافرة الى المنافرة الى المنافرة التي بين المنافرة المنافرة الى منافرة المنافرة المنافر

پھرفر مایا: وَاَقِدَمُنَ الصَّلُواةَ وَاتِیْنَ الزَّکواةَ وَاطِعْنَ اللهَ وَرَسُولُهُ (اورنمازیں قائم کرتی رمواورز کوتیں ادا کرتی رمواوراطاعت کرواللہ کی اوراس کے رسول کی) نماز اورز کو ہ کی ادائیگی اوراللہ اوراس کے رسول علی کے گفر مانبرداری کا تھم تو ہرمسلمان مردوعورت کو ہے لیکن خصوصیت کے ساتھ ازواج مطہرات رضی اللہ عنہن کوخطاب فرمانے میں بیر حکمت ہے کہیں وہ اپنے رشتہ زوجیت پرفخر کرئے نہ بیٹھ جائیں اورا عمال دینیہ میں کوتا ہی نہ کرنے لگیں۔

مُ عَرَفَر ما يا النَّمُ الدُّولِيُكُ اللهُ لِيكُ هِبَ عَنَكُوالرَّجْسَ اَهْلَ الْبِينَةِ وَيُطَهِّرَكُ وَتَطْهِيْرًا (اللهُ وَيَهِم منظور ہے كہ اے اہل بيت تم سے گندگی كودورر كھاورتم كواچھی طرح یاك كردے)

بیب است میں اردورو سارد اور اور اور اور است الله تعالی شائہ نے جفرات ازواج مطہرات رضی الله تعالی شائہ نے جفرات ازواج مطہرات رضی الله تعالی عنہن سے خطاب کر نے فرمایا ہے کہ الله تعالی نے تم سے گندگی کو دور کرنے کا اور پاک کرنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ گندگی سے گندگی کو دور کرنے کا اور پاک کرنے کا ارادہ فرمایا ہے۔ گندگی سے فتی اور گناہ کے کا مراد ہیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے اخلاق رذیا یہ بخل طعن حسد وغیرہ مراد ہیں اور درحقیقت قول اول ہی میں بیسب چیزیں داخل ہوجاتی ہیں۔ بعض مفسرین نے فرمایا ہے لیکٹ ہوب تھنگی الرخ ہیں اردوائل اور و کی ملے کہ تنظیم کا اور است کی اللہ میں اللہ تعالی شائہ نے ان کو اَ ملی میں اللہ میں اللہ تعالی میں معصوبی سے اور گندگیوں سے پاک کرنے کا ارادہ فر مالیا تو اس کے بعد کوئی گراہ اور مشکر قرآن ہی از واج مطہرات کے خلاف کوئی بات کھ سکتا ہے اور جہالت کی زبان سے کوئی نا زیبا کلمہ نکال سکتا ہے۔

روافض جن کو (اپنے ایمان کی گرنیس اور) حضرات صحابہ ہے اوراز واج مطہرات رضی الله عنهن اجمعین سے دشمنی بنیس ان حضرات کی دشمنی بیل ہوتی ہیں ہوتی ہیں گئی ہیں ہوتی ہیں گئی ہیں ہوتی ہیں کہتے ہیں کہ تین چار کے علاوہ سب صحابہ کا فر تھے اور (حضرت خدیجہ رضی الله عنها کے علاوہ) رسول الله علیہ کی سب بویاں کا فرہ تھیں (العیاذ بالله نقل کفر کفرنہ باشد) بی قرآنی آیات کے منکر ہیں ، چربھی ان لوگوں سے ناراض ہوئے جو انہیں خارج عن الاسلام بی تھے اور جانے ہیں اورامت مسلمہ کوان کے عقائد کفریہ سے باخبر کرتے ہیں۔

روافض کہتے ہیں کہ اَهْ لَ الْبَیْت ہے رسول الله عَلَیْ کے اہل قرابت یعنی حضرت علی حضرت فاطمہ اور حضرات حسنین رضی الله عنہ مراد ہیں۔ ہمیں تو ان حضرات سے بھی محبت ہے اور ہمارے نزدیک بید حضرات بھی رسول الله عَلیْ ہے اہل بیت ہیں البتہ قرآن مجید کے سیات اور سباق سے یہ بالکل واضح ہے کہ یہاں اہل بیت سے حضرات ازواج مطہرات ہی مراد ہیں اور اس کا انکار کرناز بردتی آ تکھیں بند کرنے اور اندھا بننے کے متراوف ہے۔

روافض کواپن بات آ کے بوھانے کے لئے کچھ ندملاتو جاہوں کو مجھانے کے لئے بیٹکتہ نکالا کہ آیت شریفہ میں ضمیر جَعْ رَكِرَ عَنْكُمُ اور وَيُطَهِرَكُمُ لا فَي كَيْ إِلَا وَيَعْلِمُ الرَّارُورِ مَطْمِراتٌ مراد موتيل توعَنْكُنَّ اور وَيُطَهِر كُنَّ موتا ـ وُوبِ وال کو جب بچھنیں ملتا تو تنکے بی کا سہار لے لیتا ہے ان لوگوں کو چونکہ از واج مطہرات سے بغض ہے اور قرآن کے خلاف سوینے ہی کو ہنر مجھتے ہیں اس لئے انہوں نے قرآن مجید کی دوسری آیات کی طرف ذہن لے جانا مناسب نہ جانا عالا مکد قرآن مجيديس حضرت موى عليه السلام كامدين سے واليس مونے كاقصه بيان كرتے موسے ارشاد فرمايا ہے كه قال إلكه فيله المُكُنُوَّا لِنَى الْسُتُ نَالًا 'اس ميس المُسكُنُوا صيغه مين جمع ذكر حاضر باور خطاب بيوى كوب\_اور مورة بودميس بك فرشتول نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بوی سے خطاب کرتے ہوئے کہا: آنٹے جَبیُنَ مِنُ اَمُو اللهُ رَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتَهُ عَلَيْكُم اَهُلُ الْبَيْتِ اس ميں صرف ايك ورت ولفظ عَلَيْكُم كساتھ خطاب فرمايا ، جوجمع ذكر كي خمير إوراى عورت کواهل البیت کےمعزز لقب سے بھی نواز اہے۔معلوم ہوا کہ تورت کو بھی مذکر کے صیغہ سے بھی خطاب کیا جا تا ہے اور میجی باتصریح معلوم ہوا کہ بیوی اہل بیت میں بھی شامل ہے پھر از واج مطہرات کے پاکیزہ ہونے کا ذکر سور ہ نور میں بھی ب وبال ارشاد فرمايا ب: والعَلِيِّب والعَلِيِّين والعَلِيِّبُونَ لِلعَيِّباتِ "حسب تصريح سورة نوررسول الله عليه كازواج طيبات تصيل اورا بعلي علي خودطيب تض آب علي كازوج بهي طيبات تي روانض فصرف عَنْكُمُ اوروَيُ طهرَ كُمْ كَل صنمیرجع ذکرد یکھااورانہیں مذظرندآ یا کہ اس کے بعد پھرجع مؤنث کاصیغہ وَاذْ کُونَ مَا یُتُلیٰ آرہا ہےاور بیجملہ اقبل پر معطوف باورجود مرات اس كخاطب بين وبى اس يهلي آيت من بهي خاطب بين قال الحافظ ابن كثير جس ص ٢٨٦ ثم اللذي لا شك فيه من تدبّر القرآن أن نساء النّبي صلّى الله عليه وسلّم داخلات في قوله: إِنْهَا يُرِيدُ اللهُ لِيُذْهِبَ عَنَكُمُ الرِّجْسَ إَهْلَ الْبِينْ ويُطْهَرَكُ وْتَطْهِيرًا. فان سياق الكلام معهن ولهذا قال تعالى بعد هذا كله وَاذْكُونَ مَا يُتلى فِي بُيُونِكُنَّ مِنُ ايتِ اللهِ وَالْحِكْمَةِ - (حافظ ابن كثر فرمات بي قرآن من فورو فكرر كهني واليكواس بات سيكوني شك نبيس موسكما كرحضور عليلته كاازواج مطبرات النهايويد الله ليذهب عَنكُمُ الزّجس میں داخل ہیں۔ چنا نجے سیات کلام کا تعلق از واج مطہرات کے متعلق ہے ای وجہ سے اس سب کے بعد اللہ تعالی نے فرمایا كتمبار ع هرول الدتعالى كي آيات اور حكست كي جوتلاوت موتى باستماا دركو)

سورة احزاب والى آيب تطبير كي بار يعي حضرت ابن عباس رضى الله عنهم افرمات عظ نولت في نساء النبي صلى الله عليه وسلم حاصة \_اورحفرت عرمهرض الدعنه فرمايا من شاء باهلته انها نزلت في ازواج النبى صلى الله عليه وسلم كرجون وإبين اس مبلد كرسكا مول كريرا يت نى كريم عظية كازواج ك بارے میں نازل ہوئی حضرت عکر مدرضی الله عنه بازار میں بکار بکار کر بیفر ماتے تھے آیت کریمہ إنسمَا يُويُدُاللهُ رسول الله عظی از واج کے بارے میں تازل ہوئی حضرت عروہ رضی الله عند بھی یمی فرماتے تھے کہ آیت شریف میں از واج مطهرات بى مراد ب\_ (روح المعانى ج ٢١ص ١١٠)

البته يهال الك اشكال بيداموتا بوه به كهسنن ترندي من حضرت عمر بن ابي سلمه رضي الله تعالى عنهما سے روايت نقل ے كه جب آيت كريم اِنتَمَايُونِدُ اللهُ لِيُدُوب عَنْكُو الرَّجْسَ اَهْلَ الْبِينْتِ وَيُطَهِرَكُ وَتَطْهِيرًا نازل مولَى اس وقت آ ب أم المومنين حضرت ام سلمة مح كمريس تشريف فرما تقة ب نے فاطمه اور حضرات حسنين رضي الله عنهم كوبلايا اس وقت حضرت على رضى الله عنه بهي بميني موس عظام بالمسلم في السبكوايي جادراور هادى اور بارگاوالى مس عرض كياالله هنُولَآءِ أهل بَيْتِي فَاذُهب الرَّجُسَ وَطَهَرُهُمُ تَطُهيرًا - (ا السيرير الله بيت بي ان الدرس ولين گندگی کودور فر مادے) حضرت أمسلم رضی الله عنهانے عرض كيايا نبي الله مين بھي ان ميں سے مول آنے فرمايا انت عملي

مكانك وانت على حيو كرتم افي جد ربهواور فير بربو

اس سے بظاہر بیمعلوم ہوتا ہے کہ حضرت اُم سلمہ رضی اللہ عنہا کو (جواز واج مطبرات میں سے تھیں) آپ علی نے ائل بیت میں شامل نہیں فرمایا الیکن ہرسلمان کے لئے بیضروری ہے کہ تمام آیات اوراحادیث کوسامنے رکھ کر چلے اور کی حدیث كاليامنهوم مرادن لے جوكى بھى آيت سے معارض موياس سے كى بھى آيت كا انكار لازم آتا موردوافض و قرآن كريم يس تحریف کے قائل ہیں انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں کہ سی آیت کے خلاف کیا کہددیا اور کیا عقیدہ بنالیا مسلمان تو ایسانہیں کر سکتے كركس آيت كمضمون كوردكر دي اس لئ اكابرعلاء اور محققين مفسرين ني يمي فرمايا ب كدرسول الله علي كازوج مطبرات بھی اال بیت میں شامل ہیں جس کی تصریح آیت بالامیں مذکور ہے اور جن حضرات کوآپ علی اللہ نے چا دراوڑ ھا كر فرمايا كه يديمر الل بيت بين وه بھي آپ علي كالل بيت بين بعض روايات ميں يول بھي ہے كہ جب حضرت سلمدرضى الله عنبها في عرض كميا كه مجي عيادر مين واخل فرما ليجي توآب علي في فرمايا أنست مِن أهلي وتم بهي ميرب الليس عيه )اورايكروايت يس عفقلت وانا يا رسول الله؟ فقال صلّى الله عليه وسلم وانت. (ابن كثير ج ٢٥٥٠٨٨ (تويس فرض كيايارسول الله! من ؟ توآب عليه في الشاورم بعي الل بيت من مو) اس معلوم موكه عادراورهان كاواقعاك سوزياده مرتبه يشآ يا بعض مرتبه انك على حير فرماديا اوربعض مرتبه انتِ من اهلى فرمايا اوربعض مرتبص ف وانتِ فرمايا -

رسول الله علي في المعلم السيافراد كوبهي الل بيت مين ثار فرمايا جن سے كوئى نسبى يااز دواجى رشته نه تھا چنانچه حضرت سلمان قاری رضی الله عند کے بارے میں فرمایا کہ سلمان منا اهل البیت اور حضرت واثلہ بن القع کے بارے میں ل ذكره صاحب الرّوح عن ابن عباسٌ وعن قتادة قل دفسوت بنصائحه صلّى الله تعالى عليه وسلم. (ج٣٢٠م٣) (بدوايت دوح المعانى كمصنفٌّ نے حضرت عبداللہ بن عباس علور حضرت قدادہ فی قل کی ہے حضرت قدادہ نے فرمایا میں نے الل البیت کی تفییر حضور اللہ کا کراشادات کی روشی میں گی ہے) جمی ایبا فرمایا ہے بس جب بید حضرات اہل بیت میں شار ہو سکتے ہیں تو آپ علیق کے ہمراہ گھروں میں ساتھ رہنے والی بویاں کیو کر اہل بیت میں شامل نہ ہوں گی؟

صاحب بیان القرآن لکسے بین: اس بین محقق بات بیجی ہے کہ آیت اور صدیث بین اہل بیت کا مفہوم تحذیبیں بلکہ صدیث بین عرّ ت مراد ہے اور آیت میں یا تو عام مراد ہے جس کی ایک نوع تو آیت بی کی مدلول ہے اور دوسری نوع کا مدلول ہونا آپ بیالی نے اللہ نو کا دیا اور حضرت ام سلمگا (چاور بین) داخل نہ کرنا اس لئے ہوگا کہ تہما لو مدلول آیت ہونا فاہر بی ہے جن کا خفی ہے ان کو فاہر کرتا ہوں پھرتم کو اس کا اجتمام کیا ضروراور فیر ہے بھی مدلول است مراد ہو گئے۔ قال صاحب الرّ وح (ح۲۲ ص ۱۵) و ما اجاب به اُم سلمة و عدم ادخالها فی بعض المرات تحت المکساء لیس لا نها لیست من اہل البیت اصلاً بل لظهور انها منهم حیث کانت من الازواج اللاتی یقتضی سیاق الآیة وسباقها دخولهن فیم بخلاف من ادخلوا تحته رضی الله تعالیٰ عنهم فانه علیه الصلوة والسلام لولم ید خلهم ویقل ما قال لتو هم عدم دخولهم فی الآیة لعدم اقتضاء سیاقها وسباقها و الک والسلام لولم ید خلهم ویقل ما قال لتو هم عدم دخولهم فی الآیة لعدم اقتضاء سیاقها و سباقها ذلک. والسلام لولم ید خلهم ویقل ما قال لتو هم عدم دخولهم فی الآیة لعدم اقتضاء سیاقها و سباقها ذلک. والسلام لولم ید خلهم ویقل ما قال لتو هم عدم دخولهم فی الآیة لعدم اقتضاء سیاقها و سباقها دلک. داخورت ام سلمرض الله نیا کہ بیا کہ بین بیا تو اس بیات کو خالم کی ایک مقرات کے جنہیں چاور کے تو الل بیت میں بیار کی بیارے میں اہل بیت کا لفاظ نظر بات کو الل بیت میں اللہ بیت کی الفاظ نظر بات کو الل بیت میں اللہ بیت کا لفاظ نظر بات کو الل بیت میں اللہ بیت کو القاضائیس کی کا تو الل بیت میں اللہ بیت کی القاضائیس کی کا تو الل بیت میں اللہ بیت کی کا تواضائیس کا تواضائیس کی کانوان کی کا تواضائیس کی کی کا

آخر میں فرمایا: وَاذْکُنْ مَالِیُعْلَی فَی مُنِوُوَکُنْ مِن الْیَا الله وَالْکُنْدُ آیات الله عَرْمَ آن عَیم اور حکمت سے رسول الله عَلَیْ الله عَلَیْ

جس طرح قرآن تھیم کی تعلیم اور قدریس لازم ہے اس طرح رسول اللہ عظیم کے اقوال اور اعمال کی تحدیث اور تبلیغ بھی ضروری ہے کیونکہ قرآن مجید کے مجمل احکام کی رسول اللہ علیہ کی احادیث سے تشریح اور توضیح ہوتی ہے۔ اگر احادیث شریفہ کوسا منے نہ رکھا جائے تو پانچوں نمازوں کے اوقات اور زکوتوں کی مقادیر اور نصاب معلوم نہیں ہوسکتے اور حدیث نبوی پڑمل سے بغیر قرآن کریم پڑمل پیرانہیں ہوسکتا۔ رسول اللہ علیہ کی ازواج کی کثرت میں جہاں دوسری حدیث نبوی پڑمل کے بغیر قرآن کریم پڑمل پیرانہیں ہوسکتا۔ رسول اللہ علیہ کی ازواج کی کثرت میں جہاں دوسری حکمت سے بھی ہے کہ حضرات ازواج مطہرات رضی اللہ عنہان وارضا حن کے ذریعہ ان احکام شرعیہ کی تبلیغ ہوئی جوگھر میں رہتے ہوئے صادر ہوتے تھے اور خاص کروہ احکام جن کا تعلق از دواجی امورسے تھا۔

اَنَ اللَّهُ كَانَ لَطِيفًا حَبِيرًا يعنى الله تعالى مهربان ہے تہمیں به مرتبه عطا فرمایا که اپنے بی کریم عظیمت شرف بخشااوران گھروں میں تہمیں نصیب فرمایا جن میں اللہ کی کتاب پڑھی جاتی ہےاوروہ ہر چیز سے باخبر بھی ہےتم جوخیر کے کام کردگی اللہ تعالی کوان سب کاعلم ہےاوروہ اجروثو اب سے نواز ہے گا۔ ان المسلوبين والمسلوبين والمسلوب والمؤمنين والمؤمني والمؤمنة والقينتين والقينتين والقينتين والقينتين والقينت والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمؤمنين والمورسلم عود عن اور موس عود عن اور موس عود عن اور موسلم عود عن المحد والمورس والمسلوبين والصيرين والصيرين والصيرين والمنطقة والمتصرونين والمنطقة والمتصرونين والمنطقة والمتصرونين والمنطقة والمتصرونين والمنطقة والمنطقة والمنطقة والمرد وال

وَالْمُتَصَدِّقْتِ وَالصَّامِينَ وَالصَّيِمْتِ وَالْخَفْظِينَ فُرُوْجَهُمْ وَالْخَفْظْتِ وَالنَّ الرِيْنَ الله

اور صدقه دين والي عورض اور دوز سد كصندوا لي عرداور روز سد كصندوالي عورتمي اورائي شرمكا مول كي حفاظت كرفي والي عور عمي اور التذكو

كَثِيْرًا وَالذَّكِرْتِ اعْدَاللَّهُ لَهُمْ مَّغْفِرَةً وَ أَجْرًا عَظِيْمًا ٥

بكثرت يادكرنے والے مرداور يادكرنے والى مورتس أن كے لئے الله فے مغفرت اوراجر عظيم تياركرد كھاہم

### مؤن مردول اورعورتول کی صفات اوراُن کے لئے اجریم کاوعدہ

ندکورہ آیت میں مسلمان مرداور عورتوں کی صفات بتائی ہیں جن میں یہ بتایا کہ مومن مردوں اور مومن عورتوں کوان صفات سے متصف ہونا چاہئے اور آیت کے ختم پر مؤمنین ومؤمنات کے لئے اجرعظیم کا وعدہ فرمایا۔

مسلمین اور مسلمات ہے احکام پر اعضاء و جوارج ہے عمل پیرا ہونا مراد ہے اور مؤمنین و مؤ منات ہے دل ہے صاحب ایمان ہونا اور اللہ اور اس کے رسول علی نے جو پھی بتایا اور فر مایا دل ہے اس کی تقدیق کر نا اور ما ننا مراد ہے اور گوفر ما نبر داری میں وہ صفات بھی دخل ہیں جو آئندہ بیان فر مائیں تاہم ان کو متقل بھی مہتم بالثان ہونے کی وجہ ہے ذکر فرما دیا ہے اسلام اور ایمان بیان کرنے کے بعد جود وسری صفات بیان فرمائیں ان میں ہے اقراف والفیزین میں ان میں ان میں ہے کہ المصداو مین عملی الطاعات و القائِمین بھا کہ بیلوگ پابندی کے ساتھ ہمیشہ اللہ تعالی کے احکام کی تیل میں گور ہے ہیں۔ اس علی ماطلب بتاتے ہوئے کہ المصداو مین کے بعد والفیزین والے ہیں۔ والفیزین والفیزین والفیزین والفیزین والفیزین والفیزین والنے ہیں والمین والے ہیں۔ والفیزین والفیزین والفیزین والفیزین والے ہیں۔ والفیزین والفیزین والفیزین والفیزین والفیزین والفیزین والے ہیں۔ والفیزین والفیز

ل واخرجها الترمذي في تفسير سورة الاحزاب من كتابه

خثوع فی الاعمال اورخثوع فی المعاملات سب کوشامل ہوگا اور مطلب یہ ہوگا کہ یہ لوگ تکبر نہیں کرتے علب وجوارح کوعناد سے اور ہرایی چیز سے پاک اور صاف رکھتے ہیں جس میں کمر اور نخوت والی چیز ہو۔خشوع فی الصلوۃ کی فضیلت کے لئے آیت کریمہ وَانْ اَکْکِیْدَ اَلَّا اِلْاَعْلَی النَّا اِلْمُعَلِی النَّا اِلْمُعَلِی النَّا اِلْمُعَلِی النَّا اِلْمُعَلِی النَّا اِلْمُعَلِی النَّا اِلْمُعَلِی النَّا اللَّا اِلْمُعَلِی النَّا اللَّا اِلْمُعَلَی النَّا اللَّا اللَّالَا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّالَا اللَّالَا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالَا اللَّالَا اللَّا اللَّالِ اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّالَا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّالِي اللَّا اللَّا اللَّاللَّا اللَّا اللَّ

و کالنتھ کر قاب کوری کرنے کو کوری کرنے کو اور در حضرات صدفہ کرنے والے ہیں اس میں اللہ کی راہ میں مال خرج کرنے کو صعیف اور مستخفین کورینے کی فضیلت آجاتی ہے۔ و کالفیکی کی کالفیلیت یعنی یہ حضرات روزہ رکھنے والے ہیں۔ اس میں روزے رکھنے کا اہتمام کرنے کی فضیلت بتائی ہے۔ الفاظ کے عموم میں فرض اور نقل روزے سب ہی واغل ہیں۔ رسول اللہ عقیقے نے جن پانچ چڑوں پر اسلام کی بنیاد بتائی ہیں الفاظ کے عموم میں فرض اور نقل روزے رکھنا بھی ہے۔ سورہ بھرہ میں رمضان کے روزوں کی فرضیت بتا کر فکن تعلق کے خبیر اس مران شریف کے روزے رکھنا بھی ہے۔ سورہ بھرہ میں رمضان کے روزوں کی فرضیت بتا کر فکن تعلق کو خبیر آپ فرمادیا ہے جس میں نقل روزوں کی ترغیب بھی دے دی ہے روز دے رکھنے سے نقس کے تقاضوں پر زر پر تی ہے اور صفت تقتو کی پیدا ہوتی ہے۔ والیفولین فرزہ بوتے ہیں اور منست تقتو کی پیدا ہوتی ہے۔ والیفولین فرزہ بوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ گناہ کا باعث رو چڑیں کو حرام جگہ استعمال کرنے ہے منع فرمایا انسان سے جو گناہ سر دوہوتے ہیں ان میں سب سے زیادہ گناہ کا باعث رو یا یہ ہوتی ایک منہ دوسر سے شرمگاہ دھنرت ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ عقب ہے من فرمایا اللہ عقب کی منہ وہاں کی چڑوں کی جو بیاں کی منہ دوسر سے شرمگاہ وہ کورہ کی ہوتی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول اللہ عقب ہوتی ہوا ب میں فرمایا اللہ عقب کے درسول کرنے کے درمیان کی چڑوں ہے درمیان کی چڑوں اپنی دونوں رائوں کے درمیان کی چڑی کون ہے جو مجھ اس کی صفات دے کہ وہ مجھ اسے جرٹوں کے درمیان کی چڑی اور اپنی دونوں رائوں کے درمیان کی چڑی کون ہے جو مجھ اس کی صفات دے کہ وہ مجھے سے جرٹوں کے درمیان کی چڑی اور اپنی دونوں رائوں کے درمیان کی چڑی کون ہے جو مجھ اس کی صفات دے کہ وہ مجھے سے جرٹوں کے درمیان کی چڑی اور اپنی دونوں رائوں کے درمیان کی چڑی کون ہے جو مجھ اس کی صفات دے کہ وہ مجھے سے جرٹوں کے درمیان کی چڑی اور اپنی دونوں رائوں کے درمیان کی چڑی کون ہے جو مجھ اس کی طرف کی صفیات کو کرنے کو کھوں کے درمیان کی چڑی اور اپنی دونوں رائوں کے درمیان کی چڑی کون ہے جو مجھ اس کی کی خوالم کی جرٹوں کے درمیان کی چڑی اور اپنی کے درمیان کی چڑی کون ہے جو مجھ اس کی حدی کی موسول کی کون ہے جو مجھ اس کی حدی کون ہے جو مجھ کی کون ہو کی کون ہے جو مجھ اس کی کون ہو میں کون ہو کون کے دونوں کونے کون کے دونوں کون کون کے دونوں کون

سورۃ المعارج میں نیک لوگوں کی صفات بیان کرتے ہوئے فرمایا کہ وَالَذِیْنَ هُمْ لِفُرُوْجِهِمْ حَفِظُوْنَ اِلْاعَلَى اَذْوَاجِهِمْ اَفْدُوْ وَالْمَامِ اَلَّا عُلَى اَلْاَعْتُ مَامَلَكُ اَفْدُمُ وَالْمَامُونِينَ (اور جولوگ اپنشرم کی جگہوں کی حفاظت کرنے والے ہیں سوائے اپنی بیویوں اور باندیوں کے بارے میں ان پر ملامت نہیں ہے) بیویوں اور باندیوں کے بارے میں ان پر ملامت نہیں ہے)

وَالذَّاكِرِيْنَ اللَّهُ كَيْنِيُّا وَالذَّيْرِيَ (اور جو الله كا ذكر زياده كرنے والے مرد بين اور جو زياده ذكر كرنے والى عور تين الله تعالى كاذكر بہت برى چيز ہے نماز جواسلام كاسب سے براعمل ہوہ خود ذكر ہے۔ سورة كل بين فرمايا كه أقسم الصّلوة لَلِذِ نُحْوِیُ (نماز كوميرى ياد کے لئے قائم كرو) اور سورة عكبوت ميں فرمايا ہے وَلَذِ نُحُو الله اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ تعالى آيت كريمه برى چيز ہے)۔ قرآن مجيد ميں كثرت ذكر كا تحم ديا ہے جيسا كه چند صفحات كے بعد انشاء الله تعالى آيت كريمه يَلْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَمُ اللّهُ كُلُواللّهُ كُورُ اللّهُ كُورُ اللّهُ كُورُ اللّهُ كُورُ اللّهُ كُورُ اللّهُ كَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كُورُ اللّهُ كَاللّهُ اللّهُ كُورُ اللّهُ كَاللّهُ اللّهُ كُورُ اللّهُ كُورُ اللّهُ كُرُواللّهُ كُورُ اللّهُ كَاللّهُ اللّهُ كُورُ كُرُ اللّهُ كُورُ اللّهُ كَاللّهُ اللّهُ كُورُ اللّهُ كُورُ اللّهُ كَاللّهُ لللّهُ عَلَا اللّهُ كُورُ اللّهُ كُورُ اللّهُ كَاللّهُ لَهُ اللّهُ كُورُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كُلّ اللّهُ اللّهُ كُورُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ كُورُ اللّهُ كُورُ اللّهُ اللّهُ لَلْمُ كُورُ اللّهُ كُورُ اللّهُ كُلّ اللّهُ اللّهُ كُورُ اللّهُ كُورُ اللّهُ كُورُ اللّهُ كُورُ اللّهُ كُورُ اللّهُ كُلّ اللّهُ كُلّ اللّهُ اللّهُ كُلّ اللّهُ كُلّ اللّهُ اللّهُ كُلّ اللّهُ اللّه

حدیث شریف میں بھی ذکر اللہ میں کثرت کے ساتھ مشغول ہونے کی ترغیب دی گئی ہے حضرت ابوسعید خدری رضی

الله تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ بندوں میں سب سے زیادہ کون افضل ہیں اور قیامت کے دن اللہ کیزو کی کون سب سے زیادہ بلند درجہ والا ہوگا؟ آپ علیہ نے فرمایا : الذّاکویْن الله کیویُوا کالڈیویْق کرتے اللہ کون سب سے زیادہ بلند درجہ والا ہوگا؟ آپ علیہ نے فرمایا : الذّاکویُن الله کیویُوا کالڈیویُق کاللہ کی نصل ہے جو (مردوعورت) اللہ کوزیادہ یا دکرنے والے ہیں کسی نے عرض کیا کیا ہے لوگ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والوں سے بھی افضل ہیں؟ آپ علیہ نے فرمایا کہ جہاد کرنے والا اگر کا فروں اور مشرکوں میں اتی کر شرے سے ساتھا بی تلوار مارے کہ تلوار ٹوٹ جائے اورخود پیشن خون میں رنگ جائے تب بھی اللہ کا ذکر کرنے والا ہی درجہ کے اعتبارے افضل رہے گا (مشکلو قالمصانے ص ۱۹۸)

حضرت عبدالله بن بسررض الله تعالى عند دوايت م كدايك فخص في عرض كيايارسول الله! اسلام ككام توبهت مين مجهد كون الله إسلام ككام توبهت بين مجهد كون الله ين الكارمون آب في فرمايا لا يَوَالُ لِسَانُكَ وَطَباً مِن فِر كُو اللهِ (تيرى زبان بروقت الله كذكر بررم) - (مشكل ق المصابح ص ١٩٨)

ذكر كے فضائل ہم آيت كريمه فَاذُكُو وَنِي أَذُكُو كُمُ اور دوسرى آيت كريمه اِلتَّالطَةُ اَتَّافِي اَلْفَسَدَآء وَالْفَلَكُو وَ وَلَنَا اللهِ اللّهِ اللّهِ

وق و دور الله المراق ا

اَعْدُ اللهُ لَهُ وَمُعْفِرةً وَالْجُواعِظِيماً -ان مردول اورغورتول كے لئے الله نے مغفرت اوراجرعظيم كا وعده فرمايا ہے پس مؤمنين اورمؤمنات كا يبى شغل مونا جا ہے كه ذكوره بالا كامول ميں لگے دہیں۔

وما كان لِمُؤْمِن وَلا مُؤْمِن إِذا قضى الله ورسُولة امْرًا أَن يَكُون لَهُ وُالْخِيرةُ الله ورسُولة امْرًا أَن يَكُون لَهُ وُالْخِيرةُ الله ورسَى موس ورد ورسَى الله ورسَى موس ورد ورسَى الله ورسَى موس ورد ورسَة البين الله ورسَى موسَ ورد ورسَة البين الله

مِنْ آمْرِهِمْ وَمَنْ يَعْصِ اللهَ وَرَسُولَ فَقَدْ صَلَّ صَلَا مُبِينًا هَ وَإِذْ تَقُولُ کام میں اختیار باتی رہےاور جو محض الله اوراس کے رسول کی نافر مانی کرے سودہ صریح گراہی میں پڑ گیا۔ اور جب آب اس مخص سے فرمارے تھے لِلَّذِي أَنْعُمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وَٱنْعَمْتَ عَلَيْمِ أَمْسِكُ عَلَيْكَ زُوْجَكَ وَاتَّقَ اللَّهَ وَتُخْفِي جس براللہ نے انعام کیا اور آپ نے انعام کیا کہ اپنی یوی کو اپنے پاس رو کے رکھو اور اللہ سے ڈر اور آپ اسے ول میں فِي نَفْسِكُ مَا اللَّهُ مُبْدِيْهِ وَتَخْشَى النَّاسَ وَاللَّهُ آحَقُّ أَنْ تَخْشُمهُ فَكُمَّا قَضَى زَيْنٌ مِنْهَا اس چیز کو چھپار ہے تھے جے اللہ تعالیٰ ظاہر فرمانے والا تھا' اور آپ لوگوں ہے ڈرر ہے تھے اور آپ کو بیسز اوار ہے کہ اللہ ہے ڈرین' وكمرًا زُوَّجُنَكُهَ الِكُنُ لِانكُوْنَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَرُجُ فِي أَزُواجِ أَدُعِيمَ إِيهِ مُ إِذَا قَضَوْا پھر جب زیداس سے اپن حاجت پوری کر چکاتو ہم نے اس مورت کا آپ سے نکاح کردیا تا کہ سلمانوں پراپنے مند بولے بیٹوں کی بو یوں کے بارے میں مِنْهُنَ وَطَرًا وَكَانَ آمْرُاللهِ مَفْعُولُهُ مَاكَانَ عَلَى النَّبِيِّ مِنْ حَرَجٍ فِيمَافَرَضَ اللهُ کوئی تنگی نہ رہے جب وہ ان سے حاجت پوری کرچکیں اور اللہ کا تھم پورا ہونے ہی والا تھا۔ نبی پراس بارے میں کوئی تنگی نہیں ہے جواللہ لَكُ سُنَّةَ اللهِ فِي الَّذِينَ خَلُوا مِنْ قَبْلُ وَكَانَ آمْرُ اللهِ قَدَرًا مَّقُلُ وَرَاهُ وِالَّذِينَ نے ان کے لئے مقرر فرمادیا جولوگ اس سے پہلے گذرے ہیں ان کے بارے میں اللہ نے بہی معمول رکھا ہے اور اللہ کا تکم مقرر کیا ہوا ہے۔ يُبَكِّغُونَ رِسَلْتِ اللهِ وَيَغْشُونَهُ وَلَا يَغْشُونَ احَمَّا إِلَّا اللَّهُ وَكَفَى بِاللهِ حَسِيبًا @ جواللد كے پيغامول كو پہنچاتے ہيں اور الله سے ڈرتے ہيں اور الله كے سواكس فيس ڈرتے اور الله كافى محساب لينے والا

# الله تعالى اوراً سكرسول عليه كاهم موجائے تو اُس بمل كرنالازم ہے خلاف ورزى كرناجا تربہيں

قفسيد: عرب من يدستورها كدومرول كي اولا دكوبينا بنالياكرت شاور جوش بينا بناتا هااى كاطرف نبيت كرك إنسن في كلان كم تشاور جوش بينا بناتا هااى كاطرف نبيت كرك إنسن في كلان كمت شخاورا كيدرواج يهمي هاكدلوگ چلته كاركمي يجدكوك كركمي اليستهر ميس لي جات جهال كوئي بهجان نائده و تا د بانا غلام بناكر بي دية تقد

زید بن حارثہ کا تعارف زید بن حارثہ پی والدہ کے ساتھ نھیال جارہے تھے کہ پھیلوگوں نے ان پر قبضہ کرلیا جبکہ ان کی عمر آٹھ سال تھی' پھر انہیں مکہ معظمہ لے آئے اور سُوق بی عکاظ میں (جو مکہ معظمہ کے قریب ایک بازارلگتا تھا) میں اپناغلام بتا کرفروخت کردیا' حکیم بن حزام بن خویلد نے اپنی پھوپھی حضرت ضدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کے لئے جار

سودرہم میں خریدلیا' جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہانے رسول اللہ علیہ سے نکاح کرلیا تو زید بن حارثہ کوآپ علیہ کی خدمت میں پیش کردیا اور آپ کو به کردیا'رسول الله علیہ انہیں اپنا بیٹا بنالیا اور انہیں زید بن محم علیہ کے نام سے بلایا جانے لگا۔ حضرت زید بن حاثہ کے والد کو پہتہ جلا کہ میرے بیٹے کوفلاں قوم کے لوگوں نے مکم عظمہ میں لے جا کر بچ دیا ہے اوردہ دہاں موجود ہے تو وہ حضرت زیر او چھرانے کے لئے مکم عظمہ آئے اور رسول اللہ علقے سے عرض کیا کہ آپ اس کے عوض اتنا اتنا مال لے لیں اور اسے چھوڑ دیں تا کہ ہم اسے اپنے ساتھ لے جائیں آپ علی ہے نے فرمایا کہ اگر وہ تمہارے ساتھ جانا گوارہ کرے تو مفت میں ہی لے جاؤ جمیں کوئی پیدد یے کی ضرورت نہیں زیدے والد نے کہا: لقد زدتنا علی النصفة، يه بات و آب في انصاف عي من الكرو مرفر مادى آب عليه كورواج كمطابق ندج مورف كالمحمي حق تقا اور پسے لے کرچھوڑ دینا آپ کا کرم تھالیکن جب آپ علیہ نے بیفر مادیا کہ مفت میں ہی لے جاؤ تو بیتو کرم بالا سے کرم اوراحسان پراحسان ہے رسول الله علی نے حضرت زید سے فر مایا کہ جانے ہو بیکون ہیں؟ عرض کیا کہ بیمیرے والد ہیں اوربیمرے چاہیں آپ نے فرمایاتم مجھے بھی جانے ہواور انہیں بھی پہانے ہو میری محبت بھی اٹھا بھے ہواب مہیں اختیار ہے کہ چاہوتو میرے پاس رہو چاہوتو اپنے گھر چلے جاؤ اس پر انہوں نے رسول اللہ علیہ کے پاس رہنے کورجے دی اوراپنے باپ کے ساتھ جانا گوارا نہ کیا' رسول اللہ علیہ کے اخلاقِ عالیہ حسنِ سلوک اور شفقت ومحبت کے سامنے انہوں نے اپنے باپ کے ساتھ جانا اور کنبہ دقبیلہ میں رہنا منظور نہ کیا اور عرض کیا کہ آپ میرے لئے باپ اور چیا کی جگہ میں باپ اور چیانے کہا کداے زیدافسوس کی بات ہے کہ تم نے آزادی کے مقابلہ میں غلامی کو پسند کیا اورا پنے باپ اور پچا اورسب گھر والوں برکسی دوسر مے خض کورجے ویتے ہو حضرت زیر نے کہا کہ بال میں نے ان میں ایسی صفات دیکھی ہیں كدان كوجانة موئي دومر بي كوتر جي نبيل و سلكا

یہ پوراواقعہ رسول اللہ علی کے نبوت سے سرفراز کئے جانے سے پہلے کا ہے جب رسول اللہ علی کے گونبوت عطاکی گی تو جن حضرات نے قبولِ اسلام کی طرف سبقت کی ان میں حضرت زید بن حارثه رضی اللہ عنہ بھی تھے ایک اورقول کے مطابق مردوں میں سے وہ سب سے پہلے فرد تھے جنہوں نے قبول اسلام کی طرف سبقت کی۔

رسول الشريطية في بائدى بركه خويد سان كا نكاح كرديا تهاجن كى كنيت أم ايمن تنى بيآپ عليه كواپ والده والد ماجدى ميراث ميں اور يهى وه خاتون بيں جوآپ كى والده ماجدى ميراث ميں اور يهى وه خاتون بيں جوآپ كى والده ماجده كى وفات كے بعد مقام اَيَو ه س آپ كوچھوٹى سى عمر ميں مكم معظم لے كرآئى تھيں مضرت أم ايمن سے حضرت اسامه بن زيد بيدا ہوتے جنہيں حبّ دسول الله (رسول الله عليه كا بيارا) كها جاتا تھا۔

ایک عرصہ تک حضرت زیر کوزید بن محمد الله می کہا جاتا رہا چھر جب قرآن مجید کی آیت اُدُعُوْهُ فَرلا بَالِيهِ فَهُ هُوَاَقُدُ كُطْ عِنْكَ اللهِ نَازَل مِوكَى (جوكماس سورت كے پہلے ركوع كى آيات ميں سے ہے) تو زيد بن حارث كہا جانے لگا كيونكماللہ تعالى نے حكم ديا كہ جومنہ ہولے بيٹے ہيں ان كی نسبت ان كے بابوں كی طرف كرو-

زید بن حارثه سے زینب بنت بخش کا نکاح اور طلاق: بھرآپ علیہ نے زید بن حارث کا انکاح اپنے پھوچھی کی بٹی زینب بنب جش رضی اللہ عنہا کے ساتھ کردیا تھا' حضرت زینت نے آپ علیہ کے فرمانے پراس نکاح کو

قبول تو کرلیا تھالیکن با ہمی مزاح میں موافقت نہ ہوئی و حضرت زیر چاہتے تھے کہ ان کوطلاق دے دیں کیکن رسول اللہ علیہ انہیں اس سے بازر کھتے تھے اور فرماتے تھے کہ اپنی بیوی کو اپنے نکاح میں رو کے رکھولیکن انہوں نے طلاق دے ہی دئ جب انہوں نے طلاق دے دی تو اللہ تعلیہ کے ساتھ کر دیا۔ بہاں اسی کو جب انہوں نے طلاق دے دی تو اللہ تعالی نے زینب بنت جش کا نکاح رسول اللہ علیہ کے ساتھ کر دیا۔ بہاں اسی کو فرمایا: فکتافضی کُنٹ بنٹ کو گور کا تو ہم نے اس سے آپ کا فرمایا: فکتافضی کُنٹ بنٹ کو گوری کر کی تو ہم نے اس سے آپ کا نکاح کر دیا ) جب بیا اون واجازت حضرت زیر ہی کو اپنا پیغام نے کر بھیجا تھا کی تصرت زیر ہی کو اپنا پیغام نے کر بھیجا تھا کی حضرت زیر ہی کو اپنا پیغام نے کر بھیجا تھا کی حضرت زیر ہی کو اپنا پیغام نے کہ بھی استخارہ کر کے جواب دوں گی۔ اللہ نے آپ علیہ سے حضرت زیر ہی کا حکم کر دیا 'اس جو ابھی کو کہا کرتی تھیں اور دوسری از واج مطہرات سے کہا کرتی تھیں کہ تمہارے نکاح تمہارے اولیاء نے کے اور میرا کا کا اللہ تعالی نے کیا ہے۔

اس سارى تفصيل كوسا من ركه كرآيات بالاى تفسير بحص بهلي آيت كريمه وماكان لِمُؤمِن وَلاَ مُؤمِنَةٍ كاترجمه د كمير ليج جواد ير خدكور موا

حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے مروی ہے کہ رسول الله علی فی خارت ابن عارشہ کے نکاح کا پیغام لے کر حضرت ابن عباس رضی الله علی انہوں نے عرض کیا کہ میں ان سے نکاح نہیں کروں گی آپ علی فی نے فر مایا کہ تم انکار نہ کروان سے نکاح کراؤ کہنے گئیں کہ انہوں نے عرض کیا کہ میں ان سے نکاح نہیں کروں گی آپ علی فی نے فر مایا کہ تم انکار نہ کروان سے نکاح کراؤ کہنے گئیں کہ اچھا میں پھراپے نفس سے مضورہ کرلوں یعنی جھے سوچ بچار کا موقع دیا جائے کہ ایک میں ہوئی رہی تھیں کہ الله تعالی شاخ نے آب ہوئی رہی الله عنہ الله کے رسول علیات کے کہ کردیا۔ حضرت ندیب رضی الله عنہ اپنی کہ میں الله کے رسول علیات کے کہ کہ اور تفسیر روح المعانی میں ہوت کے جب آپ علی کہ خصرت نہیں میں مرتبہ کے اعتبار سے ان نہیں ہوئی کہ دوروں اور ان کے بھائی میں الله بی جش بھی بھی بات کہنے گئی (بیانہوں نے اس لئے کہا کہ حضرت نہیں میں مرتبہ کے اعتبار سے ان کہا کہ ویوں اوران کے بھائی عبداللہ بن جش بھی بھی بات کہنے گئی و دونوں بہن بھائی راضی ہو گئے۔ (جلد ۲۲س ۲۲س ۲۲) لگی گیا تھا اور قریش بھی نہ جس کے بھرجب آب ہے کریمہ نازل ہوگئی تو دونوں بہن بھائی راضی ہو گئے۔ (جلد ۲۲س ۲۲س ۲۲س)

آیت شریفہ کا سبب نزول گوخاص ہے لین اس کا مفہوم عام ہے جیسا کہ دیگر آیات کے اسباب نزول کے بارے میں مفسرین بہی فرماتے ہیں۔ آیت کر بہہ ہے واضح طور پر معلوم ہوگیا کہ کی بھی مؤسن مرداور عورت کیلئے یہ گئجائش نہیں ہے کہ اللہ تعالی اوراس کے رسول کی طرف سے کوئی تھم آجائے تو اس کے کرنے نہ کرنے کا اختیار باقی رہے جو تھم مل جائے اس پڑمل کرنا ہی کرنا ہے اسلام سرا پا فرما نبرداری کا نام ہے یہ جو آ جکل لوگوں کا طریقہ ہے کہ سلمانی کے دعویدار بھی ہیں لیکن احکام شرعیہ پڑمل کرنے کو تیار نہیں بوسکنا (العیاذ باللہ) معاشرت اور معاملات اور زندگی کے دوسرے شعبوں میں وسین کہ آجک اس پڑمل کرنے کے خلاف جے ہیں یہ سراسر بدی ہے جو بیسا کہ آیت کریمہ کے تم پرفرمایا و مُمنی کی تعلیم اللہ کو دوسرے شعبوں میں وسکنا واردۃ قرآن وحدیث کے خلاف جے ہیں یہ سراسر بدی ہے جیسا کہ آیت کریمہ کے تم پرفرمایا و مُمنی کی تعلیم اللہ کو دوسرے اللہ کا معاشرت کی نافرمائی کرے سووہ کھی ہوئی گراہی میں جا پڑا)

فرائض اور واجبات کو چھوڑنے کی تو کوئی تنجائش نہیں ہے اور سنن ونوافل کی ادائیگی کی بھی حرص کرنا چاہئے 'جس کا فرما نبرداری کا مزاج نہیں ہوتاوہ پہلے سنتوں سے بچتا ہے پھر واجبات چھوٹے لگتا ہے پھر فرائض کی ادائیگی کا اہتمام ختم ہو جاتا ہے جتی کہ شیطان وسوسے ڈال کرایمان سے بھی ہٹانے کی کوشش کرتا ہے 'خیریت ای میں ہے کہ جو پچھاللہ تعالی اور اس کے رسول عیالیہ کی طرف سے تھم ملا ہے دل و جان سے قبول کرئے نیم دروں نیم بروں مسلمان بھی ہیں اور نہیں بھی 'یہ گراہی کا طریقہ ہے۔

زیرنب بنتِ جیش کا رسول الله علی کے نکاح میں آنا: وَاذْ تَعُوّلُ اللّذِی اَنْعُمَالَهُ عَلَيْهِ وَانْعُمْتُ عَلَيْهِ اَمْسِلْهُ عَلَيْكَ ذَوْجَكَ وَاتِي الله (اوراس وقت کو یا دکرو جب آپ اس خص سے (بطور فہمائش اور مشورہ) فرمارہے تھے جس پرالله نے انعام کیا اور آپ نے بھی انعام کیا کتم اپنی بیوی کورو کے رکھواور الله سے ڈرو) حضرت زید بن حارثہ پراللہ تعالی نے یہ انعام فرمایا کہ انہیں اپنے رسول علیہ کی خدمت میں پہنچایا علامی سے چیڑا یا اور اسلام کی توفیق دی اور آپ علیہ نے ان پریہ انعام فرمایا کہ محبول اور شفقتوں کے ساتھ اپنے پاس رکھا وین سکھایا اور اپنی پھوچھی زاد بہن سے نکاح کرایا '

وَتُخُوفُ فِي نَفُولُ مَا اللهُ مُبْدِينِهِ (اور آپ ای جی می اس چیز کو چھپا رہے تھے جے اللہ ظاہر کرنے والا تھا)
و تُخُوفُ فِی نَفُولُ مَا اللهُ مُبْدِینِهِ (اور آپ او کول سے اندیشہ کررہے تھے اور اللہ سے ڈرنا ہی آپ کو زیادہ سزاوار
ہے) وہ کیا چیزتھی جے آپ اپنے دل میں چھپائے ہوئے تھے؟ بعض لوگوں نے تو اس کا یہ مطلب لیا ہے کہ آپ علیقہ ظاہر میں تو یہ فرمارہ تھے اور اندر سے دل میں یہ بات تھی کہ زید طلاق دے دے تو میں ان سے نکاح کر لول گا۔ تفییر جالین میں بھی یہی بات تھی کہ زید طلاق دے دے تو میں ان سے نکاح کر لول گا۔ تفییر جالین میں بھی یہی بات تھی ہے نکے نہ بات شمان نوٹ کے خلاف ہے۔ قبال المقشیری ہا خوا اقدام عظیم من قبائلہ و تفریط بحق النبی صلی اللہ علیه و سلم و بفضله. (ذکرہ فی حاشیة المجلالین) (امام قشری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں یہ بات کہنے والے کی بہت بڑی جرائت ہاور حضور علیاتہ کے حق میں اور شان میں کوتا ہی ہے)

مفسرین نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی نے آپ کو بتا دیا تھا کہ زید طلاق دے دیں گے ہم نینب سے آب کا تکاح کر دیں گئے ہے۔ اب کا تکاح کر دیں گئے ہے۔ اب کا تکاح کر دیں گئے ہے۔ اب کا تکاح کر دیں گئے ہے۔ اپنی زوجیت میں رکھوئیہ معلوم ہوتے ہوئے کہ زیرضر ور طلاق دے دیں گا ورنینب میرے تکاح میں آتی ہی ہے پھر بھی یہ مشورہ دینا کہ روکے رکھو اس پر اللہ تعالی نے ہاکا ساع آب فرمایا آپ نے تو اپنی تکاح میں آنے والی بات کو چھپایا لیکن اللہ تعالی نے والی بات کو چھپایا لیکن اللہ تعالی نے وَ وَ جُند تکھا تا خار میں اللہ تعالی عندہ ما اللہ تعالی عندہ ما ما اخرج الحد کیم التر مدی وغیرہ عن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عندہ ما ما الحرج الحدیم التر مدی وغیرہ عن علی بن حسین رضی اللہ تعالی عندہ ما ما التحقیق من المفسرین کا لزھری و بکربن العلاء والقشیری والقاضی ابی بکر بن العربی وغیرہ ہم ۔ (تفیر روح المعانی والے لکھے ہیں کہ بہالکیم تر فری وغیرہ نے جو حضرت علی بن حسین رضی اللہ عنہا ہے کہ بہال اسم موصول سے مرادوہ بات ہے جو اللہ تعالی نے حضور تھا ہے کہ کیمال اسم موصول سے مرادوہ بات ہے جو اللہ تعالی نے حضور تالیہ کی کا طرف وی قرم ائی تھی کہ عشرین جو حضرت زین میں کی طرف کے ہیں جیسا کہ زہری کیم طلاق دیدیں گوروں کی طرف کے ہیں جیسا کہ زہری کیم طلاق دیدیں گوروں کی علی بن اس کی طرف کے ہیں جیسا کہ زہری کیم طلاق دیدیں گوروں کی کوروں کیم کوروں کیم کوروں کیم کوروں کی کوروں کیم کیمان کی کیمان کی کیمان کی کیمان کیمان کی کیمان کی کوروں کیمان کیمان کیمان کیمان کیمان کیمان کی کیمان کیمان کیمان کیمان کیمان کیمان کوروں کیمان کیمان کیمان کیمان کیمان کوروں کیمان کا کیمان کورائیمان کیمان کورائیمان کیمان کی

بن العلا تشيري اورقاضي ابوبكر بن العربي وغيره)

فَكُنَافَضَى زَيْنُ بِنَهَا وَطُرُّازَ وَجُنگَهَا ( پُر جَب زیداس سے اپی حاجت پوری کر چکا تو ہم نے اُس عورت کا نکاح آ پ سے کردیا) حاجت پوری کر خامطلب بیہ کہ دینب کی طرف سے بالکل ہی دل بحرگیا اور انہیں نکاح میں رکھنے کو درای بھی خوا بش نہیں رہی اور بالا فرعلیو گی کے تقاضے پڑمل کر ہی لیا اور طلاق دے دی۔ قبال صباحب الرّوح فک انّه قبل فلمّا قضی زید حاجته من نکاحها فطلقها و انقضت عدّتها فلم یکن فی قلبه میل الیها و لا وحشة من فراقها۔

لِكُنُ كَالِيَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ مَهُ فِي اَدُواجِ اَدْعِيكَا بِهِ غَرِادًا الْعَصُواْمِنْهُنَ وَطُرًا وَالله مسلمانوں پراپنے منہ بولے بیوں کی بیوی کے بارے بیل کوئی تنگی نہ رہے جب وہ ان سے حاجت پوری کر چیس) یعنی طلاق دے دیں اور عدت گذر جائے ۔ اس بیل یہ بتایا ہے کہ منہ بولے بیٹوں کے مطلقہ بیویوں سے نکاح جائز ہوجانا آپ علی ہے کمل سے بھی ظاہر ہو جائے اور آپ کی اُمت کے افرادا پنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے نکاح کرنے کے بارے میں ذرا بھی دل میں تنگی محسوس نہ کریں اگر خدکورہ مطلقہ یا بیوہ عورتوں سے نکاح کرنے کی رغبت ہواور کوئی دوسرا مانع شری نہ ہوتو بلاتکلف ان سے منک کی رغبت ہواور کوئی دوسرا مانع شری نہ ہوتو بلاتکلف ان سے نکاح کرلیا کریں۔ وکان آمزاللہ مُفَعُولًا (اور اللہ کا تھم پورا ہونے والا ہی تھا) یعنی اللہ تعالی نے تکو پی طور پر بہواللہ تعالی کے فیار ہو کر ہی رہا اور اس جو تشریعی تھم تھا اپنے ہی علیقہ کے نکاح میں ضرور ہی آتا ہے چنا نچہ کو پی طور پر جواللہ تعالی کا فیصلہ تھا وہ پورا ہوکر ہی رہا اور اس

سنن ترفری میں ہے کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنہانے فرمایا کہ اگر رسول الله عظیمی وی کا پھے بھی حصہ چھپا سکتے تو آیت کریمہ وَالْاَتَقُولُ اللّهٰ عَالَمُهُ عَلَيْهِ (آخرتک) وضروری چھپا لیتے (جس میں الله تعالی کی طرف سے آپ وی اطب فرما کرو تُحَدِّمُ کی النّا اللّهٔ وَاللّهُ اَسْتُقُلُ اللّهُ عَلَيْهِ فَرمایا ہے)

وکان آخراللہ قدر القاف اور اللہ کا بھی مقرر کیا ہوا ہے) ہے مضمون سابق کی تاکید ہے اور مطلب ہے کہ جب اللہ تعالی نے کوئی بات طے کردی ہے کہ ایبا ہونا ہی ہونا ہے اور فلال بھی دینا ہے اور اس پڑل کرانا ہے قواس کا وجود بھی ضروری ہے اور شری اصول کے مطابق اس کی حلت اور جواز کو بھی فلا ہر کرنا ہے پس ایس صورت میں کسی کواعتر اض کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ ایڈیٹن ایکٹوٹوٹ رید لیے ایکٹوٹوٹ کر جواللہ کے پیغا موں کو پہنچاتے ہیں اور اللہ سے ڈرتے ہیں) وکر کینٹوٹوٹ کا کوئی حق مقدراور کسی ایکٹوٹوٹ رید لیا ہے کہ مقدراور کسی ایکٹوٹوٹ رید لیا ہے کہ مقدراور کسی ایکٹوٹوٹ کی اللہ تعالی نے جو بھی مقدراور مقرر فرمادیا ہے اس پر بغیر کسی جھک کے مل کر لیا یہ حضرات انہیا جا پہم الصلا قوالسلام کا طریقہ دیا ہے ان حضرات کی شان سے مقی کہ اللہ تعالی ہے ہوئی ماللہ کے پیغا موں کی تبلیغ کرتے تھے اور صرف اللہ تعالی ہے ڈرتے تھے مخلوق کی کسی کہ کی طامت آئیں ہے جہ ساب لینے حق سے نہیں روکتی تھی وہ قول ہے بھی ممل کرتے تھے اور عمل کرے بھی دکھاتے تھے۔ وگلی باللہ تعالی کو سب کے اعمال ہے حساب لینے والا) جولوگ آپ پر طعن کررہے ہیں آپ اُن کے طعن و شنی سے مغموم نہ ہوں اللہ تعالی کو سب کے اعمال وہ قوال کاعلم ہے اور وہ حساب لینے کے لئے کافی ہے وہ جب حساب لیگا تو آئیں اان کے اعمال بدی سزاد ہے گا۔

#### فوائد ضروريه

(۱) شریعت اسلامیه ی کفاءت کی بھی رعایت رکھی گئے جس کا معنی برابری کا ہے حضرت علی رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ اے علی تین چیزیں الی ہیں جب ان کا وقت آ جائے تو ان میں تا خیر نہ کی جائے (۱) جب تماز کا وقت ہوجائے (۲) جب تما ہے برابر کا آ دی پالو۔ (رواہ التر فدی ص ۵۲) مطلب سے ہے کہ جب نماز کا وقت ہوجائے تو اس کی اوائی میں تا خیر نہ کرو اور جب جناز ہ حاضر ہوجائے تو اس کی اوائی میں تاخیر نہ کرو واور جب کوئی عورت بے شوہر کی ہو (خواہ کنواری ہوخواہ مطلقہ ہوخواہ اس کا شوہر مرکیا ہو) جب اس کے میل کا آ دی ال جائے تو اس مرد سے اس کا نکاح کردو۔

اس سے معلوم ہوا کہ مردعورت کی برابری اور باہمی میل کا دیکھنا بھی دینی اور شرعی بات ہے۔ بیسل اور برابری نسبوں میں اور آتراد ہونے میں اورمسلمان ہونے میں اور دیندار ہونے میں اور پیشوں میں اور مال میں دیکھی جائے گی۔ کفاءت کا لحاظ اس لئے رکھا گیا ہے کہ عورت اوراس کے اولیاء کے لوگ عار ندولائیں کہ گھٹیا آ دی سے اس کا نکاح ہو گیا، تفصیلات فقد کی کتابوں میں کھی ہے۔ یہاں اس سوال کا جواب دینامقصود ہے کہ جب حضرت زینب اوران کے بھائی نے حضرت زید سے تکاح کرنے کے بارے میں بیعذر پیش کردیا کہ زید ڈنین کے میل کے نیس میں کیونکہ وہ قریش بھی نہیں اوران میں غلامی کابیے بھی لگاہوا ہے تورسول الله علی نے اُن کاعذر کیوں قبول نہیں فر مایا؟ بات سے ہے کہ شرعاً کفاءت کا اعتبار تو ہے لیکن بعض مرتبہ دوسری مصالح ایسی ہوتی ہیں جن کی وجہ سے کفاءت کا خیال چھوڑ دینا مناسب معلوم ہوتا ہے۔ چونکہ يهال ايكمصلحت مضمرهي جوالله تعالى كعلم مين في كرزيد سينب كا نكاح موجان كي بعدطلاق مو بعررسول الله علي واضح ہوجائے کہ منہ بولے بیٹے کی بوی سے اس کی طلاق اور عدت کے بعد نکاح کیا جاسکتا ہے عملی تعلیم وہلیج کے پیش نظر کفاءت کی مصلحت کوچھوڑ دیا گیا اورآ پ علیہ نے زینب اوران کے بھائی کو عم دیا کرزید کا زینب سے نکاح ہوجانے میں كوئى جحت ندكري اورآپ نے جو پيغام ديا ہےا ہے بول كرليں - چونكرآپ كايكم تفابطور مشورہ ايك رائے نہيں تفى اس كَ آيت كريمه مين اس سے انح اف كرنے كوعصيان سے تعبير فر مايا اور فر مايا وَمَنْ يَعْضِ اللّهُ وَرُدُولًا فَقَدْ صَلَّ صَلَا فَهِينًا لَيم یہ بات بھی قابل ذکر ہے کدرسول اللہ عظیم کا مرتبداولیاء سے بلکہ ہرمومن کے اینے نفس سے بھی زیادہ ہے جے النَّبِيُّ أَوْلَى بِالْتُوْمِينَ إِنْ مِن الْفُهِيهِ مِن بناديا بِأَس صورت مِن آب عَلِينَ كَحَمَ كا ماننا بى لازم تها الرامير المؤمنين يا کوئی بھی بادشاہ یا حاکم یا مال یا باپ رسول اللہ عظیم کے فرمان کے خلاف تھم دے یا خود کی عورت ومرد کانفس آ یے عظیمے كر علاف كرنا جا بي و آب كر عم كى خلاف ورزى جائز نبين آب علية في جوهم درد ياجودرجه وجوب ميس مو اس برغمل كرنابى كرنا ہے۔ اگر آ ب كاكوئى تكم عام مسلمانوں كے لئے درجدا تخباب ميں بواور آ ب كسى مسلمان كواس كے بارے میں بطور و جوب حکم دے دیں تو اس مسلمان کواس بڑمل کرنا فرض ہے۔

(۲) الله تعالیٰ شانئ نے جورسول الله علی کے خطاب فرمایا کو تفضی التّاس و الله اکتفی ان تعفیله آلاسے معلوم ہوا کہ بمیشہ الله تعالیٰ کے تھم پر نظر رکھنالازم ہے۔ لوگ کیا کہیں گے اس کو خدد یکھیں قر آن و حدیث میں جو تھم ہوا س پر نظر رکھنا لازم ہے۔ لوگ کیا کہیں گے اس کو خدد یکھیں قر آن و حدیث میں جو تھم ہوا س پر نظر رکھنا ور دائی ہول خصوصیت کے ساتھ اس کا خیال رکھیں۔ آجکل لوگوں کا بیمزاج بنا ہوا ہے کہ شرئ احکام کواس ڈرے چھوڑ دیتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے وضع قطع میں اور لباس میں اور بیاہ شادی اور مرنے جینے کی رسموں میں عوام ہی کوخوش کرنے کے کام کرتے ہیں اور مربی اگر بیت مطہرہ کی خلاف ورزی کرجاتے ہیں اور جی اور دبی اور وربی نظری کا مورکا ارتکاب کر لیتے ہیں جب توجہ دلائی جاتی ہوتہ کہ دیتے ہیں کہ کیا کریں جی اور دبی ایس میں خلاف ورزی کرنا دعوائے ایسا ہے مطاب کے احکام کی خلاف ورزی کرنا دعوائے ایسا ہے مطاب کے احکام کی خلاف ورزی کرنا دعوائے ایسان کے سراسر منافی ہے رسول اللہ علیاتھ کے اخیال آگیا ایسان اقدس کے خلاف ہوں کے خلاف ہوں کے خلیال آگیا تھا اس پر اللہ تعالی شانۂ نے عمل خرما دیا کہ ویکہ ایسا خیال کرنا ورزی نہیں کی تھی لیکن لوگوں کے طعن و تشنیع کا خیال آگیا تھا اس پر اللہ تعالی شانۂ نے عمل خرما دیا کیونکہ ایسا خیال کرنا بھی آپ کی شان اقدس کے خلاف تھا۔

ہاں بعض مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ کی عمل کے کرنے سے لوگوں کے غلافہی میں مبتلا ہونے کا اور اس کی وجہ سے ان کے دین وایمان میں نقصان کا خطرہ ہوتا ہے۔ سواگرہ عمل فی نفسہ محمود ہولیکن شرعا مامور بہنہ ہوتو اسے ترک کرتا ورست ہے جیسا کہ رسول اللہ علی خطرت عاکشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے فر مایا کہ اگر تمہاری قوم (قریش) نئ نئی مسلمان نہ ہوتی تو میں کعبہ شریف کو چھر سے تعمیر کر دیتا اور حطیم کو تعمیر کے اندر چھت والے حصہ میں شامل کر دیتا اور کعبہ شریف کے دو درواز سے بنا دیتا دیا ہوئے آپ نے اس کو چھوڑ دیا ۔ اور اس میں تکو بنی اس میں کو بنی اس میں داخل ہوتا ہی کہ کھیہ شریف کے دو طور پر یہ حکمت تھی کہ جن لوگوں کو کعبہ شریف کے اندر داخلہ میسر نہ ہو وہ حطیم میں داخل ہوجا کیں اس میں داخل ہوتا بھی دخول کعبہ بی کے حکم میں ہے کہ کو کہ شریف کو کو بشریف کا حصہ ہے۔

(سا) حضرت زید بن حارشرضی الله تعالی عنه کوییشرف حاصل ہے کہ ان کا اسم گرائی قرآن مجید میں وارد ہوا ہے آ پ کے علاوہ کسی صحابی کا نام قرآن مجید میں فی کورنیس سے مقرآنی اُدُعُو ہم لا آبانیه می کی وجہ سے مسلمانوں نے انہیں زید بن مجد کہنا جھوڑ دیا۔ اور اس طرح سے وہ ایک بہت بڑے اعزاز سے محروم ہو گئے لیکن الله تعالی شائ نے انہیں دوسری طرح نواز دیا کہ ان کا نام قران مجید میں نازل فرما دیا۔ جب آ یت قرآن یک تلاوت کی جائے گی جس میں لفظ رَیْسند واقع ہوا ہے تو قرآن کی جائے گی جس میں لفظ رَیْسند واقع ہوا ہے تو قرآن کی ہم حرف پردس نیکیاں ملنے کے وعدہ کے مطابق اس لفظ کے پڑھنے پڑھیں نیکیاں مل جائیں گی۔ رسول اللہ علی تھے تھے تو اُنہیں اس لشکر کا امیر بناویے تھے۔ میں جس کے جم میں مال کی عمر میں غزوہ موجہ میں انہوں نے شہادت پائی۔ اُس وقت بھی وہ لشکر کے امیر تھے۔ حضور علی ہے نیک میں اُن کے جیٹے معزت اُسامہ رضی مضور علی ہے نیک میں اُن کے جیٹے معزت اُسامہ رضی الله تعالی عنہ نے روانہ فرمایا۔

ماکان میں آبا آسی من تب الکھ و لکن تسول الله و خاتم الله بن و کان الله بنگل ماکان میں اور نیوں کی مرین الله بنگل تمارے مردوں میں سے محرکی کے باپ نیس میں اور اللہ کے رسول میں اور نیوں کی مرین اللہ میں

چز کا جانے والا ہے۔

# محررسول الله عليسة خاتم النبيين بين

قضعه بيو: اس آيت كريمه مين اوّل قوية رايا كم من جومرد بين يعنى بالغ افراد بين محمد رسول الله عليه أن مين سه كسي كنسي والدنبين بين اس مين اس بات كي في به كم آن خضرت عليه كسي كسي كالمية تحض كوالد تول جورجوليت كم مدود مين داخل ہوگيا ہواس كي موم مين زيد بن حارث درضى الله تعالى عند كوالد ہون كى جمي نفى ہوگى۔ آيت مين به بتاديا

کنسی والد ہونے سے جوباپ بیٹے کے درمیان احکام شرعیہ مرتب ہوتے ہیں مثلاً میراث جاری ہونا اور حرمت مصاہرت خابت ہونا' آپ علی ہے اور خاب ہی جاری ہیں جاری ہیں ہے اور خابت ہونا' آپ علی ہی جاری ہیں جاری ہیں ہے اور خابت ہونا' آپ علی ہی ہوئی اوران کی جہاری ہی ہوئی اوران کی جہاری ہی ہوئی اوران کی شادیاں ہی ہوئیں۔ حضرت سیدہ فاطمۃ الزہراء رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ باقی صاحبز اویوں کی آپ کے سامنے وفات موٹی ۔ آپ علی ہوئی۔ آپ علی ہوئی ۔ آپ علی ہوئی ۔ آپ علی ہوئی ہوئی اوران کی اللہ تعالی عنہا کی بھی وفات ہوگئ وفات کے چوباہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی وفات ہوگئ وضرات حسین رضی اللہ تعالی عنہا کی بھی وفات ہوگئ وفات کے خوباہ بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ عنہا ہی سے جلی' آپ علی ہوئی اولا دیمی سے جاری اور میں سے جلی نہیں ہوئی اور دیمی سے بیان چونکہ وہ سب بجین ہی میں وفات یا گئے اس لئے اس بات میں کوئی اشکال نہیں کہ آپ مردوں لین بارنج ارفیا فراد میں ہے کی کے والد نہیں ہیں۔

دوسری بات بہ بتائی کہ گودہ کی بالغ مرد کے نہیں باپ ٹیس بیل کی روحانی باپ بیل یعن الدتھائی کے رسول بیل بھی بیت در مول ہونے کے ساری امت پرفرض ہے کہ آپ پرایمان الا ئیں اور آپ کے اکرام اور قو قیم کا بیٹ دلوگئی ہی تی قیا مت ساتھ ہی آپ آپ آپ کی بیل اور آپ کے بعد کوئی ہی تی قیا مت ساتھ ہی آپ آپ کی بیل اور آپ کے بعد کوئی ہی تی قیا مت سک آپ آپ کی روحانی نبوت نہی ہوت ہوگیا کہ آپ کی بروحانی نبوت سے کہیں زیادہ اعلی اور اضل بعد نبی آپ کی الموری بیل آپ کی موجود گی بیل جو صحابہ تھے مورف انہی کے لئے نہیں ہے بلکہ آپ خاتم انتہیں ہیں قیا مت تک آپ کے بعد نبی آپ کی موضیات اور آب اور افسل بعد نبی آپ کی موضیات اور آب اور آفسل بعد نبی آپ کی موضیات اور آب کی موضیات اس کے کہیں زیادہ ہو کہ کہ اور آب کی اور آب کی موضیات اس کے کہیں زیادہ ہوئے ۔ قال صاحب المروح و محکانہ قبل: (مَا کُانَ نیادہ ہو کہ کہ اللہ نبی ہو تے ۔ قال صاحب المروح و محکانہ قبل: (مَا کُانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدِ مِنْ رَجَالِکُمُ میں چندافراد کرنی باپ ہوتے ۔ قال صاحب المروح و محکانہ قبل: (مَا کُانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدِ مِنْ رَجَالِکُمُ میں بیندافراد کرنی باپ ہوتے ۔ قال صاحب المروح و محکانہ قبل: (مَا کُانَ مُحَمَّدٌ اَبَا اَحَدِ مِنْ رَجَالِکُمُ میں بیندافراد کرنی بال ہوت کہ و المحاہد و و لکن کان اہا کل و احد منکم الشفقة و النصح الکامل (تفیر دو المحائی والے اس مین اس مینکہ الشفقة و النصح الکامل (تفیر دو المحائی والے اس کہ میں کہ باپ ہیں کہ میں سے المحائی کہ باپ ہیں کہ میں سے کہ باپ ہیں کہ میں سے کہ باپ ہیں اور موری کے باپ ہیں کہ میں اس کے باپ ہیں کہ میں اس کہ باپ ہیں اور موری کے ایک میں اس کہ باپ ہیں کہ میں اس کی باپ ہیں کہ میں اس کہ باپ ہیں کہ میں اس کہ باپ ہیں کہ میں اس کے باپ ہیں کہ میں اس کہ باپ ہیں کہ میں اس کے باپ ہیں کہ میں اس کہ باپ ہیں کہ میں اس کے باپ ہیں کہ میں اس کو باپ ہیں کہ میں کہ میں کو کہ کہ کو میں کہ کو کہ کو کہ کہ کہ کہ کو کہ

آپ علی ہے ہیں جوانبیاء اور سل علیم الصلوۃ والسلام تشریف لاتے تھے وہ خاص قوم کیلئے اور محدود وقت کے لئے تشریف لا ہے تھے وہ خاص قوم کیلئے اور محدود وقت کے لئے تشریف لایا کرتے تھے خاتم النہین جناب محمد رسول اللہ علیہ قیامت تک تمام جنات اور تمام انسانوں اور تمام قوموں اور قبیلوں اور تمام زمانوں کے بسنے والوں کے لئے رسول ہیں اور نبی ہیں کیونکہ نبی عام ہیں اور رسول خاص ہیں (جیسا کہ پہلے بیان کیا گیا کہ رسول کا اطلاق صاحب شریعت جدیدہ کے لئے ہے اور نبی ہم پیغیر پرصادق آتا ہے صاحب شریعت جدیدہ ہویا نہ ہو) لہذا خاتم النہین فرمانے سے آپ کے خاتم الرسل ہونے کا بھی اعلان ہوگیا' سورہ سباء

میں فرمایا وَمَآ اَزُسَلْنَكَ اِلْاَكَافَةَ لِلْعَاسِ بَشِيْرًا وَنَذِيْرًا وَنَذِيْرًا وَنَذِيرًا مَا اَلَا عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْنَ اللَّهِ اللَّهُ اللّلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَهُ اللَّهُ ال

خلاصه بير ب كدرسول الله عليه كى ذات كرامى پروتف نبوت مصف مونالينى نبوت جديده سے سرفراز كيا جانا ختم ہوگیا ہےاورسلسلۂ نبوت آپ کی ذات گرامی پرمنقطع ہوگیااب نبوت جدیدہ سے کوئی بھی مخص متصف نہیں ہوگا۔ ختم نبوت کے منکر قرآن کے منکر ہیں اسلام سے خارج ہیں: آپ ایک کے بعد جوہمی کو کی مخص نبوت کا دعویٰ کرے وہ جھوٹا ہے گمراہ ہے کا فرہے اور اُس کی تصدیق کرنے والے بھی گمراہ اور کا فر ہیں اور آیت قرآنیہ ك منكر بين جس مين صاف اس بات كااعلان فر ماديا ب كه حضرت محمد عليه في عام النهيين بين احاديث شريف محيح اسانيد ك ساتھ بہت زیادہ کثیر تعداد میں کتب حدیث میں مروی ہیں جن میں واضح طور پر بتایا ہے کہ جناب محمد رسول اللہ علیہ پر نبوت اوررسالت ختم ہے۔ان احادیث کو بعض ا کابرنے اپنے رسائل میں جمع بھی فرمایا ہے قرآن وحدیث کی تصریحات کے باوجود بعض لوگوں نے نبوت کا دعویٰ کیا خود بھی کا فرہوئے اوراپنے ماننے والوں کوبھی کفریرڈ الا مفسرا بن کثیر ( جلد ۳ ص ١٩٨٣) بهت كا حاديث فقل كرنے كے بعد لكھتے ہيں: فسمن رحمة الله تعالى بالعباد ارسال محمد علين اليهم ثم من تشريفه لهم ختم الانبياء والمرسلين به واكمال الدين الحنيف له وقد احبر الله تبارك وتعالى في كتابه ورسوله عليه في السنة المتواترة عنه انه لا نبي بعده ليعلموا أن كل من ادعى هذا المقام بعده فهو كذاب افاك دجال ضال مضل ولو تحرق وشعبذ واتى بانواع السحر والطلاسم والنير نجيات فكلها محال وضلال عند اولى الالباب - (يربندول پرالله تعالى كارحت م كراس في حضرت محر علیت کوان کی طرف بھیجا پھر حضور علیہ کی شان ختم نبوت بھی اور آپ پر دین حنیف کی پھیل بھی بندوں پر رحمت ہے۔ الله تعالى نے اپنى كتاب من اور حضور علي في اپن احاديث من جوكه متواتر بين خرديدى ب كه حضور علي كا بعد كوئى نی نہیں ہے تا کہ سب پر واضح ہو جائے کہ حضور علی ہے بعد جواس مقام کا دعویٰ کرے گاوہ مکار د جال جموثا ہے خود بھی گمراہ ہے دوسروں کوبھی گمراہ کرنے والا ہے اگروہ جادوگر بوں کے کرشے دکھائے جوبھی طلسم ونر نگیاں دکھائے سب عقل مندوں کے زویک بے کارو کمراہی ہیں)

خاتم النبيين تھی قراءت متواترہ ہے: یادر ہے کہ خاتم النبین حضرت اما عاصم کوئی کی قرات میں بنتے الآء ہے اورن کے علاوہ دیگر قراء کے قراء یہ بسرالاء یعنی خاتم النبین ہے۔ خاتم (ت کے ذیر کے ساتھ) مہر کے معنی میں آتا ہے اور خاتیم (ت کے ذیر کے ساتھ) میر کے معنی میں آتا ہے اور خاتیم (ت کے ذیر کے ساتھ) صیغہ اسم فاعل ہے جس کا معنی ہے تیم کرنے والا دونوں قراء توں کاما ل ایک بی ہے یعنی آخر الا نبیاء پس سیدنا محمد رسول اللہ علی خاتیم النبین بھی ہیں یعنی آپ کی تشریف آوری سے سلسائہ نبوت ختم ہو گیا اور حاتم النبین بھی ہیں کے فات گرامی ونبیوں کے لئے مہر بنادیا گیا نہیں عبر آخر میں لگائی جاتی طرح آپ علی اللہ بیا نبوت ختم ہو گیا اب آپ کے بعد کوئی نبی آنے والانہیں۔

یددوسری قرارت جوتا کے زیر کے ساتھ ہے قرارت متواترہ ہے اس کا افکار بھی کفر ہے ہم نے خصوصیت کے ساتھ یہ

قرأت اس لئے ذکری ہے کہ بعض محدول نے حاقم النّبیّن (بفتح التاء) کا ترجمہ افضل النّبیّن کرکے آنخضرت علیقیہ کے خاتم الانبیاء ہونے کا اٹکارکیا۔

گزشته صدی میں نصالی کے کہنے سے پنجاب کے ایک آدی (مرزا قادیانی) نے نبوت کا دعویٰ کردیا تھا نصاریٰ کو اس سے اپنا مقصد نکالنا مقصود تھا' انہوں نے اس جھوٹے نبی سے جہاد شرعی منسوخ کرنے کا اعلان کرایا اور اُسے اور اس کے مانے والوں کو دنیاوی لائے دیا ہموا بنالیا' دنیا کے طالب اس خمض کی جھوٹی نبوت کا اقرار کرتے چلے گئے اور جب ان کے سامنے آ بہت قرآ نبیہ و کلکن ڈسٹول اللہ و کھا گئے اللہ ہمانی گئی تو طرح طرح کی تاویلیس کر کے اس کو تو کر دیا اور آ بت کے محانی اور مفاجیم اپنی طرف سے جو بر کر دیئے اور نبوت کی تسمیں بنالیں' حقیقی اور ظلی و بروزی کی تقسیم جاری کے محانی اور مفاجیم اپنی طرف سے جو بر برودونصار کی کسر پرتی میں پرورش پاتی ہے اور اسلام اور قرآن اور کردی تاوقت تحریران لوگوں کی جماعت موجود ہے جو بربودونصار کی کسر پرتی میں پرورش پاتی ہے اور اسلام اور قرآن اور کسلمانوں کی دشنی میں برابر لگی ہوئی ہے' اللہ تعالی است مسلم کوان کے شریب بھی نہیں' وہ تو طحداور زند یق اور کا فر ہے تمام مسلمانوں کو چا ہے کہ ان طحدوں اور زند یقوں سے چو کنار ہیں بیاوگ ایمان کے ڈاکوہوتے ہیں۔

وکان الله بخل مینی علیه آ (اورالله ہر چیز کا جانے والا ہے) اس میں قرآنی اعلان کی خلاف ورزی کرنے والوں کے کئے تنبیہ ہے اور وعید ہے جولوگ حضور خاتم آنبیین علیہ کی نبوت کے بعد کسی دوسر مصحص کی نبوت کے قائل ہیں یا اسلام کے خلاف کو بھی عقیدہ رکھتے ہیں ایسے لوگ یوں نہ مجس کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے اللہ تعالی کوسب کا حال ظاہرو باطن عقیدہ و کمل معلوم ہیں وہ اس کے مطابق سزادے گا۔ حقیر دنیا کے لئے کفرید عقا کدا ختیا دکرنے والے اور کفریدا عمال میں میں دور اس کے مطابق سزادے گا۔ حقیر دنیا کے لئے کفرید عقا کدا ختیا دکرنے والے اور کفریدا عمال میں میں دور اس کے مطابق سزاد ہے گا۔ حقیر دنیا کے لئے کفرید عقا کدا ختیا دکرنے والے اور کفریدا عمال میں میں دور اس کے مطابق سزاد ہے گا۔

اختیار کرنے والے اللہ تعالی کی وعیدے عافل نہ ہوں۔

حضرت عیسی علیہ السّلام کی تشریف آوری ختم نبوت کے منافی نہیں: احادیث سے کی گروہ ہوا ترہ عصراحنااور آبت قرآن بدوران فرن آھی الکو گئی الکو گئی گئی ہوئی کہ فرقہ سے (علی احدالقولین) اور آبت کو لگا کہ لکتا عَدِ فلا تنہ وَ لَانَ مُونِ آبِ الْکُونِ سے اللّٰہ ال

حافظ جلال الدین سیوطی رحمة الله علیہ نے "نزول عیسیٰ بن مریم آخر الزمان "کے نام سے ایک رسالہ کھا ہے اس میں اس م "مجم الکبیر للطمر انی" اور" کاب البعث والنشور لبہتی" سے حدیث نقل کی ہے اور اس کی سند جیدیتائی ہے جس میں اس صحیح بخاری میں ہے کررسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا: وَاللَّذِی نفسی بیدہ لیوشکن ان بنزل فیکم ابن مریم حکمًا عد لار(الحدیث) (باب نزول عیسی علیه السلام صفوی ) (قتم اس دات کی جیکے بعثہ قدر میں میری جان ہے نقریب تم میں ابن مریم حاکم عادل بن کرنازل ہوں گے )

لفظ حكمًا كاتشرى كرتے ہوئے حافظ ابن جررتمۃ الله عليہ "فتح البارى جلد ٢ صابع السلام حاكمًا انه ينزل حاكما بهذه الشريعة فان هذه الشريعة باقية لا تنسخ بل يكون عيسى عليه السلام حاكمًا وفيه دواية الليث عن ابن شهاب عند مسلم حكمًا مقسطًا والمدطبرانى من حديث عبدالله بن مغفل ينزل عيسى ابن مويم مصدقًا بمحمد على ملته. اهد (معنى يہ كمّ پشريعت محمد يركم التى نفط ينزل عيسى ابن مويم مصدقًا بمحمد على ملته. اهد (معنى يہ كمّ پشريعت محمد يركم التى عمطابق في كم مناقل بن كرنازل ہوں كے كونكه يشريعت باقى ہمنسون نہيں ہوئتى بلكه حضرت عيلى عليه السلام اى كمطابق حكومت كريں كے داوراى بارے ميں امام مسلم فيليث عن ابن شہاب كى دوايت لى ہے كہ حاكم أسے مراد ہے عادل حكم ان اور طبرانى نے حضرت عبدالله بن مغفل رضى الله عندى حديث قل كى ہے كہ حضرت عيلى عليه السلام حضور علي كى الله عندى حديث قل كى ہے كہ حضرت عيلى عليه السلام حضور علي كى الله عندى حديث قل كى ہے كہ حضرت عيلى عليه السلام حضور علي كا تھمد يق كرنان اور طبرانى نے حوراور آپكى ملت كتا بع ہوكر تازل ہوں گے)

امام نووی رحمة الدعلية شرح مسلم مين كصة بين: اى يسنول حاكما بهاده الشريعة لا ينول نبيا بوسالة مستقلة وشريعة ناسخة بل هو حاكم من حكام هذه الامة - (صح مسلم جاص ٨٥) (يتى آپ شريعت محمد يركم من عمل بق في المستقل بوت ورسالت اورشريعت محمد يدكومنسوخ كرنے والى شريعت كير ياز لنبيش بول كے - بلكدوه اى امت محمد يدكم حاكموں ميں سے ايك حاكم بول كے )

مطلب یہ ہے کہ سیدنا حضرت عینی علیہ السلام نازل ہوں گے اور شریعت اسلامی محمد یہ کے مطابق ہی فیصلہ دیں گئے مستقل نبی نہ ہوں گے اور شریعت اسلامی محمد یہ کے مستقل نبی نہ ہوں گے اور نہ ستقل نبی نہ ہوں گے۔ قادیا فی جماعت آیت کریمہ کی تصریح کا انکار کرنے کی وجہ سے کا فر ہے اور اس وجہ سے بھی کا فر ہے کہ انہوں نے خاتم انہیں کے معنی میں تحریف کی ہے اور اس کا معنی افضل انہیں بتایا ہے۔ ان جا ہوں کو معلوم نہیں کہ قراءت میں ایک قراءت تا ہے خریر کے ساتھ بھی ہے اس کا انکار کرنا بھی کفر ہے۔

قادیانی زندیقول کا جھوٹ: قادیانیوں نے خم نبوت کا انکار کرنے کے لئے ایک یہ بات نکالی تھی کہ چونکہ

حفرت مسى عليه السلام كتشريف لان كخبر باس كئے نبوت كا درواز و بندنبيل بوااور بم جے نبی مانتے بيل و بی مسى حضرت سے ان لوگوں كى تر يف اين مريم فرمايا ب دنيا ہے۔ ان لوگوں كى تر ديد كے لئے يمى كافى ہے كر آن مجيد ميں حضرت عيلى عليه السلام كوجگہ جگہ مسى ابن مريم فرمايا ہے دنيا جانتى ہوا ور قاديا نيوں كو بھى اس كاعلم ہے كہ مرز اقادياتى كى ماں كانام مريم نبيس تھا، محدوں اور زنديقوں كو تر آن وحديث مان نائبيں ہوتا اپنى تاويلات و تريفات كے پيچھے چل كرملعون ہوتے ہيں۔

پیوگ یوں بھی کہتے ہیں کہ حضرت عیسی علیہ السلام کے تشریف لانے کا عقیدہ اس بات کوظا ہر کرتا ہے کہ سیدنا محدرسول
اللہ علیہ پر نبوت ختم نہیں ہوئی۔ ان لوگوں کی اس بات کی تر دید حضرات مفسرین کرام اور علاء عظام پہلے ہی کر گئے اور انہوں
نے بتا دیا کہ حضرت عیسی علیہ السلام مستقل رسالت و نبوت کے ساتھ نہیں آئیں گے وہ ای شریعت محدید علی صاحبہ الصلوة والتحیہ کے مطابق عمل کر ائیں گے جبکہ قادیا نی جماعت سیدنا محدرسول اللہ علیہ کے دین وشریعت پر ہوتے تو جہاد کو کیوں منسوخ کرتے جہاد کو اللہ علیہ ما موخ کرتے جہاد کو منسوخ کرتے نہاد کو منسوخ کرتا ہی تو مرزا قادیا نی کا اصل کا رنامہ ہے جو اس نے نبوت کا دعوی کرانے والی حکومت برطانیہ کوخش کرنے کے لئے انہام دیا تھا۔ انہام کی نبوت کے اقرار انہام کی نبوت کے اقرار سے تو بہر کے اپنی جانوں کودوز خرے محفوظ کر کوئی تمہاری خیرخواہی کے طور پر کہا جارہا ہے۔ واللہ علی ما نقول و کیل۔

ایمان والوں کوذکراللہ کی کثرت کرنے کا حکم اوراس بات کی بشارت کہ اللہ اور اُس کے فرشتے مؤمنین پررحمت جیجتے ہیں

قصد بوز یہ بیار آیات کا ترجمہ ہے پہلی اور دوسری آیت میں اہل ایمان کو کھم دیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا خوب زیادہ ذکر کریں اور ضبح وشام اس کی تبیع بیان کریں۔ مفسرین نے فرمایا ہے کہ صبح وشام تبیع بیان کرنے کا مطلب یہ ہے کہ تمام اوقات میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کریں اور بعض حضرات نے فرمایا کہ صبح سے دن کو اور شام سے دات کی ابتداء ہوتی ہے اس لئے خصوصیت کے لئے لیل ونہار کے ابتدائی اوقات میں ذکر کرنے کا خصوصی تھم دیا تا کہ لیل ونہار کے باقی اوقات میں بھی ذكرك لئة ذبن حاضرر باورقلب ولسان ذكرالله ميسم شغول ريس

قر کر اللہ کے فضائل: در حقیقت ذکر اللہ بہت بری عبادت ہادر ہروقت اس میں مشغول رہنے کی ضرورت ہے سورہ نساء میں فرمایا: قَادَا قَضَیٰتُو الصّلُوقَا کَاذَکُرُو اللّہُ قِبِا کَا قُعُودًا ۔ سوجبتم نماز اداکر چکوتو اللہ کو یا دکر و کھڑ ہے اور بیٹھے اور اپنے پہلوؤں پر یعنی لیٹے ہوئے انسان کی بہی تین عالتیں ہیں اور ان تینوں عالتوں میں اللہ کا ذکر کرنے کا تھم دیا ہے۔ در حقیقت ذکر بی اس عالم کی جان ہے اور اس کے بقاء کا ذریعہ ہے۔ سے مسلم جلد نمبر اص ۲۲ میں ہے کہ رسول اللہ علیہ اللہ کا در حقیقت ذکر بی اس عالم کی جان ہے اور اس کے بقاء کا ذریعہ ہے۔ سے مسلم جلد نمبر اص ۲۲ میں ہو کی دوح بھی اللہ کا ذکر نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمین میں اللہ اللہ کہا جاتا رہے گا۔ دوسری عبادتوں کی روح بھی اللہ کا ذکر ہی ہوتا ہے اور قلب سے بھی ہوتا ہے اور قلب سے بھی اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور چین وسکون ماتا ہے جیسا کہ سورہ رعد میں فرمایا: آلکہ نہ کہ لئے تنظم کہا نے جب اور اللہ تعالیٰ کے ذکر سے دلوں کو اطمینان اور چین وسکون ماتا ہے جیسا کہ سورہ رعد میں فرمایا: آلکہ نہ کہ لئے تنظم کوئی۔

۔ ایک مدیث میں فرمایا ہے کہ جنت والوں کوئٹی چیز کی حسرت نہ ہوگی سوائے اس ایک گھڑی کے جو دنیا میں اللہ کی ما د کتے بغیر گذرگئ تھی۔

حضرت ابو ہریرہ وضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ فرمایا نبی اکرم علیاتی نے کہ چندلوگ کسی جگہ بیٹے اُنہوں نے اپنی مجلس میں اللہ کا ذکر نہ کیا اور اپنے نبی پر درود نہ بھیجا تو بیجلس ان کے لئے نقصان کا سبب ہوگی' پھراگر اللہ چا ہے تو اُن کو عذا ہد ہو اُن کی مغفرت فرماد ہے' اور اگر کوئی محض کسی جگہ لیٹا اور اس نے لیٹنے میں اللہ کویا دنہ کیا تو یہ لیٹن اس کے لئے نقصان کا سبب ہوگا اور جو محض کسی جگہ چلا اور اس چلنے میں اُس نے اللہ کویا دنہ کیا تو اللہ کی طرف سے اُس کا یہ چلنا نقصان کا باعث ہوگا ۔ آنخضرت علیا ہوں نے اللہ کویا دنہ کیا اور اپنے بیٹن نقصان کا باعث ہوگا ۔ آنخضرت علی ہے جنت میں اور الرخیب والتر ہیب جلد اس کا کہ بیٹھنا حسرت اور افسوس کا باعث ہوگا اگر چر تو اب کے لئے جنت میں داخل ہوجا کیں ۔ (التر غیب والتر ہیب جلد اس ۴۰۰)

ہوشیار بندے وہی ہیں جواپی عمر کی ایک گھڑی بھی ضائع نہیں جانے دیتے 'وٹیا میں جینے کیلئے جوتھوڑے بہت شغل کی ضرورت ہے اس میں تھوڑا بہت وقت لگایا اور اس میں بھی اللہ کا ذکر کرتے رہے اس کے بعد سارے وقت کو اللہ ہی کی یاد میں تلاوت میں تبیع میں تہلیل میں متحمید میں تحمیر میں ورود شریف میں لگاتے رہتے ہیں لایعنی باتوں میں مشغول ہوکر اپناوقت ضائع نہیں کرتے اور اسپنے دل کا ناس نہیں کھوتے۔

حضرت ابن عمرض الله عنهما بروايت ب كدرسول الله علية في ارشاد فرمايا كدالله ك ذكر كعلاده زياده نه بولا

کرو کیونکداللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ بولنا قساوت قلب یعنی دل کی تختی کا سبب ہے اور بلا شبہ لوگوں میں اللہ سے سب زیادہ دورو ہی شخص ہے جس کا دل سخت ہو۔ (رواہ التر ندی)

سورہ طاعی فرمایا: الحوالمة لوگا المائی فی (نماز قائم کرمیرے ذکر کے لئے) نماز سے پہلے اذان بھی ذکر ہے اور اقامت بھی اذان کا جواب بھی وضوک دُعا بھی فرضوں سے پہلے سنتیں بھی بھر تکبیر تحریب سے لے کرسلام پھیر نے تک نمازی برابر ذکر میں مشخول رہتا ہے بھی آبران بھی اللہ کی جدو بڑاء میں مشخول رہتا ہے بھی تجبیر کہتا ہے بھی قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے اور ہے بھی اللہ کی جدیان کرتا ہے اور کہتا تا ہے اور اس کے بارے میں اللہ کی جدیان کرتا ہے اور کبھی تخریب کا ماہ اللہ کی باد میں گئی ہوئی ہے اور اس کے بارے میں اللہ کی باد میں قرارت پڑھ رہا ہے بھی ساتھ دل بھی اللہ کی باد میں قرارت پڑھ رہا ہے بھی ساتھ دل بھی اللہ کے ذکر میں مشخول ہے قلب حاضر ہے اعتماء متواضع ہیں۔ بھی قیام میں قرارت پڑھ رہا ہے بھی ساتھ دل بھی اللہ کی تا تا ہے اور اس کے بار کے بھی تا ہے میں تا میں میں تا بھی اور دب تعالی شانہ کی تہی میں مشخول ہو کہا بندہ کے پاس اپنا بخر و نیاز اور تذلل اور بجودیت کا عملی اقرار ظاہر کرنے کے لئے اس سے زیادہ پھی تہیں ہے کہا شرف الاعتماء بینی اپنی ذات کو بالکل ذکیل کرکے پیش کر الاعتماء بینی اپنی میں کی زندگی سرایا ذکی اور ایس اور نماز کے بعد تسبیحات بھی در حقیقت پانچوں نمازیں اللہ تعالی کی یاد کی طرف میں کو بود کی سرایا ذکر ہیں اور نماز کے بعد تسبیحات بھی در حقیقت پانچوں نمازیں اللہ تعالی کی یاد کی طرف کھی کی زندگی سرایا ذکر ہیں اور نماز کے بعد تسبیحات بھی در حقیقت پانچوں نمازیں اللہ تعالی کی یاد کی طرف کھی تھیں مومن کی زندگی سرایا ذکر ہیں اور نماز کے بعد تسبیحات بھی در حقیقت پانچوں نمازی نادگی سرایا ذکر ہیں اور نماز کے بعد تسبیحات بھی در حقیقت پانچوں نماز کی اللہ تعالی کی یاد کی طرف

نماز جعد سے فارغ ہوکر بازار میں جانے کی اجازت دی اور کش سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنے کا تھم فرمایا سورہ جعد میں ارشاد فرمایا: وَاذَا قَضِیبَ الصَلَوٰةُ وَانْدَیْ الْدُرْضِ وَائْتَفُوْامِنْ فَصْلِ الله وَاذْکُرُواالله کَیْدُا تَصَلَیْ الْدُلُونِ وَائْتَفُوامِن فَصْلِ الله وَاذْکُرُواالله کَیْدُا تَصَلَیْ الله وَاذْکُرُونِ وَائْتَفُوامِن فَصْلِ الله وَاذْکُرواالله کَیْدُواالله کَیْدُون وَ مِی کر چاو کھروا وراللہ کے فضل سے تلاش کر واوراللہ کو بکشرت یا دکر سے رہوتا کہ فولاح پاؤی۔ اللہ تعالیٰ وَاکر بین کو بیا وقر ما تا ہے: سورہ بقره میں فرمایا کا ذکرون آذکر کوئی آذکر کوئی آذکر کوئی آدکر کوئی ایک میں اللہ تعالیٰ کا در بار میں یا دفر ما کی سے معادب عرش اپنے در بار میں یا دفر ما کی سے معشرت ابو ہریوہ وضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبد اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ حضرت ابو ہریوہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ وی میں اپنے بندہ کے ساتھ ہوں جب وہ مجھے یا دکرتا ہے اور میری یا دیس اس کے ہونٹ ملتے ہیں۔ (رواہ ابناری)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے فرمایا کہ اللہ تعالی کا ارشاد ہے کہ میں اپنے بندہ کے گمان کے ساتھ ہوں کہ وہ جب جا ہے مجھے یاد کرے سواگروہ مجھے تنہائی میں یاد کرتا ہوں

اوراگروہ بھے کی جماعت میں یاد کرتا ہے تو میں اسے اس جماعت میں یاد کرتا ہوں جواس جماعت سے بہتر ہوتی ہے لیہ جس میں اس نے مجھے یاد کیا۔ (رواہ البخاری)

حافظ ابن کشرر حمة الدعليد فرص ابن عهاس سيسي عده بات قل فرائى با البول فرايا: ان الله تعالى لم يفر ما يك عباده فريضة الاجعل لها حدّا معلوما ثم وعدر اهلها في حال العدر غير الذكر فان الله تعالى لم يجعل له حدا ينتهى اليه ولم يعدر احدا في تركه الا مغلو باعلى تركه فقال (فَاذْكُرُوا اللهُ قيامًا وَقعودًا وَعَلَى جُنُوبِكُمُ) بالليل والنهار في البرّوا لبحزو في السّفروا لحضر والغنى والفقر والسقم والصحة، والسّرّوا لعلانية وعلى كل حال. مطلب يه كوالله تعالى في بندول برجوع دات فرض فرمائى بين ان كى حدمقرر باوراصحاب عذركو (معافى يا تخفيف كي صورت من ) معذور قرار ديا برعم فرذكر الله الي عبادت بكداس كى مدمقرر باوراصحاب عذركو (معافى يا تخفيف كي صورت من ) معذور قرار ديا برعم فرذكر الله الي عبادت بكداس كى مذكوئى خاص بيت قياميا في المست كي مقرر فرمائى بهنداس كه لي ولى خام المورد والله المن بكر ترالله والمناس كالمؤلى خاص بيت قياميا في معزود يا من المناس كالمؤلى خاص بيت قياميا في مناس بي المناس كالمؤلى خام المناس بكر في خاص بيت الله بي مناس كالمؤلى عناس كي المناس كله المناس بكر الله كرالله كراله كرالله كراله كرالله كراله كرالله كراله كرالله كراله كراله كرالله كراله كرالله كرالله كرالله كرالله كراله كرالله ك

تیسری آیت میں یے فرمایا: هوالذی یک کون کون کون کون کون کون کار کار اللہ تعالیٰ تم پراپی رحت بھیجا ہے اوراس کے فرشح استہارے لئے استغفار کرتے ہیں) اس میں جولفظ نہ صَلِیٰ واردہوا ہے اس کی نبست اللہ تعالیٰ کی طرف بھی ہے اور فرشتوں کی طرف بھی حضاو اللہ تعالیٰ کی طرف ہو صلو ہی کی سبت ہے اس سے استغفار مراد ہے۔ اس کا مطلب سے ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے تمہارے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں (کما فی سورہ المومن) ہے۔ اس کا مطلب سے ہوتا ہے کہ اللہ کے فرشتے تمہارے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں (کما فی سورہ المومن) وَسَسْتَ هُ فِورُونَ لِللَّذِيْنَ المَنُوا مَر يوفر ما یا لِيُونِ بِكُونِ الظَّلَاتِ الی النَّوٰ کِم پراللہ کی رحمت ہونا اور تمہارے لئے فرشتوں کا استغفار کرنا اس لئے ہے کہ اللہ تمہیں اندھروں سے روشنیوں کی طرف تکا لے یعنی جہالت اور گراہی کے فرشتوں کا استغفار کرنا اس لئے ہے کہ اللہ تمہیں اندھروں سے روشنیوں کی طرف تکا لے یعنی جہالت اور گراہی کے اندھروں سے نکال کر ہدایت اور یقین کے نور سے منور فرما تا ہے اور آخرت میں بھی رحم فرما ہے گا و زیا ہیں ایمان کی فرمانے وازا کو کہ نیا ہی ایمان کی وازا کی کے اور برحمت ہے بچایا کھانے پینے اور پہنے اور برحت میں انہیں امن وجین اطمینان اور نجا سے عطافر مائے گا اور جنت میں وافل فرمائے کی لئے پاکھور شے عطافر مائے گا اور ورت میں وافر فرمائے کی لئے پاکھور شے عطافر مائے گا اور ورت میں وافر فرمائے کی لئے پاکھور شے عطافر مائی اور ورت میں وافر فرمائے کا اور فرشتے میں وافر فرمائے کا اور فرشتے میں انہیں امن وجین اطمینان اور نجا سے عطافر مائے گا اور ورت میں وافر فرمائے کی دورائے کی اور ورت میں وافر فرمائے کی دورائے کی دورائے کی دورائی کرت میں اور کی دورائی کی دو

لے قبال الطبیبی المواد ماؤمن المائكة المقربین وارواح الموسلین فلاد الآلة علی كون المآئيكة افضل والاحسن ان يقال المخيرية من جهة كثرة الثواب. (كذا في ان يقال المخيرية من جهة كثرة الثواب. (كذا في حساشية الممشكونة عن اللمعاف) (علامطي قرمات بي اس مرادمقرب فرشتون اور بيجي بوئي روحول كي جماحت بي بيا فرشتون كوفت و المنتان عن المان ع

بثارت دیے ہوئے ان سے ملاقات کریں گے۔

چوتی آیت میں فرمایا تیجینگائم یو کوری کھوڑنکا ساکھ (جس دن اللہ سے ملاقات کریں گے ان کا تحیہ سلام ہوگا) یعنی اللہ تعالی کے طرف سے ان پر سلام بھیجا جائے گا۔ کما قال فی سورۃ بنس سکھ توکی فیرٹ کیوٹی ہے۔ اور فرشتے بھی ان پر ملام بھیجا جائے گا۔ کما قال فی سورۃ الرّ عد والمنظم کھٹوٹ کو کھٹوٹ کو کھٹوٹ کو کھٹوٹ کو کھٹوٹ کو کھٹوٹ کھٹوٹ کو کھٹوٹ کھٹوٹ کو کھٹوٹ کھٹوٹ کے دوئے کے دوئے کے دوئے کے ایک آتا ہے تو سکھٹوٹ کھٹوٹ کہ کر خطاب کرتا ہے۔ (ذکر فی الرّ درح عن این مسعودرضی اللہ تعالی عنہ)

# يَاكِيُكُ النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكِ شَاهِدًا وَمُبَيِّرًا وَنَذِيرًا فَوَ دَاعِيًّا إِلَى الله بِإِذْنِهِ

اے نی بے شک ہم نے آپ کو گواہ اور بشارت دینے والا اور اللہ کے تھم سے اللہ کی طرف بلانے والا

## وَسِرَاجًامُّنِيْرًا ﴿ وَكِنْ إِلَهُ وَمِنِيْنَ بِأَنَّ لَهُ مُرِّنَ اللهِ فَضُلًّا كَبِيرًا ﴿ وَلَا تُطِعِ الْكَفِرِيْنَ

اورروش کرنے والا چراغ بنا کر بھیجا ہے اور آپ مؤمنین کوخو تخری سناد سیجئے کہ بلاشبہ اللہ کی طرف سے ان پر برافضل ہے اور آپ کا فروں

### وَالْمُنْفِقِينَ وَدَعُ اَذْهُمْ وَتَوَكَّلْ عَلَى اللهِ وَكَفَّى بِاللهِ وَكِيْلًا @

اور منافقوں کی بات نہ مانے اور ان کی ایذاء کو چھوڑ تے اور اللہ پر مجروسہ کیجے اور اللہ کافی کارساز ہے۔

## رسول الله عليسة كي صفات جميله

قسفه مديو: بيچارآيات كاترجمه بي دوآيوں ميں رسول الشيخ كى صفات بيان فرمائى بيں اور تيسرى آيت ميں آپ كو بشارت دينے كا حكم ديا ہے اور چوشى آيت ميں كافروں اور منافقوں كا كہانه مانے كا اور ان سے جو تكليفيں پہنچيں ان كى طرف دھيان نددينے كا در الله بر بھروسه كرنے كا حكم فرمايا ہے۔

اول تو يون فرمايات يَأْيَّهُ النَّبِيُّ إِنَّا أَرْسَلْنَكَ شَاهِدًا كَمَاتُ بَي بَمَ نِهَ آ پِ كُوشَامِدِ بِنَا كَرَ بَيجائِ شَامِدِ كُواه كُو كُتِ بِينَ سُورهُ بَقره مِن فرمايات : وكَذَٰ إِنَّ جَعَلْنَكُمُ الْمَدَّ وَسَطَّالِتَكُونُوا شُعُكُ آءٌ عَلَى النَّالِسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُونَ فَيَعِيدًا (اوراس طرح بم نِهُ مَ كُواكِ اليمي جماعت بنا ديا جواعترال والى بهتاكة م لوگوں پر گواه بموجا و اور رسول تم پر گواه بو جائے) اورسورہ نساء میں فرمایا فَكَنَّفُ إِذَا بِحِنْنَا مِنْ كُلِّ أَمْنَة إِنْهُ عِنْ يَدِ وَجِمْنَا مِنْ عَلْ جب ہم ہرامت میں ہے ایک گواہ لائیں گے اور آپ علی ہے کو ان پر گواہ بنا کیں گے ) اور سورہ جے میں فرمایا ایکٹون الترسول میں گراہ ہوجائے اور تم لوگوں کے مقابلہ میں گواہ بن جاؤ)۔ ان آبیوں شہدنگا عکنیکٹر و تکگون الشہد میں گواہ بن جاؤ)۔ ان آبیوں سے معلوم ہوا کہ آپ قیامت کے دن اپنے سے پہلے امتوں کے بارے میں گواہی دیں گئے سورہ بقرہ اور سورہ نساء کی آبیت کے ذیل میں جو کچھ ہم نے لکھا ہے اس کی مراجعت فرمالیں۔ (انوار البیان ص ۲۲۹ جلد)

پر فرمایا وَمُبَنِّسَرًا کم پوبٹارت دیے والا بنا کر بھیجا اہلِ ایمان کو ایمان کے منافع اور اعمالِ صالحہ کے اجروثو اب کی خوشخری دینا آپ کے کارمفوضہ میں شامل ہے۔ وَ نَدِیْسُ اور آپ کوڈرانے والا بنا کر بھیجا۔ جیسا کہ اہل ایمان کو بشارت دینا آپ کے فرائض منصبی میں سے ہے اس طرح اہلِ کفراور اہل معصیت کوڈرانا اور وعیدیں سنانا بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کے ذمہ کیا گیا ہے۔

عرب وعجم کے لئے متام اویان والوں کے لئے اللہ تعالی نے آپ کوبشر ونذیر بنا کر بھیجا سورہ سباء میں ارشاد فرمایا:
وَمَا اَنْ سَلَنْكَ اِلْا كَافَاتُهُ لِلْقَالِسِ بَهِ يُولُا كُونَدُيْلًا ۔ (اور ہم نے تو آپ کوتمام لوگوں کے واسطے پیغیر بنا کر بھیجا ہے خو تجری سنانے والے اور ڈرانے والے ) رسول اللہ علیا ہے نہ متام انسانوں کواور تمام اہل اویان کوابمان قبول کرنے پر آخرت کی بھارت دی اور ایمان ہے مخرف اور مشکر ہونے پر آخرت کے عذاب سے باخبر فرمایا 'بہود و نصار کی بھی اس میں مامل ہیں جواب پاس دین ساوی ہونے کے مری ہیں سورہ مائدہ میں فرمایا:

میکن ہیں جواب پاس دین ساوی ہونے کے مری ہیں سورہ مائدہ میں فرمایا:

میکن ہیں ہیں ہونے کے مری ہیں ہیں ہونے کے مری ہیں سورہ مائدہ میں فرمایا:

میکن ہیں ہیں ہیں ہونے ہیں اور اللہ تعالی ہی ہیں ہیں ہیں ہی ہیں ہوئی ہیں ہیں ہی ہیں ایک ہی ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھے ہیں )۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے نبی اکرم عیالیہ کوبشراور میں اللہ تعالی نے نبی اکرم عیالیہ کوبشراور میں اللہ تعالی نے نبی اکرم عیالیہ کوبشراور منذیر آ تی جو رہے میں اللہ تعالی نہ نبی اکرم عیالیہ کوبشراور منذیر آ تی جو رہے میں اللہ تعالی نہ بیا کوبھی ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھے ہیں )۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے نبی اکرم عیالیہ کوبشراور منذیر آ تی کے ہیں اور اللہ تعالی ہر چیز پر قدرت رکھے ہیں )۔ قرآن کریم میں اللہ تعالی نے نبی اکرم عیالیہ کوبشراور منذیر کی نبی اللہ میں اللہ تعالی ہی ہی آئی ہیں۔ متصف فرمایا ہے اور آپ علیہ کی بتایا ہے توریت شریف میں بھی آپ سے متعلق کی ہیں۔ متعلق فرمایا ہے اور آپ علیہ کو کوبسرائی میں اللہ کوریت شریف میں بھی آپ سے متعلق فرمایہ کی ہیں۔ متعلق فرمایہ کی بتایا ہے توریت شریف میں بھی آپ سے متعلق فرمایہ کی ہیں۔

سورة الاحزاب

و كايعيال الله بإذيه (اورمم في آپوالله كالرف بلاف والا بعجاالله كهم س) آپ سار انسانون اور سارے جنات کوتو حید کی طرف اور اللہ تعالی کی عبادت کی طرف بلانے والے ہیں آپ نے بوی محنت سے اللہ کی طرف بلایااوراللدکابول بالاکیااوراسبارے میں بری بری تکیفیں اُٹھا کیں۔اس میں جوافظ بساذیدہ واردہواہاس کے بارے مي صاحب روح المعانى كصة بين اى بتسهيله وتيسرة تعالى العنى الله تعالى في وعوت كاكام آب كے لئے آسان كرديا تكليفيس برداشت كرتے ہوئے آپ آ كے بڑھے رہاور آپ عظی كے سامنے بى امت مسلم كى بھارى تعداد وجود میں آگئ دعوت کا کام جمیشہ جاری رکھا جائے آپ کی امت بھی اس کی مخاطب ہے۔سورہ آل عران میں فرمایا: وَلْتَكُنْ مِنْكُوْ اللَّهُ يُدْعُونَ إِلَى الْمُنْرُو يَالْمُرُونَ بِالْمُعُرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكِر خرک طرف بلاتے ہوں اور بھلائی کا تھم دیتے اور برائیوں سے رو کتے ہیں)

آب عليه كل صفات بيان فرمات بوع آيت كختم رو ويوكه الميني المجى فرمايا يعنى بم في آپ كوروش جراغ بنا کر بھیجا' اس چراغ کی وجہ سے لوگ جہالت و گراہی کی تاریکیوں سے نکلتے ہیں اور انوار ہدایت حاصل کرتے ہیں' حضرات اکابر نفر مایا ہے کہ آپ کو سِکُلِیا اُمُنِی آیا سے تثبید دیے میں اس طرف اشارہ ہے کہ آپ عظام کی ذات گرامی سے صرف آ پ کے زمانے کے انسانوں اور جنات ہی نے روشی حاصل نہیں کی بلکہ آپ کے بعد بھی پیروشی رہے گی اور آپ کے علوم اور اعمال کو پہنچانے والے برابر میں گے۔جس طرح ایک چراغ سے بہت سے چراغ روش ہوجاتے ہیں پھران چراغوں سے دوسرے بہت ہے چراغوں کوروشی ملتی چلے جاتی ہے اس طرح آپ کا نور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنهم كوملا پرانبول نے اسے آ كے بوھايا اور آج تك براستاد سے شاگردتك بيني رہاہے اور آب علي كے جلائے ہوئے جراغوں سے برابر جراغ روش ہیں گوآپ کی روشی آفاب کی روشی سے کہیں زیادہ ہے لیکن چونکہ بمیشہ سے آفاب ایک بی آفاب ہے پھراسکی روشی بھی دائی نہیں رات کواند ھرا ہوجاتا ہے اوراس سے روشنی حاصل کرنا بندوں کے اختیار میں بھی نہیں اس لئے آپ کی ذات گرامی کوسراج منیرے تثبید دینا مناسب ہوا ایک جراغ سے بہت سے جراغ جل سکتے ہیں اور جس وقت جا ہیں اس سے روشنی حاصل کرسکتا ہے۔

پھر فرمایا آ بابل ایمان کوخو خری سنادی ان کے لئے اللہ کی طرف سے بہت برافعنل ہے وہ فضل دنیا میں ایمان کی دولت سے اور آخرت میں دخول جنت اور وہاں کی نعتوں سے نوازش فرمانا ہے۔

پر فرمایا <u>وکا تُطع الکفونن والمُنفِقین</u> (اورآپ کافروں اور منافقوں کا کہانہ مانے ) انہیں گوار انہیں ہے کہ آپ دعوت الى الله كاكام كريس اور جوكام آپ كے سپر دكيا كيا ہے يعنى تبشير اورانذار آپ اسے چھوڑ دي اس سلسلے ميں آبان كى كوئى بات ندما مين اور كى طرح كى مسامحت اور مدارات اختيار نفرما ئين \_ قال صاحب الووح: نهى عن مداراتهم في امرالدعوة ولين الجانب في التبليغ والمسامحة في الاندار\_(صاحب روح المعالى فرمات ہیں کہ دعوت و تبلیغ کے معاملہ میں کا فروں کی مدارات اوران کی رعایت اور چیم بوثی سے منع کیا گیا ہے)

و كُونَ أَذْنَهُ فِي ﴿ (اوران كَي ايذ الوجهور ي ) لين ان كي طرف ع جونكيفين آب كوبي في بين ان كي برواه نه يجيح اوران بر صريجة - وَتُوكُلْ عَلَى اللهِ (اورالله برجروسه يجة)وى مدفرائ كال وكفي يالله وكيدك (اورالله كافي كارسازم)سب كيحاس كيرديجي وبي نفع كامالك بأشمنول كاليذاؤل سيجمى بجائة كااورآب كوخيريت اورعافيت سيجمى ركها

# يَالَتُهُا الَّذِيْنَ أَمُنُوۤ إِذَا لَكُنْتُمُ الْمُؤْمِنِةِ ثُمَّ طَلَّقَتُ مُوْهُنَّ مِنْ قَبْلِ آنْ تَسُوُّهُنَّ

اے ایمان والو! جب تم مومن عورتوں سے نکاح کرو چرتم انہیں ہاتھ لگانے سے پہلے طلاق دے دو تو تمہاری

فَالْكُوْ عَكَيْهِنَ مِنْ عِلَاةٍ تَعْتَكُّ فَغَا فَيَتِعُوْهُنَ وَسَرِّحُوْهُنَ سَرَاكًا جَمِيْلُ

ان پر کوئی عدت نہیں جے شار کروتم اُن کو کھ متاع دے دو اور انہیں خوبی کے ساتھ چھوڑ دو۔

#### عدت کے بعض مسائل

قد فعد بير: شريعت اسلاميد مين تكاح اور طلاق ادائ مهر تان نفقه اور طلاق كے بعد عدّت گذار نے كے بہت سے احكام بيں جو قران مجيد ميں كئ جگہ نذكور بيں اور فقہاء كرام نے ان كوائي كتابوں ميں كھا ہے۔ نكاح تو بہت مبارك اور مستحسن اقدام ہے اور بعض صور توں ميں واجب بھى ہوتا ہے اور طلاق بھى شريعت اسلاميد ميں مشروع ہے كين اسے ابخض المباحات قرار ديا ہے۔ اگر كوئى شخص كسى تورت سے نكاح كر ليجس سے نكاح طلال ہوتو نكاح منعقد ہوجاتا ہے اب وہ اس كے نكاح سے أكاح سے اللہ اللہ بائن يا مغلظہ دے دے يا طلاق رجى دے كر عدت كذر نے تك رجوع نہ كرے۔

افظ عدت عَدَّيَعُدُّ كامصدر ب جس كامعنى ب شاركرنا ، چونكه مطلقه اورمتوفى عنها روجها كومهينے اور حيض شاركر نے موتے ہيں تاكدان كے بعدكسى دوسر ب ركاح كر سك اس لئے دوسر ب زكاح كے انظار كے زمانہ كوعدت سے تجيير كيا جاتا ہے۔ جس كى مرد نے ذكاح كر بح جماع كرليا پھركسى وجہ سے طلاق دے دى اور عورت الى ہ جے حيض آتا ہے اور جاملہ بھى نہيں ہے تواس كى عدت تين عيض ہا اور اگر چيض والى نہيں ہے تواس كى عدت تين مينے ہے اور جس عورت كو مالت حمل ميں طلاق ہوجائے اُس كى عدت وضع حمل پرختم ہوجائے گی۔ اور جس منكوحہ ورت كاشو ہر مراح الى جو جائے ہے ہو اس كى عدت جا م كيا ہو يا نہ كيا ہو اور اگر حمل والى ہے جائے ہو جائے كيا ہو يا نہ كيا ہو اور اگر حمل والى ہے جائے كيا ہو يا نہ كيا ہو اور اگر حمل والى ہے تواس كى عدت وضع حمل ہے۔

اگر کسی عورت سے نکاح کیا اوراس سے جماع کرنے سے پہلے ہی طلاق دے دی تو کوئی عدت واجب نہیں لینی ایسی عورت طلاق ہونے کے ساتھ ہی کسی دوسرے مردے نکاح کر سکتی ہے۔

طلاق دین والے شوہر کوکوئی حق نہیں کہ اس کوعدت گذارنے کو کہاوردوسری جگدنکار کرنے سے روکے اوراسے
پھرمتاع بھی دے دیں لفظ مَنَاع عال کو کہتے ہیں صورت ندکورہ میں کتنا مال دینا ہے؟ سورہ بقرہ میں اس کو بیان فرمایا:
وَ اِنْ طَلَقَتُ اُوْهُنَ مِنْ قَبُلُ اَنْ تَمُنَّ وُهُنَّ وَقَلْ فَرَضْنَا مُهُ اَنْ فَرِيْنَا اِلَّ اِلَى اَلَى سے پہلے
طلاق دے دوکہ انہیں ہاتھ لگاؤ اور حال یہ ہے کہ کہ ان کے لئے میر مقرر کر چکے ہوتو جو پھر مقرر کیا ہے اس کا ادادے دو اور
اگر ہاتھ لگائے بغیر طلاق دے دی اور میر مقرر نہیں کیا تھا تو ایک جوڑا کیڑے دینا واجب ہے۔ سورہ بقرہ کی فدکورہ آیت

ے پہلے جو وَمَعَعُوهُنَ فرمایا ہے اس سے بھی مراد ہے فتہاء کی صطلاح میں اس جوڑے و متاع کہتے ہیں۔ یہ جوڑا تین کپڑوں پر مشتمل ہوگا ایک خوب بوی چا درجس میں سرسے پاؤں تک لیٹ سکے دوسرے دو پٹرتیسرے کرت اور یہ متاع مرد کی حیثیت کے مطابق دیا جائے گا۔ اور اگر کسی عورت سے نکاح کے بعد جماع بھی کرلیا لیکن مہر مقرر نہیں کیا گیا تو اس صورت میں مہرشل واجب ہوتا ہے۔ اگر کسی عورت سے نکاح کیا بھی ہواور اس کے ساتھ جماع بھی کیا اور پھر طلاق دے دی اور حال یہ ہے کہ مربھی مقرر کیا تھا تو اس صورت میں پورام مردینا واجب ہوگا۔

حفیہ اور حنابلہ کے نزویک جماع اور خلوت صححہ کا ایک ہی تھم ہے یعنی نکاح شدہ عورت سے خلوت صححہ ہوگئ تو اس میں بھی عدت واجب ہوگئ اور مقررہ مہر بھی پورادینا ہوگا۔

قال ابن قد امة في المغنى ج ٩ ص ٨٠: ولا خلاف بين اهل العلم في وجوبها على المطلَّقة بعد المدخول فاما أن خلابها ولم يعبها ثم طلقها قان مذهب احمد وجوب العدة عليها وروى ذلك عن النحلفاء الرّاشدين وزيد و ابن عمر و به قال عروة وعلى بن حسين وعطاء والزهرى والشوري والا وزاعى والاسطق واصحاب الرائوالشافعي في قديم قوليه وقال الشافعي في السجديد لا عدة عليها القوله تعالى: ﴿ يَأَهُا الَّذِينَ امْنُوْآلِذَا لَكُنتُ مُ الْمُؤْمِنَاتِ ثُوَطَلَقَتُنوُهُ مَن مِن قَبْلِ أَنْ إِنْ وَكُومُن فَي اللَّهُ عَلَيْهِن مِنْ عِل وَ تَعَتَّدُونَهُم ) وهذاكس ولا نها مطلقة لم تمس فاثبهت من يخل بها ولنا اجماع الصحابة روى الامام احمد والاثرم باسنادهما عن زرارة بن اوفى قال قضى الحلفاء الراشدون ان من او حي سترا أوا غلق بَابًا فقد وجب المهرووجبت العدة ورواه الاثرم ايضًا عن الاحنف عن عمرو على وعن سعيد بن المسيب عن عمرو زيد بن ثابت وهذه قضايا اشهرت فلم تنكر فصارت اجماعا وضعف احمد ماروى في خلاف ذاك. اهد (علام ابن قدام ن "المغنى" بين كلها المحكد وخول كے بعد جس ورت كوطلاق ديدى جائے تواس كے لئے حق مبرواجب باس بيل كى كا اختلاف نہیں ہے لیکن اگر خاوند نے خلوت تو کی مگر وطی نہیں کی پھر طلاق دیدی تواس کے بارے میں امام احمد کا فد جب بيدے كماس يرعدت واجب إوريكي بات حضرات خلفائ راشدين عضرت زيداور حضرت ابن عمرضى الله عنهم ہے مروی ہے اور عروہ علی بن حسین عطاء زہری توری اور زاع اسحاق رائے والے اور امام شافعی اپنے پرانے قول كے مطابق بيسب بھى اسى كے قائل بيں كداس برعدت واجب امام شافعى كاجديد قول بير باس برعدت نبيس ب اس آیت کی وجدے (آیت د مجر کر کھولیں) اور بیآیت اس بارے من فس ہے کدوخول سے پہلے طلاق میں عدت نہیں ہے اور اس وجہ سے بھی کہ وہ الی مطلقہ ہے جس کے ساتھ وطی نہیں ہوئی لہذا اس کی خلوت شتبہ ہوگئ ہے۔ اور ہاری دلیل صحابہ کرام رضی الله عنہم کا جماع ہے۔امام احداور اثرم نے اپنی اپنی سند کے ساتھ حضرت زرارہ بن ادفی العقل كياب كرخلفائ راشدين كافيصله بيتها كرجس في رده الكاليايا دروازه بندكردياتو مرجمي واجب إورعدت بھی اوراثرم نے احف سے انہوں نے عمر وعلی سے اور سعید بن المسیب سے انہوں نے عمر اور زید بن ثابت سے بھی یمی روایت کی ہےاور پیشہور فیلے ہیں ان پر سی صحابی نے کیزئیں کی لہذا اجماع ہو گیا اور اس کے خلاف جومروی ہے امام احمدنے اسے ضعیف قرار دیاہے)

قال العبد الفقير: مذهب الجمهور مخالف في الظاهر الأية وهوا لتصريح بعدم وجوب العدة اذا طلقها ولم يمسها وكيف ساغ للصحابة والتابعين وجمهور الفقهاء ان يحتار واحلاف ماصرحت به الأية الكريمة وهذا ماكان يختلج في قلبي ثم أن الله تعالى القي في روعي أن الله تعالى انسا خاطب الزوج الاول الذي طلقها انه ليس لك إن تامرها بالعدة كان لان صلته انقطعت عنها والماعدم الاعتداد في حق الزوج الثاني الذي يريد نكاحها بعد طلاق الزوج الاول وجواز النكاح بعد طلاق مباشرة فالآية الكريمة ساكتة عن ذلك، وانما جعل الجمهور الخلوة الصحيحة مثل المسيس في ايجاب العدة قطعًا للاحتمال فقد يحتمل ان يكون هاوعد سرًّا مع رجل يرغب في نكاحها وتستعجل في ذلك وتكذب في انه لم يمسها الزوج الاول منع وجود التمسيس وقد يمكن انه جامعها الزوج الاول وعلقت منه وانكرت المسيس وامر المسيس لا يعلمه ألا هي والزوج الاوّل ولو احذبقولها واجيز لها أن تنكح زوجًا احر بغير اعتداد عدة وجامعها الزوج للثاني بعد نكاحه يختلط النسب لانه أذا وُلِدَ وَلَدَّ يظن الزّوج الثاني انه ولده ولد على فراشه فيكون زلك ادخالًا لى قوم من ليس منهم وهو محترم فقد روى ابو داؤد عن ابسي هريرة رضى الله عنه انه سمع النّبي صلى الله عليه وسلم يقول لما نزلت اية الملاعنة ايسما امراة ادخلت على قوم من ليس منهم فليست من الله في شيء ولن يدخلها الله الجنة فان قيل انها كيف تتيقن بالعلوق من الزوج الاول؟ قلنا يحتاط في الانساب مالا يحتاطفي غيرها فنزل الجماع منزلة العلوق؛ بقى انه لم حوطب الزوج الاول بانه ليس لك عليها عدة تعتدها؟ فوجهه - والله تعالى اعلم. (بنده عاجز كبتا بكرجهور كاندب آيت كظام كامخالف تظرآ تاب آيت مل أو وطی کے بغیرعدت نہونے کی تصریح ہے تو محلہ تا بعین اور جمہور نقہاء نے آیت کی تصریح کے خلاف کیے کیا ہے؟ بدبات میرے دل میں کھٹک رہی تھی کہ اللہ تعالی نے میرے دل میں ڈالا کہ اللہ تعالی نے طلاق دیے والے پہلے خاوندے خطاب كرك فرمايا ب كرتوالي صورت ميس اس عدت كالحكم نبيس كرسكنا كيونكداس خاوند كالعلق ختم مو چكا ب- محردوسرا خاوند جواب سلے کی طلاق کے بعد نکاح کرنا جا ہتا ہے اور اس طلاق کے فوراً بعد نکاح کے بارے میں آیت کریمہ خاموش ہے۔البذاجہورنے خلو قصیح کوعدت کے واجب ہونے کے بارے میں واقع وطی کے قائم مقام قرار دیا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ پہلے خاوند نے وطی کی ہوگر بیورت دوسرے خاوند کی طرف رغبت کی وجہ سے کہتی ہو کہ وطی نہیں ہوئی جلدی نکاح ہو جائے اور پیر بھی ممکن ہے کہ پہلے خاوند کے جماع سے حمل ہو گیا ہواور جماع کے معاملہ کو بیٹورت جانتی ہے یا يبلا خاوندجس فے طلاق ديدي ہےاورعورت اب اس كوچھياتى ہے تاكم جلدى دوسرا نكاح ہوجائے۔اب اگرعورت کی بات کا عتبار کیا جائے اور عدت گذارے بغیر دوسرے خاوندے نکاح کی اجازت دیدی جائے اور نکاح کے بعد دوسرے خاوندنے جماع کرلیا تونسب خلط ہوجائے گا توبیاس عورت کی طرف سے ایک قوم کے نطفہ کودوسری قوم میں شامل کرنا ہوا ہو جو کہ حرام ہے۔ ابو داؤد نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت کیا ہے کہ انہوں نے حضور علی سے سنا ہے جب لعان والی آیت اثری تو آپ علی فی ارشادفر مایا جس عورت نے سی اور کا بحددوسری

قوم میں داخل کردیا تواس عورت کا اللہ کے ہاں کوئی مقام نہیں ہا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ اسے جنت میں داخل کرے گا اگر کوئی کہے کہ پہلے خاوند ہے مل کا یقین کیے ہوا ہے؟ تو ہم کہتے ہیں نسب کے معاملہ میں دوسرے معاملات سے زیادہ احتیاط کی جاتی ہے لہذا یہاں جماع ہی کوطلاق کے قائمقام سمجھا گیا۔ باقی رہی یہ بات کہ جب دوسرے خاوند سے نکاح کیلئے احتیاط اس میں تھی کہ وہ تو وعزت گذار ہے تو پھر اللہ تعالیٰ نے پہلے خاوند کوعدت گذروانے کا تھم کیوں نہیں فرمایا؟ یہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانت ہے)

انه ما مور بالسراج الجميل فلا يعترض بشيء لا صلة له به بعد قطع صلة المرءة عن نفسه. والعلم عند الله الكسريم. ( بوسكائ يدوجه وكه پهلا فاوئد و طلاق ك بعد حسن سلوك كام مور بها ندااب اساك معالمه مين ركاوت بين بنا عابي كه جس ك بارك مين اس كاتعلق عورت سنبين رما كيونكدوه فودعورت ساپنا تعلق كاث چكاب)

آخریل فرمایا: وسَرِّهُ وَ مَن سَرُلهُ الجَرِیْلُ (اورانیس خوبی کے ساتھ چھوڑ دو) یعنی انیس تک ند کرو اُن کاحق نصف مهریا متاع خوش دلی کے ساتھ اور کوئی تخت بات نہ کہواوراس کاحق دے چکے ہووہ واپس ندلو۔

#### 

## نكاح كے بعض احكام ٥ رسول الله علي كى بعض خصوصيات

قضعه بيو: حطرت خدى برض الله تعالى عنها كے بعدر سول الله على في متعدد عورتوں ناح فرما يا جن كاسائے كراى آيت كريم يَا أَيُّهَا النَّيْ فُلْ لِآذُو كَا اِلْ كُنْ تُنْ تُودُن الْحَيْوة النَّهُ النَّهُ النَّهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللّهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

میں اکثر ہویاں مہاجرات تھیں البتہ صفیہ بنت می بن اخطب یہود خیبر کے قیدیوں میں سے اور حضرت جویر پیٹنز وہ بن المصطلق کے قیدیوں میں سے تھیں ان ہویوں کو آیت بالا میں النی النی النی المورکوئی میں بیان فرمایا اور آپ کی بعض سراری لینی باندیاں بھی تھیں جنہیں و کاملکگٹ یکیڈنگ میں آگاء اللہ علیٰ کی میں بیان فرمایا ان باندیوں میں سے حضرت ماری قبطیہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی تھیں جن سے حضرت ابراہیم رضی اللہ عنہ پیدا ہوئے اور زمانہ رضاعت ہی میں وفات پا گئے۔

آ بحت بالا میں فرمایا کدا ہے ہی اہم نے آپ کے لئے آپ کی یویاں طال کردیں ہیوہ یویاں ہیں جنہیں آپ اُن کے مہرادا کر چکے ہیں مہرادا کر دیااز دوائی تعلقات طال ہونے کی شرط ہیں لیکن جتنا جلدی ادا کر سکوہ ہم ہم جنی قائم کرنے سے پہلے ہی دے دیں۔ قبال صاحب الدوح و تقیید الاحلال له باطانها معجلة لیس لتوقف الدل علیه بل لایٹار الافضل له صلی الله علیه وسلم فان فی التعجیل بواء ة اللہ مقد وطیب النفس ولذا کان سنة السلف لا یعرف منهم غیره. (تقیر روح المعانی والے فرماتے ہیں کہ عورتوں کے طال کرنے کوم جلدی ادا کرنے کے ساتھ مقید کرنا اس لئے ہیں سے کے عورت کا طال ہونا ادا کی مہر پر موقوف ہے ہیں بلکہ یاس لئے کہا کہ صورت کے ساتھ مقید کرنا اس لئے ہیں سے کے عورت کا طال ہونا ادا کی کئی مہر پر موقوف ہے ہیں بلکہ یاس لئے کہا کہ صورت کے لئے اضل صورت کو پند کیا گیا ہے کیونکہ جلدی مہرادا کرنے میں ذمہ داری سے براءت ہاوردل کی پاکیزگی ہے اس لئے اسلاف کا طریقہ ایساتھا کہ دوسرے اس سے قاصر ہیں)

ماتھ ہی ہے بھو ہم و کالاکہ م نے آپ کے لئے آپ کے پچا کالاکیاں اور آپ کی پھو ہموں کالاکیاں اور آپ کے ماتھ ہی ہوں ہے اللہ کو کہ بنیت ماموں کی لاکیاں اور آپ کی خالا کال کی لاکیاں حال کر دیں جنہوں نے آپ کے ساتھ ہجرت کی اس مضمون کو و بہ بنیت علیات کو کہ بنیت علیات کے کہ ان کو کہ بنیت علیات کے کہ ان کو کہ بنیت علیات کے کہ کہ ان میں سے آپ کے نکاح میں صرف حضرت زینب بنیت جش رضی اللہ عنہا آپ کے ان آپ ہو آپ کی بیٹیوں کو طال تو فر مادیا لیکن ان میں سے آپ علیات کے نکاح میں کوئی بی بہیں آپ کی ان میں سے آپ علیات کے نکاح میں کوئی بی بہیں آپ کی ان میں سے مضرت اُس بالی جو آپ کی پہیٹیوں میں سے آپ علیات کے نکاح میں کوئی بی بہی ہی بہی تھیں اُس سے حضرت اُس بان طالب رضی اللہ عنہ کی بہی تھیں اُآپ نے کہ محظمہ میں ان کو نکاح کا پیغام دیا تھا اُس وقت انہوں نے عذر پیش کر دیا وہ فر ماتی ہیں کہ جب آیت بالا نازل ہوئی تو میں آپ کے خلال نقی کیونکہ میں بجرت کرنے والی عور توں میں سے نتھی۔ (رواہ التر فدی)

حضرت ام ہائی فتح مکہ کے دن مسلمان ہوئی تھیں اور ان عور توں میں سے نہ تھیں جنہوں نے پہلے سے اسلام قبول کر کے مدیند منورہ کو بجرت کی تھی۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ کسی عورت کا مہاجرہ ہونا حلت کی شرط نہیں تھی اسلام تعنی حضرت اُم ہائی رضی اللہ عنہا نے جوفر مایا کہ میں آیت بالا نازل ہونے کے بعد آپ علی کیا تھی کیونکہ میں مہاجرات میں سے نہتی ہوں نے اپنے اجتہاد سے فرمایا کیکن حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بجرت کوشرط حلت قرار دیا۔ (کما دواہ التو مذی فی تفسیر الآیة الکویمه)

اور آگیتی می بخرون الیک بطور تعلیب ہے کیونکہ آنخضرت علیہ کی والدہ ماجدہ مدید منورہ ہی کی تھیں البذاان کے بھا تیوں اور بہنوں کے بھرت کرنے کا سوال ہی بیدانیں ہوتا ' پھرسیرت کی کتابوں سے آپ علیہ کے ماموں اور

فالا وَں کی بیٹیوں اور ان کی اولا دکا واضح پی نہیں چا۔ گوصاحب روح المعانی نے رجال اور سیر کی کتابوں سے تلاش کر کبعض مامووں اور خالا وُں کا ذکر کیا ہے لیکن ان میں ہے کسی کی بٹی ہے آئے خضرت علیہ کا نکاح نہیں ہوا اور ہر حال میں آیت کے مضمون پر کوئی اشکال نہیں ہے کیونکہ آیت میں تو پچا اور پھوچھی اور ماموں اور خالہ کی بیٹیوں سے نکاح کر کی اجازت وی ہے کوئی امر وجو فی نہیں ہے اور یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ آپ علیہ کو خطاب فرما کر آپ کی اُمت کو بتایا گیا ہے کہ تہمارے لئے چچا 'پھوچھی' خالہ اور ماموں کی لڑکیوں سے نکاح کرنا درست ہے جیسا کہ یا آنے کا النیوی اُذا طَافَقتُ النِسَاءَ فَلَلِقَوْهَنَ لِوِدَ تَعِنَ مِن مسلمانوں کو بھی طلاق دینے کا سنت طریقہ بتایا ہے بظاہر خطاب آپ علیہ کو ہے۔

ت بحرفر مایا: وَافْرَاةً مُوْمِنَهُ أِنْ وَهُدَتُ نَفْهُ الِلِنَتِي إِنُّ النَّهِ الْفَهِيُ اَنْ يَسْتَنِكُ مَهُ الْخَالِصَةً لَكَ مِنْ دُوْنِ الْمُؤْمِنَيْنَ (اوروه مورت طال كى جو بغير موض كے اپنى جان نبى كو بخش دے اگر پنجبراس نكاح كرنا چاہ ندكہ مؤمنین كے لئے )اس آيت ميں رسول الله علي كو يہ اختيار دیا گیا كراگروئى مسلمان مورت رسول الله علي كو اپنانس مبدكرد سے يعنی بغير مهرك آپ سے فكاح كرنا چاہيں اور آپ اس سے فكاح كا اراده كريں تو آپ كے لئے يدفكاح طلال ہے اور بير خاص آپ علي في سے ہو دوسر سے مؤمنین كے لئے نبيں اگركوئى دوسر السلمان كى مورت سے فكاح كرنا چاہداور مورت يوں كهدد سے كم ميں مهر بين مورك اور مرام كرا كے بفتر رہوگا۔

آیت کریمہ میں جواز نکاح کا ذکر ہے لینی یفر مایا ہے کہ بی کے لئے الی عورت نے نکاح کرنا حلال ہے جو بغیر مہر

کے نکاح کرنے پر راضی ہوجائے کین علاء کرام کا اس میں اختلاف ہے کہ کیا الیا کوئی واقعہ پیش آیا بھی تھا یا بہیں لینی کیا

آپ نے کسی الی عورت ہے نکاح کیا جس نے اپنے نفس کو بطور مہد پیش کیا ہوا ور آپ نے نکاح فرمالیا ہوالی صورت

پیش آئی تھی یا نہیں؟ بعض علاء نے فرمایا ہے کہ بیصر ف اللہ تعالی کی طرف ہے آپ کے لئے جائز ہونے کا اعلان ہے کیکن

ادیا کوئی واقعہ چیش نہیں آیا و وسر افریق کہتا ہے کہ ایسے واقعات پیش آئے تھے بعض عورتوں کوآپ نے اپنے نکاح میں قبول

ادیا کوئی واقعہ چیش نہیں آیا و مرافریا کہتا ہے کہ ایسے واقعات پیش آئے تھے بعض عورتوں کوآپ نے اپنے نکاح میں قبول

فرمالیا اور بعض کوقبول فرمانے ہے انکار فرما دیا ۔ بعض حصرات نے میمونہ بنت حارث رضی اللہ تعالی عنہا کا نام بھی اس سلسلہ میں ذکر کیا ہے اور بعض حصرات نے زینب بنت خزیم کا کا م بھی لیا ہے۔ صاحب روح المعانی نے ان کے علاوہ وسرے نام بھی کیا ہے۔ صاحب روح المعانی نے ان کے علاوہ وسرے نام بھی کھے ہیں ۔ حصرت ابن عباس رضی اللہ عنہما نے قبل کیا ہے کہ رسول اللہ علیات کے پاس کوئی ایسی عورت نہیں متھی جس نے اپنے نفس کو ہر کیا ہو۔

لفظ المسرأة كرماته جولفظ مُوْمِنة كااضاف فرمايا باس حضرات مفسرين كرام ني بيا سنباط كيا به كرمالي عورتول عن بي اكرم الله كونكاح كرناجا كزنبين تها كوديگر مسلمانوں كے لئے يبود بياور نفرانيہ سے نكاح كرناجا كزنبين تها كوديگر مسلمانوں كے لئے يبود بياور نفرانيہ سے نكاح كرناجا كزنبين جاكور المحال الملام ميں دخنه پڑنے كا انديشہ بوتو بقد رخط كراہت بل شدت آجائى كاورا كران كے بحر فرمايا: قَدْ عَلَيْنَا مَا فَوْضَنَا عَلَيْهِ فَى فَا أَذْ وَاجِهِ فَر وَمَا فَكُنْ اللّهُ فَا اللّهِ عَلَيْهِ فَى فَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ اللّهُ اللّهُ عَلْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ الللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلْ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ ال

یعنی بغیرمبر کے نبیں ہوسکتا اور کتا بی عورتوں سے انہیں نکاح کرنا جائز ہے ای طرح سے جومملو کہ باندیاں ہیں ان سے عام مؤمنین کا نکاح درست ہے۔

وكان الله عفور الرحية الدور برايد عفور برايم معفرت اور رحمت بهت بوى ب-

#### تُرْجِيْ مَنْ تَشَاءُ مِنْهُ يَ وَتُعُونَى إليك مَنْ تَعَاآمُ وَمَن ابْتَعَيْتُ مِثْنُ عَزَلْت

آپان میں سے جے چاہیں اپنے سے دورر کلیں اور جے چاہیں اپ نزدیک ٹھکانددیں اور جے آپ دور کردیں أسے طلب كریں

## فَلَاجُنَاحَ عَلَيْكَ وَلِكَ أَدُنَّ أَنْ تَقَرَّاعَيْنُهُنَّ وَلَا يَحْزَنَّ وَيَرْضَيْنَ بِمَا أَتَيْتُهُنّ

تواس بارے میں آپ برکوئی گناہ بیں بیاس بات سے قریب ترہے کہ ان کی آئیس ٹھنڈی رہیں اور دہ رنجیدہ نہ ہوں اور جو کچھ آپ

#### كُنَّهُ نَ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا فِي قُلُوْ بِكُمْ وَكَانَ اللَّهُ عَلِيْمًا حَلِيْمًا ﴿

ان کودیں وہ سب اس پر راضی رہیں اور اللہ جانتا ہے جوتمہارے دلوں میں ہے اور اللہ جانے والا ہے ما والا ہے۔

## از واج مطہرات علیہ کے بارے میں آپ کواختیار ہے کہ جسے جا ہیں اپنے یاس رکھیں اور جسے جا ہیں دور کردیں

 لیا بلکه ان کے درمیان باری مقرر کرنا اور باری کا چھوڑ دینا مرادلیا ہے۔ قال صاحب الرّوح (ج۲۲ س۲۲) کی تفویض الامرائی مشیئتک اقرب الی قرة عیونهن وسرورهن ورضاهن جمیعا لانه حکم کلهن فیه سواء شم ان سویت بینهن و جدن ذلک تفضلا منک و ان رجحت بعضهن علمن انه بحکم الله تعالی فتطمئن به نفوسهن وروی هذا عن قتادة و المراد بما اتنیّنهی علیه ما صنعت معهن فیتناول تسرک السمضاجعة و القسم ۔ (تفیرروح المعانی کے مصنف فرماتے ہیں یعنی معالمہ کا آپ کے بردہ و تاان کی آکھوں کی شخت کا اردان کی خوثی ورضا کے زیادہ قریب ہے کیونکہ اس میں سب کا بھی برابر ہے۔ پھراگر آپ ان میں برابری کریں گے تو وہ آپ کی طرف سے احسان بھیں گی۔ اوراگر آپ ان میں سے کی کور جے دیں گے تو وہ بھی بھیں گی کہ یہ اللہ تعالی کے تعمل سے کی کور جے دیں گے تو وہ بھی بھیں گی کہ یہ اللہ تعالی کے تعمل سے کی کور جے دیں گے تو وہ بھی بھیں گی کہ یہ اللہ تعالی کے تم سے ہا وران کے دل مطمئن رہیں گے۔ اور یہ قادہ سے مروی ہے۔ اور ہما انگیته تک سے مراد ہو معالمہ وسلوک جوآپ ان سے کریں گی ہی یہ سیاتھ لیئنے کر کی اور باری کی تقیم کوشائل ہے)

رسول الله علی تمام بیویوں کے لئے باری مقرد کرتے تھاور برابری فرماتے تھے البتہ حضرت سودہ رضی الله عنہا نے اپنی باری حضرت عاکثہ دخی الله عنہا کودے دیتے اپنی باری حضرت عاکثہ دضی الله عنہا کودے دیتے تھے اور سفر میں میں تشریف لے جاتے تھے قرمہ ڈالتے تھاس طرح آپ سب کی دلداری فرماتے تھے۔

# لايج ل كالسِّكَ أَهُ مِنْ بَعْدُ وَلَّا أَنْ تَبَكُّل بِهِيَّ مِنْ أَزُواجٍ وَلَا أَعْجَبُكَ

اس کے بعد آپ کے لئے عور تی طال نہیں ہیں اور نہ بیات حلال ہے کہ آپ ان ہو یوں کے بدلہ دوسری ہو یوں سے نکاح کریں

حُسْنُهُنَ إِلَّا مَامَلُكُتْ يَمِينُكُ وَكَانَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءِ رَّقِيبًا هُ

اگرچہ آپ کو ان کا حسن بھلا معلوم ہو گر جو آپ کی مملوکہ ہو اور اللہ ہر چیز کا گران ہے

# اس کے بعد آپ کے لئے عور تیں حلال نہیں ہیں اور نہ آپ ان بیو یوں کے بدلے دوسری عور توں سے نکاح کر سکتے ہیں

بعض حفرات نے آیت بالا کی دوسری تغییر کی ہے وہ بھی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے اور وہ ہی حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے اور وہ ہی حضروع آیت بیس آپ کے لئے عورتوں کی جتنی اقسام طلال کی بیس ان کے بعد یعنی ان کے علاوہ کی اور قسم کی عورتوں سے آپ کو نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے اپنے خاندان کی عورتوں میں سے آپ علی ہے صرف وہ عورتیں طلال کی کئیں جو مکہ معظمہ سے بھرت کر کے مدینہ منورہ آگئی تھیں غیر مہا جرات سے آپ کا نکاح طلال نہیں رکھا گیا۔ اور مین بعث کی کا مطلب کی اور سے آپ کی مورتوں سے آپ علی کے ایک مطلب کے مورت سے نکاح کر سکتے بین اگر یہ مطلب لیا ہو ایک جتنی قسمیں آپ کے لئے طال کر دی گئیں آپ انہیں میں سے کسی عورت سے نکاح کر سکتے بین اگر یہ مطلب لیا جاتو ہے کہا عادہ نہیں ہے بلکہ پہلے تکم ہی گئی تا کیداور توضی ہے۔ اس صورت میں آیت کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ جائے تکا حق میں جوموجودہ نوعورتیں ہیں ان کے علاوہ کی اور سے نکاح درست نہیں اگر پہلی تغیر مراد کی جائے تب بھی اس تھم کو منسور میں آپ کے ایک مطلب یہ مورت عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فر مایا کہ آپ کا وصال ہونے سے پہلے اللہ منسور می ان گیا ہے۔ اُم المؤمنین سیدہ حضرت عائش صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فر مایا کہ آپ کا وصال ہونے سے پہلے اللہ منسور نہیں آگر ہی کا تعاس سورۃ الاحزاب) تعالی نے آپ کے لئے دیگرخوا تین سے نکاح کی اجازت دے دی تھی۔ (دو اہ المتو مذی فی تفسیر سورۃ الاحزاب) تعالی نے آپ کے لئے دیگرخوا تین سے نکاح کی اجازت دے دی تھی۔ (دو اہ المتو مذی فی تفسیر سورۃ الاحزاب)

# سروردوعالم علی کے لئے کثرت ازواج کی حکمت اور کحت

یبوداورنساری اورد گیرمشرک اقوام جنہیں اسلام اورداعی اسلام جناب محدرسول الشفائی ہے وشمنی ہے اسلام کا مقابلہ کرنے میں دلائل سے عاجز ہیں۔عقائد اسلامیہ اوراعمال اسلامیہ کی خوبی پراوررسول الشفائی کی بعث کے خلاف کوئی معقول اعتراض نہ کر سے کیکن ان کے اکابر نے اپنے عوام کو اسلام سے دورر کھنے اورخود بھی دورر ہنے کے دوچار ایسے نامعقول تنم کے اعتراض نے جوان کے خیال میں بہت وزنی ہیں۔ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض سے نامعقول تنم کے اعتراض الشفائی نے جوان کے خیال میں بہت وزنی ہیں۔ان اعتراضات میں سے ایک اعتراض سے کہ جناب محدرسول الشفائی نے جوان کے خیال میں اور آپ کے ذکاح میں بہت ی ہویاں تھیں۔ در حقیقت سب سے پہلے بنیادی بات میں کہ درسول الشفائی کی نبوت کے دلائل اور آپ کے مجزات کود کھنا چاہئے جن میں سب سے پہلے بنیادی بات میں ہے۔ قرآن کریم نے چیلئے کیا ہے کہ قران جیلی کوئی سورت بنا کر لا وَاگر تم سے ہوا آئی جبکہ قرآن کے اس چیلئے کو ڈیڑھ ہزارسال کے قریب ہورہ ہیں کوئی فرد یا جماعت اس کی مثل بنا کرنیوں لائی اور لا بھی نہیں سے کے اس چیلئے کو ڈیڑھ ہزارسال کے قریب ہورہ ہیں کوئی فرد یا جماعت اس کی مثل بنا کرنیوں لائی اور ہامی دین ہیں کیا کہ اس اور جامی دین ہیں کیا۔ انسانی زندگی کے تمام انفرادی اور اجماعی صالات کے وائیں بتائے آ داب بھی ہنا کے اورا خلاق کی سے کہ جبکہ آپ علی انسانی زندگی کے تمام انفرادی اور اجماعی صالات کے وائی بن بتائے اورا خلاق آپ علی ہوں اور نی سے کہ بھی تربی پڑس پڑس کی دلیل نہیں ہیں کہ واقعی آپ علی ہوں الحق۔ ہیں ہیں کہ واقعی آپ علی ہیں بڑھا تھا کے جبکہ آپ علی ہیں۔ لکن النامی معاندون المحق۔

انہی امور میں سے رسول اللہ علیہ کے لئے کثرت ازواج کا حلال ہونا بھی ہے عام مؤمنین کو بشرطِ عدل جار بیو یوں کی اجازت ہے اور آپ علیہ کے لئے اس سے زیادہ نکاح کرنے کی اجازت دیدی ہے۔

پھريوں فرماديا لا يكون كك النِّسَاءِ هِنْ بَعْنُ وَلاَ أَنْ تَبُكَلَ يِهِنَّ مِنْ اَزْوَا بِهِ قَالَ اَلْمَامَلَكَ يَكِينُكَ وَلاَ اَنْ تَبُكَلَ يِهِنَّ مِنْ اَنْ اَلَهُمَا مَلَكَ يَكِينُكَ وَاسْ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عُلَيْكَ عَلَيْكَ عَلَيْكَ عُلِيْكَ وَالْمَامَلَكَ يَكِينُكَ وَاسْ عَلَيْكَ بِعِلَيْكَ عَلَيْكِ مِنْ اللّهِ عَلَيْكُ وَلَى اللّهِ عَلَيْكُ وَلَى اللّهِ عَلَيْكُ وَلَى اللّهِ عَلَيْكُ وَلَى اللّهُ مِنْ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلَى اللّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُ وَلِي عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلَى اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلَا عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ اللّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلْمُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ وَلِي اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ وَاللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُونُ اللّهُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلَيْكُ عَلْكُ عَلَيْكُ عَلَيْ

یہاں بیام رقابل ذکر ہے کہ اگر آپ بالفرض اللہ کے نی نہیں تصاور زیادہ بیویاں رکھنا محص نفسانی خواہشات کیلئے تھا تو آپ نے یہ کیوں فرمایا کہ جھے برآیت کریمہ لا پرکٹ کا کالڈیکڈ مین انگٹ نازل ہوئی ہے اور جھے اب آئندہ نکاح کرنے سے منع فرمادیا ہے یہ بات بالکل واضح ہے کہ جو شخص نفس ہی کا پابندہ وگاوہ اپنا او پرایسی پابندی کیوں لگائے گا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند نے عرض کیا کہ آپ کے بچاحز آگی فلاں لڑکی بہت خوبصورت ہے اس سے نکاح فرما لیس۔ آپ میلی سے اس طرح بعض ازواج لیس۔ آپ میلی ہے نے فرمایا حز آمیر سے رضای بھائی ہیں اُن کی لڑکی سے میرا نکاح حلال نہیں ہے اس طرح بعض ازواج

نے اپنی بہن نے نکاح کرنے کی گذارش کی جسے آپ علیہ نے نامنظور فرادیا۔ ظاہر ہے کہ جس کو جہوت رائی سے مطلب ہووہ قاعدہ قانون اور حرام وطال کی پرواہ نہیں کر تاخصوصاً جبکہ جو پھواس کی زبان سے نکل جا تا ہواس کے معتقدین کے خود کی وہ بی قانون بن جا تا ہو۔ پھر یہ بھی بچھنا چاہئے کہ حضرات صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیم اجمعین سب آپ کو فرما نبر دارہی نہیں بلکہ جان شار بھی تھا گرآپ علیہ خواج ہو تی جو بہت کی نواری لڑکیوں سے نکاح ہوسکا تھا لیکن آپ کو فرما نبر دارہی نہیں بلکہ جان شار بھی جس سے نکاح میں صرف ایک ہو وہ کا می جس سے نواد پن میں نکاح ہوا لیعنی حضرت عائیہ صدیقہ من اللہ تعالی عنہا ان سے نکاح کرنے ہو ایک بہت احکام مشروع ہو گئے جن میں سے ایک یہ بھی ہے کہ بوئی عمروا لے خض کا کم عمرلز کی سے نکاح جا نز ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مستقل باب قائم کیا ہے پھر بیم سکلہ بھی ثابت ہوا کہ سرال ہی میں میاں بیوی کا میل ہوسکتا ہے اور دن میں بھی ہوسکتا ہے۔ روایات حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لا کے اور وہ بیں تنبائی اور یکھائی کا موقع و ہو یا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت صدیق رضی اللہ عنہ کے گھر میں تشریف لا کے اور وہ بیں تنبائی اور یکھائی کا موقع و می دیا گیا۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت سے احکام ثابت ہو گئا ہا ہو گئا کیا ہو تھی آپ علیہ اس کی رہیں نہ فرمات تو کون بتانے والا تھا جبکہ سب کوآپ بھی کے اجاع کا حکم دیا گیا ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نوسال آپ کے ساتھ رہیں اس نوسال کے عرصہ میں انہوں نے بڑی بھاری تعداد میں روایات تولیہ اور فعلیہ کو خفوظ کیا اور پھر آپ علی ہے گا وفات کے بعداڑ تالیس سال تک ان کی تبلیغ فرمائی بڑی بھاری تعداد میں حضرات تابعین نے آپ سے علم حاصل کیا آپ سے جوروایات مروی ہیں ان کی تعداد ۲۲ سونے زیادہ ہے ہرسال جج کے لئے تشریف لے جاتی تھیں سمیٰ میں جو آپ کا خیمہ ہوتا تھا وہ ایک بہت بڑا مرکزی دارالعلوم بن جاتا تھا ہمیشہ سے پوری است مسلم آپ کی روایت کردہ قولی اور فعلی احادیث سے مستفید ہور ہی ہے اور ہوتی رہے گا۔ تعداد از واج کی وجہ سے تعلیمی اور تبلیغی فوائد جو امت کو حاصل ہوئے اور جواحکام اُمت تک پنچاس کی جزئیات اس قدر کشر تعداد میں ہیں کہ ان کا حصاء دشوار ہے کتب احادیث اس پر شاہد ہیں البتہ بعض دیگر فوائد کی طرف یہاں ہم اشارہ کرتے ہیں۔

انسانی زندگی کا کوئی شعبہ ایسائیس ہے جس میں نی اکرم سی کے کر بہری کی ضرورت نہ ہونما ذیا جماعت سے لے کر بیویوں کے تعلقات آل واولاد کی پرورش اور پا خانہ و پیشاب اور طہارت تک کے بارے میں آپ سی کے فولی اور فعلی ہوایات سے کتب حدیث بحر پور ہیں اندرونِ خانہ کیا کیا کام کیا 'یویوں سے کیے میل جول رکھا' اور گھر میں آکر مسائل ہوں جن سے از واج مطہرات کے ذریعہ ہی اُمت کو راہنمائی ملی ہے تعلیم وہلنے کی دین ضرورت کے پیش نظر حضوراقد سے اللہ کے کئے کثر سے از واج ایک ضروری امرتھا۔ راہنمائی ملی ہے تعلیم وہلنے کی دین ضرورت کے پیش نظر حضوراقد سے اللہ کے لئے کثر سے از واج ایک ضروری امرتھا۔ حضرت ام سلمدرضی اللہ عنہا کے شو ہر حضرت ابوسلم کی وفات کے بعد آپ سی کئے نے کثر سے ان واج کا کر لیا تھا' وہ اپنی سابق شو ہر کے بچوں کے ساتھ آپ سی کھوٹ کے گھر تشریف لا نمیں ان کے بچوں کی آپ سے کھوٹ کے پرورش کی اور اپ عمل سرف بھی اولاد کی پرورش کی اور اپ عمل مور پرسو تیلی اولاد کی پرورش کی اخانہ خالی رہ وہ تا اور اُمت کو اس سلسلے میں کوئی ہدایت نہائی۔ ان کے بیٹے حضرت عمر بن ابی سلم ٹر ماتے ہیں کہ میں رسول اللہ علی کوئی ہدایت نہائی۔ ان کے بیٹے حضرت عمر بن ابی سلم ٹر ماتے ہیں کہ میں رسول اللہ علی کے گور کوئی ہوایت نہائی۔ ان کے بیٹے حضرت عمر بن ابی سلم ٹر ماتے ہیں کہ میں رسول اللہ علی کی گور

میں پرورش پاتا تھا۔ایک بارآ پ علیہ کے ساتھ کھانا کھاتے ہوئے بیالہ میں ہرجگہ ہاتھ ڈال رہاتھا آپ علیہ نے فرمایا سَمِّ اللهُ وَکُلُ بِيَمْيِنِکَ وَکُلُ مِمَّا يَلْيِکَ۔(الله کانام لے کر کھادا ہے ہاتھ سے کھااور سامنے سے کھا) بخاری وسلم حضرت ام سلمدرضی اللہ تعالی عنہا کی مرویات کی تعداد تین سواٹھ ترتک پنجی ہوئی ہے۔

حضرت امسلمرسی الدعای عنها می مرویات فی اعدادین سواهتری پی بوی ہے۔

حضرت جویر پیرضی الله عنها ایک جہاد میں قید ہوکر آئی تھی دوسر نے قدیوں کی طرح یہ بھی تقییم میں آگئیں اور ثابت

بن قیس یا ان کے پچازاد بھائی کے حصہ میں ان کو لگا دیا گیا، لیکن انہوں نے اپ آ قاسے اس طرح معاملہ کرلیا کہ اتنا آتا

مال تم کو دوں گی مجھے آزاد کر دو یہ معاملہ کر کے حضور علیہ کے پاس آئیں اور مالی امداد کی درخواست کی آپ علیہ کے نار تم الله تو کہ بہتر تہمیں بات نہ بتا دوں ؟ وہ یہ کہ میں تمہاری طرف سے مال اوا کر دوں اور تم سے نکاح کرلوں انہوں نے

مرفیا اس سے بہتر تہمیں بات نہ بتا دوں ؟ وہ یہ کہ میں تمہاری طرف سے مال اوا کر دوں اور تم سے نکاح کرلوں انہوں نے

بی تنظور کرلیا آپ علیہ نے کے کونکہ وہ سب لوگ قیدی ہوکر آئے تھے جب صحابہ کو پید چلا کہ جویر پی آپ علیہ کے نکاح میں آگی

ملکیت میں آئے تھے کے کونکہ وہ سب لوگ قیدی ہوکر آئے تھے جب صحابہ کو پید چلا کہ جویر پی آپ علیہ کے نکاح میں آگی

ملکیت میں آئی کے تصرف کا میں ہو کہ بیش نظر کہ یہ لوگ اب سرکار دوعالم علیہ کے کسرال والے ہو گئے ہیں ان کو غلام بنا

کا دب کی کیا شان تھی اس جذبہ کے پیش نظر کہ یہ لوگ اب سرکار دوعالم علیہ کے کسرال والے ہو گئے ہیں ان کو غلام بنا

کا دب کی کیا شان تھی اس جذبہ کے پیش نظر کہ یہ لوگ اب سرکار دوعالم عنہا اس واقعہ کے متحق فر ماتی ہیں : فسل قد مات علی قومها منہا

بسنو و جہ آتے اہا مائہ اہل بیت میں بہنی المصطلق فیما اعلم امر آہ اعظم ہو کہ علی قومها منہا

الاستیاب والا صابه (آئی تمرت علیہ کے جویر پڑے نکاح کر لینے سے بنوالمصطلق کے سوگر انے آزاد ہوئے میں نہ نہ کوئی حورت الی نابت ہوئی ہو)

میں نے کوئی حورت الی نہیں دیکھی جو در پڑے بر کر کر برک کر کر کر کر کر کرت والی ثابت ہوئی ہو)

حضرت أم حبيبرض الله عنها نے اپنے شوہر کے ساتھ ابنداء اسلام ہی میں مکہ میں اسلام قبول کیا تھا اور پھر دونوں میاں ہوی ہجرت کر کے قافلے کے دوسر بے افراد کے ساتھ حبشہ بطلے گئے وہاں ان کا شوہر نصر انی ہوگیا اور چند دن کے بعد مرگیا' آنخضرت علی نے شاہ جب نہ تھی کے واسطہ بے ان کے پاس نکاح کا پیغام بھیجا جے انہوں نے قبول کر لیا اور وہیں حبشہ میں نجاشی ہی نے آنخضرت علی ہے کہ حضرت الله عنہ کی من الله عنہ کی صاحبر ادی تھیں اور حضرت ابوسفیان اس وقت اُس گروہ کے سرخیل تھے جس نے اسلام وشمنی کو اپنا البوسفیان رضی الله عنہ کی صاحبر ادی تھیں اور حضرت ابوسفیان اس وقت اُس گروہ کے سرخیل تھے جس نے اسلام وشمنی کو اپنا مسب سے برا مقصد قرار دیا تھا اور وہ مسلمانوں کو اور پغیبر خدا عقی کا ذیت دینے سے باز نہیں آتے تھے اور انہیں فنا کے گھاٹ اتار دینے کی قریس رہتے تھے' جب اُن کو اس نکاح کی اطلاع ہوئی تو بلا اختیار اُن کی زبان سے بیا لفاظ نکلے: هُواَلُمُ حَلُ لَا یُجُدَ عُ اَنْفُهُ (یعنی مجمد علی ہوں کی تیار یوں میں گے ہوئے ہیں اور اُدھر ہماری لڑکی ان معزز ہیں ان کو ذیل کرنے کی تیار یوں میں گے ہوئے ہیں اور اُدھر ہماری لڑکی ان کے نکاح میں چلی گئی۔

غرض اس نکاح سے کفر کے ایک قائد کے حوصلے پست ہو گئے اور اس نکاح کی وجہ سے جوسیاسی فائدہ اسلام اور مسلمانوں کو پہنچا اُس کی اہمیت اور ضرورت سے انکار نہیں کیا جاسکتا اور یقین سے کہا جاسکتا ہے کہ خدا کے مُد تر اور سیم رسول (علیلیہ ) نے اس فائدہ کو ضرور پیش نظر رکھا ہوگا۔ اوراس کشرت از واج کی حقیقت بھی من لیجئے کہ کس طرح وجود میں آئی بچیس سال کی عمرے لے کر بچاس سال کی عمر سے سے کر شریف ہونے تک بنہا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا آپ علیات کی زوجہ رہیں انکی وفات کے بعد حضرت سودہ اور حضرت عا کشر رہیں انکی وفات کے بعد حضرت ماکشر رہیں ہوئی ہوئی سال کے بعد عاکثہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوالیکن صغرت کی وجہ سے حضرت عاکشہ اپنے والد کے گھر بی رہیں کا جون سال ہو بھی ہواور دو ہوں اس عمر میں جع ہوئی ہیں 'بہاں سے تعدوا زواج کا معالمہ شروع ہوا' اسکے ایک سال بعد حضرت حصد رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا پھر پچھی اہ بعد حضرت ذینب بنت خزیمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا انہوں نے صرف اٹھارہ ماہ آپ کے نکاح میں رہ کروفات پائی ' ایک قول کے مطابق تین ماہ آپ بھی کے نکاح میں زندہ رہیں پھر سم جے میں حضرت ام سلمہ رضی میں رہ کروفات پائی ' ایک قول کے مطابق تین ماہ آپ بھی کے نکاح میں زندہ رہیں پھر سم جے میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا اس کے بعد البھے میں حضرت آپ کی عمرش اللہ عنہا سے اور میں اللہ عنہا اور حضرت صفیدرضی اللہ عنہا سے اور میں اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ اس حبیدرضی اللہ عنہا سے نکاح ہوا۔ کس حضرت اللہ عنہا اور حضرت صفیدرضی اللہ عنہا اور حضرت میں وزیرضی اللہ عنہا سے نکاح ہوئی ہوئی اللہ عنہا اور حضرت صفیدرضی اللہ عنہا اور حضرت میں درضی اللہ عنہا سے نکاح ہوئی۔

خلاصہ بیکہ چون برس کی عمر تک آپ علیہ نے صرف ایک بیوی کے ساتھ گذارہ کیا لینی پچیس سال حضرت خدیجہ اس کے ساتھ اور جاتی کے ساتھ گذارے کی اٹھاون سال کی عمر میں چار ہیویاں جمع ہوئیں اور باتی از دائِ مطہرات دوتین سال کے اندر جرم نبوت میں آئیں اور سام میں آپ علیہ نے وفات پائی۔

اوریہ بات خاص طورے قابل ذکر ہے کہ ان سب ہو یوں میں صرف ایک ہی عورت الی تھیں جن سے کنوارے بن میں میں اللہ عنی ام بن میں نکاح ہوا یعنی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا' ان کے علاوہ باقی سب از واج مطہرات ہوہ تھیں جن میں بعض کے دوشو ہر پہلے گذر چکے سے اوریہ تعداد بھی آخر عمر میں آکر جمع ہوئی۔

اسلام کے بلند مقاصد اور پورے عالم کی انفرادی واجعائی خاتی اور مکی اصلاحات کی فکر کو دنیا کے شہوت پرست انسان کیا جانیں وہ تو سب کواپنے اوپر قیاس کر سکتے ہیں اس کے نتیج میں کئی صدی سے بورپ کے طحدین اور مستشرقین نے اپنی ہٹ دھری سے فخر عالم سیالی کے تعدداز واج کوایک خالص جنسی اور نفسانی خواہش کی پیداوار قرار دے رکھا ہے۔ اگر حضور اقدس علی ہے کہ سیرت پرایک مرسری نظر ڈالی جائے تو ایک ہوشمند منصف مزاج بھی بھی آپ سیالی کی کثر ت از واج کواس برمجمول نہیں کرسکا۔

نفسانی جذباب کی براه روی سے مو۔

ان حالات میں کیا یہ بات غورطلب نہیں ہے کہ چڑھتی جوانی سے کیر پچاس سال کی عمر ہوجائے تک اس زہدوتقویٰ اور لذائمذ دنیا سے یکسوئی میں گذارنے کے بعدوہ کیا داعیہ تھا جس نے آخر عمر میں آپ علی کے ومتعدد نکاحوں پر آمادہ کیا' اگر دل میں ذراسا بھی انصاف ہوتو ان متعدد نکاحوں کی وجہاس کے علاوہ کچھ نہیں بتلائی جاسکتی جس کا اُوپر ذکر کیا گیا ہے۔ وَمُایِنَا نُکُولِا مَنْ بُنِینِہِ -

#### نزولآ يت حجاب كاواقعه

قد فعد بین : حفرت انس رضی الله تعالی عند کابیان ہے کہ جب رسول خدا علی نے حفرت زینب (بنت جش) سے نکاح کیا (اور ولیمہ کھانے کیلئے آپ علی ہے دولت کدہ پر) لوگ حاضر ہوئے تو طعام ولیمہ کھا کر وہیں با تیم کرتے ہوئے بیٹے رہ گئے مضور اقدی علیہ نے (حالیہ کے دولت کدہ لوگ اُٹھ جا کیں البذا آپ نے ) ایسا طرز اختیار فرمایا جسے کہ آپ اُٹھ رہ ہیں واحت اخلاق کے باعث لحاظ بہت تھا اس وجہ سے اُٹھ رہ ہیں (اور وجہ اس کی بیتی کہ آپ علیہ جاؤ) وہ آپ علیہ کو اضح دیکھ کربھی ندا مخے جب آپ علیہ نے بیا اُلے کے موال اُٹھ کے موال اُٹھ کے اُٹھ جائے کو اُٹھ کے کہ موراقد کی تعلیہ کے اور بھر دوراقد کی تھیں اُٹھ کے دھرے عائیہ ورکھا تو اُٹھ کے اُٹھ کے اُٹھ کے اُٹھ کے اور بھر دوراقد کی تعلیہ کے اُٹھ کے اور بھر دوراقد کی تعلیہ کے اُٹھ کیا کہ کی کہ کو کی کہ کے اُٹھ کی کہ کہ کا کہ کے اُٹھ کی کو کھا کہ کو اُٹھ کے ا

یہ قصہ بخاری شریف میں کہیں اجمالاً کہیں تفصیلاً کی جگہ مروی ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچپن سے آنخضرت علیہ کی خدمت میں رہا کرتے تھے۔ جب آنخضرت علیہ بجرت فرما کہ مدینہ منورہ تشریف لائ اس وقت حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر دس سال تھی اور آپ علیہ نے نے حضرت ندین ہے ہے میں نکاح فرمایا لہذا اس حساب سے اس واقعہ کے وقت حضرت انس کی عمر پندرہ سال ہوئی۔ چونکہ وہ پہلے سے آنخضرت علیہ کے گروں میں آیا جایا کرتے تھے اس وجہ سے جب آنخضرت علیہ لوگوں کے بطے جانے کے بعد گھر میں وافل ہونے گئے وحضرت انس جایا کرتے تھے اس وجہ سے جب آنخضرت علیہ کے کاراوہ کیا گرچونکہ اس اثناء میں پردہ کا تھا اسلیم آنخضرت علیہ نے اُن کو گھر کے اندر جانے کے اور کی اور اقعہ سے آخرتک موجود تھے اس لئے فرمایا کرتے تھے انسا کو گھر کے اندر جانے سے دوک دیا۔ حضرت انس چونکہ شروع واقعہ سے آخرتک موجود تھے اس لئے فرمایا کرتے تھے انسا اعلم الناس بھلاہ (یعنی میں بردہ کی آیت کے متعلق سب لوگوں سے زیادہ علم رکھتا ہوں)

اس آیت میں متعدد احکام بیان فرمائے ہیں 'پہلا تھم بیہ ہے کہ نبی کے گھروں میں داخل مت ہوا کرؤہاں اگر تہمیں کھانے کیلئے بلایا جائے تو داخل ہو جاؤکین اس صورت میں بھی ایسانہ کروکہ جلدی پہنچ جاؤادر کھانے کے انظار میں بیٹھے رہو۔ دوسرا تھم پیفر مایا کہ جب کھانا کھا جکوتو وہاں سے منتشر ہوجاؤ وہاں سے اُٹھ کر چلے جاؤ۔ ایسانہ کروکہ کھانا کھا کروہاں بیٹھے ہوئے با تیس کرتے رہواور باتوں میں جی لگائے رہو کیونکہ اس سے نبی اکرم عظیم کونا گواری ہوتی ہے وہ تہمارا کھاظ کرتے ہیں اور زبان سے نبیں فرماتے کہ اٹھ کرچلے جاؤ' اللہ تعالی تمہمیں صاف بتاتا ہے اور صاف تھم دیتا ہے کہ تم کھانا کھا کرچلے جاؤ نبی کریم عظیمی کونگلیف ندوو۔

تیسراتھم بیدیا کہ جب نبی کریم علی کے کا زواج مطہرات سے کوئی چیز مانگوتو پردہ کے پیچھے سے طلب کرؤاس میں پردہ کا اہتمام کرنے کا تھم فرمادیا کہ مردول کوکوئی چیز طلب کرنا ہوتو وہ بھی پردہ کے پیچھے سے طلب کریں اور عورتیں بھی سامنے ندآ کیں کوئی چیز دینا ہوتو وہ بھی پردہ کے پیچھے سے دیں۔ پردہ کے اس اہتمام پر مزید زور دیتے ہوئے فرمایا ذاکھ دُلو اُلگونا اُلگونا اُلگونا اُلگونا کو اُلگونا اُلگونا اُلگونا اُلگونا اُلگونا اُلگونا اُلگونا کے اُلگونا اُلگونا اُلگونا کے اُلگونا اُلگونا کی کا مدہ ذریعہ ہے۔

دولا المستور المستور المستوري المن المستوري الم

عَظِیْماً (بلاشبہ بیاللہ کے زدیک بوی بھاری بات ہے) یعنی بہت بڑی معصیت ہے نہ گناہ کاارادہ کرؤنہ کر گناہ کرو۔ای کوفر مایا اِن تُبُرُ اُوا عَیْماً اُؤ تُدُفُوْهُ اَکْرَمَ ظاہراً کوئی گناہ کرو کے یا اسے پوشیدہ رکھو کے تو دونوں گناہ اللہ تعالیٰ کے علم میں ہونے دہ ظاہر کو بھی جانتا ہے اور پوشیدہ کو بھی وُان الله کائ پیکیات شکی یہ عکیت اُ (وہ ہر چیز کا خوب جانے والا ہے)

ہوسے وہ طاہر اور کی جانا ہے اور پوسیدہ اور کی فات الذہ کان پہلی ہے علیہ کا روہ ہر پیر کا حوب جائے والا ہے )

واضح رہے کہ جواحکام اوپر ندکورہوئے ہیں ان میں صرف ایک تھم ایسا ہے جوآ تحضرت سرورعا کم علیہ کی خات

گرای کے ساتھ مخصوص ہے لیمی یہ کہ آپ علیہ کے بعد آپ علیہ کی کی ہوی سے کی کا بھی نکاح جائز ہیں 'باتی احکام سب کے لئے برابر ہیں نہ توکسی کے بہاں بغیر بلائے دعوت میں جائے اور نہ بلائے جانے کی صورت میں کھانا پکنے کے

انظار میں اس کے گھر میں جا کر بیشار ہے اور نہ کھانا کھا کر وہاں بیٹھ کر باتوں میں مشخول رہے بلکہ کھانا کھا کر وہاں سے چلا جائے اگر کسی نامحر عورت سے کوئی چیز طلب کرنی ہوتو پردہ کے پیچھے سے طلب کریں نہ عورت سامنے آئے نہ مردعورت کو

ویکھیں۔ آ جکل کے بعض جائل جو پردہ کے دشمن ہیں انہوں نے یہ جاہلا نہ نکتہ نکالا ہے کہ چیرہ کا پردہ کرنے کا تھم صرف میں میں امت کے افراد کو بیتھ ہے کہ پردہ کے پیچھے سے سوال کریں حالا نکہ ان کومسلمانوں کی مائیں ہتایا گیا ہے تو

ورسری عورتوں سے بغیر پردہ کے سامنے ہو کر بات چیت یا کوئی چیز طلب کرنے کی کیوکر اجازت ہو سکتی ہے تصوصا اس دوسری عورتوں سے بغیر پردہ کے سامنے ہو کر بات چیت یا کوئی چیز طلب کرنے کی کیوکر اجازت ہو سکتی ہے تصوصا اس خورانے میں جو ضاداور فتنوں کا دور ہے۔

پردہ کے بارے میں ہم نے ضروری مضمون سورہ مؤمنوں کی آیت وکُلُ لِلْدُوْمِنَةِ يَعْضُضَ مِنْ اَبْصَادِهِ فَا اور اس سورت کی آیت وَقَدُنَ فِی بُنُوْتِکُنَّ کے ذیل میں لکھ دیا ہے اور آئندہ رکوع کی پہلی آیت کے ذیل میں بھی اس بارے میں پھیس کے انتہا واللہ تعالی

كَاجُنَاحَ عَكِيْنَ فِي أَبَا يَعِنَ وَكَا أَبْنَا فِي وَكَا إِنْحَانِهِنَ وَلَا أَبْنَاءِ إِخُوانِهِنَ وَلَا أَبْنَاءِ

ان بیویوں پرکوئی گناہ نہیں ہے اپنے باپوں کے بارے میں اوراپنے بیٹوں کے بارے میں اوراپنے بھائیوں کے بارے میں اوراپ پیمنٹیجوں کے

اَخُورِيقِ قَ لَا نِسَابِهِنَ وَلَا مَا مَلَكُتُ أَيْمَانَهُنَ وَالْقِينَ اللهُ كَانَ عَلَى كُلِّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ اللهِ كَانَ عَلَى كُلِّ اللهِ كَانَ عَلَى كُلِّ اللهِ كَانَ عَلَى كُلِّ اللهِ كَانَ عَلَى عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ كَانَ عَلَى اللهِ عَلَى

شَيْءِ شَهِيْدًا ١٥

چز پر حاضر ہے۔

عورتوں کوایے محرموں کے سامنے آنے کی اجازت ہے

قسفسديو: روح المعاني ميں لکھا ہے كہ جب آيت جاب نازل ہوئى تواز داج مطہرات كآ باؤا بناءاورا قارب نے عرض كياكہ يارسول الله كيا ہم بھى ان سے پردہ كے پیچے سے بات كياكرين اس پرآيت بالا نازل ہوئى اور از واج مطہرات كو اجازت دے دی گئی کہ اپنے بالوں اور بیٹوں اور اپنے بھائیوں کے بیٹوں اور بہنوں کے بیٹوں کے سامنے آسکتی ہیں۔ صاحب روح المعانی لکھتے ہیں: وفی حکمهم کل ذی رحم محرم من نسب اور ضع علی ماروی ابن سعد عن الزهری (ج۲۲ص ۲۷) لیخی آیت کریمہ میں چارشتوں کا ذکر ہے ، دوسرے جومحرم ہیں نسب سے موں یا رضاع سے اُن کا بھی یہی تھم ہے۔ پھر لکھا ہے کہ آیت کریمہ میں پچااور ماموں کا ذکر نہیں ہے کیونکہ بیدونوں والدین کی طرح سے ہیں۔

محرموں سے پردہ نہ کرنے کی اجازت کے ساتھ ہی وکانی کا بھن فرمایا ہے بعنی مسلمان عورتوں سے بھی ان کا کوئی پردہ نہیں ہے البتہ کا فرعورتوں کے سامنے نہ آئیں اگر چہ کتا ہیا یعنی یہودیہ یا نصرانیہ ہوں۔

پردہ ہیں ہے ابستہ اس موروں مے سما سے خدا ہیں اس چہ سابیہ ہی یہودیہ یا صرافیہ ہوں۔
مزید فرمایا وکر مامکگٹ آئمانی کی اور جن کے مالک ہیں اُن کے سامنے آنے میں بھی پردہ نہیں ۔ حضرت امام ابوطنیفہ
رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اس سے باندیاں مراد ہیں این غلاموں کے سامنے بھی آنا جائز نہیں ہے۔ سورہ نور کی آیت
وکُلُ اِلْدُوْمِینَۃ یعنفضن مِن اَبْضَادِهِی میں بھی ان رشتہ داروں کا ذکر ہے جن سے پردہ کرتا واجب نہیں ہوماں چند مزید رشتے
ذکر فرمائے سورہ نور کی آیت کی تفییر ملاحظ کرلی جائے۔ سورہ نور میں جو اَوْنِیکَالِهِی اَوریہاں سورہ احزاب میں وَکونِیکَالِهِی َ

فرمایا ہے اس میں جو خمیر مضاف الیہ ہے اس سے واضح جور ہاہے کہ سلمان عورت کو کا فرعورت کے سامنے آتا جائز نہیں۔ مرمایا ہے اس میں جو خمیر مضاف الیہ ہے اس سے واضح جور ہاہے کہ سلمان عورت کو کا فرعورت کے سامنے آتا جائز نہیں۔

سورہ نور میں مومن عورتوں کو جو پردہ کا تھم دیا ہے اور محارم کے سامنے آنے کی اجازت دی ہے اس کے عموم میں از داج مطہرات بھی آ جاتی ہیں اس کے باوجود یہاں خصوصیت کے ساتھ از داج مطہرات کا محارم کے سامنے آ ناعلیجدہ محصری نیس جسس میں اور فوج سے بیر دور نہیں در سے سرور محصر میں بر

سے بھی ذکر فرمادیا جس سے سیاحتمال رفع ہوگیا کہ شاید انہیں محارم کے سامنے بھی آ ناجا ئزنہ ہو۔

۔ وَالْکِتِیْنَ اللّٰہُ ﴿ (اوراللّٰہ ہے ڈرتی رہو )اس میں النفات ہے جوغیوبت سے خطاب کی طرف ہے ٔ اللّٰہ تعالیٰ نے خطاب سخری ترین رہ حمط میں میں خدار فرمان ہوئی تاریخ ہوئیوبت سے خطاب کی طرف ہے ٔ اللّٰہ تعالیٰ نے خطاب

کے صیغے کے ساتھ از واجِ مطہرات کوخطاب فرمایا کہ اللہ تعالی ہے ڈرتی رہو کیونکہ تقوی ہی ہرنیکی کی بنیاد ہے۔ اِنّه اللّه کَانَ عَلیٰ کُلِّلِ شَیْ اِنْکِھِینگا (بلاشبہ اللہ ہرچیز پر حاضر ہے یعنی وہ ہرچیز کو دیکھتا ہے) اس سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں '

در حقیقت بدیقین اوراستحضار که الله تعالی حاضر ناظر ہے دلوں میں تقوی پیدا ہونے اور اس کے استحضار کے لئے بردا اسسیر ہے۔

إِنَّ اللَّهَ وَمَلْإِكْتُهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَأَيُّهَا الَّذِينَ امْنُوْ اصَلُوْ إِعَلَيْهِ وَسَلِّمُوْ اتَّعْلِيْمًا ﴿

بِ شك الله تعالى اوراس كے فرشتے رحمت بھيج بين ان بيغبر پڑا ہے ايمان والوتم بھي آپ پر رحمت بھيجا كرواور خوب سلام بھيجا كرو۔

الله تعالی اوراً س کے فرشتے رسول الله علی برصلوۃ تصلیم بھیجا کرو سیجے ہیں اے مسلمانو! تم بھی نبی برصلوٰۃ وسلام بھیجا کرو

قضعه بين : اصل مقصوداً يت كامسلمانو ل ويتم دينا قاكدرول الله على پيسلو ة وسلام بهيجاكري مراس كي تعبير وبيان من بيطريقه اختيار فرماياكه پهلے حق تعالى في خودا پنااوراپ فرشتول كارسول الله علي پيسلوة بهين كاذكر فرمايا اس ك بعد عام مؤمنين كواس كاحكم ديا جس من آپ كيشرف اورعظمت كومزيد بلند فرمادياكه رسول الله علي پردرود بيميخ كاجوتهم مسلمانوں کو دیا جاتا ہے وہ کام ایسا ہے کہ خود حق تعالی اور اس کے فرشتے بھی وہ کام کرتے ہیں عام مؤمنین جن پررسول اللہ علیقی کے بے شارا حسانات ہیں ان کوتو اس عمل کا بڑا اہتمام کرنا چاہئے۔اور ایک فائدہ اس تعبیر میں یہ بھی ہے کہ اس سے درودوسلام بھیجنے والے مسلمانوں کی ایک بہت بڑی فضیلت بیٹا بت ہوئی کہ اللہ تعالی نے اُن کواُس کام میں شریک فرما لیا جو کام حق تعالی خود بھی کرتے ہیں اور اس کے فرشتے بھی۔

آیت شریفه س افظ بُصلُون وارد ہوا ہے جس کا ترجمہ یوں کیا گیا ہے کہ بلا شہداللہ اوراً سکے فرشتے پیغیر پر رحمت سے جیج بیں لفظ بُصلُون صلو ہ سے مغربی وحدثین نے فرمایا ہے کہ لفظ صلو ہ عربی زبان میں چند معانی کے استعال ہوتا ہے ۔ رحمت وُ عا ' ہر آ و ثناء پھر جس کی طرف صلو ہ منسوب ہوگی آسکی شان اور مرتبہ کے مناسب ثنا ، تعظیم اور رحمت وشفقت مرادلیس گئے جیے کہا جا تا ہے کہ باپ بیٹے سے اور بیٹا باپ سے اور بھائی بھائی بھائی ہے جب کر جی جی کر فلا ہر ہے کہ جو جب باپ کو بیٹے سے اور بیٹا باپ سے نیز بھائی بھائی کی محبت اور باپ بیٹے فلا ہر ہے کہ جو محبت باپ کو بیٹے سے اس طرح صلو ہ کو بحصاد کہ اللہ جل شائد بی پر صلو ہ تھے جب بیں اور کی محبت اور باب بیٹے فرشتے بھی اور مامومین بھی گر سب کے صلو ہ کے معنی آب بی بیٹر ہوتے ہیں۔ چنا چھا ہوتے ہیں اور مومنوں کی مورد عالم مومنین بھی گر سب کے مالئہ جل شائد ہوتی کی شان کے مناسب صلو ہ کے معنی مراد موسوں کی مورد ہوتی کی مورد کی کر بلند فرمایا اور آپ کے دین کو خالب کیا اور قیا مت تک اس کو باتی رکھا اور آخرت میں آپ سیا تھی کہ کی عظمت اور تو قیر ہے کہ آپ کو شفاعت کر کی نورد مورد کی مورد عطافر مایا اور آپ کو شفاعت کر کی نورد مورد کی مورد عطافر مایا اور آنام مقربین اور اولین و آخرین پر کی عظمت اور تو قیر ہے کہ آپ کو شفاعت کا ہر فرمائی ۔ آپ کو شفاعت کا ہر فرمائی ۔

۔ اور لفظ سلام مصدر بمعنی السلامۃ ہے اور مراداس سے نقائص وعیوب اور آفتوں سے سالم رہنا ہے سلام معنی نثاء کو تضمن ہے اس لئے حرف عَلیٰ کے ساتھ عَلَیْٹ یا عَلَیْٹُ مُ کہا جاتا ہے۔

اوربعض حضرات نے یہاں لفظ سلام سے مراداللہ تعالی کا ذات کی ہے کیونکہ سلام اللہ تعالی کے اساء کھنی میں سے ہو مراداللہ کا میں کے علام اللہ تعالی کے اس آیت میں اللہ جل شائد کے امرون کو تھم دیا ہے کہ مرون عالم علی ہے کہ مرون کے اللہ تعالی کے اس میں گل کے اس صیفتہ امر (صَلَّ اللہ کو اللہ کہ اللہ میں ایک مرتبہ اس محضرت علی کے دورود بھیجنا فرض ہے اورا کر ایک مجل میں گل بار آنحضرت علی کو خرب اللہ علیہ کے ذرد یک ہر بار درود شریف پڑھنا واجب ہے مرفتو کی اس پر ہے کہ ایک بار داجب ہے پھر مستحب ہے احتیاط اس میں ہے کہ ہر بار درود شریف پڑھا در جہاں علی کے مرب کا ثبوت دے۔

یا رَبِّ صَلِّ وَسَلِّمُ دَائِمًا اَبَدًا عَلَی حَبِیْکَ مَنُ زَانَتَ بِهِ الْعُصَوُ اس آیت میں لفظ صلوق وار دہوا ہے جس کی تشر تک میہ کے صلوق علی النبی کے معنی میر ہیں کہ شفقت ورحمت کے ساتھ میں علیقے کی ثناء کی جائے چرجس کی طرف صلوق منسوب ہوگی اس کی شان اور مرتبہ کے مناسب ثناء تعظیم اور رحمت و

شفقت مرادلیں گے۔جیے کہاجاتا ہے کہ باپ۔

در ودنثر رفی کے فضامل: سیدنا حضرت محدرسول الله علی پر درود بھیجنا بہت بوی فضیلت والاعمل ہے قرآن مجد میں محم فرمایا ہے (جیسا کرآیت بالا میں نظروں کے سامنے) اوررسول الله علی ہے نہی اس کی بہت ی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں۔ سیح مسلم جلداص ۱۲۱ میں حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاوفر مایا

ر میں ہے۔ کہ جو خف مجھ پرایک بار درود بھیجنا ہے اللہ جل شاخہ اس پردس رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔

سنن سائی میں یہ بھی ہے کہ اللہ تعالی اس کے دی درجات بلندفر ماتے ہیں اور اس کے لئے دی تیکیاں لکھ دیے ہیں اور اس کے دی گناہ (نامۂ اعمال سے ) منادیتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن مجھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جو مجھ پرسب سے زیادہ درود بھیجا کرتے تھے۔

حضرت این مسعود رضی الله تعالی عند سے روایت بی که رسول الله علی نے ارشاد فرمایا که الله کے بہت سے فرشتے زمین میں گشت لگاتے پھرتے ہیں اور مجھ کومیری امت کاسلام پہنچاد سے ہیں۔ نیز ارشاد فرمایار سول الله علی نے کہ اپنے کے اپنی محمد ول کوقبر میں مت بناؤ اور میری قبر کوعید مت بناؤ اور مجھ پر درود بھیجو کیونکہ تمہارا درود میرے پاس پہنچ جاتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو۔ (یسب روایت محلاق المصابح مراحمات الله علی النبی وفصلها "سے لی تی ہیں)

''گروں کو قبریں مت بناؤ'' (اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح قبریں عبادت سے خالی ہوتی ہیں اس طرح گھروں کوعبادت سے خالی ہوتی ہیں اس طرح گھروں کوعبادت سے خالی مت رکھو بلکہ نفل نمازیں اداکرتے رہو )''میری قبر کوعید مت بناؤ''اس کا مطلب یہ ہے کہ جس طرح عید کے روز زیب وزینت کے ساتھ خصوصی اجتماع ہوتا ہے میری قبر کی اس طرح زیارت نہ کرو بلکہ تو قبر واحر ام کو طوز کھتے ہوئے حاضری دو'آپ علیہ قبلہ وہ تو شاہ دو جہاں ملحوظ در کھتے ہوئے حاضری دو'آپ علیہ تھا۔ کا در بارکوئی معمولی دربار نہیں ہے کہ وہاں ہنتے ہوئے جاؤ بلکہ وہ تو شاہ دو جہاں سیدالا نبیا عقیقیہ کا دراطہر ہے'اس کی تو قبر وعظمت دل میں لے کرحاضر ہونا چاہئے۔

عبدالله بن عمرورضی الله تعالی عنهما فرماتے ہیں کہ جوکوئی ایک مرتبدرسول الله علیہ پردرود بھیجتا ہے الله اوراس کے فرشتے اس مختص پرستر رحتیں بھیجتے ہیں۔ (مشکوۃ المصابح ص ۸۷)

ملاعلی قاری رحمۃ اللہ علیہ مرقاۃ شرح مشکوۃ میں لکھتے ہیں کہ بید (یعنی ایک درود کے بدلے میں ستر رحمتیں نازل فرمانا) غالبًا جمعہ کے روز کے ساتھ مخصوص ہے کیونکہ بعض اوقات اعمال کا ثواب وقت کی فضیلت وعظمت کی وجہ سے بڑھا دیا جاتا ہے ٔ لہٰذا جمعہ کے روز دس رحمتوں کی بجائے ستر رحمتیں نازل ہوتی ہیں۔

فرمایارسول الشرعظی نے کہتمہارے دنوں میں سب دنوں سے بہتر جمعہ کادن ہے ای روز آ دم پیدا کئے گئے اورای روز انہوں نے وفات پائی جمعہ کے روز انہوں نے گئے اورای کا روز انہوں نے وفات پائی جمعہ کے روز انہوں نے وفات پائی جمعہ کے روز بھی پیش کیا جاتا ہے۔ چونکہ جمعہ کا دن سب سے افضل ہے اسلئے اس روز مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو کیونکہ تمہارادرود بھی پر پیش کیا جاتا ہے۔ (ابوداؤ دجلدا ص ۱۵۰)

ارشادفر مایارسول خدا عظی نے کہ جو بھی مسلمان مجھ پردرود بھیجا ہے فرشتے اس پردمت بھیجتے ہیں اب اختیار ہے کہ

کوئی بندہ مجھ پرزیادہ درود بھیج یا کم۔ (ابن ماجہ) مطلب سے کہ کثرت سے درود بھیجا کرو جیسا کہ کہددیا کرتے ہیں کہ فلال عمل اچھا ہے آ گے اختیار ہے کوئی کم کرے یازیادہ۔

حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه فرماتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہاتھا اور رسول خدا عظیمتے موجود تھے آپ کے ساتھ ابو بکروغررضی الله عظیمتے۔ جب میں نماز پڑھ کر بیٹھا تو الله کی تعریف بیان کی پھررسول الله علیہ پر درود بھیجا 'بعد میں اپنے لئے دعا کی نیہ ماجراد کھے کررسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ مانگ جو مانکے گاملے گا۔ (ترفدی)

حضرت فضالہ بن عبیدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ علیہ تشریف فرماتھے کہ ایک شخص مجد میں داخل ہوااور نماز پڑھ کراس نے دعا شروع کر دی اور کہا''اے اللہ مجھے بخش دے اور مجھ پر رحم فرما''۔رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہاے نماز پڑھنے والے توٹے دعا کرنے میں جلدی کی'آ کندہ کے لئے یا در کھ کہ جب تو نماز پڑھ بھے تو بیٹھ کر اللہ کی حمد بیان کر جیسی اس کی ذات کے لائق ہے پھر مجھ پر درو ذہیج پھر اللہ سے دعا کر۔

فضالہ بن عبیدرضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اس کے بعد پھرایک اور مخص نے نماز پڑھی اور اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کی اور نی کریم علیقی پر درود بھیجا'نی کریم علیقہ نے فرمایا کہ اے نماز پڑھنے والے دعا کرتیری دعا قبول ہوگی۔ (ترندی)

اس مدیث ہمعلوم ہوا کہ دعاء کے آ داب میں سے یہ بھی ہے کہ پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے پھر رسول اللہ علیہ اللہ تعالیٰ کی حمد بیان کرے پھر رسول اللہ علیہ پر درود جمیع پھر اللہ سے دعا کرے دعا کے بوار فل ہے جی کہ حضرت عرضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منقول ہے کہ جب تک آ مخضرت علیہ پر درود نہ پڑھا جائے دعا آسان وزمین کے درمیان لگی رہتی ہے۔ (مشکلوۃ المصابح ص ۸۷)

اہل معرفت نے فرمایا ہے کہ درود شریف کے علاوہ جو دوسر ہے اذکار وعبادات ہیں بھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ ان کا ثواب نہ دیا جائے لیکن درود شریف ہمیشہ مقبول ہی ہوتا ہے جب دعا کر بے تو دعا سے پہلے بھی درود شریف پڑھے اور دُعا کے اخیر میں بھی۔اللہ تعالیٰ بڑا کریم ہے جب دونوں درودوں کو قبول فرمائے گا تو درمیان میں جو دعا واقع ہوگی اُسے بھی قبول فرمائے گا۔ (ذکرہ فی الحصن)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جولوگ کی مجلس میں بیٹھے اور اس میں اللہ کا ذکر نہ کیا اور اپنے نبی پر درود نہ بھیجا تو میجنس ان کے لئے نقصان کا باعث ہوگی۔ اب اللہ چاہے تو آئیس عذاب دے اور چاہے تو ان کی مغفرت فرمادے۔ (رواہ التر نہی)

اس مدیث معلوم ہوا کہ کوئی مجلس اللہ کے ذکر سے اور درود شریف سے خالی ندرہ جائے۔

جب کی مجلس میں رسول اللہ عظامی کا ذکر مبارک آئے خواہ خود ذکر کرے یا دوسر فے قض سے سنے تو درود شریف ضرور پڑھے۔ گوکی مجلس میں آپ کا اسم گرامی من کرایک مرتبہ درود شریف پڑھنا واجب ہے لیکن اکمل اور افضل یہی ہے کہ جب بھی آپ کا اسم گرامی سنے ہر بار دروو شریف پڑھے احتیاط اس میں ہے کہ ہر مرتبہ درود شریف پڑھے کیونکہ درود شریف نہ پڑھنے پروعیدیں آئی ہیں۔

حضرت على رضى الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ اصلی بخیل وہ ہے جس کے سامنے میرا

ذكر بواورده جه پردرودنه پرهے\_(ترندى)

حضرت ابوذررضی الله عنه فرماتے ہیں کہ ایک روز میں آنخضرت علیہ کی خدمت میں حاضر ہوا۔ آپ علیہ نے ارشاد فرمایا کیا میں آخضرت علیہ کے مارشاد فرمایا کیا میں آخر مایا جس کے سامنے میرا ذکر ہواوروہ مجھ پردرودنہ بھیجےوہ سب سے برا بخیل ہے۔ (ترغیب)

حضرت کعب بن مجر و رضی الله عنفر ماتے ہیں کہ ایک مرتبہ نی اکرم سیالی نے ارشاد فرمایا کہ منبر کے قریب ہوجاؤ چنانچہ ہم حاضر ہوگے (اور آپ منبر پر چڑھنے گے) جب آپ نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا" آبین" پھر جب دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو فرمایا" آبین" جب آپ منبر سے اُتر ہے دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو پھر فرمایا" آبین" جب آپ منبر سے اُتر ہے ہم نے عرض کیا کہ ہم نے آج آج آپ سے منبر پر چڑھتے ہوئے الی بات سیس جو پہلے نہ سینتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ سب اس کا میہ ہوا کہ جریل میر سے سامنے آئے اور جب میں نے پہلی سیڑھی پر قدم رکھا تو جریل نے کہا کہ ہلاک ہووہ ہمن کہ جس نے رمضان کا مہینہ پایا اور اس کی مغفرت نہ ہوئی' میں نے کہا آبین' پھر جب میں دوسری سیڑھی پر چڑھا تو جرائیل جو کہا ہمن کھر جب نے کہا ہلاک ہووہ ہمن کے کہا آبین کے دونوں والدین یا ان میں سے ایک میں تیسری سیڑھی پر چڑھا تو جرائیل نے کہا ہلاک ہووہ ہمن جس کے سامنے اس کے دونوں والدین یا ان میں سے ایک بوڑھا ہوجائے اور وہ اس کے دونوں والدین یا ان میں سے ایک بوڑھا ہوجائے اور وہ اس کے دونوں والدین یا ان میں سے ایک بوڑھا ہوجائے اور وہ اس کی جو اس کے دونوں والدین یا ان میں سے ایک بوڑھا ہوجائے اور وہ اس کے دونوں والدین یا ان میں سے ایک بوڑھا ہوجائے اور وہ اس کی جو دو اس کی حدت میں داخل نہ کریں۔ (التر غیب والتر ہیب)

ضروری مسئلہ: جب رسول اللہ علیہ کا دکرخود کرے یا کی سے سنے قو درود شریف پڑھے اس طرح جب کوئی مسئلہ: جب رسول اللہ علیہ کا دکرخود کرے یا کسی سے سنے قو درود شریف پڑھے اس طرح جب کوئی مضمون یا تحریر لکھنے گئے تا کس وقت بھی درود شریف کے الفاظ لکھنا واجب ہے کم از کم صلی اللہ علیہ وسلم تکھیں یا علیہ الصلوة والسلام لکھ ایک انتھار کے طور پر ''صلع' یا '' کے دونوں کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔ دیں مسلوق کے دونوں کی فضیلت وارد ہوئی ہے۔

حضرت ابوطلحدرض الله عند نے فرمایا کہ ایک دن رسول الله علی تشریف لائے آپ کے چہرہ انور پر بشاشت ظاہر مور بی تقی ۔ آپ نے چہرہ انور پر بشاشت ظاہر مور بی تقی ۔ آپ نے فرمایا کہ جیر کی است میں سے جوشن آپ پر درود بھیجے گامیں اس پر دس مرتبدر حمت کیا یہ بات آپ کو اُمت میں سے جوشن آپ پر درود بھیجے گامیں اس پر دس مرتبدر حمت سے بھیجوں گا اور آپ کی اُمت میں سے جوشن آپ پر سلام بھیجوں گا۔ (رواہ النسائی)

مسئل : صلو قوسلام دونوں بی ایک ساتھ پڑھناچا ہے۔ اگرایک پراکتفاکر ہے بعض حطرات نے اس کو خلاف اور بہت سے خلاف اولی نیخی مکروہ تنزیبی بتایا ہے درووشریف کے بہت سے صیغ احادیث شریف میں وارد ہوئے ہیں اور بہت سے صیغ اکا برسے منقول ہیں جو صیغ سنت سے ثابت ہیں ان کے مطابق عمل کرنا افضل ہے اور دوسر مے صیغوں کے ذریعے صلوق وسلام پڑھنا بھی جائز ہے۔

 مُحَدِّمَ لِهِ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيلًة مَّجِيلُه اللَّهُمَّ بَارِكُ عَلَى مُحَمَّلًا وعَلَى الِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكُتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى الِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيلًا مَّجِيلُه ا اور مُحَدَّى آل پرجیسا که آپ نے درود بھیجا ابراہیم پراور ابراہیم کی آل پربیشک آپ می حمد ہیں اور صاحب مجد ہیں ال الله برکت نازل فرما ہے محمد پراور آل محمد پرجیسا کہ آپ نے برکت نازل فرمائی ابراہیم پراور آل ابراہیم پر بیشک آپ مستحق حمد ہیں اور صاحب مجد ہیں۔ (رواو البخاری جاص ۷۵) بدرود شریف وہی ہے جونماز میں پڑھا جا تا ہے۔

حضرت ابوهمدر ماعدى رضى الله عند سے روایت ہے کہ حابہ نے رسول الله علی ہے عرض کیا کہ ہم آپ پر کسے درود بھی با آپ نے فرمایا کہ ہوں کہ و آؤواجه و فُرِینه کما صَلَیْت علی ال اِبْوَاهِیمَ وَبَادِکُ عَلی مُحَمَّدٍ وَازُواجِه وَفُرِینه کما صَلَیْت علی ال اِبْوَاهِیمَ وَبَادِکُ عَلی مُحَمَّدٍ وَازُواجِه وَفُرِینه کما صَلَیْت علی ال اِبْوَاهِیمَ اِنْکَ حَمِیدٌ مَّجید (اسالله درود سے محمد پراوراآپ کی میدیوں پراوران کی آل واولاد پرجیما کہ آپ نے درود بھیجا آل ابراہیم پراورا سے الله برکت دیجے محمد پراورا آپ کی ہویوں پراور ان کی آل واولاد پرجیما کہ برکت بھیجی آل ابراہیم پر بلاشیا پہستی حمد ہیں (رواہ البخاری)

حضرت الوجريره رض الله عند بروايت بكرسول الله عليه في ارشادفر ما ياكه جميد خوشي جوكه بم براور مارك الله على الله بيت بردروذ بيج كرجر بورطريق برناب ولكرثواب ليقوه الاركية والله على مُحَمَّد ن النَّبِي الاَحْق وَازُوَاجه اللهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّد ن النَّبِي الاَحْق وَازُوَاجه المُهَاتِ المُمُوَّمِينَ وَذُرِيَّتِه وَاهُلِ بَيْتِه كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى الْ اِبُرَاهِيمَ اِنَّكَ حَمِيدٌ مَّجيلُد (اب الله درود بي مُن مِي اور آب كازواج برجوامهات المؤمنين بين اور آب كى اولاد براور آب كى الله بيت برجوي اكر برود بي بالاثب آب تحق حمد بين صاحب محد بين (رواه الوداؤ دص ١١١)

حضرت رويفع رضى الله عند مدوايت م كرسول الله على في ارشاد فرمايا كه جس في معلى لله يردرود بهجااور عربي الله عن الله عند المُقَعَدَ المُقَعَدَ المُقَعَرَبُ عِنْدَكَ يَوْمَ الْقِينَمَةِ (الاسالة الكواليعنى حضورا قدس على أَلَّهُ وَ) قيامت الله عن الله عند عند الله المناقعة والمناقعة والمن

كروزاپ قريب مقام ميں نازل كيجۇ) تواس كے لئے ميرى شفاعت واجب ہوگئ - (مشكوة المصابيح ص ٨٥) فاكره: بعض بزرگول نے كثرت سے دروو شريف پڑھنے كے لئے بيختھر دروو شريف تجويز كيا ہے: صَلَّى اللهُ تعَالٰى عَلَى النَّبِيّ الْاَمِّيّ وَعَلَى الِهِ وَاَصْحَابِهِ وَبَارَكَ وَسَلَّمَ عَدَدَ مَا فِي عِلْمِهِ -

ورود شریف پڑھنے کی حکمتیں: حضرت عیم الامت مولانا محمد اشرف علی تھانوی قدس سرۂ نے ''نشر الطیب' میں درود شریف کی مشروعیت کی حکمتیں درج فرمائی ہیں جن میں بعض حضرت معدوح نے مواہب سے نقل فرمائی ہیں اور بعض ان مواہب خداوندیہ سے ہیں جو حضرت معدوح کوعطائی گئیں تھیں۔

(1) اُمت مرحومہ پرآ تخضرت علی کے احسانات بیٹار ہیں کہآپ نے صرف تھم خداوندی پورا کردینے کے طور پر بہانے پراکتھانہیں کیا بلکہ اصلاح امت کے لئے تدبیر یں سوچیں اور بڑے اہتمام کے ساتھ ان کے لئے دُعا میں کیں اور ان کے اختمال مضرت سے رنجیدہ ہوئے لہٰذا آپ محس بھی ہیں اور احسانات خداوندی کا واسط بھی ہیں اور فطرت سلیمہ کا تقاضا ہوتا ہے کہ اس محسن اور واسط احسان کے لئے رحمت کا ملہ کی وعاکرے بالحضوص جبکہ احسانات کے بدلہ سے قاصر اور عاجز بھی ہے لہٰذا شریعت مطہرہ نے اس فطرت سلیمہ کے مطابق کہیں وجو بااور کہیں استخاباً درود شریف کا تھم دیا۔

(۲) آنخضرت علی فید اکرمجوب میں اور محبوب کے لئے محب سے کسی چیزی درخواست کرنا اس درخواست کرنے والے والے کو اس محبوب پرصلو ہ جھیجتا ہے اور خدا کی رحمت ملنے کے لئے آنکضرت علی کے ایک وہماری دعائے رحمت کی حاجت نہیں ہے مگر خدا کی جناب میں آپ کے لئے رحمت کی دُعا کر کے خود ہم کوخدا کا قرب اور اس کی رضامیسر ہوتی ہے۔

(س) آپ کے لئے دعائے رحت کرنے میں آپ کے کمال عبدیت کے شرف خاص کا اظہار ہے کہ آپ کو بھی رحت خداوندی کی حاجت ہے نیز اس سے اُن لوگوں کے طن فاسد کی تر دید بھی ہوجاتی ہے جو آتخضرت علی ہے کہ مجزات دیکھ کرامور تکوین میں آپ کا دخل بچھتے ہیں یا احکام شرعیہ کو آپ کے اختیار میں جانتے ہیں۔

پس شریعت مطہرہ نے ذوقی نقص کے دفع کرنے کے درود شریف شروع فرمایا اور صَلُوا عَلَیْهِ وَسَلِمُوا تَسُلِیُمُاکا تحکم دے کریہ بتایا کہ خداتک پہنچانے والے واسط کی طرف جس قدر بھی احترام کے ساتھ توجہ کرو گے اللہ جل شانہ کی رضا نصیب ہوگی الہٰذاواسط کی جانب توجہ کرنے کوخلاف مقصود نہ مجھول

إِنَّ الَّذِينَ يُؤْذُونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَعُنَّهُ مُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَ الْاَخِرَةِ وَاعَدَّ لَهُمْ

بلاشبہ جولوگ اللہ کواوراس کے رسول کوایڈ ادیتے ہیں اللہ نے دُنیا میں اور آخرت میں ان پر لعنت کی اور ان کے لئے ذکیل کرنے والا

لے يبال بم في ختر لكوديا بي افضاكل صلوة وسلام"ك نام عد جاراايك رسال بھى با عبى ملاحظ كرايا جائ

## عَدَابًا مُهِينًا ﴿ وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنْتِ بِغَيْرِمَا اكْسَبُواْ فَعَدِ

عذاب تیار فرمایا ہے۔ اور جو لوگ عؤمن مردول اور مومن عورتول کو بغیر گناہ کئے ایذا پہنچاتے ہیں

#### احتمكوا بفتانا وافام مينيناه

وه لوگ بہتان اور صرح کناه کابار اُٹھاتے ہیں۔

#### ایذادینے والے اور تہمت لگانے والوں کابراانجام

قضد مدیقی : رسول الله علی اور ارشاد فرمایا که جولوگ الله کواور آپ رسلو قوسلام بیجنے کا مخم فرمانے کے بعد آپ و تکلیف دینے والوں کی غرمت بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ جولوگ الله کواور اس کے رسول (علیقی ) کو تکلیف دیتے ہیں الله نے اُن پر دنیا اور آخرت میں لعنت کردی لعنت پوشکار ڈالنے اور الله کی رحمت سے دور ہونے کو کہا جاتا ہے اور سب سے بوی لعنت کا فروں ہی پر ہے۔ گوبعض معصیتوں پر بھی لعنت وارد ہوئی ہے۔ (کن کن افراد پر لعنت وارد ہوئی ہے آئیں ہم نے چہل حدیث میں جمع کردیا ہے اس کا مطالعہ کیا جائے ) اللہ تعالی تاثر اور انفعال سے پاک ہے اسے کوئی تکلیف نہیں پہنچ کی سے افعال کے ارتکاب کو اللہ تعالی کو ایڈ اینجانے سے تبیر فرمایا ہے جن سے خلوق کو تکلیف ہوتی ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ اسے نے ارشاد فرمایا کہ ابن آ دم مجھے ایذا دیتا ہے وہ زمانے کو برا کہتا ہے حالا نکہ میں زمانہ ہوں ( یعنی میں نے زمانے کو پیدا کیا ہے ) سب امور میرے قبصہ کدرت میں ہیں میں رات اور دن کو اُلٹما پلٹتا ہوں۔ ( رواہ ابخاری )

حضرت ابو الموی اشعری رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ تکلیف کی بات من کر صبر کرنے والا اللہ ہے بڑھ کرکوئی نہیں 'لوگ اللہ کے لئے اولا دتجویز کرتے ہیں (حالا تکہ وہ اس سے پاک ہے) پھر بھی وہ انہیں عافیت دیتا ہے اور رزق دیتا ہے۔

حضرت ما ئب بن خلادرضی الله تعالی عند نے بیان کیا کہ ایک محف کچھلوگوں کا امام بنا اُس نے قبلہ کی جا جب تھوک دیا 'رسول الله علیہ اس کی طرف دیکھ رہے تھے جب وہ نمازے فارغ ہوا تو آپ نے اُس کی قوم سے فرمایا کہ آئندہ یہ متہمیں نماز نہ پڑھائے اس کی طرف دیکھ رہے تھے جب وہ نماز پڑھانا چابی تو ان لوگوں نے اسے منع کردیا اور رسول الله علیہ کے ارشاد سے باخبر کردیا۔ اُس محف نے رسول الله علیہ سے اس بات کا تذکرہ کیا (یعنی بیددیافت کیا کہ کیا آپ نے ایسا فرمایا ہے ) آپ نے فرمایا ہاں! حضرت سمائب بن خلادرضی الله تعالی عنفر ماتے ہیں کہ مجھے خیال ہے کہ آپ نے یوں بھی فرمایا کہ بلا شبہ تم نے الله اوراس کے رسول کو تکلیف دی۔ (رواہ ابوداؤد)

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اللہ کو ایذ ادیے سے رسول اللہ علیہ کے کا بذادینا مراد ہے اور اس میں اور زیادہ آپ کا اکرام ہے کہ آپ کی ایذ ادینے کو اللہ تعالیٰ کو ایذ ادینے سے تعبیر فرمایا۔ روایات حدیث سے اس معنی کی بھی تائید ہوئی ہے۔ حضرت عبداللہ بن معفل سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے فرمایا کہ میر سے صحابہ کے بارے میں اللہ سے ڈرواللہ سے ڈرؤان کومیرے بعدا پنے اعتراضات و تنقیدات کا نشانہ نہ بناؤ کیونکہ الن سے جس نے محبت کی میری محبت کی وجہ سے کی اور جس نے اُن کے بنتائی اُس نے مجھے ایذا دی اور جس نے اُن کو ایذا کی بنچائی اُس نے مجھے ایذا دی اور جس نے اُن کو ایذا دی اُن کے اللہ تعالی اس کی گرفت فر مائے جسے ایڈا دی آور مشکل قالمصانے ص ۵۵ من التر خدی ) گا۔ (مشکل قالمصانے ص ۵۵ من التر خدی )

آیت شریفه میں رسول اللہ عظیم کی ایذ این پیانے پر ملعون ہونے کا ذکر ہے بعض حضرات نے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہا ہے کہ جس زمانہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان با ندھا گیا جب کہ جس زمانہ میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا پر بہتان با ندھا گیا (جس کا ذکر سور مَ مَومنون کے دوسرے رکوع میں گذر چکا ہے ) تو رکیس المنافقین عبداللہ بن اُبی کے گھر میں پچھلوگ جمع ہوئے جواس بہتان کو پھیلانے اور چلا کرنے کی با تیں کرتے تھے اُس وقت رسول اللہ علی ہے صحابہ کرائم سے اس کی شکایت فرمائی کہ پیخص مجھے ایذ ا پنچا تا ہے۔

سنن ترفدی کی جوحدیث ہم نے او پر تقل کی ہے اس میں یہ بھی ہے کہ آپ نے فر مایا جس نے میر ہے صحابہ کو ایذ ادی اس نے ہمیں بھی ایڈ ادی اس نے ہمیں بھی ایڈ ادی اس نے ہمیں بھی ایڈ ادی ہے ہیں اور اُن پر اس نے ہمیں بھی ایڈ ادی ہے ہیں اور اُن پر اس نے ہمیں بھی ایڈ اور اُن کر ہم کی رو سے یہ لوگ معون ہیں تیرا کرتے ہیں لہذا قر آن کریم کی رو سے یہ لوگ معون ہیں اللہ تعالیٰ کو اور اس کے رسول کو ایڈ اپنچانے والے مستحق لعنت ہیں پھر اس بات کی تصریح فر مائی ہے کہ مومن مردوں اور مومن عور توں کو جولوگ نکلیف پنچاتے ہیں اور وہ کام اُنے ذمہ لگاتے ہیں جوانہوں نے نہیں کے یعنی ان پر تہمت با ندھتے ہیں ان لوگوں نے بہتان کا اور صریح گناہ کا بو جھا ہے ذمہ اُٹھا یا۔ (جس کا وہال) آخرت ہیں بہت زیادہ ہے)

بدزبانی اور بدگوئی بروعبد: حضرت عبدالله بن عمرضی الله عندے روایت ہے که رسول الله علی منبر پرتشریف لیے گئے اور بلند آ واز نے فرمایا کہ اے وہ لوگو! جنہوں نے زبان سے اسلام قبول کیا ہے اور ان کے دلوں تک ایمان نہیں کہنچا مسلمانوں کو تکلیف نہ دواور اُن پرعیب نہ لگاؤ اور ان کے پوشیدہ حالات کے پیچے نہ پڑو کیونکہ جو تحض اپنے مسلمان بھائی کی کسی چھپی ہوئی عیب کی بات کے پیچے پڑے گا اور اللہ جس کے عیب کے بھائی کی کسی چھپی ہوئی عیب کی بات کے پیچے پڑے گا اور اللہ جس کے عیب کے بیچے گئے اُنے رسوا کردے گا اور اللہ جس کے عیب کے بیچے گئے اُنے رسوا کردے گا اگر چہ اپنے گھر کے اندر بی کرے۔ (رواہ التر فدی)

حضرت سعید بن زیدرضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا کہ سب سے بواسودیہ ہے کہ ناحق کسی مسلمان کی آبرومیں زبان درازی کی جائے۔ (ابوداؤد)

حضرت انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشا وفر مایا کہ جس رات مجھے معراج کرائی گئی میں ایسے لوگوں پر گذراجن کے تاخن تھے وہ اُن سے اپنے چیروں اور سینوں کوچھیل رہے تھے میں نے کہاا ہے جبریل بیکون لوگ ہیں؟ انہوں نے جواب دیا کہ بیوہ لوگوں کے گوشت کھاتے ہیں (یعنی ان کی غیبت کرتے ہیں)، اوران کی بہت بروئی کرنے میں پڑے رہتے ہیں۔ (رواہ ابوداؤ دکما فی المشکو قص ۲۶۷)

لوگوں میں غیبت برگوئی چغل خوری اور ایذارسانی کی جو مجلسیں منعقد ہوتی ہیں سب اس آیت کریمہ اور حدیث شریف کے مضمون پرغور کریں اور اپنی اصلاح کریں اور زبان پی پابندی لگائیں کہ زبان کاریہ بھیٹریاصا حب زبان ہی کو بھاڑ کھا

جائے گا۔ اگر بھی کی چفل خور بدگوی طرف سے کی مسلمان کی بے آبروئی ہوتی دیکھیں تو اس کا دفاع کریں اور پارٹ لیں۔ حضرت معاذین انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشاد فرمایا کہ جس کی شخص نے منافق کی ہاتیں سن کر کسی مومن کی حمایت کی اللہ اُس کے لئے ایک فرشتہ بھیج دے گاجو قیامت کے دن اس کے گوشت کو دوزخ کی آگ ہے بچائے گا' اور جس شخص نے کسی مسلمان کوعیب لگانے کے لئے کوئی بات کہی تو اللہ تعالیٰ اُسے دوزخ کے میل ( یعنی بل صراط ) پرروک دے گا یہاں تک کہا بنی کہی ہوئی بات سے نکل جائے (یا اُسے راضی کرے جس کی بے آبر دنی کی تھی یا عذاب بھکتے ) (مشکو قالمصابح ص۲۲۷)

## 

#### از واج مطهرات اور بنات طاہرات اور عام مؤمنات کو پردہ کا اہتمام کرنے کا حکم اور منافقین کے لئے وعید

جا ئیں طے جولوگ پہلے گذرے ہیں اللہ تعالی نے ان میں اپنا یہی دستوررکھا ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے دستور میں ردّ و بدل نہ یا ئیں گے۔

قد فعد بین : مفسرین نے کھا ہے کہ رات کے وقت (جب گھروں میں بیت الخلائیس بنائے گئے تھے) عورتیں قضائے حاجت کے لئے کھور کے باغوں میں کشبی علاقوں میں جایا کرتی تھیں ان میں حرائر (آزاد) عورتیں اور اماء (باندیاں) دونوں ہوتی تھیں۔منافقین اور بدنفس لوگ راستوں میں کھڑے ہوجاتے تھے اورعورتوں کو چھیڑتے تھے بعنی اشارے بازی کرتے تھے ان کا دھیان باندیوں کی طرف ہوتا تھا اگر بھی کسی آزاد عورت کو چھیڑتے اور اس پر گرفت کی جاتی تو کہہ دیتے تھے کہ ہم نے یہ خیال کیا تھا کہ شاید یہ بائدی ہے۔ نیز دشمنانِ اسلام (جن میں مدینے کے رہنے والے یہودی بھی تھے اور منافق بھی ) یہ حرکت بھی کرتے تھے کہ مسلمانوں کے تشکر میں جب کہیں جاتے تو لوگوں میں رُعب بیدا کرنے والی باتیں بھیلاتے اور شکست کی خریں اُڑادیے اور خواہ بیٹھے بھائے یوں کہتے تھے کہ دشمن آگیاد تمن آگیا۔

یا در ہے کہ آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ اے نبی! بنی ہویوں اور بیٹیوں اور مومنوں کی عورتوں کو تھم دے دو کہ
اپ او پر چوڑی چکل جا دریں ڈالے رہا کریں۔اس ہے ایک بات یہ معلوم ہوئی کہ رسول اللہ علیقی کی ایک ہے زیادہ
بیٹیاں تھیں 'جس ہے واضح طور پر روافض کی بات کی تر دید ہوگئ جو یہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ علیقی کی صرف ایک بیٹی حضرت
سیدہ فاطمہ تھیں ۔ (احقر نے بنات طاہرات کے احوال میں ایک مستقل رسالہ کھا ہے اُسے ملاحظہ کرلیا جائے ) اور دوسری
بات یہ معلوم ہوئی کہ جسے سید نا رسول اللہ علیقی کی از واج مطہرات اور بنات طاہرات کو پردہ کرنے کا تھم تھا ای طرح دیگر
مؤمنین کی بیبیوں کو بھی پردہ کرنے کا تھم ہے ۔ بعض فیشن ایبل جابل جو عورتوں کو بے پردہ بازاروں اور پارکوں میں گھمانے
کو قابل فخر سمجھتے ہیں اور یوں کہتے ہیں کہ پردہ کا تھم صرف از واج مطہرات کے لئے تھا عام عورتوں کے لئے نہیں ہے آیت
کر یہ سے ان لوگوں کی ان جاہلانہ باتوں کی تر دید ہور ہی ہے۔

مَلْعُونِیْنَ جب مدیند منورہ سے جلا وطن کے جائیں تو حالتِ لعنت میں پھرتے رہیں گے اُن پراللہ کی پھٹکارہوگی۔ ایکٹمانٹوٹوا آخِدُوْاوَقُتِلُوْا تَقَیْدِیْکَ پھر جہاں کہیں بھی ہوں گے پکڑے جائیں گے اور خوب قبل کئے جائیں گے۔ ایکنین حَکوَامِن قَبَلُ اللہ نے ان لوگوں میں طریقہ مقرر فرما دیا ہے جو پہلے گذر بچے ہیں کہ فسادیوں کوقل کیا جاتا رہے گا اور وہ جلاوطن کئے جاتے رہیں گے اور جہاں کہیں بھی ہوں کے ملعون و ماخوذ اور مقتول ہوتے رہیں گے۔

لے و هم قوم کان فیهم ضعف ایمانهم وقلة ثبات علیه عماهم علیه من النزلزل و ما یستنبعه مالا خیر فیه. (روح المعانی) اوروه ای قوم بر کرس میں ایمان کی مزوری باورندی ایمان پراستقامت باس کئے کده متزلزل میں اوراس کے علاوه ان میں بھی غیرایمانی رویے ہیں وَكُنْ تَحْدَلِهُ كَاللَّهِ مَهُونِيْلًا اور آپ الله كے طریقد لعنی عادت مسمرہ میں تبدیلی نہ پائیں گے۔ چونکہ ندکورہ بالاطریقہ کے مطابق تکوینی فیصلے ہوناامور فرغیہ میں سے نہیں ہیں اسلیتے اس میں نسل کا احمال نہیں۔

صاحب روح المعانی نے جواقوال کھے ہیں اُن میں سے ایک تو یہ ہے کہ منافقین ایذا کے کاموں سے زک گئے تھے اور جو وعید نازل ہوئی تھی اُس کے ڈرسے اپنے کاموں سے باز آ گئے تھے لہذا اغراء اور اخراج اور قل کا وقوع نہیں ہوا' اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ جن لوگوں کو عبید کی گئی تھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آئے اور مسجد سے نکال کر انہیں ذکیل کیا گیا اور ان پر نماز جنازہ پڑھنے ہے تھی آئے ضرت علیہ کو منع فرمادیا اور اس طرح وہ سب کی نظروں میں ملعون ہوگئے۔ یہ تو منافقین کے ساتھ ہوا البتہ یہود یوں کو مدینہ منورہ سے جلاوطن کیا گیا ہے قبیلہ بی نضیر تھا' اور یہود کے قبیلہ بنی قریظہ کے بالغ مرددں کو آل کردیا گیا۔ (خوف و ہراس کی خریں اڑ انے میں یہود کا زیادہ حصہ تھا)

## يسَّنُكُ التَّاسُ عَنِ السَّاعَةِ قُلْ إِنَّهَا عِنْهُ اللهِ وَمَا يُدْرِيْكَ لَعُلَّ السَّاعَة

وہ آپ سے قیامت کے بارے میں پوچھے ہیں اور آپ کو اس کی کیا خرعب نہیں کہ قیامت قریب ہی زمانہ میں

تَكُوْنُ قَرِيْبًا ﴿ إِنَّ اللَّهُ لَعَنَ الْكَفِرِيْنَ وَ أَعَلَّا لَهُ مُرسَوِيْرًا ﴿ خَلِدِيْنَ فِيهَا أَبُدُّا ا

واقع ہوجائے۔ بےشک اللہ نے لعنت کردی ہے کافروں پراوران کے لئے د مجنے والی آگ تیار کی ہے۔ وہ اس میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گ

كَا يَجِدُ وَنَ وَلِيًّا وَكَانِصِيْرًا فَيَوْمَرْ تُقَلَّبُ وُجُوهُ مُهُ مْ فِي الْمَادِيقُولُونَ يلكَتُنَّا

وہ کوئی یارورد گارنہ پائیں گے۔جس دن اُن کے چیرے آگ میں اُلٹ پلٹ کئے جائیں گے یوں کہیں گے اے کاش کہ ہم نے اللہ ک

اَطَعْنَا اللهَ وَالْمَعْنَا الرَّسُولَا ﴿ وَقَالُوا رَبِّنَا إِنَّا اَطْعَنَا سَادَتُنَا وَكُبْرَاءً مَا فَأَضَلُونَا

اطاعت کی ہوتی اور سول کی اطاعت کی ہوتی اوروہ یوں کہیں گے کہ اے ہمارے رب بلاشہ ہم نے اپنے سرداروں کی اوراپ بروں کی فرما تبرداری کی سوانہوں نے

السَّمِيُلا ﴿ رَبُّنَا أَتِهِمْ ضِعْفَيْنِ مِنَ الْعَدَابِ وَالْعَنْهُمْ لِعُنَّا كِيدًا هُ

جمیں راستہ سے گمراہ کردیا۔اے جارے دب انہیں عذاب کا دو ہرا حصد دیجئے اوران پرلعنت کردیجئے بوی لعنت

کافرول پراللہ تعالی کی لعنت ہے وہ بھی دوزخ میں اپنے سرداروں پرلعنت کریں گے اوران کے لئے دوہرے عذاب کی درخواست کرینگے

قصمه بيو: كافرول اور منافقول كے سامنے جب قيامت كاذكر آتا تقانواس كے واقع ہونے كا انكاركرتے ہوئے يوں كہتے تھے يہ تو بتاؤكہ قيامت كب آئے گى؟ الله تعالى نے جواب ميں ارشاد فرمايا انتكاء لُدُكاء نگ الله في كہا سكاعلم صرف اللہ بى كو ہے اس كے واقعہ ہونے كا وقت متعين كر كے اللہ تعالى نے كى كونبيں بتايا نه كى فرشتہ كونہ كى نى كو كيكن اس كا يہ مطلب نہیں کہ وہ واقع ہی نہ ہوگی اس کا وقوع مقرر اور مقدر ہے اس کے آنے میں دیرلگنا اور تہارے سامنے واقع نہ ہونا اس بات کی دلیل نہیں کہ یہ واقع نہ ہوگی۔ پھر رسول الشقائی سے خطاب فرمایا: وَمَایُدُدِیْكَ لَعُلُ السَّاعَةُ اَ تک فی فی فی فی نیجا (اور آپ کواس کی کیا خبر عجب نہیں کہ قیامت قریب ہی زمانہ میں واقع ہوجائے) جب آپ کواس کا وقتِ مقررہ معلوم نہیں اور قرب وقوع کا ہر وقت احمال ہے تو ان جھٹلانے والوں کو تو بطریق اَولی اس کا وقت مقررہ معلوم نہیں جب ہمیشہ قریب الوقوع ہونے کا احمال ہے تو ان پر لازم ہے کہ اس سے ڈرتے رہیں اور تیاری کرتے رہیں نہ یہ کہ جلدی بچائیں نما آن اڑا کیں اس میں خطاب رسول اللہ علیہ کے اور تنہیہ ہے مشکرین کو۔

بلای پی میران ارد ین اس کے بعد کافروں کی بدھالی بتائی اورار شاوفر مایا اِنَّ اللهُ لَعَنَ الْکَفِیدِیْنَ (الآیة) بلاشبداللہ نے کافروں پرلعنت کر دی وہ دنیا میں بھی ملعون ہیں اور آخرت میں بھی اگر دنیا میں بھی عزے اڑاتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے لعنت اور پیشکار میں ہوتے ہوئے جیتے ہیں اور المعونیت کی زندگی نہیں اور آخرت میں ان کے لئے دہمی ہوئی آگ کا عذاب ہو وہ بھی تھوڑ ہے دن کا یہت ذراد ریکانہیں بلکہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے وہاں کوئی یاراور مددگار نہ طےگا ' عزاب ہے وہ بھی تھوڑ ہے دن کا یا ہمیں انٹ بلٹ کے جائیں گئے چروں کے بل دوزخ کی آگ میں تھیلے جائیں گئو حرت کے ساتھ یوں کہیں گئے جائیں گئے چروں کے بل دوزخ کی آگ میں تھیلے جائیں گئو میں اس کے حرت کے ساتھ یوں کہیں گئے کہا ہوئی اللہ کی فرمانبرداری کی ہوتی اور رسول کی بات مائی ہوتی 'اگر ہم اطاعت کرتے تو آج عذاب میں جنالانہ ہوتے۔

اس کے بعد یوں کہیں گے کہ اے ہمارے رب ہم نے اپنے سرداروں اور بروں کی فرمانبرداری کی انہوں نے ہمیں ایمان قبول نہ کرنے ویا اور کفریر جھے رہنے کی تاکید کرتے رہے اس طرح سے انہوں نے ہمیں صحیح راستہ سے اور دین حق

ہے ہٹا کر گمراہ کردیا۔

سَادَتَنَا وَ کُبُوا مُنَا کَعُوم مِی جِهوٹے برے چودھری کفر کے سر غنے گراہی کے لیڈرسب ہی وافل ہیں۔ دنیا ہیں جہال کہیں ایمان کی فضا بنتی ہے قو مول کے لیڈراور چودھری ایمان سے روکتے ہیں جو خض اسلام تبول کر لے اُسے واپس کفر ہیں لے جانے کی کوشس کرتے ہیں کر کی دعوت دینے کیلئے اور اپنی قو موں کو کفر پر جمانے کے لئے ان کے ملوک اور روسا اور امراء وا فنیاء بودی بودی فنیش کرتے ہیں اور اربوں کی تعداد میں روپیٹر جی کرتے ہیں اور دنیا میں اپنی بوائی اور چودھر اہب باتی رکھنے کے لئے کروڑوں انسانوں کو دوزخ کا ایندھن بنانے اور بنائے رکھنے کی کوششیں جاری رکھتے ہیں دنیا میں برقتم کے لئے کروڑوں انسانوں کو دوزخ کا ایندھن بنانے اور بنائے رکھنے کی کوششیں جاری رکھتے ہیں دنیا میں برقتم کے لئے کروڑوں انسانوں کو دوزخ کا ایندھن بنانے والوں سے بیزاری خلا ہر کریں گے اور چھوٹوں بروں میں ہو جا کمیں جو جا کمیں گیا ورچھوٹے بروں پر اور بروے چھوٹوں پر لعنت کریں گے کوئی کی کا مددگار نہ ہوگا کہی عور میں ہو جا کمیں گیا دول اور چودھر یوں کی بات مانے ہیں دوزخ میں پہنچ کراپنے بروں کی بار کے میں اللہ تو اکہیں جو انہوں نے گراہ کیا اس کے عوض بھی ان کو دو ہراعذا ب دے خود جو گراہ شے جو دھر یوں کے بارے میں اللہ تو اکہیں جو انہوں نے گراہ کیا اس کے عوض بھی ان کو عذا ب دے۔

عذاب واہیں ہونا ہی ہے یں ہوا ہوں سے سراہ حیا اسے وی جان وسر ب رہے۔ دوزخی لوگ اپنے بروں کے لئے یوں بھی دعا کریں گے کہ اے ہمارے رہان پر بردی لعنت سیجئے۔ (جو محض کفر پر مرگیا اس پرلعنت ہے جاہے جھوٹا ہو یا برالیکن عوام الناس اپنے بروں اور چودھر یوں کے لئے خوب بردی لعنت کا سوال کریں ) یَایَهٔ الّذِین امنوالا تَکُونُوا کالّذِین اَدُوا مُوسی فَبَرّاهُ الله مِمّا قَالُوا و کان عِنْ الله مِنْ الله مِمّا قَالُوا و کان عِنْ الله مِنْ الله وَجِيْها فَالله مِنْ الله وَجِيْها فَالله وَجِيْها فَالله وَجَيْها فَالله وَجَيْها فَالله وَجَيْها فَالله وَعُولُوا فَوْلاً سَرِيْلًا الله مِنْ الله وَلَا الله وَحَدُوا وَلَا الله وَلِهُ الله وَل

### ایمان والول کوخطاب کهاُن لوگوں کی طرح نه ہوجاو جنہوں نے حضرت موسی العَلَیٰ کا بذادی

قفسه بین: صحیح بخاری ۳۸ مس ۳۸ میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بلا شبہ موی علیہ السلام شرمیلے آدمی سے اور پردہ کرنے کا خوب زیادہ اہتمام کرتے سے حتی کہ اگر ان کے جم کی کھال بھی نظر آجائے تو اس سے بھی شرماتے سے اور ایک روایت میں ہے کہ بنی امرائیل نظر نہاتے سے اور آپس میں کھال بھی نظر آجائے تو اور موی علیہ السلام تنہا عنسل کرتے سے بنی امرائیل کے کچھلوگوں نے انہیں تکلیف پہنچائی ایک دوسرے کود میصے جاتے سے اور موی علیہ السلام تنہا عنسل کرتے سے بنی امرائیل کے کچھلوگوں نے انہیں تکلیف پہنچائی اور یوں کہا کہ شخص اس قدر پردہ کرتا ہے ہونہ ہواس کی کھال میں کوئی عیب ہے یا جسم میں برص کے داغ ہیں یا اس کے فوطے بھولے ہوئے ہوئی اور تکلیف کی بات ہے۔

اللہ تعالیٰ نے ان کو بنی اسرائیل کی بات سے بری کرنے کا ارادہ فر مایا اور قصہ یہ پیش آیا کہ ایک دن انہوں نے تنہائی میں پھر پراپنے کپڑے لینے میں پھر پراپنے کپڑے دکھ دیئے پھر خسل فر مانے گئے خسل کر کے فارغ ہوئے تو کپڑے لینے نہ پائے تھے کہ جس پھر پر کپڑے دیے جا گیا موئی علیہ السلام نے اپنی لاٹھی لی اور پھر کے پیچھے چل دیئے اور فر مانے گئے کہ اے پھر میرے کپڑے دے میرے کپڑے دیدے ای طرح بنی اسرائیل کی ایک جماعت تک پہنچ گئے کیونکہ کپڑے ہوئے نہیں تھے اس لئے آپ کو انہوں نے بر ہند دیکھ لیا اور انہیں پر چل گیا کہ ان کے جسم برکوئی بھی عیب نہیں ہوگا گیا کہ ان کے جسم برکوئی بھی عیب نہیں ہواؤ کھر انہو گیا اور موئی علیہ السلام نے اپنے کپڑے لے کر پہن کہ کے اور پھر کوئی عیب نہیں ہوتو پھر کھڑا ہوگیا اور موئی علیہ السلام نے اپنے کپڑے لے کر پہن کے اور پھر کو ان کے مار نے سے لئے اور پھر کو اپنے میں ان کے مار نے سے کہتے ہوئی میں اللہ عنہ نے بیان فر مایا کہ اللہ کو تم ان کے مار نے سے پھر میں تین یا چاریا ویا یا پہنے یا سات نشانات پڑگے تھے۔

قرآن مجید میں جو یکنفالکذنی امنفالاتگونفا فرمایا ہے اس میں ای قصے کو بیان کیا ہے اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا اے ایمان والواُن لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤجنہوں نے موٹی علیہ السلام کو تکلیف دی سواللہ نے انہیں اُن کی باتوں سے بری کر

ديااوروه الله تعالى كے نزديك باوجاہت تھے۔

بیقو حضرت موی علیه السلام کے واقعہ کا ذکر ہے لیکن امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ علیہ کے کو گوں نے کیا تکلیفیں

وی تھیں؟اس کے بارے میں بھی میچے بخاری جلد نمبراص ٢٨١١ اورص ٢٨١ میں ایک قصد لکھا ہے جو حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عند سے مروی ہے انہوں نے بیان کیا کدرسول اللہ علیہ کے غزوہ حنین کے موقع برعرب کے بعض سرواروں میں مال تقسیم فرمایا تھا اوران میں ہے کسی کو دوسرے کے مقابلہ میں زیادہ دے دیا۔ وہیں حاضرین میں ہے کسی نے یوں کہددیا

كديدالي تقسيم بي جس مين انصاف نبين كيا كيايايون كهدديا كداس تقسيم سالتدكي رضامقصودنيين ب حضرت عبداللدين مسعود رضی الله عندنے رسول الله علیہ کی خدمت میں حاضر ہوکران لوگوں کی یہ بات نقل کر دی تو آپ علیہ نے فرمایا کہ جب الله اور اس کا رسول انصاف نہیں کرے گاتو چھر کون انصاف کرے گا؟ الله موٹی پر رحم فرمائے آنہیں اس سے زیادہ

تكليف دى كى چرجى انهول في صركيا-

بات بیہ ہے کہ جو مال آنخضرت علیہ نے تقسیم فر مایا وہ کسی کی ملکیت نہیں تھا وہ اموال فئے تھا اس میں اللہ تعالی کی طرف سے آپ کو بیا ختیار دیا گیا کدایی صوابدید سے تقسیم فرمالیں کسی کاحق روک کرمال تقسیم نہیں فرمایا تھا اور بیربات ند مقى كدايك كاحق دوسر بيكود بيا عجراس كوانصاف كے خلاف كہنا بى ظلم بـ مديث كى شرح كلھنے والے حضرات نے لكهاب كدرسول التدعيلية براعتراض كرنا كفرب جس كى سزاقل ب كيكن آب في مُدكوره بالابات كهنه والشخص كومصلتا قتل نبيل كيا كيونكه تاليف قلب كي ضرورت تقي - الل عرب مين ميشهرت هو جاتى كه جناب محدر سول الله عظيظة اپنے ساتھيون

كُوْلْ كرت مين اسشرت كى وجه انديشة هاكداسلام جوييل رباتهاس مين ركاوث موجاتى \_

بهر حال رسول الله عظی نے اتن بری تکلیف دیے والی بات کو برداشت کرلیا اور فرما دیا کہ موی علیہ السلام کواس ے زیادہ تکلیف دی گئی اور انہوں نے صبر کیا 'بیتو ایک تکلیف تھی اس کے علاوہ منافقین سے تکلیفیں پینچی رہتی تھیں آپ در گذر فرماتے تھے جب بھی کوئی شخص دعوت کے لئے کھڑا ہوتا ہے اسے تکلیفیں پہنچی ہیں رسول اللہ علیہ نے اپنے ممل سے برداشت کر کے بتادیا اور قول سے مجھادیا کہ پہلے بھی ایا ہواہے۔

يه جوارشاد فرمايا كد "أن لوكول كى طرح ند موجاؤ جنهول في موى كوتكيف دى"مسلمانول كومزيد خطاب فرمايا كه الله سے ڈرواورٹھیک بات کہو ٹھیک بات میں سب کھھ آگیا تجی بات بھی اور سحے بات بھی اور عدل وانصاف کی بات بھی اور بروین بات بھی۔ای لئے حفرت عکرمہ نے فرمایا ( کمانی معالم النزيل) که قولا سَدِيدًا سے لا الله إلا الله كهنامراد ہے۔ ترتیب میں اوّلا تقوے کا ذکر کیا چرقول سدید کہنے کا حکم فر مایا اس سے بیہ بات نکلتی ہے کہ تقویٰ ہوگا تو بندہ اعمال صالحہ اختیار کرے گا اگر تقوی نہ ہوتو اعمال صالحہ اختیار کرنے اور گناہ سے بیچنے کی بندہ کو جمت نہیں ہوتی 'اللہ سے ڈرے اور آ خرت کی فکر کرے تب قول اور فعل تھیک ہوتا ہے۔

پرتفوى اختياركرنے اور تھيك بات كہنے كا انعام بتايا يُضلِحُ لَكُمْ اَعْبَالْكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُو بَكُمْ

اعمال کوقبول فرمالے گا اور تمہارے گنا ہوں کی مغفرت فرمادے گا۔ الله اوررسول عليه كى اطاعت مين كامياني ہے: اس كے بعد يفرمايا وَمَن بُطِع اللهُ وَرَسُولَهُ وَعَلَى فَادَ وَوَلَا عَلِيمًا (اور جو خص الله کی اوراس کے رسول کی فرمانیرواری کرے تو وہ بڑی کامیابی کے ساتھ کامیاب ہوگا)

لوگوں میں کامیابی کے بہت ہے معیار معروف ہیں کوئی شخص مال زیادہ ہونے کوکامیابی بھتا ہے اورکوئی شخص بادشاہ بن جانے کو کوئی شخص وزارت مل جانے کو اورکوئی شخص جائیداد بنا لینے کو اورکوئی شخص زیادہ پیسوں والی ملازمت مل جانے کوکامیابی جھتا ہے اللہ تعالی نے کامیابی کامعیار بنادیا کہ کامیاب وہ ہے جواللہ اوراس کے رسول کی اطاعت کرے اور یہی بڑی کامیابی ہے۔

عليه تكاح من رسول السُّعَافِية شهادتين كي بعد آيت كريم يَالَيُهُمُ التَّاسُ القَّوْ ارتَّبُكُو الذِي خَلَقَكُمُ (الآية)

اور آیت کریمه یَآیَهٔ اَلَیْنِینَ اَمْنُوا اِلْعُواللهُ حَقَّ تُفْتِهُ (الآیة) اور آیت کریمه یَآیَها الذین اَمْنُوا اَتَعُواللهُ وَقُولُوا اَعْدُاللهِ وَاللهِ وَاللهِ وَقُولُوا اَعْدُاللهِ وَاللهِ وَقُولُوا اَعْدُاللهِ مَا لَمِنْ اللهِ اَللهِ اَللهِ اَعْدَاللهِ مَا كُور بِ ) آپ عَلِیلهٔ نے خطبہ نکاح میں جو تین آیات اختیار فرمائیں ان میں جارجگر تقوی کا کامیت اور ضرورت معلوم ہوگئ۔

## إِيَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى التَّمُوتِ وَالْرَضِ وَالْجِبَالِ فَابَيْنَ أَنْ يَحْمِلْنَهَا وَ الشَّفَقْنَ

بلاشبهم نے آ سانوں اور زمینوں اور پہاڑوں کے سامنے امانت پیش کی سوانہوں نے اس کی ذمدداری سے انکار کردیا اور اس سے ڈرگئے اور

## مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنْمَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُوْمًا جَهُوْلًا هُ لِيُعَذِّبَ اللهُ الْمُنْفِقِينَ

انان نے اس کو اپ دم لے لیا بے شک وہ طوم ہے جول ہے تاکہ اللہ منافقوں کو کا المنفیقت و المشرکین والمشرکین و المشرکین و المشرکی

اور منافقات کو اور مشرکول کو اور مشرکات کو سزا دے اور مؤمنین اور مؤمنات پر توجه فرمائے اور

اللهُ غَفُورًا رَحِيمًا اللهُ عَفُورًا

الله غفور ہے رحیم ہے۔

#### آ سانوں اور زمینوں اور پہاڑوں نے بارِامانت اٹھانے سے انکارکر دیا اور انسان نے اُسے اُٹھالیا

قصسبو: یدوآیات کا ترجمه میلی آیت میل امانت سرد کرنے کا اوردوسری آیت میں نافر مانول کے لئے عذاب دیے کا اور اہل ایمان پر مہر یانی فرمانے کا ذکر ہے۔

یہ جوفر مایا کہ ہم نے آسانوں پراورزمینوں پراور پہاڑوں پرامانت پیش کی اورانہوں نے اس کی ذمداری اٹھانے سے انکار کردیا اوراس سے ڈر گئے اورانسان نے اس کواٹھالیا۔ اس میں امانت سے کیا مراد ہے؟ اس بارے میں متعدد اقوال نقل کئے گئے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عند نے فرمایا ہے کہ اس سے تھم کی فرمانبردی کرنا یعنی فرائض کا انجام دینا مراد ہے آسانوں سے اور زمین سے اور پہاڑوں سے اللہ تعالی نے فرمایا کہتم امانت کو قبول کردیعن احکام کی فرمانہ داری کی افرار کرواوران کی ادائیگی کا بوجھ اٹھاؤ توان چیزوں نے کہا کہ اگر ہم فرمداری کو برداشت کر

لیں اورا دکام پڑل پیرا ہونے کا وعدہ کرلیں تو اس کا انجام کیا ہوگا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کداگرا ہے محمل کرد گے تو اس کا انجھا اجر ملے گا اورا گرنا فرمانی کرد گے تو غذاب دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ بیدہ ارے بس کی بات نہیں نہ ہمیں تو اب چا ہے نہ عذاب ہیں جہا ہوں ہے گا۔ انہوں نے کہا کہ بیدہ ارے بس کی بات نہیں نہ ہمیں تو اب چا ہے نہ عذاب ہیں جہاں ہوں کہ اور تو اب ہی نہیں عذاب ہی تہیں ہاں ہم تکوی طور پر اقداب ہیں نہیں اور جو اٹھا ناہارے بس کا روگ نہیں ہاں ہم تکویتی طور پر اقداب ہیں نہیں اور جو اب ہیں نہیں عذاب ہی مطابق رہیں گئاں میں نہ خالفت کا اندیشہ ہوا کہ عذاب کے ڈر ہے تو اب جھوڑ نے پر تو اب رہنا منظور ہے عذاب کی برواشت نہیں ) ان پرخوف اور خشیت کا ایسا غلبہ ہوا کہ عذاب کے ڈر ہے تو اب جھوڑ نے پر تو اب ہو تو بہ اللہ تو ہما ہوگئے۔ ان چیز والیہ تو اللہ تو ہما ان بروال ہوا ہو تو ہم بیں خالق اور کو بہا ڈو جمادات ہیں ان سے سوال جو اب کیے ہوگا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ وہ ہمارے مزد کہ ہم ہیں خالق اور کہا گئا تو ہما ہوگئے۔ ان کہ ہم ہیں خالق اور کہا گئا ہوں کہ کہ ہم ہیں خالق اور کو ہما دات ہیں ان سے سوال جو اب کہ ہم ہیں خالق اور کا کہ خواب کے ہم ہیں خواب کہ ہم ہیں خواب کہ ہم کہ ہم کہ ہوات کہ ہم ہیں خالق اور کہا تو اس کے خواب کو ہم ہم کہ ہم ہیں خالق اور کہ ہم ہیں خواب کہ ہم ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم کہ ہم ہم کہ ہم ہم کہ ہم ہم کہ کہ ہم کہ کہ ہم کہ ہم کہ کہ ہم کہ کہ کہ کہ ہم کہ کہ ہم

سورة حتم السجده من فرمایا: ثُغُ اسْتُوَی إلی النه کا و و که دُخان فقال لهاولاً دُفِن اثنیاطوَعًا اَوَکَوَهًا قالتاً اَتَیْناطاَبِعِیْن (پھرآ سان کی طرف توجه فرمائی اوروہ دھواں تھا' سواس نے فرمایا کہتم دونوں خوثی سے آؤیاز بردی سے دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوثی سے حاضر ہیں )

سورة البقره ميں پھروں كے بارے ميں فرمايا وَلاَنَ مِنْهَا لَكَا يُعَنِّيطُ مِنْ خَشْيَةَ اللهِ (اوران ميں بعض وه بين جو الله كريزتے بين)

اصل بات میہ کہ پھروں میں اور دوسری جمادات میں ہمارے خیال میں ادراک اور شعور نہیں ہے کیونکہ وہ ہم سے بات نہیں کرتے اور ہمیں وہ احوال معلوم نہیں جوان پر گذرتے ہیں اور ان کا اپنے خالق سے محلوق اور مملوک اور عبادت گذار ہونے کا جوتعلق ہے انسان اس سے واقف نہیں ہے۔

تھی بخاری میں ہے کہرسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ اُحدایبا پہاڑ ہے جوہم سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتا ہے اور ہم اس سے محبت کرتے ہیں۔ (جلد ماص ۵۸۵)

حضرت جابر بن سمره رضی الله عندروایت فرماتے بین کدرسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ بلاشبہ مکہ کمرمہ میں ایک پھر ہے میں اسے پیچا نتا ہوں جن دنوں میں میری بعثت ہوئی وہ مجھے سلام کیا کرتا تھا۔ (صحیح مسلم جلد ۲۳۵ سام ۱۳۵۵) امانت کی تشریح اور توضیح و تفصیل: جب انسان پرامانت پیش کی گئی اور احکام الہیہ پڑمل پیرا ہونے کی ذمہ داری سونی گئی تو انسان نے اسے قبول کرلیا اور برداشت کرلیا اور یہ مان لیا کہ میں احکام الہیہ پڑمل کروں گا۔ فرائض کی

بابندى كرول كاواجبات اداكرول كا\_

وَحَدَمُ الْآلَانُكُانَ مِن الْآلُكُانَ سے كيا مراد ہے؟ بعض مفسرين كے بيان كے مطابق بيامانت كى بيثى حضرت آدم عليه السلام پر بموئی تھی جذب تواب ميں آكرانہوں نے قبول كرليا معصيت كے عقاب كی طرف كو يا خاص دھيان نہيں ديا اور كو بن طور پر بھی انہيں قبول كرنا تھا كيونكه انہيں خلافت كے لئے پيدا كيا گيا۔ بيامانت كى بيثى كب بموئى؟ بعض حضرات نے فرمايا ہے كہ يہ بھی يوم الميثاق ميں ہواجس كاذكر آيت كريمہ وَإِذْ اَحَدُ رَبُّكَ مِنُ اَبنِي اَدَمَ مِي مَدور به الميثاق ميں ہواجس كاذكر آيت كريمہ وَإِذْ اَحَدُ رَبُّكَ مِنُ اللهِ اللهِ المعلم بالصواب اور بعض حضرات نے فرمايا ہے كہ يواقعہ يوم الميثاق سے پہلے كا ہے۔ واللہ تعالى اعلم بالصواب

حضرت عبدالله بن عمروبن عاص رضی الله تعالی عند نے فرمایا کہ الله تعالی نے انسان میں پہلے شرمگاہ پیدا فرمائی اور فرمایا کہ بیدامانت ہے اور تیرے پاس ود بعت رکھی جارہی ہے اسے ضائع مت کرناصرف حلال جگہ میں استعال کرنا اگر تو نے اس کی حفاظت کی تو میں تیری حفاظت کروں گا (اس کے بعد فرمایا) لہذا شرمگاہ امانت ہے کان امانت ہیں آئی تصیں امانت ہیں ذبان امانت ہیں بیان کی خلاف امانت ہیں باؤں امانت ہیں بینی ان چیزوں سے متعلق جوا حکام دیے گئے ہیں اُن کی خلاف ورزی خیانت ہے اور آئیں احکام المہید کے مطابق استعال کرنا والے امانت ہے۔ (روح المعانی جلد ۲۲ میں ۱۹۸۳)

آیت کریمہ یَاآیُکا الَّذِیْنَ اَمَنُوْا لاَ تَمَنُوْنُوا اللهَ وَالرَّمُوْلُ وَ تَمَنُونُوَا اللهُ عَالرَمُولُ وَ تَمَنُونُوا اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ

اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول علیہ کی خیانت کرنے کی ممانعت کرنے کے بعد فرمایا و تعنیٰ فرنڈ آامن خیکو آور آپس میں اپنی امانتوں میں خیانت نہ کرہ جو فکہ امانت کا مفہوم بہت وسیع ہاور ہرطرح کی امانت میں خیانت کرنے کی ممانعت ہے اس لئے ہرخیانت سے نہایت اہتمام کے ساتھ پر ہیز کرنالازم ہے۔ مالی خیانت کو جس جانے ہیں مثلاً کو کی صحف کہی کے پاس امانت رکھے اوروہ اس کو کھا جائے یا استعال کرے یا کم کردے یا دوشریک آپس میں خیانت کر لیس جو شخص قرض دے کریا کسی بھی طرح اپنامال دے کر بھول جائے اس کاحق رکھ لیس وغیرہ وغیرہ نیسب خیانتیں ہیں اور ہر شخص کو معلوم ہوتا ہے کہ میں نے کس کاحق مارا ہے اور کس کی خیانت کی ہے گر آخرت اور اللہ کا ڈر ہوتو انسان خیانت سے نے کہ میں اور ہر شخص اپنے اپنے متعلقہ احکام میں دنیاوی نفع کود کھی کر ہوئے دیوے دیو ارائی حاور دراء امانتدار ہیں انہوں نے جوعہدے اپنے دمہ لئے ہیں وہ ان دریا درائی شریعت اسلامیہ کے مطابق پوری کریں کسی بھی معاطے میں عوام کی خیانت نہ کریں۔ اس طرح بائع اور مشتری اور سفر کے ساتھی پودی کم میاں بیوی ماں باپ اور اولا وسب ایک دوسرے کے مال کے اور دیگر متعلقہ امور کے میں بھی میانیات ہیں بھر بھی کوئی کسی کی خیانت کے علاوہ دیگر امور کے میں بھر بھی کوئی کسی کی خیانت کرے گا گھڑی اور دیور اور اور اور دور اور اور دیور اور کے میں بھرا جائے گا مالیات کے علاوہ دیگر امور میں بھر بھی بھر بھری کوئی کسی کی خیانت کر کر اور دیگر متعلقہ امور کے میں بھر بھی کوئی کسی کوئی کسی کی خیانت کر کرا جائے دور ہورے کے مال کے اور دیگر متعلقہ امور کے میں بھر بھی بھر بھی کوئی کسی کی خیانت کرے گا گھڑی اور دیگر اور دیور اور دیاں اور دیور دیور اور دیور اور کی میں بھر بھر بھر بسی بھر بھی کوئی کسی کوئی کسی کوئی کسی کے خیانت کر کر اور دیور میں اور دیور کے کا کر کرا جائے گا میں اور دیور ہور اور دیور دیور اور دیور اور دیور دیور دیور کے کا کر کر اور دیور دیور دیور دیور دیور کے کا کر کر دیور دیور کے کا کر کر دیور دیور دیور دیور دیور کیور کر کر دیور کے کہ میں دور دیور دیور کے کا کر کر اور دیور کر کر دیور کر کر دیور کے کا کر کر دیور کے کیور کر کر دیور کر کر کر دیور کر کر دیور کر کر دیور کر دیور کر کر کر کر کر دیور کر کر دیور کر کر دیور کر کر

سورة نساء من فرمايا إن الله كامُؤكُف أَنْ تُؤدُواالْكَمْ فَتِ إِلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَمْر ما تا م كما ما نت والول كواكل المانتين درديا كرو) اورسورة بقره من فرمايا م فَإِنْ أَوْسَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَكَيْؤُوْ الّذِي اوْتُونَ آمَانَتُهُ (سواكر

سورة الاحزاب

تم میں سے ایک تخص دوسر سے تحص پراعماد کرے قوجس پراعماد کیا گیا ہےوہ دوسرے کی امانت ادا کرے اور اللہ سے ڈرے جو اس کارب ہے) سورہ معارج میں نیک بندول کی تعریف کرتے ہوئے فرمایا والدین کھنے لاکمانتھ فرع می دراغون (اوروہ لوگ جواپن امانتیں اورائے عہد کی رعایت کرنے والے ہیں)

حصرت انس رضى الله عندني بيان فرمايا كدبهت كم اليهاموا كدرسول الله عليه في خطيد يامواور يول ندفر ما يامو لا إيمان لِمَنُ لَا اَمَانَةَ لَهُ وَلَا دِيْنَ لِمَنُ لَا عَهُدَ لَهُ (رواه البيهقي في شعب الايمان) ( اُسكاكوگيا يمان بيس بوامانتزار نېيں اوراس کا کوئی دين نېيں جوعېد کا پورانېيں)

مؤمن كاكام بيب كد بورى طرح امانت دارر بأالله تعالى كفرائض اور واجبات كوجهي اواكر ي سنول كاجمى اہتمام رکھے بندوں کے حقق تبھی ادا کرے اور عبد کی بھی یابندی کرے۔

دى بــ (انوارالبيان ٢٠) اورمتقل ايك رساله جي 'امانت وخيانت 'كعنوان كلهديام أس كوملا حظه كرلياجائــ الله كان ظلوماجهور (بيك انسان ظلوم بجول ب)ظلوم كامعنى عظم كرف والاب اور جهول كامعنى بادان"-حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند نے فرمایا ظلوم کامعنی یہ ہے کہ وہ اپنی جان پرظلم کرنے والا ہے۔ اور جہول کا مطلب بیہے کداس نے جوامانت کی ادائیگی کا بوجھ اٹھایا وہ اسکے انجام کونہیں جانتا تھا۔ بیافراد کے اعتبارے فرمایا کیونکہ انسانوں میں صالح بھی ہیں علماء بھی ہیں عارفین بھی ہیں۔ای لئے مجموعہ افراد کا انجام بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا لیکھی بالله المنفقين والمنفيقة والنشركين والنفيكي (تاكرالله عذاب دے منافق مردول كواور منافق عورتو لكواورمشرك عورتوں یر) لیتی انسان نے امانت کے بوجھ کو اُٹھالیا ، پھراس ذمہ داری کو نباہنے والے بھی ہوئے اور خلاف ورزی كر نيوا لي بهي موت جس كاانجام بيهواكم منافقو اورمشركول كوعذاب مو (اس ميس الْكَافِرِيْنَ وَالْكَافِرَاتِ كاذكرنيس ہے کوئکہ جب ان کافروں کا انجام عذاب ہے جومنافق ہیں یعنی زبان سے اسلام کا اقرار کرئے ہیں اورول سے انکاری ہیں تو جولوگ کھلے کا فرہوں گے وہ بطریق اُولی مستحق عذاب ہوں گے )اورایمان والے مردوں اورعورتوں پر اللہ رحت كماته توجفرما يكاران مين ويوحم الله كى بجائ ويتوب فرماياجس من اسطرف الثاره بكروتخص نافرماني ك بعدوبر كا وه بهى رحمت اورمغفرت كاستحق موالد

آخر مين جو وَكَانَ اللهُ عَفْوْرًا كَحِيثًا فرماياس مين بيبات بتادي كمغفرت فرمانا اوررحم فرمانا الله تعالى كي صفات جلیلہ ہیں کافراورمشرک کی تو مغفرت نہیں جیسا کدومری آیت میں بیان فرمایا ہے دنیا میں توسب ہی پر رحمت ہےاور آخرت مين صرف الل ايمان يررحت موكى ـ

> تم تفسير سورة الاحزاب والحمد لله الملك الوهاب والصلوة والسلام على رسوله سيدنا من أوتى الكتاب وعلى اله حير ال واصحاب

میں نازل ہوئی ﴿شروع الله كنام عربوام ريان نهايت رحم والل عب اس ميں چون آيات اور جيد ركوع بيں ٱلْحَمْثُ يِلْهِ الَّذِي لَهُ مَا فِي السَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَلَمُ الْحَمْثُ فِي الْأَخِرَةِ تعریفیں اللہ بی کے لئے ہے جس کی ملکیت میں وہ سب کھے ہوتا سانوں میں اورزمینوں میں ہورای کے لئے حد بوزیامی اورآخرت میں وَهُوَ الْحَكِيْمُ الْخِيبُرُ ۗ يِعَلَمُ مَا يَكِحُ فِي الْأَرْضِ وَمَا يَخُرُجُ مِنْهَا وَمَا يَنْزِلُ مِنَ ونیا میں اور آخرت میں اور وہ مکیم ہے باخبر ہے۔وہ جانتا ہے جو پچھاس میں داخل ہوتا ہے اور جو پچھاس میں سے نکاتا ہے اور جو پچھ لتَمَآءِ وَمَا يَعُرُمُ فِيهَا ۚ وَهُو الرَّحِيْمُ الْغَفُورُ۞ وَقَالَ الَّذِينَ كَ فَرُوا لَا تَأْتِينَا آسان سے نازل ہوتا ہے اور جو کھاس میں چر ھتا ہے۔ اور وہ رحیم مے غنور ہے۔ اور کا فرول نے کہا کہ ہمارے پاس قیامت نہیں السَّاعَةُ قُلُ بَالَى وَرَبِّي لَتَالِّتِينَّاكُمُ لِعَلِمِ الْغَيْبُ لَا يَعْزُبُ عَنْهُ مِثْقَالُ ذَرَّةٍ فِي آئے گی۔ آپ فرماد بیجئے۔ ہاں میرے دب کی تم وہ تم پر ضرور آئے گی میرارب عالم الغیب ہے اس سے ذرہ کے برابر بھی کوئی چیز السَّملوتِ وَلا فِي الْأَرْضِ وَلا أَصْغَرُمِنْ ذَلِكَ وَلاَ أَكْبَرُ إِلَّا فَيُكِتَبِ مُبِينَ هُ آ سانوں میں اور زمین میں غائب نہیں ہے اور نہ کوئی اس سے چھوٹی چیز ہے نہ بری چیز گر کتاب میمن میں موجود ہے۔ لِيُـزَى الَّذِيْنَ امْنُوْا وَعَمِلُواالصَّلِعَةِ أُولَلِكَ لَهُمْ مَّغُفِرَةٌ وَّرِنْ قُ كَرِيْمٌ ۗ والّذِينَ تا كدوه ال لوگول كوبدلدد بجوايمان لائ اورنيك عمل كئے بدو ولوگ بيں جن كے لئے مغفرت باوررزق كريم باورجن لوكول نے سَعُوْ رَفَّ الْيَنَا مُعْعِزِينَ أُولَيكَ لَهُمْ عَذَاكِ مِنْ رِّجْزِ الدُيْرُ وَيْرَى الَّذِيْنَ أُوتُوا الْعِلْمَ جاری آیات کے بارے میں عاجر کرنے کی کوشس کی اُن لوگوں کے لئے تخی والا دردناک عذاب ہے۔ اور جن کوعلم دیا گیا اكَذِي أُنْزِلَ النِّكَ مِنْ رُبِّكَ هُوَالْحَقُّ وَيُعْدِي إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمْدِيْ وہ بچھتے ہیں کہ اُن کے دب کی طرف ہے جو بچھنازل کیا گیا ہے وہ تق ہے اور عزیز حمید کے داستہ کی طرف ہوایت دیتا ہے۔

الله تعالی مستحق حمر ہے اسے ہر چیز کاعلم ہے اہل ایمان کیلئے مغفرت اور رزقِ کریم ہے

قسف مدين : يهال سيسورة سباء شروع ہور ہی ہے۔ سباءا کی قوم تھی جو يمن ميں رہتی تھی اس سورت كے دوسر سے ركوع ميں ان لوگوں كی بود وباش اور باغوں سے متفع ہونے كا پھر ناشكری كی وجہ سے ان كی بر بادى كا تذكر ہ فرمايا ہے اس لئے

سورة كانام سوة سباء معروف موا

شروع سورہ میں ارشاد فر مایا کہ آسانوں اور زمین میں اللہ تعالی ہی ستحق حمد ہے اس دنیا میں بھی اس کے لئے حمد ہے اور آخرت میں بھی۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی صفات عالیہ بیان فر مائی اولاً تو بیفر مایا کہ وہ تھیم ہے حکمت والا ہے اُس کا کوئی فعل اور کوئی فیصلہ حکمت سے خالی بین چر فر مایا کہ وہ جبیر بھی ہے اُسے اپنی مخلوق کی اور تخلوق کی مصالح اور منافع اور مضار کی پوری طرح خبر ہے۔
کھر اللہ تعالیٰ کے علم کی بچھ فصیل بیان فر مائی کہ زمین میں جو بچھ اُخل ہوتا ہے اور جو بچھ آسان کی مسال میں اور جو بچھ آسان

ے باہر نہیں ہے آ سانوں میں ہویاز مین میں ہو کوئی بھی چیز خواہ چھوٹی ہویابری کتاب بہین میں محفوظ ہے۔

پھر قیامت قائم فرمانے کی غایت بتائی لیکٹنی الڈین امکٹوا وَعَید کواالطہ لِلْہِ اِنْ کاللہ اُن اوگوں کوصلہ دے جوابمان
لائے اور نیک کام کئے ) اولیک کہا تمفیرہ ٹا ڈین کی کیٹی (یہ وہ لوگ ہیں جنکے لئے مغفرت ہے اور عزت والا رزق ہے )
وکالڈیٹن سکو فی النیک معفونی اولیک کہ معندا ہوئی وہ اور جن لوگوں نے ہماری آیات کے بارے میں عاجز کرانڈیٹن سکو فی النیک کا میٹن اولیک کہ معتدا ہوئی کو سے بارے میں عاجز کرانڈیٹن سکو فی کوشش کی اُن لوگوں کے لئے مختی والا ورونا کے عذاب ہے ) اس میں ان لوگوں کی سزا کا تذکرہ فر مایا ہے جواہل ایمان کے مخالف ہیں اور یہ چاہج ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھلا کر باطل کر دیں یعنی قیامت کے وقوع کو نہ ما نیں اور عمل اور اعمال صالحہ قیامت کی خاری وہ اور مزن کی خفرت اور رزق کریم کا انعام ملے گاائی طرح مشرین کو در دنا کے عذاب ہوگا خلاصہ یہ ہے کہ قیامت کی غایت جزا اور مزا دیے کے لئے ہے۔

اس کے بعد اہل علم کی تعریف فرمائی: وَیُرِی الَّذِیْنَ اُوْلُواالْحِلْمَۃ (الآیة ) کہ جن لوگوں کوعلم دیا گیا ہے وہ اس قِر آن کو جو آپ کے رب کی طرف ہے آپ کی طرف بھیجا گیا ہے حق سمجھتے ہیں اور یہ بھھتے ہیں کہ وہ اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کاراستہ بتا تا ہے جو غالب ہے اور ستحق حمد ہے۔

#### وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفُرُوا هَلُ نَكُلُّمُ عَلَى رَجُلٍ يُنَيِّئُكُمْ إِذَا مُزِّقَتُمْ كُلَّ مُكَّر اور کافروں نے کہا کیا ہم تمہیں ایبا محض نہ بتا دیں جو تمہیں یہ خبر دیتا ہے کہ جب تم پوری طرح ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے ٳؾۜڴؙؙٛٛۮؚڵۼؽ۫ڂڵٙۊڮۑؽؠ۪۞۫ٳڡؙڗؙڒؠۼۘڮٳۺڲڒڹٵٲۯڽڋڿؾڐ۫ٛڹڸٳڷۮؚؽؽڵٳؽۏؙڡڹٛۏؙڹ تم ضرورا یک بی پیدائش میں آ جاؤ گے۔ کیااس مخف نے اللہ برجھوٹ با ندھا ہے یااس کو کسی طرح کا جنون ہے بلکہ بات یہ ہے کہ جولوگ بِالْخِرَةِ فِي الْعَذَابِ وَالصَّلْلِ الْبَعِيْدِ ۞ أَفَكُمْ يُرُوْا إِلَى مَابَيْنَ آيُدِيْهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ

آخرت برایمان نہیں لاتے وہ عذاب میں اور دور کی گراہی میں میں۔ کیا انہوں نے اُسے نہیں دیکھا جوان کے سامنے ہے

مِّنَ السَّهَاءَ وَالْأَرْضِ إِنْ نَشَا نَخْسِفُ بِهُ الْأَرْضَ اوْنُسْقِطْ عَكَيْهِمْ كِسَفًا مِّنَ اور جو اُن کے پیچے ہے لینی آسان اور زمین ' اگر ہم چاہیں تو انہیں زمین میں دھنسا دیں یا ہم اُن پر

السَّهَ آوْلِي فِي ذَلِكَ لَايَةٌ لِّكُلِّ عَبْنِ مُنِينِيهِ هُ

آسان كي كور يرادي باشباس من متوجهون والع برينده كيلي نشاني ضرورب.

## كافرول كى طرف سے وقوع قيامت كا نكاراوران كيلئے عذاب كى وعيد

قصف بيو: جولوگ قيامت كم عكر تقوه رسول الله علي كار يين إلى مين كتي تق كه كيا به تهم بين ايسا آدي نہ بتا دیں جوتہمیں یہ بتاتا ہے کہ جبتم بالکل ہی چورہ چورہ ریزہ ریزہ ہو جاؤ گے تو پھر نے طریقے سے پیدا ہو گے انہیں نے طور پر پیدا ہونے سے جو تعب ہوتا تھا اینے اس تعب کواس طرح ظاہر کیا اور اس میں پھھ استہزاء اور تمسخر کا بھی بہلو ہے۔ چونکہ بیلوگ رسالت برایمان نہیں رکھتے تھے اس لئے انہوں نے وقوع قیامت کی خبر کو دوباتوں میں منحصر کر دیا اور کہنے لگے کہ پیخض اللہ پر جھوٹ با ندھتا ہے یعنی وہ بات کہتا ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف سے نہیں بتائی گئ اورا گریہ بات نہیں ہے تو پھر پیخص دیوانگی میں مبتلاہے خبر کے سیا ہونے کا اُنکے نز دیک احمال ہی نہیں تھااس لئے انہوں نے تیسری بات کا تز کرہ ہی نہیں کیا بعنی بول نہیں کہا کمکن ہے اس کی بات سچی ہو بلکہ دو ہی باتوں میں مخصر کر دیا حالا تکہ ان کی دونوں باتیں غلط میں شرآ پ علی نے اللہ پر جموث باند صااور ندآ پ کو دیوائل ہے۔ اُن کے جواب میں فرمایا: بیل الذین لائد فونون بالكيفرة في العكراب والصلل المويي مطلب بيب كه جاراني ندافتراء كرف والاب ندديواندب بلكه بات بيب كه جو لوگ آخرت پریقین نہیں رکھتے وہ عذاب اور دور کی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں' گمراہی میں اتنے زیادہ آ کے بڑھ بچکے ہیں کہ اللہ کے رسول علی کے خرانہیں جھوٹی معلوم ہوتی ہے اور انہیں دیوانگی کی طرف منسوب کیا جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ وہ عذاب میں مبتلا ہوں گے

عجران لوكوں كا تعجب دوركرنے كے لئے فرمايا: الْكَانُونَ اللَّهُ مَاكِنُونَ أَيْدِينَهُمْ وَمَا خَلْفَهُ مُرْضَ السَّهَا، وَالْأَرْضِ

اِنَ فِي ذَاكَ لَايَةً لِكُونَ عَبْنِ مُنِيْبِ (بلاشباس من أس بندے کے لئے برسی نشانی ہے جواللہ تعالی کی طرف متوجہ ہو) اور حق کا طالب ہو۔

و كفك التينا داؤد مِثنا فض لا يجال اق معه والطير و الكاله الحين بي في التاريخ كوادر بدول كوى بي عمره وياوريم في الوريدة في بالت بكريم في الموريد والمحمل المعين في المراجع في الموريد والمحمل المعين في المعرو والمحمل المعين الموري في بالمول بحرير المعين الموريخ في المعرو و المحمل المعين الموريخ به الموريخ بي المعروب بي بالمول بني بي بالمول بالمول بي بالمو

## سِيتٍ إِعْمَكُوَّا الْ دَاوْدِ شُكُرُّا وَقَلِيْكُمِّنْ عِبَادِي الشَّكُوْرُ الْ

جی رہیں اے داؤ د کے خاندان والوتم شکر کا کام کرواور میرے بندوں میں شکر گذار کم ہوتے ہیں

## حضرت داؤدا ورحضرت ليمان عليهاالسلام والحانعامات كاتذكره

قصمه بیو: یہال حضرت داؤداوران کے بینے حضرت سلمان علیمااللام کا تذکرہ فرمایا ہے اللہ تعالی نے آئییں جس اقتدار اور اختیار اور جن نعتوں سے نواز اتھا ان میں سے بعض کا تذکرہ ہے۔ سورہ انبیاء (رکوع نمبرہ) میں دونوں حضرات کا تذکرہ گذر چکا ہے اور سورہ ص میں بھی (رکوع نمبر ۱۲ اور رکوع نمبر ۱۳ میں) آرہا ہے۔

پہاڑ وں اور برندوں کا سبیح میں مشغول ہونا: آوان تو یفر مایا کہ ہم نے بہاڑوں اور برندوں کو ہم دیا کہ داؤو علیہ السلام کے ساتھ ہماری فرنیج میں مشغول رہیں۔ لفظ اَوّبِی باب علیہ السلام کے ساتھ ہماری فرونیج میں مشغول رہیں۔ لفظ اَوّبِی باب تفعیل سے ہاور چونکہ محرد سے بھی اس کا معنی رجوع کرنے کا ہاں گئر جمد سیکیا گیا ہے کہ داؤو کے ساتھ اللہ کی تعقیق الفیسٹینے وَدَدِدِی بِه کہ داؤو کے ساتھ باربار شیح کرو۔ اور پرندوں کو بھی تھم دیا کہ داؤو مطید السلام کے ساتھ اللہ کی تعقیق میں مشغول رہیں۔ سور م میں فرمایا ہے: اِنَّا سَعُونَا اِنْہِ کَالُ مَعَالَ الله کَالَ مِنْ الْحِیْنِ وَالْمِنْ الله کُلُونِی وَالله کُلُونِی وَاللّه کُلُونِی واللّه کُلُونِی وَاللّه وَاللّه کُلُونِی وَاللّه کُلُونِی وَاللّه کُلُونِی وَاللّه کُلُونِی وَاللّه کُلُونِی وَاللّه کُلُونِی وَاللّه کُلُو

یوں تو ہر چیزاللہ کی تبیع میں مشغول رہتی ہے جیہا کہ متعدد آیات میں بیان فرہایا ہے لیکن پہاڑوں اور پر ندوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے خصوصی علم تھا کہ داؤ دعلیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی تبیع بیان کرنے میں مشغول رہیں ۔ حضوت عبداللہ بن مسعود اور کلمات کے ساتھ تھیں جیسا کہ اس طرح کے مجزات نبویہ بھی کتب احادیث میں فدکور ہیں ۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے فرمایا کہ ہم کھانے کی تبیع سنتے تھے جس وقت وہ کھایا جا تا تھا۔ (رواہ البخاری کمانی المشکل قالمصان عس محمل میں مستول جب داؤ دعلیہ السلام تبیع پڑھتے تھے تو پہاڑ بھی تبیع پڑھتے تھے اور مشغول جب داؤ دعلیہ السلام تبیع پڑھتے تھے تو بہاڑ بھی تبیع پڑھتے تھے اور مشغول جب دور اور مشاول اللہ علیہ ہوجاتے تھے مصرت واؤ دعلیہ السلام نہایت خوش آواز تھے رسول اللہ علیہ نے حضرت ابوموی اشعری رضی اللہ عند کی خوش آوازی کو تا ہو دار دور کی کو تشیہ دیتے ہوئے وی مور مالیا من موامیو آل داود۔ (مشکلو قالمصان میں کے کا بابخاری و مسلم)

ر کدان کوداؤ دعلیه السلام کی خوش آوازی کا حصد یا گیا)

 وَعَلَمْنَاهُ صَنْعَهُ لَبُوْسِ لَكُوْلِقُنْصِكُوْقِنْ بَالْسِكُوْ (اورجم نے انہیں زرہ بنانے کی کاریگری سکھائی تا کہ وہ تنہیں تنہاری جنگوں میں محفوظ رکھیں)۔

اس كے بعد فرمایا: وَاعْدُلُواْصَالِعُ آوراے داؤدكھر والونيك على كرؤ انْ إِن اِمَاتَعْدُلُونَ بَصِيْرٌ (بلاشبر ميس تهارے كاموں كود يكھنے والا موں)

ہوا کی سنجیر: اس کے بعد حضرت سلیمان علیہ السلام پر جوانعامات تصان کا تذکرہ فرمایا' انہیں میں ہے ایک انعام یہ تھا کہ اللہ تعالی نے ان کے لئے ہوا کو منحر فرمادیا تھا' جہاں جانا ہوتا تھا ہوا کو تھم دیدیے تھے وہ ان کواوران کے لئکر کو لے کر چل دیت تھی' اور اس کی رفتار کا بیام مھا کہ صبح کو چلتی تھی تو اُس زمانہ کے مسافروں کی عام رفتار کے مطابق ایک مہینے کی مسافت تک پہنچادی تھی اور شام کو چلتی تو مزیدا یک ماہ کی مسافت کو پہنچادی تھی۔

معالم التزیل میں مفرت حسن کے قتل کیا ہے کہ ومثق ہے چل کرشام تک اصطحر پہنچادیتی تھی پھرشام کواصطحر ہے چل کرضح تک کابل پہنچادیتی تھی۔ تیزر فارسوار کے لئے دونوں مسافتیں ایک ایک ماہ کی مسافت کے برابر ہیں ۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ حضرت سلیمان علیہ السلام ضبح کا کھانا مقام رَے میں کھاتے تھے اور شام کا کھانا سمر قند میں کھاتے تھے۔

تانيكا چشمد بهاوينا: دومراانعام ذكركرت بوئ فرمايا: وَاسكنالَهُ عَيْنَ الْقِطْرِ اور بم في سليمان (عليه السلام) كي التي تانبا مشهور معدني چز باور جامد ب أس برتن وغيره بنان كي لئ بكهلانا پرتا ب

الله تعالی جل شانهٔ نے آپ کو سی کھلے ہوئے تا نے کی نعمت دی اور تھورا بہت نہیں بلکہ اس کا چشمہ جاری فرما دیا۔صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے تقل کیا ہے کہ تا نے کا میہ چشمہ یمن کی سرز مین میں تھا۔

جنات کی شخیر: تیسری نعت بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: وَمِنَ الْجِنْ مَنْ یَعْمُنُ بَدُرُ بِالْمِنِ لَیْهِ بِالْمِنِ لَیْهِ الْمُونِ الله تعالی نے جنات کو بھی حضرت سلیمان علیه السلام کی خدمت میں گادیا تھا 'بیشیا طین ان کے حکم ہے کام کرتے تھے۔ اللہ تعالی کے جنات کو بھی حضرت سلیمان علیه السلام کی خدمت میں لگادیا تھا' بیشیا طین ان کے حکم کے مطابق کام کرتے تھے۔ اللہ تعالی کا حکم جنات کے لئے بیتھا کہ سلیمان (علیه السلام) کی اطاعت کرو۔ وَمَنْ تَذِیْ وَمِنْ قَدِیْ مُنْ اَمْوِیَالْنُو فَا فَمِنْ عَدَّا الله الله میں ان کو تشریعی مرتا بی کرے گا بعن سلیمان کی حکم عدولی کرے گا ہم اُسے دوزخ کا عذاب چکھادیں گے ) شیاطین تو تھے ہی ان کوتشریعی طور پر بھی حضرت سلیمان کی اطاعت کا حکم تھا اسکی خلاف ورزی پرعذاب آخرت کی وعیدذ کرفر مائی۔

محاریب اور تما ثیل کا تذکرہ: یعند کون که مایکآؤمن فیاریب و مالین سیمان علیه السلام کے لئے ان کفر مائش کے مطابق بدی بدی عارتیں اور مجمع یعنی مور تیاں بناتے تھے۔

افظ می این محرار کجم ہے جس کا ترجم عمارتیں کیا گیا ہے بعض حضرات نے اس کا ترجم قصور یعن محلات کیا ہے اور بعض حضرات نے مساکن یعنی رہنے کی جگہیں اور بعض نے اُونی جگہیں بالاخانہ کا ترجمہ کیا ہے۔ اور قسم این کی محمل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے حکم سے جنات تصویریں بناتے تھے جوتا نبائیت کشید اور سفیہ پھروں کی ہوتی تھیں۔ ہونی اور قری وی تھیں اور قری وی تھیں ہوتے تھے۔ ہونی اور قری وی تھیں ہوتے تھے۔ ہونی اور ایسی دیکس جوالی می جگہ می رہنے والی تھی۔ جو فسان ، جفنہ کی جمع ہے جو بیالہ کے معنی میں آتا ہے اور ایک دیکھی ہے جو بیالہ کے معنی میں آتا ہے اور ایک دیکھی ہے جو بیالہ کے معنی میں آتا ہے اور ایک دیکھی ہے جابی تھی کے جو بیالہ کے معنی میں آتا ہے اور ایک دیکھی ہے جو بیالہ کے معنی میں آتا ہے اور ایک دیکھی ہے جابی تھی ہوئی۔ جابیہ بڑے بیالہ کے معنی میں آتا ہے اور ایک دیکھی ہوگئی۔ جابیہ بڑے بیالہ کے معنی میں آتا ہے اور ایک دیکھی کے جابیتہ کی جمع ہے اس کے آخر سے یا عوز ف ہوگئی۔ جابیہ بڑے بیالہ کے معنی میں آتا ہے اور کی دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کی جمع ہے اس کے آخر سے یا عوز ف ہوگئی۔ جابیہ بڑے بیالہ کے معنی میں آتا ہے اور کی دیکھی کے دیکھی کی جمع ہے جابیتہ کی جمع ہے جابیتہ کی جمع ہے جابیتہ کی جمع ہے جابیتہ کی جمع ہے اس کے آخر سے یا عوز ف ہوگئی۔ جابیہ بڑے بیالہ کے دیکھی کی جمع ہے اس کے آخر سے یا عوز ف ہوگئی۔ جابیہ بڑے بیالہ کے دیکھی کے دیکھی کا دیکھیں کے دیکھی کی دیکھی کی جمع ہے جابیتہ کی جابیتہ کی جمع ہے جابیتہ کی جابیتہ کی جمع ہے دیکھی کے دیکھی کی دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کی دیکھی کو دیکھی کی دیکھی کے دیکھی کی دیکھی کے دیکھی کی دیکھی کی دیکھی کی دیکھی کی دیکھی کے دیکھی کی دیکھی کی دیکھی کی دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کے دیکھی کی دیکھی ک

کے معنی میں آتا ہے کیونکہ وہ پیالے بڑے بڑے ہوتے تھاں لئے اوپر آن کا ترجمہ کیا گیا۔ جنات جود کیس بناتے تھے وہ بھی بہت بڑی بڑی ہوتی تھیں جوا پی جگہوں پر جام رہتی تھیں معالم النز بل جلد ۳۵ میں کھا میں لکھا ہے کہ ایک پیالہ سے ہزار آدی کھاتے تھے اور یہ پیالے پایوں والے تھا پی جگہ سے حرکت نہیں کرتے تھے اور سٹر ھیوں کے ذریعہ ان تک بہنچتے تھے۔ ظاہر ہے کہ پیالے استے بڑے تھے تو دیکیں گئی بڑی ہوں گی جوا پی جگہ جی رہتی تھیں۔ حضرت سلیمان کا پیسلسلہ یمن میں تھا۔

اوا سيكي شكر كاتفكم: المعند المنظر الكافك الكوار المنظر المنظر المال المرور العنى تهمين جوان المنظر المال المال المنظر المال المنظر المال المنظر المال المنظر المال المنظر المنظر المنظر المال المنظر المنظر

صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت داؤدعلیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ب روزہ رہتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک سب سے زیادہ مجبوب نماز داؤدعلیہ السلام کی نمازتھی (یعنی نمازتجد) وہ آدھی رات سوتے تھے اور تہائی رات نماز میں کھڑے دہتے تھے اور رات کے چوتھے حصہ میں بھر سوجاتے تھے۔ (راجع صحیح البخاری کتاب الانبیاء) اور معالم المتزیل میں حضرت تابت بنائی رحمہ اللہ نے قل کیا ہے کہ حضرت داؤدعلیہ السلام نے رات اور دن کے حصول کو سورةسيا

ا بنال وعيال رتقسيم كرركها تعارات اوردن ميس جوجهي كوئي وقت جوتا تهاان كرهم كاكوئي شكوئ تخض نماز مين مشغول ربتا تها-شر بعت محدید میں تماتیل اور تصاویر کاحرام ہونا: حضرت سلمان علیداللام کے بارے میں ارشاد فرمایا كه جنات أن كتالي كردية مح تضان كبعض اعمال سورة سباء مين اوربعض اعمال سورة ص مين فدكور بين \_ يهال جنات کے جن اعمال کاذکر ہےان میں تماثیل یعنی مورتیاں بنانے کا بھی تذکرہ فرمایا لبعض وہ لوگ جنہیں تصاویر ہے اور مورتوں سے مجت ہے وہ تصاویراور تماثیل کے جواز براس آیت کوپیش کرتے ہیں بیان لوگوں کی علطی ہے جب رسول الله علي في منع فرماديا جوقرآن كواوراحكام الهيكوسب الدياده جانع تصوَّلي دوسر كوكيا اختيار بكرآب ك تھم سے سرتانی کرے اور جس چیز کوآپ عظی حرام قرار دیں اُسے طال کے بات بیہے کہ سابقہ امتوں کے لئے بعض چزیں حلال کردی گئیں تھیں اور بعض چزیں ان برحرام تھیں شریعت محد بیعلی صاجبا الصلوق والتحیہ نے ان حلال چیزوں میں ے بہت ی چزیں حرام قرار دے دیں بیمنسوخ ہونا کوئی تعجب کی بات نہیں ہے خوداس اُمت کیلئے ابتدائے اسلام میں بہت ى چزى جائز تھيں پھران كوحرام كرديا كيا اس ميں سے شراب كى ابتداء طال ہونا پھر حرام ہونا تو تقريباً سب بى جانتے ہيں۔ حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عند سے روایت بے کدرسول الله علی استان فرمایا که الله تعالی کے نزدیک سب سے سخت عذاب تصویر بنانے والوں کو ہوگا۔ (رواہ البخاری ص ۸۸٠٢)

حضرت ابن عباس رضی الله عنهمانے بیان کیا کہ میں نے رسول الله علیہ کو بیفر ماتے ہوئے سنا ہے کہ ہر تصویر بنانے والا دوزخ میں ہوگا ، جو بھی صورت اس نے بنائی تھی وہ ایک جان بنادی جائے گی جواسے دوزخ میں عذاب دیتی رہے گا۔ (رواه البخاري ومسلم كما في المشكوة ص ٣٨٥)

اور حفرت عائش صدیقه رضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ فی ارشاد فرمایا کہ ان تصور والول کو قیامت کےدن عذاب دیاجائے گا۔ان سے کہاجائے گا کہتم نے جو چھ بنایا تھااس میں جان ڈالواور آپ نے سیجی فرمایا كهجس كمريس تصوير بوأس كمريس فرشة داخل نبيس بوت\_ (رواه البخاري ص ٨٨١)

حضرت ابو جیفه رضی الله عند نے بیان کیا کہ بلاشبرسول الله علی فی نفون کی قیمت اور کتے کی قیمت اور زنا کے ذر بعید مال کمانے سے منع فرمایا اور سود کھانے والے اور سود کھلانے والے براور گودنے والی اور گدوانے والی براور تصویر بنانے والے پرلعنت جیجی ہے۔ (رواہ البخاری ص ۲۸)

یہ چند حدیثیں ہم نے مجی بخاری کے قال کر دی ہیں اور ان کے علاوہ بھی بہت ی حدیثیں ہیں جن میں تصویر بنانے اورتصور رکھنے کی ممانعت ہے مجموع حیثیت سے ان کی تعدادتو الرمعنوی کو پنجی ہوئی ہے۔ جولوگ تصاور وتماثیل کو جائز کہدرہے ہیں وہ رسول اللہ علی کے ارشادات اور وجہ ممانعت کونہیں دیکھتے اور اپنی طرف سے علتیں نکالتے ہیں چریوں کہتے ہیں کہ علت ندر ہی تو تھم بھی باتی نہیں رہااورخود سے بیعلت نہ نکالی کہ ال عرب مشرک نتھ اُن کے دلوں میں تصاویر کی اہمیت تھی لہذاان کے دلوں سے تصاویر کی محبت نکالنے کے لئے تصاویرو تماثیل کوحرام قرار دے دیا تھااب جب علت نہ رى توحم بحى ندر بارالعياذ بالله

آنخضرت علي في نويمات نبيل بتائي آپ نے توبہ بتايا ہے كه قيامت كے دن ان لوگوں كوعذاب موگا جواللہ

تعالی کی صفت خالقیت کے مشابہ بنتے ہیں۔

اورایک روایت میں یوں ہے کہ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس سے بڑھ کرکون ظالم ہوگا جومیری صفت خاتقیت سے ساجھا کرے۔اگرایسے ہی پیدا کرنے والے ہیں توایک ذرہ پیدا کردیں یا ایک جوپیدا کردیں۔(رواہ ا بخاری ص ۸۸۰ ۲۰)

آخر میں ایک اور صدیث سنتے چلیں رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن دوزخ سے ایک گردن نکلے گئ اُس کی آ تکھیں ہوں گی اور دوکان ہوں گے جن سے نتی ہوگی اور ایک زبان ہوگی جس سے بات کرتی ہوگی اور ایوں کہے گی کہ میں تین شخصوں پر مسلط کی گئ ہوں'(۱) ہروہ شخص جو ظالم ہو عناد کرنے والا ہو(۲) وہ شخص جس نے اللہ کے ساتھ معبود بنا کرکسی کو پیارا ہو(۳) جوتصور بنانے والا ہو۔ (رواہ التر فدی)

ایک شخص داڑھی منڈی ہوئی' پتلون پہنے ہوئے نصرانی صورت میں احقر سے بھڑگیا کہنے لگا کیمرہ تو بہت سے بہت ڈیڑھ سوسال پہلے کی ایجاد ہے میں نے کہا گناہ کو گناہ بیجھتے ہوئے کروتو تو بہ کی تو فیق بھی ہوجائے گی اور اگر گناہ کو حلال کرنے کی کوشش کی جائے گی تو گناہ ڈیل ہوجائے گا اور گناہ حلال نہیں ہوگا اور حلال بیجھنے کی وجہ سے تو بہ کی تو فیق بھی نہیں ہوگا۔ رسول اللہ علی ہے نے کسی آلہ کی تخصیص تو نہیں فرمائی کہ تصویر ہاتھ سے بناؤ گے تو فرشتے گھر میں داخل نہ ہوں گے اور کسی آلہ کے ذریعہ سے تصویر کھینچو گے تو فرشتوں کونا گواری نہوگی' اور پنہیں فرمایا کہ پیمل یضا ہؤں حلق اللہ میں شامل نہیں۔

فلتاقضينا عليه المؤت مادله فرعلى مؤته إلا داته الأرض تأكل منسأته المرجب من المكن عليه المؤت مادله فرعلى مؤته إلا داته الأرض تأكل منسأته المرجب من الميان يرموت كاعم وادى كرديا و أن كوليان كرموت كابة نديا عمر المنان يرموت كاعم وادى كرديا و أن كوكانوا يعلمون الفين ما ليتوافي العكاب المهين الموجب وه كريز عن و بنات كوبة جلاكه الرجن غيب كوجائة موتة و ذيل كرف والعذاب من دهم مرديد -

# جنات غیب کونبیں جانت وہ حضرت سلیمان العَلَیْ اللهُ ال

قف مديو: جياكه پهلے معلوم ہوا حضرت سليمان عليه السلام جنات برب برب كام ليت تي ان ميں تخت كام بحق من ان ميں تخت كام بحق ہوا حضر شياطين كو بيڑيوں ميں جكڑ كر بھى دُالتے ہے كہا ذكر الله في مسودة ص ( وَالنَّيْلِطِيْنَ كَلَيْ الْكَنْ الْكِلْمَةُ وَاللّٰهُ وَا اللّٰهُ وَاللّٰهُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ وَاللّٰمُ وَاللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ الل

صاحب روح المعانى لكصة بيس كديه بهي موسكتا بي كدان ميس جوبوك جنات تصوه خود بهي اين بار ين عيب

دانی کادوی کی کرتے ہوں حضرت سلیمان علیہ السلام کوموت بھی آگی اور بدستور اہمی سے فیک لگائے بیٹے رہے اور اہمی کو گئی کا کیڑا کھا تارہا۔ جب ایک سال گذراتو گئی کھانے کی وجہ سے اٹھی ٹوٹ گی اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی الٹی گری اب جو لاٹی گری و جنات کو پیتہ چل گیا کہ ارے بیتو مرے ہوئے سے نان کا بیٹھار ہنا اور ٹکار ہنا الم کی کیک کی وجہ سے تھا 'کی حساب لگایا کہ گئی نے گئے دن تک لاٹھی کو کھایا ہوگا تو اندازہ ہوا کہ ایک سال تک کیڑے نے کئے دن تک لاٹھی کو کھایا ہوگا تو اندازہ ہوا کہ ایک سال تک کیڑے نے لکڑی کو کھایا ہوگا تو اندازہ ہوا کہ ایک سال تک کیڑے نے لکڑی کو کھایا ہوگا تو اندازہ ہوا کہ ایک سال تک کیڑے نے لکڑی کو کھایا ہوگا تو اندازہ ہوا کہ ایک کو ہو گئے ہوئے ہوئے کہ ان کوموت آپی ہے تو مشقت کے کاموں میں کیوں گئے رہتے جو ہمارے لئے باعث عندا ب ہوئے تھا ور ہماری ذات کا باعث سے ان کا غیب وائی کا جودوی تھا وہ ہمال ہوا ہوگیا کہ جنات غیب کوئیں جائے 'بیغلو ہمی اس اس اس کے بعض لوگوں کو ہمی کا جودوی تھا وہ منا فائل اور پوری طرح بیوان میں فرمایا : وَمَا کُانَ اللّٰہ اللّٰ اللّٰه کُنُی نِیْکُنُ وَ مَن اللّٰہ کُنُی نِیْکُنُ وَ مَن اللّٰہ کُنُی نِیْکُنُ وَ مَن اللّٰہ کُنُی نِیْکُنُ وَ منا النسیّ ، ویظ ہم من ھذا انہا العصا الکہ بو قالتی تکون مع الموا عی واضو ابعد الذا احد ته وامنہ النسیّ ، ویظ ہم من ھذا انہا العصا الکہ بوۃ الّتی تکون مع الموا عی واضو ابعد الذا احد ته و منه النسیّ ، ویظ ہم من ھذا انہا العصا الکہ بوۃ الّتی تکون مع الموا عی واضو ابعد اللّٰہ واضو ابعد اللّٰہ کو اللّٰہ کو اللّٰہ کو منا النسیّ ، ویظ ہم من ھذا انہا العصا الکہ بوۃ الّتی تکون مع المواعی واضو ابعد

كُلَّ مُنْزَقِ إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَانِهِ لِكُلِّ صَبَّا إِشَّكُو لِ۞ وَلَقَدُ صَدَّقَ عَلَيْهِمْ إِبْلِيْسُ

پوری طرح تر بتر کردیا پیک اس میں برصا بروشا کر کے لئے بردی عبرتیں ہیں اور یہ بات واقعی ہے کدان کے بارے میں املیس نے

طَتَهُ فَاتُبَعُوْهُ إِلَّا فَرِيْقًا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ ﴿ وَمَاكَانَ لَدَعَكِيْهِمْ مِنْ سُلْطُنِ إِلَّا

ا پنا گمان مج پالیا سوسب اسکا تباع میں لگ گے سوائے سوئین کی تھوڑی کی جماعت کے اور المیس کا ان اوکوں پرکوئی ڈورند بجراس کے اور کی وجہ سے آمیس کہ ہم

لِنَعُلُمُ مَنْ يُؤْمِنُ بِالْلَاخِرَةِ مِتَنْ هُومِنْ افِي شَكِّ وَرَبُّكَ عَلَى كُلِّ شَيْءِ حَفِيظٌ الله

بیجان لیس کی خرت پرایمان لانے والا کون ہے جو اُن لوگول سے علیمدہ ہے جو اُس کی طرف سے شک میں ہیں اور آپ کارب ہر چیز پر نگران ہے۔

## قوم سباء پر الله تعالی کے انعامات پھرناشکری کی وجہ سے نعمتوں کامسلوب ہونا

قضعه بي : سبائي قوم هي جوا پ جدِ اعلى سبائن ينجب كي طرف منسوب هي أيدوك يعرب بن قطان كي اولا دسے تھے اور يمن ميں رہتے تھے الله تعالى شاء نے ان كو بہت نوازا تھا اوا كيں با كيں باغوں كى قطاريں چلى گئ تھيں انہيں ميں رہتے سے اور الله تعالى كو تعتيں استعال كرتے تھے ان كے علاقہ كانام مارب تھا جوشم صنعاء سے (جواب بھى موجود ہے) تين دن كى مسافت پر تھا ان كو تكم ديا تھا كہ اپ دروح المعانى ميں مجتمع الميان سے تھا كو اور اس كاشكر بھى كيا كرو۔ روح المعانى ميں مجتمع الميان سے تقل كيا ہے كہ ان لوگوں كي تيرہ بستياں تھيں اور ہر براستى ميں الله تعالى كا ايك آيك جي مبعوث ہوا تھا جو آئيس اس بات كى ترغيب ديتا تھا كہ اپ درب كارزق كھاؤ اور اس شكر اداكرو۔ ساتھ ہى ہي قرمايا به كُن الله تعلى الله جہاں تم بات كى ترغيب ديتا تھا كہ اپ درب كارزق كھاؤ اور اس شكر اداكرو۔ ساتھ ہى ہي قورہ كے اعتبار سے بہترين ہے نہ اس ميں بيترين ہي نہ تارہ دوسرے كيڑے موڑے۔ (من روح المعانی)

ورَبُّ غَفُوْرٌ اورتمهارے رب بخشے والا ہے۔اس کی عبادت اورشکر گذاری میں لگےرہو کوئی قصوراور گناہ ہوجائے تومعافی مانگ لووہ بخش دےگا۔

یہ لوگ ان نعتوں میں مست تھے جس کواللہ تعالی نے نعتیں دی ہوں اُسے خودا پنے ہوش گوش کے ساتھ اللہ کاشکر گذار ہونا جا ہے کیکن ان لوگوں نے توجہ دلانے رہجی شکرا دانہ کیا 'جسے <u>خانے کٹوا</u> سے تعبیر فرمایا۔

الله تعالیٰ نے آئیس ناشکری کی سزادے دی اوران پرعذاب بھیج دیا 'یرعذاب کیا تھا ایک سیلاب تھا اور بیسیلاب بھی سخت تھا' جو بند بنا ہوا تھا وہ ٹوٹ گیا اور سیلاب نے ان کے گھروں کو مکانوں کو باغوں کو تباہ و برباد کر کے رکھ دیا۔ وہ جو باغوں کی قطار میں تھیں سب برباد ہو گئیں اوران کی جگہ ایسے باغ نکل آئے جن کے پھل کڑوے تھے اور پچھ جھاؤ کے درخت تھے اور پچھ بیری کے اب تو افسوں کے ساتھ ہاتھ ملتے ہوئے رہ گئے کیکن'' اب پچھتائے کیا ہوت جب سب پچھ بہاکر لے گیاسیلاب' سیلاب کا تذکرہ فرماکرار شاد فرمایا: وکھال جُلیونی آلا النگھنوزی (اور جم سر آئیس دیے گرناشکرے ہی کو)

لفظ النَّفَوْدَ مِين سب سے برى ناشكرى لينى كفر بھى داخل ہے اور مدعيان اسلام كى قولى وعملى ناشكرى بھى ناشكرا آ دى بينين سجھتا كەميرى نعتيں چينى بھى جاسكتى بين اپنى نعتوں ميں مست رہتا ہے أنہيں گناہوں ميں خرچ كركے ناشكرى ميں ترقى كرتا چلاجا تا ہے پھر مزاميں پكڑليا جا تا ہے۔

سورة النحل میں فرمایا ہے: وَخَرَبَ اللهُ مَعْلاً قَرْیَةً کَانْتُ امِنَةً فَطْمَهِ مَنَةً کَانْتُ امِنَةً فَطُمْهِ مَنَةً کَانْتُ الْمِنْ فَاللَّهُ اللهُ وَالوں کی حالت عجیبہ بیان فرماتے ہیں کہوہ امن واطمینان میں تصان کے کھانے پینے کی چیزیں بڑی فراغت سے چہار طرف سے ان کے پاس پہنچا کرتی تھیں سوانہوں نے اللہ کی نعتوں کی بے قدری کی اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کی حرکات کے سبب انہیں ایک محیط قحط اور خوف کا مزہ مجھایا )

اس کے بعد ان لوگوں کے انعامات کا اور ان کی ناشکریوں کا پھھ مزید تذکرہ فرمایا ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ الْقُوٰی الْوَیْ بِیْرَانِیْنَاؤِنِیْ اَوْرِ ہِم نے ان بستیوں کے درمیان جن میں ہم نے برکت رکھی تھی بہت سے گاؤں آباد کرر کھے تھے جوظا ہر تھے ) یہ گاؤں برلب سڑک تھے جب ایک بہتی سے دوسری بستی تک گذرنا ہوتا تھا تو یہ گاؤں نظر آتے تھے اگرکوئی تھر برنا چا بتا تو ان میں تھرسکتا تھا اور یوں بھی بار بار آبادی نظر آنے سے سفر کی وحشت اور دہشت کم ہوجاتی ہے آبادیوں کا برابر مسلسل اور متصل ہونا یہ بھی اہل سباء پر اللہ تعالی کا انعام تھا۔

صاحب دوح المعانی نے تکھا ہے کہ الّتی ہوگئی ایسے ملک شام کی بستیاں مراد ہیں جب بیلوگ اپنے علاقہ سے ملک شام جاتے ہے تھے و راستہ میں قریب بہت می بستیاں آتی تھیں جن کے قریب سے گذر تے ہے۔ اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ برکت والی بستیوں سے خودائل سہائی کی بستیاں مراد ہیں جو بڑی بستیاں تھیں اور فری خالا مرقا ہے ہے جو فی بستیاں مراد ہیں جو بڑی بستیاں تھیں اور فری خالا موقا ہے ہے جو فی بستیاں مراد ہیں جو بڑی بستیوں سے چھوٹی بستیاں مراد ہیں جو بڑی بستیوں سے چھوٹی بستیاں مراد ہیں جو بڑی اور ہم نے ان کے درمیان ان کے چلنے کا ایک خاص انداز رکھا تھا) یعنی ان بستیوں کے درمیان جو مسافت تھی اللہ تعالی نے ایک خاص مقدار معین کے ساتھ رکھی تھی مثلاً کوئی شخص صبح کو روانہ ہوتا تو دو پہر ہونے تک دو مری بستی میں پہنچ جاتا تھا۔کھانا دانہ ساتھ لینے کی ضرورت نہ ہوتی تھی اور دشمن کا بھی کوئی خوف نہ تھا۔ بعض مفسرین نے بطور مثال مناسب اندازہ کے وفار کا مطلب بتاتے ضرورت نہ ہوتی تھی اور دشمن کا بھی کوئی خوف نہ تھا۔ بعض مفسرین نے بطور مثال مناسب اندازہ کے کو قار کا مطلب بتاتے

ہوئے یہ بات کہی ہے اور ایک قول میر بھی ہے کہ ایک بستی سے لے کر دوسری بستی تک ایک میل کی مسافت تھی۔ سیر و فواف کا ایک ایک کا کا کا اللہ تعالیٰ کی طرف سے اعلان کر دیا گیا کہتم ان بستیوں کے درمیان را توں کو اور دن کو یعنی جب چاہوامن وامان کے ساتھ سفر کرو) تمہارے را توں کے سفر بھی پرامن ہیں جبکہ ان میں چوروں اور ڈاکوؤں کا خطرہ رہتا ہے اور دن کے اسفار بھی پرامن ہیں بغیر کی خوف کے جب تک اور جہاں تک چاہوسفر کرو۔

فعاً الوَّارِ الْبِهَ الْمِيْنَ الْمُفَارِنَا (سوان لوگوں نے کہا کہ اے ہارے رب دوری کردیجے ہمارے سفروں کے درمیان) جب انسانوں کو مال مل جاتا میں اور نعتیں بہت ہو جاتی ہیں تو اتر انے لگتے ہیں بغاوت پر اُتر آتے ہیں اور نعتوں کی ناقدری کرنی شروع کردیتے ہیں۔ یہی حال اہل سباء کا ہوا اللہ تعالیٰ کاشکر اداکرنے کا جو تھم ہواتھا اُس پر توعمل نہ کیا اور الی بھھالٹی اور عقل کے پیچے گھ لے کر پڑے کہ اللہ تعالی سے اپنے لئے ہوں بددعا کی کہ یہ جو ہمارے علاقہ بیں آسانیاں
ہیں، قریب قریب آبادیاں ہیں اور طرح کی نعتیں موجود ہیں اور سب کا حال برابر ہے ہمیں یہ منظور نہیں ہماری
تجارت گاہیں دور ہوجا کیں قوانچھا ہے تا کہ دور دراز شہروں بازاروں اور منڈ ہوں سے پی ضرورت کی چیزیں لا یا کریں۔
مفسرین نے لکھا ہے کہ اس بیل فخر و کبر کا دخل تھا 'مطلب بیتھا کہ جب بھی برابر ہیں تو کسی کو کسی پر برا ائی جمانے اور
مالداری کا غرور ظاہر کرنے کا موقع بالکل نہیں ہے اب جب دور کے سنر کرنے پڑیں گے توسب لوگ تو نہیں جا سیس گئ
بڑے بڑے بڑے مالدار جو سوار ہوں کے مالک ہوں گے وہی جا سیس کے اور مال لاسکیں گئ فقراء اور کم پینے والے ان سے تاج
ہوں گے تو ذرا تمکنت اور غرور اور برائی ظاہر کرنے کا موقع ملے گا' یہ بد دُعا اپنے حق میں کر بیٹھے و خلکہ ہو اُن اُن ہوں کے اُن جانوں پرخود ہی ظام کر لیا۔ جبھی نہائے نے آبیں افسانہ بن اور کی شہرت تھی بس دوسروں کے لئے وہ
ا بی جانوں پرخود ہی ظام کر لیا۔ جبھی نہائے نے آبیں افسانہ بن کررہ گئی۔
اوران کی بسیّد و کو بر باد کردیا' دنیا والوں میں جو اُن کی نعمتوں کی اور باغوں اور شہروں کی شہرت تھی بس دوسروں کے لئے وہ
ایک افسانہ بن کررہ گئی۔

صاحب روح المعانى لکھے ہیں کہ اَحَادِیْت جع ہے اَحَادُوْلَة کی اور مطلب بیہ کران لوگوں کے احوال کے تذکر سے زبانوں پررہ گئے جیسے وقت گذاری کے طور پرلوگ تھے کہانیاں بیان کیا کرتے ہیں۔

<u>وَمَرُقَتْهُ مِنْ كُلِّي مُنْهُ كُلِّي مُنْهُ كُلِّي مُنْهُ وَلَي طرح تتر بتركر</u>ديا)ان كاملك بھى برباد ہو گيااور قبيلے بھى منتشر ہو گئے۔

آن فی ذاک کی ایک ترکیات صبیاد شکور (بلاشباس میں بوی بوی نشانیاں ہیں ہراً سیخف کے لئے جوخوب مبر کرنے والا ہوا ورخوب شکر کرنے والا ہوا ) قوم سبا کا حال من کر جوکوئی شخص سرکشی سے بچار ہاطاعت پر جمار ہے شکر کی شان رکھتا ہووہ ان لوگوں کے قصہ سے بوی عبرت حاصل کرسکتا ہے۔

وَلَقَدُ صَدَّى عَلَيْهِ عَرِيْدِيْ عَلَيْهِ اللَّهِ عِينَ ) (اور به بات واقعی ہاان کے بارے میں ابلیس نے اپنا گمان سے پا اس الیا سواس کے اتباع میں لگ کے سوائے اہل ایمان کی تھوڑی جماعت کے اور ابلیس کا ان لوگوں پر جو پھرز ورتھا صرف اس لئے تھا کہ ہم بہ جان لیس کہ آخرت پر ایمان لانے والاکون ہے جوان لوگوں سے علیحدہ ہے جواس کی طرف سے شک میں ہے اور آپ کا رب ہر چیز پر عمراں ہے ) ابلیس نے معون قرار دیئے جانے کے بعد جواللہ تعالی کے دربار میں یوں عرض کیا تھا کہ میں بنی آدم کو بہکا ور فا ور فلا ور کا اور ان میں سے اکثر کو گراہ کر کے چھوڑوں گا۔ اِلاَنْ عَینَ آئی ہُوں کے ان ان میں سے اکثر ناشکر ہے ہو نئے (کو لا تھی گاڈو کھی نیونی آئی نے اپنی اس کے اور آپ کی آئی کھی کہا تھا ان میں سے اکثر ناشکر ہے ہو نئے (کو لا تھی گاڈو کھی نیونی آئی نے جو پھی کہا تھا ان میں سے اکثر ناشکر ہو سے نام کا جو بی کھی کہا تھا ان میں سے اکثر ناشکر ہو سے نام کو جی کردھایا جی آئی ہو کہا تھا اس میں سے اکثر ناشکر ہو سے نام کو جی کردھایا جو سے نام کا میں کہا تھا کہ میں گا ہو ہو گھی کہا تھا کہ میں گا اور ان میں اس کا اتباع میں لگ کے گر تھوڑے سے افراد جو موٹون بندے ہیں اُنہوں نے اس کا اتباع نہیں کیا۔ شیطان کو وہوسہ ڈ النے کی قوت دی اور انسان کو جی کر اور کی کی سے انسان پر جراورا کر اور ہو کی کی استعداد رکھی تا کہ آؤ اب یا عمل کا موٹ اور حیار کی کہ ہو انسان پر جراورا کر اور ہیں رکھا تا کہ وہ جو کھی کرے اپنے انسان پر جراورا کر اور ہو کہ کی کہ کو کو کہ کو کہ کو کہ کو کی کر کے کا میں کہ کو کو انسان کی کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کی کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کو کہ کو کو کو کہ کو کو کی کھانے کو کو کھوڑوں کو کھوڑوں کو کہ کو کہ کو کہ کو کو کہ کو کی کو کہ کو کہ کو کو کھوڑوں کو کہ کو کو کھوٹوں کو کھوڑوں کو کہ کو کھوٹوں کو کھوڑوں کو کھوڑوں کو کھوڑوں کو کھوڑوں کو کھوٹوں کے کھوٹو اللہ تو کا لیک کے کھوٹو اللہ تو کا لیک کے کھوٹو اللہ تھا کہ کو کھوڑوں کو کھوڑوں کو کھوڑوں کو کھوٹوں کے کھوٹوں کے کھوٹوں کے کھوٹوں کے کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کے کھوٹوں کھوٹوں کے کھوٹوں کے کھوٹوں کو کھوٹوں کھوٹوں کو کھوٹوں کے کھوٹوں کھوٹوں کو کھوٹوں کے کھوٹوں کھوٹوں کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کے کھوٹوں کے کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹوں کو کھوٹ

هُمْ وَنِهَا خَلِلُونَ (پُس اگرتمهارے پاس میری ہدایت آئے تو جولوگ اس کا اتباع کریں گے اُن پرکوئی خوف نہیں اور وہ رنجیدہ نہوں گے اور جن لوگوں نے کفر کیا اور ہماری آیات کو جھٹلا یا تو وہ آگ میں جانے والے ہیں اور اس میں ہمیشد ہیں گے )

جب بنی آ دم دنیا میں آئے تو اختیار بھی ساتھ لائے 'ہوش گوش بھی ملا اور امتحان کے لئے شیطان کو بھی وسو سے ڈالنے کا موقع وے دیا گیا اور ساتھ ہی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام کی دعوت بھی سامنے آتی رہی اور لوگ ان کے معجزات بھی دیکھتے رہے 'لہذا انسانوں کے لئے اپنے خالق اور مالک کی الوہیت اور اس کے رسولوں کی دعوت کی حقانیت میں کسی طرح کا کوئی شک کرنے کا موقع نہ تھالیکن بہت سے لوگوں نے شک کیا 'حق میں شک کرنا کفرہے جس کی وجہ مست

ہے متحق عقاب وعذاب ہوئے۔

اس آیت میں بتادیا کہ شیطان کو جو تسلط دیا گیا کہ وہ وسوسہ ڈال سکے اس کی حکمت بیتھی کہ ہمیں علم ظہوری کے طور پر بیمعلوم ہو جائے کہ کون لوگ آخرت پر ایمان رکھنے والے ہیں اور کون لوگ شک میں پڑنے والے ہیں کیکن بیتسلط ایسا نہیں ہے کہ جراوراکراہ کے درجہ میں ہوجس سے انسان مجبور محض بن جائے اور ہوش وگوش اور ختیار ہاتی ندرہے۔

جیس ہے کہ جراورا کراہ کے درجہ یس ہوبس سے انسان جورس بن جائے اور ہوں و لوں اور صیار بان شرہے۔

ور کرانی علیٰ کی فی کی حینے کیا۔

ادر مدم ایمان کی صفت کے اعتبار سے جزا اور مزاد سے گا۔ قولیہ تعالیٰ: سَیل الْعَوِم ای الصعب من عوم الرجل المصلب المصلب المسلب من عوم اذا شوس حلقہ وصعب و فی معناہ ما جاء فی روایة عن ابن عباس من حمط ای سام المسلب المسلب

قُلِ ادْعُواالَّذِيْنَ زَعَمْتُمْ مِنْ دُونِ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَقِ فِي التَّمُوتِ وَلَا فِي آبَانُونِ مِنْ اللَّهِ لَا يَمْلِكُونَ مِثْقَالَ ذَرَقِ فِي التَّمُوتِ وَلَا فِي آبَانُون مِن مَدَ اللَّهِ كَاللَّهُ مَا اللَّهُ عَلَيْهِ مَا اللَّهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ مِنْ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ اللَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَيْهُ عَلَيْهِ عَلَّهُ عَلَيْهِ عَلَيْهِ

الْأَرْضِ وَمَالَهُ مُ فِيهِمَامِنْ شِرْكِ وَمَالَ مِنْهُمْ مِنْ طَهِيْرِ وَلَا تَنْفَعُ الشَّفَاعَةُ

زمینوں میں اوران دونوں میں ان کا کچھ ساجھانہیں اوران میں سے کوئی اللہ کا مدد گارنہیں۔اوراس کے پاس سفارش کا منہیں دے سکتی

عِنْكَ آلِالِمَنْ آذِنَ لَلْحُنَّى إِذَا فُزِّعَ عَنْ قُلُوْيِهِمْ قَالُوْا مَاذَا قَالَ رَبَّكُمْ وَالْوالْحَقّ وَهُو

مواے اس کے جس کے لئے اجازت دی ہوئیمال تک کہ جب ان کے دلوں سے مجرا ہث دور ہوجاتی ہوئے جس کے جس کے اجاب میں کہتے ہیں کرتی عافر مایا اور وہ

الْعَرِينُ الْكَبِيرُ®

برز براب

مشرکین نے جن کوشریک قرار دیا ہے نہ اُنہیں کچھاختیار ہے نہ آسان وزمین میں ان کا کوئی ساجھا

قضعه بیں: ان دونوں آیوں میں مشرکین کی تر دیوفر مائی ہے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے سواتم نے جنہیں معبود بنار کھا ہے اور یہ مجھ ہے ہوکہ وہ خدائی میں دخیل ہیں ذراانہیں اپنی کی حاجت کے لئے پکار وتو سہی تہمیں معلوم ہوجائے گا کہ وہ ذرہ برابر بھی کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتے نہ آسانوں میں اور نہ زمین میں اور یہ بھی سمجھ لوکہ آسانوں اور زمین کے پیدا کرنے میں تہمارے تجویز کئے ہوئے معبودوں کی کوئی شرکت نہیں ہے اور ان میں سے کوئی بھی اللہ تعالی جل شانہ کا مدد گار نہیں ہے نہ ایجادِ عالم میں ان کا کوئی دخل ہے نہ اس کے باقی رکھنے میں نہ تصرفات میں۔

اوریہ بھی بھولوکہ اللہ جل شانۂ کی بارگاہ علی سے کے لئے کوئی شفاعت کا مہیں دے سکی تم لوگ جو یہ تھے ہوکہ تمہارے جو یز کردہ معبود اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سفارش کردیں گے تو تمہارا یہ خیال غلط ہے۔ ( کیونکہ ان میں بہت سے تو ہمار سے بجو بن ہیں وہ شفاعت کو کیا جا نیں ان میں اس کی قابلیت ہی نہیں ) اور طائکہ اور حضرت میں اور حضرت بریلیہ السلام کی سفارش کی بھی کوئی اُمید نہ رکھوجن کوتم نے معبود بنایا ہے اور سفارش کرنے والا سمجھا ہوا ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جس شخص کے بارے میں اجازت دی جائے گی مقبولان بارگاہ اللی اس کے لئے سفارش کر سکیں گے اور مشرکین اور کا فروں کے لئے اجازت نہ ہوگی لہذا تم جو اُن کی شفاعت کے اُمید وار ہوتمہاری یہ اُمید بھی غلط ہے۔ سورۃ الانبیاء میں کوشتوں کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا: وَلَا يَسْلَفُونَ اللّٰ لِلِمُنِ الْاَلْمِ اَنْ اَنْ کُلُونُ اِنْ کُلُونُ اِنْ اَنْ کُلُونُ اِنْ اَنْ کُلُونُ اِنْ کُلُونُ کُلُونُ اِنْ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونُ اِنْ کُلُونُ اِنْ کُلُونُ کُلُون

حَقَّ الْأَفْذِ عَنْ قَالَةُ بِهِ فَرَ اس مِن فرشتوں کی گھراہٹ خوف اورخشیت کا تذکرہ فرمایا مطلب یہ ہے کہ یہ فرشتے جنہیں معبود تجویز کر کے ان کی شفاعت کی اُمید لئے بیٹے ہوان کا اپنا خود یہ حال ہے کہ جب اللہ تعالی کی طرف ہے کی کام کا تھم ہوتا ہے تو بیت کے مارے گھرا اُٹھتے ہیں شدت ہیت کی وجہ سے ان کی حالت دگر گوں ہوجاتی ہے جب فرمانِ عالی پوراہوجاتا ہے اور ہیت کی کیفیت دورہوجاتی ہے تو آپس میں دریافت کرتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا تھم فرمایا۔

پر بعض بعض سے کہتے ہیں کہ تہارے دب نے حق ہی فرمایا۔

جہاں ہیب کانیمالم ہو ہاں شفاعت کی کیا مجال ہو عتی ہے طائکہ مقربین گھبراتے ہیں اور خوف زدہ ہوتے ہیں تو

اصنام اورشیاطین کس شارمیں ہیں اس سے محدلیا جائے۔

کو کھوکالھیکی الگینی (وہ بلندہے بواہے) اس کی بارگاہ میں وہی شفاعت کرسکتا ہے جے شفاعت کی اجازت ہواور اس کے لئے شفاعت کی اجازت ہوا مشرکوں کی حمالت دیکھوکہ خودہی اللہ تعالیٰ کے لئے

شریک تجویز کئے اورخود ہی بہتجویز کرلیا کدوہ ہماری سفارش کریں گے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب آسان میں اللہ تعالیٰ کا کوئی فیصلہ ہوتا ہے تو فرشتے اس کے فرمان کی وجہ سے بطور تواضع وانقیاد اپنے پروں کو مارتے ہیں جس سے ایسی آواز پیدا ہوتی ہے کہ گویا تھئے پھر پرزنجیر عین نے جاری ہے بھر جب اُن کے دلوں سے تھبرا ہث دور ہوجاتی ہے تو کہتے ہیں کہ تمہارے رب نے کیا فرمایا؟ پھر آپس میں جواب دیتے ہیں کہ وہ برتر ہے بڑا ہے۔ (رواہ البخاری س۲۰ ۲۰۲۰)

قُلْ مَنْ يَرِنُ فَكُورِ مِنَ التَّمُونِ وَالْرَضِ قُلِ اللهُ وَإِنَّا الْوُلِيَّاكُوْ لَعَلَى هُدُى اَوْفِى اللهُ وَإِنَّا الْوُلِيَّاكُوْ لَعَلَى هُدُى الْوُفِى اللهُ وَإِنَّا الْوُلِيَّاكُوْ لَعَلَى هُدُى الْوُلِيَّالُو لَعِنْ اللهُ وَإِنَّا الْوُلِيَّةِ لَكُونَ تَهِي رَبِي اللهُ وَلِيَا لَكُونَ تَهِي اللهُ وَلِيَا لَكُونَ تَهِي رَبِي اللهُ وَلِيَا لَكُونَ تَهِي اللهُ وَلِيَا لَكُونَ تَهِي اللهُ وَلِيَا لَكُونَ تَهِي اللهُ وَلِيَا لَكُونَ لَهُ وَلِيَا لَكُونَ لَهُ مِنْ وَلِيَا لَكُونَ لَهُ وَلِيَا لَكُونَ لَهُ مِنْ وَلِي اللهُ وَلِيَا لَكُونَ لَهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللهُ وَلَمْ اللهُ وَلِي اللهُ وَلَا اللهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي الللهُ وَلَا اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ ولِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَلِي اللّهُ وَاللّهُ وَلِي الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

٣٠٠١ جدون به المراد ال

صرت مرای میں ہیں۔ آپ فرماد یجے ہم نے جوجم کے تم سے س کی باز پر ندہوگا اور ہم سے اُن کاموں کے بارے میں موال ندہوگا جو آپ فرماؤ یجے کہ

بيننا رينا تُح يفتح بيننا بالحقّ وهوالفتّاح العليم قُل اروني النين الحقتُمُ مدب، مبكن على مدارة على النين الحقتُم

بِهٖ شُرُكَآءَ كَلَادِبِلْ هُوَاللَّهُ الْعَرِيْزُ الْحَكِيْدُ

الله كيساته طاركها بجركزنيس بلكده الله بزرست بحمت والاب

قیامت کے دن سیح فیلے ہوئگے اللہ تعالی عزیز و علیم ہے

قضمه بیو: ان آیات میں بھی تو حد کا اثبات ہے اقل تو یفر مایا کتم بی بتادو کر آسانوں سے اور زمین سے مہیں کون روزی دیتا ہے آسان سے پانی برستا ہے اور زمین سے درخت نکلتے ہیں اور کھیتیاں پیدا ہوتی ہیں بتا و یکس کی قدرت کا مظاہرہ ہے اور ان چیزوں کو کسی نے پیدا کیا جواب اُن کے نزدیک بھی شعین ہے کہ یہ سب اللہ تعالی کی قدرت اور مشیت وارادہ سے ہوتا ہے اگروہ جو اب ندیں یا دیر سے جواب دیں تو آپ ہی فرماد ہے کہ یہ سب اللہ تعالی کی مشیت اور قدرت سے ہے۔ اگروہ جو اب ندیں یا دیرے کراہی میں ہیں ) یہ وکا آاؤ این کا کھی کھی کی میں ہیں ایم ضرور راور است پر ہیں یا صرت کم اہی میں ہیں ) یہ

وُلِيًا اوْلِيَاكَوْلَعُلَى هُدُى أَوْفِي حَمَّلُ مُنِينِ (اور بيتك ہم يائم صرور راہِ راست پر بين يا صرح مراہی سن بين اسے بطور تلطف کے فرمايا اور فکر کی دعوت ديت بين اور تم تو حيد کے منکر ہؤاور ظاہر

ہے کہ دونوں با تیں درست نہیں ہوسکتیں اور یہ بچھاؤ کہ جو ہدایت پر ہے موت کے بعدای کی خیر ہوگی اور ای کوانعا مات ملیں گے اور جو گراہ ہوگا وہ عذاب میں جتا ہوگا۔ اب تہمیں فکر مند ہونا چاہئے اور خور کرنا چاہئے کہ ہم ہدایت پر ہیں یاتم ہواور ہم گراہی پر ہیں یاتم ہوا ہم نے قو خور کرلیا ہے دلاک ہے دین قو حید کو بچھا ہے اور تم کو بھی اس کی دعوت دی ہے اب تم اپنی خیر خواہی کے لئے فوروفکر کرلؤ ہم نے جو دلاک دیے ہیں ان میں خور کراچ ہمیں بھی مرنا ہے تہمیں بھی مرنا ہے تہمیں بھی مرنا ہے تہمیں بھی مرنا ہے آگر موت کے بعد بین ظاہر ہوا کہ تم برائی پر ہے قو دہاں دوز نے کے عذاب میں جتال ہو گے (جہاں ہے واپس ہونے اور نظنے کا امکان ہی نہیں) عذاب داکی میں رہنا پڑے گا۔ اس وقت کا پچھتا وا اور خور کرنا کا م ند دے گا لہذا ای دنیا میں بچھلؤ خور وفکر کرلو اور مان لؤ آیت کا مطلب یہ ہوئی کہ تو حید والے کہ اس وقت کا پچھتا وا اور خور کرنا کا م ند دے گا لہذا ای دنیا میں بچھلؤ خور وفکر کرلو اور مان لؤ آیت کا مطلب یہ ہوئی کہ تو حید والے کہ کہ اس کے بارے میں ہوئی کو خور کی کے تم نے جو جرم کے تم نے اس کا سوال ند ہوگا گئی کو ترک کے دور کے بیاں کے بارے میں ہم ہوالی نہ ہوگا گئی کی کوش کا مطالبہ کے بغیر والے عذاب میں داخل ہوں گئی گوتھ دے رہے ہیں اب تم خودا پی فکر کرلو۔

قُلْ يَجْمُعُ بِينَنَا رَبُنَا أَنْهُ يَعْنَا إِيالَا فِي الْهِ الْمُعَلِّقُ (آپ فرماد تَبِحَدُ كه جارار بهم سب كوجمع كرے گا پھر جارے درميان تھيک ٹھيک فيصله فرمائے گا) جب قيامت کے دن توحيد والوں کے لئے انعام واکرام کا اور مشرکين و کافرين کے لئے عذاب کا فيصله ہوگا اُس وقت تنہيں اپنی گمراہی کا پية چل جائے گا۔

کر (ایباہر گرنیں ہے کہ اللہ تعالی کا کوئی شریک ہو) تمہاری بیوتونی ہے جوتم نے اس کے لئے شریک تجویز کرر کھے میں - بن هوالله العین الکیدو (بلکہ وی اللہ ہے یعنی معبود برحق ہے زبر دست ہے حکمت والا ہے )

وَمَا اَرْسَلْنَكَ إِلَّا كَافَةً لِلتَّاسِ بَشِيرًا لَوْنَذِيرًا وَلَكِنَ ٱكْثُرُ التَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ اور ہم نے آپ کونیں بیجا مرسارے انانوں کے لئے بیر و نذیر بنا کر لین بہت سے لوگ نیں جانے

## رسول الله عليلة كى بعثت عامه كااعلان

قضسيو: اس تي يريدين بي أي سيدنا محرسول الشيافية كي بعث عامه كاذكر بي جونك آب كي بعث عامه ب

اس لئے ہرفر دوبشر کے لئے آپ اللہ تعالی کے نبی اوررسول ہیں' آپ کا دامن بکڑے بغیرکوئی تخص اللہ تعالیٰ کوراضی نہیں کرسکتا خواہ کتنی ہی عبادت کرتا ہو' جو ہدایت اللہ کے یہال معتبر ہے وہ خاتم البیین رسول الانس والجان کے اتباع میں مرکوز ہے اور مخصر ہے۔

سيدنامحدرسول الله علي عثت عامه كاديكر مواضع مين بحى قرآن مجيد من تذكره فرمايا بي سورة اعراف مين فرمايا:

سیدنا محدرسول الله علی کے جواللہ تعالیٰ شانۂ نے خصوصی امتیازات اور فضائل عطافر مائے اُن میں سے ایک بیہ بھی ہے ہے کہ آپ کی بعثت عام ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ مجھے پانچ وہ چیزیں دی گئی ہیں جو مجھ سے پہلے کی کوئیں دی گئیں۔

ا- رعب کے ذریعے میری دوگ گئ ایک ماہ کی مسانت تک دشمن مجھے درتے ہیں۔

۲- پوری زمین میرے لئے بحدہ گاہ اور پاک کرنے والی بنادی گئی (کم مجد کے علاوہ بھی ہر پاک جگہ نماز ہوجاتی ہے پانی نہ ہونے کی صورت میں تیم سے حدثِ اصغراور حدثِ اکبردور ہوجائے ہیں) سومیری اُمت کے جس شخص کو جہال بھی نماز کا وقت ہوجائے نماز بڑھ لے۔

۳- میرے لئے غنیمت کے مال حلال کردیئے گئے اور بھے سے پہلے کئی کے لئے حلال نہیں کئے گئے۔ ۴- اور مجھے شفاعت عطاکی گئی ( یعنی شفاعت کبری ) جو قیامت کے دن ساری مخلوق کے لئے ہوگا۔

۵- اور مجھے سے پہلے نبی خاص کرا پی توم کی طرف بھیجا جاتا تھا اور میں عامۃ تمام انسانوں کی طرف مبعوث ہوا ہوں۔(رواہ البخاری جلداص ۴۸۸)

آپ نے یہ جھی ارشاد فرمایا: والندی نفس محمد بیدہ لا یسمع بی احد من هذه الامّة یهو دی ولا نصر انی ثمّ یموت ولم یؤمن بالذی ارسلت به الا کان من اصحاب النّار ۔ (رواه ملم ج اص ۱۸۸) (قتم ہاس دات کی جس کے قضہ میں محمد کی جان ہاس اُمت میں جس کی کو بھی میری بعثت کاعلم ہوخواہ یہودی ہوخواہ نفرانی ہو پھروہ اس حالت میں مرجائے کہ میں جودین لے کر بھیجا گیا ہوں اُس کونہ مانا تو وہ ضرور دوز ن والوں میں سے ہوگا)

سورة آل عمران من فرمایا: اِنَّ الدِّیْنَ عِنْدُ اللهِ الْاِسْلَامْ (بِ شک دین الله کے نزدیک اسلام بی ہے) اور فرمایا وَمَنْ یَنْبَتَغ غَیْرَ اَلْاِسْلَامِ دِنِینًا فَکُنْ یُّفْبُلَ مِنْهُ 'وَهُو فِی الْاَحِدَةِ مِنَ الْخیدِینَ (اور جوشخص اسلام کے علاوہ کسی دوسرے دین کوچا ہے گاوہ اس سے ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا اوروہ آخرت میں تباہ کارلوگوں میں سے ہوگا)

جب سے آپ کی بعثت ہوئی ہے یہودی نفرانی فرقہ صائبین اور ہرقوم اور ہراہل مذہب کے لئے معیار نجات

صرف سیدنا محدرسول الشعائی فی دات گرامی ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ہاں اور کی شم کا کوئی ایمان معترنہیں صرف یہی ایمان معتر ہے کہ آنخضرت علی پی ایمان لائے اور آپ نے جو کچھ بتایا ہے اُس کودل سے مانے اور شلیم کرے۔

## وَيَقُوْلُونَ مَتَى هٰذَاالْوَعُدُ إِنْ كُنْتُوطِي قِيْنَ ﴿ قُلْ لَكُمْ مِيْعَادُ يُومِ لَا تَنْتَأْخِرُونَ

اور وہ کہتے ہیں کہ بیدوعدہ کب پورا ہوگا اگرتم سے ہو آپ فرما دیجئے کہتہارے لئے ایک خاص دن کا وعدہ ہے اس سے

عَنْدُسَاعَةً وَلَاسَنَتَقُرِمُونَ ٥

نهایک ماعت پیچے ہٹ سکتے ہواور نیآ گے بڑھ سکتے ہو۔

## قیامت کاوفت مقرر ہے اس میں نقدیم وتاخیر ہیں ہوسکتی ہے

قضعه بين: قيامت كم عكرين وقوع قيامت كانكاركرتي موئي يوا بهى كتبته تقى كه يدوعده كب بورا موگا اورقيامت كس دن آئى مقصودان كاني تها قيامت آن والى موتى تو آجاتى اورا كرآن ميس دير بواس كى تاريخ بتا وؤمقصد بيتها كه مذتواب تك قيامت آئى به ند آنى كاریخ بتات مؤمعلوم مواكد بيش با تيس بي بان كرجواب ميس فرما يا كرتهمار مداك آيك فاص دن مقرر بوه اى دن آئى نداس سے پيجھے مث سكتے موند آگے بؤھ سكتے مؤاپ مقرره وقت يرآبى جائے كى تمهيں تاريخ ند بتائى جائے تواس سے بدلاز منہيں آتا كداس كا وقوع بى نہيں موگا۔

وقال الذين كفرواكن توفون بهذا القراب وكريالن يبنى بن يكرية وكو تركى الانكان المون المراكزة وكو تركى الان المون المراكزة وكان المون المراكزة والمراكزة والمر

تُكُفُّرُ بِاللَّهِ وَنَجُعُلُ لَهُ إِنْكَ أَذُ وَأَسَرُّواالنَّكَ إِمَاةً لَيَّا مَرَاوُاالْعَنَ ابِ وَجَعَلْنَا الْأَغْلَا گرک کریں اور اس کے لئے شریک قرار دیں اور جب وہ عذاب کو دیکھیں گے تو ندامت کو چھپالیں گے اور ہم کافروں کی گردنوں فِي أَغْنَاقِ الَّذِيْنَ كَفَرُوا هُلُ يُجْزُونَ إِلَّا مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ ﴿ وَمَاۤ اَرْسَلْنَا فِي قَرْيَةٍ مِّنُ میں طوق ڈال دیں گۓ انہیں صرف انہیں کاموں کا بدلہ دیا جائے گا جووہ کیا کرتے تھے اور کی کہتی میں ہم نے کوئی ڈرانے والانہیں ىَّذِيْرِ إِلَّا قَالَ مُتْرَفِّوْهَا إِنَّابِمَا أَرْسِلْتُمُ بِهِ كَفِرُونَ ®وَقَالُوا خَنْ ٱلْثُرُ امْوَالَ بھیجا گر ہوا یہ کہان کے خوشحال لوگوں نے کہا کہ بلاشبرتم جو کھے لے کر بھیجے گئے ہوہم أے نہیں مانتے 'اورانہوں نے کہا کہ ہمارے اموال وَ ٱوْلَادُ الْوَمَا نَحُنُ بِمُعَنَّ بِينَ۞قُلْ إِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ وَيَقُدِرُ واولاق سنیادہ ہیں اور بمیں عذاب ہونے والانہیں ہے۔آپٹر او بجے کہ باشب مرارب جس کے لئے جا ہدوزی افراح کردیتا ہے اور جس کے لئے جا ہے تک کردیتا ہے للِيّ آكَثُرُ النَّاسِ لايعُلْمُونَ هُومَا آمُوالْكُوْ وَلاّ آوَلادُكُوْ بِالنِّقِي ثُقَرِيكُمُ عِنْدَنَا اورلیکن بہت سےلوگ نہیں جانے۔اور تبہارے اموال اور اولا دا یے نہیں ہیں جو تبہیں جارامقرب بنادیں مگر ہاں جوایمان لائے فِي إِلَا مَنْ أَمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَأُولَيْكَ لَهُ مُرجَزًا وَالضِّعْفِ بِهَاعَكُوا وَهُمُ فِي اور نیک عمل کرے موأن لوگوں کے لئے ان کے اعمال کی وجہ سے ایسا صلہ ہے جو بڑھا چڑھا کردیا جائے گا اوروہ بالا خانوں میں لْغُرُفْتِ امِنُوْنَ ®وَالَّذِيْنَ يَسْعُوْنَ فِي الْتِنَامُعِيزِيْنَ أُولَيِكَ فِي الْعَنَابِ مُخْضَرُوْنَ ® اس وچین سے ہوں گے۔اور جولوگ ہماری آ بنول کے بارے میں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں ہدہ لوگ ہیں جوعذاب میں حاضر کے جا کیں گ قُلُ إِنَّ رَبِّي يَبُسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَآءُ مِنْ عِبَادِم وَيَقْبِ رُلَهُ وَمَآ اَنُفَقُتُمُ مِنْ آ پ فرماد بجئ كرير ارباپ بندول ميں سے جس كے لئے جا بدوزى كوفراح كرديتا باورجس كے لئے جا ب تك كرديتا باورجو بھى كوئى شيء فهو يخلفه وهوخير الرزقين® چرتم خرج كروك موده ال كے بعد ال كا كوف د سكا اورده سب سے بہتر روزى د يے والا ب

عزاب کیوجہ سے کا فرول کی برحالی اور ایک دوسرے برجرم کو فالنے گافتگو قصصید: ان آیات میں قیامت کے دن کا ایک مظربیان فرمایا ہے جو کا فروں کے آپس کے سوال وجواب سے تعلق ہے وہاں بھی چھوٹے بڑے موجود ہوں گئے کفر کی سر اسامنے ہوگی ووزخ کا داخلہ بھٹی ہو چکا ہوگا ان میں سے جولوگ دنیا میں چھوٹے بعنی کم درجہ کے لوگ تھے وہ اپنے بڑوں سے (جن کی دنیا میں بات مانتے تھے) کہیں گے کہ تم نے ہی ہمیں سورةسسا

برباد کیاا گرتم نہ ہوتے تو ہم اللہ کے نبیوں پراوراس کی کتابوں پرایمان لے آتے اور آج کے دن پر بھی ایمان لاتے 'ان کے بڑے کہیں گے کہ اپنا قصور ہمارے سرکیوں منڈھ رہے ہوا پٹی کرنی ہمارے ذمہ کیوں لگاتے ہو؟ کیا ہم نے تمہیں ہدایت سے روکا تھا؟ جب تمہارے پاس ہدایت آگئ تو ہم نے کوئی زبردی نبیس کی تھی اور کسی جروا کراہ سے کام لے کر خمہیں ایمان سے نبیس روکا تھا 'ایسا تو نبیس ہوا کرتم نے ایمان قبول کرنے کا ارادہ کیا ہواور ہم نے تمہیں جروا کراہ کے ساتھ روک دیا ہوا پٹی آئی ہم پر کیوں لگاتے ہو؟ بات ہہے کہ تم خود بی مجرم ہو۔

یہ جواب س کر چھوٹے بروں سے کہیں گے کہ تم نے تلوارلیکر جروا کراہ کے ساتھ تو ہمیں ایمان سے نہیں روکالیکن رات دن تم مکاری کرتے تھے اور الی تدبیریں کرتے تھے کہ ہم ایمان ندلا ئیں اور کفر پر جےر ہیں تا کہ تمہاری جماعت سے نہ تکلیں تم ہمیں تھم دیتے تھے کہ ہم اللہ کے ساتھ کفر کریں اور اللہ کے لئے شریک تجویز کریں۔ تمہاری اور تدبیریں اور اللہ کے لئے شریک تجویز کریں۔ تمہاری اور ہم اس قد بیریں اپنا کام کر گئیں اور ہم کفر پر جےر ہاور موت آنے تک کفر ہی پر رہے تمہاری ان حرکتوں کی وجہ سے آج ہم اس مصیبت میں چھنے ہیں دونوں فریق چھوٹے اور بڑے جب عذاب دیکھیں گے تو نادم و پشیمان ہوں گے کین ندامت کا اظہار نہ کریں گے اپنے داوں ہی میں پشیمان ہوتے رہیں گے۔ (لیکن پشیمانی کچھفا کدہ فددے گی)

الله تعالیٰ کی طرف سے ان کی گردنوں میں طوق ڈال دیئے جائیں گے اور اس حالت میں دوزخ میں وافل کردیئے جائیں گے اور ہرایک کواپنے کئے کابدلہ ملے گا ایسانہ ہوگا کہ بغیر کی جرم کے سزامل جائے باجرم سے زیادہ مزاد سے دی جائے ۔
وَمَمَ آ اَرُسَلُنَا فِی قُورِیَةِ مِن نَّلِیہُ وَ اللّہِ یُکہ ) الله تبارک و تعالیٰ نے فربایا کہ ہم نے جس کی بھی ہتی میں کوئی ڈرانے والا یعنی اپنا کوئی رسول بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے (جنہیں مال اور دولت پر گھمنڈ تھا اور زق کی وسعت اور فعت کشرہ کی والا یعنی اپنا کوئی رسول بھیجا تو وہاں کے خوشحال لوگوں نے (جنہیں مالے وی مال اور دولت پر گھمنڈ تھا اور زق کی وسعت اور فعت کشرہ کی موالا نے سے مست تھے ) یوں کہا کہ تم ہی اللہ کے مقبول بندے ہیں آگر ہم سے اللہ نا راض ہوتا تو ہمیں ذیادہ اللہ وہ اولا دسے کیوں نواز تا کہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ اللہ وہ وہ تیا مت کے قائل ہی نہ تھے کی بطور فرض و تقدیرانہوں نے کہا کہ اگر قیا مت آ تی گئی تو ہم وہاں بھی عذا ہے سے محفوظ رہیں گے )

ان کی تردید میں فرمایا: فیل اِن کرتی بین طالاڑئی (الآیة) آپ فرماد یجئے کہ میرارب جس کے لئے چاہرزق فراخ کردیتا ہے اور جس کے لئے چاہے رزق فراخ کردیتا ہے اور جس کے لئے چاہے تک کردیتا ہے۔ دنیا میں رزق کا زیادہ ہونا اللہ تعالیٰ کے ہاں مقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے وہ اپنی حکمت کے مطابق دلیل نہیں ہے وہ اپنی حکمت کے مطابق کرلی نہیں ہے جیسا کہ رزق کا تک ہونا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں نامقبول ہونے کی دلیل نہیں ہے وہ اپنی حکمت کے مطابق کو مان کی روزی وسیع فرمادیتا ہے اور اس کا عس بھی ہوتار ہتا ہے بات ہے کہ اور کی اور کی اور کی اور کی اور کی کا اور کی کا اور کی کی کی کہ اس معزز ہونے کی اور رق کی تھی اللہ تعالیٰ کے ہاں دلیل ہونے کی دلیل نہیں ہے۔

اس کے بعد ایک قاعدہ کلید بیان فرمایا: وَمُمَالَهُ وَالْكُنُو وَلاَ اَوْلاَدُو لَكُنْ (الآیة) ارشاد فرمایا كرتمهارے اموال اور اولا د محمیل بیان مرمایا کے اللہ کا حمیل بیان مال واولا وزیادہ ہے اس لئے اللہ کا حمیل بیان مال واولا وزیادہ ہے اس لئے اللہ کا

سورة سيا

مقرب موں اورا بے اعمال کونہیں و یکھا وہ مض احمق ہاور گراہ ہے الدمن امن وعیل صالح الله تعالی کے ہاں تو وہ مقرب ہے جوایمان لایا اور اعمال صالح میں لگا۔

جومؤمن بندے ہوں گے اور ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ میں بھی لگے ہوں گے ان کے ایمان اور اعمال کی وجہ ہے الله تعالی کی طرف سے انہیں بڑھ پڑھ کر بدلددیا جائے گاجس میں نیکی کا تواب کم از کم دس گنا ہوگا اور بیصرات جنت کے بالا خانوں میں امن وچین کے ساتھ رہیں گے۔آ گے خالفین کی سزا کا تذکرہ ہے <u>وَالَّذِیْنَ یَنْعُونَ فِی ٓ اِیْتِنَا</u> (الآیة ) اور جو لوگ ہماری آیوں کے بارے میں ہرانے کی کوشش کرتے ہیں یعنی ہماری آیتوں میں طعن کرتے ہیں اور سیجھتے ہیں کہ ا نکار کر کے کہیں دورنکل جائیں گے اور (العیاذ باللہ) اللہ کو ہرادیں گے اور اسکی قدرت اور گرفت ہے باہر ہوجائیں گئے ہے لوگ عذاب میں حاضر کردیئے جائیں گئیان لوگوں کے لئے دعیدہے جواللہ تعالیٰ کی آیات من کر تکذیب بھی کرتے تھے' اُن كاندان بهي أرات من الطعن وتشنيع بهي كرتے تقاور يون مجھتے تھے كہ بمارا كي نبيس بكرے كا انبيس واضح طور يربتا دیا کتم پکڑے جاؤ کے اور عذاب میں حاضر کئے جاؤ کے بھاگ کر کہیں نہیں جاسکتے۔

فُلْ إِنَّ رَبِيْ يَكِبْمُ كُلُ الرِزْقَ لِمِنْ يُتَكَا أَوْلاَية )اس من الل ايمان كونى سبيل الله خرج كرنے كى ترغيب بھى ہے اور جو پھولندفی اللہ خرج کریں گے اس کابدلہ دیئے جانے کا وعدہ بھی ہے جو تحض اللہ کی رضا کے لئے خرج کرتا ہے اللہ تعالٰی کی طرف سے اُسے بہت کچھ ملتا ہے دنیا میں بھی صلد دیاجا تا ہے اور آخرت میں تو بہت زیادہ دیاجائے گا۔ وَهُو كَنْ يُو الززقينَ (اورالله تعالی سب سے بہتررز ق دینے والا ہے) حقیقی رزاق تو وہی ہے عربی کے محاورات میں خیراللہ کے لئے بھی پہلفظ بولاجاتا ہے کہتے ہیں کہ رزق الا میوا لجندی اس لئے مفرین نے حیو الرّازقین کابیر جمد کیا ہے کدرن پہنچانے والول ين وهسب عبر عد قال صاحب الروح: ومعنى الرّازقين الموصلين للرّزق والموهبين له فيطلق الرزاق حقيقة على الله عزوجل وعلى غيره ويشعر بذلكك

حضرت ابو ہریرہ رضی الله تعالی عندے روایت ہے کدرسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ جب بھی صبح ہوتی ہے دو فرشتے نازل ہوتے ہیں ایک کہتا ہے:اللّٰهُمَّ اَعْطِ مُنْفِقًا حَلْفًا (اےاللّٰرخ کی کرنے والےکواس کے بعداور مال دے)اور وسرا کہتا ب: اللَّهُمَّ أَعْطِ مُمْسِكًا تَلَقًا (ا\_الله وكرر كضوا\_كامال تلف فرماد\_) (رواه ابخاري وسلم كما في المشكلة قص ١٦٢) غیز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عندے روایت ہے کہ رسول اللہ عظافہ نے ارشادفر مایا کہ صدقہ کرنے ہے بھی مال میں کی نہیں ہوتی 'اور جس کسی بندے نے کسی کومعاف کر دیا تواللہ تعالی ضروراس کی عزت بڑھادے گا'اور جو شخص اللہ ك لئة واضع اختياركر ع كالواللداس كوبلندفرمائ كار (رواهسلم ص ٣٢١)

ۅۘۘڽٷٛڡٚڔڲڂۺؙۯۿؙۿڔڿؠؽڰٲڎؙۄٙۑڠؙۏڷڸڶؠؙڵڶٟ۪ڮڐٳۿۏۧٷڵٳٝٳؾٲڬۿػٲڹٛۉٳۑۼؠٛ۠ۮۏڹ<sup>©</sup>ػٳڵۏٳۺؙڂڶڰ اورجس دن اللدان سب كوجع فرمائ كالمحرفرشتول سفرمائ كاكيابيلوك تبهارى عبادت كرتے تقى فرشتے عرض كري كے كمآب باك مين اَنْتَ وَلِيُنَامِنْ دُوْنِهِمْ بِلْ كَانُوْ ايِعْبُلُ وَنَ الْجِيُّ ٱكْثَرُهُمْ بِهِمُمُّوْمِنُوْنَ ۖ فَالْيَوْم آ پ مارے ولی ہیں ان سے مارا کو تعلق نہیں بلک بات یہ کے ریوگ جنات کی عبادت کرتے تضان میں سے اکثر ان پرایمان لا سے موسے تھے۔ سوآج تم

كَيْمُ الْكُونُ الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلَى الْمُعْلِي اللَّهِ الْمُعْلِي الْمُعْلِي اللَّهِ الْمُعْلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي اللَّهُ الْمُعْلِي الْمُ

#### كافرول كاعناداورا نكاراورعذاب وانجام كار

قفد دور معتقد عن الدوان کی عبادت کی الله تعالی سب کوئی فرمائے گاان میں غیرالله کی عبادت کرنے والے بھی ہوں گئان میں فرمالله کی عبادت کرتے سے الله تعالی فرشتوں سے سوال فرمائیں گرکیا پرلوگ تمہاری عبادت کرتے سے الله تعالی فرشتوں سے سوال فرمائیں گرکیا پرلوگ تمہاری عبادی عبادی کی مربادی عبادی کی مربادی عبادی کی مربادی عبادی کی مربادی کی مربادی کی مربادی کی مربادی کی مربادی کی الله کانواید کا فرد کا فرد الله نوالله کی الله کا کوئی شرکی کرد الله نوالله کا کوئی کا کوئی شرکی کرد الله بات بہدے کہ الله کا مورتیاں بنا کر اوجا کرتے سے اور دو مروں کی عبادت بھی اس لئے کرتے سے کہ شیاطین انہیں اس کا تھم دیے سے فرمانی واللہ کی مورتیاں بنا کر اوجا کرتے سے اور دو مروں کی عبادت بھی اس لئے کرتے سے کہ شیاطین انہیں اس کا تھم دیے سے فرمانی والم والی کی بات مانے ہوئے انہوں نے الله تعالی کے علاوہ دو مرے معبود تجویز کے اور ان کی عبادت کی گؤرگو کو کوئی آن (ان میں اکثر شیاطین پری ایمان لائے) مین ان کے معتقد سے ان ہی کا بات مانے ہوئے انہوں نے الله تعالی کے علاوہ دو مرے معبود تجویز کے اور ان کی عبادت کی گؤرگو کوئی کوئی آن (ان میں اکثر شیاطین پری ایمان لائے) مین ان کے معتقد سے ان ہی کی بات مانے سے کے کان کی بات مانے سے کے معتقد سے ان ان کی بات مانے سے کے معتقد سے ان ہی کی بات مانے تھے۔

چونکہ شرکین غیراللدی عبادت اس عقیدہ سے بھی کرتے تھے کہ وہ آخرت میں سفارش کریں گے اور عذاب سے بچا

لیں گے اس لئے اُن کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا: فَالْمُؤَكِّلُ مُؤَلِّكُ مُؤَمِّكُ لِمِعْضَى نَفْعًا وُلاَ خَالُ (سوآج تم میں سے بعض اِلِمِنَّ کَا لَهُ مُؤَمِّدُ کَا لَهُ مَعْنَ کُو لِمِنْ اِللَّهُ مَعْنَ کَا لِمِنْ اِللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مَا اللَّهُ مَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اَلْمُؤَا وُوْقُوا عَذَابَ التَّالِ الْذِي كُنْتُمْ مِنَّا اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مِنْ الللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللِّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ الْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللَّهُ مُنْ اللْمُنْ اللْمُنْمُ اللَّهُ مِنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللْمُنْ اللَ

اس کے بعد مشرکین مکہ کے لئے وعید ذکر فرمائی: وکڈ کہ الذین من قبارہ و مابکا تخار می آاتیکہ فرق (اوران اوگوں نے جھٹالا یا جوان سے پہلے تھے اور حال ہے ہے کہ اُن اوگوں کو جو بھی ہم نے دیا تھا یہ لوگ اس کے دسویں حصے کو بھی نہیں پنچ ) و کھٹالا یا سوکیا تھا ہے اور اُن اوگوں نے میرے دسولوں کو جھٹالا یا سوکیا تھا میر اعذاب ) مطلب ہے ہے کہ سابقہ اُمتیں تک دجہ سے بلاک ہوئی ہیں اُن کے پاس تو حکومتیں بھی تھیں 'اموال بھی بہت تھے طرح طرح کے سامان بھی ان کے پاس تو حکومتیں بھی تھیں اُنہیں اُن پر گھمند بھی تھا ہے لوگ جو تکذیب کہ پاس تو موج ہیں ان کے باس تو اُن میر بھی ہوئی تھیں اُنہیں اُن پر گھمند بھی تھا ہے گزشتہ اُمتوں کو دی تھیں اُنہیں ہے جو ہم نے گزشتہ اُمتوں کو دی تھیں اُنہیں ہے جو ہم نے گزشتہ اُمتوں کو دی تھیں اُن اوگوں کے احوال آنہیں ہعلوم ہیں'اسفار میں جاتے ہیں تو ان کے نشانات دیکھتے ہیں' تکذیب رُسل کی دجہ سے وہلاک کردیئے گئے آنہیں بھی اپناانجام سوچ لینا جا ہے جبکہ اُن کے سامنان کی ایمیت کچے بھی نہیں۔

قُلْ إِنْ اَلْهُ اَلْهُ بِوَاحِدَةِ أَنْ تَقُوْمُوْ اللهِ مَثْنَى وَفُرَادَى ثُمَّ تَتَفَكَّرُوْ اَ مَا بِصَاحِهِ كُوْ آپ فراد بِحَ كَمِنْ مِي اللهِ عَابِ اللهِ عَنْ مَا اللهِ مَثْنَى وَفُرادُه عَنْ اللهِ عَلَى اللهُ اللّهُ ال

ٱجْرِفَهُولَكُنْهُ إِنْ ٱجْرِي اِلْأَعَلَى اللَّهُ وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءِ شَهِيْنٌ ® قُـلْ اِنَّ رَبِّي معاوضه كاسوال كيابوسوده تمهار ي لئے بى بر اجرتو صرف الله ير ب اورده برچز يراطلاع ر كفنوالا ب-آپ فرماد يجى كدب شك ميرارب يقُنْ فُ يِالْحُقَّ عَلَامُ الْغُيُوْبِ ﴿ قُلْ جَاءُ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيْنُ ٩ حق کو غالب کردیتا ہے وہ پوری طرح غیوں کا جانے والا ہے۔ آپ فر مادیجے کہ حق آگیا اور باطل نہ کرنے کار ہا' نہ دھرنے کا قُلُ إِنْ ضَلَلْتُ وَإِنَّهَا آخِلُ عَلَى نَفْسِي وَإِنِ اهْتَكَيْتُ وَمِمَا يُوْجِي إِلَى رَبِّي إِنَّهُ آب فرماد يجيح كداكرش كمراه موجاول توميرى كمراي مجهوى يريز كاوراكرش بدايت ير مول واى وى كى بدولت جوالله مير بياس بيح رباب بيشك سَمِيْعُ قَرِيْبُ وَلَوْتُرَى إِذْ فَرِعُوْا فَلَا فَوْتَ وَأَخِذُ وَامِنْ مَكَانِ قَرِيْبِ هُوَ قَالُوَا وہ سننے الل ہے قریب ہے۔ اوراگرائس وقت کو آپ میکھیں جب یوک گھراجا کیں گے چرچھوٹنے کی کوئی صورت ن ہوگی اور قریب ہی جگدے پکڑ لئے جا کیں گے۔ اور کہیں گے امْتَابِهُ وَانْ لَهُ مُ التَّنَاوُشُ مِنْ مَكَانٍ بَعِيْدٍ هُوَ قَلْ كَفَرُوْا بِهِ مِنْ قَبُلُ أَ لہ ہم اس پر ایمان لائے اور اتنی دور جگہ ہے ان کے ہاتھ آٹا کہاں ممکن ہے حالائکہ وہ اس سے پہلے اس کا اٹکار کر چکے ہیں ' ۅۘۑڠؙؙۮؚ؋ؙۏؙڽٙ؞ٳڷۼؽڹؚۺ ؆ڮٳ۫ڮؠؿؠ۞ۏڿؽڶڹؽ۬ۿؙڡٝۅؘڹؽؽٵؽؿؙؾۿؙۏٛڹڰٳڣؙۼڷ اور دو می وقت علی تعلی کا کرتے ہیں۔اوران کے اوران کی آرزووں کے درمیان آ ٹرکردی جائے گی جیما کدان سے پہلے بِأَشْيَاعِهُمْ مِنْ قَبُلُ إِنَّهُ مُكَانُوا فِي شَكِّي مُرِيِّبٍ هُ اُن كى بىم مشر بول كے ماتھ كيا كيا ' بلاشبروہ تر دويش ۋالنے والے شک ميں تھے

#### انفرادی اوراجتاعی طور برغور وفکر کرنے کی دعوت

قفسه بين : رسول الله على كافرين خاطبين جوآ پى تكذيب كرتے تقود آ پوديوا كى كامرف منسوب كرتے تقالله جل شاف نے فرمایا كرآ ب ان سے فرما دیجے كہ میں تہہیں صرف ایک بات كی نفیجت كرتا ہوں یہ نفیجت محض تہا اللہ جل شاف نے نے ہم دودوآ دى ل كریا علیحہ و علیحہ و تہا ئیوں میں سوچواور خورو فكر كروتم ہارا یہ سوچنا صرف الله كى رضا كيلئے ہواس میں نفسا نیت اور تعصب كادخل ند ہوئة الوگ یہ سوچ لو كہ جو خفس یہ دعوی كر رہا ہے كہ میں نبی ہوں اور تہمیں تو حديد كی دعوت دے رہا ہے وہ دیوانہ نہیں ہے اُس كے احوال دی کھوا اُس كی بات من لؤدہ جو قرآن من تا ہے اُسے سنواور یہ بھی سمجھلو كہ با وجود تا ہے كہ اس جیسا بنا كرنمیں لا سكتے اگر تم غور و فكر كرو گے تو تمہیں معلوم ہو جائے گا كہ یہ دعوت دینے والا مختص دیوانہ نہیں ہے وہ تو تم كوا كہ ہے دعوت دینے والا مختص دیوانہ نہیں ہے وہ تو تم كوا كی سخت عذاب ك آ نے سے پہلے ڈرا تا ہے۔

میں مجملو كہ با دجود تن تم كوا كي سخت عذاب ك آ نے سے پہلے ڈرا تا ہے۔

میں مجملوکہ با دیوانہ نہیں کے خد با توں كا محم دیا كہ آ ب ان لوگوں سے كہددیں: اول یہ یہ تم یہ بتاؤ كہ میں نے تم سے كو كی کہ دیں تا ہوگی کے میں نے تم سے كو كی کے ان کہ میں نے تم سے كو كی کور اللہ تعالی نے چند با توں كا تھم دیا كہ آ ب ان لوگوں سے كہددیں: اول یہ یہ تم یہ بتاؤ كہ میں نے تم سے كو كی

معاوضة وطلب نبيس كيا؟ اگريس نے تم سے معاوضه كاكوئى سوال كيا ہوتو وہ جھے نبيس چاہئے وہ تم ہى ركھؤ ميرااجروثواب تو صرف اللہ تعالى كے ذمہ ہے اُس نے جھے سے ثواب دیے كا وعدہ فرمایا ہے وہ جھے ضرور عطافر مائے گا اور يہ بھی بجھالو كہ وہ ہم چرچز پراطلاع ركھے والا ہے جوميرى مختيس بيں اس كا بھى اُسے علم ہے اور جوتہارى حركتيں بيں وہ ان سے بھى باخبر ہے۔ حوسوى بات كہديں كہ ميرارب حق كوغالب فرماديتا ہے بيل جوت كراتا يا ہوں وہ غالب ہوكرر ہے گا ان شاماللہ تعالىٰ تم اپنى مغلوب ہوكرت كراتا يا ہوں وہ غالب ہوكرر ہے گا ان شاماللہ تا ہے اسے پہلے سے سب كھمعلوم ہے۔ تعبيد وى بات يفرمائى كه آپ فرماد بيم كرفت آگيا وہ باللہ على اللہ اللہ على ال

چونگی بات ہے کہ آپ ان لوگوں نے فرماد ہے کہ اگر میں گراہ ہوجا کو ان قاس کا وبال جھنی پر ہوگا (میں جودین کیا ہوں وہ حق ہے جواس کا منکر ہوگا گراہ ہوگا) بالفرض اگر میں بھی اس دین کوچھوڑوں تو میں بھی گراہ ہوجا کا اور جھے پر اس کا وبال پڑے گااس میں نام اپنا ہے اور سنانا اُن کو ہے جونالی اسلوب انکیم ہے بعتیٰ میں تو اس راہ پر ہوں تم اس کے منکر ہوائی آتم گراہ ہوا ور اس کا وبال تم پر پڑے گا اور اگر میں ہدایت پر ہوں تو اس قرآن کی بدولت ہوں جس کی وہی میرارب میری طرف بھیج رہائے یہ بھی علی اسلوب انکیم ہے مطلب یہ ہے کہ تم ہدایت چا ہوتو جہیں بھی اس راہ پر آنا پڑے گا۔ میری طرف بھیج رہا ہے نہ بھی علی اسلوب انکیم ہے مطلب یہ ہے کہ تم ہدایت چا ہوتو جہیں بھی اس راہ پر آنا پڑے گا۔ اِنکا تو سوری اور آئی میری با تمی بھی سنتا ہے اور تمہاری با تمی بھی۔ آخری آتے توں میں منکرین کے لئے وعید ہے فرمایا: وکوئٹر کی اڈ فیزیخوا (السی احس المسود ق) (اور اگر آپ اُس وقت کو دیکھیں جب یہ لوگ گھرا جا تیں گئر چھوٹے کی کوئی صورت نہ ہوگی اور قربی جگر سے چا تیں گا انکار کر وقت کو دیکھیں جب یہ لوگ گھرا جا تیں گھر گا کرتے ہیں اور اُن کی اور اُن کی آر دو کے درمیان آٹر کردی جائے گی۔ کہا بال میکن ہے صالا نکہ وہ اس سے پہلے اس کا انکار کر چے ہیں اور اُن کی آر دو کے درمیان آٹر کردی جائے گی۔ بین اور دور بی دور لے شکر ہی جگر ہے تھیں تھے۔ بین اور اُن کی آر دو کے درمیان آٹر کردی جائے گی۔ بین اور دور بی دور لے شکر کی جین اور اُن کی آر دو کے درمیان آٹر کردی جائے گی۔ بین اور دور بی دور لے شکر کے جین اور اُن کی آر دو کے درمیان آٹر کردی جائے گی۔ بین اور دور تیں ڈالنے والے شک میں تھے۔ بین اور اُن کی اور اُن کی آر دو کے درمیان آٹر کردی جائے گی۔ بین اور آئی دور سے کردی جائے گیں۔ بین اور آئی دور سے کردی جائے گی ۔ بین اور آئی دور سے کردی جائے گیں۔ بین اور آئی کی اور آئی کی آئی دور کے درمیان آٹر کردی جائے گی۔ بین اور آئی کی دور سے کردی جائے گیا۔ بین کی دور سے کردی جائے گی جائے گیا۔ بین کی دور سے کردی ہور کی دور سے کردی جائے گیا۔ بین کی دور سے کردی جائے گیا۔ بین کی دور سے کردی ہو کردی ہوگی کی کردی ہو کردی ہو کردی ہو کردی ہور کی کردی ہو کردی ہو کردی ہو کردی ہو کردی ہو کردی ہور کی کردی ہو کردی ہ

بتوفيق الله سبحانة وتعالى سورة سباكي تفييرتمام موئى.

والحمد الله اوَّلا واحرًا وباطنًا وظاهرًا والسّلام على من ارسل طيبًا وطاهرًا





#### الله تعالی خالقِ ارض وساہے ہر چیز پر قادر ہے اسکے سواکوئی پیدا کر نیوالانہیں اور اسکے سواکوئی معبود نہیں

قضصی : یہاں سے سورہ فاطر شروع ہورہی ہے جس کا دوسرانا م سورۃ الملائکہ بھی ہے۔ سورۃ الفاتح سورۃ الکہف اور سورۃ سباء کی طرح بیسورت بھی اللہ تعالیٰ کی تعریف ہے شروع ہے فر مایا کہ سب تعریف اللہ بھی کے لئے ہے جوآ سانوں کا اور زمین کا پیدا فر مایا اور کا موں پر مقرر کا اور زمین کا پیدا فر مایا اور کا موں پر مقرر فر مایا ان کا موں میں سے ایک میں کا کا کا میں کے اور اس کے نبیوں کے درمیان پیغام رسانی کا کا میر تے میں اُن کی تخلیق بھی دوسری مخلوق سے علیحہ ہے ان کے جو بازہ بیں وہ دود دو بھی بیں تین تین بھی بیں اور چار چار ہوں میں فرشتے ان باز دوئ کے ساتھ جاتے اور آتے بین کی تحصر نہیں ہے کہ اس کے حو بازہ بیں۔ اور صرف چار باز دوئ پر بھی مخصر نہیں ہے کہ اس سے زیادہ باز دوئ کا بھی مجھی بخاری بیں ذکر ہے رسول اللہ علی ہے خصر ہے جبر میل علیہ السلام کو دو بار اصلی صورت بیں دیکھا جن کے چیسو باز و تھے۔

يَوْيُكُ فِي الْكُلْقِ وَلِيكَ آوِ (الله تعالى پيدائش ميس جو چاہے زياده فرماديتاہے) اور بيزيادتى كيت اور كيفيت دونوں ميں موتى ہے تعلق ميں جوكئ بيشى نظرة تى ہے اجسام ميں بھى ہا دراوصاف ميں بھى بيسب محض الله تعالى كى تخليق ہے ہے۔ الله الله على كي تعلق الله على الله بير چيز پر قادر ہے)

اس کے بعد اللہ تعالیٰ شائ کی شانِ رحمت کو بیان فر مایا اور فر مایا کہ اللہ تعالیٰ جو بھی کوئی رحمت کھول دے بینی لوگوں پر رحم فرمائے اس رحمت کوکوئی روئے والانہیں جس شخص پر بھی جس طرح کی نعمت اللہ تعالیٰ بھیجنا چاہے اُسے اس پر پوری پوری وری قد رہے کہ بھی مخلوق کی مجال نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کوروک دیے بعض چھوٹے درجہ کے لوگوں پر اللہ تعالیٰ کی رحمت ہوتی ہے وہ بڑھتے اور ترقی کرتے چلے جاتے ہیں جلنے والے ان سے جسد کرتے ہیں جلتے ہیں مسدکرنے والے ان سے حسد کرتے ہیں کی رحمت ہوتی ہے جا اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو جس سے روک لے کسی کرتے ہیں لیکن کچھ کرنیوں سکتے اللہ تعالیٰ کی رحمت برابر جاری رہتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کو جس سے روک لے کسی میں طاقت نہیں کہ اس کو جاری کردئے وہ عالب بھی ہے اور میں ہوتا ہے۔ میں کو جا جہ کھی کہ اور میں کہ جس کو جا چھین سے دو جا ہے چھین سے دو جا ہے جھین سے دو جا دے میں دیا ہے۔ میں کہ میں ہوتا ہے۔ میں کہ حکمت کے مطابق ہوتا ہے۔

چرفر مایا کہا ہے لوگو!اللہ تعالی نے تم پر جوانعام فر مایا ہے اور جونعتیں دی ہیں ان کو یا دکر و نعتوں کو یا دکر نے میں ان کاشکر ادا کرنا بھی شامل ہے جب نعتوں کو یا دکریں گے اور غور کریں گے کہ اللہ تعالی نے جمیں فلاں فلاں نعتیں دی ہیں' جان بھی دی اولا دبھی عنایت فر مائی' مال بھی دیا اور حسن و جمال بھی' علمی عملی کمال بھی' اور جا ہوا قتد اربھی' تو اللہ تعالیٰ کی شکر گذاری کی طرف طبیعت چلے گی اور اللہ تعالیٰ کی عبادت کی طرف ذہن دل اور د ماغ متوجہ ہوگا۔

می بھی فرمایا کہتم غور کرلوکیا اللہ تعالی کے سواکوئی اور پیدا کرنے والا ہے جو تہمیں آسان وزمین سے رزق دیتا ہوغور کرو گے تو سمجھ میں آجائے گا اور یقینی طور پر یہ بات دل میں بیٹھ جائے گی اور اللہ تعالیٰ کے سواکوئی بھی پیدا کرنے والانہیں ہاوراس کے علاوہ کوئی بھی نہیں ہے جو تہمیں آسان اور زمین سے رزق دیتا ہؤاللہ تعالیٰ ہی آسان سے بارش برساتا ہے۔اور زمین میں اُس نے غلے میوےاور کھانے پینے کی بہت می چیزیں پیدا فرمائی ہیں 'بیسب چیزیں اس بات کو ظاہر کرتی ہیں کہ اللہ کے سواکوئی معبود نہیں ہے' جب اُس کے سواکوئی معبود نہیں ہے تو کہاں الٹے پھرے جارہے ہو کہ اللہ کو چھوڑ کر دوسروں کو معبود بنار کھاہے۔

اثبات توحید کے بعدرسول الله عظی کہ آپ کے خالفین آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ رنجیدہ نہ ہوں آپ کے خالفین آپ کو جھٹلاتے ہیں تو آپ رنجیدہ نہ ہوں آپ نے اپنا کام پورا کرلیا جمت تمام کردی آپ سے پہلے بھی انبیاء کرام ملیم الصلاق والسلام کو جھٹلایا گیا اُنہوں نے صبر کیا آپ بھی صبر کیجئے سب اموراللہ تعالیٰ کی طرف راجع ہوں گے اور کافرین و مکرین کوعذاب دےگا۔

اس کے بعد تو حید اور رسالت کے منکرین سے خطاب فرمایا کہ اے لوگو! اللہ تعالیٰ کا جو وعدہ ہے کہ قیامت قائم ہوگی اور
ایمان اور کفر کا بدلہ دیا جائے گا یہ وعدہ تن ہے اور پورا ہو کررہے گا جہیں دنیا والی زندگی دھوکہ میں نہ ڈالے (جس کا ہرا بھرا ہونا
حمہیں اپی طرف کھینچتا ہے اور آخرت کے مانے سے اور آخرت میں نفع دینے والے کاموں سے روکتا ہے ) ایک طرف آو دنیا کی
سرسزی ہے دوسری طرف شیطان تمہارے پیچے لگا ہوا ہے اس سے چو کئے اور ہوشیار دہووہ تمہاراد جن ہے اس دھوکہ دیتا ہے
حمہیں دھوکہ ندے اُس کے دھوکہ دینے کے جنے طریقے ہیں اُن میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کانام کیکر دھوکہ دیتا ہے
اور یہ جھا تا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہوا مہر بان ہے ابھی تو بہت ہوں زندگی پڑی ہے رہی طریقہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کرو آخر میں تو بہت
لینا طالا نکہ بندہ کو یہ معلوم نہیں کہتنی زندگی باقی ہے موت اچا تک آجاتی ہے اور بغیرا بیان کے اور بغیر تو بہت میں اگا ہوا ہے اپنی
شیطان دشمن ہے اگر ہم نے اُس کی بات مانی تو وہ پلک دے گا دشمن کو دشمن ہی جھتے رہیں وہ ہروقت دشمنی میں لگا ہوا ہے اپنی
جماعت کو دوز ن تی کی طرف بلاتا ہے اور اپنا بنا تا ہے لہذا انسانوں کو بہت ہی بیدار مغزی کے ساتھ دندگی گذار نالازم ہے۔
جماعت کو دوز ن تی کی طرف بلاتا ہے اور اپنا بنا تا ہے لہذا انسانوں کو بہت ہی بیدار مغزی کے ساتھ دندگی گذار نالازم ہے۔

اس کے بعد اہل کفر کاعذ اب اور اہل ایمان کا تواب بیان فر مایا ارشاد فر مایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اُن کے لئے سخت عذاب ہے اور جولوگ ایمان لائے اور اعمال صالحہ میں مشخول ہوئے اُن کیلئے مغفرت ہے اور بڑا اجر ہے۔

زنده کر دیا ای طرح جی اُٹھنا ہوگا۔

## بُرے عمل کواچھا سمجھنے والاا چھے عمل والے کے برابر نہیں ہوسکتا اللہ تعالی سب کے اعمال کوجا نتاہے

کی مرفر مایا اِن الله علی مرفر مایا اِن الله علی مرفر مایا کامول کاخوب علم ہے) وہ اپنے علم و حکمت کیمطابق بدلہ دےگا۔
دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ کی شان رز اقیت بیان فر مائی اور فر مایا کہ اللہ تعالیٰ ہواؤں کو بھیجتا ہے یہ ہوا کیں بادلوں کو اُن کی جگہوں سے ہٹاتی ہیں ، پھر ان بادلوں کو اللہ تعالیٰ مردہ لین خشک زمین کی طرف بھیج دیتا ہے وہ وہ ہاں جاکہ پانی برساتے ہیں جس سے خشک زمین زندہ ہو جاتی ہے گھاس پھوٹس بیدا ہوتا ہے جو مویشیوں کے کام آتا ہے اُنسان اپنی ضرورت کی پیداوار کے لئے زمین میں نے ڈالے ہوئے ہوتے ہیں بارش ہونے سے کھیتیاں لگئی ہیں اور بقدر ضرورت بلند ہوتی ہیں جھوٹی بوئ بالیں لگئی ہیں جن میں دانے ہوتے ہیں ئیدوانے بھتے ہیں پھر کھیتی کائی جاتی ہے بھوسہ اور دانہ الگ الگ کیا جاتا ہے پھر دانوں کو پیس کر پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ آیت کے ختم پر جو کہ لاگ النہ شوئی ہے اس میں ایک مزید فائدہ کی طرف اشارہ دانوں کو پیس کر پکاتے ہیں اور کھاتے ہیں۔ آیت کے ختم پر جو کہ لاگ النہ شوئی ہے اس میں ایک مزید فائدہ کی طرف اشارہ فرما دیا اور دو میہ کہ جس طرح اللہ تعالی مردہ زمین کو زندہ فرما تا ہے ای طرح تم لوگ دوبارہ زندہ ہو کر قبروں سے نکلو گے۔

من كان يُرِيْكُ الْعِزَةَ فَلِلْهِ الْعِزَةُ جَمِيْعًا الله عِيصَعَدُ الْكِلْمُ الطَّيِّبُ وَالْعَلْ الصَّالِمُ مِنْ كَانَ يُرِيْكُ الْعِزَةَ فَلِلْهِ الْعِزَةُ جَمِيْعًا الله عِيمَ عَلَى الْعَلِيمُ الطَّلِيمِ اللهِ عَلَى ساری عزت الله تعالیٰ ہی کیلئے ہے کلمات طیبات اسکی طرف جاتے ہیں اُسے بندوں کی عمروں میں کمی بیشی کاعلم ہے

قضعه بينى : لوگ ديا مل عزت چاہتے ہيں أن كاخيال بك برے بن كر ہيں اور اس كے در بعد ديا وى مصائب اور مشكلات سے بھى بچنا چاہتے ہيں ہيں ہارے ميں غير الله كی طرف متوجہ ہوتے ہيں ، بتوں كی پرسش كرتے ہيں اور خلوق كو راضى كرنے كے ايسا اعمال كرتے ہيں جن سے خالق كائنات جل شائه ، راضى نہيں ہيں۔ ايسے لوگوں كو عبيہ كرتے ہوئے فرا ايسا كائنات جل شائه ، راضى نہيں ہيں۔ ايسے لوگوں كو عبيہ كرتے ہوئے فرانى ايسا كائنات جا سائے ، وہ عزت وہ اللہ تعالى سے مائے ، وہ عزت ہوئے اس كائنات اللہ اى كے لئے ہائى خلوق ميں جس كوچا ہے عزت و بسكتا ہے اور جس كى عزت چاہے كم كرسكتا ہے البذا اللہ اى كى فرمانے داراى كرے اور أى سے سب بجھ مائے۔

 ان آیات میں اُن سب لوگوں کو تعبیہ ہے جواللہ کے دشمنوں کوراضی کرنے کے لئے حکومت اور سیاست اور معیشت خوراک پوشاک وضع قطع اور شکل وصورت میں کا فروں کی مشابہت اوران کے طور طریق اختیار کرتے ہیں اور یہ بچھتے ہیں کہ اس طرح ہے ہم باعزت سمجھے جائیں گئ حالانکہ عزت ایمان اوراعمال صالح میں ہے اور ساری عزت اللہ بی کے لئے ہے اللہ جے چاہے گاعزت دے گا اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں کوئی عزت نہیں ہے دنیا میں اگر کسی کا فرز فاس کوکوئی عزت حاصل ہے قب ہے اور ذرای سے ہے اور ذرای دیرے لئے ہے۔

وَكُلُواْ وَلَلِكَ هُوَيُهُوْلُ (اوراُن لُوكُول كى تدبير برباد ہوگى) چنانچہ اليابى ہوا آپ كے خلاف تدبيرين كرنے والے غزوة بدر من مقتول ہوئے اور اللہ تعالى نے منتقل بي كوين قانون بتاديا وَلا يَسِعِيْقُ الْمَكُو السَّبِيَ وَالَا بِهَ هُلِهِ (اور برى تدبيروں كاوبال أنبين لوگوں پر پڑتا ہے جوالى تدبيرين كرتے بين) ہرصاحب عقل وقيم كوينكة سجھ لينا چاہئے۔

 محفوظ میں انسانوں کی تخلیق سے پہلے ہی ان کی عمروں کی کمی بیشی لکھ دینا بیاللہ تعالیٰ کے لئے بالکل آسان ہے کیونکہ اُسے ازل سے ابدتک ہر چیز کاعلم ہے۔

وَمَايَسْتُوى الْبُعُرِانِ لَهِ فَالْمَاعَنُ بُ فُرَاتُ سَآبِغُ شَرَابُهُ وَهٰذَامِلْوَا بُحَاجُ وَمِنْ كُلِ تَأْكُلُونَ

اور دوسمندر برابرنبیں یہ میٹھا ہے بیاس بجھانے والا آسان ہے اس کا پینا اور بیشور ہے کروا اور برایک میں سے تم تازہ

لَحُمَّاطِرِيًّا وَتَسْتَغْرِجُوْنَ حِلْيَةً تُلْبَسُونَهَا وَتُرَى الْفُلْكِ فِيهِ مَوَاخِرَلِتَبْتَغُوامِنَ

كوشت كھاتے ہواور نكالتے ہوز يورجيم بہنتے ہو۔اوراے خاطب تو تشتيوں كود ميشاہ كدوہ پانى كو پھاڑتى ہوئى چلى جاتى ہيں تاكهم

فَضْلِه وَلَعَثَكُمْ تَتَثَكُرُونَ ﴿ يُولِجُ الَّيْلَ فِي النَّهَارِ وَيُولِجُ النَّهَارَ فِي الَّيْلِ وَسَخَرَ الشَّهُ

اس كے فضل سے تلاش كرو اور تاكم تم شكر اداكرو۔ وہ رات كودن ميں داخل كرتا ہے اور دن كورات ميں اور أس في سورج كو

وَالْقَبْرُ ۚ كُلُّ يَجْرِي لِكِجِلِ مُسَمَّى ذَلِكُمُ اللهُ رَبُكُمُ لِهُ الْمِلْكُ وَالْمِنْ تَنْعُونَ مِنْ

اور چاندکو مخرفر مایا برایک مقرره وقت کے لئے چاتا ہے۔ بیاللہ رب ہے تبارا اس کے لئے ملک ہے اوراس کے سواتم جن لوگول کو پکارتے ہو

دُوْدِهِ مَا يَهُلِكُوْنَ مِنْ قِطْمِيْرٍ ﴿ إِنْ تَدْعُوْهُمُ لَا يَهُمُ كُوْادُ عَآءَكُمْ وَلَوْسَمِعُوْا مَا اسْتَجَابُوْا

وہ مجور کی مخطل کے چیکلے کے برابر مجی اختیار نہیں رکھتے ۔ اگرتم اُن کو پکاروقو تمہاری پکارٹیس نیں گے اورا گروہ من لیں تو تمہاری بات نہا تھی گے

الكُمْ وْيُوْمُ الْقِيْمَةِ يَكُفُرُوْنَ إِثْرُكِكُمْ وَلايُنَبِئُكُ مِثْلُ خَبِيْرٍ اللَّهِ الْمُؤْوِنَ إِثْرُكِكُمْ وَلايُنَبِئُكَ مِثْلُ خَبِيْرٍ اللَّهِ

اور قیامت کے دن وہ تہارے شرک سے محر موجا کیں گے اور خرر کھنے دالے کے برابر مجھے کوئی نہیں بتا سکا۔

سمندر کے سفر کے فوائداور جاندسورج کی سخیر کابیان مشرکین کو تنبیہ کتی ہارے معبود کھلے کے برابر بھی کسی چیز کے مالک نہیں کہتیں

قد فعد بیو: سمندر بھی اللہ تعالی کافق ہے بعض سمندر شیٹھے پانی ہے ہیں ان کا پانی پیؤتو خوب میٹھا اور شیریں ہوتا ہے جو پیاس کو بچھا تا ہے اور اس کا پانی بھی آسانی کے ساتھ گلے میں اتر جاتا ہے اور بعض سمندر ایسے ہیں کہ ان کا پانی بہت زیادہ ممکنین اور شور ہے وہ پیائی نہیں جاسکتا نہ گلے ہے آتر تا ہے نہ اُس سے پیاس بجھتی ہے۔ بعض دریا دُن میں شیر بنی اور مشاس اور بعض میں یہ کمکنی اور کڑوا بن سب اللہ تعالی کی تخلیق سے ہے دونوں سمندر برا برنہیں اور بیٹھے سمندر کا میٹھا بن اور کروے میں کروے سمندر کا کروا بن میں اللہ تعالی کی تخلیق سے ہے ان سمندروں سے انسانوں کو بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں کروے میں سے ایک یہ ہے کہ ان سے تازہ تازہ گوشت کھاتے ہیں لین مجملیوں کا شکار کرتے ہیں پھر آئیس پکا کراور تل کر کھاتے ہیں بعض حضرات نے چھلی کے ساتھ پر ندوں کا بھی ذکر فر مایا ہے۔

دریاؤں کا ایک نفع یہ بتایا کہتم ان میں سے زیور نکالتے ہواوراُن کو پہنتے ہواس سے موتی اور پیلی وغیرہ مراد ہے ان کے پیننے اور استعال کے طریقے مختلف علاقوں میں مختلف یائے جاتے ہیں۔

اس کے بعد کشتیوں کا تذکرہ فرمایا کہ اسے خاطب تو دیکھتا ہے سندر میں کشتیاں چلتی ہیں جو پانی کو پھاڑتی ہوئی جاتی ہیں' ان کشتیوں کا چلنا بھی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے اور بہت بڑی نعمت ہے ان کے ذریعہ دور دراز ملکوں کے سفر ہوتے ہیں'

ایک براعظم سے دوسرے براعظم تک مال پہنچایا جاتا ہے اور طرح طرح کے منافع حاصل ہوتے ہیں جواموال اور انقال باہر سے کشتوں سے لائے جاتے ہیں اس میں بہت ی ایک چیزیں ہوتی ہیں جو کھانے پینے اور دیگر ضروریات میں استعال ہوتی ہیں اس کو تا ا

بول ین ای و رمایا که ریبلغواری فضایه ما ندم الله یک کوری کوری این کارون کوری کا در میں اس کی یادو مانی فرمانی: وکف کرکوری کوری کارون کوری کارون کوری کارون کارون

پھر فرمایا اللہ دن میں رات کواور رات میں دن کو داخل فرما تا ہے بھی ریم ہوکر وہ بڑھ جاتا ہے اور بھی وہ کم ہوتا ہے تو میہ بڑھ جاتا ہے اور چانداور سورج کو بھی اُس نے متخر فرمایا ہے یعنی ہرا یک کواس سے متعلقہ کام میں لگا دیا ہے ان کی جو حرکات مقرر فرمائی ہیں اور انکے لئے جو مدار معین فرمایا ہے وہ اس کے خلاف نہیں چل سکتے۔

ان کی بیرفتار اَجَلِ مُسَمَّى لین مقرره مدت تک ای طرح جاری رہے گی جس طرح الله نے مقرر فرمادی اور مقرره

مدت سے یوم قیامت مراد ہے۔ <u>ذیکنڈاللهٔ رَبِّکُوْلِهُ النَّلْانُ</u> بیذات پاک جس کی مخلوقات اور مصنوعات کا اوپر تذکرہ ہوا بیاللہ تعالیٰ کی ذات ہے وہ تہمارا

نے جوان کی مدد کا خیال جمار کھا ہے یہ خیال غلط ہے وہ تو وہاں تم سے بیز ار ہوجا کیں گے اور تم جوانہیں اللہ کا شریک بناتے ہواس کے وہ منکر ہوجا کیں گے۔ اس کو یہاں فر مایا: وَيُوْمَ اللَّهِ يُمَا اللَّهُ يُوَا اِنْهُ وَاللَّهُ مِنْ اِللَّهُ اللَّهُ مَا اِللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ اللَّاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ

دُونِكُ كَالْفَوْالِلَيْهِ مُ الْفَوْلُ اِتَكُوْلِكُانِ لِوْنَ (اورجب مشرك لوگ ا پیشر يكول كود يكهيں گے تو كہيں گے كدا ، مارے بروردگار! سيمارے شركيك بين آپ كوچھو دركر بم ان كى يوجا كرتے تصوده أن كى طرف كلام كومتوجركريں گے كرتم جموثے ہو) .

وَلاَيْنِينَاكُ وَشَلْ فَينَةِ (اورا عِناطب تحقي خرر كھنے والے كر برابركوئي نہيں بتائے گا)عليم وخبرى جل مجد ؤنے تحقيد

بتایا ہے جےسب کچھلم ہے اُس نے جو کچھ بتایا ہے اس کو مان لے اس میں تیرا بھلا ہے۔

يَالَتُهُا النَّاسُ اَنْتُكُو الْفُقَرَاءُ إِلَى اللَّهِ وَاللَّهُ هُو الْغَنِيُ الْحِمِيْلُ ﴿ إِنْ يَتَمُ أَيْنُ هِبُكُمُ وَيَأْتِ اللَّهُ عَلَيْهُمُ النَّاسُ اللَّهُ عَنَاحَ موادراللَّهُ فَي اللَّهِ وَاللَّهُ هُو الْغَنِيُ الْحِمِيْنُ مَ كرد اوري تعلوق بيدافر ادب اوري

بِعَلْقِ جَدِيْدٍ ﴿ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيْزِ ۞ وَلَا تَزِرُ وَاذِمَ هُ وَزُرا أُخْرَى وَإِن تَنْعُ الله يريجه مشكل نبيس اوركوكي بوجها بقان والا دوسر عكابوجة نبيس الفائ كااورا كركوتي بوجه والا اپنابوجها تفائ كے لئے بلائے كا مُثْقَلَةً إِلَى خِلِهَا لَا يُحْمَلُ مِنْ هُ شَيْءٌ وَلَوْكَانَ ذَاقُرُ لِي إِثْمَا ثُنْنِ رُالَّذِينَ يَخْشُونَ تو اس میں سے کھی جی نہیں اٹھایا جائے گا اگر چہ قرابت دار ہی ہو آپ صرف اٹی لوگوں کو ڈراتے ہیں جو بن دیکھے رَبُّهُمْ بِالْغَيْبِ وَأَقَامُواالصَّلْوَةُ وَمَنْ تَزَكَّىٰ فَإِنَّمَا لِبَرَّكُ لِنَفْسِهُ وَ إِلَى اللهِ الْمُصِيْرُ ﴿ ا بے رب سے ڈرتے ہیں اور انہوں نے نماز قائم کی' اور جو تحض پا کیزہ بنا تو وہ اپنی جان کے لئے پا کیزگی اختیار کرتا ہے' وَمَا يَسْتَوِي الْأَعْلَى وَالْبَصِيرُ ﴿ وَلَا النَّالْمُكُ وَلَا النُّورُ ﴿ وَلَا النَّهِلُّ وَلَا الْحَرُورُ ﴿ اورالله ی کی طرف لوٹ کر جاتا ہے۔اور تابینااور دیکھنےوالا برابز میں۔اور شائد جریاں اور دشنی برابر ہے۔اور شرما میاور دھوپ برابر ہے وَمَا يَسْنَوِي الْإِخْيَآءُ وَلَا الْأَمُواكُ إِنَّ اللَّهُ يُنْمِعُ مَنْ يَشَاءُ وْمَا انْتَ مِسْمِعٍ مَنْ فِي اور نہ زندہ اور مردہ برابر ہیں۔ بلاشبہ اللہ جے چاہتا ہے سنوا دیتا ہے اورآپ اُن لوگوں کو سنانے والے نہیں القُبُوْرِ ﴿ إِنْ أَنْ الْأَنْذِيْرُ ﴿ إِنَّا آرُسُلُنَكَ مِالْحَقِّ بَعِيْرًا وَنَذِيْرًا وَإِنْ مِن أُمَّةِ الْلَاحَلا جوقبروں میں ہیں آ پ صرف ڈرانے والے ہیں۔ بیٹک ہم نے آپ کوئن کے ساتھ بھیجا ہے بشیراورنڈ رینا کراورکوئی بھی اُست الے نہیں ہے فِيهَا نَذِيْرُ ﴿ وَإِنْ يُكُذِّبُولَ فَقُلْ كُنَّ بَ الَّذِينَ مِنْ بَيْلِهِ مَرْجَاءَ ثَهُمُ رُسُلُهُ مَ بِالْبَيِّنَاتِ جس مل ڈرانے والا نہ گذراہو۔اوراگروہ آپ کوجٹلاتے ہیں وان سے پہلے جولوگ تھوہ بھی جٹلا بچے ہیں اُن کے پاس ان کے پیغبر محطے ہوئے جوزات وَبِالزُّبُرِ وَبِالْكِتْبِ الْمُنِيْرِهِ ثُمَّ اَخَذْتُ الَّذِيْنَ كَفَرُواْ فَكَيْفَ كَانَ نَكِيْرِهُ اور سحيف اور وثن كمايس ليكرآ ، وجري في أن لوكول كو كرليا جنبول في كفركياسويراعذاب كيسابوا

سب الله کے بین قیامت کے دن کوئی کسی کا بوجھ نہ اُٹھائیگا' بینا اور نابینا' اندھیریاں اور روشیٰ زندہ اور مردہ برابر نہیں ہرامت میں نذیر بھیجا گیا ہے .

 کرے کہ جھے اُسے راضی کرنے کی حاجت ہے وہ غنی ہے بے نیاز ہے اور ہر تعریف کاستی ہے وہ ہرعیب سے پاک ہے اور صفات جلیلہ سے متصف ہے۔

شافنیا یفرمایا که الله تعالی کو پورا پورا اختیار ہے کہ وہ مہیں باقی رکھے زندہ رہے دی اورا گرچا ہے تو تہمیں بالکل نیست و نابود کردی تہمیں بیدا فرمانے کے بعداس کی قدرت اور صفت خالفیت ای طرح باتی ہے جیسے پہلے تھی وہ تہمیں ختم فرما کردوسری مخلوق بیدا فرمانے براوراس و نیا میں بیانے برپوری پوری قدرت رکھتا ہے تہمیں ختم کرنا اوردوسری مخلوق بیدا کرنا اس کیلئے و راہمی مشکل نہیں۔

ایمان بیں اور ایمان کی ذمداریاں پوری کرتے بیں وہی آپ کے ڈرانے سے منتقع ہوتے بیں ڈرائے تو آپ سببی کو بیں کی ایک بیں لیکن ڈرانے کا فائد و اُنہی لوگوں کو حاصل ہوتا ہے جن کے دلوں بیں اللہ کا ڈر ہے اور جونماز بیں گے رہتے ہیں ساری ہی عبادت اللہ تعالی کے خوف کی وجہ سے اوا کی جاتی ہے لیکن چونکہ نماز میں بہت ی خصوصیات بیں جو صرف خوف وخشیت کی وجہ سے پیدا ہوتی بیں اس لئے نماز کا خصوصی تذکر وفر مایا۔

خامسا بیفرمایا که پاکیزه ہونا' گناہوں ہے بچکرر ہنا' ظاہری باطنی عیوب سے محفوظ رہنا'اس میں کو کی شخص کسی پراحسان نددھرئے جو شخص پاکیزہ ہو گاوہ اپنی ہی جان کے لئے پاکیزگی اختیار کرے گالیتن اس کا صلہ پائے گا'اورسب کو اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچنا ہےاور ہرا یک کواس کے ممل کا ہدلہ ملنا ہے۔

سادسا یفرمایا که اندهااورد یکھنے والا برابزیں۔ (یہاں اندھے سے مراد کا فراورد یکھنے والے سے مؤس مراد ہے)
اور اندھیریاں اور روشی برابز نہیں یعنی تق اور باطل برابز نہیں ہو سکتے اور سابیا ورگر می برابز نہیں لیعنی تو اب وعقاب برابز نہیں ہو سکتے ۔ (اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے جنت اور دوزخ مراد ہیں) نیز ریبھی فرمایا کہ زندہ اور مردہ برابز نہیں ہو سکتے (زندوں سے الل ایمان اور مردوں سے کا فرمراد ہیں) اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر دوزخ میں ہوں گے۔
اس کے بعد فرمایا کہ بولڈ شباللہ جس کو چاہے سنادے یعنی جنہیں کو بات سنا کر سننے والے لئے سب ہدایت بنادیتا ہے۔
کیم فرمایا کہ جولوگ قبروں میں ہیں آ پ انہیں نہیں سناسکتے یعنی جنہیں کفر پراصراد ہے نہوں نے اپنا حال ایسا بنالیا ہے جسے
قبروں میں ہیں قبروں میں جولوگ چلے گئے پ نہیں نہیں سناسکتے اور یہ لوگ بھی آپ کی با تیں سی کر ایمان لانے والے اللہ تو الی ہی ہے۔
ساع موتی کے بارے میں ضروری تحقیق سورہ نمل (رکوع نمبر ۲) میں گذر پکی ہے محقیق سنانے والا اللہ تو الی ہی ہے۔
ساع موتی کے بارے میں ضروری تحقیق سورہ نمل (رکوع نمبر ۲) میں گذر پکی ہے محقیق سنانے والا اللہ تو الی ہی ہے۔

سورة فأطر

وہ جب جا ہے جس کو جا ہے اس میں کوئی اشکال بی نہیں۔

سابعاً يفرمايا كمم في آپون دے كربشرونذريها كربيجائدادريكى فرمايا كرفتني بھى أمتيل گذرى بين أن میں کوئی نہ کوئی ڈرانے والا ضرور گذرا ہے۔اللہ تعالی کا بیقانون رہاہے کہ بستیوں میں پیغامبر بصیح جوحق پہنچانے والے ہوتے تھے۔وہ خوب اچھی طرح واضح طور پرحق اور ناحق بنادیتے تھے تو حید کی دعوت دیتے تھے اور شرک سے روکتے تھے

جب لوگ سر شي برأتر آتے تو انبيس عذاب ميں مبتلا كردياجا تا تھا۔ سورة بن اسرائيل ميں فرمايا وَمَا لَكُنّا مُعَدِّر بِيْنَ حَتَى بَنْعُتُ اَرْمُولًا (اورجم عذاب دينے والے نبيس بيں جب تك كوئى رسول نه بيج ديس) اور سورة القصص ميں فرمايا ہے وَمَا كَانَ رَبُكَ فَيْلِكَ

الْقُرِي حَتَّى يَبْعُكَ فِي أَيْهَا رَسُوْلًا يَتُنْكُوا عَلَيْهِ مُ لِينِيا وَمَا كُنَّا مُهْلِكِي الْقُرْي الْأَرى إلَّا وَاهْلُهُ الْطَلِمُونَ ( اور آپ كارب بستيول كو ملاك

نہیں کیا کرتا جب تک کدان کے صدر مقام میں کی پیغبر کونہ بھیج دے اور ہم بستیوں کو ہلاک نہیں کرتے مگراس حالت میں

كدومال كے باشدے ظالم ہول) لبذاجتني بھي أمتيں گذري بي أن سب ميں ڈرانے والاضرور پنجا أس نے تبليغ كى اور حق كى وعوت دى ضرورى

نہیں ہے کہ جو مبلغ اور داعی پہنچا ہووہ نبی ہی ہو حضرات انبیاء کرام علیم السلام نے جوابی نمائندے اور قاصد بھیج آیت کا مفهوم أن كوبھى شامل ہے يہاں اتنى بات مجھ لينا جا ہے كەاس وقت دنيا ميں جوقو ميں فرجى كہلاتى ميں ووكسى الكي مخص كى

طرف اپنی نسبت کرتی ہیں اُن میں حضرت موئی اور حضرت عیسیٰ علیماالسلام کی نبوت ورسالت تو قرآن مجید ہے ثابت ہے۔

ان کی نبوت ورسالت پرایمان لا نافرض ہے البتدان حضرات کی شریعت منسوخ ہے اور ہر فردوبشر پرفرض ہے کہ حضور خاتم

النبین علی پرایمان لائے حضرت موی اور حضرت عیسی علیه السلام کے علاوہ جو دوسری ندبی قومی اپنے جن اکابر کی طرف منسوب ہیں اُن کے بارے میں بیلیتین کرلینا کہوہ بھی اللہ تعالیٰ کے نبی متصاوراں بارے میں الفاظ وَا<u>لْ ثَنْ اُلْهَ</u>

الكفكافيفانكني ساستدلال كرناتيح نبيس كونكة قرآن كريم مين ان كانام نبين ليااور كسى سند كے ساتھ ان لوگوں كا نبي و

رسول ہونا ثابت نہیں ہے کسی کومتعین کر کے نبی ورسول مانے کے لئے دلیل شرعی کی ضرورت ہے جو یہاں مفقود ہے ان لوگوں کی سیح تاریخ بھی معلوم نہیں ہے اوراُن کے جو قصے مشہور ہیں اُن کے پیش نظریہ کہنا پڑتا ہے کہ بیلوگ نی نہیں ہو سکتے '

بلکدان میں سے بعض کی تصویریں اورمورتیاں جوان کے مانے والوں میں رواج پائے ہوئے میں وہ تو تنگی تصویریں میں

الله تعالى كاكوئى نى نگانبيس بوسكنا خوب سجھ لياجائے۔ شاهنا يفرماياكما كرياوك آپى تكذيب كرين ويكوئى تعجب كرف اور بنجيده مونى كاب نبيس بيكونك

آ ہے سے پہلے بھی انبیاء کرام علیہم الصلوٰۃ والسلام آ چکے ہیں اُن کی اُمتوں نے انہیں جھٹلایا حالا مکد و حضرات اُن کے پاس کھلی کھلی دلیکیں لے کر پہنچے صحیفے لے کرآئے بوی کتابیں بھی لائے جیسے تورات انجیل وغیرہ کین جنہیں ماننا نہ تھا انہوں

نے نہ مانا اگر بدلوگ آپ برا مان نہیں لاتے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے۔

تسامسها يفرمايا كميس نے كافرول كو پكرليالين ان كوعذاب ديديا۔ اور مزيد فرمايا فكين كان كان كيز كم عور كرلوميرا عذاب كيها تفاراس ميس مخاطبين كوتنبيد ب كديبل أمتول پرتكذيب كي وجد سے عذاب آتار ما ب بيعذاب عبر تناك تفا اس کے بارے میں ان خاطبین کو پچھنہ پچھلم بھی ہے لہذا عبرت حاصل کریں اورغور کریں کدان کا کیاانجام ہوااور بیا کہ یہی

انجام ہمارا بھی ہوسکتا ہے۔

النرتران الله انزل من السكاء مآء كأخرجنايه ثكرية تختيفًا الواثعا ومن الجبال یخاطب کیا تختیم کمٹنیں کہاللہ نے آسان سے پانی اُتارا پھرہم نے اس کے ذریعہ کھل نکا لےجن کے دنگ مختلف ہیں اور پہاڑوں کے مختلف حصے ہیں ' جُكَدُّ بِيْضٌ وَجُمْرٌ ثُغُتَٰلِفُ ٱلْوَانُهَا وَغُرَابِيْبُ مُؤدُّ۞ وَمِنَ التَّاسِ وَالتَّوَابِ وَالْأَنْعُامِ ھنید ہیں اور سُرخ میں ان کے دیک مختلف ہیں اوران میں گہرے سیاہ رنگ والے بھی ہیں۔اورانسانوں میں اور چو پایوں میں اور جانوروں میں ایسے ہیں مُغْتَالِفُ ٱلْوَانُدُكَذَٰ لِكُ إِنَّهَا يَغْشَى اللهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَوُ اللهَ عَزِيْزُغُفُورٌ ® جن كے رنگ مختلف بين اى طرح الله سے وہى بندے ڈرتے بين جوعلم والے بين بے شك الله تعالى غلبدوالا ب بخشے والا ہے۔ انَّ الَّذِينَ يَتُلُوْنَ كِتْبَ اللهِ وَ آقَامُوا الصَّلُوةَ وَأَنْفَقُوْا مِنَّا زَنَ قُنْهُ مُرسِرًّا وَعَلانِيَةً بلاشر جولوگ الله كى كراب كوپڑھتے جيں اور انہوں نے نماز كوقائم كيا اور بم نے جو كھے انہيں عطافر مايا ہے اس ميں سے خرچ كيا چيكے سے اور ظاہرى طور پر ؾۯڿٷڹ ؾؚۼٵۯۘۊؙڷؽؘؾڹٛۅٛۯ۞ٝڶؽۅڣۣۜؠٲؠٛٲڂۅ۫ۯۿؙڿۅۑۯؽؽۿڿۄؖڹؙ ڡٛۻ۫ڸ؋ٳڹۜ؋ۼڡؙٚۅ۠ڒۺڰۅڗؖٛ<u>ڰ</u> بيادك ايح تجارت كى أميد كفت جين جر بحى بلاك نده وكل تاكران كارب أنبين إدر ساجرعطافر ماد سادرا پي فضل سادر نياده در سيخلشرده خوب بخشفرالا سب بهت قدروان سب اِلَّانِيُّ أَوْحَيْنَآ الَّذِكَ مِنَ الْكِتْبِ هُوَ الْحُقُّ مُصَدِّقًا لِلمَّا بَيْنَ يَكَيْهِ إِنَّ اللّهَ بِعِبَادِهِ اور پر کتاب جوہم نے آپ کی طرف وجی بھیجی ہے بالکل حق ہے جوان کتابوں کی تقدیق کرنے والی ہے جواس سے پہلے تھیں۔ بلاشباللہ اپنے بندوں کی پوری ؠؗٛڒۣڹڝؚؽڒٛ۞ۘڗؙؿڒٲۏڒؿؗٵٳڵڮڗؙۘۘۘؠٵڵڹؽڹٳڞڟڡؘؽٮؙٵڡڹٛۼؠٵڍڹٵٷؠڹؙٛؠٛڂٳڸڴڵۣڡؙٛڶۣؽڰ بخوب كيضوالا ب بحريم في ال وكول كوكما كوارث بنايا جنيس بم في است بندول مس يكن لياسوأن مس يعف وه بين جوائي جانول وظم كرف وال ين وَمِنْهُمْ مُقْتَصِدٌ وَمِنْهُمْ سَائِقٌ بِالْخَيْرُاتِ بِإِذْنِ اللَّهِ ذَلِكَ هُوَالْفَضْلُ الْكِيدُونَ جَنْك اوران عل معيد من جورمياندددوالي ين وران على معرف وين جو باذن الله بحدائي ككامول عن آكر وصدوالي بين بيالله كالرأهل بو ويميشد ب كامات ين عَنْ إِيُّنْ خُلُونَ الْمُكُلُّونَ فِيهَا مِنْ اسَاوِرَمِنْ ذَهَبِ وَ لَوْلُوًّا وَلِبَاسُهُمْ فِيهَا حَرِيْرُهُ جن میں بیلوگ داخل ہوں گے اس میں انہیں سونے کے تنگن اور موتی زیور کے طور پر پہنائے جائیں گے اور اس میں ان کالباس ریشم کا ہوگا۔ وَقَالُواالْحُدُنُ لِلَّهِ الَّذِي أَذُهُبَ عَنَاالْحُزَنَّ إِنَّ رَبِّنَالَعُفُوْرٌ شَكُوْرُ ۗ الَّذِي آحكنا دارالْمُقامَة اوروہ کہیں گے کہ سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے ہم سے م کودور فرمادیا۔ بلاشبہ ہمارارب بڑا بخشے والا ہے خوب قدردان ہے جس نے ہمیں مِنْ فَضَٰلِهِ لَا يَمُتُنَافِيْهَا نَصَبُ وَلَا يِمُتَّنَا فِيهَا لَغُوْبُ ٥ اين فضل سدر بنے كى جگەيىن ازل فرماديا بهمين ال مين ندكوئى تكليف بنچى گادرية ميس اس ميس كۇن تھى ينچى گا-

#### بارش کے منافع' نیک بندوں کی صفات اور ان کا اجروثواب

قضمه بيو: يمتعددآيات بين بهلى دوآيوں من بعض علوى اور بعض على انعامات كاتذكر وفر مايا جواللہ تعالى شاء كى قدرت قاہر ويردلالت كرتے بيں۔

اوّل توبہ بتایا کہ اللہ تعالی نے آسان سے پانی نازل فرمایا 'اس پانی کے جہاں بہت سے فائدے ہیں ان میں سے ایک بیدی ہے کہ اس کے ذریعہ اللہ تعالی نے بہت سے درخت نکال دیئے پھران درختوں پر پھل لگادیے ان چلوں کے اقسام بھی بہت ہیں اور اور اللہ ان یعنی رنگ بھی مزے بھی مختلف ہیں اور ہرتنم میں مختلف تنہیں ہیں۔

اور دوسری بات بیر بتائی کہ پہاڑوں کے مختلف جھے ہیں' اُن کے رنگ بھی مختلف ہیں بعض سفید ہیں اور بعض بالکل سیاہ ہیں پہاڑوں سے بنی آ دم کو مختلف فتم کے منافع حاصل ہوتے ہیں۔

حضرت ابن عباس رضی الله عند ہے جُد کہ کہ قضیر معلوم کی گئ تو فرمایا کہ اس ہے پہاڑوں کے راستے مرادین بی آ دم پہاڑوں پر چڑھتے ہیں ان کے راستوں میں سفر کرتے ہیں منافع حاصل کرتے ہیں۔ غو ابیب جمع ہے غز بینب کی جو بہت زیادہ سیاہ ہو کہ بی میں اسے غر بینب کہا جا تا ہے اور سُود آسُود کی جمع ہے جو سیاہ کے معنی میں آتا ہے دونوں لفظوں کو طلکر مبالغہ کا معنی پیدا ہوجا تا ہے ای لئے اور گہر سے اورنگ والے کا ترجمہ کیا گیا ہے۔ قبال صاحب الروح و کشو فی کی لامھہ ماتباع للاسود علی انه صفة له او تاکید لفظی فقالوا اسود غر بینب کما قالوا بیض یفق واصفر فاقع واحمر قان ۔ (تفیرروح المعانی کے مصنف فراتے ہیں عرب کی لام میں آلا سُود کے ساتھ غر بینب کا استعال کثر سے ہوتا ہے اس طرح کو غربیب اسودی صفت بنتا ہے یا تاکید فظی چنانچہ کہتے ہیں اسودغر بیب جیسا کہ کہا جاتا ہے ناتہ ہے بین سودغر بیب جیسا کہ کہا جاتا ہے ناتہ ہے بین سے بوتا ہے اس طرح کو غربیب اسودی صفت بنتا ہے یا تاکید فظی چنانچہ کہتے ہیں اسودغر بیب جیسا کہ کہا جاتا ہے ' بیض یفق'' بہت ہی سفید اور' اصفر فاقع'' زردخالص اور''احرقان' بہت ہی سرخ)

مين تم ميسب سے زيادہ الله سے ڈرنے والا ہوں اورسب سے زيادہ پر مير گار بول)

آیت کے خریس فرمایا: آن الله عَزِيْدُ عَفَوْلًا (بلاشبدالله عزت والا ہے خوب بخشے والا ہے) اس کے بعد نیک بندوں کی تعریف فرمائی اور ان کے اجرو اُو اب کا تذکرہ فرمایا کہ جولوگ اللہ کی کتاب کی تلاوت

کرتے ہیں اور نماز قائم کرتے ہیں اور پوشیدہ اور ظاہری طور پر ہمارے دیتے ہوئے مال سے خرج کرتے ہیں۔ بدلوگ

الیی تجارت کے امیدوار ہیں جو بھی بھی ہلاک نہ ہوگی اُن کی عبادتوں کے اُجوز اللہ تعالیٰ انہیں پورے بورے عطافر مائے گا' (جانی عبادتیں ہوں یا مالی) اور انہیں اپنے فضل سے مزید عطافر مائے گا'وہ بہت بخشنے والا بھی ہے' کی کوتا ہی کومعاف فرما

ر جان عبادیں ہوں یا مان) اور آئیں ایچ سی سے مزید عطا فرمائے کا وہ بہت بستے والا بی ہے می نوتا ہی تو معاف فرما دے گا اوروہ بڑا قدر دان بھی ہے ہر نیکی کا اجر کم از کم دس گنا کر کے عطا فرمائے گا' اس تجارت میں لگنے میں نفع عظیم ہے

جس کے تباہ ہونے کا خطرہ نہیں اور نقصان کا اندیشہیں۔

اس کے بعد قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے جو کھاآپ کودی بھیجی ہوہ ق ہے اُن کتابوں کی تقدیق کرنے والی ہے وول ہے جواس سے پہلے نازل ہوئی تھیں بلاشبہ اللہ اپنے بندوں کی پوری طرح خبرر کھنے والا ہے۔

اس کے بعداُن ہندوں کا تذکرہ فرمایا جنہیں اللہ تعالیٰ نے کتابعطافر مائی اُن کے بارے میں لفظ اضطفینُنا مِن عِبادِ نَا فرمایا جس میں بہ بتا دیا کہ جے اللہ تعالیٰ کی کتاب مل گئی وہ اللہ کا برگزیدہ بندہ ہے (خواہ ممل کے اعتبار ہے اس نے اپنی حیثیت گرار کھی ہو)

حدیث شریف میں ہے کہ جے اللہ تعالی نے حفظ قرآن کی نعت عطافر مادی پھراس نے کی خف کے بارے میں یہ خیال کیا کہ است م خیال کیا کہ اُسے مجھ سے افضل چیز عطاکی گئی ہے تو اُس نے سب سے بڑی نعت کو تقیر جانا (فیص القدیر شرح الجامع الصغیوح ۲۵ ص ۷۵)

پھران کی تین قسمیں بتائیں کہان میں بعض وہ ہیں جواپی جانوں پرظلم کرنے والے ہیں یعنی گناہوں میں مشغول رہتے ہیں اور بعض وہ ہیں جومتوسط درجہ کے لوگ ہیں اور بعض وہ ہیں جو باؤن اللہ نیکیوں میں آگے بڑھے ہوئے ہیں 'یہوہ حضرات ہیں جو گناہوں سے بھی بچتے ہیں اور فرائض وواجبات کے علاوہ دوسرے نیک کاموں کا بھی اہتمام کرتے ہیں۔

خَلِكَ هُوَالْفَصُّلُ الْكِيرِّ (بِياللهُ كَابِرُ الْصَلْ بِ) معلوم ہوا كہ جن لوگوں كواللہ تعالی نے اپنی كتاب عطافر مائی ہے اُن میں جولوگ گنهگار ہیں ان كا بھی اكرام كرنا چاہئے ان كے گناہوں پرنظر نہ كریں بلكہ اللہ كے صَلْ كوديكھيں اُس نے اُنہيں اپنی كتاب دے كرفضل كبير سے نواز اہے۔

سنن ترندی میں ہے کہرسول اللہ عظی نے فرمایا کہ بینیوں تم کے لوگ ایک ہی مرتبہ میں ہیں کینی اللہ تعالیٰ کے نوازے ہوئے ہیں اور بیسب جنت میں ہوں گے۔ (راجع تقیر سورة فاطر من سنن الترندی)

حضرت عررضی الله عند نے آیت بالا منر پر پڑھی اور رسول الله علیہ کا ارشاد قال کیا سابق سابق مقتصد نا ناج وظالم نا مغفور لله لیخی ہم میں جو آ کے بڑھنے والے ہیں وہ (اجروثو اب اور رفع ورجات میں ) آ کے بڑھنے والے ہیں اور جومتوسط طبقہ کے ہیں وہ نجات یانے والے ہیں اور جوظالم ہیں اُن کی مغفرت ہوجائے گی۔

اور حضرت الوالدرواء رضی الله عند نے بیان فرمایا که رسول الله علیہ نے بیآیت تلاوت فرمائی اور یول فرمایا کہ جو سابق بالخیرات ہوگا وہ بلاحساب جنت میں داخل ہوگا اور جومتوسط درجہ کے ہوں گے اُن سے بلکاسما حساب لیاجائے گا' اور

جوائي جان برظم كرنے والے ہوں كے انہيں حساب كے مقام پر دوك ليا جائے كا يہاں تك كدأ نہيں رنج لائق ہوجائے كا پھر جنت ميں واخل كرديئے جائيں كے اس كے بعدية بت تلاوت فرمائى وكالوالكيدُ ولايوالَذِي أَذُهُبَ عَدَّالْكُرُنَ (واجع للحديثين معالم التنزيل جسم اے )

ظالم اور مقتصد اور سابق بالخیرات کی تعین اور تشری هی متعددا قوال ہیں جوروح المعانی و معالم التزیل میں فہ کور ہیں۔

اس کے بعد جنتیوں کی نعتوں کا تذکرہ فرمایا کہ بیلوگ بمیشہ رہنے کے باغیجوں میں ہوں گے جن میں انہیں سونے اور موتیوں کے نگن پہنائے جائیں گے اور ان کالباس دیشم کا ہوگا۔ یہ ضمون سورۃ النج (رکوع نمبرس) میں بھی گذر چکا ہے کہ ہر جگہ کا ایک ایک بیاں بیا شکال نہ کیا جائے کہ زیور تو عور توں پر اچھا لگتا ہے مردوں کو کیا ذیب دے گا؟ بات بیہ کہ ہر جگہ کا ایک ایک مزاج اور رواج ہوتا ہے اہل جنت کا بیر مزاج ہوگا کہ مرد بھی رغبت سے زیور پہنیں کے جیسا کہ دنیا میں بھی راجہ اور بادشاہ پہنے رہے جی شریعت اسلامیہ میں مردوں کو زیور پہنیا منع ہے لیکن وہاں ان کے لئے طال بھی ہوگا اور ان کو مرغوب بھی ہوگا جو اللہ تعالی کا انعام ہوگا 'اس طرح ریشم کو بجھ لیا جائے کہ مردوں کے لئے اس کا لباس پہنیا اس دنیا میں جائز نہیں ہے لیکن جنتی مردوں کو وہاں ریشم کا لباس عطا کیا جائے گا۔

متعدد صحابة عمروی بے کدرسول الله علی فی ارشاد فرمایا کہ جو محض دُنیا میں ریشم کالباس پہنے گا آخرت میں ریشم کالباس نہیں پہنے گا۔ (مشکواۃ المصابیح ص۳۷۳ از بعدادی و مسلم)

اس کے بعد اہل جنت کے شکر گذاری کے کلمات نقل فرمائے: وَقَالُواالْمُمَدُّ بِلِيهِ الْذِي اَفْفَتُ عَنَاالْمُونَ (اور وہ لوگ کہیں گے کہ اللہ کے لئے سب تعریف ہے جس نے ہم سے غم کو دور فرما دیا) اِنَّ رَبِّنَا لَعُفُوْرُ ( بلا شبہ ہمارا رب بہت بخشے والا ہے ) اس نے ہمارے گنا ہوں کو اور لفزشوں کو بخش دیا۔ شکوُرُ ( برا قدر دان ہے) ہماری نیکیوں کی قدر دانی فرمائی اور وہ وہ فعتیں عطا فرما ئیں جن کے ہم بالکل مستحق نہ ہے۔ الَّذِی اَکُونُا وَاللّٰهُ عَامَا ہُونَ فَعَنْ اِللّٰهِ (جس نے ہمیں اپنے فضل سے رہنے کی جگہ میں اُتار دیا ) اس میں یہ بتایا کہ جنت رہنے کی جگہ ہے جس کے بارے میں فرمایا ہے آلائی مُنْ اُلْ حَوْلاً کہ کہ بنا یہ ہونا نہ چاہیں گے۔ اور تعریفنا یہ بھی بتادیا کہ دنیا رہنے کی جگہ ہے جہاں جانے کا خیال آئے۔ اس نے صحیح ٹھکا نہ پکڑا جہاں سے کہیں اور جانا ہی نہیں اور نداس سے کوئی اچھی جگہ ہے جہاں جانے کا خیال آئے۔

لَايكَتُنكَافِيهُانْتَكَ وَلَايكَتُنكَافِيهُالُونُونَ (بَمين يهال كوئى دُكُونَين بَنْجِي اورنه بَمين يهال كوئى تحكن محسول بو گى) وہال آ رام بى آ رام بئ آ رام بئ كى طرح كى كمائى كى كوئى حاجت نبين اس لئے ندمخت بوگى ندمشقت نددُ كھن بوگى نة تحكن سے واسط پڑے گا۔ سورة الحجر ميں فرمايا كَلايكَتُهُمُ فِيْهَا نَصُبُ وَكَمَاهُمْ فِينْهَا أَبِهُ فَرْجِينَ (ندائبين وہاں تكليف بَنْجِي كَ اورندو دوہال سے نكالے جاكيں كے)

والنون كفروا له مُن ارْجِه مَن لا يُقضى عَلَيْهِ مُونَوْ وَلا يُخفَفُ عَنْهُ مُنّ اور جَن لوكوں نے عربی ان كے دوزخ كى آگ ہے نہ و ان كى تفاق كى كدوه مربى جائيں اور ندان سے اس كا

عن ابها كن لك بجرزى كل كفور وهم يصطرخون فيها تركباً اخرجنانعمل صالحا

غَيْرُ الَّذِي كُنَّا نَعْمُكُ أُولَمُ نُعَتِّرُكُمْ عَالِيًّا ذَكُوفِيْهِ مَنْ تَذَكَّرُ وَجَاءَكُمُ التّذِيرُ فَذُوقُوا

علاوه دوسر عِمل كريں كے جوكيا كرتے تھے كياہم نے تهبيں اتئ عربيس دى تى جس ميں و چنص تجھ سكتا تھا جو تجھنا چاہتا اور تمہارے پاس ڈرانے والا آيا تھا'

فهاللظلين مِنْ تَصِيْرٍهُ

سوتم چکەلۇسوطالمول کے لئے کوئی بھی مددگارنہیں۔

# دوز خیوں کونہ موت آئے گی نہ اُن کاعذاب ملکا کیا جائے گانہ اس میں سے بھی نکلیں گے

قصد بیو: الل ایمان کا انعام واکرام بیان فرمانے کے بعد الل کفری سر اییان فرمائی اور ان کے لئے دوزخ کی آگ میں داخل ہونے اور اس میں ہیشہ رہنے کا تذکرہ فرمایا نہ تو ان کے بارے میں یہ فیصلہ ہوگا کہ مرجا کیں اور نہ اُن کا عذاب ہاگا کیا جائے گا۔ گذاری بخون کی گئا کھڑو ہے اس مرح مرکا فرکو جزاد ہے ہیں۔ مرید فرمایا کہ جب الل کفر دوزخ میں جتلائے عذاب ہوں کے تو وہاں چینیں گے اور چلا کیں گے اور بارگاہ خداوندی میں درخواست پیش کریں گے کہ ہمیں اس سے نکال دیجئے ہم ہوں گئو وہاں چینیں گے اور چلا کی گار تا دو بارگاہ خواست پیش کریں گے کہ ہمیں اس سے نکال دیجئے ہم پہلے جو کی کیا کرتے تھا بان کے علاوہ مل کریں گے بینی آپ کے تم کے مطابق چلیں گئاللہ جل شائد کا ارشاد ہوگا کیا ہم نے جہیں اتن عربیں دی تھی جس میں تھی اور نہ ہماری طرف سے بیسے ہوئے رسول اور نبی کی بات مانی جس نے جہیں سمجھایا اور اُس مصیبت سے ڈرایا جس میں تم آئی جس خرایا ہو۔ الہذا اب عذاب چکھواور ظالموں کے لئے کوئی مددگار نہیں۔

اِنَ اللّهَ عَلِمُ غَيْبُ السّمُولِ وَالْاَرْضِ إِنّهُ عَلِيمٌ رُبُواتِ الصُّلُولِ هُوَالَّذِي جَعَلَكُمْ اللّ الله عَلِمُ عَلِيمُ الله عَلَمُ الله عَلَمُ الله مَا الله الله آسانون كر اور زين كر غيب كا جان والله عن الله باشروه ولون كر باتون كا جان والله عند والله عند من في

خليف في الْكَرْضِ فَمَن كَفَرْفَعُكَبْ لِهِ كَفُرُوهُ وَكَايْرِينُ الْكَفِرِين كَفُرُهُمْ عِنْ كَرِيهِمَ حَمِين دِين مِن يَهِلُوكُون كِ بعد آباد فرمايا موجوه فَم فرافتياد كراس كانفراى باوركافرون كي ان كانفران كرب المحقّة وكل يوني الكفوين كفره في الاختسارًا في الاحتمار المحقّة وكل يوني الكفوين الكفوين كفره في الاختسارًا في الاحتمارة في من امنا في رافع عن منا وركافرون كي المنافرة في المنافرة في المنافرة في المنافرة في منافرة الموني المركون الم

كِتْبًا فَهُوْعِ عَلَى بِيِنْتٍ هِنْهُ بَلْ إِنْ يَعِنْ الظّلِمُونَ بَعْضُهُمْ بِعُضًا إِلَّا غُرُورًا ﴿ اللّه انبين وَنَ تَابِدَى بِهُ مِياكَ دِيلِ رِقَامُ مِن بِكَدِبات يب كَنظالُمُونَ المَدِيدِ وَكِيلِ إِنْ اللّهِ عَلَي

يُسْكُ التَّمُوٰتِ وَالْاَرْضُ أَنْ تَرُوْلُاهُ وَلَإِنْ زَالْتَا إِنْ امْسَكُمُهُمَا مِنْ أَحَدٍ مِنْ بَعْدِهِ إِنَّهُ

آسانوں كواورزيين كوروكے موتے ہے كدوہ تل نہ جائے اورا گروہ تل جائيں تو أس كے سواان دونوں كوكوئي بھى تھاسنے والانہيں بلاشيہ

كَانَ حِلِيًّا غَفُوْرًا ۞

وہ حلیم ہے غفور ہے۔

کفرکاوبال اہل کفرہی پر بڑے گا' کافرآ پس میں ایک دوسرے کو دھوکہ دیتے ہیں'آ سانوں اورز مین کواللہ تعالیٰ ہی رو کے ہوئے ہے

قسفه مدبو: ان آیات میں اللہ تعالیٰ کی صفت علم وقدرت کو بیان فرمایا ہے اور شرکوں اور کا فروں کی گرائی اور بدحالی بیان فرمائی ہے۔ اول تو یہ فرمائی کہ اللہ تعالیٰ کو آسانوں کی اور زمین کی پوشیدہ چیزوں کا علم ہے بینی جو چیزیں خلوق کے علم سے عائب بیں وہ ان سب کو پوری طرح جانتا ہے 190 سے بیلے جو لوگ زمین میں رہتے اور بستے تھے اُن کے بعد تمہیں بسادیا سارے انسانوں پر لازم ہے کہ میں ظیفہ بنایا ہے بعنی تم سے بہلے جو لوگ زمین میں رہتے اور بستے تھے اُن کے بعد تمہیں بسادیا سارے انسانوں پر لازم ہے کہ اس کا شکر اواکریں اُس کی ذات وصفات پڑاس کے نبیوں اور کمابوں پر ایمان لا ئیں لیکن انگونوی کفو آفتوں کے ہوئے ہیں۔ اس کا شکر اواکریں اُس کی فراضتیار کرے گااس کے فرکا وبال اس پر ہے) وکوکیوی کفو آفتوں کفو آفتوں کے ہوئے جیں اور کا فروں کا کفرانہی کے حق میں مصر ہے جس کا سب سے برواضر رہے کہ ان کا رب ان سے نا راض ہے اور جیسے جیسے یہ لوگ کفر میں آگے بڑھے تیں برابر پروردگارِ عالم جل مجد ہ کی ناراضگی بڑھتی چلی جاتی ہے کا فرخواہ سیجھتے ہوں کہ ہم بڑے نفع میں بیں مرحقیقت سے کہ ان کا فرخواہ سیجھتے ہوں کہ ہم بڑے نفع میں بیں مرحقیقت سے کہ ان کا فران کے لئے خدارہ میں اضافہ کا باعث بنا چلا جا رہا ہے۔

پھر فرمایا کہ میں جولوگوں نے اللہ تعالیٰ کے شریک بنار کھے ہیں جن کی پوجا کرتے ہیں اور جن کو پکارتے ہیں ان کے بارے میں ان کے بارے میں ان سے دریافت کیجئے کہ ان کا کیا حال ہے آئیں جوتم نے معبود بنایا ہے ان میں کون می صفت د کھے رکھی ہے جس کی وجہ سے وہ مستحق عبادت بھے گئے؟ انہوں نے زمین کا کون ساحصہ پیدا کیا ہے؟ کیا آسانوں میں ان کا کچھ ساجھا ہے؟ اس میں سے کوئی بات نہیں ہے! زمین اللہ کی ہے جس پر رہتے سہتے ہو آسان اللہ کے ہیں جن کے بینچ زندگی گذارتے ہو کہ سبب کھے جانے ہوئے خوروں کی عبادت کرنا کون سے محمد اری ہے۔

اس کے بعد اللہ جل شانۂ کی قوت قاہرہ ایک اور طریقہ پر بیان فر مائی اور وہ بیر کہ اللہ تعالیٰ آسانوں کو اور زمینوں کو تھا ہے ہوئے ہے ان کی جو جگہ مقرر ہے وہاں سے نہیں ٹل سکتے (اپنے محوری میں رہتے ہیں) اور اگر بالفرض اپنی مقررہ جگہ کو چھوڑ دیں تو اُس کے علاوہ کوئی ان کوتھا منہیں سکتا 'آسان وزمین ای کی مخلوق ہیں اُس نے نُان کی جگہ مقرر فر مائی ہے کسی کو ان میں ذرا سے تصرف کا بھی اختیار نہیں ہے وہی اُن کی حفاظت فر ما تا ہے وہی ان کا مالک ہے اُن میں جو چیزیں ہیں وہ ان کا بھی خالق و مالک ہے ہواس کے علاوہ دوسراکوئی ستی عبادت کیسے ہوسکتا ہے۔ اِنگان کُولِمُ اُنْ حُلِمُ اُنْ کُولُمُ اُنْ کُلِمُ اُنْ اُن کُلِمُ اُنْ کُلِمُ اِنْ اِن کُلِمُ اِنْ اِن کُلِمُ اِن کُلِمُ اِن کُلُمُ اِن کُلِمُ مُن کُلُم کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلُمُ اُنْ کُلِمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُنْ کُلِمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلِمُ کُلِمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلِمُ کُلُمُ کُلُمُ

آسان وزمین کے تفاضے کی تشریح میں یہ جوعرض کیا گیا کہ اللہ تعالی نے جواُن کی جگہ مقرر فرمادی ہے اُس کے علاوہ دوسری جگہ نظل نہیں ہوسکتے اس معنی کو لینے ہے آسان اور زمین کی حرکت کے بارے میں کوئی اشکال نہیں رہتا وہ اس جگہ میں رہتے ہوئے حرکت کرتے ہوں یا ایک متحرک ہو میں رہتے ہوئے حرکت کرتے ہوں یا ایک متحرک ہو حسب ما یقول اصحاب الفلسفة القدیمة و الجدیدة بہر حال اللہ تعالی کی مقرر فرمودہ صدمیں رہتے ہیں۔

 السَّبِیِّ اللَّ یَا هُولِ فَهُلُ یَنْظُرُونِ اللَّ سُنْتَ الْوَلِیْنَ فَلَنَ یَجِدَ لِسُنْتِ اللَّهِ تَبْنِی یُلَا هَ كَاللَّهِ مِنْ اللَّهِ مَنْتِ اللَّهِ تَبْنِی اللَّهِ تَبْنِی اللَّهِ مَنْ اللَّهِ عَنْ اللَّهِ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ مَنْ اللَّهُ اللَّ

اورآپ برگزاللد کے دستور میں منتقل ہونانہ یا کیں گے۔

قریش مکہ نے سم کھا کرکہا کہ ہمارے پاس کوئی ڈرانے والا آگیا تو ہم دوسرول سے بڑھ کر ہدایت والے ہونگے 'چر جب ڈرانے والا آگیا تومتکبرین گئے اور تن سینحرف ہوگئے

قف معد بی : قریش کم شرک سے تجارت کے لئے شام جایا کرتے سے وہاں نصار کی کی حکومت تھی اور بہود ہوں کا بھی انہیں پھٹام تھا جب اُنہیں بی ہے تھام تھا کہ ہے تھار کی اللہ کی ہود و نصار کی ہواللہ کی ہور ان کے پاس اللہ کے رسول آئے تو آئیں جٹلا دیا ہم اللہ کی ہم کھا کر کہتے ہیں کہ اگر ہمارے پاس کوئی رسول آئے تو آئیں ہول نے رسول اللہ علیہ ہے تھا کہ ایمان ہو کہ ہور اس کی بعث ہو کہ ایمان قبول کرنے کو ای شان کے خلاف ہو کے اور تفر ہی کو افتقار کرلیا اور نفر تسام کی گئر ہوں کے بیا ہوں کے خلاف ہو کا باعث بیر میں کرتے ہوں کہ بیر میں متول ہوئے اور سال میں ہو کے اور اس کے بیا ہوئے اور سال کہ دو کو اور ہور و کئے ہوں کے بیا ہوئے اور سال کو یوں بیان فر مایا: وکڑ کی گئرا النہ ہو گا اور ہم کہ تھوں کے بیا ہوئے اور سال اور اور کہ والوں ہی پر پڑتا ہے کہ تو تھا کہ ایسان فر مایا: وکڑ کی گئرا النہ ہو گا اور ہم کہ تو اور ہو گیا جا اور اس کو یوں بیان فر مایا: وکڑ کی کے گئرا النہ ہو گا اور ہم کہ بیا کہ ہو تھا کہ ایسان کہ ہو اور اور ہم کی کو دکھ دینے کی تدبیر میں کرے گا وہ خود اس کر پڑتی ہی مور ہو الوں ہی پر پڑتا ہے کہ بیا کہ بیا ہم کی کو دکھ دینے کی تدبیر میں کرے گا وہ خود اس پر پڑیں گی مورا اساد یکھا جا تا رہا ہے اور اس کی بارے میں یہ جملہ شہور ہو گیا ہے: میں حصور بیٹ و لاخیہ فقد وقع فید ۔ (جو خض اپنے بھائی کے لئے کئواں کہ کود دو خود ای میں گرے گا

فَهُكُنَ يَنْظُرُونَ إِلَاسَنْتَ الْأَوْلِيْنَ (سوكيا وہ پرانے لوگوں كوستور كا انظار كررہے ہيں) فَكُن يَعِكُ لِسُنْتِ اللهِ تَهُن يُلَّا اللهِ كَوستور مِل مُنْقَل (سوآ پ ہرگز الله كوستور مِل مُنْقَل ہونا نہ پاكيں گے) وَكُن يَعْكُ لِسُنْتِ اللهِ تَغْوِيلًا (اور آ پ ہرگز الله كوستور مِل مُنْقَل ہونا نہ پاكيں گے) يعنى الله تعالى كا يدستور ہے كہ كافروں پر عذاب ہوگا خواہ دنیا وآخرت دونوں مِل ہو خواہ صرف آخرت مِل ہوا اور يہ بھی دستور ہے كہ جوعذاب كا سوت ہواك كوعذاب ہوتا ہے ايسانيس كهاؤ كركى دوسرى قوم كو عذاب ہوجائے جوستی عذاب کے منتظر ہوں اور وجراس كی عناداور باطل پر اصرار ہے چونكہ عذاب مِیں مبتلا ہونے كا يقين نہيں اس لئے عذاب كے انظار مِل بيٹے ہيں انظار كرتے ہے باطل پر اصرار ہے چونكہ عذاب مِيں مبتلا ہونے كا يقين نہيں اس لئے عذاب كے انظار مِل بيٹے ہيں انظار كرتے ہے باطل پر اصرار ہے چونكہ عذاب مِيں مبتلا ہونے كا يقين نہيں اس لئے عذاب كے انظار مِيں بيٹے ہيں انظار كرتے ہے باطل پر اصرار ہے چونكہ عذاب مِيں مبتلا ہونے كا يقين نہيں اس لئے عذاب كے انظار مِيں بيٹے ہيں انظار كرتے ہے

عذاب سے مفاظت نہ ہوجائے گی آنے والاعذاب آ کردہے گا۔

ٱوكَهْ يَسِيْرُوا فِي الْرَضِ فَيَنْظُرُ وَإِكَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ تَبْلِيمُ وَكَانُوا الشَّكَ مِنْهُمْ

كيا وہ لوگ زمين مين بيں چلے پھرے تاكه وكي ليت كه ان لوگول كاكيا انجام ہوا جو أن سے پہلے تھے اور وہ أن سے

قُوَّةً وَمَا كَانَ اللهُ لِيُغْجِزَهُ مِنْ شَيْءٍ فِي السَّمَاتِ وَلَا فِي الْأِرْضِ إِنَّهُ كَانَ عَلَيْمًا قَلِ يُرًا®

قوت میں بر معے ہوئے تھے اور آسانوں میں اورز مین میں اللہ کوکوئی چیز عاجز نہیں کر سکتی بلاشبدہ جانے والا ہے قدرت والا ہے۔

وَلَوْ يُوَاخِنُ اللهُ التَّاسَ عِمَا كُسَبُوْ امَا تُرَاكِ عَلَى ظَهْرِهَا مِنْ دَابَّةٍ وَلَكِنْ يُؤَخِّرُهُمُ إِلَّى أَجَلِ

اوراگراندلوگوں كا ممال كى وجه سے ان كامواخذه فرمائے توزين كى پشت بركم ايك چلنے بحرنے والے كوئمى نہ چھوڑ ئے اوركيكن وہ ايك ميعادِ مقررہ تك

مُسَمَّى فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُ مُوَانَ اللَّهُ كَانَ بِعِبَادِم بَصِيْرًا فَ

مهلت دے رہائے سوجب اُن کی مقررہ میعادة جائے گی واللہ اپنے بندول کود میصفدالا ہے۔

زمین میں چل پھر کرد کیھتے ہیں پھر بھی سابقہ اُمتوں کے انجام سے عبرت حاصل نہیں کرتے کو گوں کے اعمال کی وجہ سے اللہ تعالی مواخذہ فرما تا توزمین کی بہت پر سی کو بھی نہ چھوڑ تا

قضعه بين: كدوالے تجارت كيلئے شام كے اسفار ميں جايا كرتے تھے داستہ ميں قوم ثمود كى برباد شدہ بستياں پڑتی تھيں اور حضرت لوط عليہ السلام كى قوم بستى (سدوم) كے پاس ہے بھى گذر ہوتا تھا اس لئے انہيں يا در مهائى أور فرما يا كہ كيا يہ لوگ زمين ميں نہيں جلے پھرے تا كہ ان لوگوں كا انجام د كھے ليتے جو اُن سے پہلے تھے بعنی جن قوموں پر عذاب آيا اور ہلاك كئے گئے ان كا حال انہيں معلوم ہے؟ ان كى آباد يوں كے نشان د كھتے ہوئے گذرتے ہيں پھر بھى عبرت حاصل نہيں كرتے اور عبرت كے مزيد بات بہے كہ وہ لوگ ان سے قوت ميں بر ھے ہوئے تھے جب وہ ہلاك كرديے كيے قوان كى تو بستى ہى كيا ہے۔

وَمُاكِانَ اللَّهُ لِيُغِيزَ الْمُنْ شَيْءِ فِي التَّمَاوِ وَلَا فِي الْرَضِ اور الله تعالى كو پورى بورى قدرت ہے جو جا ہے كرے اور جے جے جا ہے كرے اور جے جے جا ہے تاہد جے جا ہے تاہد جے جا ہے تاہد جے جا ہے تاہد ہوں اور زیمن میں اسے كوئى چیز عاجز نہیں كرسكتى۔

اِنْدُکَانَ عَلَیْہُ کَافَ عَلَیْہُ کَا فَکِینِدُا وَ اِللَّ اللہ وہ بِرْ عَلَمُ والا ہے بِرِی قدرت والا ہے ) کو کی شخص یا کوئی جماعت بینہ سمجھے کہ اسے ہمارے کر تو تو اس کا علم نہیں ہے اور یہ بھی نہ سمجھے کہ وہ عذاب دینے پر قدرت نہیں رکھتا' وہ تو ہر چیز پر قادر ہے اُس کی گرفت ہے کہ کرکوئی کہیں نہیں جاسکتا۔

یہاں جو بیاشکال ہوتا ہے کہ زمین کے باشندوں میں سب کی ہلاکت ہوگی تو اہل ایمان کو بھی شامل ہوگی وہ ہلاکت میں کیوں شریک کے جائیں گے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے تکویٹی قانون کے مطابق ہلاک تو سبھی ہوں گے لیکن قیامت کے دن اپنے اپنا اس کے مطابق اٹھائے جائیں گے اہل کفر دوزخ میں اور اہل ایمان جنت میں جائیں گے۔ قیامت کے دن اپنے اعبال کے مطابق اللہ علیہ ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جب اللہ تعالی کسی قوم پر عذاب نازل فرماتا ہے تو جو بھی لوگ وہاں موجود ہوں ان سب کو عذاب پہنے جاتا ہے پھر اپنے اسپے اعمال کے مطابق قیامت کے دن اٹھائے جائیں گے۔ (رواہ البخاری ص۱۰۵۳)

حضرت عائشرضی الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا ایک لشکر کعبہ شریف پر جملہ کرنے کے لئے آئے گا جب و میدان میں ہوں گے تواق سے آخر تک سب کوز مین میں دھنسادیا جائے گا میں نے عرض کیایا رسول اللہ! اقال سے آخر تک سب کو کہتے دھنسادیا جائے گا حالا نکہ ان میں وہ لوگ بھی ہوں گے جو خرید وفروخت کے لئے نکلے ہوں گے اور وہ لوگ بھی ہوں گے جو اُن میں شامل نہ ہوں گے آپ نے فر مایا کہ دھنسائے تو جا کیں گے سب ہی چراپی اپنی نیے اپنی نیے ایک نیے ایک نیت پراٹھائے جا کیں گے سب ہی چراپی اپنی نیت پراٹھائے جا کیں گے۔ (رواہ البخاری جام ۲۸)

کہیں لکھا تو نہیں دیکھالیکن اللہ تعالیٰ کی رحمت کے پیش نظریہ معلوم ہوتا ہے کہ اہل ایمان کے لئے یہ ہلاکت باعث اجروثو اب ہوگی اورمحض ایمان واعمال صالحہ پر جواجر ملتا ہے اس مجموعی عذاب میں شامل کئے جانے کی وجہ سے مزیدا جرطے گا اور اس تکلیف کوستقل ٹو اب کا سبب بنا دیا جائے گا۔واللہ تعالیٰ اعلم۔

> وهاذا اخر التفسير من سورة فاطر في السّابع من ايّام ربيع الاوّل <u>١٤١٧</u>من الهجرة النّبوية على صاحبها الصلوة والتحيه



# آپاللدنعالی کے رسول ہیں قرآن اللہ نعالی کی طرف سے نازل کیا گیا ہے تا کہ آپ اُن لوگوں کو بلیغ کریں جن کے بایدادوں کے باس ڈرانے والے نہیں آئے

قفسه بيو: لفظ بلت متنابهات مل سے بس کامنی الله تعالی کسواکوئی نہیں جانا مکرین جوآ مخضرت علیہ کے رسالت کا افکار کرتے ہے۔ الله تعالی نے قرآن عکیم کی مما کر اُن کی تردید فرمائی اور فرمایا اِنگ کیون المنزسکیان کی رسالت کا افکار کرتے ہے۔ الله تعالی نے قرآن عکیم کی مما کر اُن کی تردید فرمائی اور فرمایا آئے کی صرائی اور مرید فرمایا علی صرائی اُن کے بیارے میں علو باتیں کہتے ہیں اور آپ جس راہ پر ہیں تعنی قوحید اور عبودیت للہ اس سے جو مخاطبین بدکتے ہیں اُن کا خیال نہ سے جو الله تعالی کی گوائی کافی ہے کہ آپ صراط متعقم پر ہیں۔

جولوگ آپ کی رسالت کے منکر سے اور قر آن کریم کوبھی اللہ تعالیٰ کی کتاب نہیں مانے سے اُن لوگوں کی تردید

کرتے ہوئے فرمایا: تَکُونِیْلُ الْعَنْ نُوالْکُونِیْوِ آس میں مصدر مفعول مطلق ہے جو نَـوْلُ کوندوف کی وجہ سے منصوب ہے ارشاد

فرمایا کہ یقر آن ایسی ذات پاک کی طرف سے اُتا را گیا ہے جوز بردست ہے اور دحم فرمانے والا ہے۔ اَلْعَوٰ یُو فرما کر بیہ

تا دیا کہ منکرین چین سے نہیں نا ٹررنہ ہوں جس نے بیقر آن نازل فرمایا ہے وہ باعزت ہے غلبدوالا ہے اور اُنکار پر سزا

دینے پر پوری طرح قدرت رکھتا ہے اور اکسو جینے فرما کریہ بتادیا کہ گرفت میں جود یونگ رہی ہے وہ اُس کی شان رحمت کا

مظاہرہ ہےاس دیر لگنے سے بیٹ مجھیں کہ عذاب میں مبتلا ہونا ہی نہیں ہے۔ رفود سے جا ہم کوفوز سرار کوفوجہ سرے جائیں ہے۔

التنورد قوما من الرائد الماؤلة و آپ وجو بوت سے نوازا گیا ہا ورآپ پر جوقر آن مجیدنازل کیا گیا ہے ہاں لئے ہے کہ آپ ان لوگوں کو ڈرائیں جن کے باپ دادول کوئیں ڈرایا گیا یعنی آپ کے اقلین خاطب اہل مکہ بیں ماضی قریب میں اُن کے پاس کوئی نی ٹیس آیا جو انہیں ڈراتا 'یوں تو یہ حضرت ابراہیم اور حضرت اساعیل علیما الصلاة کی اولاد بیں اُنہوں نے انہیں دین تن کی بلغ کی تھی تو حید مجھائی تھی شرک سے بیخ کی تاکید کی تھی کین بعد میں بیاوگ تفراور شرک بیل گئے۔ ھلذا اذا کا انت ما نافیة کے ما ھوا المتبادر وقال ابن عطیة یا حتمل ان تکون ما مصدریة تکون نعت کے ما مدریہ و کرمدرو کرکے مقدین ۔ (بیاس وقت ہے جب ما نافیہ موجیرا کہ فاجر ہے اور ابن عطیہ نے کہا ہوسکتا ہے کہ ماصدریہ ہوکر مصدرو کرکی صفت ہو یعنی تاکہ آپ جب ما نافیہ موجیرا کہ فاجر ہے اور ابن عظیہ نے کہا ہوسکتا ہے کہ ماصدریہ ہوکر مصدرو کرکی صفت ہو یعنی تاکہ آپ

قوم کودر ائیں جیسا کہان کے دور کے آباء کورسولوں نے درایا)

فی فرخ غید گؤن (سوبہلوگ عافل ہیں)ان کے باپ دادوں کوڈرانے کے لئے کوئی نبی ہیجا گیالہذاوہ عفلت میں پڑے ہوئے ہیں اب آپ ان کوڈرایئے اور سمجھائے۔

كر فرمايا لَقَانُ حَتَى الْقَدُولُ (الأية) جبرسول الشَّعَيْفَ اللَّه عَلَيْ كرت تصووه آپ كى تكذيب كرت تص

سورة بلن

اورآپ کی بات نہیں مانے تھے اس ہے آپ کورنج ہوتا تھا' اللہ تعالی نے آپ کوسلی دی کہ ان میں سے اکثر پر بات ثابت ہو چکی ہے یعنی ان کے بارے میں میں میں میں جو چکا ہے کہ عذاب میں جائیں گے۔ تکوینی طور پر میہ بات مے شدہ ہے کہ اکثر ایمان نہیں لائیں گے لہٰذا آپ کاررسالت انجام دیں اور ان کے انکار اور عناد سے دلگیر نہوں۔

اس کے بعد منکرین کے ایک عذاب کا تذکرہ فرمایا آنگاجھ کُنکار فی اُنگاجِهِمْ (الایمة) کہم اُن کی گردنوں میں طوق ڈال دیں گے بیطوق ٹھوڑیوں تک ہیں (اور ہاتھ بھی اوپر ہی ان طوقوں میں بندھے ہوئے ہوں گے ) لہذا ان لوگوں کی کیفیت ایسی ہوجائے گی کہ اُن کے سراُوپر ہی کواشھے ہوئے رہ جائیں گے نیچے کونہ جھکا سکیں گے۔

علامة قرطي (جلدهاص ٩) في بعض حضرات سے آیت کا بیمفہوم قل کیا ہے اور بتایا ہے کہ اہل کفر کے ساتھ یہ معاملہ دوزخ میں موگا اور سورة المون کی آیت کریمہ اِذِ الْاَغْلُلُ فِي اَعْنَافِهِهُ وَالْسَكُلِيلُ سے استدلال کیا ہے بظاہر یہ رائے تھیک ہے اس میں مجاز اور تمثیل کا ارتکاب نہیں کرنا پڑتا۔

اس قصد میں بیقسرت ہے کہ جب اُن لوگوں نے آپ کو پکڑنے کا ارادہ کیا تو اُن کی بیرحالت ہوئی کہ اُن کے ہاتھ گردنوں سے چیک کررہ گئے <sup>ل</sup>ے اگردنیا میں بھی ایباواقعہ ہوا ہو جوحشرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے مروی ہے اور آخرت میں اس سے بڑھ کر ہوجائے تو اس میں کوئی منافاۃ نہیں ہے۔

صاحب دوح المعانی نے ایک یہ قصہ بھی اکھا ہے کہ ایک دن ابوجہل نے پھر اٹھایا تا کہ آپ پرحملہ کرئے آپ نماز
پڑھ رہے سے ابوجہل کا ہاتھ گردن تک اٹھا اور وہیں جا کر چپک گیا' وہ اپنے ساتھیوں کے پاس آیا' کیا دیکھتے ہیں کہ پھر
اس کے ہاتھ ہیں اور اس کا ہاتھ گردن سے چپا ہوا ہے اُن لوگوں نے بڑی محنت اور مشقت سے اس کا ہاتھ گردن سے
چھڑ ایا' پھر اُس پھر کو بنی مخز وم کے آدمی نے لیا جب وہ رسول اللہ علیا ہے کر یب بہنچا تو اللہ تعالیٰ نے اس کی آئھ کی
روشی ختم کردی وہ واپس لوٹا تو اس کے ساتھی اُسے نظر نہ آرہے تھے اُنہوں نے آواز دے کر اُسے اپنے پاس بلالیا' اب
تیسر اُختی اُٹھااُس نے پھر لیا اور یوں کہتا ہوا چلا کہ ہیں اُن کا سر پھوڑ وں گا' تھوڑ اسا چلا تھا کہ فورا ایڑھوں کے بل پیچھے
لوٹا یہاں تک کہ گذی کے بل گر پڑا کس نے کہا ارہ بھے کیا ہوا؟ کہنے لگا کہ بہت بڑا حادثہ ہوگیا وہ یہ کہیں جب اُن
کے قریب گیا تو دیکھا ہوں کہ وہاں ایک بہت بڑا اونٹ ہے ایسا اونٹ ہیں نے پہلے بھی نہیں دیکھا' یہ اونٹ میر سے اور اُن

یقصد کھے کرصاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ (اگراس قصے کوسب نزول مانا جائے تو) طوق ڈالنااور آ کے پیچھے آثر بن جانا پیسب استعارہ ہوگا یعنی وہ نیزوں حملہ کرنے والے پیچھے ہٹ گئے اور حملہ نہ کرسکے ایسے بہ بس ہو گئے جیسے کسی کا ہاتھ گردن سے بندھ جائے اور آنکھوں کی روثنی چلی جائے۔

اس کے بعد فر مایا کہ ان لوگوں کے لئے ڈرانا اور نہ ڈرانا برابر ہے ان کو ایمان لانانہیں ہے یعنی بیلوگ آپ کے انذار کا اثر نہلیں گئے جولوگ انذار کا اثر لیتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جن کا نفیحت قبول کرنے کا مزاج ہے جوئی بات سنتے ہیں اور فطر کرتے ہیں اور وضوح تی کے بعدی کو مان لیتے ہیں: ھلذا عللی احد القولین اور بعض حضرات نے فر مایا کہ مین انتہ کا ایک کی سے مؤمنین مراد ہیں اور وید وید منا بعدہ ۔جووہ بن دیکھے رحمان سے ڈرتے ہیں وہ رحمان کور من کی کی منت ہیں کی کرفت سے بھی ڈرتے ہیں وہ رحمان کور من کی مانتے ہیں کی سبب سے اس کی گرفت سے بھی ڈرتے ہیں۔

ہم نے ہر چرکوواضح کتاب بعن لوح محفوظ میں پوری طرح محفوظ کردیا ہے۔

لفظ وَاکْارُهُوْ ایجھ برے تمام اعمال کوشال ہے اور اعمال کی بجائے افاد کا لفظ لانے میں بیکتہ ہے کہ جس کسی نے کوئی ایساعمل کیا (اچھا ہویا برا) جس کا اجباع بعد کے آنے والے لوگ کرتے ہیں اور جس سے نفع حاصل کرتے رہے ہیں وہ بھی اس کے عوم میں واغل ہوجائے جوائی نماز خود پڑھی یا قر آن مجید کی تلاوت کی اس کا قواب قو ملتا ہی ہے کیکن اگر کسی کونماز سکھا دی قر آن مجید پڑھا دیا نماز پڑھنے والوں کے لئے مسجد بنا دی کوئی دینی کتاب لکھ دی تو بیسب آٹار میں شامل ہے جب تک فیض جاری رہے گا تو ابھی ملتارہ گا۔ یہی حال مصدول برعتوں اور بری رسوم کے جاری کرنے کا ہے جس کسی نے یہ چڑیں جاری کردیں بعد میں ملک کرنے والے کے گنا ہوں میں ان کا جاری کرنے والا بھی شریک رہے گا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا بیشک اُن چیزوں میں جومومن کوموت کے بعد پیٹی ہیں یعنی اُس کاعمل اور اس کی نیکیاں اُن میں ایک توعلم ہے جے اُس نے حاصل کیا اور پھیلا یا اور اولا وصالے ہے جے چھوڑ گیایا قرآن ور شمیں چھوڑ گیایا مسافر خانہ تمیر کر گیایا نہر جاری کر گیایا اپنے مال سے زندگی میں اور شدرتی کے ذمانے میں ایساصد قد نکال کیا جومرنے کے بعداس کو پہنچتا ہے۔ (رواہ ابن ماجی ۲۲)

رسول الشعظی کی بھی ارشاد ہے کہ جس کس نے اسلام میں کوئی اچھاطریقہ جاری کیا تو اُسے اُس کا تو اب ملے گا اور اس کے بعد جولوگ اس پڑل کریں گے اُسے اُن کے مل کا بھی تو اب ملے گا اور اُن کے تو اب میں کوئی کی نہیں کی جائے گی۔ اور جس شخص نے اسلام میں کوئی براطریقہ جاری کیا اُسے اُس کا گناہ ملے گا اور اس کے بعد جولوگ اس طریقہ پڑ مل کریں گے اُن کے مل کا گناہ بھی اُسے ملے گا اور ان لوگوں کے گناہوں میں سے پچھکی نہی جائے گی۔ (رواہ مسلم) بعض حضرات نے والی کھی شار کیا ہے حضرت جابر بعض حضرات نے والی کی کھی میں مساجد کو جانے آنے کے نشان ہائے قدم کو بھی شار کیا ہے حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک مرتبہ مجد نبوی کے آس پاس جنہیں خالی ہوگئ تو قبیلہ بوسلمہ نے ارادہ کیا کہ اسپے دور

والے گھروں کوچھوڑ کرمسجد نبوی کے قریب آبا دہوجا ئیں رسول اللہ علیہ کو اُن کے اس ارادہ کی خبر ملی تو ارشاد فرمایا کہ اے بن سلمتم اینے گھروں ہی میں تھبرے رہوتمہارے قدموں کے نشان لکھے جاتے ہیں۔ (مشکلوۃ المصابیح ص ۱۸ ازمسلم) واخْرِبْ لَهُمْ مِنْ ثَالًا أَصْعِبُ الْقَرْيَةُ إِذْ جَآءَهَا الْمُرْسِلُونَ شَادُ أَرْسِلْنَآ النّه مُ اور آپ اُن کے سامنے بہتی والوں کا قصہ بیان کیجئے جبکہ اُن کے پاس رسول آئے جبکہ ہم نے اُن کے پاس اتْتَيْنِ فَكُذَّبُوهُمَا فَعَزَّزُنَا بِعَالِثٍ فَقَالُوَا إِنَّا إِلَيْكُمْ مُرْسَلُونَ ۚ قَالُوْا مَا اَنْتُمْ إِلَّا دوپیامروں کو پھیجاسونہوں نے انہیں جھٹلادیا چرہم نے تیسر سے دسول کے ذریعہ اُن کھتو ہے دسادی اُن تیوں نے کہا کہ ام تھیج گئے ہیں۔ اُن لوگوں نے کہا کہ بشَرُّمِيْثُلْنَا وَمَأَ انْزَلَ الرِّحْمُنُ مِنْ شَيْءٍ إِنْ انْتُمْرِ إِلَّا تَكْنِ بُؤْنَ ۗ قَالُوْارَبُهَا يَعُلَمُ تم قرامارى بى طرح كة دى مواور من نے مجومى نازل نيس كياتم تو مجموث بى بول د جمور نبول نے كما بلاشريد بات واقى بى كر بم تبارى طرف بيمج كے بيس ٳؿؙۜٳۜٳؽڮػؙؙۿڔؙؙؠٛۯڛٮڵۏؘڹ؈ۏڡٵۼڮؽڹٳۧٳڒٳڷڹڵۼٛٳڵؠۑؽڽ؈ڠٳڵۏٙٳٳٵڗڟؿۯؽٳڮڰ۫ڗٚڮؠڹڷۿ اور ماری درداری مرف یمی ب کر کھول کربات پہنچادیں ان اوکوں نے کہا کہ بے شک بم احتمین مٹوس بھتے ہیں اگر تمہازت تے تو ہم تعہیں پھر مار مار کر ہلاک کردیں گے تنْتَهُوْ النَرْجُمُتَكُمْ وَكَيْمُسَّتَكُمُ مِنَّا عَنَابُ ٱلِيُمُوقَالُوْ اطَآبِرُكُمْ مَعَكُمْ ۗ أَبِنَ اور حام کی طرف سے تہمیں ضرور ضرور در دناک تکلیف بہنچے گا۔ اُنہوں نے کہا کہ تہمار کی خوست تہمارے ساتھ ہے کیا اس بات کوتم نے خوست مجھ لیا کہتم کو ۮ۬ڴؚۯؾؙؙؙٛؽڒؖڹڵٲڬؾؙۿؚ**ۊۘۅٛۿ۠ڴؙۺڔڣؙۏ**ڹ؈ تھیجت کی گئی بلکہ بات سیے کتم حدسے بڑھ جانے والےلوگ ہو۔

### ايكستى ميں بيامبروں كا پہنچنا اور ستى والوں كامعاندانه طريقة يُرفِقنگوكرنا

 ے تم اللہ تعالی کے پیغمبر بنائے گئے۔ تمہارایہ کہنا کہ اللہ تعالی نے وی نازل فرمائی ہے ہم اسے نہیں مانے 'ہمارے نزدیک تورحمٰن نے تم پر پچھ بھی نازل نہیں فرمایا' تم جوید وی کررہے ہوکہ ہم اللہ تعالی کے بھیجے ہوئے ہیں یہ جھوٹ ہے۔

اُن تینوں حضرات نے آخر میں فر مایا بیل اُنٹیز قور اُکھنے میں ماری آبکہ بات ہے کہ تم حدے آگے ہو ھانے والے موتہارا حدے آگے ہو ھانان چیزوں کاسب ہے جنہیں ہماری آمدی خوست بتارہ ہیں۔

یادر ہے کہ اسلام میں نحوست کوئی چیز نہیں ہے تینوں حضرات نے جویہ فر مایا کہ تمہاری نحوست تمہارے ساتھ ہے یہ ان کے جواب میں علنی سبیل المشاکله فرمایا کفر کی وجہ سے جوان لوگوں کی پچھ گرفت ہوئی تھی اُسے انہوں نے محوست بتادیا تینوں حضرات نے ان کے الفاظ ان پرلوٹا دیئے رسول اللہ علیقہ نے فرمایا ہے المطیو قدر ک لینی بدشگونی شرک ہے (مشکلو قالمصابح س۳۹۲)

وَكَاءَ مِنْ اَفْصَا الْمِلِ يَنْ قَوْرَجُكُ يَسْعَى قَالَ يَقَوْمِ النَّبِعُوا الْمُرْسِلِيْنَ الْبَعُوا مَنْ اورايك فض أن شرك دور والے مقام به دورتا ہوا آیا اُس نے کہا كرا به مِرى قوم ان فرحادہ آدموں كا اجاع كرو لاينَ عُلُكُمْ اَجْرًا وَهُمْ مُعْفَتَكُونَ ﴿ وَمَا لِي لَا اَعْبُدُ الّذِي فَطَرَفِي وَ النّهِ وَتُرْجَعُونَ

يساوكول كى راه يرچلوجوتم كى أجرت كاسوال بيس كرتے اوروه خودراه بدايت يرين اور ميرے پاس كون ساعذر ب كمين اس كى عبادت شكرول

ءَ اَتَّخِذُ مِنْ دُوْنِهَ الْهُرِّ الْهُ رَّالُ يُرِدُنِ الرِّحْمْنُ بِخُيْرِ لَا تُغْنِ عَنِيْ شَفَاعَتُهُمْ شَيْعًا وَلَا ں نے مجھے پیدافر مایا اورتم سب کواس کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ کیامیں اُس کے سواا یسے معبود مان لوں کہ اگر رحمٰن مجھے کوئی ضرر پہنچانا جا ہے يُنْقِذُونِ ﴿ إِنَّى اِذًا لَكِنْي صَلَالٍ مُبِينٍ ﴿ إِنَّى الْمَنْتُ بِرَتِكُمْ وَالْمُمُعُونِ ﴿ قِيْلَ ادْخُل توان كاسفارش تحصف والجمي كام ندوساه منده جحصة يماتكين أكريش الياكرون وصرت كمرادى ش جايزه ذكا بيثك شرتهار سعدب برايمان لا چكاسوتم ميرى بات سنوساس سه كها كمياك الْجِنَّةُ وَالْ يَلَيْثَ فَوْمِي يَعْلَمُوْنَ فِي بِمَاعَقَرُ إِنْ رَبِّيْ وَجُعَلَيْنَ مِنَ الْهُكُرُ مِنْ جنت میں داخل بوجا وہ کہنے لگا کہ کاش میری تو م کویہ بات معلوم ہوجاتی کہمرے پروردگارنے مجھے پخش دیا اور مجھے باعزت بندوں میں شال فرمادیا۔ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَى قَوْمِهِ مِنْ بَعْدِهِ مِنْ جُنْدِ مِنَ السَّمَاءِ وَمَأَكْنَا مُنْزِلِينَ ۗ إِنْ كَانَتُ اور ہم نے اس کے بعد اُس کی قوم پر آسان سے کوئی لشکر نازل نہیں کیا اور نہ ہم اتار نے والے تھے۔ نہیں تھی اِلْاصَيْحَةُ قَاحِدَةً فَإِذَاهُمُخِامِدُونَ ﴿ لِحَسْرَةً عَلَى الْعِبَادِ ۚ مَا يَأْتِيهُ مُرِّنَ رَسُولِ گر ایک چخ سو وہ بچھ کر رہ گئے۔ افسوں ہے بندوں کے حال پڑ جب اُن کے پاس کوئی رسول اِلْاَكَانُوْا بِ- يَسْتَهْزِءُوْنَ®الَمْ يَرُوْا كَمْرَاهُلَكُنَا قَبْلُهُ مُرِيِّنَ الْقُرُوْنِ الْمُمُ النَهِمُ آیاتوانہوں نے ضروراس کا خداق بنایا۔ کمیانہوں نے نہیں دیکھا کہ ہم اُن سے پہلے بہت ی اُمتیں ہلاک کریچکے ہیں بےشک وہ اُن کی طرف واپس لَا يُرْجِعُونَ©وَإِنْ كُلُّ لَتِيَّاجِمِيعُ لَكُنْ الْعَاضُرُونَ۞ نہیں ہول گے۔ اور بیاسب مجتمع طور پر ہمارے پاس ضرور حاضر ہول کے

> مذکورہ تی کے باشندوں میں سے ایک شخص کا بیامبروں کی تصدیق کرنا اور بستی والوں کوتو حید کی تلقین کرنا

قف مدين : تيول حضرات بنتى والول كو مدايت دے رہے تھا وروہ لوگ ان حضرات سے ألجے رہے تھا وريوں كمه رہے تھے كہ تہا دا آتا ہمارے لئے توست كا سبب ہے نہ باتيں ہو ہى رہى تھيں كہ ايك خض أسبتى كى ايك جانب سے جو بہت دور تھى دوڑتا ہوا وہاں پہنچ گيا اُس نے تينوں حضرات كى تائيد كى اور بستى والوں سے كہا كہ اے ميرى قوم يہ حضرات تھيك فرمار ہے ہيں نيدوا تعى اللہ تعالى كى طرف سے جھيج ہوئے ہيں تم ان كى بات مان لواوران كا اتباع كرؤيہ حضرات ايك تو اللہ تعالى كے جھيج ہوئے ہيں تم ان كى بات مان لواوران كا اتباع كرؤيہ حضرات ايك تو اللہ تعالى كے جھيج ہوئے ہيں دوسرے تم سے كى معاوضہ كاسوال نہيں كرتے تيسرے بيخود ہدايت پر بين ان كاعمل ان كے ول كے مطابق ہے۔ (لہذا ان كا تباع تم پر لازم ہے)

یہ باتیں کہدکرا س خص نے اُن لوگوں کوعبادت خداوندی کی دعوت دی اور اپنے او پر بات رکھ کر کہا کہ کیا وجہ ہے کہ

میں اُس ذات پاک کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا۔ اس میں بہتا دیا کہ جس نے پیدا کیا وہی عبادت کا مستحق ہے جب پیدا فرمانا استحقاقِ عبودیت کی دلیل ہوا تو ضروری ہے کہتم بھی اللہ ہی کی عبادت کرومیں بھی اُسی کی عبادت کروں اُسی کے آخر میں والیہ اوجع (اور میں اُسی کی طرف لوٹا یا جاؤں گا) نہیں کہا بلکہ والیہ و توجیع فوڑ تا یا دوسروں کو اس کی طرف لوٹائے جاؤے کی کہا۔ جب اُسی کی طرف لوٹائے جاؤے کی کہا۔ جب اُسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے جس نے پیدا کیا تو اس کی عبادت چھوڑ تا یا دوسروں کو اس کی عبادت میں شریک کرنا یہ تو بالکل ہی حماقت اور پیوتو فی کی بات ہے۔

چونکہ اس بہتی کے لوگ مشرک تھاس کئے سلسلۂ کلام جاری رکھتے ہوئے اُس شخص نے مزید کھا: عَالَیْخَانُیْنَ دُوْلِلَةً

اللَّهُمَّةَ (الآیتین) (کیا میں اپنے پیدا کرنے والے کے علاوہ دوسرے معبود تجویز کرلوں) یہ جوتم نے اُس کے سوامعبود بنا کر کھے ہیں وہ تو بالکل ہی بے حقیقت ہیں اگر دخن تبارک و تعالی مجھے کوئی ضرر پہنچانا چاہے تو یہ اُس کی بارگاہ میں سفارش کر کے میری کوئی مد زمیس کرسکتے اور نہ خود مجھے اس ضرر سے چھڑ اسکتے ہیں 'یعنی نہ تو یہ شفاعت کے اہل ہیں اور نہ خودان میں کوئی قوت اور طاقت ہے اگر رحمان جل مجد ہ کو چھوڑ کر دوسرے معبود بنالوں تو میں کھلی گراہی میں بڑجاؤں گا۔ (بیسب با تمیں اُس دور سے آنے والے آدی نے اپنے او پر دھکر کہیں اور انہیں بتادیا کہ تم لوگ مشرک ہو کھلی گراہی میں ہواور خالق جل مجد ہ کے علاوہ جن کی تم عبادت کرتے ہووہ تہمیں پہنچا سکتے )۔

اس کے بعد اس شخص نے اپنے دین تو حید کا کھل کراعلان کردیا کہ اِنی آمکنٹ بِرُکِیکُو کَالْمُمُعُوْنِ (بلاشک وشبہ میں مہارے رب پرایمان لے آیاتم میرے اس اعلان کوئن لو) اس اعلان میں بِوَبِی نہیں کہا بلکہ بِوَبِی کُمُمُ کہا جس میں انہیں تعبیہ کردی اور یہ بتادیا کہ جو تمہار ارب ہے وہی متحق عبادت ہے دوسرے یہ بتایا کہ تم اُسی کی طرف واپس جاؤے تیسیرے یہ بتایا کہ تم کھلی ہوئی گراہی میں ہواور تیسیرے یہ بتایا کہ تم کھلی ہوئی گراہی میں ہواور یا نبی ہو تی یہ بتایا کہ تم کھلی ہوئی گراہی میں ہواور یا نبی ہیں یہ بتادیا کہ تم کھلی ہوئی گراہی میں ہواور یا نبی ہی بید بن اختیار کراو۔

معالم النزيل ميں لکھاہے کہ جب اُس مخص نے بیہ باتیں کہیں تووہ لوگ یکبار ہی اُس پر بل پڑے اوراُسے قل کر دیا' حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اُسے پاؤں سے اتناروندا کہ اسکی آ نتیں نکل پڑیں۔

قَدْلَ الْمُعْمِلِ الْمِنَاءُ الله تعالى نے أس كوا يمان اور دعوت توحيد اور شہادت كا انعام ديا اور الله تعالى كى طرف سے اعلان ہوا كہ جنت ميں داخل ہوجا۔

قَالَ يُلَيْتَ قَوْمِیْ يَعُلَمُوْنَ بِمَاعَفُرُ لِي رَبِّ وَجَعَلَنِیْ مِنَ الْفُکْرُمِیْنَ جنت میں داخل ہوکراس شخص نے کہا کیا اچھا ہوتا کہ میری قوم کواس کا پنتہ چل جاتا جومیرے رب نے میری مغفرت فرمائی اور جو مجھے معزز بندوں میں شامل فرمایا (بیہ بات اُس نے آبرز و کے طور پر کہی کہ میری قوم کواللہ کے انعام واکرام کا پنتہ چل جاتا تووہ بھی مسلمان ہوجاتے)

معالم النزيل ميں يہ مى لكھا ہے كہ جَبِ بنى والوں نے أَسُ آدى كُوْلُ كرديا جُوسِتى كے آخر والے حصد سے آيا تھا تو اللہ تعالى نے اُن پرعذاب بھیج دیا۔ حضرت جریل علیہ السلام كوان کے ہلاک كرنے كا حكم دیا انہوں نے وہاں زور سے ایک چیخ ماری جس كی وجہ سے وہ سب لتم م اُجل بن گئے ان لوگوں كی ہلاك ت كے بارے میں فرمایا: وَمَا أَنْزُلْنَا عَلَى تَوْقِیهِ مِنْ بُعْدِیهِ مِنْ جُنْدِی قِنَ اللّهُ مَا أَنْزُلْنَا عَلَى قَوْلَیهُ مِنْ بُعْدِیهِ مِنْ جُنْدِی قِنَ اللّهُ مَا أَنْوَلَمُنَا فَا فَرْ لَذِنْ وَ إِنْ كَانَتُ الْالْحَدَيْدَةً وَالْحِدَةً وَالْحَدَةُ اللّهُ مُوحَالِدُونَ وَ (اور جم نے اس مُحض مِنْ بُعْدِیه مِنْ جُنْدِی قِنَ اللّهُ مَا أَنْوَلَمْ مَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مَا أَنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ وَلَمْ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُلْكُلُولُونَ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ مُنْ اللّهُ اللّهُ مِنْ اللّهُ اللللّهُ

کی قوم پراس کے بعد آسان سے کوئی گئر نازل نہیں کیااور ہم کشکر کے نازل کرنے والے نہ تھے وہ تو صرف ایک چیئے تھی سو
اچا تک وہ بچھ کررہ گئے ) بعنی فہ کورہ بہتی والے جو ہلاک کئے گئے اُن کی ہلاکت کے لئے ہمیں کوئی لشکر اور جماعت ہمیرہ
سیجنے کی ضرورت نہیں تھی بس ایک چیئے ہی کے ذریعے ہلاک کردیئے گئے۔ اس میں عبرت ہو دوسرے منکرین و مکذیین
کے لئے 'کوئی فردیا جماعت بید نہ سمجھ کہ اللہ تعالی ہم سے انتقام نہیں لے سکتا اگر وہ انتقام لینا چاہے گا تو العیاذ باللہ اُسے
دشواری نہ ہوگی نہ اُسے کوئی لشکر بھیجنا پڑے گا۔ وہ تو قادر مطلق ہے' اُس کے صرف نحن کے خطاب سے سب پھھ ہوجا تا ہے
جو چی بھیجی اُس کی بھی ضرورت نہتی لیکن عمت کا تقاضا پیتھا کہ اُنہیں ایک چیخ کے ذریعے ہلاک کر دیا جائے' ایک چیخ آئی
اور پہلوگ بھے ہوئے رہ گئے بڑے خور اور طمطراق میں بھرے ہوئے تھے نہ خود رہے نہ جماعت رہی نہ غرور رہا' بالکل
ایسے ہو گئے جیسے آگ کسی لکڑی کو بچھا کر را کھ بنادے۔

قَدْلُ الْمُخُلِ الْبُكَايَةَ جَوْرِ ما يا باس سے بظاہر معلوم ہوتا ہے کہ جولوگ بلاحب کتاب جنت میں داخل ہول کے اس فضی کو آئیس میں شامل فرما دیا اور اُسے مزید بیفضیلت دی کہ وقوع قیامت کا انظار نہیں کیا گیا ابھی سے جنت میں راخل کر دیا گیا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بیکوئی بعیر نہیں ہے۔ کہ ما قبال النب سی صلّی اللہ علیہ و سلّم لقد رأیت رَجُلا یتقلّب فی الجنّة فی شجرة قطعها من ظهر الطریق کانت تؤذی النّاس. (رَواه ملم ۳۲۸) (جیما کہ حضور اکرم عَلَيْ فی الجنّة فی شجرة قطعها من ظهر الطریق کانت تؤذی النّاس. (رَواه ملم ۳۲۸) (جیما کہ حضور اکرم عَلَيْ فی ناله درخت کا ٹا)

اور بعض حفرات نے قِیْل اُدُخُل الْجِنَّةَ كامطلب بدلیا ہے كہ اس مے مفن بثارت دینا مقصود ہے اور جنت كا داخلہ قیامت كدن اپنے وقت برہوگا اگر بیقول مرادلیا جائے تو قال بلکٹ قوری يعُلمون كامطلب بيليا جائے گا كہ موت كے بعد ہى برزخ میں جوسن سلوك ہوا اُس سے متاثر ہوكر اُس نے بہات ہى۔ وَاللهُ تَعَالَى اَعْلَمُ

اور وَمَالُنَا الْمُؤْلِيْنَ كَامطلب بيب كه فدكوره بستى كے ہلاك كرنے كے لئے ہم فرشتوں كوا تارنے والے نہيں تھے كيونكہ ہميشہ تعذيب اور ہلاكت كے لئے فرشتے نہيں آتے اللہ تعالى بھى فرشتوں كوا تارد بيتے ہيں جيسا كه غروه بدر مي فرشتے تازل كئے گئے اور بھى نہيں اتارتے مختلف طريقوں سے ہلاك كيا گيا۔

قال صاحب الروح (ج٣٣٥) والظّاهران المراد بهذا الجند جند الملّنِكة اى ما انزلنا الهدلاكهم مَلْنِكة من التها وَمَاكُنَا مُوْلِينَ وَمَا صح في حكمتنا ان ننزّل الجندلا هلاكهم لما انا قدرنا لكلِّ شَيْءٍ سببًا حيث اهلكنا بعض من أهلكنا من الامم بالحاصب وبعضهم بالصيحة وبعضهم بالخراق وجعلنا انزال الجند من خصائصك في الانتصار لك من قومك وكفينا امرهؤلاء بصيحة ملك صاح بهم فهلكوا . ليني ان ذلك الرجل فوطب بذلك. (صاحب تفيرروح المعانى فرماتي بين ظاهريه بكال شكر عمراوفر شتول كالشرم يعنى بم فرشة اتار في والح تصكه بمارى عممت مين ان كي الماكم في كا تعلى الرجل فوطب بذلك . (صاحب تفيرروح المعانى فرمات بين ظاهريه به كمال شكر عمراوفر شتول كالشرم يعنى بم فرشة اتار في والے تھے كه بمارى عممت مين ان كى الماكت كے لئے آسان عن مقرر ميا بين اتار عن اس لئك كرم في بي مربراكم كو تعليم الله الله الله على الله في المناكم الله الله في المناكم الله في المناكم الله الله في الله الله في الله الله في المناكم الله في الله في الله الله في اله في الله في الله

ہلاک کیا بعض کو چیخ سے بعض کوز مین میں دھنما کر بعض کو پانی میں غرق کر کے ہلاک کیا فرشتے نہیں اتارے کیکن اب یہ تیری قوم میں تیری مدد کیلئے فرشتوں کا اتر نا تیری خصوصیات میں سے ہے۔ اور ہم نے ان کے لئے ایک فرشتہ کی چیخ کوکافی کردیا فرشتے نے چیخ ماری اور بیسب ہلاک ہوگئے۔ یعنی اس آ دی سے خطاب کر کے بیکہا گیا)

المنادی محذوف و رحسوة علی العباد الع

صاحب رُون المعانى نے اخر مل المعاب: ولعل الاوفق للمقام المتبادر الى الافهام ان المواد نداء حسوة كل من يسأتنى منه المتحسر ففيه من المبالغة مافيه \_ (اورمقام كزياده موافق و بهن كويبات بجيم من آتى ہے كهاس معمراد حسرت كى دعوت ہے براس آدى كو جو حسرت كرسكتا ہا الى صورت ميں اس ميں مبالغہ ہے) يعنى مقام كمناسب معلوم بوتا ہے كہ بروہ فض جو حسرت كرنے كا الل ہان الوگوں كے حال پر حسرت كر بي جنهوں نے بيروں كو جيلا يا اوران كا فداق بنايا۔

الکویرواکفو افکاکنافیکه فی افکون کیا اُن لوگوں (یعن اہل کمہ) نے اس کونیس دیکھا کہ ہم نے ان سے پہلے بہت کا مشیس ہلاک کردیں (جس کا انہیں علم ہاور اقرار ہے) اسفار میں جاتے ہیں قوہلاک شدہ قوموں کے کھنڈرد کیھتے ہیں اگر غور کرتے تو جھٹلانے اور نبیوں کا فداق بنانے سے بچتے آئٹ الکو فد کا یرز چھٹون نے ہلاک شدگان ان کی طرف لوشنے والے نہیں ہیں لیعنی جنہیں ہلاک کیا گیا وہ ختم ہو گئے دنیا سے چلے گئے اب انہیں واپس آ نانہیں ہے جو پھٹل تھیر کئے محارتیں بنا کیں اُن جی کیا اسب کچھ دھرارہ گیا نہ پہلی زندگی میں ان چیزوں نے ان کی جان بچائی نہ واپس آ کران سے مختفع اور مستفید ہو سکتے ہیں۔

وَانْ كُلُّ لَتُنَاجِينَةٌ لَدَيْنَا فَهُ خَدُوْنَ (اوربیسب لوگ مجتمع طور پر ہمارے روبروحاضر کئے جا کیں گے ) یعنی جولوگ کفر کی مجہ نے ہلاک کئے گئے اُن کا جو دُنیا میں ہلاک کیا جانا اور عذاب دیا جانا ہے ای پر بس نہیں ہے مزید عذاب آخرت میں دیا جائے گاجودائی ہوگا جولوگ بھی ہلاک کئے جائیں گےوہ سب مجتمع طور پر ہمارے روبروحاضر ہوں گے جمتیں قائم ہوں گی چردائی عذاب کی جگہ یعنی دوزخ میں جائیں گے۔

فوا كرمستنبطہ از قصہ فدكورہ: تين حفرات ذكورہ ہتى ميں دعوت اور تبلغ كے كام كے لئے گئان كے بارے ميں بيان فرمايا كہ پہلے دوحفرات كو بيجا تفا پھر تيمر افتض بھى اُن كى تقويت كے لئے بھيجد يا 'اس سے جماعتى طور پر دعوت و تبلغ كا كام كرنے كا ايك طريقة معلوم ہوا 'يوں تو ايك شخص تنها بھى اپنى بساط كے موافق جتنا چاہے كرسكتا ہے اور ابعض مرتبہ خاطبين كى برسلوكى كى وجہ سے اُسے بہت زيادہ تو اب بھى ل سكتا ہے ليكن جماعت بن كرلوگوں كے پاس جانے اور انہيں حق كى تبلغ كى برسلوكى كى وجہ سے اُسے بہت زيادہ ہوتا ہے اور في كل كرلوگوں كے پاس چنچنے سے بعض مرتبہ نفع زيادہ ہوتا ہے اور في نفسہ بيطريقة بہت مفيد ہے۔

قصہ بالا سے میمی معلوم ہوا کہ جوحضرات دینی دعوت کے لئے کہیں جا تمیں تو مقامی لوگوں کوبھی اُن کی تائید میں کھڑا ہونا چاہئے جیسا کہ ندکورہ بہتی کے دور دراز حصہ ہے آ کرایک شخص نے اصحاب ثلاثہ کی تائید کی اس سے دعوت دیے

والے حضرات کو تقویت ہوتی ہے۔

ان حضرات کے قصہ سے دوبا تیں اور مزید معلوم ہوئیں اول یہ کہ دور دراز سے جوشن آیا اُس نے خطاب کی ابتداء کرتے ہوئے یا قوم کہا پھریوں کہا اللّبِعُوّامن آکا یک کُور کُور کا اُلے میری قوم تم اُن لوگوں کا اتباع کر وجو کئی معاوضہ یا اُجرت کا سوال نہیں کرتے ) وکھ فی فیڈ کُون (اوروہ لوگ خود بھی ہدایت پر ہیں) معلوم ہوا کہ جولوگ دعوت کا کام کہیں لئے رجا تمیں وہ بغیر کسی دنیاوی غرض کے دعوت کے کام کے لئے نکلیں اور جن لوگوں کے پاس پہنچیں اُن سے کی قتم کا ذرا سا بھی کوئی لالج نہ دکھیں نہ دعوت وضیافت کا نہ رو ٹی پائی کا نہ بوریا اور بستر کا اُنہا خرچہ خود ہی کریں۔ حضرات انبیاء کرام علیم الضلاق والسلام کا بیناص وصف تھا کہ وہ اپنے دعوت کے کام کا ثواب صرف اللہ تعالی سے چاہتے تھے خاطبین سے ذرا سی کھی نہ اُمیدر کھتے تھے نہ اُن سے کچھ طلب کرتے تھے اُن حضرات کا فرمانا بی تھا

وَمَا اَنْ عَلَاْ مُعَايَدُمِنُ اَجْدِ اِنْ اَجْدِى اِلْاَعْلِى رَتِ الْعَلِمِينَ (اور مين تم في وحيدى دعوت بركوئى اجرت طلب نبيس كرتا ميرا اجر صرف الله كي ذمه ب) سورة سبا ميں ب: قُلْ مَاسَالْتَكُوْ فِنْ اَجْدِ فَهُو لَكُوْ اِنْ اَجْدِى اِلْاَعْلَى اللهِ (آب فرما و جي كي كوئى عوض تم سے طلب كيا بهوتو وه تمبارے بى لئے ہميرا اجر صرف الله بر مها و من كے اجري فرمان في اَنْتَكُو فَيْ اَنْ اَنْتَكُو فَيْ اَنْتُكُو فَيْ اَنْتُكُو فَيْ اَنْتُكُو فَيْ اَنْتُكُو فَيْ اَنْتَكُو فَيْ اَنْتَكُو فَيْ اَنْتَكُو فَيْ اَنْتُكُو فَيْ اَنْتُكُو فَيْ اَنْتَكُو فَيْ اَنْتَكُو فَيْ اللهِ مِنْ اللهِ عَلَيْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللهِ مَنْ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ مَنْ اللهُ مُنْ اللهُ اللهُ اللهُ مُنْ اللهُ مُنْ اللهُ ال

دوسری بات معلوم ہوئی کہ جولوگ ہدایت کی دعوت دیں وہ خود بھی ہدایت یا فتہ ہوں اگر خود بھی ہدایت پر ہوں گے تو مخاطبین اُن کی بات کا اثر جلدی لیں گے اور ان میں سے کوئی خفس ایوں نہ کہد سکے گا کہ نکلے ہودوسروں کو بتانے اور دینی اعتبار سے تبہارا اپنا حال پلپلا ہے۔

وای میں کوخاطبین سے بات کرنے کا اسلوب بھی ایباا ختیار کرنا چاہئے جسے اُن کے کان خوشی سے ن لیں اور قلوب کو اور کی سے ن لیں اور قلوب کو اور کی لیں ۔ ذکورہ بالابستی کا جو محض دور سے دوڑ اہوا آیا تھا ایک توبستی والوں کا یک قوم کہ کراپنایا اور میر بتایا کہتم اور

میں ایک بی قوم کے افراد ہیں اُ نے ذہوں کو قریب کرنے کیلئے بیتایا کہ میں تمہیں میں ہے ہون۔

پھریہ صاحب جب اصحاب اللہ (تینوں فرستادوں) کی تائید سے فارغ ہوئے تواہے او پرد کھ کریوں کہا: وَمَالِی اللّٰہُ الّٰذِی فَطُرُنِی (اور کیا ہوا کہ میں اُس ذات کی عبادت نہ کروں جس نے جھے پیدا فر مایا) وہ خص خود تو ہدایت پر تھا' موصد تھا اور جو خاطب تھے وہ مشرک تھے' کین بات کرنے میں منتکلم کا صیغہ استعال کیا کہ جھے کیا ہوا جو میں اپ خال کی عبادت نہ کروں عالانکہ بظاہر یوں کہنا چاہئے قا وَ مَا لَکُمُ لَا تَعُبُدُونَ الَّذِی فَطَرَ کُمُ کُمْ کَمْ ہمیں کیا ہوا کہ اُس ذات کی عبادت نہیں کرتے جس نے ہمیں پیدا کیا 'خطاب اُن سے کیا بات اپ او پر کھی اور تو حید کی دلیل بھی بتا دی اور شرک کی تر دید بھی کردی کہ جس نے بیدا کیا ہے صرف وہی مستحق عبادت ہے اور اُس کی عبادت میں کسی کو شریک کرنا کسی بھی طرح میں میں کہنا کہ اُس کے عوالہ اُس کی صفحے خالفیت میں کوئی بھی شریک نہیں' اور چونکہ اصل تبلغ خاطبین ہی کوکرنی تھی اس لئے درست نہیں ہے کیونکہ اُس کی صفحے خالفیت میں کوئی بھی شریک نہیں' اور چونکہ اصل تبلغ خاطبین ہی کوکرنی تھی اس لئے اُس کے خالمین می کوکرنی تھی اس لئے اُس کی طرف اوٹا یا جاوی گا بلکہ فرایک تو تو تعلق اُس کی طرف اوٹا یا جاوی گا بلکہ فرایک تو تو تھی اور کی کہ اُس کی طرف اوٹا یا جاوی گا بلکہ فرایک تو تو تعلق اور کیا حال ہے گا شرک کی یا داش میں مرا بھگٹنا ہے تو تم جانو۔

سلسلة كلام جارى ركھتے ہوئے صاحب موصوف نے كہا آئى اِذَا تَقِيْ صَلَيْ مُدِينَو (اگر ميں اپنے خالق كے علاوه كى اوركى عيادت كرنے لكوں تو كلى ہوئى كرائى ميں پر جاؤں گا) يہ بات بھى اپنے اوپرد كھ كركى اور خاطبين كو بتا ديا كه ديكھوتم مشرك ہواور كلى ہوئى كرائى ميں ہو۔

آخر میں کہا اِن آمنٹ برکیکڈ کا اُمکٹ بول اللہ میں تو تمہارے رب پرایمان لے آیا سوتم میری بات سنو) اس میں اسٹ ایک امکٹ برکیکڈ کا اُمکٹ برکیکڈ کا اُمکٹ کے بجائے المنٹ اسٹ ایک دعوت دیدی المسٹ بور بسی کے بجائے المسٹ بسر بسکٹ کہ اور یہ تنادیا کہ جوتمہارا پروردگار ہے اس پرایمان لا نااوراس کی عبادت کرنالازم ہے پرورش تو کرے خالق اور مالک جس میں اس کا کوئی شریک بیں اور عبادت دوسروں کی کی جائے بیتو ہلاکت اور ضلالت کی بات ہے۔

بات یہ ہے کہ جولوگ اللہ کی رضا کے لئے دعوت وارشاد کا کام کرتے ہیں ناصح اور امین ہوتے ہیں اللہ تعالی اُن کے قلوب میں اس کا طریقہ ڈال دیتے ہیں اور اُن کی زبانیں حسن اسلوب حسن اداء اور عمدہ سلیقہ سے متصف ہو جاتی ہیں۔ ذلِك فَصَّلُ اللهِ يُؤْمِنُهُ مِن يُمَانُهُ -

واید که مرافرون المینت کی احبینها و اخرجنا منها حبا فینه یا کاون وجعلنا فیها اوران المینت کی احبینها و اخرجنا منها حبا فینه یا کاون وجعلنا فیها اوران اوران کی ایس کی ایس کی ایس کی ایس کی کارورانگورون کی ایس کی کارورانگورون کی ایس کی ایس کی کارورانگورون کی باغیدا کی اورانگورون کی ایس کی کارورانگورون کارورانگورانگورون کارورانگورون کارورانگورون کارورانگورون کارورانگورون کارور

#### وَمِنْ اَنْفُسِهِمْ وَمِتَالَا يَعْلَمُوْنَ ®

اوران لوگول کی جانوں میں سےاوران چیزوں میں سے جنہیں بدلوگ نہیں جانے۔

#### مردہ زمین کوزندہ فرمانا اوراس میں سے کھیتیاں اور پھل پیدا فرمانا' بیاللہ تعالیٰ کی قدرت کے بعض مظاہرے ہیں'

قضعه بي : الله تعالى كافترت كمظاہر عقوبه بين اوركشر تعداد ميں ايك چيزيں بيں جوالله تعالى كى كال قدرت كردالله تعداد كرتى بين الله كا نشاخوں ميں سے زمين بھى ہے نه مين كا وجود اور كھيلا و اور اس پر جو كا نئات آباد ہاں سب كا وجود الله تعالى كا قدرت كى نشاخياں بين أنہيں نشاخوں ميں سے ايك بيہ كدر مين مرده ہوجاتى ہاں ميں كوئى سبزى اور اس پانى كو ذريعے زمين كو زعده فرماد يے بين پانى مرساز مين زعده ہوگئى كسانوں نے فئى الا الا تو تھيتى فاہر ہوگئى آگے برھى بالين نظيس أن ميں دانے پيدا ہوئے كھروه كي مرساز مين زعده ہوگئى كسانوں نے فئى الا الا تو تھيتى فاہر ہوگئى آگے برھى بالين نظيس أن ميں دانے پيدا ہوئے كھروه كي سانوں نے فئى الا الا تو تھيتى فاہر ہوگئى آگے برھى بالين نظيس أن ميں دانے پيدا ہوئے كھروه كي سارے باغ بھى پيدا فرمائے بين أن ميں مختلف قتم كے درختوں كے باغ بيں۔ آيت بالا ميں انگوروں اور مجوروں كے باغوں كا تذكره فرمايا كھوراور انگور بيدونوں الله تعالى كى برى فعتيں بيں ان ميں برى غذائيت ہے۔ الله تعالى نے چشمے بھى پيدا فرماد ہے بين جن كا پانى بيشما ہوتا ہے بارش نہ ہوتو ان چشموں سے کھيتوں كو اور باغوں كو سيراب كرديا جاتا ہے جس پيدا فرماد ہے بين جن كا پانى بيشما ہوتا ہے بارش نہ ہوتو ان چشموں سے کھيتوں كو اور باغوں كو سيراب كرديا جاتا ہے جس طرح كھيتوں سے بيدا ہونے والے غلوں سے خوراك حاصل كرتے بيں اس طرح درختوں كے پھل بھى غذائيت كا كام ديتے بيں اوراس سے بيدا ہونے والے غلوں سے خوراك حاصل كرتے بيں اس طرح درختوں كے پھل بھى غذائيت كا كام ديتے بيں اوراس سے بيدا ہونے والے غلوں سے موراك حاصل كرتے بيں اس طرح درختوں كے پھل بھى غذائيت كا كام ديتے بيں اوراس سے بيدا ہونے والے غلوں سے موراك حاصل كرتے بيں اس طرح درختوں كے پھل بھى غذائيت كا كام ديتے بيں اوراس سے بيدا ہونے دالے غلوں سے خوراك حاصل كرتے بيں اس طرح درختوں كے پھل بھى غذائيت كا كام ديتے بيں اوراس سے بيرا ہونے دالے غلوں کے موراك حاصل كرتے بيں اس كور درختوں كے پھل بھى غذائيت كا كام

تھیتوں اور باغوں کا تذکرہ فرمانے کے بعدار شاد فرمایا: وَمَاعَهِلَتُهُ اَیُویْهِم آکہ یہ جو چیزیں ہم نے پیدا کی ہیں انہیں ان کے ہاتھوں نے پیدانہیں کیا یہ سب چیزیں ہماری ہی بنائی ہوئی ہیں ان فعتوں کا شکر کرنا لازم ہے افکا کی کیکٹر وُون کیا چربھی شکرادانہیں کرتے۔

سُبُون الذِی خَلَق الْاَزْ وَاجَ کُلُکا (الایه) لین زمین سے جو بھی چیزیں پیدا ہوتی ہیں سب اُس ذات نے پیدا فرمائی ہیں جو بالکل بے عیب ہے برنقص اور ہر کی کوتا ہی سے پاک ہے نیے چیزیں جوزمین کی پیدا وار ہیں ان میں طرح طرح کے انواع واقسام ہیں اور خودانسانوں کی جانوں میں بھی از واج ہیں لینی کچھ فدکر ہیں اور کچھ و نث ہیں اُ پی جانوں کو اور زمین کی پیدا وار کوتو لوگ جانتے ہیں ان کے علاوہ بھی اللہ تعالی کی مخلوق ہے جو برو بحر میں پھیلی ہوئی ہیں درندے ہیں چرندے ہیں دریا کی جانوں کو اقسام ہیں و ذلیک کیله من صنع اللہ تعالی لا دخل فیه میں دریا کی جو برو بین ان میں بھی مختلف تم کے انواع واقسام ہیں و ذلیک کیله من صنع اللہ تعالی لا دخل فیه میں و سبحانه و تعالی ۔

انسان ہل جو سے اور نے ڈالنے اور ٹریکٹر چلانے کی کھے کوشش تو کر لیتے ہیں لیکن پیدافر مانا' زمین سے نکالنا' بڑھانا' پھل پھول کے لائق بنانا دانہ نکالنا پھر ثمرات ظاہر ہونا بیسب اللہ تعالی شاخہ کی قدرت اور تخلیق اورا یجاد ہے۔ والم المحاليان المناخ من الكار فاذا هُوهُ مُظلِمُون والتَّهُ مُن بَحْرِي لِمُستَعَرِ لَهَا ذلك المان كالمان الكار فاذا هُوهُ مُظلِمُون والتَّهُ مُن الرسون المحالية الكار فاذا هُوهُ مُظلِمُون والتَّهُ مَن الرسون المحرف المعرف المعرف

رات دن اورس وقمراللد تعالیٰ کے مظاہر قدرت میں سے ہیں

قصم المان أيات سفليه بيان فرمان كي بعدة يات علويه كابيان شروع جور مائ رات اوردن كالعلق چونكه سورج ك طلوع اورغروب سے ہاس لئے ان دونوں کو بھی آیات علویہ میں ذکر فرمادیا ارشاد فرمایا کہ لوگوں کے لئے رات بھی ایک نثانی برات کے آنے جانے سے بھی اپنے خالق کو پہچان سکتے ہیں سب کومعلوم مے کررات کے آنے جانے میں صرف الله تعالى كے علم مكو بني كودخل ب فرمايا: أَسُكَوْمِنْ اللَّهُ أَرْفَاذَاهُمُهُ مُظْلِمُونَ (مهم اس سے دن كوفينى كيتے ہيں سووہ اچا تك اندهيرے ميں رہ جاتے ہيں) يعنى جس جگدروتني موتى ہاوردن موتا ہے أس جگدے ممروثني كو سينج سے ہيں اجب روشني خم ہوجاتی ہے تو دن خم ہوجاتا ہے اور رات آجاتی ہے دن گیارات آئی اورلوگوں پر اندھیرا چھا گیا'اب ان میں سے کی میں بھی پیطانت نہیں ہے کہ رات کو ختم کر کے دن کی روشی لے آئے جس نے رات کو پیدافر مایا وہی دن کو پیدافر ما تا ہے۔ سورج كى رفيار مين مظامر قدرت ب: والتَهن تَبْزِي إِنْ يَعَالَمُون الرورج اليا مُعان كاطرف جاتا به) سورج بھی اللہ تعالی کی مخلوق ہے اس کا وجود مستقل نشانی ہے اوراس کی روشنی مستقل نشانی ہے بھراس کا اپنے مھانہ کے لئے چانا پیر بھی مستقل نشانی ہے اس کی رفتار اور اس کے محور پر چانا' ادھر اُدھر نہ ہونا پیسب اللہ تعالیٰ کی قدرتِ قاہرہ کی نشانی ے۔ فلِك تَقْدِيْرُ الْعَرْيْرِ الْعَيْنِي (ياس كامقرركيا مواح جوز بردست علم والا م) سورج يابند م كرا ي محور ير عل اوراسی رفتار پر چلے جواس کی رفتار مقرر ہے گرمیوں کے زمانہ میں سورج خط استواء پر چلتا ہے اور سردیوں میں ہٹ جاتا ہاوردوسرائحورا فقیار کر لیتا ہے اس کا جوراستہ خالق جل مجدہ کی طرف سے طے کردیا گیا ہے اُس کے خلاف نہیں چل سکتا۔ سورج کے متعقر یعنی محکانہ کا کیا مطلب ہے۔ بعض لوگوں نے بلا وجداسکومجاز برمحمول کیا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس کا بیمطلب ہے کہ ایک سال سے دوسرے سال کے تتم تک اس کا جودور ہے اس حد معین کا نام مستقر ہے اور بعض حفزات نے بیفر مایا ہے کہ لام تعلیلیہ ہاور مطلب بیہ کہ چونکہ اُسے اپنے ستقر کے مشارق اور مغارب پر ل قال صاحب الروح اي نكشف ونزيل الصومن مكان الليل وموضع القاء ظلَّه وظلمته وهو الهواء فالنهار عبارة عن الضوء اما على التجوز أو على حذف المضاف وقولة تعالى (منه) على حذف مضاف وذلك لأن النهار والليل عبارتان عن زمان كون الشمس فوق الافق وتحته ولا معنى لكشف احدهما عن الأخر (الى اخرما ذكر)

پہنچنا ہے اسلئے چلنار ہتا ہے اس کی ایک حدم تقرر ہے وہاں تک پینچنا اور پھر آ گے بڑھنے کو مستقر فر مایا۔ اور لبعض حضرات نے فر مایا ہے کہ اور ایک قول سے ہے کہ مستقر میں پہنچنا ہے۔ اور ایک قول سے ہے کہ مستقر اس پہنچنا ہے۔ اور ایک قول سے ہے کہ مستقر اس کے خراب مان ہے اور مطلب سے ہے کہ اس کے مسلسل چلتے رہنے کا جوایک وقت مقرر ہے اُس وقت تک چلنار ہے گا اور جب قیامت قائم ہوگی تو اس کی رفتار ختم ہوجائے گی۔

سورج کاسخبرہ کرنا: ان سب باتوں کی بنیاد محض اخالات ہیں مسجح بات وہ ہے جو حضرت ابوذررضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ علی نے ایک دن جھے ) سورج جھپ جانے کے بعد فرمایا کیاتم جانے ہو یہ کہاں جاتا ہے؟
میں نے عرض کیا کہ اللہ اور اس کا رسول ہی خوب جانے ہیں اس پر آپ نے ارشا دفر مایا کہ بے شک یہ چلتے چلتے عرش کے بنے چین کی کر مجدہ کرتا ہے اور حسب عادت مشرق سے طلوع ہونے کی اجازت چاہتا ہے اور اُسے اجازت دے دی جاتی ہے اور ایس بھی ہونے والا ہے کہ ایک روزیہ بحدہ کرے گا اور اس کا مجدہ قبول نہ ہوگا اور (مشرق سے طلوع ہونے کی ) اجازت چاہتا ہو اور ایس ہوکر ) اجازت نہ دی جائے گی اور کہا جائے گا کہ جہاں ہے آیا ہے وہیں واپس لوٹ جا چنا نچ سورج (واپس ہوکر) مغرب کی جانب سے طلوع ہوگا ۔ پھر فرمایا کہ والٹی مشرب کی جانب سے طلوع ہوگا ۔ پھر فرمایا کہ والٹی مشرب کی جانب سے طلوع ہوگا ۔ پھر فرمایا کہ والٹی مشرب کی جانب سے طلوع ہوگا ۔ پھر فرمایا کہ وارفر مایا کہ اس کا ٹھکا ناعرش کے نیچ ہے ۔ ( بخاری و مسلم ) حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ سورج چاہا ہے اور فرمایا کہ اس کا ٹھکا ناعرش کے نیچ ہے ۔ ( بخاری و مسلم ) حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ سورج چاہا ہے اور فرمایا کہ اس کا ٹھکا ناعرش کے نیچ ہے ۔ ( بخاری و مسلم ) حدیث شریف سے معلوم ہوا کہ سورج چاہا ہے اسٹ متعقر پر جاتا ہے اللہ تعالی کو بجدہ کرتا ہے آگے ہو جے اور طلوع کے دیش شریف سے معلوم ہوا کہ سورج چاہا ہے اللہ تعالی کو بحدہ کرتا ہے آگے ہو جے اور طلوع کے دیث شریف سے معلوم ہوا کہ سورج چاہا ہے اسٹ مشرق پر جاتا ہے اللہ تعالی کو بحدہ کرتا ہے آگے ہو جے اور طلوع کے دیش کی اور کہ اور کیا ہے اور کہ کہ دیک شریف سے معلوم ہوا کہ سورج چاہا ہے اس کا مسلم کی سے معلوم ہوا کہ سورج چاہا ہے اس کو میں کے اس کور کے اور کیا ہو کے اور کور کیا ہے اور کی جانب ہے اسٹر کور کیا ہے اسٹر کور کیا ہے اسٹر کور کیا ہے اسٹر کی جانب ہے آگے ہو کے اور کی کور کیا ہے کہ کور کیا ہے اسٹر کور کیا ہے کا کیم کور کیا ہے کا کیم کی کور کیا ہے کور کیا ہے کور کیا ہے کور کیا ہے کہ کور کیا ہے کیا ہے کور کیا ہے کور کیا ہے کور کیا ہے کور کیا ہے کا کیم کی کیے کور کیا ہے کور کیا ہے کور کیا ہے کور کیا ہے کہ کور کیا ہے کور کیا ہے کور کیا ہے کور کیا ہے کور کیے کور کیا ہے کور

صدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ سورج چاہا ہے اپنے مستقر پر جاتا ہے اللہ تعالی کو بحدہ کرتا ہے آگے بڑھنے اور طلوع ہونے کی اجازت ما نگا ہے جب اجازت ملتی ہے تو وہ آگے بڑھتا ہے اور طلوع ہوتا ہے ایک وہ وقت بھی آئے جب وہ آگے بڑھتا ہے اور طلوع ہوتا ہے ایک وہ وقت بھی آئے جب وہ آگے بڑھتا ہے اور اللی پیچھے لوٹ کے کا جائے گی اجازت نددی جائے گی اور واپس پیچھے لوٹ کا تھم ہوگا چنا نچوہ وہ اپس پیچھے لوٹ جائے گا۔ یہاں لوگوں نے بیا شکال کیا ہے کہ آلاتِ رصدیہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ اس کی حرکت کی وقت بھی ختم نہیں ہوتی برابر چاتا رہتا ہے اس کا اصل جو اب تو یہ ہے کہ حدیث شریف کی تصرح کے بعد اس کے خلاف کوئی قول معتر نہیں کھر کیا یہ ضروری ہے کہ پورے عالم کا ہم ہم جگہ کا طلوع اور غروب مرادہ وہ ممکن ہے کہ خاص مدید منورہ اور اس کے کاذی نقط مخروب والے مقامات کا غروب مراد ہوا ور رہی ہوں ایسا خفیف ہوجس کا آلات رصدیہ سے اور اک نہ ہوتا ہو۔

بعض حفرات نے فرمایا ہے کہ اس سے حرکت سنویہ بھی مراد ہو عتی ہے یعنی ہرسال کے ختم پروہ اپنے مستقر پر جاتا ہے پھر بجدہ کرتا ہے اور طلوع ہونے کی اجازت لیتا ہے لیکن بیاس مفہوم کے خلاف ہے جو حدیث شریف سے متبادر ہوتا ہے۔ واللہ تعالٰی اعلم باسر ارہ و ما او دع فی کتابہ۔

فا كده: سورج كا چلنا تو آيت كريمه عن ابت بواجس كا انكار كفر به ربى به بات كه زيين چلتى به يانبين! اس كا بارے يس قرآن مجيد ساكت به اور سورة نمل ميں جو آهن جكل الأرض قراراً فرمايا به اس سے قطعی طور برزمين كار من مرك برواضح دلالت نبيس به كيونكه قراراً كا ايك به عنى بتايا كيا به كه وه اس طرح حركت نبيس كرتى كه اس بر انسانوں كار بهنا مشكل بوجائے جے سورة لقمان ميں واكفی في الأرض دكارى أن قَيد كريا في ميان فرمايا به منازل قمر كا مذكره: به بتانے كے بعد كرة فاس كا به مشقر تك جانا الله تعالى قدرت كى نشانى به چاند كے بارے من فرمايا واقع من فرمايا واقع

شنی کی طرح رہ جاتا ہے) یعنی جس طرح مجود کی پرانی شنی میڑھی ہوجاتی ہے ای طرح مہینے کے اقل میں اور آخر میں نظر کے سامنے بظاہر خدار نظر آتا ہے ۔ چا ندکی جومزلیں اللہ تعالی نے مقر رفر مائی ہیں تر تیب کے ساتھ انہیں میں چلنار ہتا ہے۔ سورج چا ندکو نہیں پکڑسکتی: اس کے بعد چا نداور سورج کی رفتار اور دات اور دن کی آمد کے نظام بے مثال کو بیان فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا: آلا النہ میں بنبغی لھا آن تُدر اللہ اللہ کا اللہ کے اور در ات و نہ کہ ہونے ہے کہ اور در ات ہو چا ندکے منور ہونے کا وقت ہے۔ اور دن جتنا وقت مقرر ہے اُس وقت کے فتم ہونے سے پہلے رات نہیں آسکی رات آگے ہو ھر دن کا پھھ صد این اللہ کا در اس بیا ایسا کوئی اختیار نہ دات کو ہے نہ دن کو ایسا نہ کہ کا ترجمہ دائر ہے کہا ہے ایسا کوئی اختیار نہ دات کو ہے نہ دن کو ہے نہ دن کو ہے نہ دن کو ہے نہ دن کو ہے ہیں جس کا ترجمہ دائر ہے کہا ہے۔ اس سے معلوم ہوا کہ چا نداور سورج کی حرکت متد ہر ہے۔

جِيْنٍ @وَإِذَا قِيْلَ لَهُ مُ التَّوْا مَا بَيْنَ ايْدِينَكُمْ وَمَا خَلْفَكُمْ لِعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ @

وینامنظور ہو۔ اور جب اُن ہے کہا جاتا ہے کہ تم اس سے ڈرو جو تہارے آگے ہے اور جو پیچیے ہے تا کہ تم پر رحم کیا جائے۔

وَهَا ثَالَتِهِ مُرِضِ أَيْدٍ مِنْ أَيْدٍ رَبِّهِمْ اللَّاكُ فُوْاعَنْهَا مُغْرِضِيْنَ ﴿ وَإِذَا قِيْلَ

اوران كرب ك ناغور مى جوننان مى ان ك پاس آتى ج اس كاطرف ساعواض كرنے والے بن جاتے ہيں۔ اور جب ان سے كما كو اللہ ف الله في اَنْفِقُوْ الله الله الله في الله في قال الله في الله في الله في النه في النه في الله في الله

جاتا ہے کدأس میں سے خرج کروجواللہ نے تہیں دیا ہے تو کافرلوگ الل ایمان سے کہتے ہیں کدکیا ہم لوگ اُن لوگوں کو کھلا کیں جنہیں

اللهُ ٱطْعَمُ أَنْ أَنْ أَنْ ثُمُ اللَّهِ فَيْ صَلَّى مُبِينِ "

الله جا بول محلا دے بات يى بےكه تم كلى بوئى كرائى مين بو

کشتی الله کی نعمت ہے الله تعالی حفاظت فرما تا ہے اور ڈو بنے سے بچا تا ہے قضصید: ان آیات میں شقی کی داری کاذکر ہے مشتوں کا دریاؤں میں جانا (مطلق مشقی مرچوٹے بڑے جہاز کوشال

ہے) انسانوں کا ان پرسوار ہونا اور سامان لا دنا' ایک براعظم سے دوسرے براعظم تک سفر کرنا اس میں اللہ تعالیٰ کا انعام عظیم بھی ہے اور قدرت قاہرہ پر دلالت بھی ہے۔ شتی کی سوار کی کے ساتھ یوں بھی فرمادیا۔ وَحُکَلَقَنَا اَکُمْ فِینَ وَعُلِمْ مَالِذُکْہُوْنَ (اور ہم نے ان کے لئے کشتی جیسی ایسی چیزیں پیدا فرمائیں جن پر بیلوگ سوار ہوتے ہیں) بیسواریاں گھوڑے ' فجراور گدھے ہیں جن کا سورۃ اٹھل میں ذکر ہے: وَالْخَیْلُ وَالْبِعَالُ وَالْحِیْدُ لِلَّذَاکِوْ اَلْوَالْدِیْ اَلْوَالْکُوْنَ وَالْدِیْ اِللَّہُ اللّٰہِ وَاللّٰہِ مِیں ان کی سورۃ اللّٰوی میں ان کی سورۃ اللہ وہ جو بھی لے جاتے ہیں۔ سورۃ اللّٰ میں ان نئی سواریوں کی ہوار یوں کا کام دے رہے ہیں اور ہو جو بھی لے جاتے ہیں۔ سورۃ اللّٰ کی میں ان نئی سواریوں کی بلدا کے بعد جوسواریاں پیدا ہوں گی اُن کے بارے میں پیشینگوئی فرمادی: وَیَکُوْنُ مَالَوْنَا کُونُونَیْ (اور اللّٰدوہ چیزیں پیدا فرمائی کی جوئم نہیں جانے )

مزید فرمایا که بدلوگ جو جهازوں اور کشتیوں میں امن وامان کے ساتھ سفر کرتے ہیں بیا امن وامان سے رکھنا اور ڈو بے سے حفاظت کرنا ہمارا ہی انعام ہے۔ وَلِنْ نَشَا اَنْفُوتُهُ وَ فَلَا حَدِيْ يُحَدُّهُ وَ (اور اگر ہم چاہیں تو آئیس غرق کردیں چر انہیں کوئی فریادرس نہ طے) وکو فہرین فکر آور آئیس خلاصی دی جائے) الارکھم تھیناً وکمننا گالل جائین (گریہ کہ ہماری مہریانی ہوجائے اور ایک وقت معین تک آئیس فائدہ دینا منظور ہو) اللہ تعالی اپنی مہریانی سے محفوظ فرما تا ہے اور وقت معین تک فائدہ پہنچا تا ہے۔

اعراض کرنے والوں کی محرومی: پھر فرمایا وکا اقتل کہ کو انتخا مائین کیڈینکڈو وکا خلفکٹو کھٹکٹو ٹر مین اور جب مکذین کیڈینکٹو وکا کا کو ٹر مین اور جب مکذین و مکرین سے کہا جاتا ہاتا ہے کہ تم اُس عذاب سے ڈروجو تہمارے سامنے ہے (یعنی غرق کیا جاتا یا زمین میں دھنسایا جاتا یا مقتول ہونا وغیرہ) اور اُس عذاب سے ڈروجو تہمارے پیچھے ہے بینی آخرت میں آنے والا ہے تمہارا بیڈر مائم پر رحمت کا سب بن جائے گا' تو وہ لوگ تھیجت پر کان نہیں دھرتے اور اس سے اعراض کرتے ہیں۔

وَمَاتَالَيْهُ مُرَّنُ الْيَاتِ اللَّهِ مِنْ الْيَالَةُ الْكَانُوْ الْمَنْهُ الْمُعْرِضِيْنَ (اوراُن ك پاس أن كرب كى نشانيول ميس سے جو بھی نشانی آتی ہے اس سے اعراض كرنے والے بن جاتے ہيں)

یہ تو ان کا معاملہ عقیدہ تو حید کے ساتھ ہوا جے وہ قبول کرنے کو تیار نہیں۔ آگے مالی انعامات ہوتے ہوئے جو کنجوی اور ناشکری کرتے تھے اُس کا تذکرہ فرمایا کہ جب اُن سے کہا جاتا ہے کہ جو کچھاللہ نے تہمیں دیا ہے اُس میں سے سکینوں اور حاجت مندوں پرخرچ کر و تو خرچ کرنے کی بجائے شرارت سے اور فداق اڑانے کی نیت سے کا فروں نے یوب کہا کیا ہم اُن لوگوں کھلا کیں جو تہمارے ساتھ ایمان قبول کر بچکے ہیں اللہ چاہے تو انہیں کھلا دے اُن کا مطلب بیتھا کتم کہتے ہوکہ صرف اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہے تو بس وہی انہیں رزق دے دے گا۔ اُن لوگوں نے یہ بھی کہا کہتم جو ہمیں خرچ کرنے کو کہ در ہے ہوئے کھلی ہوئی گمراہی ہے۔

کفاربھی یہ بات مانتے تھے کہ اللہ تعالیٰ ہی رزق دینے والا ہےاور کھلانے والا ہے کیکن اس بات کوانہوں نے بطور طنز کے ذکر کیا اور مقصدان کا بیتھا کہتم تو یوں کہتے ہو کہ جسے اللہ تعالیٰ جائے کھلا دیے تو اپنے قول کے مطابق اللہ تعالیٰ ہی ہے مانگ لواور انہیں کھلا دو۔ ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صلى قائن هما ينظرون الاصيعة قاحدة تأخل هم الدوه كية بين كريد و كارة بين المرائح على الدوه كية بين كريد و الأراق المرائح على المرائح و المرائح المرائح المرائح المرائح و المرائح المرائح و المرائح و

## منكرين بعث كاقول اوران كى ترديد

قصف بی : تو حید کے دائل اور مکرین کے اعراض کا بیان فرمانے کے بعد وقوع قیامت کے بینی ہونے کا اور مکرین کے استبعاد کا تذکرہ فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کے بیٹونون منی ھن النوع فران کھنٹن صلاقین (اوروہ لوگ کہتے ہیں کہ بیدہ عدہ کب ہوگا اگرتم سے ہو) بینی تم جو پول کہتے ہوکہ قیامت آئے گی ہمارے خیال میں بیتمباری باغیں ہی باغیں ہیں آئی ہوتی تو کب کی آ چکی ہوتی اس کے واقع ہونے کی جوتم خبر دے رہے ہوا گرتم اس خبر میں سے ہوتو وقت طے کردو کہ قیامت فلال وقت آئے گی ہوتی اس کے واقع ہونے کی جوتم خبر دے رہے ہوا گرتم اس خبر میں سے ہوتو وقت طے کردو کہ قیامت فلال وقت آئے گی نید بات کہنے ان کا مقصود وقوع قیامت کا افکار کرنا تھا اس افکار کو انہوں نے استفہام انکار کی بیرا بید میں بیان کیا اللہ جل شائہ نے فرمایا میان نظر فون الاصند وقوع تو ایو کہ قانوں کی خوا ہوگی اس بیلوگ ایک چیخ کے انظار میں قیامت کا آنار کرنہیں جائے گا اس وقت بیلوگ ایک جی انظار میں جی جو انہیں پکڑلے گی اور اس وقت بیلوگ آئیس میں جھڑر ہے ہوں گیاں وقت جو جہاں ہوگا وہیں دھرارہ جائے گا اور میں جو انہیں پکڑلے گی اور اس وقت بیلوگ آئیس کے اور نہ اپنے گھروالوں کی طرف لوٹ کیس گے در فیلی اور کی کی ہوئی کہا بار وقت نہوگی وصیت کر کیس گے اور نہ اپنے گھروالوں کی طرف لوٹ کیس گے دو تھو کی کو میں دھور کیو کئنے کے وقت ہوگا )

تعنی صور کے وقت جیرانی اور بریشانی: مزید فرمایا و نفوزی الفنور فادا که فرش الجندان الی رتبه فرین الون (اور صوریس پھوٹکا جائے گاتو وہ اچا کہ قبروں سے نکل کراپ رب کی طرف (یعنی صاب کی جگہ کے لئے) جلدی جلدی چلنگیس گے۔ قبروں سے المصنے والے (جن کو اللہ تعالی امن وامان نہ دے گھراہٹ سے محفوظ نہ فرمائے وہ ) کہیں مج

يؤينكامن بعثنامِن مُتَوَيِناً (مائے مارى كم بخق ميں ليننے كى جگہ ہے كس نے اضاديا) فرشتے جواب ميں كہيں كے هذا كا وَعَدَ الرّحَمْنُ وَصَدَى الْدُيْسَانُونَ (بيونى قيامت كادن ہے جس كار حمٰن نے وعدہ فرمايا تھااور پيفيبروں نے تچی خبردی تھی)

ن گانٹ الاصیفی اُ قابِ کَا اُفا اُ اُ اُ اُ اُ اَ اِی کَا کَا اَ اَ اُ اِی کَا کَا کَا کَا اِیکَ اَن اِلاَ کَا کِ اَن اِلاَکَ اِلاَکْ اِلاَکْ اِلاَکْ اَلَاَ اَ اُکْ اَکْ اَکْ اَکْ اَکْ اِلْکَ الْکَ اللَّالِمُ اللَّالِمُ اللَّهُ الْکَ اللَّالِمُ اللَّهُ اللْمُلْعُلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُلْمُ اللَّهُ اللْمُ

إِنَّ اَصْحَبُ الْجَنَّةِ الْيُؤْمِ فِي شُخْلٍ فَكِهُونَ هَمُهُ وَ اَزْوَاجُهُمْ فِي خِلْلِ عَلَى الْكَرَّآلِكِ باشبة ع بنت والے اللہ منظوں میں خش ہوں گے۔ وہ اور ان کی یویاں سایوں میں ہوں گئے مسریوں پر تحید لگا ہے تو کہ م مُتَکِکُونَ هُلُمْ فِیْهُمُ فِیْهُمُ فَا کُلُهُمْ وَایْکُ عُونَ هُ سَلَّمُ قَوْلًا مِنْ لَا سِ تَحِیدِمِ هِ مَتَکِکُونَ هُ سَلَّمُ قَوْلًا مِنْ لَا سِ تَحِیدِمِ هِ مَتَکِکُونَ هُ سَلَّمُ قَوْلًا مِنْ لَا سِ تَحِیدِمِ هِ اللهِ عَلَی اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

ہوں گے۔اس میں اُن کے لئے میوے ہول گے اور جو کچھ طلب کریں گے انہیں وہ ملے گا۔ مہر بان رب کی طرف سے اُن پر سلام ہوگا۔

# اہل جنت کی تعمقوں کا تذکرہ وہ اپنی بیویوں کے ساتھ سا بول میں تکئے لگائے بنیٹھے ہوں گے

قسف مديسو: ان آيات بين الل جنت كي بعض نعتون كا تذكره فرمايا اول تويفرمايا كريدلوگ اپنا بي مشغلول بين خوش بون كي مسابل الله الله الله الله الله ما هم فيه من النعيم الذى شغلهم عن كل ما يعطو بالبال يعني شغل سے وہاں كي نعتوں بين مشغول رہنا مراد ہو وہاں كي نعتيں براس چيز كے تصور سے بيرواه كرديں كى جن كا تصور آسكتا ہو۔ في الحك ترجم تو وہى ہے جواو پر لكھا كيا ہے يعنی وہ اپنی نعتوں میں خوش ہوں كے اور بعض حضرات نے فرمايا ہے كہ اس سے تمتع اور تلذ مراد ہے اور مطلب بيہ كدائكے پاس ميو موجود ہو نگے جن ميں سے كھايا كرين كے (روح المعانی)

پھر فر مایا کہ اہلِ جنت اور ان کی بیویاں سابوں میں ہوں گے جہاں نا گوارگر می ذرانہ ہوگی اَدَ اِمِکَ بِینَ مسہر یوں پر ہوں گئے یہ اَدِینگة کی جمع ہے ادیکہ مسہری کو کہتے ہیں۔

مُتَّكِنُونَ تَكِيلُاتَ بُوعَ بول كَ سورة الواقعه من فرمايا عَنى مُرُرِهُ وَهُونَةِ فَقَيْلِينَ عَيْنَهَا مُتَقَيِلِيْنَ وَ وه لوگ سونے كة تارول سے من بوئے تختول ير تكييلكائے بوئے بول كے )

مریدفرمایا تھ فی فیٹا قاکھ ٹوٹھ وکھ فی قایک فون (اس میں ان کے لئے میوے ہوں گے اور جو پھے طلب کریں گے انہیں وہ ملے گا) اس میں بیتادیا کہ اہلِ جنت کی جن فعتوں کا صرت طور پرتذکرہ کردیا گیا ہے صرف انہی فعتوں میں انحصار نہیں ہے وہ لوگ وہاں جو پھھ بھی طلب کریں گےسب پھھ حاضر کردیا جائے گا۔ سورة الزخرف میں فرمایا کونیفا کما انتقابی الآکفٹس و تککُ الْاعَیْنَ (الاعَیْنَ الْاعَیْنَ الْاعَیْنَ الْاعَیْنَ الْاعَیْنَ الْاعَیْنَ الْاعَیْنَ الْاعَیْنَ الْاعْیَانَ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰمَانِیْنَ اللّٰہُ اللّٰمَانِیْنَ اللّٰہُ اللّٰمَانِیْنَ اللّٰہُ اللّٰمَانِیْنَ اللّٰمِیْنَ اللّٰہُ اللّٰمَانِیْنَ اللّٰمِیْنَ اللّٰمِیْنَ اللّٰمِیْنَ اللّٰمَانِیْنَ اللّٰمِیْنَ اللّٰمِیْنِیْ اللّٰمِیْنِیْ اللّٰمِیْنَ اللّٰمِیْنَ اللّٰمِیْنِیْ اللّٰمِیْنَ اللّٰمِیْنِیْنِی اللّٰمِیْنِیْکُ اللّٰمِیْنِیْنِیْ اللّٰمِیْنِیْنِی اللّٰمِیْنِیْ اللّٰمِیْنِیْ اللّٰمِیْنِیْنِی اللّٰمِیْنِیْنِیْ اللّٰمِیْنِیْ اللّٰمِیْنِیْ اللّٰمِیْنِیْ اللّٰمِیْنِیْنِیْ اللّٰمِیْنِی کے اللّٰمِیْنِی کے اللّٰمِیْنِی کے اللّٰمِیْنِی کے اللّٰمِیْنِی کے اللّٰمِی کہٰ کہ اللّٰمِیْنِی کی اللّٰمِی کے اللّٰمِیْمِی کے اللّٰمِی کے اللّ

اوران سب سے بڑھ کریہ ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے سلام آئے گاجے سَلَمُ قَوْلًا فِنْ زَبْ رَحِيْمِ فرما کر بتايا ہے ' کيا کہنےان بندوں کے لئے ان کے دب کاسلام آئے۔

حضرت جابر رضی الله تعالی عند نے بیان کیا که رسول الله علی فی ارشادفر مایاس کے درمیان کہ اہل جنت اپنی افتحت میں ہوں گے اچا تک ایک نور کی چک ہوگی او پر کواپٹے سراٹھا کیں گے تو دیکھیں گے که رب جل شاخ نے ان پر توجہ فرمانی ہے اللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا۔اکسکام عَلَیْکُم یَا اَهْلَ الْجَدَّةَ۔(مشکو قالمصان ص ۲۰۵ از این ماجہ)

#### وَامْتَارُوا الْيُؤْمِ أَيُّمَا الْبُرِمُونَ الْمُ اعْمَلُ الْكُلْمُ لِبَنِيَّ ادْمَانَ لَاتَعْبُدُوا الشَّيْطَنَ

اور اے مجرمو! آج علیحدہ ہوجاؤ۔ اے بن آدم کیا میں نے تہیں تاکید نہیں کی تھی کہ شیطان کی عبادت مت کرنا

ٳؾۜڬڵڴڎ۫ۼؙۘۘۘڰٷ۠ۺؙؠؽؙۜ؋ۜۊٲڹٳۼؠؙؙڰؙۏڹٛۿڶڎٳڝڗٳڟۺۺؾؘڨؽڠۅۅڵۊۜڵٲۻڷڝؽٙڴۮ

بلا شبہ وہ تمہارا کھلا ہوا وشمن ہے اور میری عبادت کرنا یہ سیدھا راستہ ہے۔ اور یہ واقعی بات ہے کہ شیطان نے

ڿؠؚؚڴڒؿؽڒؖٵۘڡٚڬڣڗڰؙۏؙڹٛۉٳؾڠۊڵۏڹڟ؋جۿێٛۄؙڵؾؽؙڵؙڹؿؙڴؿؙڴۏؙٷٵۅڝؗۘۏۿٳٳڵؽۏؙڡ

تم میں سے کیر مخلوق کو گراہ کر دیا کیا تم سمجونیں رکھتے تھے۔ بیجہم بےجس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا۔ آج تم اس میں

عِاكْنْتُمْ تِكْفُرُونَ النُّومُ نَعْتِمُ عَلَّى افْواهِهِ مْ وَتُكِلِّمُنَا آيَدِينِهِ مْ وَتَشْهَا الْجُلْمُمْ بِمَا

واظل موجادًا بي الفرى وبسة آج بم أن كمونمول برمراكادي كاوربم سأن كم اتع كلام كري كاورأن كي يادل اس كى كوانى دي كج وكحده

كَانُوْ الكِيبُوْنُ وَلَوْنَشَآءُ لَطَهُمُنَا عَلَى اعْيُنِهِمْ فَاسْتَبَعُواالصِّرَاطَ فَانْ يُبْصِرُونَ وَلَوْنَشَاءُ

كياكرتے تھے۔اوراگرہم چاہتے تو اُن كى آئھول كومنادية سوده رائے كى طرف دوڑتے پھرتے سوائن كوكبال نظر آتا۔اوراگرہم چاہتے

كَسَكُنْ اللَّهُ عَلَى مَكَانِيْتِهِمْ فَبَّا اسْتَطَاعُوْا مُضِيًّا وَلَا يَرْجِعُوْنَ ﴿ وَمَنْ نُعَيِّرُهُ نُنَكِّسُ لُوفِ

توانیں اُن کی جگہ پر سے ال طرح پر کدوہ جہاں ہیں وہیں معبات جس کی وجہ سے بین آ کے جل سکتے اور نہ بیچے کوٹ سے اور اور مرح سر سے ہیں

الْحُكُنِينُ أَفَلَا يَعْقِلُونَ @

اسطبعی حالت برلوادية بين كيار لوكنبين سجحة

#### مجرمین سےخطاب اوران کے عذاب کا تذکرہ

قت ضعمه بیسو: الل جنت کا کرام اورانعام بیان فرمانے کے بعد اہلِ دوزخ کی تباہی اور بربادی کو بیان فرمایا جو قیامت کے دن ان کے سامنے آئے گی۔اول تو پیفرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا ان سے خطاب ہوگا کہ اے مجرمو! آج تم علیحہ ہ ہوجاؤ ' دنیا میں تم اہلِ ایمان کے ساتھ ملے جلے رہتے تھے اور قبروں سے نکل کر بھی میدانِ حشر میں اکٹھے جمع ہوئے ہوا بتم ان سے علیحدہ ہوجاؤ کیونکہ ان کے سلطہ ان کے سلطہ ان کے حضرت امام ابو جواؤ کیونکہ ان کو جنت میں جانا ہے اور تی ہوجاؤ کیونکہ ان کو جنت میں جانا ہے دھرت امام ابو صفید میں میں میں میں اس میں فکر کی بات یہ سے کہ جس وقت رہے کم ہوگا اس وقت میں کن لوگوں میں ہوں گا جمر مین میں ہوں گایا مؤمنین میں۔

کافروں سے بیرخطاب بھی ہوگا اَلَّذَا اَعْهَالَ اِلْکُنْ اَلَّابِیہ ) اے آدم کی اولاد کیا میں نے تہیں بیتا کیونیس کی تھی کہ شیطان کی عبادت مت کرنا لین اس کی فرمانبرداری مت کرنا اور اس کے کہنے کے مطابق عمل نہ کرنا 'ب شک وہ تہہارا کھلا ہوا دیمن ہے اور تہہیں تاکید کی تھی کہ میری عبادت کرنا بیسیدھا راستہ ہے (تم اس سید ھے راستہ سے ہٹ گئے) وکائن اُصْلَا اُمِوْنَ کُلُونَ وَاللّٰهِ اَور بیات واقعی ہے کہ شیطان نے تم میں سے کیر مخلوق کو گراہ کردیا 'کیاتم سمجھ نہیں رکھتے کے اب اس کرائی کا بدلہ طرکا ) اُمْرِہ جَمَا اُلْمِیْ کُلُونَ کُلُونِ کُلُونَ کُلُونِ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونِ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونُ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونَ کُلُونِ کُلُونَ کُلُونِ کُلُونِ کُلُونُ کُلُونُ کُلُونِ کُلُونُ کُلُونِ کُلُونُ ک

عِكَانُتُونَكُفُونُونَ (آج اس مِن داخل موجادًا سوجدے كم مُ كفركتے تھے)

مجرمین کے خلاف ان کے اعضاء کی گواہی کا فروں کی سزاییان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا اَیُوْمَ مُخْرِیُّمُ عَلَیٰ اَفُو اِهِهِ هَ ( اور ہم سے ان کے ہاتھ کلام کریں گے ) (ہم آج کے دن ان کے مونہوں پر مہر لگا دیں گے ) وَتُحْکِلُهُ اَیْکُرِیْهِ هِ ﴿ اور ہم سے ان کے ہاتھ کلام کریں گے ) وَتَشْهَدُ اَرْجُهُ اُمُهُ مِنَا کَانُوْا یَکْسِبُوْنَ ﴿ اوران کے پاؤں ان کاموں کی گواہی دیں گے جووہ کیا کرتے تھے )

اس آیت ہے معلوم ہوا کہ مجرمین کی زبانوں پرمبرلگادی جائے گی اور ہاتھ پاؤں ان کے اعمال بدکی گواہی دیں گے۔ اور سورۃ الله رمیں فرمایا: یکورکھنٹی کا کینٹی کھٹے کہ اعمال کے۔ اور سورۃ الله رمیں فرمایا: یکورکٹی کھٹی کا کینٹی کھٹے کہ اعمال بدکی گواہی زبان بھی دے گی اس میں کوئی تعارض نہیں ہے کیونکہ قیامت کے دن احوال مختلف ہوں گئے کسی وقات ہاتھ پاؤں بلکہ اسکے چڑے تک ان کے خلاف گواہی دے دیں گے اور زبان نہ بول سکے گی اور جب زبان کھول دی جائے گوتو زبان سے بھی اپنی نافر مانی کے اقراری ہوجا کیں گے۔

اس کے بعد فرمایا وکوئنگآونطکسناعلی اغیرہ بھٹے (الآیة) اگر ہم چاہیں تو ان کی آنکھوں کوختم کردیں پھروہ راستے کی طرف دوڑیں سوان کوکہاں نظر آئے۔ وکوئنگار کھٹنگٹھٹے (الآیة) اوراگر ہم چاہیں تو ان کی جگہوں پر ہی ان کی صور توں کوئے کردیں تو انہیں نہ گذرنے کی طاقت رہے اور نہ والیس ہو کیس۔

ان دوآیوں میں یہ بتایا کہ ہم دنیا میں بھی سزادیے پر قدرت رکھتے ہیں اور ان سزاؤں کی بہت می صورتیں ہو عتی ہیں۔ ان میں سے ایک یہ ہے کہ ہم ان کی آنکھوں کوختم کردیں یعنی چہرہ کو سیاٹ بنادیں آنکھیں باقی ہی نہ رہیں' آگے بر صناچا ہیں تو کچھ بھی نظر نہ آئے کا می طرح ہم ان ہی جگہ رکھتے ہوئے انہیں منے بھی کر کھتے ہیں یعنی ان کی صورتیں بدل سکتے ہیں جیسے گذشتہ امتوں میں سے بعض لوگ بندر اور خزیر بنادیے گئے جب جانور ہی بن جائیں تو جہاں تھے وہیں رہ جائیں نہ آگے بڑھے ان کا ہوش ہی نہ رہے گا۔ جائیں نہ تی بھیے ہٹ سکیں' جو مقاصد دنیا ویہ لے کر نظے تھے ان کا ہوش ہی نہ رہے گا۔

انسان قوت کے بعد دوبارہ ضعف کی طرف لوٹا دیا جاتا ہے: اس کے بعد فرمایا وَمَن نُعَیَزهَ (الآیة) کہم جے طویل عردے دیے ہیں اس کی حالتِ طبعی جواسے پہلے دی گئ تیں اسٹ الٹ دیے ہیں یعنی جوانی میں جوتو تیں

دی گئتیں وہ چلی جاتی ہیں اورضعف بڑھتا چلا جاتا ہے سنے اور دیکھنے کی قو تیں ضعیف ہو جاتی ہیں ہی سیھنے اور سوچنے کی طاقت بھی کمزور ہو جاتی ہیں گوشت گل جاتا ہے کھال لئک جاتی ہے پیرق سب کے سامنے ہے اس سے بھے لینا چاہئے کہ ہم آ تھوں کوختم کر سکتے ہیں اورصور تیں سنے کر سکتے ہیں: آف کا یعقی گؤن ( کیا بیسب پھود کیستے ہوئے بھی نہیں بیستے ہیں) قولاً تعالیٰ مُضِیّا اصلهٔ مضوی اجتمعت الواوسا کنة مع الیاء فقلبت یاء کما ھو القاعدة وادخمت الیاء فعل الیاء وقلبت باء کما ھو القاعدة وادخمت الیاء فی الیاء وقلبت ضمّة الصّاد کسرة لتخف و تناسب الیاء (الله تعالیٰ کا تول مُصِیّا بیاصل میں مُصُوِیّ تقاواد ساکناور یاء جمع ہو گئیں تو واد کو یا کر دیا جیسا کہ قانون ہے پھریاء کو یاء میں ادغام کیا اور ضاد کو ضمہ کو تخفیف اولیاء کی مناسبت کی وجہ سے کرہ سے تبدیل کردیا)

وماعلننه الشغروماينبغي له إن هو الاخ لرو قراق مين في لين وماعلنه المين في المن المراد من كان اوريم في المن المراد من المراد من كان المراد من المراد من المراد من المراد من المراد من المراد الم

حَيًّا وَيَحِقَ الْقَوْلُ عَلَى الْكُفِرِيْنَ®

جو زندہ ہے اور کافرول پر جست ابت ہو جائے

شاعری رسول الله علی کی شان کے لائق نہیں قرآن کریم زندہ قلوب کے لئے تصیحت ہے اور کا فروں کے لئے جست ہے

ہونے لگے توان کے عذر پیش کرنے پرصاف صاف کہد یا جائے کہ تمہارے پاس اللہ تعالیٰ کارسول پہنچااس نے اللہ تعالیٰ کی

كتاب سنائي ايمان كي دعوت دى كيكن تم فينيس مانا اورخود اى مستحق عذاب ہوئے آج كوئي معذرت كام دينے والى نبيل \_

# ٱوكذيرُوْا اتَّاخَلَقْنَا لَهُ مُرْمِّنَا عَلَتْ أَيْدِيْنَا انْغَامًا فَهُ مُرِلَهَا مَالِكُوْنَ ®وَذَلَّنْهَا لَهُمْ

كيانهول فيمين ويكماكنهم فيان كے لئے أن جيزوں على سے جو مارے باقعول فيداكين مور كئي بيداك يون موده أن كي مارورم في أن موشيون كوأن كافر ما تبروار بناديا ب

فَمِنْهَا رَكُوبُهُ مُ وَمِنْهَا يَأْكُلُونَ ﴿ وَلَهُ مُ وِيْهَا مَنَافِهُ وَمَثَارِبُ أَفَلَا يَثَكُرُونَ ﴿ وَاتَّخَارُهُ

سوان میں ایسے میں جوان کی سوادیاں میں اور بعض ایسے ہیں جنہیں وہ کھاتے ہیں۔ اور ان موریشوں میں ان کے لئے منافع ہیں اور پینے کی چڑیں ہیں سوکیا پیشر اوانہیں کرتے۔ اور انہوں نے

مِنْ دُونِ اللهِ اللهِ الله مُ لَكُمُ مُنْ مُرُونَ ﴿ لا يَنْ تَطِيعُونَ نَصْرَهُمْ وَهُمْ لَهُ مُ جُنْلُ كُمْضَرُونَ ﴿

الله كي وامعبود بنا لئے بين ال أميد بركدأن كى مدكردى جائے گى۔ وہ أن كى مدنيس كر سكتے اور وہ أن كے لئے ايك فريق ہوجائيں گے جو حاضر كرد يے جائيں گے۔

فَلايَحُزُنْكَ قَوْلُهُ مُراتَانَعُلَمُ مَا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ

سوآ پ کوان کی باتیں رنجیدہ نکریں بااشبہم جانتے ہیں جو کچھ پرلوگ چھپاتے ہیں اور جو ظاہر کرتے ہیں۔

# جانورون میں اللہ تعالی کی متنیں ہیں ان میں منافع اور مشارب ہیں

قضد المانیات کا تذکرہ فرمانے کے بعد بعض دنیا وی منافع کا تذکرہ فرمایا 'ارشاد فرمایا کیا ان اوگوں کو معلوم نہیں کہ ہم نے ان کے لئے محض اپنی قدرت سے چو پائے پیدا کئے 'یداگٹ چو پایوں کے مالک ہیں 'ہر چیز کا حقیقی مالک تو اللہ تعالیٰ ہی ہے انسانوں کو بھی اس نے اپنی مخلوق میں سے بعض چیزوں کا مالک بنادیا ہے بندے مجازی مالک ہیں اور مالک ہوتے ہوئے ان احکام کے پابند ہیں جوشر یعتب اسلامیہ کی طرف سے مقرر کئے گئے ہیں' جو شخص ان کی خلاف ورزی کرے گئے ہیں' جو شخص ان کی خلاف ورزی کرے گئے گئے ہیں' جو شخص ان کی خلاف ورزی کرے گئے گئے گئے ہیں نہ سمجھے کہ میں اس جانور کا مالک ہوں جو چاہوں کروں۔

جانوروں کو اللہ تعالی نے انسانوں کے قابو میں دے دیا ہے کھے جانورا یہ جیں جوسواری کا کام دیتے ہیں اور کچھا یہے ہیں جوخوراک کے کام میں آتے ہیں ان کا گوشت کھایا جاتا ہے جب کوئی جانور بدک جائے 'یا چک جائے' قابو سے باہر ہو جائے اس وقت انسان کو احساس ہوتا ہے کہ اللہ تعالی کی تنجیر سے بہ جانور ہمارے قابو میں ہے آگر بے قابو ہو جائے تو ہم اس سے کام نہیں لے سکتے۔ اس لئے تو سواری کی دعا سُنہنٹ الَّذِئی سُکھُرکناً لَمْذَا وَمَا لَمُنَالَهُ مُقْرِیْنِیْ وَاللَّا لَاللَٰ دَبِیَا لَمُنْقَدِیْوْنَ تَعلیم فرمائی۔ (سورة الزخرف رکوع نمبرا)

وکھ فون کا مکناؤہ و مکنارِب اُفلایک کو راور چو پایوں میں ان کے لئے منافع ہیں اور پینے کی چیزیں ہیں سوکیا بیشکر نہیں کرتے )او پر دومنافع کا ذکر تھا' ایک ہے کہ جانور سواری کا کام دیتے ہیں اور دومرے یہ کہ ان میں ہے بعض کا گوشت کھایا جاتا ہے۔ اس آیت میں دومرے منافع کا بھی اجمالا ذکر فرمادیا۔ مثلا ان کی کھالیس دباغت کے بعد کام میں لاتے ہیں اور ان کے بال اور اون کا شکر بچھانے اور پہننے کی چیزیں تیار کرتے ہیں اور ان سے میتی جوشے کا کام بھی لیتے ہیں' اور ان کے ذریعے پانی کھینج کر کھیتوں کو سیر اب کرتے ہیں۔ ساتھ ہی مشارب کا بھی ذکر فرمایا' صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ اس سے دودھ مراد ہے اور

مشارب شرب کی جع ہے جومشروب کے معنی میں ہےاوردودھ کی چونکہ بہت می اقسام ہیں اس لئے جمع لایا گیا۔ پھردودھ سے تھی بنتا ہے۔ کسی بھی بنتی ہے وہی بھی بنائی جاتی ہیں جن کو پیتے ہیں اور استعمال میں لاتے ہیں کہ بھی جمع لانے کی ایک وجہ ہے۔

بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ مشارب ظرف کا صیغہ ہے اور اس سے برتن مراد ہیں زمانہ قدیم میں جانوروں کے چڑوں سے مشکیز ہے تو بناتے ہی تھے پیالے بھی بنالیتے تھے جس میں دودھ وغیرہ چیتے تھے۔ اگریہ عنی مراد لئے جائیں تو یہ بھی بعید نہیں ہے اور اس سے مشارب کا جمع لا نا اور زیادہ واضح ہوجاتا ہے۔

فَلْاَ يَعُرُونُكُ قُولُهُ هُوَ إِنَّا نَعُكُومُا يُسِرُّونَ وَمَا يُعْلِنُونَ (سوان كى با تين آپ كورنجيده نه كرين بلاشبهم جانتے بين جو كيروه چيات بين آپ كورنجيده نه كرين بلاشبهم جانتے بين جو كيروه چيات بين اور جو كيره فا بركرتے بين ) اس ميں رسول الله علي كون كي كرآپ مكرين كى باتوں سے رنجيده نه بهوں أن ميں عناد ہے بات مانے كوتيار نبين للذا ان سے ايمان قبول كرنے كى احيدر كھنا بى غلط ہے آپ اپنے كام ميں كيرو بين اوران كى باتوں سے آزرده خاطر نه بول ان كول كے حالات اور زبانى باتيں ميں سب معلوم بين بم انہيں ان سب بيزوں كى سزاد ہديں گے۔

اولكوريرالدنسان اتناخلفند من نظفة فاذا هو خصير قبين وضرب كنامثلاً ونسى كانسان وال علم المناسب عن ا

ٱوكيس الزِي خَلَقَ التَمُوتِ وَالْأَرْضَ بِقَدِدِ عَلَى أَنْ يَخُلُقَ مِثْلَهُ مُرِّبِكَ وَهُوالْخَلْقُ

جس نے آسانوں کواورز مین کو پیدافر مایا کیاوہ اس پرقاور نیس ہے کہ ان کے جیسے پیدافر مادے بال وہ قادر ہے اوروہ برا کیدا کرنے والا ہے

الْعَلِيْمُ ﴿ إِنَّهَا آمُرُهُ إِذًا آرَادَ شَيًّا أَنْ يَقُوْلَ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿ فَسُبْحُنَ الَّذِي بِيكِ

خوب جانے والا باس کامعمول یمی ہے کہ جبوہ کی چیز کے پیدا کرنے کا ارادہ فرمائے تو ایل فرمادیتا ہے کہ موجا سودہ ہوجاتی ہے۔ مویاک ہود ذات

مَكَكُونُ كُلِ شَيْءٍ وَ النَّهِ تُرْجَعُونَ ٥

جس کے ہاتھ میں ہرچیز کا پوراافتیار ہاورتم ای کی طرف اونائے جاؤ گے۔

## انسان قیامت کامنگر ہے وہ اپنی خلقت کو بھول گیا

قصد بيق : وقوع قيامت اور بعث اور حشر نشر كاجولوگ انكاركياكرت تقان بيس ايك خفى عاص بن واكل بهى تقائيد سول الله عليه كي خدمت بيس حاضر بوا اورايك كلي سرى بلرى ليكرآيا الله بلرى كواپنه باتھ سے چورا چوراكيا اور كيا لله تقالى اسے زنده فرمادے گا؟ آپ كينے لگا كرا ہے كا كہ الله تعالى اسے زنده فرمادے گا؟ آپ نے فرمايا بالله تعالى اسے زنده فرمادے گا بحر تجھے موت دے گا بحر تجھے زنده فرمائے گا بحر تجھے دوزخ كى آگ ميں داخل كرے گا۔ اس پر آوكنو يُرا الافتان سے ليا تين بوئى تھيں اس داخل كرے گا۔ اس پر آوكنو يُرا الافتان سے ليا تعلى بوئى تھيں اس كے بارے ميں ديكر اقوال بھى بيں جوردح المعانى جلد ۲۳ ميں فروجيں۔

اسے سب پن ہے کہ کون ی چیز کہاں ہے اسے اس کاعلم ہے کہ کون ساذرہ کہاں پہنچا اور س جگہ میں ہے۔

صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہم خ اور عفار دو درخت ہوتے تھے اور سر سبز ہوتے تھے جن میں سے پانی فیکتا تھا'ان میں سے ایک کی ٹبنی لے کردوسری کی ٹبنی پر مارتے تھے تو اس سے آگ نگائی تھی پھراس آگ سے اپی ضرورت کے لئے آگ جلالیتے تھے۔ ان دو درختوں میں سے ایک کا دوسرے پر مارا جانا چھماق کا کام دیتا تھے۔ اس کو فرمایا فَلِذَا اَنْتُنْ مُونِهُ اُونِوَدُونَ (سواجِ مَک تم اس میں سے آگ جلاتے ہو)

ولقد تَمَّ تفسير سُورة بن والصلوة والسَّلام عَلَى سيَّد الانبياءِ والمرسلين وعلى اله واصحابه وَمَنُ تَبِعَهُمُ بِاحْسَانِ الى يوم الدِّين

المنظالية المنظرة الم

صرف الله تعالیٰ ہی معبود ہے آسان وز مین اور مشارق ومغارب کارب ہے

یں بین کی کے ترجمہ یوں کھا گیا ہے زجر جھڑ کے اور منع کرنے کو کہتے ہیں اس لئے ترجمہ یوں کھا گیا ہے کھران فرشتوں کی تم جو بندش کرنے والے ہیں فرشتوں کا زجر کرنا اور روکنا کیا ہے؟ روح المعانی میں کھا ہے کہ اس سے بیمراد ہے کہ فرشتے اللہ کے بندوں کو گنا ہوں سے روکتے ہیں اور ان کے دل میں خیر کی باتیں ڈالتے ہیں اور شیاطین کو وسوسے ڈالنے سے روکتے ہیں۔ فَالنَّلِيَةِ وَکُوا ( پُھِرْتُم ہِان فرشتوں کی جوذ کر کی تلاوت کرنے والے ہیں)اس کا ایک مطلب مفسرین قمیم بتایا ہے کہ ان فرشتوں کی تئم جواللہ تعالیٰ کی کتاب قرآن کریم اور دوسری کتابیں لاتے رہے اور جس نبی کے پاس لائے اس پر پڑھتے رہے۔ اور ایک مطلب یہ بتایا ہے کہ ان فرشتوں کی تئم کھائی ہے جوذ کرِ الٰہی میں مشغول رہتے ہیں اور تبیج و تقزیس میں گے دہتے ہیں۔

اَتَ الهَكُوُ لُوَاحِدٌ مِهِ جوابِ مَ مِحْمَ كُمَا كُرفر ما ياكه بلاشبة تمهارامعبودايك بى م پھراس معبود كى صفت بيان كرتے موت فرمايا دَبُ التَّكُونِ وَالْدَرْضِ وَمُلْيَنْهُمُا وَرَبُ الْمُكَارِقِ وَهِ آسانوں كا اور زمين كا رب ہے اور جو پھوان كے درميان ہے ان كابھى رب ہے اور مشارق كابھى رب ہے۔

مشارق مشرق كى جمع من يهال رَبُ الْمُثَالِقِ فرمايا مداورسورة المعارج من فَلَا أَقْدَ مُرِيتِ الْمُثْمِرِقِ وَالْمُغْرِبِ

مشارق اورمغارب جمع ہے اور مَشْوِقَيْن اور مَغُوبِيَن مَثْنيه بِن اورسورة الحرِّمَل مِن رَبُ الْهِنْوِقِ وَالْهُغُوبِ فرمایا ہے۔ ان مِن واحد کا صیغہ تو جنس کے اعتبارے ہے اور تثنیہ سردی اور گری کے موسموں کے اعتبار سے کیونکہ سردی کے دنوں میں آفتاب کے طلوع اور غروب ہونے کی جگہ اس جگہ کے علاوہ ہے جوگری میں غروب ہونے اور طلوع ہونے کی جگہ ہے اور جمع اس اعتبار سے بیں کہ شرق اور مغرب بدلتے رہتے ہیں۔

اس کے بعد ستاروں کا تذکرہ فرمایا: اِنَانَیَکُالتَمَکُّہُ الدُنیکَابِزِیْکُولکُوکی (بلاشبہم نے قریب والے آسان کوایک خاص زینت کے ساتھ مزین کیا لینی ستاروں کے ذریعے اسے زینت دی و مُحفظًا اور ہم نے آسان کو محفوظ کیا ہر سرکش شیطان سے شیاطین اور جا کرفرشتوں کی با تیں سننے کی جوکوشش کرتے ہیں ستارے انہیں مار بھگاتے ہیں۔

ستارے آسان دنیا کے لئے زینت ہیں اور شیاطین سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہیں: رسول اللہ علیہ کے بیٹ استارے آسان دنیا کے لئے زینت ہیں اور شیاطین سے محفوظ رہنے کا ذریعہ ہیں: رسول اللہ علیہ کے بعثت سے پہلے شیاطین نے ایک دھندہ بنار کھا تھا اوپر سے ٹی ہوئی تجی بات نکل جاتی تھے تو لوگ کا ہنوں کے معتقد ہوجاتے تھے کہ دیکھو یہ غیب کی بات نکل جاتی ہوئی تو وہاں پہرہ لگ گیا' ابشیاطین اوپر جاتے تھے کہ دیکھو یہ غیب کی بات ہیں بتاتے ہیں' جب رسول اللہ علیہ کی بعثت ہوئی تو وہاں پہرہ لگ گیا' ابشیاطین اوپر جاتے ہیں قو مار کھاتے ہیں۔

ای کوفر مایا کایئنگنگون آلی الدکل الزعلی (وه ملاء اعلی کی بات نہیں سے کے کیفن فون مِن کے آپ دیکورا (اوروه مارے جانے مارے جاتے ہیں ہم جانب سے دھتکارے ہوئے ) لین اور پہنچ کرکان تو لگاتے ہیں کیکن مار پڑنے اور دھتکارے جانے کی وجہ سے سنہیں باتے۔ وکہ کم عذاب وکاری اور ان کے لئے دائی عذاب ہے) یعنی دنیاوی مار پید اور دھتکار کے علاوہ آخرت میں متعل عذاب ہوگا جودائی ہوگا۔

الكمن خطف المنطقة فأتبك شهاك تاقب ( مران من عرب في كوئي بات ا يك لى العنى فرشة جوآ يس من باتين

ہواس کے وجود کے دوسرے اسباب بھی ہوسکتے ہیں۔

کرتے ہیں مار پڑنے سے پہلے ان ہیں سے کوئی بات کی نے ایج کی اور وہاں سے کیکر چل دیا تو اس کے پیچھے ایک روش شعلہ

لگ جاتا ہے پیروش شعلہ اس پر پڑتا ہے تو اسے جلا دیتا ہیں یا اس کے بعض اعضاء کٹ جاتے ہیں یاوہ دیوانہ وہ جاتا ہے۔

آ بت کر بمہ سے معلوم ہوا کہ ستاروں کے ذریعے سرش شیاطین سے آسان کی مفاظت کا انظام کیا گیا ہے۔ سور ہ ملک میں واضح طور پر فر مایا: وَجَعَلْنَهَا اُدِجُوهُا اللّفَةِ يَطِيْنِي (اور ہم نے ستاروں کوشیاطین کے مارنے کا ذریعہ بنایا) اور سور ہ المحجر اور سور ہ الشافات میں مزید فر مایا ہے کہ شیطان او پر بات سفنے لگتے ہیں تو آئیں شعلہ ماردیا جاتا ہے۔ بعض لوگوں نے بیا شکال کیا ہے کہ ستار سے تو اپنی جگہ چھوڑ کرشیاطین کے پیچھے دوڑتے ہوئے نظر نہیں آتے پھر ستاروں کے مارنے کا کیا مطلب ہے؟ اس کا جواب بیہ ہے کہ خرص شاہ کی ہوئی اور میں ملک ہوئی ہوئی ہوئی قبل کی تا ہے بیشاب بعض متعلم ہے کہ بیشعلہ جے سور ہ المجر میں شہاب بعض ستاروں کے کہ بیشعلہ جے سور ہ المجر میں شہاب بعض ستاروں کی دوشی کی وجہ سے نظر نہیں آتا لہذا ہے سوال بیدا نہیں ہوتا کہ شیاطین رات ہی کو بات سننے کے لئے کیوں اور بیا جس کی سورج کی روشی کی وجہ سے نظر نہیں آتا لہذا ہے سوال بیدا نہیں ہوتا کہ شیاطین رات ہی کو بات سننے کے مارنے کے لئے کیوں اور بیا جی سے بیا اور بیا ہی جو انگارہ نظر آتے وہ شیاطین ہی کے مارنے کے لئے کوں اور بیا جی سے بیا وہ بیا ہوئی کہ بیا طین ہی کہ اور نے کے لئے کوں اور بیا جی سے کار ایسان کیا جو انگارہ نظر آتے وہ شیاطین ہی کے مارنے کے لئے کیوں اور بیا جی بیونہ اور بیا جی ہیں؟ اور بیا جی محمد اپیا ہے کہ میر من کی مارنے کے لئے کیوں اور بیا جی سے کہ موری نہیں کہ آسان پر جوانگارہ نظر آتے وہ شیاطین ہی کے مارنے کے لئے کیوں اور بیا جی کہ موری نہیں کہ آسان پر جوانگارہ نظر آتے وہ شیاطین ہی کہ میں خروری نہیں کہ آسان پر جوانگارہ نظر آتے وہ شیاطین ہی کہ مارنے کے لئے کے لئے کیا

فَاسْتَفْتِهِ مُراهُ مُ الْکُرُونِ الْکُرونِ الْکُرو

ا در ظاہر آسیات آیت لایسمعون سے معلوم ہوتا ہے کہ اول استماع کی نفی کی باعتبار اکثر کے پھر بعد استماع شاذ و تا در کے مقد فون میں سمت کی نفی کی چربعد سماع سماع کی نفی کی اور من کل جانب کا مطلب بینیں کہ ہر شیطان کو ہر طرف سے رجم کرتے ہیں بلکہ مطلب بیہ ہے کہ جس طرف کوئی شیطان جائے ادھر ہی مرجوم ہوتا ہے۔

## معجزات کااستہزاء کرنے والوں اور وقوع قیامت کے منکرین کی تر دیداوران کے لئے وعید شدید

قصمين: انآيات من اثبات وحديق إوراثبات معاديمي اورمكرين كاستجاب كارديد بعى اول ويد فرمایا کہ آ بان سے یو چھ لیج کر بیاوگ یعن مظر سن بعث بناوٹ میں زیادہ خت ہیں یادوسری چیزیں جواللہ تعالی نے بیدا کی ہیں ان کا ذکراو پر ہو چکا ہے طاہم ہے کہ وہی چیزیں زیادہ سخت ہیں۔ جب انسان بیرجانتا ہے کہ مجھ سے زیادہ مضبوط اور سخت چیزیں موجود بیں تو پھردوبارہ اینے پیدا کئے جانے کا کیسے انکار کرتا ہے؟ اِنَّا خَلَقَتْ لَهُ خُرِضٌ طِیْنِ لَازِبِ (بے شک ہم نے انہیں چیکی ہوئی مٹی سے پیدا کیا ہے) جوچیکی ہوئی مٹی سے پیدا ہوا ہے جس میں نہ کچھ قوت ہیں نہ صلابت ہاس کوخود غور کرنا جائے کہ جب اتنی بڑی بڑی سخت مخلوق کورب العالمین جل مجدہ نے پیدا فرمادیا تو مجھ جیسے ضعیف کو پیدا کرنا اس کے لتے كيامشكل ب مجھے پہلے بھى اسى نے پيدا كيا ہے اورموت كے بعد دوبارہ بھى وہى پيدفر مائ گا۔ قال صاحب الروح: احتجاج عليهم في امرا لبعث بان الطّين اللازب الذي خلقوا منه في ضمن خلق ابيهم ادم عليه السّلام تراب فيمن اين استنكروا ان يخلقوا منه مرة ثانية. (صاحب تغيرروح المعانى فرماتے بي اس آيت ميں بعث بعدالموت کے مسئلہ پرمشرکین کے خلاف دلیل ہاس طرح کہ چیکتی مٹی جس سے وہ حضرت آ دم الظفافا کی تخلیق کے واسطہ سے پیدا کئے گئے وہ مٹی بی ہے لہذااب اگروہ دوبارہ مٹی سے اٹھائے جائیں تواس پرتکیر کی ان کے پاس کوئی وجہیں ہے) بَلْ عَنِينَ وَيُنْفُونَ (بلكه بات يه ب كمآب توان كا نكار برتعب كرت بين كول كه يدقد رت الهيد كم عكر بين اور بيلوگ مسخر كرتے بيں غراق بناتے إين ) وَإِذَا ذَكِرُوْالاَيكُ كُوُونَ (اور جب ان كوسمجھايا جا تا ہے تونہيں سمجھتے ) دلائل عقليه ان كيسامني لائ جاتے بي توان سے بھي منتفع نہيں ہوتے وَلَا الاَالَةُ يُنَتَنْ خِدُونَ (اور جب كوكي معجزه و كيستے بيں)-جوآ کے نبوت ثابت کرنے کے لئے ان کی نظروں کے سامنے آتا ہے تو اس کا خال اڑا دیتے ہیں۔ وكَالْوَالِنَ هَذَا الْاسِعْدُ مَهُمْنَ (اور كت بي كريه جو كهم في ديكهاية كلا موا جادو م) بس جب دلائل عقليه من بعي غور د گزنہیں کرتے اور مجزات کو بھی جادو بتادیتے توان سے قبول حق کی کیاامیدر کھی جاسکتی ہے۔

ورو رین رسے اور برارات و ل پاروباد دیے وہ سے اور بات کی یا ہے۔ اور خی اور ہڑیاں ہوجا کیں گے کیا ہم چرز ندہ کئے م مرافز الایسین الایسین) وہ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کیا جب ہم مرجا کیں گے اور ٹی اور ہڑیاں ہوجا کیں گے کیا ہم چرز ندہ ہوں جا میں گے اور کیا ہماری کے طور پر ہے ) (بعث بعد الموت کا اٹکار کرتے ہیں انہوں نے کہا کہ ٹی ہوکراور ہڑیوں کاریزہ ریزہ بن جانے کے بعددوبارہ زندہ ہونا ہماری جھ میں نہیں آتا ہم اسے نہیں مانے )

قُلْ نَعُنَّهُ وَأَنْتُوَ وَالْحِرُونَ (آپ فرماد یجئے کہ ہاں اورتم ذلیل بھی ہوگے) یعنی تہمارے انکار کے باوجود تہمیں قیامت میں زندہ ہوتا ہے اور قبروں سے اٹھنا ہے تمہارے پرانے باپ دادے بھی زندہ کئے جائیں گے اور قبروں سے اٹھیں گے اورتم ذلیل بھی ہوگئ حق بات تمہارے سامنے آتی ہے تو اسکے محر ہوجاتے ہواس دن محراور کا فرکی ذلت بھی ہے۔ فائی اور مطلق جل محدد بارہ زندہ کرنا ذرا بھی دشوار نہیں ہے اسکے تعم سے ایک چخ قادر مطلق جل مجدد ہو ایک محتم سے ایک چخ

اُحْشَرُوا الَّذِينَ ظَلَمُوْا وَ اَزْوَاجَهُمْ وَمَا كَانُوْا يَعْبُدُونَ مِنْ دُوْنِ اللهِ فَاهْدُوهُمُ إلى صِراطِ ظالموں کواور اُن کے ہم مشریوں کو بتح کرلواور اُن معبودوں کو جن کی وہ ٹوگ اللہ کو چھوڑ کرعبادت کیا کرتے تھے گھرانہیں دوزخ کاراستہ الْجَهِيْمِ ﴿ وَقُوْهُمْ إِنَّهُ مُنْتُوْلُونَ ﴿ مَالَكُمْ لَا تَكَاصَرُونَ ﴿ بِلْ هُمُ الْيَوْمِ دکھا دو۔ اور انہیں مظہراؤ بینک اُن سے سول کیا جائے گا۔ کیا بات ہے کہ تم ایک دوسرے کی مددنیس کرتے۔ بلکہ وہ آج سب کے مُسْتَسْلِمُون ﴿وَاقْبُلُ بَعُضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَ لُوْنَ ﴿ قَالُوۡ ۤ اِتَّكُمْ لُنْتُمْ وَالْتُونَاعُن ب ارمانے ہوئے ہوں کے اور اُن میں سے بعض بعض کی طرف متوجہ ہو کرایک دوسرے سے موال کریں گے کہیں گے کہ بے شک تم ہدارے پاس پڑے دور دار الْيَمِيْنِ° قَالُوْابِلُ لَمُرْتَكُوْنُوْامُؤُمِنِيْنَ ﴿ وَمَاكَانَ لَنَاعَلَيْكُمْ مِنْ سُلْطِنَ بِلُ كُنْتُمْ قَوْمًا طريقے سے آياكرتے تع متوعين كبيں كے بكد بات بيب كرتم خودى ايمان لانے والے ند تھے اور تم بر جاراكو كى زورنيس تھا بلك بات بيب كرتم ڟۼِيْن@فَكُنَّ عَلَيْنَا قَوْلُ رَبِّنَا ۚ [ْتَالَنَ الْقُونَ ۗ فَأَغُونِيْكُمْ إِنَّا كُنَّا غُونِنَ ۗ فَالْهُمْ مرکی کرنے والے تھے سوہم پر ہماد سعد ب کی بات نابت ہوگئ بالشر ہم سے چھنوالے ہیں۔ سوبالشر ہم نے جمہیں برکایا بے شک ہم خودی گراہ تھے سوبالشرو والگ تے کے دن يَوْمَ إِذِ فِي الْعُنَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿ إِمَّا كُذَٰ لِكَ نَفْعُكُ بِالْمُجْرِمِينَ ﴿ إِنَّهُ مُكَانُوا إِذَا عذاب میں شریک موں گے۔ بلاشبہم مجرموں کے ساتھ ایسائی کیا کرتے ہیں۔ یقنی بات ہے کہ ان کا ڈھنگ بیتھا کہ جب اُن سے کباجا تا کہ اللہ قِيْلُ لَهُ مُ لِكَالِمُ اللَّهُ يَسْتَكُيْرُونَ ﴿ وَيَقُولُونَ إِينَّا لَتَارِكُوۤۤ الْهَتِنَا لِشَاعِرٍ عَجْنُونٍ ٥ كي واكوئي معبود بيس بو تكبركيا كرتے تھے اور كہتے تھے كيا ہم ايك السي خفس كى وجه سے اب معبودوں كوچھوڑ ديں جوشاعر ہے ديوان ہے۔

قیامت کے دن مجر مین کا ایک دوسرے پر بات ڈالنا اور چھوٹوں کا براوں کو الزام دینا

قصف بید: یہاں سے سورة الصَّفْت کا دوسرار کوع شروع ہور ہا ہا اس میں روزِ قیامت کے بعض مناظر اور اہلِ دوزخ کی آپس کی بعض با تیں اور اہلِ جنت کے اکرام وانعام کا اور باہم گفتگو کا تذکرہ فرمایا ہے اور رکوع ختم ہونے سے چند آیات پہلے زقوم کے درخت کا اوراس کے کھانے والوں کا تذکر وفر مانا ہے۔

المنتروالذين ظلو (الآيات التسع) اول تويفر مايا كدومراصور يحو كع جانے كے بعد جب ميدان حشر ميں پنجيں کے تو اللہ جل شانہ کا ارشاد ہوگا کہ جن لوگوں نے اپنی جانوں برظلم کیا یعنی تفراختیار کیا اوراس کے داعی ہے أبيس اوران کے ہم مشربوں بعنی ان کا اجاع کرنے والوں کو اور ان معبودوں کوجن کی وہ اللہ کوچھوڑ کرعبادت کیا کرتے تھے ان سب کوجمع كروانكوايك جكه جع كركے دوزخ كاراسته بتا دوكه جاؤاس ميں داخل موجاؤ اور السان كوذ رائفهر الوان سے سوال كيا جائے گا' جب ان كوظهر الياجائے گا توبيسوال موكاكرة ج آپس ميں ايك دوسرے كى مدد كيون نييں كرتے؟ دنيا ميں تو بڑے ياريار بين ہوئے تھے اور مدد کے وعدے بھی کرتے تھے۔ جولوگ كفركى دعوت ديتے تھے وہ تو يہاں تك كهددية تھے: المَيْعُواسَينِكُنّاوَلُنَحْيِلْ خَطْيَكُو (كم مارى راه كاتباع كراوتهارى خطاؤل كوم الهاليس كے) كيابات بآئ تم ميں ے کوئی بھی کسی کی مددگا نہیں؟ وہاں تو ہرایک خود ہی جتلائے عذاب ہوگا دوسرے کی کچھ بھی مدنہیں کرسکے گا اورسب شرم کے مارے سرجھکائے ہار مانے ہوئے کھڑے ہوں گے اور بیمان لیس گے اور جان لیس کے کہ واقعی ہم ستحق عذاب ہیں۔ حصرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله الله فی ارشاد فرمایا کہ جس کسی بھی مخص نے (دنیا میں )کسی بھی چیز کی طرف دعوت دی ہو گی تو شیخص قیامت کے دن کھڑا کیا جائے گا جس کو دعوت دی ہو گی وہ اُسے پکڑے رہے گا اُس سے جدانہیں ہوگا'اگر چدایک ہی شخص نے ایک ہی شخص کو دعوت دی ہوگی' اس کے بعد آپ نے بیر آیت الاوت فرماكَ: وَقِفُوهُمُ إِنَّهُمُ مَّسُنُولُونَ مَا لَكُمُ لَا تَنَاصَرُونَ (رواه الترمذي في تفسير سورة الصَّفْت) آپس میں ایک دوسرے کی مددتو کیا کرتے وہاں تو چھوٹے بروں کوالزام دیں گے اور بروں سے کہیں گے کہتم نے تو ہماراناس کردیا ونیامی تمہارا بیال تھا کہ ہمارے یاس بوے زوردار طریقے سے آتے تھے اور ہم پرخوب زور ڈال کر کفروشرک کی راہ دکھاتے تھے اورا پنی چودھراہٹ اورسرداری کواستعال کرتے تھے آج جب ہم مصیبت میں تھنے ہوئے میں تو تمہاری طرف سے کچے بھی مدنہیں؟ ان کے بوے سرداراور چودھری کہیں گے بات بیے کہ ہم نے جو کچھ کیادہ اپنی جگد ہے تہاری گراہی صرف ہارے ہی گراہ کرنے پر مخصر نہ تھی بلکہ تم خود ہی مومن نہیں تھے ہم نے تم سے جو کچھ کہا اور تہمیں جو کچھ بتایا وہ بہت سے بہت ایس بات تھی کہتم کو تفریر جےرہنے کی تاکید کرتے رہے کا فرتو تم خود ہی تھا گرہم حمهين ندبهكات اپن كفرى وجدس چربهى تم آج سزايات اوراس بات كاجهى توخيال كروكهم في تمهين جو يجه بتايا اور كفريرا بھارااس ميں ہارى باتنى ہى باتنى توشين تم ير ہمارااييا كوئى تسلطنبيں تھا كەلھ مارتے اورتكوار د كھا كركفرير جے رہنے کی تاکید کرتے بات بہ ہے کہ تم خود ہی سرکش تھے تہارے جذبات اور ہارے جذبات میں یگا نگت تھی البذائم نے مارى بات مان لى: قال صاحب الروح: بَلْ كُنْتُو قُومًا طُغِينَ جواب اخر تسليمي على فرض إضلالهم بانهم لم يجبروهم عليه وانما دعوهم له فاجابوا باحتيارهم لموافقة ما دعوا له هواهم. (صاحب تقيير روح المعانی فرماتے ہیں بال گُنتُهُ قُوماً طَافِینَ بیا یک دوسراجواب ہے جواس طرح ہے کہ بالفرض ہم مان لیتے ہیں کہ ہم نے مہیں گراہ کیالیکن ہم نے مہیں اس گراہی کے مانے پر مجوزئیس کیا ہم نے تو فقط دعوت ہی دی اور انہوں نے اپنی مرضی ویسند ہے اس دعوت کو قبول کرلیا)

بل جاء يالحق وصل ق المؤسلين إلك لذا يقوا العن اب الكراييوة وما تمخنون الكراية وما تمخنون الكراية الكراية والمنها و المنها الكراية و الكراية الدور و المنها الكراية و المنها الكراية و الكراية و المنها الكراية و الكراي

سورة الصد

کا فردر دناک عذاب میں ہوئے اور اللہ کے خلص بندے عزت كساته تختول يرجنت كي نعمتول مين مشغول مول ك

قصعصين: اس مين محرين اورمعاندين كى ترديد بارشاد فرمايا كديه بات نييس ب كه مارارسول شاعرياد يواند ب بلکہ بات سیکدہ وی لے کرآ یا ہے اورآ پ سے پہلے رسولوں نے بھی اس کی تصدیق کی ہے تمام انبیاء کرا میلیم الصلوة ولسلام توحیدی وعوت دینے کے لئے آئے ان کی وعوت حق تھی اور اس بی (لیعنی امام الانبیاء الله ) کی وعوت بھی حق ہے تم شرك يراور رسول الشطيعية كاتكذيب يرجح بوع بواور دعوت توحيد قبول كرنے كوائي شان كے خلاف بجھتے ہوالا محالمہ

تہمیں در دنا ک عذاب چکھناہی ہوگا اورتہہیں جوعذاب ہوگا وہ صرفتہمارے کئے ہوئے اعمال ہی کابدلہ ہوگا۔ رہے مومن مخلص بندے سودہ اپنے ایمان کی وجہ سے عذاب سے محفوظ ہوں گے بلکدان کا انعام واکرام کیا جائے گا' ان کے لئے رزق معلوم ہوگا جو ہراعتبار سے عمدہ ہوگا۔ ف واک مینی میوے ہوں کے جنہیں پوری رغبت اوراشتہاء کے ساته كهائيس كي كسما في سورة الواقعة وَفَالِهَا فِي مِنَا يَكُنُونُ وَكُنُهِ طَيْرِ قِبَالِيَثَا يَكُنُ وَكُنُ وَكُنُ مِنْ اللَّهِ عَالَمَا وَعَلَا مُعْرَدُ اور مرم ہوں گے نعمت کے باغیج ں میں ہوں گے آ منے سامنے تختوں پر بیٹھے ہوں گے ان پر جام وشراب کا دور چلے گا۔ وللدان اورغِلْمَان اليي شراب كے جام مرجر كرلائيں كے جوجارى يعنى بتى موئى موگى - جنت ميں جيسے يانى اور دود صاور شہدی نہریں ہوں گی ایسے ہی شراب کی بھی نہریں ہوں گی اور رنگ کے اعتبار سے بیشراب سفید ہوگی اور مزہ کے اعتبار سے پینے والوں کے لئے لذیذ ہوگ اور کی کوبیدہ ہم نہ ہو کہ شراب میں تو نشہ ہوتا ہے جس سے آ دی کے ہوش وحواس تھیک نہیں رہے شراب بی کراگرنشہ طاری موااور موش وحوال سیح ندر ہے تو کیا مزہ رہے گا؟اس وسوسہ کودور کرتے ہوئے فرمایا ع كد لَيْسَ فِيهَا نَتُنٌ وَلَا كُواهِيَةٌ كَخَمَرِ الدُّنْيَا السيس ونياوالى شرابى طرح ندبد بوموى نداس عرابت موكى - (ذكره صاحب الروح) وكلا هُمْ عَنْهُ كَانْدُ وَفِنَ (اورنداس عقل من فورا ع كا) حسلاصه يدب كشراب لذيذ بھی ہوگی اور کسی شم کی ظاہری یا باطنی تکلیف بھی نہیں پہنچے گی شراب پی کربھی حب سابق ہوش گوش برقر اررہے گا۔ مخلص بندوں کو جونعتیں ملیں گئ ان میں بڑی بڑی آئھوں والی حسین دھیل ہویاں بھی ہوں گئ وہ صفائی ستھرائی میں اليي مول گي جيد و نيامل پرندول كاند بهوت مين جنهين جانوراي پرول مين چهيا كرر كھتے ميں جنت كى ان بويول كو جو بیض مکنون سے تثبیددی ہے بیتبید صفائی اور گردوغبار اور داغ دھے سے محفوظ رہے میں ہے اہلِ عرب عورتوں کو انڈول ت تشبيددية تصاورانبيل بيفات خدور كتة تط للذا سورة رحمن ميل جو كانفاق أياقُون والمرجال فرماياياس كمنافي نہیں ہے۔اوربعض حضرات نے فرمایا ہے کمکن ہے کہ حورعین کے رنگ مختلف ہول سفید بھی ہول سرخ بھی ہول لیکن چونکه خالص سفیدرنگ (جوانڈے کی طرح سے ہو) عورتوں میں محبوب ومرغوب نہیں سمجھاجاتا اس لئے بعض حضرات نے فرمایا ہے کاس رنگ میں زردی کی آمیزش ہوگی سفیدی اورزردی مل کرایک خوشما منظرد کھنے میں آئے گا۔ ها خا ملحص ما ذكره صاحب الروح والذي سنح في قلبي انه ليس من الضروري ان تكون البيضة بيضاء فقد رأينا بيضاً ذات الوان أخرى غير بياض وكيس في لفظ الأية مايدل على وجه الشبه ولمّا كان في الجنّة كل نعمة حسب رغّبات اهلها يكون لَو نهن احسن واجمل ايًّا ما كان. وَاللهُ تَعَالَىٰ اَعْلَمُ بِالصَّواب. (بيتواس كا ظاصه جوصاحب روح المعانى نـ ذكركيا جـاورجوبات مير حدل مين آتى ہے وہ يہ كہين كرين ہے كہا تُده سفيدى ہو م نسفيدى كے علاوہ كى ركُول والے انثر عديكے ہيں۔ اور آيت كالفاظ ميں بحى اس پرشبدى كوئى دليل نہيں ہے البذا جب جنت ميں جنت ميں جنت ميں جنت ميں جنت ميں جنت ميں بين مي اس پرشبدى كوئى دليل نهيں ہے البذا جب جنت ميں جنت ميں جنت ميں يكم فرمايا كدوه قصور ث الطَّوْف موں كى جس كا ترجمه " نيتى نظروں والى" كيا كيا جد حضرت عبدالله بن عباس رضى الله عند فرمايا كدوه قصور ث الطَّوْف موں كى طرف نظر ركيس كى كس غير كى طرف نظرا الله كرنہ ديكھيں گى كس غير كى طرف نظرا الله كرنہ ديكھيں گى كس غير كى طرف نظرا الله كرنہ ديكھيں گى دنيا كى مومن عوروں كي طرح قصور ث الطَّوْف مونا جا ہے۔

#### ایک جنتی اورایک دوزخی کامکالمه

قضعه بين: الل جنت بجنت كي نعتول مين مشغول بول كئ آمنسا من ختول پر بين جي بول كي ليل مين با تين بهي بول گي دل كلى كے طور چينا تھ بنى بھي ہوگى جيسا كہ سورة الطور مين يَتَنَانَنُونَ فِينَاكُانَا فرمايا۔ انہي باتوں مين سے ايک بات بيد بھى ہوگى كہ جنتيوں ميں سے ايک جنتي يوں كہے گا كہ دنيا ميں ميرا ايک ساتھى تھا جس سے ملا قات ہوتى رہتى تھى وہ خودمون ختھا جھے بھى سرزنش كرتا تھا اور قيامت پر ايمان لانے كو بيوتونى سجھتا تھا اور جھ سے كہتا تھا كيا تو بھى اس بات كى تقديق كرتا ہے كہ قيامت قائم ہوگى اور مردے زندہ ہوكر قبروں سے اٹھيں كئ تو ہى بتاكہ جب ہم مرجائيں گے اور مثى اور ہڈياں ہوجائيں سورة المصلف

گو کیازندہ کرکا ٹھائے جائیں گاوراپ اپنا اگی جزاد مزاپائیں گئیری بچھیں تویہ بات نہیں آئی۔
ہات کرتے کرتے وہ فض کہے گا ہیں تو جنت میں آگیا اور میراوہ ساتھی جو جزا سزا کی تقعد بی نہیں کرتا تھا اور مجھے بھی اس سے رو کتا تھا وہ دوزخ میں چلا گیا' آؤز رادوزخ میں جھا تک کردیکھیں تو سبی اس کا کیا حال ہے؟ یہ بات کہ کر جب وہ فض دوزخ میں جھا نکے گا تو ای ساتھی کو جوالیمان سے رو کتا تھا اور خود کا فرتھا دوزخ کے در میان دیکھ لے گا'جب وہ نظر آئے گا تو اس سے کہ گا کہ تو نے اپنا انجام دیکھ لیا' تو تو مجھے بھی ایمان لانے سے رو کتا تھا' قریب تھا کہ تو میر ابھی ناس کھودیتا' اگر میں تیری بات مان لیتا تو آئے میں بھی دوزخ میں ہوتا' اللہ تعالیٰ ہی نے مجھے پرفضل فر مایا کہ اس نے مجھے ایمان کی تو فیق اور فضل و کرم نہ ہوتا تو آئے میں بھی انہیں لوگوں میں ہوتا جو عذاب کے لئے دوزخ میں حاضر کردیئے گئے۔

جنت میں ہوتے ہوئے دوزخ میں کیے نظر جائے گی اور جنتی آ دی کو اپنا دنیا والا ساتھی جو منکر بعث تھا کیے نظر آ
جائے گا؟ اس وال کا جواب دیتے ہوئے صاحب روح المعانی کھتے ہیں کم مکن ہے کہ اللہ تعالی شاخہ اہلِ جنت کی نظر کو تیز
پیدا فرما دے اور انہیں ایک قوت دے دے جس کے ذریعے جس کو چاہیں دیکھ سکیں۔ اور دو مراجواب بیدیا ہے کہ جب جنتی
حضرات دوزخ میں نظر ڈ النا چاہیں گے تو اعراف پر کھڑے کر دیئے جا کیں گے۔ اور بعض حضرات سے نقل کرتے ہوئے
تیسرا جواب بیدیا ہے کہ جنت میں کچھ طاقح ہوں گے ان سے دوزخ والوں کو دیکھ لیس گئی ہے جو اب پر انے زمانے کے
اعتبار سے ہیں اب تو دیکھئے سنے اور بات کرنے کے لئے ایسے نئے آلات نظروں کے سامنے آگئے ہیں کہ اختالات بعیدہ
نکا لئے کی ضرورت ہی نہیں دی ۔ پہلا جواب احوالِ حاضرہ کے مناسب ہے۔ وَ یَنْحُلُقُ اللهُ مَا یَشَآءُ۔

افتا الحنور به بیتین و وجنی خص جوای ساتھی کودوزخ میں دیکھے گااس سے خطاب کرنے کے بعد پھراپ ساتھیوں کی طرف متوجہ ہوکر یوں کہا۔ بہی بات ہے ناکہ ابہم مرنے والے بیس بین وہ پہلی موت جود نیا میں آئی تھی اس کے بعد اب اور کوئی موت نہیں بنیشہ میں جنت ہی میں رہنا ہے اور ہمیں عذاب بھی نہیں ہوگا۔ قبال صاحب الروح: والمواد استمرار النفی و تاکید ہ و کذافیما تقدم و استمرار هذا النفی نعمة جلیلة. (صاحب روح المعانی فرمات بیں مراد نفی کا استمرار اور تاکید ہے اور گذشتہ میں بھی بہی مراد ہا وراس نفی کا استمرار بہت بڑی نعمت ہے)

الله جل شائذ نے ارشاد فرمایا: اِنَ هٰذَالَهُو الْفُوزُ الْعُظِيمُو (بلاشبه یه بری کامیابی ہے) که جنت میں داخلہ ہو گیا اور ہمیشہ کے لئے مل گئیں۔

الذلك خير فرو الم شجرة الرقوم والكاجعلنها في الطلوين وإنها شجرة مخرج الخلك خير في المجرة مخرج المخرج محرج المناه من المراد المر

# شجرةُ الزقوم كاتذكره جسابل جہنم كھائيں كے

سورہ محمد علی میں فرمایا کہ اکو تخت گرم پانی بلایا جائے گا۔ وَسُقُواْمَاءً حَمِیمًا فَقَطَمُ اَفْعَادِهُمْ (اور انہیں گرم پانی بلایا جائے گاجوائی آنتوں کو کاٹ کرر کھدے گا)

 وه كيابى برامنظر بوگاجب دوزخى اس درخت سے كها كيس كے اور پھراو پرسے كھولتا بوا پانى پئيس كے اور وه بھى تھوڑا بہت نہيں بلكہ پيا سے اونٹول كى طرح خوب زياده پئيس كے اعمادنا اللہ تعالى من الزَّقوم والحميم وسائر انواع عذاب الحجميم.

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عنهما سے روایت ہے کہ رسول الله الله فیلے نے ارشاد فرمایا کہ اگر زقوم کا ایک قطرہ بھی دنیا میں ٹیکا دیا جائے تو وہ یقینا تمام دنیا والوں کی غذائیں بگاڑ ڈالئے اب بتاؤاس کا کیا حال ہوگا جس کی خوراک ہی زقوم ہوگا۔ (الترغیب والتر ہیب جلد مص ۱۸۰۰ از ترفیدی وائن ماجہ وائن حبان)

تُوَّانَ مَرْجِعَهُ وُلِالْی اِلْیِکُورِ (پھرانکالوٹنا دوزخ ہی کی طرف ہوگا) زقوم کھانے اور گرم پائی پینے کے لئے جس جگہ جا تھیں گے دو بھی دوزخ ہیں ہیں ہوگا اور پر چڑھے جا ئیں گے۔ قال صاحب السروح ای السیٰ مقرهم من النّار فان فی جہنّم مواضع اعد فی کل موضع منھا نوع من البلاء۔ (تفسیر روح المعانی کے مصنف فرماتے ہیں لینی جہنم میں ان کے مطافے کی طرف لوٹنا ہے کیونکہ جہنم میں کی درجہ ہیں ہرجگہ ایک الگ قتم کا عذاب ہے)

زقوم کے بارے میں یہ بھی فرمایا کہ ہم نے اسے طالموں کے لئے امتحان کی چیز بنایا ہے ( لیحن موت کے بعد دوز خ میں داخل ہوکر اہلِ کفر بطور سزاکے زقوم کا درخت کھائیں گے وہاں اسے کھانا پڑے گا'اور دنیا میں اس کا ذکر آیا تو ندا ت بنانے لگے جوان کے لئے فتنہ یعنی امتحان کا سبب بن گیا کہ وہ اسکی خبر پرایمان لاتے ہیں یا اِنکاری ہوتے ہیں )

صاحب روح المعانی لکھے ہیں کہ کافروں نے جب یہ بات ی تو کہنے لگے کہ تہارے بیان کے مطابق تو دوزخ میں آگ ہی آگ ہو ال درخت کا کیا کام؟ اور جب ابوجہل نے زقوم کے درخت کی بات نی تو نما ان بناتے ہوئے کہنے لگا کہ ہم تو یہ جانے ہیں کہ زقوم مجور ادر مسکہ کا نام ہے وہاں جا کر بھی تو ہمارے مزے ہوں گے۔ یہ بات اس نے اپنی یاس سے بنائی عربی لغت میں زقوم کا ترجمہ مجور اور مسکنہیں ہے اور یہ بات کہ آگ میں درخت کیے زندہ رہے گا؟ یہ بھی بیوتونی کا سول ہے آگ میں زندہ اور ہرا بحرار کھ سکتا ہے۔ بیوتونی کا سول ہے آگ میں زندہ اور ہرا بحرار کھ سکتا ہے۔ اپنی جہنم آبا و اجدا و کی تقلید کر کے گھراہ ہوئے : ایکٹو کا انکا تا کہ فرض آلین فائد علی اللہ میں ان کے اللہ کا کہ کو ایکٹو کے انکو کا انکا تا کہ کو کے کہ کھراہ ہوئے : ایکٹو کی انگو کی کھراہ ہوئے ۔ ایکٹو کی انگو کی کھراہ ہوئے ۔ ایکٹو کی انگو کی کھراہ ہوئے ۔ ایکٹو کو کھرائی کا کا کو کی کھراہ ہوئی کے کہ کا کھرائی کو کے کہ کو کی کھرائی کی کھرائی کو کی کو کھرائی کی کو کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کے کہ کی کھرائی کی کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کی کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کی کھرائی کر کھرائی کھرائی کی کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کی کھرائی کو کھرائی کھرائی کے کہ کو کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کر کے کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کے کہ کو کھرائی کو کھرائی کی کھرائی کو کھرائی کے کہ کو کھرائی کو کھرائی کے کہ کو کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کے کہ کو کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کے کھرائی کو کھرائی کے کھرائی کو کھرائی کے کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کو کھرائی کو کھرائی ک

لوگ جنہوں نے کفراختیار کررکھا ہے اور آخرت کے عذاب کے ستحق ہور ہے ہیں انہوں نے اپنے باپ دادوں کو گمراہ پایا پھرغور وفکر کئے بغیراور حق اور باطل میں امتیاز کئے بغیرانہی کے قدم بہقدم تیزی کے ساتھ چل رہے ہیں گمراہوں کی تقلید نے انہیں بریاد کیا۔

وَلَقَدُ صَٰلَ قَبُلُهُ مُ اَكُنُو الْوَكُونِينَ (اوربد بأت واقعی ہے کہ ان موجودہ ظالموں یعنی کا فروں سے پہلے گذشتہ امتوں میں سے اکثر لوگ مگراہ ہو چکے ہیں ) وُلَقَدُ اَنْسُلُنَا فِیْرَائِم اُمُنْ ذِرِیْنَ (اوربہ بات بھی واقعی ہی ہے کہ ہم نے ان میں ڈرانے والے بھیجے تھے ) یعنی حضرات انبیائے کرام علیم الصّلوٰ قوالسّلا م تن کی دعوت کیکر پہنچے اور انبیں بتایا کہ اگر باطل میں لگے رہوگ حتی قبول نہ کرو گے تو تمہارا براانجام ہوگا، کیکن وہ لوگ نہ مانے دنیا میں بھی ان پرعذاب آیا اور آخرت میں بھی ان کے کئے عذاب ہے۔ فَانْظُرُ کَیْفُ کَانَ عَاٰقِبُهُ الْدُنْذُرِیْنَ (سود کھے لیج جن لوگوں کوڈرایا گیاان کا کیاانجام ہوا؟)

الكوعباد الله المنظل المنظل الله كرالله كوه بند عجنهي الله في متحن فرماليا) وه برائي يم محفوظ رب اوران كاانجام بهى اح ها جوا ـ

ولقَدْ يَادْ سَانُوحٌ فَلَيْغُمَ الْبُعِيبُونَ ﴿ وَبَعَيْنَهُ وَآهُ لَهُ مِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْمِ ﴿ وَجَعَلْنَا

اور بیبات دافعی ہے کدنو رہے نیمیں پکاراسوہم کیابی خوب ہیں فریاد منے والے اور ہم نے نوح کواوراس کے گھر والول کو برغم ہے جات دی۔ اور ہم نے

دُرِّيَّتُكُ هُمُ الْبُقِيْنَ ﴿ وَكُولُنَا عَلَيْهِ فِي الْخِرِيْنَ ﴿ سَلَمُ عَلَى نُوْجٍ فِي الْعَلَمِينَ ﴿ وَالْكَالُوكَ الْحَرِيْنَ ﴿ سَلَمُ عَلَى نُوْجٍ فِي الْعَلَمِينَ ﴾ وَإِنَّا كَنْ إِلَى الْحَرِيْنَ ﴿ سَلَمُ عَلَى نُوْجٍ فِي الْعَلَمِينَ ﴾ والراب المربح المر

نَجْزِي الْمُعْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِينَ ۗ ثُمِّرَاغُوفَا الْحَرِيْنَ ۗ مُجْزِي الْمُعْسِنِينَ ﴿ إِنَّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِيْنَ ۗ ثُمِّرَاغُوفَا الْحَرِيْنَ

مخلصین کوایا ہی بدلد دیا کرتے ہیں۔ بلاشبدہ ماری و من بندول میں ہیں۔ پھر ہم نے دوسر الوگول کوغرق کردیا۔

حضرت نوُح علیه السّلام کا دُعا کرنا اوران کی قوم کاہلاک ہونا اوران کی ذرّیت کا نجات یا نا

ارشادفرمایا: وَلَقَدُ نَالْمِنَانُوْمُ فَلَيْعُمُ الْمُعِيْبُوْنَ اورواقعی بات سے کہنور نے ہمیں پکارا سوہم کیا ہی خوب دعا قبول کرنے والے ہیں ( یعنی ان کی دعا قبول فرمائی ) وَجَعَیْنَاهُ وَاهُ لَهُ مِنَ الْکُزْبِ الْعَظِیْمِ ( ہم نے نوح کوان کے گھروالوں کو بڑے ثم سے یعنی ڈو بنے کی مصیبت سے

وَجَعَيْنَهُ وَاهْلُهُ مِنَ الْكُرْنِ الْعَظِيْمِ ( ہم فِيوح لوان کے اُمروالوں لوہوئے مے سے بیٹی ڈو بنے کی مصیبت سے نجات دے دی) وَجَعَلْنَا فُرْتِیَنَا هُمُو الْبُورِیْنَ سَلَوْعَلَیٰ نُوْجِ نَجَاتَ دے دی) وَجَعَلْنَا فُرْتِیَنَا هُمُو الْبُورِیْنَ سَلَوْعَلَیٰ نُوْجِ فِی الْعَلِیْ نِی اللہٰ عَلَیْ نَوْجِ فِی الْعَلِیْ نِی اللہٰ عَلَیْ نَوْجِ فِی الْعَلِیْ نِی اللہٰ عَلَیْ نَوْجِ اللہٰ ہو جہانوں میں اللہ تعالی فی اللہٰ اللہٰ عَلی کو فرق ہونے سے بچالیا۔ دوسرے ان کی سل کو دنیا میں باقی رکھا جو آج تک چل رہی ہے۔ اور تیسرے یہ انعام فرمایا کہ بعد کے آنے والوں میں ان کا ذکر جاری رکھا'ان کے میں باقی رکھا جو آج تک چل رہی ہے۔ اور تیسرے یہانعام فرمایا کہ بعد کے آنے والوں میں ان کا ذکر جاری رکھا'ان کے

بعد جوانبیائے کرام علیہم الصلوقة والسلام تشریف لائے اوران کی امتیں وجود میں آئیں سب نے ان پرسلام بھیجا' اورسلام میں بھی عموم ہے جس کا مطلب میہ ہے کہ نوح علیہ السلام جہاں بھی ہوں جس عالم میں بھی ہوں ان پر اللہ تعالیٰ کی طرف ہے۔سلامتی ہو۔

پھرفرمایا: اِلگُکُنْ اِلْکُنْ اِلِمُنْ اِلْکُنْ اِلِمُنْ اِلْکُنْ اِلْکُنْ اِلْکُنْ اِلِمُنْ اِلْکُنْ اِلْکُنْ اِلْکُنْ اِلِمُنْ اِلْکُنْ اِلْکُ الْکُلْمُ الْکُلْمُ الْکُلْمُ الْکُلْمُ الْکُلْمُ الْلِلْکُ اِلْکُنْ اِلْکُنْ اِلْکُلْمُ الْکُلْمُ الْکُلْمُ الْکُلْمُ الْمُنْ الْکُلْمُ الْکُلْمُ اللَّالِمُ الْمُنْ الْکُلْمُ اللَّالِمُ الْمُنْ الْمُنْ الْکُلْمُ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُلِمِ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْمُنْ الْلِمُ الْمُنْ ال الْمُنْ الْمُنْ

الكافين عِنْ اللَّهُ عَنْ عِنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَنْ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى اللَّهُ اللَّهُ عَلَى الللِّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى اللْعَلَى الْعَلَى الْعَلَى اللَّهُ عَلَى الْعَلَى ال

كياطوفان نوح سارے عالم كومجيط تھا؟ حضرت نوح عليه السلام كوآدم ثانى كهاجاتا ہے اوريہ بات مشہور ہے كہا طوفان نوح سارے عالم كومجيط تھا؟ حضرت نوح عليه السام كوآدم الله على الله على الله الله على الله على

حضرت سمرہ رضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے اللہ تعالیٰ کے ارشاد وَجَعَلُنَا اُزِیْتُ الله عُرالْبُولِیْنَ کی تفییر میں (حضرت نوح علیہ السلام کے بیوں کا تذکرہ فرماتے ہوئے) یوں فرمایا کہ بیدحام اور سام اور یافٹ تھے۔امام ترفی نے اس کے بارے میں فرمایا: هلذا حَدِیْتُ حَسَنٌ غَوِیْبٌ پھر حضرت بسمرة ہی سے نبی اکرم علیہ کا یفر مان نقل کیا ہے کہ سام عرب کاجدِ اعلیٰ اور حام جیشیوں کاجدِ اعلیٰ اور یافٹ رومیوں کاجدِ اعلیٰ تھا۔ (سنن ترفدی تفییر سورۃ الفظف ) اور معالم النز بل میں حضرت سعید بن المسیب تابعی سے یوں نقل کیا ہے کہ سام عرب اور فارس اور وم کاجد اعلیٰ تھا۔ اور حام سوڈ ان یعنی کا لے لوگوں کاجدِ اعلیٰ تھا۔ اور یافٹ ترکوں کا اور یا جوج کا اور جوان کے قریب اقوام رہتی تھا۔ اور حام سوڈ ان یعنی کا لے لوگوں کاجیدِ اعلیٰ تھا۔ اور یافٹ ترکوں کا اور یا جوج کا اور جوان کے قریب اقوام رہتی

بیں ان کاجدِ اعلی تھا۔
اگرطوفان پورے عالم بی آیا ہواورز بین پرجتنی بھی آبادیاں تھیں ان سب کوغرق کردیا گیا ہوتو پھر یہی تعین ہوجا تا ہے
کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد ہی ہے آگے دنیا آباد ہوئی کیکن اس میں بیاشکال باتی رہ جاتا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام
کے ساتھ جن اہلِ ایمان نے نجات پائی تھی کیا ان کی سلیں نہیں چلیں؟ اس کے بارے میں صاحب روح المعانی نے لکھا ہے وقد دوی انسة مات کل من فی السفینة ولم یعقبوا عقباً باقیاً غیر الثلث سام و حام ویافث وازواجهم فانهم بقوا متناسلین الی یوم القیامة (روایت ہے کہ کہشی میں جو تصب مرکے سوائے حام سام یافث اوران کی بیویوں کے اورکوئی نہیں بچا۔ قیامت تک انہیں کی نسل چلتی ارہے گی ایسی تناور علیہ السلام کے ساتھ جولوگ شتی ہو تیوں کے اورکوئی تیں بچا۔ قیامت تک انہیں کی نسل جاتی اس کے اورکوگ شتی ہو تیوں کے اورکوئی تھیں بچا۔ قیامت تک انہیں کی نسل جاتی اس کے اورکوگ شتی میں جو تیوں کے اورکوئی تا میں جولوگ شتی ہو تیوں کے اورکوئی تا میں جولوگ شتی میں جولوگ شتی ہولوگ شتی میں جولوگ ساتھ جولوگ شتی میں جولوگ شتی میں جولوگ شتی میں جولوگ ساتھ جولوگ شتی میں جولوگ شتی میں جولوگ شتی میں جولوگ ساتھ جولوگ شتی میں جولوگ شتی ہولوگ شتی میں جولوگ شتی میں جولوگ شتی میں جولوگ شتی ہولوگ شتی ہولی میں جولوگ شتی ہولوگ ستی ہولوگ شتی ہولوگ شتی ہولوگ شتی ہولوگ ستی ہولوگ ستی ہولوگ شتی ہولوگ ستی ہولوگ ستی ہولوگ ستی ہولوگ ستی ہولوگ ستی ہولوگ ہولوگ

میں تھےوہ لوگ غرق ہونے سے نجات پاکر شتی سے اتر کراپی اپن اجل کے مطابق مرکے اور آپ میں سے کسی کی سل نہیں چلی صرف حضرت نوح علیہ السلام اور ان کے بیٹے سام' حام اور یافٹ اور ان کی بیویاں باقی رہیں جن کی قیامت تک نسل جاری رہے گا۔''صاحب روح المعانی نے لکھ تو دیا لیکن سند پیش نہیں کی اور یہ بھی نہیں بتایا کہ ریکس کا قول ہے۔

جاری رہے گ۔ صاحب روح المعالی نے تعلوہ ویا بین سندی بی بی کا اور یہ بی بین بنایا کہ یہ سکا اول ہے۔
عام طور پرجو بیمشہور ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام ہی کی اولا دے آ گےنسل چکی اس کے مقابل دو مراقول ہیہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولا دے علاوہ دو مرکی نسلیں بھی دنیا میں چلتی رہی ہیں۔ جن لوگوں نے یہ بات کہ ہاں کہ قول اس پربنی ہے کہ طوفانِ نوح (علیہ السلام) عام نمیں تھا ان حضرات کا یہ کہنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاء کے علاوہ دو مرکن خوات کا این حضرات کا یہ کہنا ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام قوالسلام کی اولاء ہے اس کی نوح کا افکار کیا اور انہی کے لئے بددعا فرمائی اور وہی لوگ ہلاک ہوئے۔ اس پر لوگ ان کے خواب یوں دیا گیا ہے کہ یہ حصرت نوح علیہ السلام ہی کی ذریت کو باقی رکھا اس کی جواب یوں دیا گیا ہے کہ یہ حصر شمال اول سے متعلق ہے مطلب یہ ہے کہ جولوگ کشتی میں سوار تھان میں سے صرف کا جواب یوں دیا گیا ہو اول اور ان کی نسلوں کا تذکر و نہیں حضرت نوح علیہ السلام کی اولا و سے نسل چکی باقی دنیا جوابی گی اس میں بسنے والوں اور ان کی نسلوں کا تذکر و نہیں ہے۔ واللہ تعالیٰ اعلم بالصواب ۔ (راجع روح المعانی ج ۲۳ ص ۹۸)

وقد وقع فى قلبى بفضل اللهِ تعالى وكرمه انه يمكن أن يقال أنّ الارض لم تكن معمُورة ببنى ادم وما كانت اقطارها كلها يعيش فيها الانسان وكان عمر انها فى مناطق محدودة ولم تكن ألّا امة واحدة لعدم الامتداد الطويل من عهد ادم عليه السلام مكان جميع النّاس مخاطبين له فلمّا انكروا أغُرِقُوا وهذا الاينا فى كون بعثة النّبى صلى الله تعالى عليه وسلم عامة لانّها عمت لجميع افراد البشر ولسائر الاقوام ولجميع الامكنة والازمنة. والله تعالى اعلم بالصواب (اللّاتال فضل وركرم سيمر دل شيبات آگى ولحميع الامكنة والازمنة. والله تعالى اعلم بالصواب (اللّاتال فضل وركرم سيمر دل شيبات آگى م يون بحى كهاس وقت يورى زمن ش انسان آباديس شي فظ محدود علاقول ش آبادى تقى وه محدود آبادى كويا بس ايك بى امت تقى كونك معرب المام كوكونى لمباعر مرتبيل گذرا تها، لإذا اس وقت كسب لوگ معرب أورى تا عليه الملام كى دعوت كامل من عوت كامل من الله من الله وقت كامل من الله والله كى درمالت تمام انسانى افرادا قوام اورتمام مما لك وزمانو س كونك محفوظ الله وي وي بعث منافى نبيل مهرى بعث منافى نبيل مهرى بعث منافى نبيل مهرى بعث منافى نبيل مهرى بعث المستقى كونك مضوط الله كى درمالت تمام انسانى افرادا قوام اورتمام مما لك وزمانو س كونك مضوط الله كى درمالت تمام انسانى افرادا قوام اورتمام مما لك وزمانو س كونك مهرى بعث منافى نبيل مهرى بعث منافى نبيل مهرى بعث المستقى كونك مضوط الله و منافى نبيل منافى نبيل منافى نبيل مهرى بعث منافى نبيل منافى الكوني المنافى الكوني المنافى الكوني المنافى المنافى المنافى المنافى الكوني المنافى المناف

وَإِنَّ مِنْ شِيْعَتِهِ لِابْرِهِيمُ الْحَجَاءُ رَبِهُ بِقَلْ سَلِيْمِ الْحُوْمِ الْحُوْمِ الْحُوْمِ الْحَجْدِي الْحَلْمِينَ اللّهِ يَوْمُ اللّهِ يَكُومُ اللّهِ يَكُونُ اللّهِ يَكُومُ اللّهِ يَكُومُ اللّهُ يَكُومُ اللّهُ يَكُومُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ

## فَقَالَ ٱلاَتَأْكُلُونَ فَمَالَكُمْ لِانتَظِقُونَ فَرَاغَ عَلَيْهِمْ ضَرْبًا بِالْيَمِيْنِ ﴿ فَأَقَبُلُوْ آلِكِهِ يَزِقُونَ ٩٠٠

سوکہا کیاتم کھاتے نہیں ہوتم کوکیا ہواتم بولتے نہیں۔ چران پرقوت کے ساتھ متعبہ ہوکر مارنے لگے۔ سودہ لوگ اُن کے پاس دوڑتے ہوئے آئے۔

قَالَ ٱتَعَنْبُ لُ وَنَ مَا تَنْعِثُونَ ﴿ وَاللَّهُ خَلَقَالُمْ وَمَا تَعْمَلُونَ ۗ قَالُوا ابْنُوْالَ الْمُناكَا

انہوں نے کہا کیاتم اس چزکی پوجا کرتے ہوجے خودتر اشتے ہو۔اوراللہ نے تہیں پیدافر ملا ہاوران چیزوں کو بھی جنہیں تم بناتے ہو۔ کہنے لگے کہ اس کے لئے ایک مکان بناؤ

فَالْقُولُ فِي الْبَحِيْمِ فَأَرَادُوْالِهِ كَيْدًا فَجَعَلْنَهُ مُ الْكَسْفَلِينَ ٥

عِراً عد يمن مولى آگ من ذال دو سوانهون نے ان كرماتھ برابرتاؤكر نے كااراده كياسونم نے أن اوكول كونچاد كيصف والا بناديا

حضرت ابراہیم علیہ السّلام کا اپنی قوم کوتو حید کی دعوت دینا اور بتوں کوتو ڑدینا پھر آگ میں ڈالا جانا اور سیخ سالم محفوظ رہ جانا

قضسيو: يهال سے حضرت ابراہيم عليه الصلوة والسلام كا تذكره شروع بور بائے ارشاد فرمايا كه حضرت نوح عليه السلام كا تباع كرنے والول ميں حضرت ابراہيم عليه السلام بھى تھے۔

ا تباع کا مطلب کیا ہے؟ اس کے بارے میں بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ ان دونوں کی شریعتوں میں اصول دین میں تو اتفاق تھا ہی احکام میں بھی اکثر اتفاق تھا۔ اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ تابع ہونے کا مطلب سے کہ جس طرح حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کے کام میں بہت محنت کی اور تکلیفیں برداشت کیں اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بھی جم کر دعوت کا کام کیا اور بڑی بڑی مشقتیں برداشت کیں 'حتیٰ کہ آگے میں ڈالے گئے۔

اِذِیکَآوَرَبُهُ بِقَالِی سَلِیْمِ (جبکہ وہ اپنے رب کے پاس قلب سلیم لیکرآئے) سلیم سالم کے معنی میں ہے مطلب میہ اِذِیکَآوَرَبُهُ بِقَالِی سَلِم اِلْمِ مِی عاضر ہوئے کہ عقا کد بالکل صحیح سے نیت خالص تھی صفات قبیحہ مثلاً حمد کھوٹ کیٹ سے خالی سے حالی ہواں کے اور ان کی قوم کے درمیان ہوئی تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے باپ سے اور اپنی قوم سے فرمایا کہ تم کس چیز کی پستش کرتے ہو؟ انہوں نے جواب میں کہا کہ ہم بتوں کو پو جتے ہیں کماذکر فی سورۃ الشعراء۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا کیاتم اللہ کوچھوڑ کرجھوٹ موٹ کے معبودوں کوچاہتے ہو؟ فیکا ظائدگی پرکت العالمی ہیں کہ سورب العالمین کے بارے بین تمہارا کیا خیال ہے؟ تم اس کی عبادت بالکل ہی نہیں کرتے یا اسکی عبادت تو کرتے ہوگیکن ساتھ ہی انکی جماعی دت کرتے ہو۔

صاحب روح المعانی نے اس کا ایک بیمطلب لکھا ہے کہ تمہارااللہ تعالیٰ کے بارے میں کیا خیال ہے کیا وہ تمہاری اس جرأت پرعذاب نددے گا کہتم نے جھوٹے معبودینا لئے اور تمہیں کچھ بھی ڈرنہیں ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کی قوم بت پرست تھی اور بت پرست اقوام کی طرح میلے لگاتے تھے ایک مرتبہ قوم اپنے

بوں کے سامنے کھانار کھ کر میلے میں شریک ہونے کے لئے چگی گی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے کہا کہ تم بھی چلو چونکہ یہ لوگ ستاروں کی تا جیرات کے قائل تھاس لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان سے پیچھا چھڑا نے اوران کے پیچھے ان کے بتوں کی تو ڑپھوڑ کے لئے ستاروں کے طرف ایک نظر دیکھا اور فرمایا کہ میں تو بیار ہونے والا ہوں تبہارے ساتھ کیسے جاؤں وہ لوگ آپ کے چھوڑ کر چلے گئے آپ نے ان کے پیچھے بت خانہ کارخ کیا اور وہاں چاکراول تو ان بتوں کی فداق بنائی اور فرمایا کیابات ہے کہ تم کھاتے نہیں ہو؟ (کھانے کی چیزیں وہاں پہلے سے رکھی ہوئی تھیں 'مشرکین وہاں متبرک بنانے کے طور پر رکھ کر گئے تھے تاکہ واپس ہوکر کھائیں) حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بتوں سے یہ تھی کہا کیابات ہے تم بولئے نہیں؟ بت تو بت ہیں کیا جواب دیتے 'حضرت ابراہیم علیہ السلام ان پر کلہا ڈالے کر بلی پڑے اور مار مار کران کا تیہ پانچہ کہ داہتے ہاتھ سے جملہ دیا اور دوسرے یہ کہ پوری قوت کے ساتھ مار بجائی۔

جب وہ لوگ میلہ سے واپس ہوئے اور بتوں کواس حال میں پایا کدان کے کلڑے کلڑے کردیے گئے ہیں تو اول تو
آپس میں پوچھنے لگے کہ بیس نے کیا ہے؟ پھر کہنے لگے کہ ہاں وہ ایک نو جوان جے ابراہیم کہا جاتا ہے وہ ایک دن کہدر ہا
تھا کہ میں ایک دن ان کے بارے میں ایک تدبیر نکالوں گا' ہونہ ہوا بیا کام کرنے والا ابراہیم ہی ہوگا' کہنے لگے اسے بلا و
سب لوگوں کے ماضنے بات ہوگئ اس مشورے کے بعد جلدی جلدی حضرت ابراہیم کے پاس دوڑے ہوئے آئے اور
آپ سے دریافت کیا کیا تم نے ہمارے بتوں کے ساتھ ایسا کیا ہے؟ فرمایا یہ کام ان کے بوے نے کیا ہے انہی سے پوچھ لو
اگر یہ بولتے ہیں؟ کہنے لگے تم جانے ہو بیاتو بولتے نہیں ہیں! فرمایا تو کیا تم اللہ کوچھوڑ کران چیزوں کی پوجا کرتے ہو جو
تہمیں کچے بھی نفع اور ضرزمیں پہنچا سکے تف ہے تم پر اور تمہارے معبودوں پڑیسوال اور جواب مورة الا نہیاء میں فہ کور ہے۔

یہاں سورۃ الصَّفْت میں فرمایا ہے: قَالَ اَتَعْبُدُونَ مَا تَنْجِنُونَ کَیاتُم ان چیزوں کی عبادت کرتے ہوجنہیں خود ہی تراش کر اور کاٹ چھانٹ کر کے بنالیتے ہو وَاللّهِ خَلَقَکُمُووُمَا تَعْمِدُونَ اور حال یہ ہے کہ اللّٰہ نے تہمیں بھی پیدا کیا اور جن چیزوں کوتم بناتے ہوانہیں بھی اسی نے پیدا فرمایا ہے۔ جن چیزوں کوتم بناتے ہوانہیں بھی اسی نے پیدا فرمایا ہے۔

مشرکین حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بات کادلیل سے قوجواب نددے سکے البتہ آپس میں میہ طے کیا کہ ان کے لئے ایک مکان بناؤیعنی ایک جارد یواری تیار کرؤ چراس میں بہت زیادہ آگ جلاؤ اوراس شخص کواس آگ میں ڈال دو۔

چنانچانہوں نے ایک بڑی جگہ بنائی اوراس میں خوب آگ جلائی پھر پخینق کے ذریعے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اس آگ میں ڈال دیا آگ کو اللہ کا حکم ہوا کہ تو ٹھنڈی ہوجا اور سلامتی والی بن جا ابراہیم کو کوئی تکلیف نہ پہنچ چنانچہ آگ اللہ کے حکم سے ٹھنڈی ہوگئ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بال بھی بیکا نہ ہوا اب تو دشمنوں نے منہ کی کھائی سب حیران رہ گئے۔ اس کوفر مایا : پارا افوار کے ایک میں کہ بیرکی سوہم نے ان لوگوں کو ابراہیم کو تکلیف پہنچانے کی تدبیر کی سوہم نے ان لوگوں کو نیجا کردیا ) وہ ذلیل ہوئے اور سب نے نیچاد کھا۔

اس قصدی تفصیل سورة الانبیاء (رکوع م) میں بھی گذر چکی ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جوایّنی سَقِیْم فرمایا تھااس کے بارے میں بھی وہاں ضوری بحث لکھ دی گئ مطالعہ کرلیا جائے۔

يبال به بات قابل ذكر بك كحضرت ابراجيم عليه السلام في جوستارول كى طرف د كيوكرا بى قوم كوجواب ديا كديس

یارہونے والا ہوں تو ستاروں کی طرف کیوں دیکھا اور کیا ستاروں سے انسانوں کے احوال اور امراض اور اسقام کا کوئی تعلق ہے؟ پہلی بات کا جواب او پر گذر چکا ہے کہ چونکہ وہ لوگ ستاروں کو مانتے تھے اور بیعقیدہ رکھتے تھے کہ ہمارے حالات کا ستاروں سے تعلق ہے اس لئے ستاروں کو بہانہ بنا کر ان لوگوں کو چلنا کر دیا اور خود و ہیں رہ گئے۔ اب رہا دوسرا سوال تو اس کے بارے میں حضرت حکیم الامت قدس سرہ ''بیان القرآن' میں لکھتے ہیں کہ علم نجوم شرعاً ندموم ہے خواہ اس وجہ سے کہ وہ باسلہ باطل ہے اور کوا کب می سعادت اور وجہ سے کہ وہ باسلہ باطل ہے اور کوا کب میں سعادت و تحوست مثل و جہ سے کہ وہ باسلہ باطل ہے اور کوا کب میں سعادت و تحوست مثل دیل تھے کی طرف میں ترتبہ ہوتے میں اور پھر مفاسد کشرہ اس پر محرب ہوتے ہیں اعتقادیج اور شرک صرت اور ضعف تو کل علی اللہ اور ترک علوم نافعہ و غیرہ و کہ لک حاصل ہے ہے کہ نجوم مرتب ہوتے ہیں اعتقادیج اور شرک صرت کو اور ضعف تو کل علی اللہ اور ترک علوم نافعہ و غیرہ و کی وجہ سے نموم ہوخواہ ہے لغیرہ کی وجہ سے در انتیا ملحفا )

وَكَالَ إِنْ دَاهِبِ إِلَى رَتِيْ سَيَهُ مِ يُنِ ﴿ رَبِّ هَبْ لِيُ مِنَ الطَّلِحِيْنَ ﴿ فَبُنَّكُونَهُ

اورابراہیم نے کہا کہ بلاشبہ میں اپنے رب کی طرف جانیوالا ہوں وہ عقریب مجھے داہ تادے گا۔ میرے دب جھے نیک فرز عطافر مار سوہم نے

بِعُلْمِ حَلِيْمٍ فَلَتَا بَلَغُ مَعُ السَّعْيُ قَالَ يَبْنَى إِنَّ آرَى فِي الْمُنَامِ إِنِّ أَذْ بِحُكَ فَانْظُرُ

المين طموال كرك بشارت دى وجب دولز كالى المركزيم كالماتيم كرماته ولن جرن كالوابراتيم في كما كما يريم و في سيخ ويك عن خاب على و كيمهاول

مَا ذَا تَرَيْ قَالَ يَأْبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتِجِدُ فِي إِنْ شَآءِ اللَّهُ مِنَ الطَّيْرِيْنَ فَكَيّا

كتيف ذرا كرتا مول موة فورك ليرى كياما عراج بين في كها كما ساباجان آب كودوهم مواج الريم لكر ليجة الشامالة آب جيه صابون مي سي المي سكر موجب

اسْلَكَا وَتَلَّهُ لِلْجَبِينِ ﴿ وَنَادَيْنَا ﴾ أَنْ يَالِبُوهِ يُمُ فِي قَلْ صَلَّ قُتَ الرُّوْيَا أَلَّا كَذَٰ لِكَ

دونوں نے علم کو مان لیا اور ابراہیم نے بینے کو کروٹ کے ٹل لٹادیا۔اورہم نے آوازدی کداے ابراہیم تم نے خواب کو پچ کرو کھایا۔ بلاشہ ہم

نَجُزى الْمُعْسِنِيْنَ ﴿إِنَّ لَمْ الْهُو الْبَلَّوُ الْمَهُ يَنْ ﴿ وَفَكَ يَنْكُ مِنْ بَرِعَ عَظِيْمٍ وَتُركُّنَا

مخلصین کوابیا ہی بدلہ دیا کرتے ہیں۔ بلاشبر پیکھلا ہوا امتحان ہے۔ اور ہم نے ایک بڑا ذبیحاس کے موض دے دیا۔ اور بعد کے آنے والوں میں

عَلَيْهِ فِي الْاخِرِيْنَ فَسَلَمُ عَلَى إِبْرُهِيْمُ فَكَنْ لِكَ بَعْنِي الْمُعْسِنِيْنَ اللَّهُ مِنْ عِبَادِنَا

ان كے لئے يہ بات رہے دى كه سلام ہو ايرائيم پر- ہم اس طرح محلمين كو بدله ديا كرتے ہيں۔ پيك وہ مارے الموقونيين و كركئا كار الم ياسح ق تربيا من الصلح بن و كركئا كار الم و كركئا كار المحلق الم المحلق الم المحلق المح

موس بندول میں سے تھے۔اورہم نے انہیں الحق کی بشارت دی کدہ نی ہول کے صالحین میں ہوں کے۔اورہم نے ابراہیم پر اور الحق پر برکت دی

<u>ۅؘڝڹٛڎؙڗۣؾۜؾڡؚؠٵؙۼؗڛؙٷڟٳڸۿؚ۫ڸؚؽڣ۫ؠ؋ڡؙؠؽؽ</u>ؙ

اوران کی سل میں سےا چھلوگ ہیں اورا یے لوگ بھی ہیں جوسر بیاا پی جان پڑالم کرنے والے ہیں۔

## حضرت ابراہیم الگانے کا اپنے علاقہ سے ہجرت کرنا پھر بیٹے کے ذرج کرنے کا حکم ملنااور فرما نبر داری میں کا میاب ہونا

قف مديو: حضرت ابراجيم عليه السلام كاوطن بابل كقريب تفاانهوں نے وہاں كے مشركين كوشرك سے باز آ نے اور خالق كائنات وحدة لاشريك كى عبادت كى دعوت دئ بيلوگ شرك سے بازند آئے آپ نے بجرت كاعلان كرديا اور فرمايا كہ ميں اپنے رب كى طرف جاتا ہوں يعنى كى الى جگہ جاكر آباد ہوتا ہوں جہاں اپنے رب كے احكام اوا كرسكوں اور دوسروں كوبھى راوحت د كھا سكوں ميرارب ميرى رجبرى فرمائے گا اور جھے الى جگہ پنچا دے گا جہاں رہنے سے اس كى رضا مندى حاصل ہوگى ، چنا نچے حضرت ابرا بيم عليه السلام شام كو بجرت كر كئے اور وہاں جاكر آباد ہو كئے حضرت لوط عليه السلام بھى آپ كے ساتھ ميے دونوں نے سرز مين شام كے لئے بجرت كى اور فلسطين كے علاقے ميں جاكر آباد ہو گئے۔

حفرت ابراہیم علیہ السلام کی ایک ہوی تو سفر ہی میں ان کے ساتھ تھیں جن کا نام سارہ تھا اور دوسری ہوی ایک بادشاہ نے چیش کر دی تھیں جن کا نام ہا جڑہ تھا' جس بادشاہ نے حضرت سار ڈکو پکڑوا کر بلایا تھااس نے حضرت ہاجرہ کو بطور خادمہ آپ کی خدمت میں چیش کردیا تھا (جس کا قصہ سورۃ الانبیاء میں گذر چکاہے) حضرت سارہ اسلق علیہ السلام کی والدہ تھیں اور حضرت ہا جڑہ حضرت اساعیل علیہ السلام کی والدہ تھیں۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالی سے دعا کی کہ جھے ایک ایسافر زندعطافرمائے جوصالحین میں سے ہو۔

چنا نچہ اللہ تعالی نے بیٹا عطافر مایا۔ مفسر ابن کیٹر کھتے ہیں کہ سب علاء کا اس پر اتفاق ہے کہ یہاں جس بیٹے کی بیٹارت کا ذکر ہے اس سے حضرت اسلام بیل اوران کی والدہ کو اللہ کے حکم سے مکہ معظمہ کی سرز مین میں چھوڑ دیا اس وقت ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے آئیس اوران کی والدہ کو اللہ کے حکم سے مکہ معظمہ کی سرز مین میں چھوڑ دیا اس وقت مکہ معظمہ چاہا مکہ معظمہ جابا ہے معظمہ جابا ہے مہاں آ کرآباد ہوگیا مصرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے اپنی ہوکی اور بیٹے کی خبر لینے مکہ معظمہ جابا ہم کہ مقبلہ بھی وہاں آ کرآباد ہوگیا مصرت ابراہیم علیہ السلام فلسطین سے اپنی ہوکی اور بیٹے کی خبر لینے مکہ معظمہ جابا کرتے تھے ایک مرتبہ تشریف لائے تو اللہ تعالی کی طرف سے آئیس فواب میں دکھایا گیا کہ وہ اب سے حکم دیے جانے انبیاء کرام میسیم السلام کا خواب جا ہوتا تھا اور اللہ کی جانب سے ہوتا تھا 'الی بات اللہ تعالی کی جانب سے حکم دیے جانے کے مراون تھی ماں لئے انہوں نے ابھوں نے اپنی بات اللہ تعالی کی جانب سے حکم دیے جانے کے مراون تھی وہاں آپ کو انہ کی مارک کے انہوں نے اپنی کے میں اسلام کا خواب جو میں میں کیا دائے ہیں؟ کے مراون کی جو اب کی بات اللہ تعالی کی جانے اللہ تعالی مرکر نے والوں میں سے پائیں گیا۔

چنانچ دھزت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے دھزت اساعیل علیہ السلام کو مکہ مرمہ سے کیکر چلے اور منیٰ میں جاکر ذرج کرنے کی نیت سے ایک چھری ساتھ کی (منیٰ مکہ معظمہ سے تین میل دور دو پہاڑوں کے درمیان بہت اسبامیدان ہے) جب منیٰ میں داخل ہوئے تو ان کے بیٹے کو شیطان بہکانے لگا محضرت ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو اللہ اکبر کہہ کرسات کنکریاں ماریں جس کی وجہ سے وہ زمین میں حض گیا' دونوں باپ بیٹے آ کے بڑھے تو زمین نے شیطان کو چھوڑ دیا' پھر قریب آ کر ورغلانے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ اکبر کہ کرسات کنگریاں ماردین'وہ پھر زمین میں جنس گیا' بیدونوں آ کے بڑھے تو پھر زمین نے اس کو چھوڑ دیا' پھر قریب آ کر ورغلانے لگا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پھر اللہ اکبر کہ کراُسے سمات کنگریاں مارین' پھروہ زمین میں حض گیا اور اس کے بعد آ کے بڑھ کر حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو بیشانی کے بل زمین پرلٹادیا۔

وَنَادَيْنَا اُنْ يَكَابُوهِ يَعُوفَ لُ صَكَّ قُتَ النَّوْيَ الْوَرَبِم نَ ابراہیم کو آواز دی کہتم نے خواب کوسیا کر دکھایا) خواب میں جو تھم دیا گیا تھا پی طرف ہے اس کا انجام دینے میں ذرا بھی کسرنہ چھوڑی۔ اِنْکَاکُذَالِكَ مَبْدُرِی الْمُسْسِنِیْنَ (اور ہم مخلصین کواسی طرح بدلد یا کرتے ہیں)

اِنَ هٰذَالَهُوَالْبُكُوُّا الْمُومِیْنَ (بلاشہ یہ کھلا امتحان ہے) وَفَکینُنگُہ بن بُھرِ عَکِطیْمِ (اورہم نے اس کے بدلہ ایک بڑا ذبیحہ دے دیا) یعنی ابراہیم علیہ السلام کے فرزند کو ذبح ہونے سے بچالیا۔ (انہوں نے اپنے بیٹے کے گلے پر چھری بچھر دی کیکن گلانہ کٹا مشہور ہے کہ اللہ تعالی نے ان کے گلے کو تا نے کا بنادیا جس پر چھری نے بچھے کام نہ دیا اس کے بعد اللہ تعالی نے ایک بڑا ذبیحہ تھے دیا۔

حضرت ابن عباس رضی الله عند سے مروی ہے کہ یہ ذبیحہ ایک مینڈ ھا تھا جو جنت سے لایا گیا تھا اور بعض روایات میں ہے کہ اس مینڈ ھے کوحضرت جرئیل علیہ السلام کیکرآ یے تھے۔ وَتَوَکُنا عَلَیْهِ فِی الْاَحِرِیْنَ سَلَمْ عَلٰی اِبُواهِیْمَ (اور ہم نے بعد کے آنوالوں میں ابراہیم کے بارے میں یہ بات چھوڑ دی کہ سلام ہوا براہیم پر) گذرائی بھٹے نوی المعینی نین (ہم خلصین کو اسطرح صلد دیا کرتے ہیں) چنا نچہ بعد کے آنوالی تمام امتوں میں ان کا اور انجی قربانی کا تذکرہ ہواورا بل ایمان ان پرسلام بھیجے رہتے ہیں جب ان کا نام لیتے ہیں علیہ السلام کہتے ہیں اور امت محمد میکوان سے خاص تعلق ہے انگی شریعت کے احکام اس شریعت میں ماخوذ ہیں اور نماز میں جودرو دِ اہرا ہیمی پڑھا جا تا ہے وہ تو نماز یوں کو یا دہی ہے انہوں نے دعا بھی کی تھی: وَ اَجْعَلُ لِی لِسَانَ صِدْقِ فِی اللّاحِوِیْنَ (اور اے الله بعد کے آنوالوں میں میر ااچھا تذکرہ جاری ہے اور برابران کے لئے سلام کی دعا ایل ایمان کی ذبانوں کے نکاتی ہے۔ اِنّهُ مِنْ عِبَادِنَا الْمُؤْمِنِیْنَ (بلاشہوہ ہمارے موئن بندوں میں سے ہیں)

نیک مین برتواب : حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بہت بوی قربانی دی اپنے وطن میں آگ میں ڈالے گئا سے خوش سے منظور کرلیا اللہ تعالی شاخ نے حفاظت فرمائی اور صحیح سالم آگ سے باہر آگئے بھر جب ہجرت فرما کرشام آگئے اور مکہ معظمہ میں اپنی بیوی اور ایک نیچ کو آباد کردیا ، پھر جب اس کے ذریح کرنے کا تھم ہوا تواسے بھی ذریح کردیا ۔ ( یعنی اپنی کوشش میں کوئی کسر نہیں چھوڑی ) اللہ تعالی نے یہاں بھی مدو فرمائی اور ان کے بیٹے کو بچالیا اور اس کی جگد ایک مینڈ ھا تھیجد یا۔ اس سے معلوم ہوا کہ جو بھی کوئی شخص کی نیت سے اور سیچ دل سے کسی مل کا ارادہ کرے اور پھروہ کام نہ ہو سکے تب بھی اسکا تواب ل جاتا ہے۔

حدیث شریف میں دارد ہے کہ جو محض حج یا عمرہ یا جہاد کے لئے (اپنے گھرسے) نکل گیا بھرراستہ میں مرگیا تو اُس کے لئے اللہ تعالیٰ جل شانۂ مجاہدا در حاجی ادر عمرہ کرنے والوں کا ثواب لکھ دیگا۔ (مشکلوۃ المصابیح ص۲۲۳) قرآن شریف میں وارد ہے: وَمَنْ يَخْرُ مِنْ بَيْتُهِ مُهَاجِرًا لِلَى الله وَرَسُولِهِ ثُغَرُيْ لِكُهُ الْمُوتُ وَقَدُو وَمُوا لَهُ الله وَرَسُولِهِ ثُغَرِيْ لِكُهُ الْمُوتُ وَقَدُ وَمُوا عَلَى الله وَرَسُولِ وَالله عَلَى الله وَرَسُولِ عَلَى الله وَ الله عَلَى اللهُ عَلَى الللهُ عَلَى اللهُ عَلَى الله

حدیث شریف میں بی بھی وارد ہے کہ جو محض تبجد کی نماز پڑھنے کی نیت سے سوگیا اور پھر آ کھ نہ کھل سکی تو اس کو تبجد پڑھنے کا تو اب ملے گا۔ (التو غیب و التو هیب ص ٢٠٠٩)

ہد پر سے ہو واب سے اس اس کا تھی میں جو اس اس کا تھی اور اساعیل علیماالسلام کے واقعہ سے قربانی کی ابتدامعلوم موئی اور اساعیل علیماالسلام کے واقعہ سے قربانی کی ابتدامعلوم ہوئی اور اساعیل علیماالسلام کے واقعہ سے قربانی کی ابتدامعلوم ہوئی اور جے کے موقع پر منی میں جو کئی اس کے بعد سے مارتے ہیں جہاں شیطان زمین میں جو سے گا تھا ، جگہ کی نشاندہ کے لئے پھر کے مینار بناد یے گئے ہیں۔ اس کے بعد سے اللہ جارک و تعالی کی رضا کے لئے ان جگہوں میں جے کے موقع پر کنگریاں مارنا اور جانوروں کی قربانی کرنا عبادت میں شار ہو گیا ہے جہان چاہدے محمد میں جارہ کی گائی دیشیت نہ ہو گیا ہے جہان چاہدے میں تو میں جو کہوگئی صاحبِ حیثیت پر قربانی واجب ہے اور اگر کسی کی اتی حیثیت نہ ہو اور قربانی کردے تب بھی ثواب عظیم کا سختی ہوگا۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ حضورا لدس علیہ نے ارشاد فرمایا مَن وَجَدَ سِعَةَ لِآنُ يُصَّحِى فَلَمْ يُصَحَ فَلا يَحْضُرُ مُصَلَّانَا (الترغيب والترهيب ج٢ص ١٠٣) يعنى جو خص وسعت ہوتے ہوئے بھی قربانی ندکرے وہ ہماری عیرگاہ میں ندآئے۔

مفرت عبدالله بن عمر رضی الله عنهما ہے روایت ہے کہ حضور اقدس علیہ نے مدینه منورہ میں دس سال قیام فر مایا اور ہر سال قربانی فر مائی۔ (مشکلو ۃ)

ان صدیثوں سے قربانی کی بہت زیادہ تاکید معلوم ہوئی۔ حضوراقدس علی ہے پابندی سے قربانی کرنے اوراس کی تاکید کرنے کی وجہ سے حضرت امام ابو صنیفہ رحمۃ الله علیہ نے اہلِ وسعت پر قربانی کو واجب کہا ہے اور فرمایا ہے کہ صاحب نصاب کون ہے؟ نصاب کون ہے؟ اسکو بچھنے کے لئے کتب فقہ کی مراجعت کی جائے۔

چونکہ اصل خون بہانا یعنی جان جان آ فریں کے سپر دکرنا ہے اس لئے قربانی کے ایام میں اگر کوئی مخض قربانی کی قیمت صدقہ کردے یا اس کی جگہ غلہ یا کپڑا افتا جوں کودے دے تو اس سے تھم کی تنمیل نہ ہوگی اور ترک قربانی کا گناہ ہوگا اور ہربال کے بدلہ نیکی ملنے کی جوسعادت تھی اس سے محرومی ہوگا۔

حضرت زید بن ارقم رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ سے صحابہ نے پوچھا کہ یارسول الله بیقر بانیاں کیا بیں؟ فر مایا یہ تبہارے باپ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا جاری کیا ہوا طریقہ ہے بھر سوال کیا گیا کہ یا رسول الله ہمارے لئے قربانی میں کیا تو اب ہے؟ فر مایا ہر بال کے بدلہ میں ایک نیکی ہے صحابہ نے پھر پوچھا کہ یارسول الله اُون کے بارے میں کیا ارشاد ہے؟ فر مایا (اگر قربانی کے طور پر ایسا جانور ذرج کیا جو اُون والا ہو مثلاً وُنبہ ہوتو) اس کے ہر بال کے بدلہ میں ایک نیکی ملے گی۔ (رواہ احمد ابن ماجہ) حضرت عائشہرضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیاتی نے فرمایا کہ بیم النح ( ذی الحجہ کی دسویں تاریخ کے دن ) کسی شخص نے کوئی عمل الیانہیں کیا جواللہ کے نزدیک قربانی کا خون بہانے سے زیادہ محبوب ہواورار شاد فرمایا کہ بلاشبہ قیامت کے دن قربانی کرنے والا قربانی کے جانور کے سینگوں اور بالوں اور کھروں کو لے کرآئے گا'مزید فرمایا کہ قربانی کا خون زمین پر گرنے سے پہلے اللہ تعالی کے نزدیک مقبولیت کا درجہ پالیتا ہے لہٰذاتم خوش دلی کے ساتھ قربانی کیا کرو۔ ( رواہ ابن ماجہ و التو مذی و قال حسن غریب و الحاکم و قال صحیح الاسناد فی التو غیب ص۱۰۴ج۲)

حضرت ابوسعدرض الله عند بروایت ہے کہ رسول الله علی فی خضرت فاطمہ نے فر مایا کہ اپنی قربانی کے قریب کھڑی ہوجا کہ کو کی تقربانی کے عرض کیا یا کھڑی ہوجا کہ کی نکہ قربانی کے حرض کیا یا رسول اللہ علی ہے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہے۔ رسول اللہ علی کے بیادے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہے۔ آپ علی کے بیادے فر مایا کہ بیڈواب ہمارے لئے اور تمام مسلمانوں کے لئے ہے۔ (رواہ البر اروابو شیخ بن حبان فی کتاب الفتحایا وغیرہ کمانی الترغیب ص ۱۹۰۳)

حضرت المحق عليه السّلام كى بشارت: وَبَكُونَهُ بِالسّحٰقَ مَنِيتًا مِنَ الطّبِينَ (اورہم نے ابراہيم كوبشارت دى الحق كى كدوہ نى ہوں كے صالحين ميں ہے) وَبُرُكُنَا عَلَيْهِ وَعَلَى إِنسْعَى (اورہم نے ابراہيم اورالحق پر بركتيں نازل كيں) وَوَنْ دُرِّيَةِ عِمَا فَيْنِ وَعَلَا إِنسْعَى (اورہم نے ابراہيم اورالحق پر بركتيں نازل كيں) وَوَنْ دُرِّيَةِ عِمَا فَيْنِ وَعَلَا إِنْ فَيْنَ (اوران دونوں كي سل ميں بعض اليم عيں اور بعض اليم ہوكھ طور پر اپنی جان پر فلم كرنے والے ہيں)

حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالی نے جو بیٹے عطا فرمائے تھان میں سے ایک حضرت اسلعیل علیہ السلام تھے جن کے ذریعے مکہ معظمہ آبادہ وا ہے اور ان کے ساتھ مل کرانہوں نے کعبہ شریف تغییر کیا اور جن کی نسل سے خاتم انہیں سیدنا محدرسول اللہ عظمہ آبادہ و کے دوسرے مشہور صاجز ادہ حضرت اسلام تھے ان کے بیٹے حضرت بعقوب علیہ السلام تھے جن کا لقب اسرائیل تھا ان کے بارہ بیٹے تھے بنی اسرائیل آبیں کی اولا د ہیں اللہ تعالی نے بنی اسرائیل میں بہت السلام تھی کیٹر تعداد میں ہوئے اللہ تعالی کی کتا ہیں بھی برکت دی ان کی نسل بھی بہت ہوئی اور ان میں انہیائے کرام علیم السلام بھی کیٹر تعداد میں ہوئے اللہ تعالی کی کتا ہیں بھی ان پرنازل ہوئیں اور صحیفے بھی۔

آ خریس جویفر مایا کدان کی ذریت میس محسنین بھی ہیں اور ظالمین بھی۔اس میں بیہ بتادیا کدانمیائے کرا میلیم السلام کی نسلوں میں ہونا عنداللہ مقبولیت کی دلیل نہیں ہے جوایمان سے محروم ہوگا اور عملِ صالح سے دور ہوگا وہ کسی مقبول بندہ کا بیٹا ہونیکی وجہ سے نجات کا مستحق نہیں ہوسکتا۔

حضرت ابرا بیم علیه السلام کا کون سما فرزند ذی تھا: اس میں اختلاف ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جس بیٹے کے ذی کرنے کا تھم اللہ نے دیا تھا وہ کون سابیٹا تھا اہل کتاب تو یہی کہتے ہیں کہ وہ حضرت اسلام سے اور استِ محمدید میں ہے بھی بعض علاء نے ای کو اختیار کیا ہے لیکن بہت سے اہل شختیق فرماتے ہیں کہ ذیح حضرت المحمل علیہ السلام سے ان حضرات کی دورلیس زیادہ وزنی ہیں ایک تو یہ کہ سورۃ الفق میں اولایہ فرمایا کہ المحمل علیہ السلام سے بھر مصلا یوں فرمایا فکتا المنافی قال یا بھی فی المنافی آل کے بعد ذرج کا فکتی المحمل میں فرمایا فکتا المکافی قال کا بھی فی المنافی آل کے اس کے بعد ذرج کا

قصد ذکر فرمایا کیم فرمایا و بنگرناهٔ پراسطی نبیگاین الطیلی اله اساق کلام سے بہی معلوم ہوتا ہے کہ جس بیٹے کی اولاً خوشخری دی گئی وہی ذیح تصاور وہ الحق علیہ السلام کے علاوہ سے دوسری دلیل جو پہلی دلیل سے زیادہ وزن دارہ بیہ ہے کہ سورہ ہود میں فرمایا ہے: فَبَشَرُنهُ الله السلام کے علاوہ سے دوسری دلیل جو پہلی دلیل سے زیادہ وزن دارہ بیہ ہے کہ سورہ ہود میں فرمایا ہے: فَبَشَرُنهُ الله السلام کے علاوہ سے الله الله ہوگا اور بیہ بات فلا ہرہ کہ جس بیٹے کو ذری فرمایا وہ نابالغ تھا ای لئے سے بیٹو شخری بھی دی کہ الله وہ بالغ تھا ای لئے اسے بالغ تھا ہی کہ دیا جائے کہ اس سے اولا دبھی ہوگی اور پھریوں کہ دیا جائے کہ اس سے اولا دبھی ہوگی اور پھریوں کہ دیا جائے کہ اس سے اولا دبھی ہوگی اور پھریوں کہ دیا جائے کہ اس کو ذری کر دوتو اس میں امتحان کا خاص پہلوئیس لگتا جے ذری کرنے کا تھم دیا جائے وہ پہلے سے جائیا ہے کہ یہ ذری کہ ونے والا نہیں ہے کیونکہ اسے بالغ بھی ہونا ہے اور اس کی اولا دبھی ہوئی ہے۔ صاحب الدر المحتار اس کی اولا دبھی ہوئی ہے۔ صاحب الدر المحتار اس کی اولا دبھی ہوئی ہے۔ صاحب الدر المحتار اس کی اللہ بیح اسماعیل و فی القاموس ان استحق قال و معناہ مطبع الله و صاحب ردا الحقار اس پرتھی کی سے مقال احمد و رجعہ غالب المحد شین۔

# وَلَقُانِ مَنْتَاعَلَى مُوْسَى وَهُرُونَ فَو نَجَّيْنِهُمَا وَقَوْمَهُمَامِنَ الْكُرْبِ الْعَظِيْدِ

ادريدواتى بات بكرى غرى ادر بارون راحان كيا داور أن دون كواور أن كى قرم كوبرى بين عنجات دى ــ وكان المنظم الخالم المنظم الكرين المنظم ا

اورجم نے اُن کی مدد کی سووہ ہی غالب ہونے والے تھے۔اورجم نے انہیں واضح طور پر بیان کرنے والی کتاب دی۔اورجم نے انہیں صراط

الْمُسْتَقِيْدِهِ ﴿ وَتُركُنَا عَلِيْهِمَا فِي الْاخِرِينَ ﴿ سَلَوْعَلَى مُوسَى وَهُرُونَ ﴿ إِنَّا كَنْ لِكَ نَجْزِي الْمُسْتَقِيدِهِ وَاللَّهِ عَلَى الْمُرْتِقِيدِهِ وَلَيْ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

الْمُعْسِنِيْنَ@إِنَّهُمُامِنْ عِبَادِنَاالْمُؤْمِنِيْنَ®

مخلصین کوصله دیا کرتے ہیں۔ بیشک دہ مارے موکن بندوں میں سے تھے۔

# حضرت مموسى اورحضرت بإرُون عليهاالسّلام كا تذكره

قضعه بین : ان آیات میں حضرت موئی اور اُن کے بھائی حضرت ہارون علیماالسلام کا تذکرہ فرمایا ہے۔اول تو یفرمایا کہ ہم نے ان دونوں پراحسان کیا لینی نبوت عطا کی اور اس بڑے انعام سے نواز ااور اس کے علاوہ بھی دو سری نعمیں عطا فرمائیں اُنہی نعمتوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ انہیں اور ان کی قوم کو بڑی بے چینی سے نجات دی کیونکہ یہ لوگ مصر میں رہتے تھے جہاں کا صاحب اقتد ارفرعون تھا وہ بڑا ظالم تھا اس کی حکومت میں بنی اسرائیل عا جز محض ہے ہوئے تھے (جو حضرت موئی اور حضرت ہارون علیماالسلام کی قوم کے لوگ تھے ) فرعون ان کے لڑکوں تک کو ذیج کر دیتا تھا اور یہ چوں بھی نہیں کر سکتے تھے۔ اس سے بڑی بے چینی اور مظلومیت کیا ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس بے چینی سے اُن کو نجات دی اُن لوگوں کی مدد فرمائی۔ دریا سے بار کر دیا میں اور مطلومیت کیا ہوگی اللہ تعالیٰ نے اس بے چود دریا میں غرق ہوکر ہلاک ہو گئے۔ فرمائی۔ دریا سے بار کر دیا میں گر ہوگئے۔

وَ الْتَكُنْهُ الْكُنْبُ الْكُنْبِيْنَ (اورجم نے انبیں واضح كتاب دى) ليخى توريت شريف عطاء فر مائى جس ميں واضح طور پر احكام شرعيه بيان فرمائے وَهُنَ يُنْهُ مَا الْجِنَرَاطُ الْمُنْتَقِيْمَ (اورجم نے ان دونوں کو صراطِ متنقم كى ہوايت دى) جس پروه قائم رہاور بنى اسرائيل كوجى اسى كى دعوت ديتے رہے۔ وَتُركُنا عَلَيْهِمَا فِى الْاَحِيْنُ سَلَوْعَلَى مُوْسَى وَهُرُونَ اورجم نے بعد كَ آنيوالوں ميں اُن كے بارے ميں بيہ بات رہنے دى كہ سلام ہوموى اور ہارون پر (چنا نچوان كو بعد آنے والى سارى اُمتيں خاص كرامت محمد بيعلى صاحبها الصلوق والتحية برابر دعائے سلام كيساتھ اُن كانام ليتی ہے يعنى انہيں لفظ عليه الصلوق والسلام كے ساتھ يادكرتى ہے اِنَّاكُنْ اِنْكَ بَنْوَى الْمُعْمِيْنِيْنَ اِنْهُمَا الْمِنْ عِبَادِينَ الْمُؤْمِنِيْنَ (بيشك جم مُخلصين كو اسى طرح صله ديا كرتے ہيں بلاشہوہ دونوں ہمارے مومن بندوں ميں سے ہيں)

# حضرت الباس علیہ السّلام کا اپنی قوم کوتو حید کی دعوت دینا اور بُت برستی جھوڑنے کی تلقین فرمانا

قسف معدی : حضرت الیاس علیہ السلام بھی اللہ تعالی کے پیغیروں میں سے سے بعض مفسرین نے فرمایا ہے کہ وہ بی اسرائیل میں سے اور حضرت ہارون علیہ السلام کی اولا دمیں سے سے آپ جن لوگوں کی طرف مبعوث ہوئے سے وہ لوگ مشرک سے ان کا ایک بت تھا جس کا نام بعل تھا یہ لوگ اس کی عبادت کرتے سے اور اُس سے حاجتیں مانگا کرتے سے روح المعانی میں ایک قول کھا ہے کہ یہ بت سونے کا تھا جس کا قد بیس ہا تھ تھا اور چار چرے سے شیطان اُس کے اندرداخل ہوجا تا تھا اور اُس کے بجاریوں اور خدمت گاروں سے با تیس کرتا تھا وہ لوگ اُس کی باتیں وہاں آنے والوں کو بتا دیتے جس سے وہ لوگ اور زیادہ معتقد ہوجاتے تھے حضرت الیاس علیہ السلام نے اُن کو جبلی کی وجوت دی اور استفہام انکاری کے طور پر فرمایا کیا تم اُس ذات پاک کو جبوڑتے ہو جو اُحسن الخالقین ہے جو اللہ ہے جو تمہارا بھی رب ہواور انکاری کے طور پر فرمایا کیا تم اُس ذات پاک کو جبوڑتے ہو جو اُحسن الخالقین ہے جو اللہ ہے جو تمہارا بھی رب ہواور

تمہارے باپ دادوں کا بھی'تم معبودِ حقیق کی عبادت نہیں کرتے اور اُسے اپنی حاجوں کے لئے نہیں پکارتے' بیتمہاری بیوتو فی ہے'صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کر داور اس سے اپنی حاجتیں طلب کرو۔

اس میں جواحس الخالقین فرمایا ہے اس سے احسن المصورین مراد ہے یعنی اللہ تعالی شاعۂ سب کی صورتیں بنا تا ہے وہی حقیقی مصور ہے اس کے علاوہ جولوگ مورتیاں بناتے ہیں وہ مجازی مصور ہیں۔

اُن لوگوں نے حضرت الیاس علیہ السلام کی بات نہ مانی 'شرک کونہ چھوڑا' تو حید پر نہ آئے اُن کے بارے میں ارشاد فرمایا: وَلَهُ اَنْ لَمُنْ خَدُونَ (کہ وہ ضرور عذاب میں حاضر کئے جا کیں گے) اِلْاعِبَادُ اللهِ النَّهُ خُلَصِیْنَ (سوائے اللہ کے اُن بندوں کے جواللہ بی کے خالص بندے سے جنہ جنہیں اللہ تعالی نے ہدایت کے لئے چن لیاتھا) اس میں بی بتادیا کہ حضرت الیاس علیہ السلام کی اُمت میں بھی کا فرومشرک نہ تھے بعض مخلص موں بھی سے: وَتُوکُدُنَا عَلَيْهُ فِی اللّٰ خِرِیْنَ سَلَامٌ عَلَی اِن یَاسِیْنَ اور ہم نے بعد کے آنے والوں میں اُن کے بارے میں یہ بات رہے دی کہ سلام ہوالیاس پر اِنَاکَدُنِاکَ بَعْنِی اللّٰهُ سِینِی اَن کے بارے میں یہ بات رہے دی کہ سلام ہوالیاس پر اِنَاکَدُنِاکَ بَعْنِی اللّٰهُ سِینِی اِنْ کے بارے میں یہ بات رہے دی کہ سلام ہوالیاس پر اِنَاکَدُنِاکَ بَعْنِی اللّٰهُ سِینِی اِنْ کے بارے میں یہ بات رہے دی کہ سلام ہوالیاس پر اِنَاکَدُنِاکَ بَعْنِی اللّٰهُ سِینِی اِنْ کے بارے میں یہ بات رہے دی کہ سلام ہوالیاس پر اِنَاکَدُنِاکَ بَعْنِی اللّٰهُ سِینِی اِنْ کے بارے میں یہ بات رہے دی کہ سلام ہوالیاس پر اِنَاکَدُنِاکَ بَعْنِی اللّٰهُ سِینَا وَالْ مِنْ بَاللّٰ مِنْ اِنْ کَلُونُ اللّٰهُ وَلَاللّٰهُ وَاللّٰ مِنْ مِنْ اِنْ کَ بارے میں اور کے ہیں بیشک وہ ہماری مؤس بندوں میں سے ہیں۔

ورات كُوْطًا لَمِن الْمُرْسِلِين ﴿ إِذْ بَعِينَهُ وَ اَهْلَكَ آجَمُعِينَ ﴿ اللَّا عَجُوْزًا فِي الْغَيْرِينِ ﴿ اور بَاشْدِوطَ يَغْبَرون مِن عَيْنَ ﴿ وَالون مِن عَيْنَ اللَّهُ وَالون مِن عَلَيْهِ مَ مَصْلِحِينَ ﴿ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ وَالون مِن وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَا لَكُونُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْنَ اللَّهُ وَلَا لَكُونُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلِي اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَّا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَّهُ إِلَّهُ وَلِي اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَلَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللّلَّالِي اللَّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ال

# حضرت لوط عليه السّلام كالتذكره اورقوم كالهلاك مونا اوربيوى كےعلاوه ان كے تمام الل وعيال كانجات يانا

قد فلمه بين : ان آيات ميس حضرت اوط عليه السلام كى بعثت اوراً ان كى اوراً ان كابل وعيال كى نجات اوران كى قوم كى المحت كا ذكر ہے اُن كى قوم كے لوگ كافر تو تھى ہى بہت ہم جا اور حضرت اوط عليه السلام نے انہيں بہت ہم جا اور حضرت اوط عليه السلام نے انہيں بہت سمجا يا وہ لوگ نہ مانے اور حضرت اوط عليه السلام ہے كہا كہ الله والوگ آرتم اپنى بات ہے باز نہ آئے تو ہم تہميں اپنى آبادى ہے نكال باہر كرديں گے۔ اُن لوگوں پرجس ون مسم حصر عذاب آثا خال الله وعيال كو لے كردات كى آخرى عذاب آثا خال الله وعيال كو لے كردات كى آخرى علا الله والله وال

اہل مگہ کوعبرت ولا نا: اہل مکہ کا بیطر یقد تھا کہ سال میں دو مرتبہ ملک شام کا سفر کرتے سے ایک سفر سردی میں اور
ایک سفر گری میں ہوتا تھا، جس کے بارے میں ریخ کہ الفتی آپا و الطبی ہونی فرمایا ہے ، یسفر تجارت کا ہوتا تھا، شام جانے کے لئے ضروری تھا کہ اُن بہتوں کے پاس سے گذر ہے جو اُلٹ دی گئی تھیں اُن کے بمنڈ دنظر آتے سے اُن جگہوں میں کبھی رات کو گذر تے سے اور بھی صبح کو بلاک شدہ اقوام کے آثار اور نشان دیکھتے تھے لیکن اثر نہیں لیتے سے ای کوفر مایا کہ اُن کہ لئی لئی کہ کہ منظم کے ایک و قربایا کہ کہ میں کہ کہ میں میں میں میں کہ کہ میں کہ کہ جانے کہ جب جازی جانے ہوئے کہ جانے ہوئے کہ دور تے ہوئے کہ دران بہتوں کے قرب سے کہ درائی ہوئے کی جانے کہ جب جازی جانے ہوئے ورات کو ان بہتوں کے پاس سے گذر تے تھا نہیں یا دولا یا کہ درکھو کھر کی جانب واپس آتے تھے تو رات کو ان بہتوں کے پاس سے گذر تے تھا نہیں کردی کے درول جانے کی کھو کے میں اللہ کے درول جانے کی کھول سے اُن کی نشانیاں دکھر ہے بو پھر بھی عبرت حاصل نہیں کر تے تھا اللہ کے درول جانے کہ کا لفت سے باز آو اور ہلاک شدہ قوموں سے عبرت حاصل کردور دیتم ہیں بھی عذا ہے بہتے سکتا ہے۔

وَإِنَّ يُونُسُ لَمِنَ الْمُرْسَلِيْنَ ﴿إِذْ اَبِنَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُرسَلِيْنَ ﴿إِذْ اَبِنَ إِلَى الْفُلْكِ الْمَشْحُونِ ﴿فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمَشْحُونِ ﴿فَسَاهُمَ فَكَانَ مِنَ الْمُسْتِحِيْنَ ﴾ الديا في المَنْ عَضِيْنَ ﴿فَالْمُولِي الْمُنْ عَضِيْنَ ﴿فَالْمُولِي الْمُنْ عَلَى اللَّهُ الْمُولِي الْمُنْ عَنِي اللَّهِ الْمُولِي اللَّهُ اللَّ

فى بطينة إلى يومريبعثون فنبك نه بالعراء وهوسقيدة و النبتناعليد شجرة بمراد الموسقيدة و النبتناعليد شجرة بمراد الواس المراء وهوسقيدة و النبتناعليد شجرة بمراد المراد المراد

مِن يَقْطِيْنٍ ﴿ وَ ارْسَلْنَاهُ إِلَى مِائَةِ الْفِ اوْيَزِيْدُونَ ۚ فَامَنُوْا فَمِتَعَنَّهُ مُرِ إِلَى حِيْنِ ۗ

اور ہم نے اُنہیں ایک لا کھ یااس سے زیادہ آ دمیون کی طرف بھیجا تھا۔ سودہ لوگ ایمان لے آئے تو ہم نے ان کوایک زمانہ تک عیش دیا۔

حضرت یونس علیہ السّلام کا تشتی سے سمندر میں کودیرٹرنا' پھرمچھلی کے بیٹ میں شبیح میں مشغول رہنا

قصفه بيو: ان آيات مي حفرت يونس عليه السلام كى بعث اور مصيبت اوران كى قوم كى ضلالت اور پر بدايت كا تذكره فرمايا به حضوت يونس عليه السلام كے بارے ميں مفسرين نے لكھا ہے كہ جب وہ ايك عرصة تك اپن قوم كو بہلغ كرتے رہاور قوم نے نه مانا انكار پر تلے رہے قو حضرت يونس عليه السلام نے اُن سے فرما ديا كه ويكھو تين دن كے اندراندر تم پر عذاب آ جائے گا'اس كے بعد دو دن تك انظار كيا' تغيرے دن بھى انظار ميں تھے كين عذاب كة اراده اُن كى قوم نے عذاب آتا وال سامنے آئى تو يہ بحور كه اوراده اُن كى قوم نے عذاب آتا والسامنے آئى تو يہ بحور كه اوراده اُن كى قوم نے عذاب آتا و يكھا تو اللہ تعالى كے حضور ميں روئے اورائ كا كو خوب قوب كو بدى معافى مائى اور ايمان قبول كرايا' الله تعالى نے ان سے عذاب بٹا ديا اوران كا ايمان تجول فرمايا - ميان كى خصوصت تقى كيونك عذاب آنے كے بعد ايمان اور تو به كى قوليت نہيں ہوتی سورة يونس ميں فرمايا - فكؤك كائت قريرة اُمت تُن فكونك آيائي الله كائت اُن كائت قريرة اُمت تُن فكونك آيائي الله كو الكا ايمان لا نا اس كو نا فع محتوا ايمان لا نا اس كو نا فع محتوا به ايمان لا نا اس كو نا فع محتوا كي ميں اُن پر ٹال ديا اور اُن كواك موت خاص تك عيش ديا۔

 تھری، ی رہے گی اوروہ بھا گا ہواغلام میں ہوں (بیاس لئے کہا کہ اللہ جل شانہ کی اجازت کے بغیرا بی قوم کوچھوڑ کر چلے آئے سے ) مجھے دریا میں ڈال دو گولوں نے کہایا ہی اللہ اہم آپ کو دریا میں نہیں ڈال سکتے فر مایا جھاتو پھر قرعہ ڈال لؤجس کے نام کا قرعہ فکے اُسے دریا میں ڈال دینا ، چنا نجہ انہوں نے تین بار قرعہ ڈالا ہر بار آپ ہی کا نام فکا البذا آپ نے خود ہی دریا میں چلا نگ لگا دی۔ عربی زبان میں لفظ سہم تیرکو کہتے ہیں چونکہ تیروں کے ذریعہ قرعہ ڈالا گیا تھا اس لئے اسے فسسا ھم سے تبییر فرمایا۔ اور طریقہ قرعہ کا بیر فال دیا جائے کہ بیرہ فال دیا جس کا تیراو پر ہی کو دریا میں ڈال دیا جائے کہ میرہ فرمایا۔ ورجس کا تیر ڈوب جائے اُس کے بارے میں بجھ لیا جائے کہ بیرہ فحض نہیں ہے جس کی دجہ سے شی دُل کھڑی ہے۔ حضرت اور جس کا تیر ڈوب جائے اُس کے بارے میں بجھ لیا جائے کہ بیرہ فحض نہیں ہے جس کی دجہ سے کشی دُل کھڑی ہے۔ حضرت یونس علیہ السلام کے نام کا جو تیر تھا وہ پانی پر ہی تیر تا ہوارہ گیا' اس پر آپ نے بچھ لیا کہ بچھ ہی کو سمندر کے دو الے ہونا چا ہے' اور کشتی کے دوسرے سواروں نے بھی اس بات کا یقین کرلیا۔ اس کو یہاں فرمایا فکان مِن اللہ دیے خور ہی دوسرے سواروں نے بھی اس بات کا یقین کرلیا۔ اس کو یہاں فرمایا فکان مِن اللہ دیے خور کی اور دوسری سواریوں کے مقابلہ میں ہارگئے ) (ذکرہ صاحب الروح)

ایک بیلدار درخت کا سامید و بینا: جب مجھی کے پیٹ میں آپ نے ذکر کیا' اللہ تعالیٰ کی تبیع بیان کی تو اللہ جل شانہ نے بچھی کو تھم دیا کہ ان کو کنارے پر ڈال دیا۔ اس کے پیٹ سے اور پانی سے باہر تو آگے لیکن تھیم ہے ' تھیم عربی زبان میں بیار کو کہتے ہیں' جب مجھل کے پیٹ میں کھانا دانہ نہ ملا تو تندری والی حالت بر قرار نہ رہی ضعف ہو جانالاڑی تھا۔ اس لئے بعض حضرات نے تھیم کا ترجہ مضحل کیا ہے ضرورت تھی کہ سمایہ بھی ملے اور غذا ہمی پنچ اللہ تعالیٰ شائہ نے وہاں ایک بیلدار درخت اُ گا دیا مشہور یہ ہے کہ وہ کدو کا درخت تھا اور مفسرین نے یہ می کھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنگل کی بکری کو نہیں دودھ پلانے پرلگا دیا' وہ بکری آتی تھی اور آپ کو دودھ پلا کرچلی جاتی تھی۔ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایک جنگل کی بکری کو نہیں دودھ پلانے پرلگا دیا' وہ بکری آتی تھی اور آپ کو دودھ پلا کرچلی جاتی تھی۔ اُسٹیوں کی تعدا و نے کہ وہ نیو کا بستی کی طرف مبعوث موسے جو تھے جو شہر موصل کے قریب تھی ' بہاں ہو و المنظم کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ وہ نیو کا بستی کی طرف مبعوث موسے تھے جو تھی جو کی دورہ میں ایک لاکھ بلکہ اُس سے بچھ زیادہ افراد کی طرف بھیجا) چونکہ اُن لوگوں نے عذا ہے کہ اُنٹی آئی نے کہاں کو کو اس نے عذا ہے کہ وہ نیو کا میں کے آئی نے کو کو کہا کو کو کہا کی کے خوال کی کو کہا کہ کو کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کی کو کو کہا کہ کو کھر کے خوال کو کہا کہ کو کہا کہ کو کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کے کہا کہ کو کہ کو کہا کہ کو کہا کہ کو کہا کہا کہ کو کھر کے کو کھر کی کو کہا کہ کو کھر کو کو کھر کو کہ کو کہا کے کہ کو کھر کو کھر کے کہا کہ کو کو کھر کی کو کھر کی کو کو کھر کو کو کھر کے کہ کو کھر کو کہ کو کھر کی کو کھر کے کو کھر کی کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کو کھر کو کھر کے کہ کو کو کھر کو کو کھر کو کھر کی کو کھر کی کو کھر کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کے کہ کو کھر کے کھر کو کھر کو کھر کو کھر کو کھر کے کہ کو کھر کو

آ ثارد کھ کرتوبر کی اور ایمان لے آئے اس لئے اللہ تعالی نے اُن سے عذاب ہٹادیا اور اس کے بعد اُنہیں ایک زمانت ک مزید زندگی بخش دی اور دنیا کی زندگی سے اور دنیا کی دوسری نعتوں سے بھی مشقع ہونے کا موقع دیا۔ اس کو یہاں فرمایا: فَامُنُوْا فَدَیْکُنْهُ فَمْ اللّٰ حِیْنِ (سووہ لوگ ایمان لے آئے البُداہم نے اُنہیں ایک زمانہ تک جسنے اور فائدہ اٹھانے کا موقع دے دیا) تغییر قرطبی میں لکھا ہے کہ جب حضرت یونس علیہ السلام تندرست ہو گئے تو ای پی تشریف لے گئے۔

پہاں جو بداشکال پیدا ہوتا ہے کہ بیل دار درخت تو زمین پر پھیل جاتا ہے اس سے سابد کیے ل سکتا ہے؟ بعض حضرات نے اس کے جواب میں فر مایا ہے کہ بطور خرق عادت اس درخت کی بیل کس سہارے کے بغیراو پر پھیل گئ کیونکہ معجز ہ تھا اس کے لئے چڑھنے اور ٹھبرنے کے لئے کسی درخت یا دیوار کی ضرورت نہ ہوئی اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ

مكن ہے كدو ہالكوئى سوكھا ہوا درخت كھ اہواس پيل چ ھ كى مو-

الى مِنْ اللهُ تَعَالَى مُنَعَالِ عَنُ ذَلِكَ اللهَ تَعَالَى مُنَعَالِ عَنْ ذَلِكَ اللهَ تَعَالَى مُنَعَالِ عَنْ ذَلِكَ اللهَ اللهَ اللهَ تَعَالَى مُنَعَالَ عَنْ ذَلِكَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهَ اللهُ اللهُه

فا كره: الله تعالى كاتكوين قانون يه به كه جب كى قوم پرعذاب آجائة أس وقت توبه كرنے سے واپس نہيں ہوتاليكن حضرت يونس عليه السلام كى قوم كے لئے يہ خصوصيت تھى كەللد تعالى نے عذاب آنے كے بعد بھى أن كى توبة بول فرمائى وه ايمان لے آئے قائدتعالى نے أن كى توبة بول فرمائى اور ايمان بھى قبول فرمايا اور عذاب كو مثاديا جس كى تفصيل سورة يونس ميں گذر بھى ہے۔ (انوار البيان جس)

ان كُنتُرُصْلِ قِنْنَ ﴿ وَجَعَلُوْ الْبِينَ وَبَيْنَ الْجِنّةُ وَنَسَا الْوَلَقَانُ عَلَيْ الْجِنَّةُ الْمَا مُ الْحُضَرُونَ ﴿ اللّٰهِ عَلَيْكِ فَوْنَ ﴿ اللّٰهِ عَلَيْكِ فَوْنَ ﴿ اللّٰهِ عَلَيْكُونَ ﴿ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهِ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ الللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰلِمُلْمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ ا

## مشركين كى ترديد جواللدك لئے اولا د تجويز كرتے تھے

قسفسه بین: شیطان نے اپنی کوشٹوں سے انسانوں کو و حید سے بٹایا اور شرک کارواح ڈالا اس سلسلہ میں اُس کی جو کوشٹیں

آ کے بڑھیں اُن کا نتیجہ بیہ ہوا کہ اُس نے بتوں کی عبادت پر تو ڈالا بی تھا جنات اور فرشتوں کے بار ہے میں بھی لوگوں کو یہ

سمجھایا کہ ان میں اور خالق کا نئات جل مجدہ کے درمیان رشتہ داری ہے چنانچہ انہوں نے فرشتوں کو اللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتا

دیا لوگ شیاطین کی بات مانے چلے گئے اور اور اللہ تعالیٰ کے ذمہ وہ با تمیں لگادیں جن سے وہ بری ہے اور پاک ہے۔

دیا لوگ شیاطین کی بات مانے چلے گئے اور اور اللہ تعالیٰ کے ذمہ وہ با تمیں لگادیں جن سے وہ بری ہے اور پاک ہے۔

اللہ تعالیٰ کے لئے اولا دمونا اس کی شان یکنا کے خلاف ہے اُس کی شان کو کو کو گؤرک ہوں ہے کہ وہ کی جنانہ وہ کی سے جنا گیا سورۃ مریم میں فرمایا: کو کا کہ بیٹر کے لئے اولا دبوین کی شان کے لاکن نہیں ہے کہ وہ کی کہ اللہ تعالیٰ کی اولا دبوین کی وجہ بریکر نے میں بھی جھوٹ تر اشا اور اولا دبھی وہ تجویز کی تو وہ بھی جوٹ تر اشا اور اولا دبھی وہ تجویز کی تو وہ بھی جوٹ تر اشا اور اولا دبھی کی بیٹر کیاں بتا دیا اللہ تعالیٰ کی اولا دبویز کرنے میں بھی جھوٹ تر اشا اور اولا دبھی وہ تجویز کی تو وہ بھی جوٹ تر اشا اور اولا دبھی کی بین دیے۔

بور سے لئے ناپند ہے۔

دریافت کیا کہ ان کی ما کیں کون جیں؟ اس پرانہوں نے کہ دیا کہ جنات میں جوسر دار جیں اُن کی بیٹیاں فرشتوں کی ما کیں جیں۔ (روح المعانی ص ۱۵۱ج ۲۳) اس طرح سے انہوں نے اللہ تعالیٰ کے اور جنات کے درمیان قرابت داری تجویز کر دی اور گویا جنات کے سر داروں کوفرشتوں کا نا نابٹادیا۔ اس کوفر مایا وَجَمَعُوٰا بَیْنَدُ وَبُیْنَ الْجِعْنَوْنَدُوْ (کیا ناہوں نے اللہ تعالیٰ کے اور جنات کے درمیان رشتہ داری تجویز کردی) پھران کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا وُلَقَدُ عَلِمَتِ الْجُنَةُ اَلَّهُمُ اللّٰتَ مُعَنَّوْنَ (اور جنات کے درمیان رشتہ داری تجویز کردی) پھران کی تر دید کرتے ہوئے فرمایا وُلَقَدُ عَلِمَتِ اللّٰهِ اَللّٰهُ اللّٰمَانِ کے سردار بھی ہوں گے البذاجو گرفتار ہوں گے ان میں جوکا فر ہوں گے دوزخ میں ڈالہ جا کا اُس کے اور ڈالے جا کیں گے جن میں اُن کے سردار بھی ہوں گے البذاجو گرفتار ہوکر آئے گا اور دوزخ میں ڈالہ جا گا اُس کے اور اللہ تعالیٰ کے درمیان کیے درمیان کیے درشتہ ہوسکتا ہے۔ سُنجن اللہ عَنْ اَللہ اُن با توں سے پاک ہے جو بیلوگ بیان کرتے ہیں (یہ جملہ معترضہ ہے) الآئے اللہ اللہ اللہ اللہ اللہ کے خاص بندے ہیں وہ دوزخ سے بچالئے جا کیں گئا اُن انوں میں جبوں یا جنات میں سے۔ سے ہوں یا جنات میں سے۔

فَاتُكُورُ وَمَا تَعْبُلُونَ فَى ضَمَّا اَنْتُوْ عَلَيْهِ بِفَاتِنِينَ ﴿ إِلَّا مَنْ هُوصَالِ الْبَحِيْمِ ﴿ وَمَا اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ عَلَيْهِ وَمَا اللَّهُ اللَّهِ اللَّهُ لَكُولُولَ فَي اللَّهُ الللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ

### فرشتول كي بعض صفات كاتذكره

قصمینی: ان آیات میں اول تو مشرکین کوخطاب فرمایا کیم اور تمہارے سارے معبود جن کیم عبادت کرتے ہواللہ تعالیٰ شان کی تو حید ہے کی کونبیں چھیر سکتے حالا تکہ تمہاری کوششیں برابر جاری ہیں ہاں اللہ تعالیٰ کے علم از لی میں جس کسی کا دوز خ میں جانامقرر مقدر ہے اس کوتو حید کے داستے ہے ہئا سکتے ہو۔

چونکہ مشرکین فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے تھے اور ان کی عبادت کرتے تھے اور اس لئے ان کی شانِ عبدیت انہی کی زبانی بیان فرمائی (پہلے جنات کے بارے میں بتایا جاچکا ہے کہ وہ اپنے بارے میں بیعقیدہ رکھتے ہیں کہ جو شخص مجرم ہو گاگر فتار ہوکر حاضر کیا جائے گا) جس طرح اللہ تعالیٰ کی قدرت کے سامنے جنات عاجز ہیں اُسی طرح فرشتے بھی اپنا مجز سلیم کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گھرہتے ہیں فرشتوں کا کہنا ہے کہ ہم میں سے ہرایک کا مقام معلوم ہے جو تھم ہے ہرایک اس کی بجا آ وری میں لگا ہوا ہے ہم اللہ کے حضور میں صف بستہ کھڑے ہوتے ہیں اور اللہ کی پاک بیان کرنے میں گھرہتے ہیں۔ (فرشتوں کا توبیر حال ہے کیکن جولوگ اُن کی عبادت کرتے ہیں اور انہیں اللہ کی بیٹیاں بتاتے ہیں انہوں نے اپنی حماقت اور سفاہت سے فرشتوں کو کیا کیا ہم حدر کھاہے)

فَكْتَاجَاءَ فَهُنْوَرُ وَكَازُادُ فَمُ الْأَنْفُورُ الْ إِلْ جِبِ اُن كَ پَاس دُرانے والا آگیا تو اُن کی نفرت اور زیادہ ہوگئ) اوّل تو کفر اور شرک یوں بی سب سے بڑا گناہ ہے پھر خود سے کتاب کا مطالبہ کرنا اور وعدے کرنا کہ اگر جمیں کتاب لل جائے تو ایسے نیک بنیں گے اور ہدایت میں سابقہ اُمتوں کو پیچے چھوڑ دیں گئے پھر جب کتاب ل گئ ہدایت آگئ تو اُس کے منکر ہو گئے ظاہر ہے کہ اس طرح بڑی سزا کے ستی ہو گئے اس کوفر مایا فکھ ہوا یا فکٹری یکا کمٹوئی یکا کمٹوئی کا کہ ہوئی ا

ولقال سبقت كلمتنال عبادنا المرسلين إنه و المنصورون و ال جنان الهم الغلبون و القادر المحم الغلبون و القادر المحم الغلبون و القادر المحم الغلبون و القادر المحم الغلبون و المحمد المحمد العادر المحمد الم

پیغمبروں کی مدد کی جائے گی اللہ کے کشکر غالب رہیں گے

قصم بیو: ان آیات میں اقل اللہ تعالی نے یفر مایا کہ مارے فاص بندوں یعن پیغم رحضرات کے بارے میں ہماری طرف سے یہ پہلے ہی سے طشدہ ہے کہ اُن کی ضرور مدوکی جائے گی اور اللہ کا انشکر عالب رہے گا۔ مورة الموس میں فر مایا:

ایک اَنکنٹ کُر رُسُلُکنا کَو الکَنِیْنَ اَمْنُوا فِی الْکُیوْقِ اللَّهُ نِیا وَیَوْمُریکُوُولُولُاکُتُ ہَا اُولُ کی اور ایمان والوں کی دنیاوی زندگی میں مدوکرتے ہیں اور اس روز بھی جس دن گواہی دینے والے کھڑے ہوں گے ) اور سورة المجاولہ میں فر مایا ہے: کتب الله لَاکَوْلِبُنَ اَنکاو رُسُلِیْ اِنَ اللهُ قَوِیْ عَزِنیْ (الله تعالی نے یہ بات لکھ دی ہے کہ میں اور میرے رسول

ضرور غالب ہوں گے بلاشبہ اللہ قوی ہے عزیز ہے) اللہ تعالی نے انسانوں کی ہدایت کے لئے بڑی کثیر تعداد میں حضرات انبیاء کرام علیہم الصلوٰ ق والسلام مبعوث فریائے ان میں بہت سے تواہیے تھے جن کے مانے والے تھے بی نبیس یا بہت قبیل مقدار میں تھے۔ (صحیح مسلم قبیل کتاب الطہارة ص کا اج ا) ان حضرات کا الل کفر کے ساتھ قل وقال والا مقابلہ ہوا ہی نبیس البتہ دلیل و حجت سے بیر حضرات تکذیب کرنے والوں پر ہمیشہ غالب رہے اور پھر تکذیب کی سرامیں اُن کی اُمتیں ہلاک ہوئی کہ تھی حضرات انبیاء کرام علیہم السلام بی کا غلبہ ہے۔

ُ پھر یہ بھی سمجھ لینا جا ہے کہ غزوہ اُحد میں جو سلمانوں نے شکست کامندد یکھادہ اُن کی اپنی غلطی کی وجہ سے تھا 'جیسا کہ سورہ آل عمران میں ارشاد فرمایا: حتی اِدَا فیشِلْتُمَدُ وَتَنَا نَعْتُمُ فِی الْاَمْرِ وَعَصَیْتُمُ قِنْ بُعْدِ مِمَا اَرْسُكُومَا اَجِبُونُ مِنْكُمُ

مَنْ يُونِدُ الدُّنْيَا وَمِنْكُمْ مَنْ يُونِدُ الْاَخِرَةَ (ويكهوانوارالبيان جلدا) مَنْ يُونِدُ الدُّنْيا وَمِنْكُمْ مَنْ يُونِدُ الْاَخِرَةَ (ويكهوانوارالبيان جلدا)

رسول النُعلِظ كي حيات مباركه من أمت كوعمى تربيت دينے كے لئے تكوين طور پر برطرح كے واقعات بيش آجاتے تھے۔ غزوة بدر ميں بيہ بناديا كەفتى يا بى بوتو كياكرين أب عملى طور پربيہ بنانا بھى ضرورى تھا كەشكىت بوتو كياكرين بيہ بات غزوة أحد كے واقعہ نے بنادى اور ساتھ ہى بيہ بھى بناديا كرشكست كاسب رسول النفاظ كى نافر مانى تھى جس كاصحابہ سے صدور ہوگيا تھا۔

ے بناد فاور تلقو می کی ضرورت: جب تک مسلمان اظام اور تقوی کے ساتھ لاتے رہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے برار اُن کی مدد ہوتی رہے اللہ تعالیٰ کی طرف ہے برابر اُن کی مدد ہوتی رہی جب مسلمان اظام کھو بیٹے و نیا دار ہو گئے وشنوں ہے دوئی کر کی خیانتیں کرنے گئے گئا ہوں میں کامیا بی بیجھنے گئے اُس وقت ہے تنزل میں آ گئے وشن اُنہیں پٹنے گئے غزوہ اُحد میں جو بچھانہیں بتایا اور مسلموں میں کامیانی خلاف ورزی کرنے گئے ہیں اور معلوب سمجھایا تھا اُس کی خلاف ورزی کرنے گئے تنگی کا مشغلہ بنادیا لہذا اللہ تعالیٰ کی مدد جاتی رہی اور معلوب

فرمایا' ان کی طرف اعراض فرمانے کا عکم دوبارفر مایا اور یہ بھی دوبارفر مایا کرآپ اُن کود کھے رہے۔ سنجلی ریوک ری العرق عگا کی مقون و کوسلاع علی الموسیلین و کالعمد لیلے رہ العلمین فی آپ کارب جورب افزت ہاں باتوں ہے باک ہے جو بیوگ بیان کرتے ہیں۔ اور سلام ہوی فیمروں پر۔ اور سب تعریف ہاللہ کے جورب العالمین ہے

اللدرَبُ العِرِّت ہے اُن بالوں سے باک ہے جو بدلوگ بیان کرتے ہیں قضصدیو: یہاں سورۃ الفقت ختم ہورہ ہے جو بیا کے سے جو بدلوگ بیان کرتے ہیں قضصدیو: یہاں سورۃ الفقت ختم ہورہ ہے جو تین آیات اور درکھی گئی ہیں اُن میں پوری سورۃ کا خلاصہ آگیا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی صفت ربو بیت اور اس کارب العزت ہونا بیان فر مایا اور جو بھی لوگ اس کی ذات متعالیہ کے بارے میں خلط با تیں کہتے ہیں یادل میں اعتقادر کھتے ہیں اُن کی تردید فرمائی اور تمام انبیاء کرام کی ہم السلام کوسلام کی نعمت سے نواز دیا جواللہ کے بیروں

كدرميان خير پنچان كاذر بيه تق-آخرى ركوع بي بلددوركوع مين متعددانبيائ كرام يليم الصلوة والسلام ك لئے سلام كا تذكره فرمايا تعايبال ختم سورة پر وكسلاع كى الكوسكية في فرماكر تمام انبيائ كرام يليم السلام كوسلام كى دولت سے نواز ديا۔ سب تعریف اللہ ہى كے لئے ہے: اورآخر میں والمستد الله کت العالم كوسلام كار ماديا كه برطرح كى سب تعريفيں

سب سر بھے اللد 'کی کے لیے ہے: اورآخر میں والمندُ والو دیتِ الْعَالَمِینُ فرمادیا کہ ہرطرح کی سب تعریقیں رب العلمین جل مجدۂ ہی کے لئے ہیں'اس کے سارےافعال محود ہیں اور وہ ہمیشہ ہرحال میں حمد وثنا کا مستحق ہے۔ تفسیدے مال از میں سب حدد میں میں اور میں میں اور میں اور وہ ہمیشہ ہرحال میں حمد وثنا کا مستحق ہے۔

تفیرروح المعانی میں ہے کہ حضرت زیدین ارقم رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ عَلِیْ نے ارشاد فر مایا کہ جو شخص ہرنماز کے بعد ( ندکورہ بالا ) تینوں آئیوں کو پڑھ لے تو اُس نے پیانہ بھر کر ثواب لے لیا۔اور بعض روایات میں ان آیات کو مجلس کے ختم پر پڑھنے کی فضیلت بھی وارد ہوئی ہے۔ ( روح المعانی جسم ص ۱۵۹)

ولقد تم تفسير سورة الصُفّت والحمد لله رب الصافات والتاليات،

والسلام على رسله اصحاب الباقيات اصالحات وَعَلَى مَنْ تَبِعَهُمْ مِنَ الْمُسْلِمِيْنَ وَالْمُسْلِمَات

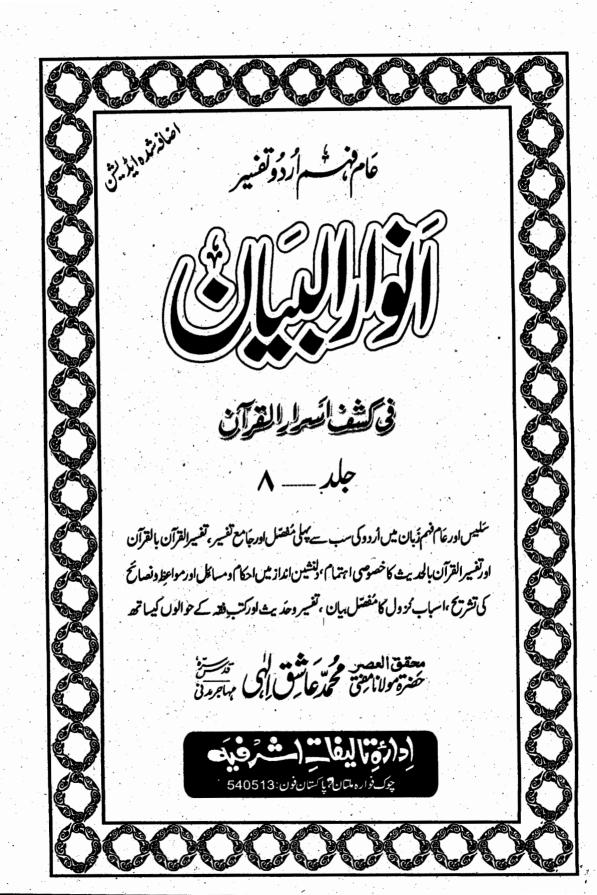

#### اجمالى فهرست

| rz9        | سورة ص            |
|------------|-------------------|
| MIT        | سورة الزهر        |
| who -      | سورة المؤهن       |
| M•         | سورة حمد السجلة   |
| ۵+۵        | سورة الشواي       |
| ۵۲۹        | سورة النخرف       |
| ۵۵۷        | سورة الدخان       |
| <b>∆∠9</b> | سورة الجاثثيت     |
| ۵۸۵        | سورة الاحقاف      |
| Y+0        | سورة هجيمل        |
| 777        | سورة الفتح        |
| 100-       | سورة الْغُورَاتِي |

# مِوْجِرُ اللَّهِ الْحَالَةِ الْحَالَةِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّا اللَّهُ اللَّا اللَّهُ اللَّهُ الللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ ال

سورة ص كمعظمين نازل مونى السين الحاسى آيات اور ياني ركوع بين

#### ينسب واللوالرّخين الرّحيية

﴿ شروع الله ك نام سے جو برا ميريان نبايت رحم والا ہے ﴾

صَ وَالْقُرُانِ ذِي الذَّلْوِ بَلِ الَّذِيْنَ كَفُرُوا فِي عِزَقِوْشِقَاقِ كَوَاهْلَكُنَا مِنْ قَبْلِهِ مُقِنْ قَرْنِ

ص دم بقرآن كى جونسيحت والاب بلكه جن لوگوں نے تفريا تعقب من اور نالفت من بين بم نے ان بيلي تن بى اُمتوں كو ہلاك كرديا فَنَادُوْا وَكُلات حِيْنَ مَنَاهِمْ وَعَجِوبُوَا اَنْ جَاءَهُ مُرَقِّنَ فِي نَقِينَ فَهُ مُرَوَّ قَالَ الْكَفِرُونَ هِذَا الْمِحْرَكُونَ الْمُعَالِّيَا الْكَفِرُونَ هِذَا الْمِحْرَكُونَ الْمُعَالِّيَ الْمُعَالِّيَ الْمُعَالِّيِ الْمُعَالِّيِ الْمُعَالِّيِ الْمُعَالِيَ الْمُعَالِّيِ الْمُعَالِي اللَّهِ الْمُعَالِّي الْمُعَالِي اللَّهِ مِن الْمُعَالِّي الْمُعَالِي اللَّهِ مِن الْمُعَالِّي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي الْمُعَالِي اللَّهِ الْمُعَالِينَ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهُ عَلَيْ الْمُعَالَقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِقُونَ الْمُعَالِي الْمُعَالِقُ

روانهوں نے پکارالور و و و ت خلاصی کا نہ تھا اوران اوگوں نے اس بات برتجب کیا کہ آئیس میں سائیگ ڈرانے والا آگیا اور کا فروں نے کہا کہ وقیض جادو کر ہے براجمونا ہے۔

اَجْعَلَ الْرَاهِ لَهُ الْهَا وَاحِدًا أَيْ هَا اللّهُ يَ عَلَيْكُ الْكُلّ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُلْكُ الْمُل كياس ناسار معودد للايك ي معود باديا ديك يوري عجيب بات ماوراً كل براك يكتر مورة عِلى كم كلواورا في معودون بر

عَلَى الهَتِكُورُ إِنَّ هِذَالْتُكُورُ اللَّهُ فَمَاسَمِعُنَا بِهِذَا فِي الْكُو الْاخِرَةِ ۖ إِنْ هِذَا الْخِتَلاقُ فَ

جررور باشبريالي بات بجس مي كول مقصد بهم في بات كرشته فدوب من بس يتو گفرى مولى بات ب كيامار درميان س

اؤُنْزِلَ عَلَيْهِ الذِّكُومِنْ بَيْنِنَا مِنْ اللهُ مُنْ فِي شَلِيْ مِنْ ذِلْرِئْ بَلْ لَيَّا يَنُ وَقُواعَنَاب

ای شخص پر کلام نازل ہوا۔' بلکہ بات یہ ہے کہ بیلوگ میری وی کی دجہ ہے شک میں ہیں' بلکہ بات یہ ہے کہ انہوں نے میراعذاب نہیں چھا

امْرِعِنْكُ هُمْ خَرْآيِنُ رَحْمَرُرَيِكَ الْعَزِيْزِ الْوَهَافِ الْمُرْمَمُ مَلْكُ السَّمُونِ وَالْرَضِ وَمَا لِيَنْهُمَ الْفُرُنَقُوا يمان كيارة كيدب عَرَّان مِي جِهَال جِحْثُ فران والله عُيالُن كه لِمَا مَان كالدِيم كالحَدَم إن جان كافتيام الله جويا جَ

فِي الْأَسْبَابِ جُنْدُ مَا هُنَالِكَ مَهُزُوهُ مِنَ الْأَحْزَابِ ۞كَذَبَ فَبْلَهُ مُوقُومُ نُوْمٍ وَعَادُو وَرْعُونُ

کہ شرھیاں لگا کرچ ھوجا ئیں۔اس مقام پرلوگوں کی ایک بھیڑ ہے جوشکت خوردہ جماعتوں میں سے ہان سے پہلے قوم فور نے اور عادنے اور فرگون نے

دُو الْكُوْتَادِ ﴿ وَتُمُودُ وَ قَوْمُ لُوطِ وَ اَصْعَبُ أَيْكَاتُهُ اُولِيكَ الْكُفْرَابِ ﴿ إِنْ كُلُّ الْكَنَبُ الرَّسُلَ جويمون والاتهااور ثمود نے اور لوط ک قوم نے اور ايك والوں نے جنلايا وہ گروہ بني لوگ تھے يدہ لوگ تھے جنہوں نے رسولوں كوجنلاديا'

فك عقاب الم

سوميراعذاب داقع بوگيا-

# منكرين توحيدومكذبين رسالت كيلئے وعيد

فا مرة: مصاحف قرآنيم من وكك عين مناص لكها مواب اور محققين كنزديك اى طرح صح بقديم اور جديد مصاحف من لات بقطع التاءي ما المراح وتواتر عابت بي

اورالمناص کامعنی ہے نجات کی جگراور، بچنا، چوکنا کہا جاتا ہے ناصد، ینوصہ جب کوئی چیز فوت ہوجائے اوفراء کہتے ہیں العصوص کامعنی ہے پیچھے رہ جانا اور حضرت مجاہد نے اس کی تغییر فرار کے ساتھ کی ہے اور حضرت ابن عباس سے بھی اس طرح مروی ہے )

والمناص المنجا والفوت يقال ناصة ينوصُّة اذا فاتة وقال الفراء النوص التأخر وعن مجاهد تفسيرة بالفرار وكذاروى عن ابن عباس. (زوح المعاني ص٢٥٠ - ٢٣٠)

ل (ولات "هي لا" المشبهة بليس عند سيبويه زيدت عليها تاء التأنيث لتا كيدمعنا ها وهو النفي لان زيادة البناء تدل على زيادة المعنى أولان التاء تكون للمبالغة كما في علامة أو لتاكيد شبهها بليس بجعلها على ثلاثة أحرف ساكنة الوسط . (روح المعاني ص١٢٣ - ٢٣)

سی بین بسین اروی مسلمی میں میں ہے۔ اور اس کے ساتھ تائے تا دیے معنی نفی کی تاکید کے لئے بڑھائی گئی ہے کونکہ بناء کی زیادتی معنی کی زیادتی کی دیادتی ہے۔ اور اس کے ساتھ تائے تا ہے۔ کی دیادتی ہے۔ اس کے بڑھائی گئی کے دو مبالغہ کیلئے ہے جیسے علامہ کی تاء یا تا کیس کے ساتھ مشابہت کی تاکید کے لئے بڑھائی گئی ہے تاء نے "لا" کے تین حرف بنادیے جن کا درمیان والاساکن ہے اور کیس مجمی ای طرح ہے)

بیکن حضرت ابوعبیدقاسم بن سلام کا ارشاد ہے کہ لاتحین و صل الناء کے ساتھ رسم قرآنی ہے، وہ فرماتے ہیں کہ مصحف عثانی میں، میں نے خود موصولاً لکھا ہواد یکھا ہے کین امام شاطبی رحمۃ الشطلیہ نے قصیدہ رائیہ میں فرمایا ہے اب و عبید عزاو لا تحین ال امام و الکل فیہ اعظم النکوا ( لینی ابوعبید نے ''ولا تحین'' کو مصحف عثانی کی طرف منسوب کیا ہے اور تمام علاء نے اس بارے میں بردی تکیر کی ہے) حضرت عبید بھی رسم قرآنی کے امام ہیں لیکن چونکہ یقل خروا صدکے درجہ میں ہو اس لئے ائر کرام نے اس کو تسلیم نہیں کیا ، حضرت امام جزری نے بھی نام لئے بغیر اپ مقدمہ میں حضرت ابوعبید کا قول نقل کیا ہے اور آخر میں ووھلافر مایا یعنی یہ قول ضعیف قرار دیا گیا ہے۔

لات حین کے ندکورہ وصل قطع کے اختلاف کی وجہ سے وقف اور ابتداء میں بھی اختلاف ہو گیا، چنانچہ جملہ علاءو قراء فرماتے ہیں کہ''لا'' پروقف کر کے تحین سے ابتداء کرنا درست نہیں ہے کیونکہ لا پر تازائدہ آتی ہے اور دونوں کلمہ واحدہ کے تھم میں ہیں لہٰذاوقف کریں تولات پر کریں لیکن ابوعبیدر حمہ اللہ اپنے اختیار کردہ رسم الخط کی بناء پر کہتے ہیں کہ لا پروقف کر کے تحین سے ابتدا کر سکتے ہیں۔

ملاعلی قاری رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ بیقر آت شاذ ہے کیونکہ بنی اور معنی کے اعتبار سے قواعد عربیہ کے خلاف ہے۔ اگر ضرورت کی بناء پر لات پر حسب خدہب جمہور قراء عمل کیا جائے تو تاکو ہاسے بدل کر وقف کریں یا تاکوت ہی رہنے دیں؟ اس کے بارے میں ملاعلی قاری رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ کسائی " وقف بالھاء کرتے ہیں اور باقی قراء کرام رسم کے تالع کرتے ہوئے وقف بالٹاکرتے ہیں۔ (کیونکہ تالم کا کھی ہوئی ہے)

و عَجِبُوَ اَنْ جَاءَهُ وُلُنُو دُقِنُهُ و (اورانبس اسبات سے تجب ہوا کہ انبیں میں ایک ڈرانے والا آگیا)اس میں ان کے لئے دوبا تیں تعجب کی تھیں ایک تو یہ کہ انسان اللہ کا پیغیر ہیں اندر سے اندر سے اللہ دوبر سے یہ کہ ہمارے اندر سے اللہ تعلق کی تعلق کو کی سردار آ دی ہوتا کما نی سورة الزخرف کو کو نُولِ الْقُرْانُ عَلَى رَجُيلِ مِنَ الْقَرْ يَكِينُ عَظِيمٍ )

وانطَّلَقُ الْمُلُكُ مِنْهُ عُو (اوران میں جوسردار سے یوں کہتے ہوئے روانہ ہو گئے کہ یہاں سے چل دواوراپے معبودوں پر جے رہو )اگر یہاں اور بیٹھے رہے تو ممکن ہے کہ اس محض کی بات ہمارے دلوں میں اثر کر جائے اور ہمیں ایک ہی معبود کو ماننا پڑے، اِن هندالشّی ڈیٹوکا و ربیتک بیالی چیز ہے جس کا ارادہ کیا جارہا ہے ) میر بھی مشرکین کا قول ہے اس کا ایک مطلب تو وہ ہے جس کی طرف ترجمہ میں اشارہ کر دیا گیا ہے یعنی میشخص جو ہماری جماعت سے نکل کرنی تی باتیں کر رہا ہے اس کاکوئی مقصد ہے اور وہ یہ کہ اسے عرب وجم کی سرداری ال جائے اور سب سے اوپر ہوکر رہے، اور بعض مفسرین نے یہ مطلب بتایا ہے کہ اس مخص کا جو چھود ہوئی ہے اور اس پر اس کا جو جہاؤ ہے اس سے اس کو ہٹایا نہیں جاسکتا، اس کی طرف سے کسی طرح جھاؤ کی امید نہیں اور تیسر امطلب یہ بتایا ہے کہ اس مخص کا وجود اور اس محق کی وعوت اور اس کا دعوی یہ بھی زمانہ کی لائی ہوئی مصیب توں میں سے ایک مصیبت ہے ہمارے پاس کوئی الی تدبیر نہیں کہ اس محق کوروک و میں مبرکے کھون نے بیادوری اس کا محت کے بغیر کوئی چارہ نہیں۔ (ذکرہ صاحب الروح)

ان لوگوں نے یہ بھی کہا اِن خذا اللہ افتِلاق (یہ جوتو حیدوالی بات کہتے ہیں بالکل ہی گھڑی ہوئی ہے) جس کوانہوں نے اپنی پاس سے بنا لی ہے، اپنی بات میں اضافہ کرتے ہوئ انہوں نے یہ بھی کہا اُؤٹنزل عکنے والد کورش کینینکا (کیا نصحت کی بات بعن قرآن جس کے نازل ہونے کا ان کودعویٰ ہے ہمارے درمیان سے آئیس پرنازل کیا گیا) ان کا مطلب یہ تھا کہ ہم لوگ سردار ہیں مال والے ہیں بڑے لوگ ہیں اگر اللہ کی طرف سے کوئی کتاب نازل ہوئی تھی تو ہم میں سے کی برنازل ہوئی تھی اس کی کیا خصوصیت ہے جواس کو نی بنایا گیا اور اس پر کتاب نازل کی گئے۔

اللہ تعالیٰ نے فرمایا بال کھنے فی شائے ہن وکڑی (بلکہ بات یہ ہے کہ میرے ذکری طرف سے یہ لوگ شک میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا بال گئا یک و فواع گاب (بلکہ بات یہ کہ انہوں نے میراعذاب نہیں چھا) یہ ساری با تیں اور مندشگا فیاں عذاب آنے ہے بہلے پہلے بہلے بہلے بہلے بیا ہوں آجائے گا تو تقدیق کرنے میر جورہ وجا کیں گئین اس وقت کی تقدیق فا کدہ نہ دے گی ۔ امرے فنگ کھنے کہ اور کہ تاریخ النو نیزالوگال (کیا ان کے پاس آپ کے دب کی رحمت کے خزانے ہیں جو بہت عزت والا ہے بہت عطا فرمانے والا ہے) یعنی یہ لوگ جو یوں کہ درہے ہیں کہ جمیل چھوڑ کراس خص کو کیوں پینیمری ملی اور اس پر قرآن کیوں نازل ہوا آئیں یہ بات کہنے اور اعتراض کرنے کا کوئی حق نہیں اللہ تعالیٰ شائع عزیز ہو ہاب ہو ہا بی رحمت سے جس کی کو جو چاہے عطافر مادے نبوت اور دسالت بھی اس کا ایک عطیہ ہاس نے اپنی حکمت کے مطابق جے چاہا نبوت اور دسالت سے سرفراز فرمایا، ان لوگوں کو نہ کوئی اختیار ہے نہ پروردگار عالم جل مجد ہم کے کوزانوں کے مالک ہیں انہیں یہ بات کہنے کا کیا اختیار ہے نہ پروردگار عالم جل مجد ہم کے کوزانوں کے مالک ہیں انہیں یہ بات کہنے کا کیا اختیار ہے کہ آپ کونیوت کیوں نہ ملی ؟

آمرائی التہ التہ الوت والکر نی و مالیک کی ان کے قصد میں آسانوں کا اور زمین کا اور جو کھان کے درمیان ہے ان سب کی ملکت ہیں اجرام علویہ اور اجسام سفلیہ میں انہیں کچھ بھی دخل اور ان سب کی ملکت ہیں اجرام علویہ اور اجسام سفلیہ میں انہیں کچھ بھی دخل اور احتیار نہیں ہے پھر انہیں کیا مقام ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ملک اور ملکوت میں دخل دیں اور قادر مطلق جل مجدہ پر اعتراض کریں کہ فلاں کو کیوں نبوت دی فلائد تعالیٰ الد نہیائی ، آسانوں اور زمینوں اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں اگر انہیں ان کے کہ فلاں کو کیوں نبوت دی فلائد تعالیٰ الد نہیں اور اور زمینوں اور ان کے درمیان جو چیزیں ہیں اگر انہیں ان کے

بارے میں کسی اختیار کا دعوی ہے تو سیر حیوں کے ذریعہ اوپر چڑھ جائیں لیکن انہیں تو ذرا سابھی اختیار نہیں پھر کیوں اعتراض کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے اختیارات میں کیوں وخل دے رہے ہیں۔

۔ جُندُ اللّٰهِ اللّٰهِ مُعِرْدُو وَقِينِ الْاَحْزَاكِ، (اس مقام پران لوگوں کی ایک بھیڑے جوشکست کھائی ہوئی جماعتوں میں

ہے ہیں) لینی یہاں مکہ معظمہ میں ایسے لوگوں کی بھیڑئے جورسول اللہ علیہ کی مخالفت کرتے ہیں ان کالشکر شکست خصر میں میں میں میں میں میں میں میں کھر تھی کا کمیں گا جیس میں میامزان میں ایک میں کیا گیا۔

خوردہ جماعتوں میں سے ایک جماعت ہے، یہ بھی شکست کھائیں گے جیسے ان سے پہلے نخالف جماعتوں نے شکست کھائی، چنانچہ اہل مکہ نے بدر میں شکست کھائی اور بعض مطرات نے فرمایا ہے کہ احزاب سے وہ جماعتیں مراد ہیں جوغز وہ خند ق کے موقع پر چڑھ کرا گئی تھیں انہوں نے بھی شکست کھائی اور بری طرح پسپا ہوکر بھا گے اس مضمون میں رسول اللہ علیہ کے تعلیٰ دی گئی ہے کہ آپنم نہ کریں فکر مندنہ ہوں دوسری اقوام کی طرح ان کو بھی شکست ہوگی۔ (راجح القرطبی ص۱۹۳ جماع)

# گزشته ملاک شده اقوام کا تذکره

اس کے بعد گزشتہ ہلاک شدہ اقوام کا ذکر قربایا جس میں مشرکین مکہ کے لئے عبرت ہے ارشاد قربایا کہان سے پہلے نوح علیہ السلام کی قوم نے اور قوم عاد نے اور قرعون نے جو ذکی الا و تا و تھا اور ثمود نے اور لوط علیہ السلام کی قوم نے اور اصحاب الا بکہ نے حضرات انبیائے کرام علیم السلام کو جھٹلایا ہوہ جماعتیں ہیں جنہوں نے اللہ کے رسولوں کی مخالفت کو اپنا شیوہ بنایا اور اس کی سزایا کی، مزید فرمایا یان کھٹ الرکٹ کی الرسک کی خالفت کو اپنا اور اس کی سزایا کی، مزید فرمایا یان کھٹ الرکٹ کی الرسک کی خالفت کو اپنا مور جمالایا تو ان پر میراعذاب ثابت ہوگیا، ان لوگوں کے عذاب کی تفصیلات قرآن مجید میں جگہ جگہ نہ کور جی جنہیں عام طور سے عوام اور خواص جانتے ہیں، اصحاب الا بکہ سے حضرت شعیب علیہ السلام کی ایک امت مراد ہے جو ا بکہ یعنی جھاڑیوں اور جنگلوں میں رہتے تھان پر ظلم کا عذاب آیا ہے لوگ سخت گری کی وجہ سے ایک بادل کے سایہ میں کھڑ ہے ہوگئے تھے اور و ہیں ہلاک کرد ہے گئے۔

اور و ہیں ہلاک کرد ہے گئے۔

(دیکھوانو از البیان تغیر سورۃ شعرائی میں ایک کو تا کی میں ایک اللہ ان تغیر سورۃ شعرائی ہوں کا کے سایہ میں کورہ کے تھے اور و ہیں ہلاک کرد ہے گئے۔

(دیکھوانو از البیان تغیر سورۃ شعرائی کی وجہ سے ایک بادل کے سایہ میں کھڑے ہوں کا کورہ کے کے۔

(دیکھوانو از البیان تغیر سورۃ شعرائی کے دورہ کا کورہ کے سے ایک بادل کے سایہ میں کھڑے کا کیکہ کے دورہ کی کی میں کرد کے گئے۔

#### ذواالاوتاد كالمعنى

ذوا الاو تساد (میخوں والا) یے لفظ فرعون کی صفت ہے اس سے کیام ادہے؟ بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ وہ میخوں یعنی کیلوں کے ذریعہ لوگوں کو مزادیتا تھا، چاروں ہاتھ پاؤں چارستونوں سے باندھ دیتا تھا اور چاروں میں ایک ایک کھوک دیتا تھا پھر آسی طرح چھوڑ دیتا تھا جس کی وجہ سے وہیں پڑے پڑے آدی مرجا تا تھا، اور بعض حضرات نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ اس کی حکومت مضبوط تھی، اورایک قول بیہ کہ اوتاد سے لشکر مراد ہے مطلب بیہ ہے کہ فرعون کے بہت سارے لشکر تھے چونکہ لشکر جہاں پڑاؤ ڈالتے ہیں اپ نے ضیے نصب کرنے کے لئے کیلیں گاڑتے ہیں اس لئے لشکروں کو اوتاد سے تعبیر کیا واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

(ذریزہ الاقوال صاحب الروح)

## وَمَاينْظُرُهَ وُلَادٍ الرَّصَيْحَةً وَاحِدةً مَالَهَامِنْ فَوَاقٍ وَقَالُوْارَبِنَا عَجِلْ لَنَا قِطَنَا قَبْل

اور بدلوگ بس ایک زوردار چیخ کے انتظار میں ہیں جس میں دم لینے گئجائش ندہوگی اوران لوگوں نے کہا کہ اے دب ہمارا حصد حساب کے

#### يؤفراليساب

دن سے پہلے میں دے دیجے

لین قیامت کے دن کا نظار کوں ہے ہمیں جوعذاب دینا ہے ابھی آجائے ، بات یہ کہ انہیں قیامت آنے کا میں تھا مت آنے کا کیفین نہیں تھا در ندایے مند کے دن عذاب مانگتا ہے۔

ل (قوله تعالى ما لها من فواق بفتح الفاء صمها في السبعية وهو ما بين الحلبتين لانها ثم تترك سويعة يرضعها الفصيل لتدرثم تحلبُ قال الفراء و ابوعبيدة وغيرهما من فواق بفتح الفاء أي راحة لا يفيقون فيها كما يفيق المريض والمغشى علية ومن فواق بضم الشامن انتظار، والقط في كلام العرب الحظ والنصيب اوالقط اسم للفطعة من الشئي كالقسم والقسم فأطلق على النصيب والكتاب والرزق لقطعه عن غيره الا أنه في الكتاب اكثراستعمالاً وأقرى حقيقة (المتقطا من القرطبي ص٥٦ ا ج١٥ ص١٥ ع)

اللہ تعالیٰ کاارشاد مالکھا مِن فَوَاقِ یہ فَوَاق فا کے فقہ کے ساتھ اس وقفہ کو کہتے ہیں جودود فعدود دور جنے کے درمیان ہوتا ہے کہ پہلے دور ہے دوہ کرتھوڑ اسا چھوڑ دیا جاتا ہے ہی چینوں کو چوہے تو دوبارہ دود ھائر آئے اور پھر دمری دفعد دور ھلیں فراءاورا یوسیدہ وغیرہ کہتے ہیں فاسو اُء فاء کے فتر کے ساتھ لینی الی راحت وسکون جس میں افاقہ ندہوگا جسے حریض کوافاقہ ہوتا ہے یا بہوش کو اور فو اَق فاء کے ضمہ کے ساتھ انظار کے معنی میں ہے۔اور ''قط' کلام حرب میں حصہ اور نصیب کو کہتے ہیں یا''القط' کی شک کو کہتے ہیں جیسے انقسم اور انقسم پھر اس کا اطلاق حصہ پر کہا تھیا وہ کتاب اور رزق جوالگ کرلیا گیا ہوان پر بھی بولا جاتا ہے محرکتاب کے معنی میں اس کا استعمال زیادہ ہے اور حقیقت کے لحاظ سے قط بعنی کتاب ذیادہ قوی ہے )

اضيرُ على مَا يَقُولُونَ وَاذْكُرُ عَبْ نَا دَاؤُدُ ذَا الْكِيْلِ إِنَّهُ آوَابُ وَإِنَّا سَعِّوْنَا الْحِبَالَ مَعَهُ يُسَبِّعْنَ يَوْلُهُ وَهُو كَمْ مَا يَعْلَى الْحَيْرِ عَلَى مَا يَعْلَى الْحَيْرِ عَلَى مَا يَعْلَى اللّهُ عَلَى اللّهُ وَاللّهُ الْحَيْرِ عَلَى اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

اور فصل خطاب دیدیا۔

# حضرت رسول اكرم علي كسلى اور حضرت داؤ دعليلسام كاتذكره

تسفسی : رسول الله علی کوشر کین کی باتوں سے رنج ہوتا تھا، آیت بالا میں آپ کو تھم دیا کہ آپ ان کی باتوں پر مبرکریں اور ساتھ ہی ارشاد فر مایا کہ ہمارے بندہ داؤد کو یاد کیجے جوتوت والے تھے اور فر مایا کہ وہ اواب تھے یعنی الله تعالیٰ کی طرف بہت رجوع کرنے والے تھے، پھران کی تیج کا تذکرہ فر مایا کہ ہم نے ان کے ساتھ پہاڑوں کو تھم کرر کھا تھا کہ ان کے ساتھ پہاڑوں کو تھم کی کر واور پر ندوں کو بھی تھم دیا تھا جو جمع ہوجاتے تھے اور بیسب الله تعالیٰ کی طرف رجوع کرتے تھے سے نام کو اور میں مشغول رہے تھے سورہ سبا کے دوسرے رکوع میں بھی یہ ضمون گزر چکا ہے اسکی مراجعت کر لی جائے۔
اس کے بعد ارشاد فر مایا کہ ہم نے ان کا ملک مضبوط کر دیا تھا اور آئیس حکمت یعنی نبوت دی تھی اور فصل الخطاب سے اس کے بعد ارشاد فر مایا کہ ہم نے ان کا ملک مضبوط کر دیا تھا اور آئیس حکمت یعنی نبوت دی تھی اور فصل الخطاب سے

نواز اتھا یعنی وہ ایسی تقریر کرتے تھے جو خوب واضح ہوتی تھی، سننے والے اچھی طرح تبجھے لیتے تھے۔ اس کے بعد آئندہ آیات میں اُن کا ایک واقعہ ذکر فرمایا جس میں اُن کے صبر کا تذکرہ ہے اور اس نسبت سے اِصْدِ علی مالیکا واُون کے ساتھ حضرت واؤ دعلیہ السلام کو یا دکرنے کا حکم دیا۔

على بعض إلا الذِين المُوْا وعبِلُوا الصلِعْتِ وقليك تا مُحرُ وطَن داؤد العافتية فاستغفر

رَبُهُ وَ خَرِّرَاكِعًا وَ اَنَابُ فَ فَعُفَرَنَالَهُ ذَلِكُ وَإِنَّ لَهُ عِنْدَنَالَزُلْفَى وَحُسْنَ مَابِ ﴿

استغفار کیااور بحدہ میں گریٹ ساور رجوع ہوئے سوہم نے وہ ان کو معاف کردیااور بلاشبان کے لئے ہمارے پاس فزد کی ہےاوراچھاانجام ہے۔

## حضرت داؤرالعَلِيْهُ كَلَى خدمت ميں دوشخصوں كاحاضر ہوكر فيصله جا ہنااور آپ كا فيصله دينا

قسفسید: ان آیات می حفرت داو دعلیه السلام کا قصد بیان فر با یا اوراس کے بعدوالی آیات میں بیتا یا کہ ہم ان داو د کوز مین کا خلیفہ بنانے کا اعلان کیا تھا اور انہیں تھم دیا تھا کہ آپ انصاف کے ساتھ لوگوں میں فیصلہ کریں، یہاں جوقصہ ذکر فر مایا ہے وہ بہے کہ دوخص اپنا مقدمہ لے کر حضرت داو دعلیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آئے بھی کس طرح؟ دروازہ سے آنے کی بجائے دیوار پھاند کر آئے اور تنہائی میں اُن کے پاس بہنے گئے انہوں نے عبادت کیلئے ایک جگہ بنا دکھی تھے جب ان دونوں پرنظر پڑی تو تقاضائے بشریت گھرا گئے ان دونوں کر گئی جسے محراب سے تعیم فر مایا وہ مشغول عبادت بھی جے جب ان دونوں پرنظر پڑی تو تقاضائے بشریت گھرا گئے ان دونوں برنظر پڑی تو تقاضائے بشریت گھرا گئے ان دونوں برنظر پڑی تو تقاضائے بشریت گھرا گئے ان دونوں ہرنظر پڑی تو تقاضائے بشریت گھرا گئے ان دونوں ہرنے کو آپ ہما بنا مقدمہ لے کرحاضر ہوئے ہیں ہم میں ایک مدی ہے اور دوسرا مدی علیہ ہے ایک نے دوسرے پر زیاد تی کی ہے، آپ ہما را مقدمہ من کی جو اور فیصلہ میں بے انصافی نہ کی جے اور نصاف سے فیصلہ کرد بیخ اور فیصلہ میں بے انصافی نہ کی جے اور دوسرا میں میں ایک میں ہے اور فیصلہ میں بے انصافی نہ کی جے اور نصاف سے فیصلہ کرد بی انصافی نہ کی جے اور فیصلہ میں بے انصافی نہ کی جے اور فیصلہ میں بے انصافی نہ کی خور کی ہے، آپ ہما را

پھران میں سے ایک بولا کہ بیمبرا (دین) بھائی ہے اس کے پاس ننانویں یعنی ایک کم سودنیاں ہیں اورمیر کے پاس ایک ہی دنی ہے اب یہ کہتا ہے کہ وہ بھی مجھے دیدے، اور کہنے میں بھی وہ طریقہ نہیں اختیار کیا جوسوال کرنے والوں کا ہوتا ہے بلکہ مجھے اس بختی کے ساتھ خطاب کیا حضرت واؤ دعلیہ السلام نے فر مایا کہ اس نے جو یہ بات اٹھائی کہ تیری جو ایک و نبی ہو وہ تو اس دیو ہے اس کا بیسوال کرناظلم ہے، بیتو ان دونوں کے مقدمہ کا فیصلہ فرمایا اور ساتھ ہی عام لوگوں کا مزاج اور دواج اور طریقہ کار بھی بیان فرما دیا اور وہ یہ کہ بہت سے لوگ جو شریک ہوتے ہیں، یال جل کر رہے ہیں ان کا بیطریقہ کار ہوتا ہے کہ ایک دوسرے برظلم وزیادتی کرتے ہیں ہاں اہل ایمان اور اعمالی صالحہ والے لوگ ایک دوسرے پرزیادتی نبیس کرتے ایسے لوگ ہیں توسمی مرکم ہیں۔

اول تو سیجھنا جا ہے کہ اللہ جل شائد نے حضرت داؤد علیہ السلام کے واقعہ کو اضید علی ما اَیکُولُون کے ساتھ شروع فرمایا ہے جس سے واضح ہور ہاہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام کو کسی ایسی بات میں مبتل فرمایا تھا جس میں مبرکی ضرورت تھی رسول اللہ عظیمہ ہوا کہ آپ این مخاطبین کی باتوں پر صبر کریں اور داؤد کے قصے کو یاد کریں اس کے بعدیہ بات بیان فرمائی کہ وہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح میں مشغول رہتے تھے پھریہ قصہ بیان فرمایا کہ دوخض ان کے پاس دیوار پھلا تگ کر آگئے اور دونوں نے اپنا مقدمہ پیش کیا، انہوں نے ان کا فیصلہ سادیا، اس میں یہ بات تلاش کرنے کی ہے اس میں صبر کرنے کی کون

**⊕ F**∧ **∠ ⊕** انوار البيان جلام سى بات تھى ،اس بارے يى روايات مديث سے كوئى بات واضح نہيں ہوتى ، البتدائى بات قرآن مجيد كے سياق اور بيان ہے معلوم ہور ہی ہے کہ جو دو مخص ان کے پاس تنہائی میں پہنچ گئے تھے وہ ونت ان کی عبادت کرنے کا تھا فیصلہ خصو مات کا وقت نہ تھا چروہ دونوں دیواریں کودکرآئے جب داؤ دعلیہ السلام کوان سے تھبراہٹ ہوئی تو انہوں نے تسلی تو دیدی کہ آپ مرايخ نبيل كين بوقت ينج چرديواركودكرآئ اورساته اى يول كهدياكه فاخلف يَنْكَالِكُونَ كرآب امار ورميان فق کے ساتھ فیصلہ بیجئے اور مزید یوں کہا کہ بے انصافی نہ بیجئے اور ساتھ ہی یوں بھی کہددیا کہ سیدھی راہ بتاد بیجئے ان باتوں سے ایک طرح کی ہے ادبی ظاہر ہوتی تھی جس سے ابہام ہوتا تھا کہ داؤدعلیہ السلام ناحق فیصلہ بھی کر سکتے ہیں اور زیادتی بھی کر سکتے ہیں، داؤ دعلیہ السلام نی ہونے کے ساتھ ساتھ جلیل القدر بادشاہ بھی تھے میں اور مدی علیہ کی باتیں س کرصر کیا اور خل سے کام لیا ان متواتر گتا خیوں برکوئی دارو گیزمین فرمائی بلکه بری نری کے ساتھ اُن کامقدمه سنااور فیصله فرمادیا۔ حضرت داؤ د کامبتلائے امتحان ہونا پھراستغفار کرنا اب ربی به بات كد حفرت داؤد عليه السلام نے جب صبر كے ساتھ مدى اور مدى عليه كى بات سى اور فيصل فرماديا جوچے فیصلہ تھا تو اس میں وہ کون می بات تھی جوان کے امتحان کا سب بن گئی؟ اس کے بارے میں بعض حضرات نے بیفر مایا ے كد حضرت داؤدعليدالسلام نے مرى كى بات س كر مرى عليہ سے دريافت كئے بغير جو يفر ماديا كماس فخص نے تھے برظم كيا كها يى دنبيوں ميں ملانے كے لئے تيرى دنبي ملانے كاسوال كيااس ميں فريقين ميں سے ايك كى جانب جھكاؤمعلوم ہوتا ہے جوآ دابِ تضاء کے خلاف ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ مدعی علیہ نے اس بات کا اقر ارکر لیا تھا کہ واقعی میں نے اس مخص سے میسوال کیا ہے کہ اپنی و نبی مجھے دیدیے اگر میصورت ہوتو پھر بھی ہد بات رہ جاتی ہے کہ قاعدہ کے مطابق مدعی علیہ سے فرمانا جا ہے تھا کہ تونے اس برظلم کیا ہے بجائے اس سے خطاب کرنے کے مدی سے فرمایا کہ اس مخص نے تجھ برظلم کیا پیجی ایک قشم کی مدعی کی تھوڑی سی طرف داری ہوئی جب پیخیال آیا تو انہوں نے اسے امتحان کی بات سمجھا، بروں کی بری با تیں ہیں معمولی بات میں بھی ان کی گرفت ہو جاتی ہے اس لئے وہ استغفار کی طرف متوجہ ہوئے اور سجدہ میں گر بڑے اللہ تعالی نے ان کومعاف فرمادیا اور یہ بھی فرمادیا کدان کے لئے ہمارے یہاں نزد کی ہے اور اچھا انجام ہے۔ يددونو المخص جومقدمه لے كرآئے تھاس كى واضح تصريح نہيں ملتى كه يدكون تھے؟ صاحب روح المعانى نے لكھا ب (جوب سند ب) كه يدونون حفرت جرئيل اورميكا ئيل عليهاالسلام تقي اندرجانا جاباتو چوكيدارون في روكا، للندا وہ دیوارکودکران کے پاس محراب میں تشریف لے گئے، یہ بات بعیر نہیں ہے کہ یددونوں فرشتے ہوں کیونکہ او نجی دیوارتھی، بھلا تگ کر تنہائی میں پہنچ جانا انسانوں کا کام نہیں ہے لیکن اگر بید حضرات فرشتے تھے تو بیسوال بیدا ہوتا ہے کہ فرشتوں کا دنبیوں سے کیا واسطہ اور جھڑے سے کیا تعلق! ملااعلی والے دنبیوں کے بارے میں کیوں جھڑ اکرنے لگے اور ننا نویں دنبی والے نے ایک دنبی والے سے مطالبہ کیوں کیا کہ یہ ایک دنبی بھی مجھے دیدے اور ندصرف سے کہ ساوگی کے ساتھ مطالبہ کیا بلکتی کواستعال کیا اگرید دونوں فرشتے تھے تو انہوں نے جھگڑا کیا تووہ بھی حقیر دنیا کیلئے اور اگر جھگڑ ہوا ہی نہیں تھا تو حضرت داؤ دعلیدالسلام کی خدمت میں بیربات کیوں کہی کہ جمارا آپس میں جھگڑا ہوا ہے بیتو کذب بیانی ہوئی اور جھوٹا بیان

ہواجو گناہ کبیرہ ہاور فرشتے تو ہر گناہ سے پاک ہیں۔

مفسرین نے اس کا بیر جواب لکھا ہے کہ یہ جھگڑ ااور دعوی کسی حقیقت واقعیہ پربٹی نہیں تھا بلکہ بطور فرض انہوں نے ب واقعہ بیان کیا تھا جس سے حضرت داؤد علیہ السلام کو متنبہ کرنامقصود تھا اس کے ذریعہ انہوں نے حضرت داؤد علیہ السلام کو امتحان میں ڈالنے کا ایک راستہ نکالاتھا۔

حضرت داؤدعلیہ السلام جم فتہ میں مبتلا کئے گئے اس کے بارے میں حضرت ابن عباس سے یوں نقل کیا گیا ہے جے محدث حاکم نے متدرک میں لکھا ہے کہ داؤدعلیہ السلام کوان کی خود پندی نے امتحان میں جٹلا کیا جس کی صورت حال یوں بن گئی کہ انہوں نے عرض کیا کہ یا اللہ دات اور دن میں کوئی بھی الی ھڑئی ہیں گزرتی جس میں آل داؤد میں سے کوئی شخص نمازیات ہیں بات ٹا گوار ہوئی اور ارشادفر مایا کوئی شخص نمازیات ہی ہیں ہوتا ہو، اللہ جل شاخہ کوان کی بیہ بات ٹا گوار ہوئی اور ارشادفر مایا کہ اے داکو دیسب کچھ میری ہی مدوسے ہا گرمیری مدوشا مل حال نہ ہوتا تہمیں نہ کورہ عبادت پر قدرت نہ ہو قتم ہم کہ اے داکو دیسب کچھ میری ہی مدوسے ہا گرمیری مدوشا مل حال نہ ہوتا تہمیں نہ کورہ عبادت بھے وہ دن بتا دیج کے سرے جلال کی میں ایک دن میں وہ فتہ میں ہر کرتا ہوں داؤد علیہ السلام نے عرض کیا کہ اے در بھی جورہ دن بیاں میں گا اس کے بعداس خاص دن میں وہ فتہ میں ہوتا کا کر سے منافی دیا بھی عبادت ہوئی اتن در میں چونکہ اللہ سب فتنکا تو ذکر ہے تان در ہوں انہوں نے اسے فتنہ بھی لیا وہ اللہ تو الی اعلی بالصواب۔ کے ذکر سے عافل رہے اس لئے انہوں نے اسے فتنہ بھی لیا گوتھاء کا کام اور فیصلے دینا بھی عبادت ہے لیکن چونکہ عبادت بیا میں بیا دولی سب بی تو تہلیل سے غفلت ہوئی آئی لئے انہوں نے اسے فتنہ بھی ایا دیا تھی عبادت ہوئی اس لئے انہوں نے اسے فتنہ بھی تو تہلیل سے غفلت ہوئی آئی لئے انہوں نے اسے اپنے حق میں فتنہ بھی لیا۔ واللہ تو الی اعلی بالصواب۔ بلاوا۔ طریعی تو تہلیل سے غفلت ہوئی آئی لئے انہوں نے اسے ایے حق میں فتنہ بھی لیا۔ واللہ تو الیا علی بالصواب۔

## شركاء ماليات كاعام طريقه

حضرت داؤ دعلیدالسلام نے دو شخصوں کے درمیان جو فیصلہ فر مایا صرف ای پراکھانہیں کیا بلکہ اس کے ساتھ ہی عام شرکاء کی ایک حالت بھی بتادی جنہیں خلطاء سے تعبیر فر مایا اور ارشاد فر مایا کہ اس دنیا ہیں بہن والے گئے ہوآ ہیں ہیں بل جمل کر دہتے ہیں جن میں وہ لوگ بھی ہیں جن کا تجارت ہیں یا کسب اموال کے دوسر سے طریقوں ہیں سا جھار ہتا ہے عام طور سے لوگوں کا طور سے بدلوگ ایک دوسر سے بر فیاں تی دوسر سے بر فیاں تی کرتے رہتے ہیں جو خیانت وغیرہ کی صورت ہیں ہوتی ہے عام طور سے لوگوں کا یکی حال ہے ہاں اللہ تعالیٰ کے بچھا ہیے بند سے بھی ہیں جو ایان ایمان اور اعمال صالحہ والے ہیں یہ لوگ اپنے شرکاء پر زیادتی نہیں ہیں ، یہ لوگ کی کے ساتھ پائے جاتے ہیں حضرت داؤ دعلیہ السلام نے نہیت کام کی بات بتائی اور شرکاء کا ایک مزان بتا دیا اور در حقیقت شرکت میں کوئی دھندا کرنا بہت ہو ہے امتحان میں پڑنے کا ذریعہ ہو جات بات میں جھڑے کے ہوا تھی سے است بات میں جھڑے رہے ہیں اور خیانت کے مواقع بھی سامنے آتے رہتے ہیں، جوشھ خیانت دریعہ بات بات میں جھڑے در ہوتا ہوں (یعنی میری طرف سے ان کی مدوموتی رہتی ہے) جب تک کہ ان میں سے کوئی شرکے خیانت کر لیتا ہوتے ہیں درمیان سے فکل جاتا ہوں۔ (رواہ الو ایک خیانت نہ کرے پھر جب دونوں میں سے کوئی شرکے خیانت کر لیتا ہوتے ہیں درمیان سے فکل جاتا ہوں۔ (رواہ الو داؤد) یعنی اللہ تعالیٰ کی مدفتم ہوجاتی ہے۔

## حضرت داؤ دعليه السلام كى ايك دُعاء

حضرت داؤ دعلیہ الصلوق والسلام بہت بڑے ذاکر وعابد تھے، رسول الله عظی نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کوسب سے زیادہ محبوب داؤ دعلیہ السلام کی نماز تھی اور روزوں میں سب سے زیادہ محبوب داؤ دعلیہ السلام کے روزے تھے وہ آدھی رات سوتے تھے اور آخری چھے حصہ میں سوجاتے تھے اور آئیک دن روز ہ رکھتے تھے رات سوتے اور آئیل دان روز ہ رکھتے تھے

رات موے سے اور مہاں رات مماری کرے رہے ہے اور اس کی چھے حصہ کی موجائے کے اور ایک دن روز ہو تھے تھے اور ایک دن بغیرروز ہ کے رہتے تھے (رواہ ابخاری ص ۲۸۸ج۱) اور ایک روایت میں ہے کہ داؤ دعلیہ السلام ایک دن روز ہ

ر کھتے تھے اور ایک دن بے روز ہ رہتے تھے اور جب رحمن سے جرم جاتے تھے تو پشت نہیں پھیرتے تھے۔ (ایضاً)

حضرت الودرداءرض الله تعالى عندنے بيان كيا كدرسول الله عليه في ارشادفر مايا كدداؤدعليه السلام كى دُعاوَل من سايك بيدُعاء بھى تقى الله مانى اسالك حبك وحب من يحبك و العمل الذي يبلغني حبك

الملهم اجعل حبک احب الی من نفسی و مالی و اهلی و من المآء البار د (اےاللہ میں آپ ہے آپ کی اعباد کا اللہ میں آپ ہے آپ کی محبت کا اوران لوگوں کی محبت کا جو آپ کی محبت تک محبت کا سوال کرتا ہوں جو مجھے آپ کی محبت تک میں استعماد کا معرف کا معر

پہنچا دے اے اللہ آپ اپنی محبت کو مجھے اتنی زیادہ محبوب بنا دیجئے جومیری جان سے اور میرے مال سے اور میرے اٹل و عیال سے اور مصنڈے یانی سے بڑھ کر مجھے محبوب ہو۔

رسول الله علی جب داؤ دعلیه السلام کا ذکر کرتے تھے توبیہ بات بیان فرمایا کرتے تھے کہ وہ انسانوں میں سب سے بڑھ کرعبادت گزار تھے۔ (ایپنا)

حضرت داؤد علیہ السلام اپنے ہاتھ کے ہنر ہے کسب کرتے تھے، ای میں سے کھاتے تھے (رواہ ابخاری مرفوعاً) اورا نکا ذریعہ کسب بیر تھا کہ لوہے کی زر ہیں بناتے تھے انہیں فروخت کرکے اپنا خرچہ بھی چلاتے تھے اور فقراء مساکین بی بھی خرچ کرتے تھے۔

#### سورة ص كاسجده

سورهٔ ص میں شوافع کے نزدیک بجدہ تلاوت نہیں ہے حنفیہ کے نزدیک یہاں بجدہ تلاوت ہے، حضرت ابن عباس رضی الله عنہ می رضی الله عنہمانے بیان فرمایا کدرسول الله عظیمی نے سورہ ص میں بجدہ تلاوت اداکیا اور فرمایا کدداؤد نے توبہ کے طور پر بجدہ کیا تھا، اور ہم اس بجدہ کوبطور شکر اداکرتے ہیں۔

## ایک مشهورقصه کی تر دید

حفزت داؤ دعلیہ السلام کے پاس جو دو تخص فیصلہ لے کرآئے تھے جن کا بیے فیصلہ ان کے امتحان کا سبب بنااس کے بارے میں بعض کتابوں میں ایک ایسا قصہ ککھ دیا گیا ہے جو حضرات انبیاء کرام علیم الصلوق والسلام کی شان کے

خلاف ہاوروہ یہ ہے کہ ایک عورت پران کی نظر پڑگی تھی جس نے نکاح کرنے کا خیال پیدا ہو گیا اوراس خیال کے پیچے ایسے پڑے کہاس کے شوم کر وجہاد میں بھیج کرشہید کروائیکا راستہ نکالا اور جب وہ فخص شہید ہو گیا تو آپ نے اس عورت سے نکاح کرلیا، یہ قصہ جھوٹا ہے جسے اسرائیکی روایات سے لیا گیا ہے حدیہ ہے کہ محدث حاکم نے بھی متدرک (متدرک میں محدرک (متدرک میں اسے ذکر کر کے سکوت اختیار کیا محدرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے ارشاو فر مایا کہ جو محف داؤ دعلیہ السلام کے بارے میں ایسی بات کہے گا اور اسکا عقیدہ رکھے گا تو میں اس پر حدوقذ نے کی دو ہر می سزاجاری کروں گا لیمن کی ایک سوساٹھ (۱۲۰) کوڑے لگاؤں گا۔ (روح المعانی میں محدرت کا کوئی گاؤں گا۔ (روح المعانی میں محدرت کی دو ہر می سزاجاری کروں گا لیمن کی ایک بیوی تھی اور صاحب جلالین نے یوں لکھ دیا ہے کہ حضرت داؤ دعلیہ السلام کی ننا تو میں بیویاں تھیں اور اس شخص کی ایک بیوی تھی

اورصاحب جلا۔ن نے یوں مھودیا ہے کہ صفرت داو دعلیہ اسلام کی ٹانویں بیویاں یں اوران س کی ایک بیوں کی س نے شکایت کی تھی۔ قدر بھی اسرائنگی دول ہے۔ سرل اگرا سرحضلہ تا بغداء کر ام ملیم الصلاقر والسلام کی شان کرخلاف بھی سر

یہ قصہ بھی اسرائیلی روایات سے لیا گیا ہے حضرات انبیاء کرام علیہم الصلاۃ والسلام کی شان کے خلاف بھی ہے اور کسی صحیح سند سے ثابت بھی نہیں ہے۔

یک اف د اِنَّا جعکننگ خیلیف ترقی الکرض فاخکو بین النَّاس بالحق و کاتیبر الهوی فیضلک است دود بشک م نَتَهم بن من من فلف بناد یا مولوں کدرمیان قر کے ساتھ فیملہ یج اور خواہش کی بیروی مت کرناوہ آپ کواللہ کے عن سیدیل الله و اِنَّ الدِین یضلون عن سیدیل الله کم عذا اج شکر نگر بمانسول و م الحساب فی سیدیل الله می بهادے کا بلا شرجولوگ الله کرنا میں من مناب کرن و بعول گے۔ راست بهادے کی بلاشر جولوگ الله کردا سے بعظم بین ان کے کے خت عذاب بهان سب کدده صاب کرن و بعول گے۔

للمحضرت داؤ دعليه السلام كي خلافت كااعلان

قسفسید: اس آیت میں اللہ تعالی شانهٔ کا خطاب ہے جوحفرت داؤ دعلیہ السلام کوفر مایا تھا، ارشاد فر مایا کہ اے داؤ د ہم نے تہمیں زمین میں خلیفہ بنایا سوآپ لوگوں کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کریں اور خواہش نفس کا اجاع نہ سیجئے ورنہ بیخواہش آپ کو اللہ کے راستہ سے ہٹا دے گی ہوں تو ہر حاکم پر لازم ہے کہ فیصلہ کرنے میں عدل وانصاف کو لمحوظ رکھے لیکن خاص طور پر جے اللہ نے اپنا خلیفہ بنایا اور نبوت سے بھی سرفر از فر مایاس کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جاتی ہے کہ وہ حق اور حقیقت اور عدل وانصاف پر قائم رہے۔

### انتاع ہوئی کی مذمت

 خلاف ہواس کا اتباع کرنا جائز نہیں ہے بیفس کا اتباع ہی تو ہے جو بندوں کواحکام شرعیہ سے رو کتا ہے جولوگ قاضی اور حاکم ہیں اور بچ ہیں بیلوگ خلاف شرع فیصلے کر جاتے ہیں، رشوت لے لیتے ہیں یا اپنے رشتے دار کی رشتہ داری کو دکھے کر اس کے حق میں فیصلہ کر دیتے ہیں بیا تباع ہوگی ہی تو ہے سورۃ النساء میں فرمایا:

ے میں سیستردیے ہیں ہے، باب دی مرحم یَایَهُ الدَیْنَ امْنُوا کُونُوا قَوَامِیْنَ بِالْقِسْطِ شُمَّلَ آءَ بِلَهِ وَلَوْعَلَى اَنْفُسِكُوْ آوِ الْوالِدَیْنِ وَالْاَقْرَبِیْنَ اِنْ يَكُنْ غَنِنَا

اَوْفَقِيْرًا فَاللّهُ اَوْلَى بِهِمَا قُلَا تَتَبَعُواالْهُوكَى اَنْ تَغَدِلُواْ (اے ایمان والوانصاف پرخوب قائم رہنے والے الله کیلئے گواہی دینے والے رہواگر چہ اپنی ہی ذات پر ہویا

اس بات برآ مادہ نہ کردے کہتم انصاف نہ کرو) حضرت عائشہرضی اللہ تعالی عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیمہ نے سوال فرمایا کیا تم جانتے ہو کہ اللہ عزوجل

حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا ہے روایت ہے کہ رسوں اللہ عصف سے وال رہ پویدیا البہ العام اللہ علیہ اللہ اور اس کارسول خوب نے فرمایا کہ قیامت کے دن اللہ عزوجل کے سامید کی طرف پہلے پہنچنے والے کون ہیں؟ عرض کیا اللہ اور اس کارسول خوب جانبے ہیں فرمایا یہ وہ لوگ ہیں کہ جب انہیں حق دیا جائے تو قبول کرلیں اور جب ان سے حق کا سوال کیا جائے تو پوری

جائے ہیں رہ پایدہ وٹ بن کہ بنب میں تاہیا ہے۔ طرح دے دیں اور لوگوں کیلئے اس طرح فیصلے کریں جیسے اپنے لئے فیصلہ کرتے ہیں۔ طرح دے دیں اور لوگوں کیلئے اس طرح فیصلے کریں جیسے اپنے لئے فیصلہ کرتے ہیں۔

یہ انباع ہوئی ہی قرآن وحدیث کے احکام میں ناویل کرنے پرآ مادہ کرتا ہے علماء سے بدطن کرتا ہے، زکو ہ نہ دین کیلئے حلے اور بہانے تراشتا ہے بے پردگی اور سود کو حلال کرنے کیلئے ایسے لوگوں کی تحریروں کی آڑ لیتا ہے جواخلاص سے خالی ہیں تقوی سے دور ہیں بھر پورعلم سے بعید ہیں، ننگے پہناوے، ناج رنگ نفس ونظر کی حرام لذت، جاہ وشہرت کی طلب اور مال کثیر کی رغبت شریعت کے خلاف عمل کرنے پرآ مادہ کر نااتباع ہوئی ہی کا کام ہے، کسی بھی مرنے والے کی میراث شری وارثوں کو نددینا بیاوں کو باپ کے ترکہ سے نہ دینا مزدور سے کام لے کر مزدور کی نہ دینا بیاور اسی طرح کی سینکٹروں چیزیں وارثوں کو نددینا، بہنوں کو باپ کے ترکہ سے نہ دینا مزدور سے کام لے کر مزدور کی نہ دینا بیاور اسی طرح کی سینکٹروں چیزیں

ہیں جنہیں انسان اتباع ہوگی کی وجہ سے اختیار کرتا ہے اور احکام شرعیہ سے منہ موڑتا ہے جولوگ ہدایت کا اتباع کرتے ہیں وہ اللہ تعالے اور اس کے رسول علیہ سے تھم پر چلنے ہی کوزندگی کا مقصد قرار دیتے ہیں اور جو تھم سنتے ہیں مان لیتے ہیں۔

# خواہشوں کا اتباع گمراہ کردیتا ہے

یہ جوفر مایا فیٹضِلگ عَنْ سینیل الله اس میں یہ بتا دیا کہ خواہشوں کا اتباع کرنا اللہ تعالی کے راستہ ہے ہٹا دیتا ہے جس طرح دنیاوی احکام میں نفس کی خواہشوں کے پیچھے چلنے کی وجہ سے قوانین شریعت کی خلاف ورزی ہوتی ہے اس طرح امور آخرت میں بھی اتباع ہوگی اللہ کے راستہ سے ہٹا دیتا ہے نام دین کا اور بزرگی کا ہوتا ہے لیکن کام شریعت کے خلاف ہوتے ہیں ، یہ جو قبر پرتی ہے جھوٹی ہیری مریدی ہے عرسوں کے خرافات ہیں اپنی طرف سے تجویز کردہ نفل نمازوں کی ہوتے ہیں ، یہ جو قبر پرتی ہے جھوٹی ہیری مریدی ہے عرسوں کے خرافات ہیں اپنی طرف سے تجویز کردہ نفل نمازوں کی بدعات ہیں بیسب اتباع ہوگی کی وجہ سے ہے اور لوگوں کو عمو آ اتباع سنت سے زیادہ بدعات پر چلنا زیادہ مرغوب ہے بدعات ہیں بیسب اتباع ہوگی کی وجہ سے ہے اور لوگوں کو عمو آ اتباع سنت سے زیادہ بدعات پر چلنا زیادہ مرغوب ہے

کیونکہ وہ ان کی اپنی نکالی ہوئی ہیں اور شیطان بھی ان کو بدعات پر اُبھارتا ہے، حدیث شریف میں ہے کہ الیس نے کہا کہ میں نے لوگوں کو گنا ہوں پر ڈال کر ہلاک کر دیا اور انہوں نے جھے استدفنار کے ساتھ ہلاک کر دیا، ( لیحیٰ میں گناہ کر وا تا تھا وہ گناہ کر کے استدفنار کے استدفنار کر لیے تھے جس سے میری محنت پر پانی پھر جا تا تھا ) لہٰ ذا میں نے یہ کیا کہ ان کے لئے وہ چیزیں نکال لیں جودین الٰہی میں نہیں ان کی خواہشوں کے مطابق آئیس وہ نیکی سمجھ کر کرتے ہیں لہٰ ذاوہ ان چیزوں سے تو بہٰ نہیں کرتے لیں جودین الٰہی میں نہیں ان کی خواہشوں کے مطابق آئیس وہ نیکی سمجھ کر کرتے ہیں لہٰ ذاوہ ان چیزوں سے تو بہٰ نہیں کرتے والتر غیب والتر ہیب للحافظ الممندری) جب خواہشات نفس کا اتباع کریں گیا ور ان اعمال کوانہیں نیکی سمجھ کر کریں گے تو تو بہ نہ کریں گے لہٰ ذاعذا ب میں جتال ہوں گے اور شیطان کا مقصد پورا ہوگا۔

# گمراہ لوگ عذابِ شدید کے ستحق ہیں

اِنَّ الْذِنْنَ يَضِلُونَ عَنْ سَينِلِ اللَّهِ اللَّمُ عَنَّ اللَّهِ اللَّمُ عَنَّ اللَّهِ اللَّهِ اللَّهِ الْمَالُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللللِ اللَّهُ اللَّ

وَكَاخَلُقْنَا السَّمَاءِ وَالْأَرْضَ وَمَا يَنْهُمَا لَهُ طِلَّا ذَٰ إِكْ ظُنُ الْذِيْنَ كَفَرُوا فَوَيْلٌ لِلَّذِيْنَ كَفَرُوا مِنَ

اورہم آسان اورز مین کواور جو کھان کے درمیان ب بلاحکمت پیدائیس کیا ہیگان ان گول کا جنہوں نے تفرکیا سوان کوگوں کے لئے ہلاکت بیعنی دوزخ کا

النَّارِ الْمُ أَخْمُعُكُ الْبِينَ الْمُوْاوَعِلُوا الصَّلِطَةِ كَالْمُفْسِدِينَ فِي الْاَرْضُ الْمُتَعَدِّنَ اللَّهُ الْمُتَعَدِّنَ اللَّهُ الْمُتَعَدِّنَ اللَّهُ الْمُتَعَدِّنَ اللَّهُ اللَّ

كَالْفُجَّارِ @كِتْبُ اَنْزُلْنَهُ إِلَيْكَ مُنْزِكَ لِيكَبَّرُوَّا الْيَهِ وَلِيَتَنَّ لَرَاْولُوا الْكَلْبَاب

كدي كئيركاب بجوائم نے آپ كاطرف نازل كى ب مبارك بتاكريلوگ اس كى آيات مين فوركري اورتاك قل والي فيحت حاصل كريں۔

# مفسدين اوراعمال صالحه والعَمُومنين أورتقين اور فجار برابز بيس موسكة!

قفسید: یتین آیات کاتر جمد ہان سے پہلے داؤد علیہ السلام کاذکر ہور ہاتھ ااور عظر یب حضرت سلیمان اور ان کے بعد حضرت ابوب علیما السلام کاذکر آرہا ہاں تین آیات میں بطور جملہ معترضہ تو حید ورسالت اور معاد کو بیان فرمادیا یہی تینوں چیزیں ہیں جن کی طرف قرآن کریم برابر دعوت دیتا ہا در ان کے ماننے پر آخرت کی بھلائی کا وعدہ دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰے نے جوآسان اور زمین کو پیدا فرمایا اور ان دونوں کے درمیان جو پچھے ہائے وجود بخشابیس یوں ہی خواہ تو اہ اور بلا حکست نہیں ہیں ان کے وجود کو دکھ کراول تو خالق کا تنات بھل مجدہ کی معرفت حاصل ہونا چاہئے اور پھر یہ تھی فکر کرنا چاہئے کہ ان چیز وں کے پیدا فرمانے میں حکست کیا ہے؟ دنیا میں انسان بھی اور دوسری مخلوق بھی ہے آپس میں ہم بھی ہے، مظالم بھی ہیں، لڑائی بھٹڑ ہے بھی ہیں قل وخون بھی ہیں اللہ تعالے کے سومن بند ہے بھی ہیں اور کا فرومٹرک بھی ہیں، موت بھی ہے اور حیات بھی ہے، بیکار خانہ جو جاری اور ساری ہے خالق کا تنات بھل مجدۂ نے اسے کیوں پیدا فرمایا اگر اس بات میں خور کیا جائے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا رخانہ میں جو بچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ شائہ کی حکمت پر ہن کا اس بات میں خور کیا جائے تو سمجھ میں آ جائے گا کہ اس کا رخانہ میں جو بچھ بھی ہے سب اللہ تعالیٰ شائہ کی حکمت پر ہن کا ایک ان کو نظر منظم ہو جائے گی قیامت واقع ہو گی سب حاضر ہوں گے اس وقت اہلی ایک ان کو اللہ بھی ایک کے اور ان کے لئے دن بید نیا خواگ وقوع قیامت پر ایمان نہیں رکھتے ان کے نزد کہ موت کے بعدا پھھے یا کہ ہے اعمال کا بدلہ طنے والا نہیں ہے ان کی بات کا حاصل ہے ہے کہ جولوگ مؤمن ہیں متنی ہیں گنا ہوں سے بچتے ہیں وہ اور ہوے بڑے قالم بر اہر ہو جائی گی اسب ہے اور وہ ہر بادی ہے ہوگی کہ بیلوگ دوز تے میں واضل کر دیے ہوگی کہ بیلوگ دونے کے بیان کو اسب ہے اور وہ ہر بادی ہے ہوگی کہ بیلوگ دوز تے میں واضل کر دیے ہوگی کہ بیلوگ دون نے میں جائی کو اور میں ہیں گی ہوں گا اور وہ میں گی اور وہ میں گی اور وہ میں گی ہوں گا وہ کہ بیلوگ کی ہوں گا ہوں ہوں تھی کہ بیلوگ کی ہوں گی ہوں گی ہوں گی ہوں کی ہوں گا ہوں ہوں تھی کہ بیلوگ کی ہوں گیل ہوں گا ہوں ہوں کی ہوں گا ہوں ہوں گا ہوں ہوں گیل ہوں ہوں گیل ہوں اور معاد کا بیان ہوں گا ہوں ہوں گیل ہوں گا ہوں ہوں گا گیل ہوں گا ہوں ہوں گیل ہوں گا ہوں ہوں گیل ہوں گا ہوں ہوں گا گیل ہوں ہوں اور میں گیل ہوں گا ہوں ہوں گیل ہوں گا ہوں ہوں گا گیل ہوں گا ہوں ہوں گا گیل ہوں گا ہوں ہوں گا گیل ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گیل ہوں گا گیل ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا گیل ہوں گا ہوں گا ہوں گا گیل ہوں گا گیل ہوں گا گا گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا گا ہوں گا گا ہوں گا ہ

اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے آپ کی طرف ایک کتاب نازل کی ہے جومبارک ہے اس کے ماننے اور پڑھنے پڑھانے اوراس پڑل کرنے میں دنیا اورآخرت کی خیر ہی خیر ہے، آپ کے قسط ہے جن لوگوں تک پنچے ان کو چاہئے کہ اس کی آیات میں فکر کریں اور عقل والے اس سے تھیجت حاصل کریں تا کہ احکام شرعیہ کو جانیں اوران پڑل پیرا بھی ہوں۔

ووهبنالداؤد سليمن نِعُم العبد أن الاستان العبد العبد

اورام نے نے داد کوسلیمان بخش کردیاوہ جہابندہ قابلا میں میں ترین کر نے والا تھاجب چش کے گئال پرشام کدفت ایسے گوڑے جو سامنے کمایک پاؤل پر کھڑے ہونے والے تھے کو وکھڑے تھے

فقال إنى أحببت حب الخيرعن ذكر رتى حتى توارث بالخياب فردوها على فطفق مسكاً على المورة وماعلى فطفق مسكاً عن المدن ال

رَبِالسُّوْقِ وَالْاَعْنَاقِ

ان کی پنڈلیوں اور گر دنوں کا چھونا

## حضرت سلیمان علیه السلام کا تذکره وه انتھے بندہ تھے

تسفسیس : حضرت سلیمان علیه السلام حضرت داؤدعلیه السلام کے بیٹے تھے ان کوبھی اللہ تعالیٰ نے نبوت کے ساتھ مال اور دولت اور ملک اور حکومت سے نواز اتھا اول ان کے بارے میں فرمایا نعم العبد کہوہ اجھے بندے تھے اور ساتھ ہی اند تعالیٰ کی طرف بہت زیادہ رجوع کرنے والے تھے۔

## كهور ون كالبيش كياجانا آخر مين متنبه مونا

ایں کے بعد سلیمان علیہ السلام کا ایک واقعہ بیان فرمایا اور وہ یہ کہ ان کے پاس گھوڑے بندھے ہوئے تھے اندازہ یہی ہے کہ بی گھوڑے جہاد کی ضرورت کیلئے یال رکھے تھے گھوڑ ہے بھی اصل تھے،اورعدہ تھے صافات بیصافی کی جمع ہے صافی اس گھوڑے کو کہتے ہیں جوسامنے کے ایک پاؤں کوموڑ کر باقی تین پاؤں پر کھڑ اہو،اصل گھوڑوں کی پیصفت بتائی جاتی ہے۔ ا يك ون حضرت سليمان عليه السلام في معائد فرمان إلى كالتي كلور ول كوطلب كيا آب إن كو تمين مين اتے مشخول ہوئے کہ سورج جیپ گیا اس سے پہلے جو فرض یانفل نیاز پڑھا کرتے تھے وہ رہ گئی (اگر فرض نیماز تھی تو بھو لنے کی وجہ سے گناہ میں شارنہیں ہوتی خصوصا جبکہ حاضرین میں سے سی نے یاد بھی نہ دلایا ہو،اورا گرنفل نمازتھی تب تو اس کے جھوٹ جانے میں گناہ ہی نہیں لیکن انہوں نے ہر حال میں اس نماز کے جھوٹے کو اچھانہ سمجھا ہواور کو کہ گھوڑوں ك مشغوليت بهي الله تعالى كے لئے تقى كيكن بھر بھى چونكه ذكر بالواسطه ذكر حقيقى ليعنى ذكر بلاواسطه سے عافل بونے كاسبب بن گیااس لئے جب ندکورہ نماز کے فوت ہو جانے کا احساس ہوا تو فرمایا کیان گھوڑوں کو واپس کرو جب گھوڑے واپس لوٹائے گئے تو انہیں ذیح کرنا شروع کردیاان کی گردنیں تو کائی ہی تھیں پند کیاں بھی کاٹ دیں اور فرمایا کہ مال کی محبت نے مجھا پی طرف ا تنالگایا کہ اپنے رب کی طرف سے غافل ہو گیا بیذنج کرنا مال ضائع کرنے کے طور پڑنیس تھا بلکہ بطور قربانی كے تعاالبته بداشكال ره جاتا ہے كه يند كيوں كوكيوں كا نا؟ بيتو جانوركو بلاوجة لكيف دينا موااحقر كے خيال ميں يوں آتا ہے كە گردنىس كافئے كے بعد بندلياں كائى ہوں كى جب كەان كى جان نكل چكى ہوگى اور گھوڑے ميں چوڭى بندلى ہى اصل چز ہاں ہے گھوڑ ادوڑ تا ہے اس لئے غیرت کے جوش میں پنڈلیاں بھی کاٹ دیں بعنی اس کام میں جلدی کردی ورنہ کھانے پینے کیلئے تو کا ثنا ہی تھا چونکہ تقدم و کری تقدم ملی کو شازم ہیں ہاں لئے یہ اشکال پیدائہیں ہوتا کہ آیت شریفہ میں پہلے يند كيوں كا ذكر بي يهان رعايت فاصله كيلي لفظ الاعناق كومؤخر كرديا كيا ہے يه بلاغت ميں ہوتا رہتا ہے جيسا كه سورة طله میں دب هرون و موسی فرمایا ہے اور دوسری جگہ دب موسی و هارون فرمایا ہے۔

(وفي روح المعاني: وقيل ضمير (تورات) للخيل كضمير (ردوها) واختارهجمع، فقيل الحجاب اصطبلاتها اى حتى دخلت اصطبلاتها، وقيل حتى تورات في المسابقة بما يحجها عن النظر، وبعض من قال بارجاع الضمير للخيل جعلعن للتعليل ولم يجعل المسح بالسوق والإعناق بالمعنى السابق فقالت طائفة: عرض على سليمان الخيل وهو في الصلاة فاشار اليهم انى في صلاة فازا الوهاعنه حتى دخلت في الاصطبلات فقال لما فرغ من صلاته: (انى أجبت حب الخير) اى الذى لى عند الله تعالى في الآخرة بسبب ذكر ربيكانه يقول فشغلني ذلك عن رؤية الخيل حتى دخلت اصطبلاتها ردوها على فطفق يمشح اعرافها وسوقها محبة لها وتكريما، وردى أن المسح كان لللك عن ابن عباس، والزهرى، وابن كيسان ورجحه فطفق يمشح اعرافها وسوقها محبة لها وتكريما، وردى أن المسح كان لللك عن ابن عباس، والزهرى، وابن كيسان ورجحه الطبرى، وقبل كان غسلا بالماء ولا يخفي إن تطبيق هذه الطائفة الآية على مايقولون ركيك جدا. (ص ١٩٣)

اور بعض معزات که '' توارت' کی خمیر گھوڑوں کی طرف لوٹی ہے جیسا کہ رُدُوّ کا کی خمیر گھوڑوں کی طرف لوٹی ہے۔ آیک جماعت نے ای کو پند کیا ہے بعض نے کہا'' جماب' سے مراد گھوڑوں کے اصطبل ہیں متنی میں بوا'' حتی کہ گھوڑے اپنے اصطبلوں میں داخل ہوگئے۔'' بعض نے کہا دتی کہ دوڑ میں آگے بڑھ کرچھے پاکے کے نظر آنے ہے۔ وہ گئے۔ جن لوگوں نے توارت کی خمیر گھوڑوں کی طرف لوٹائی ہےان میں بے بعض نے یہاں کسمن کو

دورین اے برھ ریھن کے یہ طراحت کا ماہ ہے۔ تعلیل ٹیلئے بنایا ہے اور گھوڑ دل کی پیٹھول اور گردنوں کے سطح کوسائقہ عنی میں نہیں لیا ہے۔

آک جماعت نے کہا ے حضرت سلیمان ملی السلام کے سامنے گھوڑ نے پیش کئے گئے جکہ آپ نماز پڑھ رہے تھے، آپ نے اشارہ کیا کہ بیل نماز میں ہوں، تو گھوڑ نے ہٹالئے گئے تھی کہ اپنے اصطبل میں پہنچ گئے جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو فرمایا میں نے خیر کی مجب کور تی دی تھنے ہے دو کا تی میر نے ذکر اللہ کے سب سے اللہ تعالیٰ کے پاس آفرت میں ہے گویا کہ آپ ملیا م نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ کے ذکر نے کھوڑ و ان کو دہ کھنے ہے دو کا تی کہ گھوڑ سے اصطبلوں میں واپس چلے گئے اب انہیں میر سے پاس لے آؤگھوڑ سے دو بارہ لائے گئے تو آپ ان کی چھنوں اور کر دنوں پر ان کی مجب و وقعت کی وجہ سے ہاتھ بھیر نے لگے اور مردی سے کہ حضرت عبد اللہ بین عباس کے ہاں مسلم اس طرح ہے اور نہری، ابن کیسان کے نزد یک بھی اس طرح ہے اور طری نے ان کور تج دی ہے بعض نے کہا می پانی سے دھونا تھا، اور بیا ہات واقع ہے اس گروہ نے آ بت سے اپنے قول کو جوظیت دی ہے یہ بہت کر ذور ہے۔ وَلَقَالُ فَتَتَاسُلَيْهُانَ وَالْقَيْنَاعَلَى لُرْسِتِهِ جَسَدًا ثُمِّرَانَابُ قَالَ رَبِّ اغْفِرْ لِى وَهُبُ لِى مُلْكًا لَا اللهِ اللهُ الله

جوير عبعد كودور كومير ندو بلاشبة بدعد عندوال بين موجم في ان كه لئه بواكو تخركرد ياجوان كي عم عن في على تقى جهال ان كو كماب الله والشياطين كالم المناعظ المن المناطقة المناطقة

جانا ہوتا تھا اور ان کے لئے شیاطین مخر کردیتے ہر بنانے والا اور خوط لگانے والا اور ان کےعلاوہ بھی جوز نجیروں میں جکڑے دہتے تھے یہ ہماری بخشش ہے۔

فَانْنُ أَوْ آمْسِكَ بِغَيْرِحِسَابِ @وَإِنَّ لَهُ عِنْكَنَالْزُلْفَى وَحُسْنَ مِالٍ فَ

سوآپ احسان کریں یاردک لیس کوئی حساب نہیں اور بلاشبان کے لئے ہمارے پاس زو کی ہے اوراچھا انجام ہے۔

حضرت سلیمان علیه السلام کاابتلاءاور دُعا' شیاطین کا مسخر ہونا' کاموں میں لگنا'اورزنجیروں میں باندھاجانا

آیت بالا کی تفییر میں مفسرین کرام نے بید واقعہ قل کیا ہے اور بتایا ہے کہ آیت شریفہ میں جوسلیمان علیہ السلام کے امتحان میں ڈالنے کا ذکر ہے اُس سے بھی امتحان مراد ہے کہ انہوں نے ان شاء اللہ نہ کہا تھا اور جوادھورا بچہ پیدا ہوا تھا اس کے بارے میں فرمایا ہے کہ ہم نے ان کی کرسی پرایک جسم ڈال دیا ، پھر جب آئیس اپنی اس لغزش کا احساس ہوا ( کہ ان شاء اللہ نہ کہا تھا) تو اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوئے اور استعفار کیا۔

استغفار بھی کیا اور آئندہ کیلئے اللہ تعالی ہے اسی حکومت اور سلطنت کی دُعاء کی جوان کے سوا اور کسی کو نہ ملے ، دُعاء کے اخیر میں اِلْاَک اُنْتَ الْوَهُمَّائِ کہا کہ اے اللہ آپ بہت بڑے دینے والے ہیں یہ دُعاء کے آ داب مین سے ہے کہ دُعاء کے اور اللہ تعالیٰ کی صفات جلیلہ بیان کی جا کیں اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی دُعاء قبول فرمانی پہلے تو گھوڑ ہے ہی قابو میں سے اب مواکو مخرفر مادیا اور ان کے تابع بنادیا وہ جہاں جانا جا ہے تھے وہ موانہیں وہاں لے کرچکی جاتی تھی سورہ سامیں

فرمایا ہے ہیں وہ گانتھ وہ روا ہے گانتھ وہ کہ اس ہوا کا چلنا ایک مہینے کی مسافت تھی اوراس کا شام کا چلنا بھی ایک مہینے کی مسافت تھی، ہوا تیز تو چلتی ہی تھی کیکن زمی کے ساتھ جاتی تھی اس میں ہلا نا جلانا نہیں تھا، اب تو طیاروں کی رفتار نے عام اور خاص سب کو یہ بات بتا دی ہے کہ تیز چلنا اور بیٹھنے والوں کا آرام سے بیٹھے رہنا دونوں چیزیں جمع ہوسکتی ہیں، سلیمان علیہ السلام کے لئے جس طرح ہوا مخر کردی گئی تھی جوان کو تشکروں اور خادموں سمیت تھی کے مطابق لاتی اور لے جاتی تھی اس طرح اللہ نے شیاطین بھی اس کیلئے مخر فرما دیئے تھے ان سے وہ عمارتیں بنوانے کا کام لیتے تھے اور انہیں یہ بھی تھی کہ دریا میں غوط دلگا و اور سمندری چیزیں نکال کرلا و نیز ان سے ان کے علاوہ بھی کام لیتے تھے جن کا ذکر صورہ انہیا ء کے چھٹے رکوع میں اور سورہ سبا کے دوسرے رکوع میں گزر چکا ہے ، بہت سے شیاطین ایسے بھی تھے جنہیں محضرت سلیمان علی السلام کو کرنے میں اگر جنات میں سے کوئی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو خدمات سپرد کی جاتی تھیں ان میں سے کسی کام کے کرنے میں اگر جنات میں سے کوئی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو خدمات سپرد کی جاتی تھیں ان میں سے کسی کام کے کرنے میں اگر جنات میں سے کوئی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو خدمات سپرد کی جاتی تھیں ان میں سے کسی کام کے کرنے میں اگر جنات میں سے کوئی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ جو خدمات سپرد کی جاتی تھیں ان میں سے کسی کام کے کرنے میں اگر جنات میں سے کوئی شیمان کیا ہوتی ہی کہ تاتو اسے قید کرکے ڈال دیتے تھے۔

معلوم ہوا کہ کسی انسان کو اللہ تعالی سمی شیطان پر قابودید ہے تو یہ کوئی بعید بات نہیں ہے،اوریہ آپس کے اکرام اور احتر ام کی بات ہے کہ رسول اللہ علیہ نے قابو کر لینے کے باوجود شیطان کوچھوڑ دیا اور بائدھ کرنے ڈالا تا کہ اپنے بھائی سلیمان علیہ السلام کی انفرادی شان میں فرق نہ آ جائے جو انہیں مرغوب تھی اور جس کیلئے انہوں نے اللہ تعالیٰ سے دُعاء کی تھی۔

پانی ہے اور پینے کا 'اور ہم نے ان کوانکا کنیہ اور ان کے ساتھ ان کے برابر عطاء کئے ہماری دحت خاصہ کے سبب سے اور عقل والوں کی یادگار کے لئے اور تم اپنے ہاتھ

# الْكُبُابُ وَخُذُ بِيكِ فَ ضِغُتًا فَأَضْرِبْ بِهِ وَلا تَحْنَثُ إِنَّا وَجَدُنَهُ صَابِرًا نِعْمَ الْعَبْدُ إِنَّهُ آوَابُ

ميں ايك مُنتها سينكوں كاليانوادر بحراس ماردواور تم ندورو على باشبه بم نے ان كوصابر پايا استھے بندے تقے وہ بيشك وہ بهت رجوع ہونے والے تھے۔

# حضرت اليوب القليكانى بمارى اوردُعاء اورشفايا بي كاتذكره

تفسيد: ان آيات مين حفرت ايوب عليه السلام كابتلاء اورامتحان مين ان كامياب بون كاذكر بسورة الانبياء ركوع نمبر المين بهي ان كابيتذكره گزر چكائه قرآن مجيد مين ان كواقع كا اجمالي ذكر بتفصيلي حالات جانخ كا كوئي راستنهين برسول الله عليه كارشاد سے صرف اثنا ثابت به كه حفرت ايوب عليه السلام عسل فرمار به سے سونے كي تلايال كرين قو انہيں جمع كرنے لكے (جيباكه بم عقريب بى پورى حديث ذكر كرين كان شاء الله تعالى) حضرت ايوب عليه السلام كود كا تكيف كے تفصيلى حالات اور مدت ابتلاء اور ديگر أمور سے متعلق بعض چزين حضرت ابن عباس سے اور بعض حضرت قاده (تابعي ) اور بعض حضرت حسن (تابعي ) سے منقول ہيں جنہيں حافظ جلال الدين سيوطي في مائي سيوطي الله عن مير عنون ميں جنہيں حافظ جلال الدين سيوطي في منتور ميں كھا ہے ليكن به چزين اسرائيلى روايات ہيں جن پراعتاد كرنے كاكوئي راستنہيں لے

قرآن مجيد كى تصريحات سے جوباتيں معلوم ہوتى ہيں وه يہ ہيں:

ا- حفرت ابوب عليه السلام سخت تكليف مين مبتلا كئے گئے۔

٢- شيطان ني انهين لکليف پهنجائي

س- تکلیف جانی بھی تھی اور مالی بھی۔

٣- ان كےاہل وعيال بھی ختم كرويئے گئے تھے۔

۵۔ اس پرانہوں نے بہت صرکیا جس پراللہ تعالے نے ان کی تعریف فرمائی کہ اِنکا وَجُنْ نافُ صَابِرًا ، بِ شک ہم فران کو صابر پایا نعم العبد اچھ بندے تھے ابوب اند اواب (بیٹک بہت رجوع کر نیوالے تھے)

اسرائیلی روایات میں ذکر کیا گیا ہے کہ حضرت ایوب علیہ السلام سات سال اور چند ماہ سخت تکلیف میں جتلا رہے (فتح الباری میں سسال اور سال اور سال ذکر کیا ہے اور قول ثانی کو صحیح بتایا ہے (ج۲ ص۲۳)) مال اور اہل و عیال کی جو ان کی بیوی ان کے پاس رہ گئی تھی جوان عیال کی جو گئی ہو گئی ہو ان کی بیوی ان کے پاس رہ گئی تھی جوان الموال المنب صلی الله علیه وسلم فلم یصح عنه آنه ذکرہ بحرف واحد الاقوله بینا ایوب یغتسل اذخر علیه رجل من جواد من ذهب الحدیث واذ الم یصح عنه فیه قران وسنة الا ما ذکر نا ہ فمن الذی یوصل السامع الی ایوب خبرله ام علی ای جواد من ذهب الحدیث واذ الم یصح عند العلماء علی البینات، فاعرض عن سطور ها بصرک واصم علی سماعها لسان سمعه ؟ والاسر الیابات مرفوضة عند العلماء علی البینات، فاعرض عن سطور ها بصرک واصم علی سماعها

اذنیک فانها لا تعطی فکرک الاعیالا، و لا تداید فؤادک الاعبالا ، (القوطبی ص ۲۱۰ ج۱۰) (کین صفود اکرم عظیمی سے کوئی سے دوایت نہیں کہ آپ علیف نے ایک حرف بھی ال بارے میں فرمایا ہو گرصرف اتنا کہ حضرت ایوب علیہ السلام نہا رہے تھے تو ان پرنڈی کی ایک سونے کی ٹانگ آپڑی لی جب ال بارے میں نقر آن ہے کوئی ثبوت ہے اور ندھی حدیث سے تو پھر اس بات کی سند حضرت ایوب علیہ السلام تک کیے پہنے سمتی ہے یا کون ہے جس نے یہ بات حضرت ایوب علیہ السلام تک کیے پہنے سمتی ہے یا کون ہے جس نے یہ بات مضرت ایوب علیہ السلام سے می ہو۔ اسرائیلی روایات علی میں نزکر لواور ان میں البنوائم اس می کے واقعات کو پڑھنے سے آتھیں بنزکر لواور ان کے سننے سے کان بھی بنزکر لوان روایات سے تو بس ذہن میں خیال بھی آئیں گے اور دل میں واہیات یا تھی پیدا ہوں گی کی خدمت کرتی رہتی تھی اس وفادار ہوی کا نام رحت تھا، انہوں نے جو دُعاء کی تھی اس کے الفاظ سورۃ الانبیاء میں یول ہیں، اَنِّی مَتَانِی الصُّرُو اَنْتَ اَدْحُو الرَّحِیوِیْنَ، (بیشک مجھے تکلیف پینچ گئی اور آپ ارتم الراحمین ہیں)

اور لکیف پنچادی)صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ نصب مشقت کے معنی میں آتا ہے اور زیادہ ترکام کاج کی وجہ ہے جو استحان ہوتا ہے اور عذاب ہے الم مراد ہے جے سورة الانبیاء میں الضریے تعبیر فرمایا ہے۔

نظن ہوجائے اس میلیے استعال ہوتا ہے اور عداب سے امراز ہے کے دروہ مان بیاری سر سے ایر سر سے ایر مال ضائع ہونے اور بعض حضرات کا بیرو ل قل کیا ہے کہ النصب اور الضر سے جسمانی تکلیف اور عذاب سے اہل اور مال ضائع ہونے اور بعض حضرات کا بیرو ل قل کیا ہے کہ النصب اور الضر سے جسمانی تکلیف اور عذاب سے اہل اور مال ضائع ہونے

کی تکلیف مراد ہے۔ جب اللہ تعالی شاخ نے حضرت ایوب علیہ السلام کی دُعا جِبُول فر مائی تو فر مایا در محسص بسو جلک کرزمین میں اپنا

ن ہوں می ہران روب می دو پہلو ہو گئے تھے، اللہ تعالیٰ نے والیس ان کے پاس پہنچا دیئے اورسب وعیش و

عشرت والى زندگى عطا فرمادى -

پھران لوگوں ہے آ گےنسل چلی اور اتنی زیادہ نسل پھیلی پھولی کہ جس قدران کی پہلی نسل کے افراد تھے ای قدراللہ تعالی نے مزید افراد پیدا فرماد ہے وَ وَهَبْنَالَا اُوَ اُلْا وَمِوْلَا اُوْمُ اللّهُ اَلَّا اُلْاَ اللّهِ اللّهُ الللّهُ الللّهُ الللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللللللللللللللللللللللل

الله های هے این دوبوره اس من موقع و استعمالی کینی وه بده کا دن تھا اور جس دن انہیں عافیت ملی وه منگل کا دن تھا حضرت ابوب علیہ الصلواۃ والسلام کو جس دن تکلیف کینی وه بده کا دن تھا اور جس دن انہیں عافیت ملی وه منگل کا دن تھا (باب فی اُی الا یام تنجم) کینٹم کی تونیکا وکو گڑی لاگولیا لاگانیاں ۔

رباب میں اور الدور کے ایک میں جھی جھی جو کہ کا اور کے لئے ایک یادگارتھی (تا کہ اہلِ عقل میہ جھیں اور میں کہ صابرین کو اللہ تعالیٰ کیسی اجھی جھی جڑا عطاء فرما تا ہے ) وَ حُذَّى اِبْدِ اِکْ اِبْدِ اللّهِ اللّهُ اللّهِ اللّهُ ال

جب پر و اور پر اور با اور با اور فرمایا کہ تو نے شیطان سے میدوعدہ کرلیا کہاس کے بارے میں یوں کہددیا جائے سے تذکرہ کیا آئیس بیہ بات نا گوار ہوئی اور فرمایا کہ تو نے شیطان سے میدوعدہ کرلیا کہاس کے بارے میں یوں کہددیا جا کہ تو نے شفادی؟ میں اچھا ہوگیا تو تخصے سوقحیاں ماروں گاجب اللہ تعالی نے آئیس شفادیدی توقعم پورا کرنے کا خیال آیا اللہ تعالیٰ شانہ نے ارشاد فر مایا کتم اپ ہاتھ میں سینکوں کا ایک مٹھا لے لواور اس کو ایک مرتبہ اپنی ہوی کے جسم میں ماردو جب ایسا کرلو گے تو تہاری قسم پوری ہوجائے گی اور حانث ہونے سے فتی جاؤ گے چنا نچرانہوں نے ایسا ہی کیا چونکہ اللہ تعالیٰ شانہ نے خود ہی انہیں بیا بیا اور پر فرما دیا کہ تم تعم لو ٹرنے والے نہ ہنواور اس محل کوئی شخص سو کوڑے یا سو نجیاں مارنے کی قسم کھالے اور اسمنی سوسینکیس مار کرفتم پوری کر نیوالوں میں شار ہوجائے اور تھم تو ڑنے کے گناہ سے فتی جائے جو چیزیں خاص ہوتی ہیں ان پر قیاس نہیں کیا جاسکتا کہ کوئی شخص سوکوڑے یا سونجیاں مارنے کی قسم کھالے اور اسمنی سوسینکیس مار کرفتم پوری کر نیوالوں میں شار ہوجائے اور تھم تو ڑنے کے گناہ سے فتی جائے جو چیزیں خاص ہوتی ہیں ان پر قیاس نہیں کیا جاسکتا۔ البتہ اس سے قسم پورا کرنے کی ضرورت اور انہیت معلوم ہوتی ہا اللہ تعالیٰ چاہتا تو ان کی قسم کوٹ جائے کو بالکل ہی معاف فرماد یتا کیکن معاف نہیں فرمایا کے چھنے کے مارن اور کہا کہ جو حضرت ابوا مامہ بنسہال بن حذیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ اس کے واقع اور ساتھ ہی بیان کردیا کہ وہ شخص انزازیادہ نجیف رضا کہ اور ان حضرات نے رسول اللہ کھا ہے کہ سامنے واقعہ بیش کیا اور ساتھ ہی بیان کردیا کہ وہ شخص انزازیادہ نجیف اور ضعیف ہی کے مورف کہ ہوئی ہوئے کے سامنے واقعہ بیش کیا اور ساتھ ہی بیائی کہ واک کہ وہ شخص انزازیادہ نجیف اور ضعیف ہی کے مرف ہم کیوں پر کھال رہ علی ہوئے کے سامنے واقعہ بیش کیا اور ساتھ ہی بیائی کردیا کہ وہ شخص انزازیادہ نجیف کردہ جا کمیں گیاں گوٹ کی موٹ کردہ جا کمیں گیاں گوٹ کیا کہ میاں کردیا کہ وہ شخص انزاز کے بیکی کے مرف ہم کیں کے ایک کی میں ان کردیا کہ وہ شخص کیا کہ بیائی گیاں گوٹ کی ایک کردہ جا کمیں گیاں گوٹ کیا کہ کردہ جا کہیں گیاں گوٹ کیا کہ کردہ جا کہیں گیاں گوٹ کے موٹ کردہ جا کمیں گیاں گوٹ کیا گیاں گوٹ کیا کہ کردہ جا کمیں گیاں کردیا کہ وہ شخص کیا کہ کردہ کیا کہ کردہ جا کمیں گیاں گوٹ کیا کہ کردہ کیا کہ کوٹ کیا کہ کردہ کیا کہ کوٹ کیا کہ کردہ کی کردہ کیا کہ کردہ کیا کہ کردہ کیا کہ کردہ کی کردہ کیا کہ کوٹ کی کردیا کہ کردہ کی کردہ کی کردہ کیا کہ کردہ کیا کہ کوٹ کی کردہ کردہ کی کردہ کردہ کی کردہ کردہ کی کردہ کردہ کردی کردہ کردہ کردہ کردہ کردہ کردہ کی کردہ کردہ ک

اس سے بھی وہ ہی بات سمجھ میں آرہی ہے کہ وہ خص زنا کرنے کی وجہ سے سوکوڑوں کی سزا کا مستحق تھالیکن موت کی سزا کا مستحق تھالیکن موت کی سزا کا مستحق ندتھا اور حدکوباِ لکل ہی ختم کردینا بھی سزا کا مستحق ندتھا اور حدکوباِ لکل ہی ختم کردینا بھی شریعت کے مزاج کے خلاف تھا کیونکہ قرآن مجید میں ارشاد فر مایا ۔ قالا تاکہ فی بھی اراف کے بھی اور اللہ کے دین الله و (اور اللہ کے دین میں تہمیں رحم نہ پکڑے کہ تم زانی اور زانیہ پر رحم کھا جاؤ) لہذا حدکومعطل نہیں قرمایا بلکہ پچھ نہ پچھ سزادلوا ہی دی تا کہ امت ہوشیار اور بیدار رہے اور حد جاری کرنے میں کی طرح کی ڈھیل کو برداشت نہ کرے۔

## فائده: دعا کی قبولیت اور برکات

یہاں بیسوال بیدا ہوتا ہے' کیا حضرت آبوب علیہ السلام نے اپنی سخت بیاری کے دنوں میں صحت وعافیت کے لئے دعانہیں کی! اورا گر کی تھی تو کیوں قبول نہ ہوئی'بات ہیہ ہے کہ بظاہر حضرت ابوب علیہ السلام دعا سے عافل تو ندر ہے ہوں گے کیکن اللہ جل شاند کی قضا وقد رمیں جب تک آئییں مبتلا رکھنا تھا اس وقت تک ابتلاء باقی رہا اور دعا کا تو اب آئییں ملتار ہا اور آخرت میں درجات کی بلندی کے لئے بیدعا ئیں ذخیرہ بنتی رہیں' مومن بندہ کی کوئی دعاضا کئے نہیں جاتی \_

حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند بروایت بے که رسول الله علی کے ارشاد فرمایا که جو بھی کوئی مسلمان کوئی دعا کرتا ہے جو گناہ کی یاقطع رحمی کی دعانہ ہوتو الله تعالی اسے ضرور تین چیزوں میں سے ایک عطاء فرمادیتا ہے۔ ا۔ جودعاء کی اس کے مطابق اس دنیا میں جلدی مقصد پورا کردیا جاتا ہے۔

۲ \_ یااس دعا کواس کے لئے آخرت کا ذخیرہ بنادیا جاتا ہے۔

سے یااس جیسی آنے والی مصیبت اس سے پھیردی جاتی ہے ( یعنی آنے سے رک جاتی ہے) صحابہ نے عرض کیا بس تو ہم پھرخوب زیادہ دعا کیس کریں گئے آنخضرت علیقے نے فرمایا (الله ( بھی ) بہت زیادہ دینے والا ہے۔ (رواہ احمکانی المقلوۃ ص١٩٦)

# سب کچھاللدتعالیٰ کے قضاء وقدر کے موافق ہوتا ہے

بات یہ ہے کہ پورے عالم میں جو پھے ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کی قضا وقد رکے موافق ہوتا ہے دعا بھی اسی وقت مقبول ہوتی ہے جب کامیا بی کا وقت آ جا تا ہے اور دوا بھی جب ہی اثر کرتی ہے جب اللہ تعالیٰ کی قضا اور قدر میں شفادینا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو پورا پورا اختیار ہے کہ جنے چاہے جتنا آ رام دے اور جے چاہے تکلیف کے ذریعہ آ زمائے اور موس بندوں کے لئے چونکہ تکلیف میں بھی خیر ہی خیر ہے (اس بر ثواب ملتا ہے اور آخرت میں درجات بلند ہوتے ہیں )اس لئے ان کے لئے تکلیف میں مبتلا ہونا بھی خیر ہی خیر ہے کوئی محض یوں نہ سمجھے کہ فلال شخص دیکھنے میں تو اتنا نیک ہے پھر بیا تی بڑی تکلیف میں مبتلا ہوا ہے قر در کسی بڑے گناہ میں مبتلا ہوا ہوگا۔ ا

حفرت جابر رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ عظیقہ نے ارشادفر مایا ہے کہ قیامت کے دن جب مصیبت والول کو واب دیا جائے گاتو آرام دعافیت والے تمنا کریں گے کہ کاش ہماری کھالیں قینچیوں سے کاٹی جاتیں۔ (رواہ الرندی کمانی المشكو جس سے)

حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند نے جوبی فرمایا که حضرت ابوب علیه السلام اپنے تکلیف کے دنوں میں دعا کو محفرت ابوب علیہ السلام اپنے تکلیف کے دنوں میں دعا کو محبولے اس کی تائید میں حضرت ابان بن عثان رضی الله تعالی عندکی ایک بات سنے وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے والد حضرت عثان رضی الله تعالی عندسے سنا ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جوبھی کوئی بندہ روز اندشج وشام تین مرتبہ بسسم الله المدی لا یہ صسر مع اسمه شدی فی الارض ولا فی السماء و هو السمیع العلیم پڑھایا

(علام یسی عمرة القاری میں فرماتے میں الرئم لیو کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے بیاری کے شروع ہی میں وعلی ایسی مامی بویس کہتا ہوں اس سے کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے خیال کیا کہ اس آز مائش میں اللہ تعالیٰ کا حکم سے اور اللہ تعالیٰ کے حکم میں بندہ کا کوئی تصرف نہیں ہے یا بیر کہ حضرت ایوب علیہ السلام نے زیادہ تو اب حاصل کرنے کیلیے شروع ہی میں تکلیف و درہونے کی وعام نہیں ما گئی )

ل (قبال العینسی فسی عدمدة القباری ج۵ ص ۲۸۲ فبان قبلت فلم لم یدع اول ما نزل به البلاء قلت لانهٔ علم امر الله فیه و لاتصوف للعبد مع مولاه او اداد مضاعفة الثواب فلم یسال کشف البلاء) (علام پینی عمرة القاری میں فرماتے ہیں اگرتم کہوکہ حضرت ایوب علیدالسلام نے بیاری کے شروع ہی میں دُعاء کیوں نیس مانگی تو میں کہتا ہوں اس لئے کہ

کرے تواہے کوئی چیز بھی ضرر نہ پہنچا سکے گی حضرت ابان نے حدیث قبیان کردی لیکن ان کے جم پر ایک جگہ فالح کا اثر تھا جس شخص سے انہوں نے حدیث بیان کی وہ ان کی طرف (تعجب کی نظروں سے) دیکھنے لگا حضرت ابان نے اس کی نظروں کو بھانپ لیا اور فر مایاتم مجھے کیا دیکھ رہے ہو؟ خوب سمجھ لو بلاشک وشبہ حدیث اس طرح سے ہے جیسا کہ میں نے بیان کی لیکن بات سیہ ہے کہ جس دن مجھے یہ تکلیف پہنی ہے میں نے اس دعا کوئیس پڑھا تھا (لیمنی بھول گیا تھا) تا کہ اللہ اپنی نقل مرے فیصلے کونا فذ فر مادے۔

(رواہ التر نہ کی وائن مادے ورکھی کے میں ہے میں نے اس دعا کوئیس پڑھا تھا (لیمنی المفلو ہے وہ ۲۰۹)

# يتحيل تذكره حضرت ابوب عليهالسلام

بیٹا یوں کابرسامرض سے شفایاب ہونے کے بعد کی بات ہے۔

واذْكُرُ عِلدُ نَا الرهِيمُ واسْعَقَ وَيَعْقُوْبُ أُولِي الْإِيْدِي وَالْأَبْصَارِ الْأَاكْ لَصَنْهُ مُرْبِعَ الْصَدِ

اورياد كيجئه ارك بندول ابراجيم اوراسحاق اوريعقو بكوجو باتقول والياورة تكهول والمستطيبيتك بم ني انبيس ايك خاص بات كيساته مخصوص كياتها

ذِكْرى الدّارِقَ وَالْهُمُ عِنْهُ نَالُمِن الْمُصْطَفَيْن الْرُخْيَارِقُ وَاذَكُو الْمُعِيْلُ وَالْيَسِمُ وَ ذَالْكِفُلُ وكُلُّ جَرَاتُ مِن الدّهِ الدّيارِ اللهُ وَالدّيارِ اللهُ وَالدّيارِ اللهُ وَالدّيارِ اللهُ وَالدّيارِ اللهُ وَالدّيارِ اللهُ وَالدّيارِ اللهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَاللّهُ وَالّهُ وَاللّهُ و

جس كاتم سے روز حماب آنے بروعدہ كياجاتا تا الله بديد ادارز ق بجس كوفتم مونات فيس-

# حضرت ابراجيم حضرت الطق حضرت يعقوب عليهم السلام كاتذكره

ان حضرات کا ایک خاص وصف اُدلی الکیدی والکیفی کید بیان فرمایالفظی ترجمه توبیه به که وه ماتھوں والے تھے اور آ تھوں والے تھے اور اس کا مطلب علاء نے بیلکھا ہے کہ اللہ تعالی نے انہیں اپنی اطاعت اور عبادت کی قوت عطاء فرمائی اوردین بصریت اور تفقه فی الدین کی نعمت سے نواز اتھا۔ (زکرہ ابن کثیر)

اس کے بعد انکی ایک اورصفت بیان فر مائی اِنگا اَخْلَصْنَهُ فَدِیخَالِصَة خِلْری الدّار (بعنی ہم نے انہیں ایک خاص بات کے ساتھ مخصوص کیا تھا جو آخرت کی یاد ہے

یہ حضرات خالص آخرت کے کاموں میں اور وہاں کی فکر مندی میں گئے رہتے تھے۔

تفیرابن کیر میں حضرت مالک بن دینارے اس آیت کی تغیر افکارتے ہوئے کھا ہے نوع اللّه تعالیٰ من قلمو بھے حب الدنیا و ذکر ها و احلصهم بحب الاحرة و ذکر اها (لیمنی الله تعالیٰ نے ان کے دلوں سے دنیا کی مجت اور اسکی یادکو نکال دیا اور ان کے دلوں میں خالص آخرت کی مجت ڈال دی اور خالص اس کے فکر سے آراستہ فرما دیا اور حضرت قادم سے نقل کیا ہے کہ انوا یذکرون الناس الدار الاحرة و العمل لها (لیمنی پرحضرات دوسر لے گول کو آخرت یا ددلاتے تھے اور اس کے لئے مل کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔

ان حضرات کی تیسری صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا وَانْهُمْ عِنْدُنَالَیْنَ الْمُصْطَفَیْنَ الْاَنْهَالِ (اور بلاشبہ یہ بندے ہمارے نزدیک منتخب کئے ہوئے تھے اچھے لوگوں میں سے تھے (کیا کہنے اُن بندوں کے جنہیں اللہ تعالی اپنا برگزیدہ بنائے اورا چھے لوگوں میں شارفرمائے۔

# حضرت المعيل حضرت النسع اورذ والكفل عليهم السلام كاتذكره

ان کے بعد حضرت اساعیل اور حضرت البیع اور حضرت ذوالکفل علیم السلام کا تذکره کرنے کا تکم فرمایا اور پیمی فرمایا کریسب اچھے بندے تنے ان حضرات کا تذکرہ سورۃ الانبیاء میں گزر چکا ہے نیز سورۃ الانعام کے رکوع محسَّدُنا اتَیْنَا هَا اِبُوَاهِیْمَ عَلَیٰ قَوْمِهِ کی تفسیر بھی دکھے لی جائے۔

هذا ذِخْرُ لِعِنى يه جو پھھ بيان ہواايك نفيحت كى چيز ہےجسكويا در كھنا چاہئے اور اسكے متضاء پر مل كرنا چاہئے۔

## متقى حضرات كى نعمتوں كاذكر

وُلْ الْلَمْتُوْ يَنَ لَحُنْنَ كَالُّ (اور بلاشبہ پر بیزگاروں کے لئے اچھا ٹھکانا ہے) پھر اس ٹھکانے کی تغییر بتائی جہنے عن نے دروازے ان کے لئے کھلے ہوں گے، جن کے دروازے ان کے لئے کھلے ہوں گے، جن کے دروازے ان کے لئے کھلے ہوں گے، جن جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو اس کے دروازے کھلے ہوئے پائیں گے جبیبا کہ ان لوگوں کا اگرام اوراستقبال کیا جب جنت میں داخل ہونے لگیں گے تو اس کے دروازے کھلے ہوئے پائیں گے۔ وہنا کہ ان کور ہایا جہنے ہوں گے جنہیں مہمانی کے طور پر بلایا جاتا ہے سورہ زمر میں اس کوفر مایا حتی آؤا ہے آؤہ ہا وہ وہنے گئی تو اور ہوں کا اور میووں کا اور پینے کی چزیں طلب کرنے کا تذکرہ فر مایا میکوئن فرہ کا اور میووں کا اور پینے کی چزیں طلب کرنے کا تذکرہ فر مایا میکوئن فرہ کا بیاں ہوں گی جونظریں پست سے ہوں گی ان کی ہو یوں کا تذکرہ فر مایا و عونگریں پست سے ہوں گی اور وہ ہم عربھی ہوگی۔

المذّا المَّوْعُدُونَ لِيوَولِي الن سے كہا جائے گاكہ يہ وہ انعام واكرام جس كاتم سے وعدہ كيا جاتا تھاكہ حساب كدن يعنى قيامت كے روزته ہيں يہ چزيں دى جائيں گى الل جنت كوخوش كرنے كے لئے يہ بھى كہا جائے گاكہ ابَّ هذا لَمرِ ذُو قَعَا مَالَةُ مِنُ نَفَادٍ (بلا شبديه مارارز ق بجس كے لئے ختم ہونانيس ہے يعنى يدرز ق بميشدر ہے گا بھى چينا نہ جائے گا اور كم نه ہوگا۔ سورة ہُو ديش فرمايا عَطاع عَدْر كُيْنُ وُدُو (بخشش ہے جو تم ہونے والى نہيں ہے) اور اہل ايمان كے لئے فكھ مُراكِ فكھ مُراكِ بين محمد مايا ہے ان كے لئے ايب الرہے جو كئے والا يعنی ختم ہونے والانہيں۔

عدد الوران المطنع المراس المرس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المراس المر

### سرکشوں کابراانجام ٔ دوزخ میں ایک دوسرے سے بیزار ہونا

قفسيو: الل سعادت كاكرام اورانعام بيان كرنے كے بعد فرماياها آل يعنى يہ بات جواو پر بيان ہو چى اس كو محفوظ ركواور يادر كھواور يادر كھواور يادر كھواں كے بعد الل شقاوت كا حال معلوم كرواور وہ يہ ہے كہ سركشوں كا برا محكانہ ہوگا يعنى يہ لوگ دوز خيس داخل ہول كے جو بدترين محكانہ ہے اور برا بچھونا نے (چونكہ دوز خيوں كے ينچ بھى آگ ہوگى اس لئے اسے برا بچھونا فرمايا) يہ عذاب ہے ہوا سے چھولو جميم ہے اور غساق ہا ورائ طرح كا مختلف شم كاعذاب ہے۔ مثلاً ضربج ہے اور زمر بر ہے زقوم ہے اور غساق ہوا ماء مور مايا و سُقُوا مَاء حَمِيْماً ہے اور غساق ہوا ورمقامع ہيں وغيرہ ذالك جميم گرم پانى كو كہتے ہيں سورہ محمد ميں فرمايا و سُقُوا مَاء حَمِيْماً فَقَطُع اَمعَاءَ هُمُ (اور انہيں كھولتا ہوا گرم پانى پلايا جائے گاجوان كى آنتوں كے كور يكا اور غساق كے بارے ميں رسول اللہ عليہ نے فرمايا كراس ايک ڈول دنيا ہيں ڈال ديا جائے تو تمام دنيا والے سروا تمان كے جن سے از ترخدی ص ٥٠٠) غساق كيا چيز ہاس كے بارے ميں صاحب مرقاق (شرح مشكوق) نے چارتول نقل كے ہیں۔

ا۔ دوز خیوں کی پیپ اوران کا دھوا ل مراد ہے

٢ \_دوز خيول كآنسومرادين

سرزمبر ریعنی دوزخ کا شندک والاعذاب مرادب

۳۔ غساق سڑی ہوئی اور صندی پیپ ہے جو صندک کی وجہ سے پی نہ جاسکے گی ( مگر بھوک کیوجہ سے مجوراً پینی پڑے گی) تبر حال غستاق بہت بری چیز ہے جو بہت ہی زیادہ بدبودارہے۔اللّٰهُمَ اَعِدُمَا مِنهُ

اس کے بعد اہل دوزخ کا ایک باہمی مکالم نقل فرمایا اوروہ یہ کہ جولوگ پہلے ہے دوزخ میں جا بھے ہوں گے علی التعاقب اس کے بعد اہل دوزخ کا ایک باہمی مکالمہ نقل فرمایا اوروہ یہ کہ جولوگ پہلے ہے دوزخ میں جا جا ہوں گے التعاقب اس طرح کی بہت ی جماعتیں جانبوالی ہوں گی) تو بعد میں آنے والی جماعت کو دکھے کر پہلے داخل ہونے والی جماعت کہ گئی یہ جماعت اور آئی جو تہمارے ساتھ عذاب بھلنے کے واسطے پہیں گھنے کے لئے آری ہاں کیلئے کوئی مرحبانہیں یعنی ان کے آئی کوئی خوتی نہیں یہ بھی جہنی ہم بھی ہمیں ان سے کوئی فائدہ نہیں پہنچ سکتا ہو بعد میں آنے والی جماعت جو اب میں کہ گی جو دنیا میں پہلی جماعت کی پیروکارتھی اوراس کے بہلانے اورورغلانے سے کفراختیار کے ہوئے بھی ) ہلکہ تہمارے لئے کوئی مرحبانہیں ہے تم یہ عذاب ہمارے آگے لائے یعنی تم نے ہمیں کفر پرڈالا اور جمایا جس کے نتیج میں ہم یہاں عذاب بھگنٹے کے لئے داخل کے گئے اس کے بعد وہ بعد میں آنے والی جماعت (جواتباع تھے) اللہ تعالیٰ کے مصور میں اپنے متبوعین یعنی بڑوں اور سرداروں کی سزا کے لئے یہ درخواست پیش کریں گے کہ اے ہمارے دب جو تحف میں اس پیش کریں گے کہ اے ہمارے دب جو تحف ہمارے کئے مذاب ہوئے ہیں کہوٹے ہمارے دب جو تحف ہمارے کے میں دونے ہیں واروں کی سزا کے لئے یہ درخواست پیش کریں گے کہ اے ہمارے دب جو تحف ہمارے کئے مید اس کے بیاں دنیا ہماں دوزخ میں داخل ہوں کے سے کفر پر جر بے جماعت (جواب کی ہمار دونرخ میں داخل ہوں گے والے دوسرے پر لوٹ کی بات بھی مانے ہیں اور ان کے کہنے سے کفر پر جر بے جو ہماں دوزخ میں داخل ہوں گوگا ہوں گے تو ایک دوسرے پر لوٹ کی بات جمی مانے اور چھوٹے لوگ اس بے سرداروں کے لئے دو ہر سے عذاب کی درخواست کریں گے دور خواست کریں گے دور کی بات کریں گے دور کی بات کریں گوگا کو سے دور کی بیاں دراروں کے لئے دو ہر سے عذاب کی درخواست کریں گے دور خواست کریں گے دور کی ہمارے در ہر سے عذاب کی درخواست کریں گے۔

اہل دوزخ کوچرت ہوگی جب اہل ایمان کواینے ساتھ نہ دیکھیں گے

اہل دوز خ کہیں گے کہ ہم دنیا میں تھے واہل ایمان کواور خاص کرفقرائے موشین کو ذلیل ہمجھتے تھے اور یوں بھی کہتے تھے کہ بیا ان میں کوئی خرنہیں اور بعض مرتبدان سے یوں بھی کہد دیتے تھے کہ تم دوز خ میں جاؤ گے ہم جنتی ہوں گے (جیسا کہ یہوداور نصاری اور اہل ہنود ہمجھتے ہیں) لیکن جب یہ کفاردوز خ میں پنچیں گے اور ادھر اُلیس گے تو آنہیں اہل ایمان میں سے کوئی بھی نظر ندآئے گانظروں کے سامنے سب کا فرہی ہوں گے اس وقت یوں اُدھر ڈالیس گے تو آنہیں اہل ایمان میں سے کوئی بھی نظر ندآئے گانظروں کے سامنے سب کا فرہی ہوں گے اس وقت یوں کہیں گے کیا بات ہے ہم ان آدمیوں کوئییں دیکھر ہے جنہیں ہم بر بے لوگوں میں شار کیا کرتے تھے کیا ہم نے ناحق ان کی انہیں دوز تی بھی تھے (اور حقیقت میں وہ ایسے نہ تھے جیسا ہم نے سمجھا تھا) یا یہ بات ہے کہ وہ لوگ یہاں موجود تو ہیں لیکن ہماری آنکھیں چکرار ہی ہیں کہ ان پرنظر نہیں پڑتی اس بات کو یاد کر کے آئیس چرت بھی ہوگی اور حسر ت

إِنْ ذَلِكَ لَعَيْ يَعْنَا صُمْمُ أَهْلِ النَّالِ (يعنى دوز خيول كا آيس ميس جَمَّرُ نابالكل سِي بات بهاسياضرور مومًا)

قُلْ إِنِّكَا أَنَا مُنْذِرَ وَ مَا مِنْ إِلَهِ إِلَا اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ فَ رَبُّ السّبوتِ وَالْرَضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا بَيْنَهُمَّا بَيْنَهُمَّا اللهُ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ فَوْرَبُ السّبوتِ وَالْرَضِ وَمَا بَيْنَهُمَّا بَيْنَهُمَّا بَيْنَهُمَّا بَيْنَهُمَّا اللهُ الْمَالِدِ اللهُ وَلَا مُولِيَّةُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَاللهُ وَلَاللهُ وَاللهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللللللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالمُؤْمِنُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلِمُؤْمِنَ وَاللّهُ وَلِمُ وَاللّهُ وَلَا الللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللللْمُؤْمِلْ الللللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَالل

### صرف الله تعالی ہی عبودہ وہ واحدوقہارہے مالک ارض وساء ہے عزیز وغفار ہے

تفسید: ان آیات میں تو حیداور رسالت کا اثبات فرمایا ہواور اللہ تعالیٰ کی پائی صفات بیان فرما کیں۔ آپ کو خطاب فرمایا کہ اپنے مخاطبین سے فرمادیں کہ میں تو صرف ڈرانے والا ہوں زبردی کس سے ایمان قبول کرانے والانہیں ، پھر تو حید کی دعوت دی کہ معبود صرف ایک ہی ہے یعنی اللہ تعالیٰ جواپی ذات وصفات میں تنہا بھی ہے اور قبار بھی ہے یعنی وہ سب پر غالب ہے تکوین طور پر اس کی قضاء اور قدر کے مطابق سب پھر وجود اور ظہور میں آتا ہے وہ آسانوں کا بھی رب ہے اور زمین کا بھی اور جو کھوان کے درمیان ہے ان سب کارب ہے پروردگارِ عالم جل مجد ہ کو چھوڑ کرتم جو کی دوسرے کی عبادت کر رہے ہویہ جمالت اور ضلالت کھریہ بھی سجھالو کہ وہ عزیز بھی ہے یعنی غلبہ والا ہے اسے تنہاری گرفت فرمانے اور عزاب دورگاری کی کروٹ فرمانے اور عزاب دور کی کوری پوری پوری پوری پوری قدرت ہے وہ عالب ہے اور سب مغلوب ہیں لیکن اگرتم کفروشرک سے تو بہ کرلو گے تو وہ بخش دے گا کیونکہ وہ غفاریعتی بہت بڑا بخشنے والا بھی ہے۔

اس کے بعد آپ کی نبوت کی ایک دلیل بیان فر مائی که آپ ان لوگوں سے فر مادیں بیہ جو پچھیں نے اپنی رسالت کی خبردی ہا اور تہمیں بیہ بتایا ہے کہ میں اللہ تعالی کا رسول ہوں بیہ بہت ہوئ فبر ہے تہمیں اس کی طرف متوجہ ہوتا لازم تھا لیکن تم اس سے اعراض کر رہے ہوتم بیتو دیکھو کہ میں جو ملا اعلیٰ (عالم بالا) کی فبریں دیتا ہوں بیز میں میر سے پاس کہاں سے آگئیں نہ میں نے پر انی کتا ہیں پڑھی ہیں نہ اہل کتاب سے میرامیل جول رہا ہے بیہ باتیں جو میں بتا تا ہوں جن کی اہل کتاب تصدیق کرتے ہیں اور تبہار سے سامنے بھی میری بتائی ہوئی فبروں کا شیح طور پرظہور ہوتا رہتا ہے بیٹلم جھے کہاں سے ملا؟ ظاہر ہے کہ بیسب جھے وحی کے ذریعہ سے ملا ہے اللہ تعالی نے جب آدم کو بیدا فرمایا پھر فرشتوں کو بجدہ کر نیکا تھم فرمایا اور المیس بحدہ کرنے سے مشکر ہواان باتوں کی جو میں نے فبردی ہے جھے ان کا پچھالم نہ تھا۔

الله تعالی کا پ فرشتوں ہے یوں فرمانا کہ میں زمین میں اپنا خلیفہ پیدا کرنے والا ہوں پھران کا اس پرسوال اشھانا پھرآ دم علیہ السلام کے مقابلہ میں چیزوں کے نام بتانے سے عاجز ہوکر سُبُعٰناکُ لَاعِلْمُ لِنَاۤ الْاَمَاعَلَمُ نَامَا اُلَّا کُمار کے معا

مر فی سورة البقرة وهذا داخل فی الاختصام لأن قوله تعالیٰ اذ قال ربک للملئكة بدل من قوله تعالیٰ اذ یس سورة البقرة وهذا داخل فی الاختصام لأن قوله تعالیٰ اذ یسختصمون كما ذكره صاحب الروح) (یسب تفصیل مجصرف دی سے معلوم ہوئی ہے اس سے بہلان چیزوں کو بالکل نہیں جانتا تھاتم اپنے ہوش کی دواكرواور بات كو بجھواور میری نبوت كا تكار سے باز آؤیس دوبارہ واضح طور پر تراف والا بی ہوں میری برتم ہیں بتا تا ہول كہ ميرى طرف دعوت و تبليغ كے سلسلے ميں يہى دى آئى ہے كہ ميں واضح طور پر ڈرانے والا بى ہوں ميرى بات ندمانو كے توانیا براكروكے ميں تم سے زبردتی قبول نہيں كراسكا۔

اِذْقَالَ رَبُكَ لِلْمَلَيِكَةِ اِنْ خَالِقٌ بَسُرًا مِنْ طِيْنٍ ﴿ وَإِذَا سَوَيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيْهِ مِنْ رُوْجِي فَقَعُوْا جب كرآب كدب فرشتون سفرمايا كمدب شك من كير ساك بشركوبيداكرف والا بون موجب من است يورى المرح بنادون اوراس من اين روح يحونك وول أو ڮ؋ ﴿ بِينُ ٥ فَسَجُكُ الْمُلَلِكُ أَوْ كُلُّهُ مُم اَجْمَعُوْنَ ﴿ إِلَّا إِبْلِيسٌ إِسْتَكْبِرٌ وَكَانَ مِنَ الْكَفِرِيْنَ ﴿ قَالَ اس کے لئے تجدہ میں گریزنا، موسارے فرشتوں نے تحدہ کیا تگر اہلیں نے نہ کیا اسنے تکبر کیا اوروہ کافروں میں سے تھا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ يَا بِلْيْسُ عَامَنَعُكَ أَنْ تَسْجُرُ لِهَا خَلَقْتُ بِيرَى ﴿ الْسَكَاكُرِي َ أَمْرُكُنْتُ مِنَ الْعَالِينِ © قَالَ أَنَا خَيْرُونِنُهُ ﴿ ا الميل تج كربات كريز في كاكة أت بحده كري جي ش في إلى اليه الياب كيات في مركبايدكة برسد جدال من ي باليس في كما كدش إلى يبر بول خَلَقْتَنَىٰ مِنْ تَالِدٍ وَخَلَقْتَهُ مِنْ طِينِ®قَالَ فَاخْرُجُ مِنْهَا فَانْكَ رَجِيْمٌ ﴿ وَإِنَّ عَلَيْكَ لَعْنَتِينَ مجھا پ نے آگ ساورا سے کچڑے پیدا کیا ہے اللہ تعالی نے فرمایا سوق يهال سے نکل جا كيونكه بلاشبة مردود ہےاور قیامت كون تك تھو پرمير كامنت ہے إِلَى يَوْمِ الدِّيْنِ® قَالَ رَبِّ فَأَنْظِرْ نِيَ إِلَى يَوْمُ يُبْعَثُونَ® قَالَ فَإِنَّكَ مِنَ الْمُنْظِرِيْنَ ﴿ إِلَى يَوْمِ الجیس نے کہاا مے میرے دب جھے اس دن تک مہلت دیجئے جس دن لوگ اٹھائے جائیں گے اللہ تعالی نے فرمایا کہ بے شک وقت معلوم کے دن تک الْوَقْتِ الْمَعْلُوْمِو قَالَ فَبِعِزْتِكَ لَاغْفِرِيَّهُمُ أَجْمُعِيْنَ الْرَعِبَادُكُ مِنْهُ مُ الْخُلُصِينَ قَالَ فَالْحَقُّ تخے مہلت دی گئی اہلیس نے کہاسوآپ کی عزت کی تم میں ان سب کو ضرور گراہ کروں گاسوائے آ کیے ان بندوں کے بوشخب ہوں گے اللہ تعالی نے فرمایا کہ والحق أقول فالأمكن جهند مينك والمن بعك منهم المعين میں کی کہتا ہوں اور کی بی کہا کرتا ہول۔ میں جہنم کو تھے ساوران سباوگوں سے مرور مردد لگا جو تیرے پیچے چلیں گے۔

 میں بھی گزر چکا ہے وہاں جوہم نے تفصیل کے ساتھ لکھا ہے اس کی بھی مراجعت کرلی جائے۔ جب اللہ تعالی نے آ دم علیہ السلام کو پید کرنے کا ارادہ فرمایا تو فرشتوں سے فرمایا کہ میں طین لیخی کیچڑ سے ایک بشر کو پیدا کروں گا جب میں اسے پیدا کردوں اور پوری طرح بنادوں اس میں اپنی روح پھونک دوں قوتم اس کے لئے سجدہ میں گرجانا۔

اس میں لفظ بشر فرمایا ہے جس کا معنی ہے اسی کھال والی چیز بالوں سے چھی ہوئی نہ ہؤد وسر سے حیوانات ہیں ان کے جسم پر بال ہوتے ہیں جن سے ان کا بدن ڈھکا ہوتا ہے لیکن انسان کے سراوراس کی ڈاڑھی کے علاوہ اور کسی جگہ پر عام طور سے برخ ہیں ہوتے ہیں اور برخ صے چلے جاتے ہیں سے برخ برخ ہال نہیں ہوتے کیڑا نہ بہتے تو کھال نظر آتی اور بحض جگہ جو بال نکل آتے ہیں اور برخ صے چلے جاتے ہیں ان کے صاف کرنے کا تھم دیا گیا البتہ داڑھی رکھنا واجب ہے پھر جب جنت میں جا کیں گے تو وہاں مردوں کے بھی ڈاڑھی نہ ہوگی وہاں بشر ہونے کا پورا بورا مظاہرہ ہوجائے گا یہاں کیچڑ سے پیدا فرمانے کا ذکر ہے اور سورہ آلانعام میں لفظ تر اب وارد ہوا ہے اور سورہ آلرحمٰن میں فرمایا میں کھنا ہوئی کا کی سرخی ہوئی کا کی سرخی ہوئی کا کی سرخی ہوئی میں فرمایا اور سورہ آلرحمٰن میں فرمایا می کھنا تھا تھا ہوئی ہوئی کا کی سرخی ہوئی کا گرے ہوئی ہوئی کا گرے ہوئی گئی ہوئی ہوئی میں آدم علیہ السلام کا پھنا تیار کئے جانے کہ تم نے انسان کوائی مٹی سے بیدا فرمایا ہوئی پھر جب پتلا بنادیا پھراس میں پانی ڈال دیا تو کیچڑ بن گئی اور عرصہ تک اس طرح پڑے دہنے کی جب سے ماہ اور بد بودار ہوگئی پھر جب پتلا بنادیا گیا تو وہ پڑے پڑے مٹی سے بنائے ہوئے برتن انگلیاں گیا تو وہ پڑے پڑے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے فرشتوں نے فرمایا کہ جب میں اس بشرکو پیدا کردوں اور پوری طرح اس کا مجسمہ بنادوں پھراس میں روح پھونک دوں تو تم اس کو بحدہ کرنا (اس کی تعظیم کے لئے بحدہ میں گرجانا) فرشتوں نے بھم کے مطابق اس بشرکوجن کا مام پہلے ہے آدم بجویز کردیا گیا تھا تعظیمی بحدہ کرلیا المبیس بھی وہیں رہتا تھا اسے بھی بھم تھا کہ اس نی تلوق لینی آدم علیہ السلام کو بحدہ کرنے وہ بحدہ کرنے سے مظر ہوگیا 'سورة الکھف میں فرمایا ہے کان فرن افیوق فلائٹ تھن آمر کرتے ہے مظر ہوگیا 'سورة الکھف میں فرمایا ہے انی کو السنتگابد کو کان میں الکھنے بین آدم علیہ السلام کو بحدہ کرنے اپنے رب کی نافرمائی کی اور سورة البحر ہیں غرمایا ہے انی کو السنتگابد کو کان میں الکھنے بین (کہ میں ہے تھا سواس نے اپنے رب کی نافرمائی کے علم میں پہلے ہی ہے یہ بات تھی کہ وہ کفرافتیار کر لے گا کافروں میں ہے ہو جائی اور سورة الاعراف میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے فرمایا مکا منعک اُلا تشہد کی آؤ آصر ڈکا کی کہ بھی سے ہو جائی اور سورة الاعراف میں فرمایا گال یکٹر نیکٹری کا منعک اُلا تشہد کی گؤ آس کے نام کا برائی کی کہ مستقل طور پر بھی تھم دیا تھا یہاں سورص میں فرمایا گال یکڑ نیکٹری کا منعک اُلا تشہد کی گئی (کہ اے المیس کی کرمت تھی طور پر بھی تھم دیا تھا یہاں سورص میں فرمایا گال یکڑ نیکٹری کا منعک اُلائٹ تھوں سے بنایا کا عام نے بان کی میں فرمایا گال یکڑ نوب کے جس چیز کی اہمیت ہوتی ہا تھوں ہیں بیا اس کی بارے میں ایوں کہا جاتا ہے بہتم تا ویل تو ہوں کی بارے میں ایوں کہا جاتا ہے کہ ہم تا ویل تو ہوں کی کا مطلب ہے بھوں کی کا جومطلب ہا تھی کا بھون کی کی دوروں ہے باتھ کی کا جومطلب ہا تھی کا جومطلب ہا ہے کی کا جومطلب ہا تھی کا مورف سے معنی کی المسلہ ہو تو بین کا مطلب ہے جو بین کا مطلب ہوتی باتھ کی کا مطلب ہوتی ہوتی اللہ تعالی کی طرف سے مفوض کر تے ہیں یعنی اللہ تعالی کے زدیک جو یدین کا مطلب ہوتوں ہاتھ کی کا مطلب ہوتی کی دوروں ہوتی کی کا مطلب ہوتوں کیا تھوں کیا کہ مطلب ہوتی کی کا مطلب ہوتوں کا تھوں کی کی کو مطلب ہوتی کیا کہ کو مطلب ہوتی کیا کہ مطلب ہوتوں کیا کہ مطلب ہوتوں کیا کہ کو مطلب ہوتوں کیا کہ مطلب ہوتوں کیا کہ کو مطلب ہوتوں کیا کہ مطلب ہوتوں کیا کہ کو مطلب ہوتوں کیا کہ کو مطلب ہوتوں کیا کو میں کو میکٹر کیا کہ کو کی کو میں کو کیا کی کا کو میکٹر کیا کہ کو کی کو کی کو کو کی کو ک

اس کی شان کے لائق ہے ہم اس پرایمان لاتے ہیں اس طرح یہ جوفر مایا کہ جب میں اس میں اپٹی روح پھو تک دوں اس کے بارے میں بعض حضرات نے تاویل کی ہا دوفر مایا ہے کہ اس کا مطلب بیہ ہے کہ جب میں اس میں جان ڈال دوں گا تو تم اس کے لئے سجدہ میں گر پڑتا اور دوسرے حضرات نے فرمایا کہ ہم تاویل نہیں کرتے اس پرایمان لاتے ہیں اللہ تعالی کے نزدیک جواس کا مطلب ہے جواس کی شان کے لائق ہے ہم اسے مانتے ہیں۔

الله تعالیٰ شانہ نے ابلیس سے فرمایا استگاری افرائٹ میں افعالین (کیا تونے تکبر کیایا بید کرتوبوے درجے والوں میں سے ہے) یعنی کیا تو غرور میں آگیا اور واقع میں بوانہیں ہے یا کہ تو واقع میں ایسے بوے درجہ والوں میں سے ہے جس کو

سجده كاحكم كرناز يانبين \_

ابلیس نے کہا کہ پیش ٹانی ہی واقع ہے پین اس کو بحدہ کرنا میری شان کے لاکت نہیں ہے (جب کیوجہ بیہ ہے کہ) مجھے

آپ نے آگ سے پیدا فرمایا ہے اور اسے کیچڑ سے پیدا فرمایا ہے۔ (لہذا ہیں اس سے بہتر ہوا اور مجھے بیتھم وینا کہ اس سے مری شان کے خلاف ہے) اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا کہ تو یہاں سے نکل جا کیونکہ بلاشک تو مردودہ وگیا اور

قیامت کے دن تک تجھ پرمیری لعنت ہے (اور جس پر قیامت کے دن تک لعنت رہے گی وہ اس کے بعد بھی ملعون ہی رہے

گاکے ما قبال الملّه تعالیٰ شانهٔ فاذن مؤذن بینهم ان لعنه الله علی الظلمین (ابلیس کو تکبر کھا گیا۔ ملعون ہونا منظور کر لیا لیکن اللہ تعالیٰ خات اور معانی ما گئے کے لئے تیار نہ ہوا بلکہ اس نے لمی عربونے کی درخواست کر دی

ادر یوں کہا کہ اے رب مجھے اس دن تک مہلت د بچئے جس دن لوگ اٹھائے جا کیں گے (یعنی قبروں سے نکلیں گے) روح

المعانی میں تکھا ہے کہ اس سے نفتی ٹانیے کا وقت مراد ہے مطلب ابلیس ملعون کا بیتھا کہ مجھے کمی زندگی دیدی جائے اور اتنی کمی

ہوکہ قیامت برہی ختم ہوں یا

۔ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جانتھے ایک وقت تک مہلت دے دی گئی اب تو اس نے اپنفس میں جو بات چھپار کھی تھی وہ ظاہر کر دی اور کہنے لگا کہ اے رب آپ کی عزت کی تئم میں ان لوگوں کو (جو اس نٹی مخلوق کی نسل میں ہونئے (سب کو بہکا وُں گا کفر پراورآپ کی نافر مانیوں پرڈالوں گا اور برے کا موں کواچھا تناوُں گا گر جن لوگوں کوآپ نے اپنی اطاعت کے لئے چن لیا اور میرے بہکا نے سے بچادیا ان پرمیر ابس نہ چلے گا۔

ابلیس چونکہ آ دم علیہ السلام کوسجدہ نہ کرنے کی دجہ سے ملعون ومردود ہوا تھا اس لئے اس نے ان سے اور ان کی اولا د
سے انتقام اور بدلہ لینے کا فیصلہ کیا حالا نکہ جماقت اس کی تھی رب العلمین جل مجدہ 'کے تھم سے سرتا بی کی ملعون ہونے کا کام
خود کیا اللہ تعالیٰ سے مقابلہ کیا اس کے تھم کو غلط بتایا اور ٹھان لی آ دم علیہ السلام اور ان کی اولا دسے بدلہ لینے کی چونکہ اللہ تعالیٰ
نے انسانوں کو ابتلاء اور امتحان کے لئے بیدا فر مایا ہے اس لئے ابلیس کو کمبی زندگی بھی دیدی اور بہکانے اور ور غلانے کی
کوشش کرنے کا موقع بھی دیدیا اور انسانوں کو بتا دیا کہ میہ اور اس کی ذریت تمہارے دیمن ہیں تم ان سے چو کئے رہنا ان
لے دو فی تنصیر القرطبی ارادالملعوں ان لایموت فلم یُجب الی ذلک و اُنجر الی الوقت المعلوم و هو یوم یموت المحلق

ے اوقی تقسیر انفرطبی ازادانمنعون ان دیموت علم یجب اِنی دلک و اَجِر اَنی الوقت المعلوم و مو یوم یموت العمل فیه فاخر الیه تهاوناً به (ص۲۲۹ ج ۱۵)

۔ (تفیر قرطبی میں ہے کہ شیطان کی خواہش تو یتھی کہ اے موت ہی نہآئے کیکن اس کی بیخواہش قبول نہیں ہوئی اور اے وقت معلوم لینی تمام مخلوق کی موت کے دن (نفخہ ٹانیہ ) تک اے مہلت دینے کیلئے اس کی موت مؤخر کی گئی ) کے بہکاوے میں نہ آنا اور خیر اور شرکے دونوں رائے بتا دیے انبیائے کرام علیم الصلوٰ قو والسلام کومبعوث فرمایا اور اپنی کتابیں اور صحیفے نازل فرمائے بھران کے خلفاء کے ذریعے دعوت و تبلیغ کاسلسلہ جاری رکھا جو شھن شیاطین کی باتوں میں آئے گاراہ حق چھوڑے گاوہ اپنی بربادی کا خود ذمہ داریخ گا۔

### ابليس اوراس كتبعين سے دوزخ كو بحرد يا جائے گا

جب ابلیس نے کہا کہ میں بنی آ دم کوور غلا و کا اور بہکا و کا اور راہ حق سے بٹاوں گا تو اللہ تعالیٰ شانہ نے فرمایا

کہ میں بچ بی کہتا ہوں اور بچ بی کہا کرتا ہوں (تو اپنی اور اپنے پیچھے چلنے والوں کی سز اابھی ہے بن لے ) میں
تھے ہوں وجولوگ ان میں تیراا تباع کریں گے ان سب سے دوز خ کو بحر دونگا 'یہ بات اللہ تعالیٰ نے ابلیس سے بھی فرمادی
اور جب آ دم علیہ السلام اور ان کی بیوی کوز مین پر بھیجا جانے لگا اس وقت ان کو خطاب کر کے صاف صاف بتا دیا
ور جب آ دم علیہ السلام اور ان کی بیوی کوز مین پر بھیجا جانے لگا اس وقت ان کو خطاب کر کے صاف صاف بتا دیا
والما ایرائی کی فیکن تیو می گوانی فلک خود کی علیات می کا کہ فیک کو ایرائی کی کہ والیا لین کا کہ والیا لین کا ان کی ان کی کہ والیا کی کہ والیا کہ سے ہوا ہے آ کے سوجو خص میری ہدایت کا اتباع کرے گا ان
الکار کھنے فینھا خیل کون (سوا گرتم ہارے پاس میری طرف سے ہدایت آئے سوجو خص میری ہدایت کا اتباع کرے گا ان
الوکوں کو کئی خوف نہ ہوگا اور نہ وہ مگسین ہوں گے اور جولوگ کفر اختیار کریں گے اور ہماری آیات کو جھٹلا کیں گے وہ دوز خ

فائدہ: ابلیس نے جومہلت ما گل بھی اس میں یوں کہا تھا کہ مجھے اس دن تک مہلت دی جائے جس دن لوگ قبروں سے اٹھائے جائیں گے اللہ تعالی شاند نے فرمایا کہ تجھے وقت معلوم تک مہلت ہے بیوفت معلوم اللہ تعالی ہی کومعلوم ہے جب تک ابلیس کی موت کاوفت ِمقررنہ آ جائے وہ زندہ رہے گا اور کفر پر مرے گا اور دوز خ میں جائے گا۔

قُلْ مَا الْمُعَلَّكُمْ عَلَيْهِ مِن الْجَرِو مَا اَنَامِن الْفَتِكَلِّفِين فَ إِنْ هُو الْاَذِكُو لِلْعَلَمِين وَلَتَعْلَمُنَ آبِ فَهُ الْبَيْ كَمِنْ مِن يَوْلُ مُوافِرِ الْبِينِ كَالُونِ مِن الْفَتْكِلِفِينَ فَالِن مِن اللَّهِ مِن اللّ

نباه بعدرجين

اس کا حال ضرور جان لو گے۔

## دعوت حق برنسي معاوضه كامطالبة بين

تفسیو: رسول الله عظی اوگول کوتر آن مجید سناتے تھے دیدی دعوت دیتے تھے تو لوگول کونا گوار ہوتا تھا آپ کی تکذیب کرتے تھے مجزات دیکھ کربھی حق تبول نہیں کرتے تھے انہیں ایک اور طریقہ سے سمجھایا اور فکری دعوت دی ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے فرما دیجئے کہ میں تم سے قرآن کی ہا تیں سنانے پر کوئی اجرت طلب نہیں کرتا ہے بات تم پرواضح ہے اب مہمیں خودغور کرنا چاہئے کہ جم شخص کو ہم سے کوئی دنیا وی غرض نہیں کی طرح کے مال ومتاع کا طالب نہیں ہے بار بار ہمیں تبلیغ کیوں کرتا ہے ظاہر ہے کہ جبا سے کوئی مطلب نہیں ہے قو ضروراللہ تعالیٰ کی طرف اسے دعوت تبلیغ کرنے کا تھم ہوا ہے اور آپ ان سے یہ بھی فرمادیں کہ میں تکلف والوں میں سے نہیں ہوں لیخی ایسا نہیں ہے کہ میں نے بناوٹ کی راہ سے نبوت کا دعویٰ کردیا ہوا ورغیر قر آن کو قر آن کہ دیا ہویہ جو کہ تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہیسے قر آن تمام جہانوں کے لئے نفیصت ہے تم اسے نہ مانو کے تو اپنا برا کرو گے اور عنقریب موت کے بعد تہمیں پند چل جائے گا کہ یہ تی تھا اور اس کا انکار کرنا باطل کام تھا لیکن اُس وقت معلوم ہونا فائدہ نددے گا ، اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ بیٹ تھا اور اس کا انکار کرنا باطل کام تھا لیکن اُس وقت معلوم ہونا فائدہ نددے گا کہ قرآن تی ہے اور اس کا انکار کرنے والے باطل پر ہیں۔

فائدہ:۔آیت کریمہ میں جویہ فرمایا ہے کہ آپ ان سے فرمادیں کہ میں تم سے اپنی محنت اور دعوت پر کوئی اجر طلب منہیں کرتا اس میں تمام مبلغین اور داعی حضرات کویہ بتا دیا کہ دعوت الی الخیر کا کام حض اللہ کی رضا کے لئے کریں مخلوق سے کسی چیز کے طالب نہ ہوں اور امید وار بھی نہ ہوں اور قر گا آن اُمِنی اللہ تکڑفیڈئی میں سیتا دیا کہ اہل ایمان اور خاص کر اہل علم تکلف کو اختیار نہ کریں محضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ عقہ نے ارشاد فرمایا کہ اے لوگو جے کوئی چیز معلوم ہو وہ بتا دے اور جے علم نہ ہو وہ کہد سے کہ اللہ کو معلوم (بغیر علم کے کوئی چیز نہ بتائے اور بی طاہر نہ کرے کہ جھے علم ہے کیونکہ اس میں تصفیح اور تکلف ہے جو جھوٹ کی ایک قتم ہے ) جو چیز نہ جانے اس کے نہ جانے کا اقراد کر لینا اور میکہ دینا کہ اللہ کو معلوم ہے یہ اور تکلف ہے جو جھوٹ کی ایک قتم ہے ) جو چیز نہ جانے اس کے نہ جانے کا قراد کر لینا اور میں گرفا اجر طلب نہیں کرتا اور میں معلوم کے تک میں تم سے اس پر کوئی اجر طلب نہیں کرتا اور میں تکلف کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔

(صحیح بناری ۱ عجام کہ والوں میں سے نہیں ہوں۔

(صحیح بناری ۱ عجام کہ والوں میں سے نہیں ہوں۔

(صحیح بناری ۱ عجام کہ والوں میں سے نہیں ہوں۔

(صحیح بناری ۱ عجام کہ والوں میں سے نہیں ہوں۔

(صحیح بناری ۱ عالم دوم)

بہت ہے لوگوں کو کم نہیں ہوتا ہے نام کے ساتھ مفتی یا مولانا کا لفظ لگا لیتے ہیں یا متاز عالم دین کا لقب اختیار کر کے اخبارات ہیں اپنانا م اُنچھا لئے رہتے ہیں پھر جب اُن سے کوئی مسئلہ پوچھا جاتا ہے یا کوئی حدیث دریافت کی جاتی ہے تو یوں کہنا کہ جھے معلوم نہیں اپنی شان کے خلاف بچھتے ہیں اور اپنے پاس سے پچھنہ پچھ ہتا دیتے ہیں ایسے لوگوں کے لئے آیت بالا میں تنبیہ ہے بہت کی باتیں جوتن اور حقیقت سے دور ہوتی ہیں جوتنے جھوٹ پر جنی ہوتی ہیں مومن آدی کو ان سب سے پچنالازم ہے۔ ایک مورت نے عرض کیا کہ یارسول اللہ میری ایک سوتن یعنی شو ہرکی دوسری ہوی ہے کیا جھے اس بات پر گناہ ہوگا کہ میں جھوٹ موٹ اس پر بیظا ہر کروں کہ جھے شو ہر نے بید یا اور وہ دیا اور حقیقت میں نہیں دیا (تاکہ اسے جلس ہو) آپ نے فرمایا جے کوئی چیز نہیں دی گئی آگر وہ جھوٹ موٹ بین طاہر کر نے کہ جھے دی گئی ہے وہ ایسا ہے جیسے کوئی حض جھوٹ کیٹرے بہن لے۔

وقد تم تفسير سورة ص في شهر ربيع الآخر ١٣١٤ والحمد لله الهاد الى سبيل الرشاد والصلواة على نبيه سيدالعباد وعلى اله وصحبه و من تبعهم باحسان الى يوم المعاد.

#### 4rir\$ انوار البيان جلا۸ سورة زمر مكم معظمه مين نازل بوكي اس مين چيمتر آيات اورآ خوركوع بين جراتله الرّحمين الرّح ﴿ شروع كرتا مول الله كام مع جوبرا مير مان نهايت بى رحم والاب ﴾ نِيْكُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْتُكِيدِي إِنَّا اَنْزَلْنَا الْكِتْبُ بِالْحَقِّ فَاعْبُ اللهَ مُغْلِصًا لَهُ بینازل کی ہوئی کتاب ہے اللہ کی طرف سے جوغلبدوالا ہے حکمت والا ہے۔ بلاشبہم نے آ کی طرف حق کے ساتھ کتاب نازل کی اليِّيْنَ®َ الْاِيلْهِ اليِّيْنُ الْعَالِصُ والَّذِيْنَ اتَّعَنُ وَامِنْ دُوْنِهَ اوْلِيَآءُ مَانَعُبُكُهُمُ إلَّا لِيُقِرِّنُونَا التدكي عبادت كيجة اسطرح سي كماى كميليمدسي خالص وخبرواراللدى كے لئے دين خالص بهاورجن لوگوں نے اس كےعلاوہ شركاء بنالئے وہ كہتے ہيں إِلَى اللَّهِ زُلِّفَىٰ إِنَّ اللَّهَ يَحَكُمُ مِينَهُمْ فِي مَاهُمْ فِي عَلْمَ كَلِّهُ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يَحَدِّي مَنْ هُوَ کہ ہم ان کاعمادت حرف ای کے کرتے بیں کہ میں انشکانیادہ عرب ہنادیں۔ جن بانوں میں پاوگ اختلاف کرتے ہیں بلاشیاندان کے درمیان فیصلے فرمادی کا بلاشیاندا کے خوکی کو بدایت نہیں ویتا كُذِبُ كَفَالُ ۞ لَوْ ٱزَادَ اللهُ أَنْ يُتَخِذَ وَلَدَّا لَاصْطَفَى مِبَا يَخْلُقُ مَا يِثَا أَوْسُبُعْنَ لَهُ هُو اللهُ جو جھوٹا ہو کا فرہو اگر اللہ جا ہتا کہ کسی کو اولاد بنائے تو جے جاہتا اپنی مخلوق میں سے منتخب فرما لیتادہ پاک ہے وہ اللہ ہے' الْوَاحِدُ الْقَتَارُ فَ خَلَقَ التَّمَا فِي وَ الْأَرْضَ بِالْحَقِّ يُكَوِّرُ الْيُلَ عَلَى النَّهَ إِر وَيُكِوِّرُ النَّهَ أَرْعَلَى الْيُل

تنهائ زبردست بائس نے آسانوں کواورز مین کوحق کے ساتھ پیدا فرمایا وہ رات کوون پر لیفتا ہے اور دن کورات پر لیفتا ہے

وسَغُرَالتَّامُسُ وَالْقَبِرُ كُلُّ يَجْرِي لِكِلَّ سَتَّى الْأَهُوالْعَزِيزُ الْعَقَّالُ حَلَقًاكُمْ مِنْ نَفْسِ

اوراس نے چا نداورسورج کو محرفر مایا ہے برایک وقت مقررتک جاری ہے خبرداروہ زبردست ہے بردا بخشے والا ہے اس نے تمہیں ایک جان سے پیدافر مایا

وَاحِدَةٍ ثُمَّجِعُلَ مِنْهَازُوْجَهَا وَٱنْزُلَ لَكُمْرِسَ الْإِنْعَامِ ثَلَيْنِيَةَ اَزُواجٍ يَخْلُقُكُمْ فِي بُطُون

پھرای سے اس کا جوڑ بنایاا ورتبہارے لئے جو پایوں میں ہے آٹھ تھم کے جوڑے بنائے 'وہتمہیں تمہاری اوّل کے پیٹوں میں پیدافر ما تا ہے

أُمُّهُ يَكُمْ خِلْقًا مِنْ بَعْنِ خَلْقِ فِي ظُلْبَ قِلْتِ قُلْتِ ذَٰلِكُمُ اللَّهُ رَكِّكُمْ لَهُ الْهُ أَكْل الْهُ إِلَّا هُوَ

ایک پیدائش دوسری پیدائش کے بعد موتی ہے تین اندھیروں میں۔بیاللہ ہے تمہارارب ہے ای کے لئے ملک ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں

فَأَنَّ تُصُرُفُونَ⊙

سوتم کہاں پھرے جارہے ہو۔

### الله واحد ہے قہار ہے عزیز ہے غفار ہے اس نے جاند سورج کو سخر فرمایا انسان کو تین اندھیریوں میں پیدا فرمایا

قسفسید: یهال سے سورهٔ زمرشروع موری ہاد پرسات آیات کاتر جمکیا گیا ہان آیات میں انزال قرآن اورا ثبات تو حیداورشرک کی تردید فرمائی ہاوراللہ جل شان کی شانِ خالقیت کو بیان فرمایا ہے۔

اول توبیفرمایا کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے جُوعزیز بعنی عزت اورغلبہ والا ہے اور حکیم بعنی حکمت والا ہے پھرغیو بت سے تکلم کی طرف النفات فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے تہاری طرف کتاب کوخت کے ساتھ نازل فرمایا ہے لہذا آپ البذا آپ البذا عقاد کو اللہ ہی کے لئے خالص رکھتے ہوئے اللہ ہی کی عبادت نجیجے اس میں بظاہر آپ کو خطاب ہو گیا جب آپ پر لازم ہے کہ توجید پر جے رہیں تو دوسروں پر اور اس کے ذیل میں دوسرے بندوں سے بھی خطاب ہو گیا جب آپ پر لازم ہے کہ توجید پر جے رہیں تو دوسروں پر تو حید اختیار کرنا کیونکر فرض نہ ہوگا ، پھر خطاب عام فرمایا الگریللوالدین النا ایس خردار دین خالص اللہ ہی کے لئے (لیمنی سب بندوں برفرض ہے کہ موحد ہے رہیں)

اس کے بعد مشرکین کی ایک بڑی گمراہی اور ان کے جھوٹے دعوے کا تذکرہ فرمایا اور وہ بیاکہ جن لوگوں نے اللہ کے سوااولیاء بنار کھے ہیں بعنی شرکاء تجویز کرر کھے ہیں وہ ان کے بارے میں کہتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت صرف اس لئے کرتے ہیں کہ بیٹمیں اللہ کامقرب بنادیں کے یعنی ہماری عبادات کواللہ کے حضور میں پیش کردیں گے یا ہماری حاجت روائی کے لئے سفارش کرویں گے بات رہے کہ شیطان برا حالاک ہے گراہ کرنے میں ماہر ہے اس سلسلہ کے داؤ چ خوب جانتا ہے جب لوگوں کوشرک پرڈالا اور حضرات انبیاء کرام علیم الصلوة والسلام اوران کے داعیوں نے تو حید کیطرف بلایا اورشرک کی برائی بیان کی تو مشرکین کی سمجھ میں بچھ بات آنے لگی لہٰذا شیطان نے انہیں یہ پٹی پڑھادی کہ تہارا یہ غیر الله كاعبادت كرنا توحيد كے خلاف نبيس ب بلك ريتو حيد بى كى ايك صورت بالله تعالى كے علاوہ جن كى عبادت كرتے ہو سالله تعالی کے خاص بندے ہیں جب تک کوئی واسطہ نہ مواللہ تعالی کی ذات عالی تک تم کہاں پہنچ سکتے ہواللہ کے سواجن معبودوں کی عبادت کرتے ہو بیاتو وسا بط ہیں اللہ تعالیٰ کے ہال تمہاری سفارش کردیں سے لہذا بی بھی ایک طرح سے اللہ تعالی ہی کی عبادت ہوئی اوراس کی ذات عالیٰ تک پہنچنے کا ایک ذریعہ ہوا' دیکھود نیامیں چھوٹے موٹے وزیروں سے کام لیزا موتو سفارش کی ضرورت پرتی ہے جب بلا واسط مخلوق تک بات نہیں پہنچ سکتی تو خالتی تعالی کی ذات عالی تک بلا واسط تمہاری پہنچ کیے ہوسکتی ہے شیطان کی یہ بات مشرکین کے دلول میں اتر گئ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ شرک کوچھوڑ واللد کی عبادت کروتو وہ یہی جواب دیتے ہیں کہ ہم تو ان کی عبادت اس لئے کرتے ہیں کہ ہمیں اللہ تعالیٰ تک پہنچا دیں گے جوقو میں فرشتوں کو جنات کو ہوں کو پوجتی ہیں اور ان کے علاوہ جوقبر پرست ہیں یہی بات کہتے ہیں کہ ہم جوان کی قبروں کو مجدہ كرتے ہيں اوران كى نيازيں مانے ہيں يكوئى توحيد كيخلاف نہيں يرقبروالے الله تعاليٰ كى بارگاہ ميں سفارش كر كے ممين بخشوا دیں گے انہیں شرک بھا تا ہے جودوز خ میں لے جانے والا ہے اور تو حید کی بات بری گئی ہے الاست ، ما یحکمون اللہ جل ثاندنے ارثادفر مایان الله یحکم بینهم فیما هم فیه یختلفون - (کهاوگجس چیز میں اختلاف کرتے ہیں الله تعالی ان کے درمیان فیصله فرمادےگا) دلائل کے ذریعہ دنیا میں بھی حق اور باطل کا فیصله فرمادیا ہے قیامت کے روزعملی طور پر فیصله فرمادے گا کہ اہل حق کو جنت میں اور کفروشرک والوں کو دوزخ میں تھیج دےگا۔

پھرفر مایا ان الله کار کے بیٹ کو گوگانی کے گلا ( کہ بلاشہ الله اس محض کو ہدایت نمیں دیتا جو جموعا ہوا ور کافر ہو)

ہدایت کی دوصور تیں جیں ایک ہدایت کا راستہ بتا دیتا وہ تو سبھی کے لئے ہا ور ایک تی بول کرنے کی صد تک پہنچا دیتا یہ

ہدایت ان لوگوں کو نمیں ہوتی جن جی عناد ہوا تو ال کفریہ اور عقائد کفریہ پر اصرار ہوا ورحق کی طلب نہ ہو یہاں وہ ہا ہدایت مراد ہے جے علمی زبان جیں ایسال الی المطلوب سے تعبیر کیا جا تا ہے اس کے بعد ان لوگوں کی تر دید فرمائی جو اللہ کے لئے

اولا دہویز کرتے ہیں لوگار کہ اللہ کان کے تیجئہ کی راگر اللہ تعالی کی کوا بنی اولا دہونا تا جا تا ہوا ہی ہواللہ کے لئے اور ہونا اس کے لئے عیب ہو وہ اس سے پاک ہے کہ اس کے لئے کوئی اولا دہو وہ بالکل ہی میک کو فتی ہوا ہے کہ اس کے لئے اولا دی آرز و کرتی ہے کہ آڑے وقت میں اور

بڑھا ہے میں کام آئے اللہ تعالی ہمیشہ سے ہا ور ہمیشہ رہے گاس کی ذات وصفات میں کوئی تغیر و تبدل نہیں نہاں میں

بڑھا ہے میں کام آئے اللہ تعالی ہمیشہ سے ہا ور ہمیشہ رہے گاس کی ذات وصفات میں کوئی تغیر و تبدل نہیں نہاں میں

بڑھا ہے میں کام آئے کا اسے نہ کسی کی مدد کی ضرورت ہوگی ضرورت ہوگی کوئی اس کے مماثل اور بجانس نہیں نہاں میں

اولا دہوتا یوں بھی نامعقول بات ہوہ وہ واحد ہے واحد لا شریک ہے اس کے لئے اولا دُنیس ہو سکتی۔

اولا دہوتا یوں بھی نامعقول بات ہوہ وہ وہ وہ وہ وہ وہ واحد الشریک ہے اس کے لئے اولا دُنیس ہو سکتی۔

پھرلیل ونہاراور شمس وقمر کا تذکرہ فر مایا اس میں بھی شان خالقیت کا مظاہرہ ہے ارشاد فر مایا کہ اس نے آسانوں اور
زمین کوئی کے ساتھ پیدا فر مایاوہ دن کورات پر اور رات کودن پر لیپ دیتا ہے لینی دن کی روشی کورات چھپادی ہے ہوار
رات کی اندھیری کودن چھپادیتا ہے اور اس نے چانداور سورج کو سخر فر مادیا لینی کام میں لگادیا ان دونوں کوجس کام میں
لگایا ہے اس میں گئے ہوئے ہیں ان کا کام بھی مقرر ہے اور ان کی اجل بھی مقرر ہے مقررہ اجل تک چل رہے ہیں اور چلتے
رہیں گے بھر جب خالق جل مجدہ کا تھم ہوگا تو بے نور کر دیئے جائیں گے اللہ تعالی عزیز ہے غلبہ والا ہے اس کی مشیت اور
ارادہ اور تکوین کے خلاف کوئی نہیں چل سکتا وہ غفار بھی ہے جولوگ منگر ہیں اگر وہ انکار سے تو برکر لیں اور مومن ہو جائیں تو ایس بخش دیگا جو تھی ایس اسوال اٹھا ہے اس کے جواب
ارادہ اور تکوین کے خلاف کوئی خس بینہ سمجھے کہ استخلا گول کو اور استے گنا ہوں کو کہتے پخش دیگا جو خص ایسا سوال اٹھا ہے اس کے جواب
میں اللہ تعالی کی صفت الحَقَّار بیان فرمادی کہ وہ بڑا غفار ہے بڑا بخشے والا ہے۔

اس کے بعد ارشاد فرمایا حکھ گئے قین تھیں گالی گؤ (اللہ نے تہیں ایک جان یعنی آدم علیہ السلام سے پیدا کیا)

ال کے بعد ارشاد فرمایا حکھ گئے قین تھیں گالی گؤ (اللہ نے تہیں ایک جان یعنی آدم علیہ السلام کی انسیت کے لئے حضرت جاء کو پیدا فرمایا

ان کی پیدائش حضرت آدم علیہ السلام کی پہلی سے فرمادی اورو ونوں کی نسل دنیا میں پھیلادی جو کروڑوں کی تعداد میں موجود ہے۔

وکانڈل انگذیش الانکام کئے نین آفاج (اور تمہارے لئے جو پایوں میں سے آٹھ قسمیں پیدا فرما دی ہیں آٹھ قسموں سے اونٹ کائے بھیر اور کری کے جوڑے نراور مادہ مراد ہیں جیسا کہ سورة الانعام میں آٹھوں قسموں کا تذکرہ گزر کہ کا ہے۔

وکانڈل انگذیش فی بھیر اور کری کے جوڑے نراور مادہ مراد ہیں جیسا کہ سورة الانعام میں آٹھوں قسموں کا تذکرہ گزر کہ کا ہے۔

یکھ گفت گئم فی بطون الدیکھ تی گئے گئے گئے گئے اور مادہ میں بنادیتا ہے پھراس کو فرما تا ہے کہ ان بھیراس کو فرما تا ہے کہ ان بھیر ایک ہور سے کہ حوال کے بھراس کو فرما تا ہے کہ ان بھیران بھیوں پر گوشت چڑھادیتا ہے۔

اِن تَكُفْرُوْا فَاِنَ اللّهُ عَنِي عَنْكُمْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِةِ الْحُفْعُ وَإِنْ تَشَكُّرُوْا بِرَضَهُ لَكُوْ وَلا اللّهُ عَنْ مَا لَكُوْ وَلا يَرْضَى لِعِبَادِةِ الْحُفْعُ وَإِنْ تَشَكُّرُوْا بِرَضَهُ لَكُوْ وَلا اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهِ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمِرَةُ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَالْمِرْ وَاللّهُ اللّهُ عَلَيْهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَلَا وَمِنْ اللّهُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَلَا وَمُ وَاللّهُ وَلّهُ وَاللّهُ ولِمُ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

ئِذَاتِ الصُّدُوْثِ

کی ہاتوں کا جاننے والا ہے۔

## الله تعالى بے نیاز ہے كفر سے راضی نہیں شكرا سے محبوب ہے

قفسیو : گذشتہ آیات میں تو حید کی دعوت تھی اور شرک اور کفراختیار کر نیوالوں کی حماقت اور صلالت بیان فرمائی تھی اگر کسی کو بیوہ م اور وسوسہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کو ہمارے موصد ہونے کی بیاس کی عبادت کرنے کی ضرورت ہے تو اس وہم اور وسوسہ کو دور فرما دیا کہ اگر تم کفراختیار کرواور اس پر جے رہوتو اللہ تعالیٰ کے کمالات میں کوئی کی نہیں آئے گی وہ تم سے بنیاز ہے تمہارا حاجت مند نہیں ہے لیکن اس کا یہ مطلب بھی نہیں کہ وہ اپنے بندوں کے نفر سے راضی ہے اگر کوئی خض کا فرہوگا تو وہ اس کے نفر کی سرادے گا اور اگر تم شکر کرو گے اس پر ایمان لاؤ گے اس کی تو حید کے قائل ہو گے اور دل سے مانو گے تو وہ اس کی قدر دانی فرمائے گا جس پر انعامات دے گا کفر میں تمہارائی نقصان ہے اور ایمان لانے میں تمہارائی نقع ہے۔

اوریہ جوتم کفراختیار کرتے ہوے اپنے سرداروں کی بہکاوے میں آتے ہواس بارے میں بید تہجھ لینا کہ ہمارے کفر کا و بال ان ہی لوگوں پر پڑے گا اور ہمارا موا ُخذہ نہ ہوگا اس بات کو داضح کرنے کے لئے فرمایا وکلاتُزُدُ وَالْزَبَرَةُ قِلْدُدُ اُخْرِیْ (کوئی جان کسی جان کا بوجھ نہا تھائے گی) ہرخض کواپنے کفر کی سزادائی عذاب کی صورت میں بھکٹنی ہوگی۔

اورینجی سجھ لینا چاہئے کہ تہمیں آپ ربٹی طرف کو کر جانا ہے وہ تہمارے اعمال سے آگاہ فرمادے گاکوئی اور یہ بھی سجھے کہ میں ایک یہ تھیں نہ ہوگی یا یہ کہ میرے اعمال وجود میں آکر معدوم ہوجائیں گے تو کیونکر پیش ہوں گے بات یہ ہے کہ جس نے پیدا فرمایا ہے جان دی ہا اسے تمہارے سب کاموں کاعلم ہے اور نہ صرف طاہری اعمال کاعلم ہے بلکہ دلوں کی باتوں تک کا اسے علم ہے وہ تمہیں بتا دے گا اور جمادے گا کہتم نے یہ یہ اعمال کئے ہیں لہذا وہاں کی پیشی کے لئے تیار ہوا یمان لاؤاور اعمال صالح اختیار کرو۔

#### وَإِذَا مَسَى الْإِنْسَانَ خُرُّدَ عَالَتِهِ مُنِيبًا النَّهِ ثُمَّ إِذَا خَوَّلَ نِعُهُ مِنْهُ سَى مَاكَانَ يَدْعُوَ النَّهِ

اورانسان کوجب کوئی تکلیف پنچی ہے اپ رب کو پکارنے لگا ہاس کی طرف متعجد ہوکر پھر جب دواسا پی طرف سے کوئی تعت عطافر مادیتا ہے ووواس بات کو بھول جاتا ہے

مِنْ قَبْلُ وَجَعَلَ لِلْهِ اَنْدُادًالِيُضِ لَ عَنْ سَبِيلِهِ قُلْ تَكَثَرُ يِكُفْرِكِ قَلِيْلًا ﴿ إِنَّكَ مِنْ آصْلُب

جس كيلتے بہلے بكار باتھا اور اللہ كے لئے شريك تجويز كرنے لگنا ہے تاكر اس كى راہ ہے كر اور استحتى كو اپنے كفرك وريد تحوير اسانف حاصل كرلے بلا شرية وورخ والوں

التَّارِ۞ أَمَّنْ هُوَقَانِتُ انَآءَ الْيُلِ سَاجِدًا وَقَالِمًا يَحْذُرُ الْلَخِرَةَ وَيُرْجُوْا رَحْمَةَ رَبِهُ قُلْ هَلْ

یں ہے ہے کیادہ فحض جورات کے اوقات میں عبادت میں لگا ہوا ہوتا ہے مالت رجدہ میں اور صلاب قیام میں آخرت سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوارے آپ فرماد بھے کیا

يَسْتَوِى الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَّ إِنَّمَالِيَّانَ كُرَّا وَلُوا الْأَلْبَابِ ٥

وه لوگ برابر میں جو جاننے والے ہیں اور جو جاننے والے نہیں ہیں عقل والے ہی تھیجت حاصل کرتے ہیں۔

## تکلیف چہنجی ہے تو انسان اپنے رب کوتوجہ کے ساتھ پکارتا ہے اورنعمت کے زمانہ میں دعاؤں کو بھول جاتا ہے

تفسیس : بددوآ یوں کا ترجمہ ہے پہلی آیت ہیں انسان کا مزاج تنایا ہے اور وہ یہ ہے کہ جب اسے تکلیف پہنج جائے تو اپنے رب کی طرف رجوع کر کے پکارنا شروع کر دیتا ہے دعا پر دعا کرتا چلا جاتا ہے جو دوسر ہے معبود بنا کے ہوئے رہتا ہے ان سب کو یکسر بھول جاتا ہے اور خالص اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع ہوتا ہے کوئکہ وہ سجھتا ہے کہ ان جھوٹے معبود وں سے کوئی فائدہ چہنچ والانہیں پھر جب اللہ تعالیٰ اپنی طرف سے نعت عطافر ما دیتا ہے تو اس حاجت و ضرورت کو بھول جاتا ہے جس کے لئے پہلے اللہ سے دعا ما تکی تھی اور صرف یمی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لئے شرکی تبجوین کے اللہ سے دعا ما تکی تھی اور اسرف یمی نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے لئے شرکہ کرتے گئے بھی اور اللہ کی راہ سے بھاتا ہے سورۃ العنکبوت میں فرمایا کی اُن کیٹوا فی الفائل کو محقوا اللہ مُعْذِل جو بین کہ الدین تھی گراہ کرتا ہے اور اللہ کی دیکون ٹائیک ہو گوئی دی ہو جس وہ انہیں خوالے کہ معرف کر کے انہیں دی اور کی کی طرف بجات دے دیا ہے تو اچا تک وہ شرک کرنے گئے ہیں تا کہ ان نعمتوں کی ناقدری کریں جوہم نے آئیس دی اور کی طرف بجات دے دیا ہے تو اچا تک وہ شرک کرنے گئے ہیں تا کہ ان نعمتوں کی ناقدری کریں جوہم نے آئیس دی اور کا کرفیے حاصل کرلیں سوعتر یہ جان لیں گے۔

ارشادفر مایا قُلْ نَکْتُغَوْ کُوُلُو گُلْدِلاً (آپ فرماد یجئے کہ تواہی کفرے ذریع تھوڑ اسانفع حاصل کر لے اِنّک مِسنُ اَصْحَابِ النّادِ (بِشک تو دوزخ والوں میں ہے ہے) اس میں ان لوگوں کو تنبید فرمادی جو کفرکواس لئے نہیں چھوڑ تے کہ اس سے دنیا کے قلیل اور کثیر فوائد اور منافع وابستہ ہوتے ہیں کوئی اقتد ارکی کری کی وجہ سے اور کوئی جائداد ہاتی رکھنے کہ اس سے دنیا کا تھوڑ اسانفع ہے دوزخ کے کے اور کوئی اعز ہوائی جی تعلقات کے پیش نظر کفر پر جما ہوا ہے نیبیں سجھتے کہ ید دنیا کا تھوڑ اسانفع ہے دوزخ کے دائی عذاب کے سامنے ان چیزوں کی چھ بھی جیٹیت نہیں دوزخ کی آگ بہت بڑاعذاب ہے اگر کسی سے یوں کہا جائے دائی عذاب کے سامنے ان چیزوں کی چھ بھی جیٹیت نہیں دوزخ کی آگ بہت بڑاعذاب ہے اگر کسی سے یوں کہا جائے

انوار البیان جلا۸

كدونياوالى آگ كوپانچ منك ہاتھ ميں كے لواوراس كے عوض بادشاہ ياوزيريا بہت بڑے جا كيردار بن جاؤ تواسے بھي گوارا نہیں کرسکتا عجیب بات ہے کہ دوزخ کے دائمی عذاب کے لئے تیار ہیں اور حقیر دنیا کا نقصان گوار انہیں جوتھوڑی ہے اور تھوڑی مرت کے لئے ہے اگر چدد مکھنے میں بہت زیادہ معلوم ہوتی ہو۔

# صالحين كى صفات

دوسری آیت میں ارشاد فرمایا کہ جو مخص اس طرح رات گزارتا ہو کہ اللہ کی عبادت میں لگا ہوا ہے بھی سجدہ میں بھی کھڑا ہوا ہے جوآ خرت کے مواخذہ سے ڈرتا ہے اور اپنے رب کی رحمت کا امیدوار ہے کیا بھیخص اس محض کے برابر ہوسکتا ہے جو کا فر ہو گنا ہوں میں لگا ہوا ہو۔ (بربطور استفہام انکاری ہے) مطلب بدے کرعبادت گر ارشخص جوراتوں رات الله تعالى كعبادت مين مشغول ربتا بجوآخرت بورتا باورجوالله تعالى كارحمت كااميدوار بريخض اورالله تعالى كا نافر مان كافر بنده برابرنبين موسكت بكدمومن صالح اورمسلم فاست بهى برابرنبين موسكته جبيها كهسورة ص مين فرمايا: آمرَ نَجْعَلُ الَّذِينَ الْمُوادِعِلُوا الطَّيلِيةِ كَالْمُفْدِينَ فِي الْأَرْضُ أَمْ يَجْعَلُ الْمُتَّقِينَ كَالْفُهَادِ بِحرفر مايا: قبل هبل يستوى الدين يعلمون والذين لا يعلمون - (آپفرماديجة كياجائة والحاوربهم برابربوسكة بين؟م) يعنى برابربيس موسكة مطلب یہ ہے کہ جولوگ اہلِ علم ہیں جن کے علم نے انہیں ایمان کی روشنی دکھائی ہے جس کی وجہ سے انہوں نے ایمان قبول کیااورعبادت میں لگےاور جولوگ جاہل ہیںاللہ تعالیٰ کی تو حید کونہیں جانتے بید دونوں فریق برابرنہیں ہوسکتے نہ جہل علم کے برابر ہے نہ جالل عالم کے برابر ہے اور نہ دونوں کا رتبہ برابر ہے جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو اال علم اصحاب ایمان جنت میں اور اہل کفر دوزخ میں جھیج دیئے جائیں گے۔

المَايِّةُ لَا وَلُوالْاَلْمَالِ (جولوگ عقل والے ہیں وہی نفیحت حاصل کرتے ہیں) جن لوگوں کوعقل نہیں یاعقل بے جا استعال کرتے ہیں وہ لوگ نصیحت حاصل نہیں کرتے قرآن سنتے ہیں قرآن کی دعوت اور اس کی تعلیمات پر ایمان نہیں لاتے 'بے شارآ دمی ایسے ہیں جو دنیاوی کاموں میں بہت آ گے آ گے ہیں نئ نئ مصنوعات ایجاد کرتے ہیں انسان کی ترقی كے لئے بہت كچھ سوچتے ہيں طرح طرح كى مشيرى ماركيث ميں لاتے ہيں سائنس اور جغرافيد كى بدى بدى باتيں كرتے ہیں کیکن کا فرومشرک ہیں اپنے خالق کونہیں بہچانے بہت سے لوگ تو خالق تعالیٰ شانہ کے وجود ہی کونہیں ہانے اور جو مانے ہیں وہ مشرک ہیں اس کے لئے اولا دبھی تجویز کرتے ہیں اورغیر اللہ کی عبادت بھی کرتے ہیں پیتھندی ہے کارہے ایسے لوگول کے عقل پرچقر پڑے ہوئے ہیں ایس عقل کا کیافائدہ جودوز خ میں لے جائے۔

#### نماز تهجد كى فضيلت

آیت کریمدے نماز تبجد کی فضیلت معلوم ہوئی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کدرسول المعلق فی ارشادفرمایا کهفرض نمازوں کے بعد افضل ترین نمازوہ ہے جورات کے درمیانی حصیص پڑھی جائے اور حضرت ابن عباس رضی الله عنها سے روایت ہے کدرسول الله علی نے ارشاد فرمایا کہ میری امت کے اشراف (بعنی شرافت والے) وہ لوگ ہیں جو

حاملین قرآن ہیں را توں کونمازیں بڑھنے والے ہیں حضرت مغیرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کدرسول اللہ علیہ نے نمازوں میں اتنا قیام فرمایا کہ آپ کے قدم مبارک موج گئے تھی نے عرض کیا آپ ایسا کیوں کرتے ہیں حالانکہ اللہ نے آپ کے اسکلے بچھلے سب گناہ بخش دیتے ہیں (گناہوں سے وہ لغزشیں مراد ہیں جن کی خطاء اجتہادی طور پرصادر ہو) آپ نے فرمایا تو کیا میں شکر گزار بندہ نہ ہوں (رواہ البخاری) یعنی اللہ تعالی کے انعام کا تقاضا توبیہ ہے کہ اور زیادہ عبادت گزار ہونا جا ہے نہ کتھوڑی عبادت يراكتفا كياجائ يحذر الآخرة ويرجوار حمقربه فيمعلوم بواكفوف اوراميد ساته ساته بونا حاجئ يموكن كى صفات ميس ورة الانبياء مي چند حضرات انبياء كرام يهم الصلوة والسلام كالذكر وكرنے كے بعد فرمايا إنَّهُم كَانُوا يُسَادِعُونَ فِي الْمَخْيُواتِ وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَهَبًا (بيسب نيك كامول مين ذرت تصاوراميدوييم كے ساتھ ہمارى عبادت كياكرت تھے) اور سورہ الم سجدہ میں فرمایا تھی فی جنو بھ خرعن المصابعة يل عن رتھ فرخو فا وَطَمْعًا وَمِمَارَ وَنَهُ مُ يَنْفِقُونَ (ان كے بہلو خوابگاہوں سے علیحدہ ہوتے ہیں اس طورر پر کہوہ اپنے رب کوامید سے اور خوف سے پکارتے ہیں اور ہماری دی ہوئی چیزوں میں سے خرچ کرتے ہیں)ان دونوں آیتوں ہے بھی معلوم ہوا کہ اعمال صالحہ میں بھی لگے۔اللہ تعالیٰ سے دعا بھی كرے اميد بھى رکھے ڈرتا بھى رہے۔ بيد حفرات انبياء كرام فيهم الصلو ة والسلام اور عباد صالحين كاطريقة ہے مل نہ كرنا اور خالی امیدر کھنا بیا یمانی تقاضوں کے خلاف ہے۔ حضرت انس رضی الله عند نے بیان کیا کدرسول اللہ علیہ ایک جوال مخض ك پاس تشريف لے كئے بيان كى موت كاونت تھا آپ نے فرمايا كہتم اپنے كوكس حال ميں پاتے ہو عرض كيا كميس الله ے امیدر کھتا ہوں اور اینے گنا ہوں برموا خذہ ہونے سے ڈرتا ہوں آل حضرت علیہ نے ان کی بات من كرفر مايا اس جيسے موقعہ میں (یعنی موت کے وقت) جس کسی بندہ کے دل میں بید دونوں با تیں جمع ہوں گی اللہ اس کی امید کے مطابق ضرور ا سے (انعام) عطافر مائے گااوروہ جس چیز ہے ڈررہا ہے اس سے امن وامان میں رکھے گا۔

قُلْ يَعِبَادِ الَّذِيْنَ امْنُوا اتَّقُوْا رَبَّكُوْ لِلَّذِيْنَ آخْسَنُوْا فِي هَذِهِ الدُّنْيَاحَسَنَةٌ وَارْضُ اللهِ

آپ فرماد یج کداے میرے بندہ جوایمان لائے اپ رب سے ڈرڈ بی بات ہے کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھے کام کتے ان کے لئے اچھا بدلہ ہے اوراللہ کی زمین

وَاسِعَةُ إِنَّا يُوفَى الصِّيرُونَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِحِسَابٍ قُلْ إِنِّيَ أُمِرْتُ اَنْ اَعْبُ اللهُ مُغْلِصًا لَهُ

فراخ ب صبر كرنيوالوں كوان كا پورااجر بغير ساب ديا جائے گا آپ فرماد يجئے كد بلاشبہ جھے حكم ديا كيا كداس طرح الله كى عبادت كرو كم عبادت الى كے لئے

الدِيْنَ وَأُمِرْتُ لِأَنْ ٱلْوُنَ اوَّلِ الْمُسْلِيْنَ قُلْ إِنَّ آخَافُ اِنْ عَصَيْتُ رَقِّ عَنَ ابَيوْمِ

خالص ہواور مجھے تھم ہوا کہ میں سب سے پہلامسلمان ہول آپ فرماد یجئے کہ بیٹک میں اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں اس طرح سے کہ میری

عَظِيْرٍ قُل اللهَ اَعْبُدُ مُغْلِطًا لَدُدِيْنِي فَاعْبُدُوا مَاشِئَةُ مُرْنَ دُوْنِهُ قُلُ إِنَّ الْغِيرِيْنَ الَّذِيْنَ

عبادت ای کے لئے خالص ہے سوامے چھوڑ کرتم جس کی جاہوعبادت کرو آپ فرماد بجئے کہ بلاشبہ نقصان میں پڑنے والے وہی لوگ ہیں

حَسِرُوَا انْفُنْهُمْ وَاهْلِيْهِ مْ يَوْمُ الْقِيمَةُ الدَّلِكَ هُوالْخُنْرَانُ الْمِينُ ۞ لَهُ مُرِّنْ فَوْقِهِ مُظْلَكِ مِن

جوقیامت کے دن اپن جانوں سے اور اپنے الل وغیال سے خمارہ میں بڑ گئے خمروار میصری خمارہ ہے ان کے لئے ان کے اور ان

النَّارِ وَمِنْ تَغَيِّرِهُمْ طَلَلُّ ذَٰلِكَ يُغَوِّفُ اللهُ بِهِ عِبَادَهُ يُعِبَادِ فَاتَّقُونِ ۚ وَالَّذِينَ اجْتَنَبُو الطَّاغُوتَ كے نيچے يجى شعطے مول كئيده بات بے جس سے اللہ اپنى بندول كو دُراتا ہائے مير تبندو سوتم بھے دواور جن او كول نے اس بات سے پر بيز كيا كہ شيطان كى َڬٛێۼڹؙۮؙۏۿٵۏٲٮٚٲڹٛٷٞٳٳٙڲٳڵؠؖ<u>؋ڰؙۄؙٳڵڹؿ۬ڒؽ</u>ۧ؋ؘؽۺۣۯۼٵڋ<sup>ۣ۞</sup>ٳڷڒۣؽؽؽٮؿۼٷؽٳڷڠۅٛڷ؋ؘؽؾٞؠۣڠۅٛؽ عبادت كريں اور وہ الله كی طرف متوجه و سے ان كے لئے تو تقرى ہے۔ سوآب مير سان بندوں كونو تخرى سناد يجئے جواس كلام كوكان لگا كرسنتے ہيں پھراس كم المجى سے كَخْسَنَهُ أُولِيكَ الَّذِيْنَ هَلَى مُكْمِ اللهُ وَ أُولِيكَ هُمُ أُولُوا الْأَلْبَاكِ ﴿ اَفَكُنْ حَقَّ عَلَيْ وَكُلِمَهُ الْعَذَابِ اچھی باتوں کا اتباع کرتے ہیں میدہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی اور یہی وہ لوگ ہیں جو عقل والے ہیں موجس محف کے بارے میں عذاب کی بات اَفَانُتُ تُنْقِدُ مُنْ فِي التَّالِ ۚ لَكِنِ الَّذِيْنَ الْقَوْارَبُهُ مُ لِمُمْ غُرَفٌ مِّنْ فَوْقِهَا غُرِكُ مَبْنِيَةٌ تَجِيرُي طے ہوچکی ہے کیا آپ سے چھڑ الیس کے جودوز خیس ہے لیکن جولوگ بے رب سے ڈرےان کے لئے بالا خانے بے ہوئے ہیں ان کے پنچ ين تَخِمَا الْأَغُفُرُ فَوْ وَعُدَالِلَّهِ لَا يُغْلِفُ اللَّهُ الْمُعَادَهِ ٱلْمُتَرَانَ اللَّهَ انْزَلُ مِن التَّمَاءِ مَاءً فَسُلَّكُهُ مہریں جاری ہوں گی۔ بیاللہ نے وعد و فر مایا ہے اللہ وعد و خلاف نہیں فرماتا کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسان سے یائی نازل فرمایا پھر بْنَايِيْعَ فِي الْأَرْضِ ثُمَّ يُغِنْرِجُ بِهِ زَنْعًا تُغْتَلِفًا الْوَانْكُ ثُمَّ يَجِيعُ فَتَرَادُمُ فَالَّا ثُمَّ يَجْعُلُ حُطَّامًا \* اِتَ فِي ذَٰلِكَ لَذِكُرُى لِأُولِي الْأَلْمَالِ فَ بلاشبہ اس میں عقل والوں کے لئے نصیحت ہے۔

## التدسية رنے اور خالص اس کی عبادت کرنے کا حکم

قسفسیس ان آیات میں اللہ جل شانہ نے رسول اللہ علی کو متعدد باتوں کا اعلان کرنے کا عم دیا ہے اول تو یہ فرمایا کہ آپ میرے موٹن بندول سے فرما و بیجئے کہتم اپنے رب سے ڈروئی ڈرنااعمال صالحہ پر ابھار نے اور گناہوں سے بیخے کا ذریعہ ہوتی رہتی ہیں ان نیکیوں پرصبر کرنا اور جے بیخے کا ذریعہ ہوتی رہتی ہیں ان نیکیوں پرصبر کرنا اور جے رہنا مبارک ہے صبر کرنے والوں کا پورا پورا اجر و ثواب اللہ تعالی بغیر حساب کے عطافر ما دے گا' ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وارکٹ اندی اللہ تعالی بغیر حساب کے عطافر ما دے گا' ساتھ ہی یہ بھی فرمایا وارکٹ ہے کہ در کہ اللہ کی زمین فراخ ہے )۔

اس میں یہ بیان فرمایا کہ جوکوئی الی جگہ رہتا ہو جہاں کافررہتے اور بستے ہیں اوران کے نرغہ میں رہنے کی وجہ سے دین پرنہیں جم سکتا اورا ممال صالح انجام نہیں دے سکتا اور ممنوعات شرعیہ نے سکتا تو وہاں سے چلا جائے اور کسی الیں جگہ جا کرآباد ہوجائے جہاں احکام اسلام پرعمل کرسکتا ہوا اورکوئی شخص بینہ سوچے کہ میں یہاں سے کہاں جاؤں ہمت وارادہ کرے گا اور وطن کی محبت سے بالاتر ہوکر اللہ تعالی کی محبت کے پیش نظر نکل کھڑا ہوگا تو انشاء اللہ تعالی بہت ہی جگہ مل جائے

گئ سورة النساء ميں اى كوفر مايا و مَنْ يُهَالِعِرْ في سَبِيْلِ اللهِ يَجِنْ فِي الْأَرْضِ مُرْغَمًّا كَثِيرًّا وَسَعَاتًهُ (اور جَرُّض الله تعالى كى راه ميں جرت كرے گا تواس كوروئے زمين پر جانے كى بہت جگہ ملے گی اور بہت تنجائش)۔

ووم: یہ تھم دیا کہ آپ اعلان فرماویں کہ مجھے یہ تھم ہوا ہے کہ صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کروں خالص ای کی عبادت میں مشغول رہوں اور مجھے یہ بھی تھم ہوا ہے کہ سلمانوں میں سب سے پہلامسلمان ہوں چونکہ بیامت آخری امت ہے اور آخری نی میں لہٰذا آپ اس کی آخری امت میں سب سے پہلے سلمان میں جھے دیگر تمام مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کے احکام پڑ عمل پیرا ہونالازم ہے اس طرح اللہ تعالیٰ کا دین پیش کرنے والے پر بھی ان احکام کی فرماں برداری لازم ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی ذات ہے متعلق میں اس اعلان میں یہ بتا دیا کہ میں بھی اللہ تعالیٰ کا بندہ ہوں اور فرماں بردار ہوں اور صرف دوسروں ہی کو ایمان

ذات ہے تعلق ہیں اس اعلان میں بیر بتا دیا کہ میں کی القدلعائی کا بندہ ہوں اور کر از ہوں اور سرک دو سرکوں بی واجا کی دعوت نہیں دیتا خود بھی مومن ہوں اورا دکام پڑ مل ہیرا ہوں معلوم ہوا کہ ہر داعی کواپٹی دعوت پرخود بھی ہونالازم ہے۔ تنیسر ا: تھم بیدیا کہ آپ فرماد بجئے اگر میں اپنے رب کی نافر مانی کروں تو ہڑے دن کے عذاب کا خوف رکھتا ہوں (انبیاء

سیسرا، میرویا که اپ را دیم اورین به رسی که رسی این میرون در میرون در است می میرون کرد. کرام میسیم الصلوٰ و والسلام) گنام گار اور نافر مان نیس موتے تھے بطور فرض بیا علان کروا دیا گیا کہ میں خود نافر مانی کے مواخذہ سے ڈرتا ہوں جبکہ اللہ تعالیٰ کارسول موں البذاد میگر افراد کوتو زیادہ خوف زدہ ہونے اور مواخذہ سے ڈرنے کی ضرورت ہے۔

دوں ہجر الدوں اور اور جہر ہیں ہے۔ اور کو اسے فرمادیں کہ دیکھو میں تو خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اور (اور جہیں بھی اسی کی دعوت دیتا ہوں) تم میری دعوت قبول نہیں کرتے تو تم جانو اللہ کو بچھوٹر کرجس کی چاہوعبادت کرلوکیکن اس کا انجام براہوگا۔

پانچویں : جتم میں فرمایا کہ آپ فرماد بیجئے اصل خیارہ والے وہ ہیں جو قیامت کے دن اپنی جانوں اور اپنی اہل و عیال کی طرف سے خیارہ میں پڑیں گے یعنی اس کفر وشرک کے وبال میں قیامت کے دن جو ابتلا ہوگا وہ بخت خیارہ کی مورت میں سامنے آئے گا اس دن کا خیارہ معمولی نہ ہوگا اس دن اپنی اس جان کوکوئی نفع نہ پہنچا سکیس کے اور نہ عذاب سے محاس سے اللہ تعالیٰ کا حتم نافذ ہوگا دوزخ میں داخل ہوں گے فرضتے عذاب دیں گے اور جن لوگوں کو انہوں نے کفرو بچا سے اللہ تعالیٰ کا حتم نافذ ہوگا دوزخ میں داخل ہوں گے فرضتے عذاب دیں گے اور جن لوگوں کو انہوں نے کفرو شرک پر ڈالا یعنی ان کے اند ہیں گے وہ ان پر لعنت میں میں کے در ہیں گے وہ ان پر لعنت میں جو اپنے تھے وہ بھی ان کے ندر ہیں گے وہ ان پر لعنت بھیجیں گے ہرایک دوسرے سے بھا گے گا اور کوئی کسی کی مدونہ کر سکے گا دنیا میں جو اپنے تھے وہ وہ ہی ان اسے ندر ہیں گے وہ ان پر لیت تھے وہ وہ ہی ان کے ندر ہیں گے وہ ان پر لیت کے مرایک دوسرے سے بھا گے گا اور کوئی کسی کی مدونہ کر سکے گا دنیا میں جو اپنے تھے وہ وہ وہ اں اپنے ندر ہیں گے۔ برایک دوسرے سے بھا گے گا اور کوئی کسی کی مدونہ کر سکے گا دنیا میں جو اپنے تھے وہ وہ وہ اں اپنے ندر ہیں گے۔

جب دنیا میں کفر وشرک پر ڈال کر اپنی جانوں کا ٹاس کھو دیا تو اپنی جانوں سے بھی گئے اور انکی جانوں سے بھی اَلاذلاک مُوالْنُنْهُانُ الْلَّهِيْنُ (خبردارخوب بجھاد کہ بیواضح کھلا ہوا خسارہ ہے)۔

اس کے بعدان کے عذاب کی پچھنصل بیان فر مائی اوروہ یہ کہ ان کے او پڑا گ کے شعلے ہوں گے اور نیچ بھی آگ کے ان شعوں کو کلک سے تعبیر فر مایا خلائی جمع ہے خلائسا ئبان کو کہا جا تا ہے

 قال صاحب الروح ص ۲۵۲ ج ۲۳ مدح لهم بنهم نقادفی الدین یمیزون بین الحسن والاحسن والاحسن والفاضل والأفضل فاذا اعترضهم امران واجب وندب اختاروا الواجب و كذالك المباح والندب (تشيرروح المعانی والفرائ بين اس آيت مين مؤمن بندول کی تعریف ہے کدوہ دين مين بالغ نظر بين اچھ اورسب سے اچھے کی تمیز کر سکتے بين افضل اور افضل ترين مين فرق کرتے بين جب آئيں تو امر پيش آئيں ایک واجب ہو اوردوسرامسجب تو وہ واجب کوافتیار کر لیتے بين ای طرح مباح اورمستحب مين بھی فرق کرليتے بين)

ندگورہ بالاحضرات کی تعریف میں دوباتیں اور بیان فرایٹ اولا فر مایا اُولِکُ الذّین عدی اُللہ کہ بیروہ لوگ ہیں جہیں اللہ نے ہدایت دی ٹانیا یوں فر مایا و اُولِکِ اُفْوَالْاَلْہَا کی اور بیلوگ عقل دالے ہیں اُن کی عقلیں سلیم ہیں صحیح ہیں آباء داجداد کی تقلید میں کفروشرک پرنہ جےرہ بلکہ اپنے عقلوں کوکام میں لائے اور اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بھی ہدایت آئی اسے قبول کیا۔
فائدہ: روح المعانی میں آیت کریمہ و الذین اُجُتنبو الطاغون کا سبب نزول بیکھا ہے کہ جب حضرت ابو بمرصدیت فائدہ نہ نہ اسلام قبول کرلیا تو عبد الرحمٰن ابن عوف اور سعد بن ابی وقاص اور سعید بن زیدا در زبیر بن عوام ان کے پاس آئے اور سوال کیا کہ آپ نے اسلام قبول کرلیا تو عبد الرحمٰن ابن عوف اور ساتھ بی ان لوگوں کو صیحت کی اس پر انہوں نے بھی ایمان قبول کرلیا اور سلمان ہوگے اس پر آئیت کریمہ نازل ہوئی۔

اَفَمَنْ حَقَى عَلَيْهِ كِلِمَهُ الْعَدَابِ أَفَانُتُ تُنْوَنُ مَنْ فِي التَّالِ (سوكيا جَسِ خَصَ كَ بارك مِن عذاب كى بات طے ہو چكى الله عَلَيْتِهُ كُول كى عبد الله عَلَيْتِهُ كُول كى عبد الله عَلَيْتُهُ كُول كى عبد الله عَلَيْتُهُ كُول كى عبد الله عبد الله عَلَيْتُهُ كُول كى عبد الله عبد

طے کر پچے ہیں کہ ہمیں ایمان ہول کر نائیس وہ دوزخ کی وعیدیں سنتے ہیں کین پھر بھی کفر پر ہے ہوئے ہیں کیا آپ آئیس دوز خ سے بچادیں گے بیٹی بیآ ہے کا کام نہیں ہے لہذا ہو تھی ہدایت ہول نہ کرے اس کی وجہ سے آپ عملین نہ ہوں اس کے بعد اس بشارت کا تذکرہ فر مایا جس کا لہجے والبیٹری میں وعدہ فر مایا ہے ادشاد ہے لیکن الڈرٹین انتی ارتی ہوئے اپ درب سے ڈرتے ہیں ان کے لئے بالا خانے ہیں جن کے ادپر اور بالا خانے بنائے ہوئے ہیں ان کے نیچ نہریں جاری ہوں گی وی کہ اللہ (بیاللہ نے وعدہ فر مایا ہے ) اکٹیٹوٹ اندا لیشکا کہ (اللہ وعدہ خلاف نہیں کرتا) ہیں تھی بندے بقین کریں کہ انہیں جو بشارت دی گئی ہوہ وہ تی ہے گئی ہوا پی دنیا اور دنیادی منافع سے مجب کرنے کی وجہ سے ایمان سے محروم رہتے ہیں اور جانے ہوئے کہ ایمان سے محروم رہنے کے باعث جنت سے محروم ہو نئے اور دوزخ کے دائی عذاب میں جتال ہو نئے حق کو تیول نہیں کرتے عارضی دنیا کی چہل پہل بہل ہی کوسا سے رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو تنبیہ فرماتے ہوئے ارشاد فر مایا: اکٹو ترکن اللہ آئڈ لک میں الٹیکا می آئیا تی جہل پہل بہل ہی کوسا سے رکھتے ہیں ایسے لوگوں کو تنبیہ فرماتے ہوئے میں ارشاد فر مایا: اکٹو توان میں راض فرماتے ہوئی میں جب سے جو اور کی ہوں کی تاری خورا ہو کو حوں سے نکالا جا تا ہے جس سے جمیتوں کی آئیا تی ہوئی ہے اس کے ذر بعد اللہ زمین سے کھتوں کو اگا دیتا ہے ان کھیتوں کی محتاج کی اجو حال ہے دنیا کا اٹھان اور فنا اس طرح سے ہم حتاری دنیا ہی فنا ہوگی قیامت کا صور پھو نکا جائے گا تو جو کے کھاس میں ہے سنہ موجائے گا۔

لوگ بڑے محلات بناتے ہیں قلع تھیر کرتے ہیں بڑی آراکش وزیبائش اختیار کرتے ہیں کھیتیاں بوتے ہیں باغ بھی لگاتے ہی تجارتیں بھی کرتے ہیں فولوں کی گڈیوں ہے تجوریاں بھرتے ہیں صدارتوں کے امید وارد ہے ہیں وزیر بن جاتے ہیں اور سیحتے ہیں کہ ہم بہت ذیادہ کامیاب ہیں کیوں ایک وزیر ہی جاتے ہیں اور سیسی کچھ مرارہ جاتا ہے اور جو کھے حاصل کیا تھا سب دھوکہ کا سامان ہوتا ہے جس کے بارے میں سورہ آل مران میں و ما الحکیوۃ الذیری آلاکھتا ہ الغور و فرمایا ہے (یعنی و نیا والی زندگی دھوکہ کے علاوہ کچھ نیس کی ہو سے بڑے ہیں جارت حاصل کرنے کی بجائے تھے پڑے ہیں اور حب دنیا کی وجہ ساپئی آخرے ہیں حالا تک ہیں ہو جی قابل تجب ہاں سے عبرت حاصل کرنے کی بجائے تھے جو بے جاس میں دل دیئے پڑے ہیں حالا تکدونیا کے حالات میں سب کے لئے بہت بڑی عبرت واصل کرنے کی بجائے تھے حت ہاں میں دل دیئے پڑے ہیں حالا تکدونیا کے حالات میں سب کے لئے بہت بڑی عبرت وادر کیا ہے؟ سورہ الکہف میں فرمایا وافی کرتے ہیں اور اپی آخرے وقصد اور ادادہ تو اور کیا ہے؟ سورہ الکہف میں فرمایا وافی کرتے ہیں اور آپ ان لوگوں سے دیموی زندگی کی فاخت کہ کے میں ہوائے انڈونی فائے کیونی اندیکی کی بی برائی کے در بعد سے زمین کی نبا تات خوب میجان حالت بیان فرما ہے کہ وہ والے ہی ہوائاڑا نے کئے بھرتی ہواؤں اللہ تھا کی ہواؤں اللہ تھا گی ہواؤں کے در بعد سے زمین کی نبا تات خوب میجان حالت بیان فرما ہے کہ وہ والڑا نے لئے بھرتی ہواؤں اللہ تعالی ہر چڑ پر پوری قدرت رکھتا ہے۔

أُولَيِكَ فِي ضَلَلِ مُبِينِ اللهُ زَلَ أَحْسَ الْحَرِيْثِ كِتبًا مُّتَثَابِهَا مَثَالِي تَقَتَعُومِنه جُلُود پیلوگ تھی ہوئی گمرای میں ہیں اللہ نے بڑاا جھا کام بازل فرمایا جوالی کتاب ہے جس کی ہاتیں آپس میں کتی جی جو ہار بارد ہرائی جاتی ہیں ' الَّذِينَ يَخْشُونَ رَبُّهُ مُرْثُمُ تِكِينُ جُلُودُهُ مُ وَقُلُونُهُ مُ إِلَى ذِكْرِ اللَّهِ ذَٰلِكَ هُنَى اللَّهِ اس ان الوگوں کے بدن کانپ اٹھتے ہیں جوایے رب سے ڈرتے ہیں پھران کے بدن اور دل زم ہوکر اللہ کی طرف متوجہ ہوتے ہیں يَهُ بِي يَهِ مَنْ يَتُكَا أُوْ وَمَنْ يُنْضَلِلِ اللهُ فَالَهُ مِنْ هَادٍ ﴿ أَفْكُنْ يَتُكِفِّي بِوجْهِم مُنْ وَالْعَدَابِ بيالشك مدايت مها محدد ربعده جي جايت ديتا مهاورالله جي كمراه كرساس كوني مدايت وينه والأثين جو شخص قيامت كدن اين چره كوبر عقد اب بياع كا يؤمُ الْقِيْمَةُ وَقِيْلُ لِلظَّلِيهِ بْنِي ذُوقُوْا مَأَكُنْتُمْ كَايُسْبُوْنِ ®كَذَب الَّذِيْنِ مِنْ قَبْلِهمْ فَأَتَهُمُ الْعَذَابُ اور ظالموں سے کہا جائے گا کہ جو کچھتم کمائی کرتے تھا سے چھولوان لوگوں سے پہلے جولوگ تھے انہوں نے جھٹلایا سوان کے پاس اس طور سے عذاب آیا مِنْ حَيْثُ لَا يَشْعُرُونَ \* فَأَذَا تَهُمُ اللَّهُ الْخِزْى فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَلَعَنَا فِ الْأَخِرَةِ أَكْبُرُ کہ آئیس اس کا خیال بھی نہ تھا سو اللہ نے آئیس دنیا والی زندگی میں رسوائی چکھا دی اور البنتہ آخرت کا عذاب اس سے برا ہے ڷٷڮٲڹٛٷٳڽۼؙڵؠٷڹ۞ۅڶڡۜڵۻۯڹۘٮٛٳڸڵؾٵڛ؈۬ۿڹٳٲڷڡؙٞۯٳڹۣڡؚڹٛڰؙڸٞڡؿؙڸڵۼڵؠؙٛٛ؋ٛؠؾۘڒؙڴۯۏڹ اگروہ جانتے ہوتے اور یہ بات واقعی ہے کہ ہم نے لوگوں کے لئے اس قرآن میں ہرقتم کے عمدہ مضامین بیان کرویے ہیں تا کہ پرلوگ نفیحت حاصل کریں قُرْانَاعَ بِيَّاعَيْرِذِي عِوجِ لَعَلَهُ مُ يَتَقُوْنَ ﴿ضَرَبِ اللَّهُ مَثَلًا رَجُلًا فِي فَيْرِكَآءُ مُتَشَالِسُوْنَ وقرآن بحربی ب جس میں کوئی بی بین تا کدیولگ ڈرین الترقعالی نے ایک مثال بیان فرمائی ہے کہایک شخص بے جس میں کی ساجھی ہیں جن میں آئیں میں صد احتدی ہے ۘۅؙڒڿؙڒڛڬؠٵڷؚڔڿؙڸ۫؋ڶؽۺڗۅؽڹڡؘؿڴڒٝٵڬ۫ؠۮؙڽڷڂڔڹٵػؿۯۿؙڿڒۑۼٚۿۏؽ۩ؾۜڰۏؠؾٷٳۼٛؖٛۼٛ وراك وفض بواك ى الله على المراكم باليدون والت كالمراح براج بن استعريف الله فال كل على المرائع والتعريف المراكم والمراكم والمركم والمراكم والمراكم والمراكم والمراكم والمراكم والمراكم والمراكم والمراكم والمركم والمركم وال ؆ؚۑؾٷؽؘ<sup>۞</sup>ؿؙۼٳڰٛڴۄؽۅؙٙٙؽڵۊۑڮۊ؏ڹؽڒؾڴڎڠؿۘ۬ڲۿۏؽ<sup>۞</sup> اور بلاشبربيلوگ بھى مرنے والے بين بجريقنى بات بك قيامت كدن مائےدب كے پاس پيش موكر على وردى عليد والے۔

اللدتعالی نے اسلام کے گئے جس کا سینہ کھول دیا وہ صاحب نور ہے جس کے گئے جس کا سینہ کھول دیا وہ صاحب نور ہے جس کے فلوب اللہ کے ذکر کی جانب سے خت ہیں انکے لئے ہلاکت ہے مسید اگر شتہ آیات میں مؤنین کے واب کا اور کا فروں کے مقاب کا ذکر ہے۔ یہ دونوں فریق کا انجام کے اعتبارے فرق ہے جو آخرت میں سب کے سائے آجائے گااب یہاں مؤن اور کا فری قبلی کیفیات کو بیان فر مایا' ارشاد

فرمایا کہ ایک وہ خص ہے جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا اور اس کے دل میں نور ایمان بھر دیا اور دوسراوہ خص ہے جس کا دیں اللہ نے اسلام کے لئے کھول دیا اور اس کے دل میں نور ایمان بھر دیا اور دوسراوہ خص ہے جس کا دل ایمان سے معمور ہے اور اسے اسلام کے بارے میں شرح صدر ہے کیا اس محتص کی طرح ہوسکتا ہے جس کے دل میں کفر ہوجواللہ کے ذکر کو تبول نہ کرتا ہواس کے دل کی قسادت اور تی اسے اللہ تعالیٰ کا نام نہ لینے دے۔ بیا یک سوال ہے جس کا جواب آسان ہے سب جانتے ہیں۔

سورة انعام من فرمایا فَمَنْ يُرِدِ اللهُ أَنْ مُعَلِيكَ يُكُرُمُ صَدُدَة الْإِنسَلَامِ وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضِلَهُ يَجْعَلُ صَدُرَة وَلَائسَكُمْ وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يُضِلَهُ يَجْعَلُ صَدُرَة وَلَائسَكُمْ وَمَنْ يُرِدُ أَنْ يَضِعُ حَرَجًا كَانَهُ المَّا اللهُ الرَّجْسَ عَلَى الدِّيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ (سوجس مُحْضَ كُوالله تعالى بدايت بردُ النا عا بها ہے اس كے بينه كو اسلام كے لئے كھول ديتا ہے اور جس كو براہ كرنا عابتا ہے اس كے بينه كو بہت تك كرديتا ہے جيكوئى آسان ميں ج معتابوا بي طرح الله تعالى ايمان ندلانے والوں سے بحث كار دُالنا ہے)۔

#### شرح صدركي دونشانيان

مدیث شریف سے معلوم ہوا کہ اسلام کے لئے شرح صدر ہو جانے کی بیشانی ہے کہ دارالغرور سے بچے اوردار الحلو دیعن آخرت کی طرف متوجر ہادرموت کے لئے تیاری کرتارہ۔

سورہ زمری آیت میں شرح صدروالی بات بیان کرنے کے بعد فرمایا فَوَیْلُ الْفَیدَۃ قُلُونُهُ فَرِمُنُ وَکُولَالُهِ اُولَیْکَ وَ حَمَالُلُهُ مِینُونِ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّه کے ذکر ہے متاثر نہیں ہوتے اور اس کیلئے زم ہوتے ان کے لئے بڑی خرابی ہے بیلوگ کھی گراہی میں ہیں) اس ہے معلوم ہوا کہ جن لوگوں کے دل میں اسلام کے لئے شرح صدر نہیں ہوتا ان کے دل ایسے خت ہوتے ہیں کہ اللّه کی یاد میں لگنا اور اللّه کا ذکر کرنا آئیس شاق گزرتا ہے ان کے دلوں کی سختی آئیس اللّه کی یاد میں نہیں لگنے ہیں۔ در حقیقت اللّه کا ذکر بڑی اُعمت ہے مبارک بندے ہی اس میں لگتے ہیں اور اس میں لذت محسوں کرتے ہیں اور کش ہے ذکر ان کی خصوصی غذا ہن جاتی ہے۔

#### ذكرالله كي فضيلت اورا بميت

حضرت عبدالله بن عررضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فر مایا کہ اللہ کے ذکر کے علاوہ زیادہ مت بولا کرو کیونکہ ذکر اللہ کے علاوہ زیادہ بولنا دل کی تختی کا سبب بن جاتا ہے اور بلا شبہلوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دورو ہی شخص ہے جس کادل سخت ہے۔

حضرت عبداللہ بن بسر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا کہ یارسول اللہ دین کی با تیں تو بہت بیں ان سب پر مجموعی حیثیت سے عمل کرنا مجھے دشوار معلوم ہور ہا ہے ( کیونکہ فضیلت والے اعمال اس قدر بیں کہ مجھ سے ان سب پر عمل نہیں ہوسکتا) لہذا آپ مجھے ایمی چیز بتا و یجئے کہ میں اسے پکڑے رہوں آپ نے فر مایا کہ تیری زبان ہروقت اللہ کی یا دمیں تر رہے۔

اللہ کی یا دمیں تر رہے۔

حضرت عبدالله بن بسررضی الله عندے یہ بھی روایت ہے کہرسول الله علی سے ایک اعرابی (دیہات کے رہنے والے) نے سوال کی اللہ عند میں افضل کونساہے؟ آپ نے فرمایا یہ کہ تو دنیا ہے اس حال میں جُد اہو کر تیری زبان اللہ کی یاد ہے تر ہو۔
(رواہ الزری)

### مُتَشَابِهِا مِّثَانِي كَاتشرتُ

اس کے بعد قرآن مجید کی فضیلت بیان فرمائی ارشاد فرمایا کہ اللہ نے سب سے اچھا کلام نازل کیا پھراس کی ایک صفت محتاباً مُعَشَابِها اوردوسری صفت مَعَانِی بیان فرمائی مُتَشَابِها کامطلب بیہ کی لفظی اعتبار سے شیح بلیغ بھی ہے اور مجزو ہجی ہے اور معنوی اعتبار سے اسکے مضامین آپس میں مشابہ ہیں اور آیات آپس میں ایک دوسر سے کی تقدیق کرتی بیں سب میں عقا کہ صحیحہ بیان کئے ہیں قو حیدر سالت کے اقرار اور آخرت پر ایمان لانے کی دعوت دیے ہیں مَفَانِ بین کا معنی ہے کہ اس میں احکام مواعظ اور نصائح بار بار دہرائے گئے ہیں نیز بار بار اس کی آیات تلاوت کی جاتی ہیں کین طبعیت ملول نہیں ہوتی اور ہر مرتب نی چیز معلوم ہوتی ہے۔

### ذاكرين كي صفات

 جائے اور جنت میں داخل ہوجائے کیاای شخص کے برابر ہے جودوز ن میں داخل کردیا جائے؟ چیرہ کے ذریعہ نیچنے کا مطلب یہ
ہے کہ سب سے پہلے اہل عذاب کے چیروں کو آگ پنچے گی وہ چاہئیں گے کہ چیروں کو ڈھال بنالیں اورائی جانوں کو عذاب
سے بچالیں لیکن ایسانہ ہوسکے گادوز ن میں داخل ہوں گے اور ہر برحصہ عذاب میں ڈالا جائے گا اور طرح کے عذاب میں
گرفتار ہوں گے سورۃ الفرقان میں فرمایا ہے الگزین نی نیکنشرون علی و بجو وہ ہے مالی بھی کہ آئے گئی گانا کا آئے تک اسٹیار سے بدترین ہیں اور بہت زیادہ
گراہ ہیں) چیروں کے مسینا جانا بھی ایک عذاب ہے اس طرح تھیٹے ہوئے اسے دوز ن میں پنچا دیا جائے گا
گراہ ہیں) چیروں کے مسینا جانا بھی ایک عذاب ہے اس طرح تھیٹے ہوئے اسے دوز ن میں پنچا دیا جائے گا
گراہ ہیں) کے موال کے عذاب جائی ہوئے دیا جائے گا

گُذُبَ الْذِنْنَ مِنْ قَبَيْهِمْ ان دونوں آيتوں ميں منكرين كى بدحالى بيان فرمائى كدوه يوں سيمجيس كدعذاب كى وعيديوں بى ايك تهديد ہوں بيائي كردے گاان سے پہلے بھى لوگوں نے جمالا يا بھران كے پاس عذاب بينج گيا اور پہنچا بھى اس طرح كه انہيں اس كة جانے كا خيال بھى نہ تھا اللہ نے انہيں دنيا ميں بھى رسوائى كامزه بچھاديا اور آخرت ميں ان كے لئے براعذاب ہى جودنيا والے عذاب سے بہت بردھ كرے۔

وُلُقُنْ ضُرِّ بُنَالِلَقَانِ فِی هٰنَ الْقُرُانِ (الآیتین) ان دوآیوں میں قرآن مجید کی صفات بیان فرمائیں اور ارشاد فرمایا کہم نے اس قرآن میں لوگوں کے لئے ہرتم کے عمدہ مضامین بیان کردیئے ہیں تا کہ یاوگ تھیجت حاصل کریں اور یہ بیجی فرمایا کہ قرآن عربی لوگ تھیجت حاصل کریں اور بیجی فرمایا کہ قرآن عربی مخاطبین الم عرب بیجھتے اور جانتے ہیں اور اس کی فصاحت اور بلاغت سے بھی واقف ہیں) تیسری بات یہ بیان فرمائی کہ قرآن میں ذرا بھی کی نہیں ہے نداس میں لفظی رکا کت ہے ندفصاحت میں اختلال ہے ندمعنوی طور پر اس میں کوئی تناقض ہے آخر میں فرمایا لگا کہ فرائی گئائوں کی تاکہ یا لوگ قرآن کی تکذیب سے باز آئیں اور ایٹی جانوں کواس سے بیا کیں۔

## مشرك وموحد كي مثال

سائے بھی جبین نیاز رگڑتا ہے۔موحد ومشرک میں اتناعظیم فرق ہے شرک اختیار کرنے والے سراپا کمراہ ہیں اورسراپا بیوقو ف بھی ہیں۔

الحمد التحديدي دعوت دى اورمشركوں كو كمرابى اور حماقت سے آگا و فرمایا۔

بك أكثره في لا يعلمون (بلكمان ميس اكثروه لوك بيس جونيس بجهة )حق اورناحق ميس تميز كرنا بي نبيس جاتي-

قوله تعالى متشاكسون قال الراغب في مفراداته الشكس: السبق الخلق و قوله شركاء متشاكسون اى متشاجرون لشكاسة خلقهم اه قال صاحب الروح والمعنى ضرب الله تعالى مثلا للمشرك حسبما يقود اليه مذهبه من ادعاء كل من معبوديه عبوديته عبد ايتشارك فيه جماعة متشاجرون لشكاسة اخلاقهم وسوء طبائعهم يتجاذبونه ويتعا ورونه في معماتهم المتباينة في تحيره و توزع قلبه.

(الله تعالی کاارشاد "متشب کسون" اس کے بارے میں امام راغب اپنی کتاب مفردات القرآن میں لکھتے ہیں " "اشکس" کامعنی ہے بدخلق اور اللہ تعالی کے قول" شرکاء متشب کسون" یعنی ایسے شرکاء جواپی بدخلق کیوجہ سے آپس میں لڑنے والے ہیں اھ)

تغیرروح المعانی کے مصنف فرماتے ہیں اس کامعنی مطلب سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مشرک کی مثال بیان فرمائی ہے کہ مشرک کو جب اس کا فد جب اپنے معبودوں میں سے ہرایک کی عبادت کی دعوت دیتا ہے واس کی حیرانی اور بیقینی کی حالت کی مثال اس غلام کی ہے جس کی ملکیت میں ایک گروہ ایک دوسرے کے ساتھا پی بدخلقی کی وجہ سے لڑتا رہتا ہو ہر ایک غلام کواپنی طرف کھینچتا ہواور ہرکوئی دوسرے سے کام سے مختلف اپنے کام میں استعال کرنا چا ہتا ہو)

آخر میں فرمایا اِلگاکویَتُ وَاسِمُ مِیَتُوْنَ (بلاشبہ آپ مرنیوالے ہیں اور بلاشبہ بیلوگ بھی مرنے والے ہیں) مطلب بیہ ہے کہ آپ منکرین کے بارے میں ممکنین نہ ہوں بیلوگ دنیا میں آ کچی بات نہیں مانتے قیامت کے دن فیصلہ ہوجائے گااہل ایمان جنت میں اور اہل کفر دوزخ میں ہوئے جیسا کہ آئندہ آیات میں بیان فرمایا۔

تقیر جلالین میں لکھا ہے کہ اہلِ مکدر سول اللہ علیہ کی وفات کا انظار کرتے تھے اور یوں کہتے تھے کہ اس شخص کوموت آجائے تو ہماری جان چھٹ جائے گی اللہ تعالیٰ نے آپ کوخطاب کر کے فرمایا کہ آپ بھی وفات پانے والے ہیں اور ان لوگوں کو بھی مرنا ہے۔ دنیا سے توسب کو ہی جانا ہے اگر یہ لوگ نہ مرتے تو آپ کی وفات ہوجانے سے ان کی جان چھوٹ جاتی۔ سورۃ الانبیاء میں فرمایا اُکنایِن قب فہور الفیل ڈون (اگر آپ کی وفات ہوجائے گی تو کیا یہ ہمیشہ رہیں گے ) ان کو بھی مرنا ہے اور بیشی بھی ہونی ہے۔

#### قیامت کے دن ادعاء اور اختصام

تُظَانَكُوْ يُوْمُ الْقِيلُكَةِ عِنْكُ رَبِيكُوْ تَعْتَدِيمُوْنَ ( پُعِرِيقِتِي بات ہے كہ قيامت كے دنتم اپندرب كے پاس پیش ہوكر مدى اور مدى عليہ بوگے ) حضرت عبدالله بن عمرض الله عند نے بيان فر مايا كه عرصه درازتك بهم اس آيت كو پڑھے رہے ليكن سيجھ ميس نہیں آتا تھا کہ ہم میں جھڑے کیوں ہونگے جبکہ ہماری کتاب ایک ہے قبلہ ایک ہے حرم ایک ہے نبی ایک ہے (علیقیہ ) پھر جب ہم میں آپس میں قبل وقبال ہوا تو سمجھ میں آگیا کہ ہیآیت ہمارے بارے میں نازل ہوئی ہے۔ (درمنفورازمتدرک ھاکم) حضرت ابوسعید خدری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جب جنگ صفین کے موقعہ پر ہم آپس میں ایک دوسرے پر جملہ آور ہوئے اس وقت ہم نے سمجھا کہ ہیآیت ہمارے بارے میں ہے۔
(درمنثور)

حضرت ابن عمر وحضرت ابوسعید رضی الله عنهمانے اپنے زمانہ میں ایک دوسر بے پرحملہ آور ہونے کو آیت شریفہ کا مصداق قرار دیا کیکن الفاظ کاعموم ان سب جھڑوں کوشائل ہے جو قیامت کے دن اٹھائے جا کیں گے اور بارگاہ خداوندی میں پیش ہوں کے حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ اللہ اللہ تعالیہ نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے دن جولوگ جھڑ ہے کے بھڑا جولوگ جھڑ ہے کے بھڑا کہ کے ان میں سب سے پہلے دو پڑوی ہوں گے جس کا جوش مارا گیا ہوگا ہے جس کے بھڑا کہ بھڑا کہ رسے تاریخ وزیراور بادشاہ پر دوئوگ کریں گے مظلوم ظالم سے بہاجت ہوں کے جس کی غیبت تھی یا جن پر تہمت دھری تھی وہ بھی مدی سے بہاج نے دوئے ہو جانے والے جانے بھی ہیں بہر حال اگر وہاں مدی علیہ ہونے بین کر کھڑ ہے ہو جانے دوئے جانے والے جانے بھی ہیں بہر حال اگر وہاں مدی علیہ ہونے سے بچنا ہے تو کسی بندے کا کوئی حق مارکر نہ جا کیں۔

فَكُنَّ أَظُلُّمُ مِنَّ نُكُبُّ عَلَى اللَّهِ وَكَذَّبَ بِالصِّدْقِ إِذْ جَآءَهُ أَكِيْسَ

سواس سے بڑھ کر کون ظالم ہے جس نے اللہ پر جھوٹ باندھا اور یج کو جھٹایا جبکہ وہ اس کے پاس آیا۔ کیا

فَيْ جَمْنُكُومَتُوكُ لِلْكُفِرِينَ ٥ وَالَّذِي جَاءً بِالصِّدُقِ وَصَدَّقَ بِهَ أُولَدِكَ هُمُ

دوزخ میں کافروں کا مُکانہ نیں ہے اور جو مُخص کے کولیر آیا اور کے کی تعدیق کی یہ وہ لوگ میں الْمُعَقَون ﴿ لَكُ مُنْ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ ال

جومتی بین ان کے لئے ان کے رب کے پاس وی ہے جو وہ چاہیں یہ بدلہ ہے اچھے کام کرنے والوں کا تاکہ الله أن ك

عَنْهُمْ اللَّهِ أَلَّذِي عَبِلُوْا وَيَجْزِيهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ الَّذِي كَانُوْا يَعْمَلُونَ ٥

برے کاموں کا کفارہ کردے اور انہیں اعمال کا اجھے سے اچھا اجر دے جو وہ کیا کرتے تھے۔

# جھوٹوں سے بردھ کرظالم کون ہے

منسير: گزشت آيات مين مومدين اورمشركين معاندين اوركافرين كمذين كاذكر تعاان آيات مين بردوفرين كا انجام بتايا ہے مؤمنين كے اجروثواب سے اوركافروں كے عذاب سے باخبركيائ فرمايا فكتنى كظلك فرصةن كذّب عكى الله (سواس سے بڑھ كركون ظالم ہوگا جواللہ پرجموث بائد ھے يعنى اللہ تعالى كی طرف الى بات منسوب كرے جواللہ تعالى نے نہيں بتاكی انہيں باتوں ميں سے ایک ہے ہے كہ شركين يوں كہتے ہيں كہ اللہ تعالى نے اپنے شريك بنا لئے ہيں اور يہ كہ اللہ تعالى نے اپنے لئے اولاد تجویز کرلی ہے نیز مشرکین کا پیمزاج بھی ہے کہ جب کی برے کام سے روکا جاتا ہے تو کہ دیے ہیں کہ اللہ تعالی نے جمیں اس کا محم دیا ہے کہ صافعی مسود ہ الاعواف قالفا و کہ دُناعکیفاً آباتی کا واللہ اُسْرَیکا ظالم لوگ اللہ تعالی پر تہمت دھرتے ہیں اور اللہ تعالی پرافتر اکرتے ہیں۔ بیسب سے بواظلم ہے جس کی سزابھی بہت بڑی ہے۔

وَكَ نَبَ بِالصِدْقِ إِذْ جَاءً الله (اوراس سے برو حرفالم كون بوگاجو كى بات كولين قرآن كوجظال ع جبكدوه اس

کے پاس آگیا۔

ے ہیں۔ اکٹیس فی جی تو منوی لِلْکِفِین ( کیا دوزخ میں کا فروں کا ٹھکا نہ ہیں ہے؟ (بیاستفہام تقریری ہے یعنی کا فرل کا ٹھکا نہ دوزخ میں ہے۔

اس کے بعدائل ایمان کا حال بتایا و الذی جات یالصِ فی ق (اور جُوخُص کِی بات کو لے کرآیا اس کاعموم تمام انبیاء کرام علیم الصلوٰ ق والسلام اور جوحفرات ان کے کام میں سکے حق کے دائی ہے ان سب کوشائل وَصدُ کی ہے اور جس نے کی بات کی تصدیق کی اُولیک کے مشرا کہ اُولیک کے مشرک سے تفرے گنا ہوں سے نیج بات کی تصدیق کی بات سے کلمہ لا اللہ اور المذی جا ہے سرصول اللہ علیات کی دات گرائی مراوی آگان کی جزابتا کی تھے متایک کی اُولیک کے اُن کی جزابتا کی تھے متایک کی اُولیک کی اُولیک کے اُن کے لئے ان کے لئے ان کے اس کی باس وہ سب کھی ہوگا جووہ جا ہیں گے ) و ذیل کے جزوا اللہ علیات کے اس کے باس وہ سب کھی ہوگا جووہ جا ہیں گے ) و ذیل کی جزوا اللہ کے بینے نین (اور یہ بدلہ ہے ایسے کام کرنے والوں کا )

ایکور الله عنه فراندوا الذی عید لواد یجزیه فراجره فریا خسن الذی کانوایع مکون و (تا که الله ان کے برے کاموں کا کفارہ کردے اور انہیں ان اعمال کا ایھے سے اچھا اجردے جودہ کیا کرتے تھے) یعنی الله تعالی نے ان سے دعدہ فرمایا ہے اور ان کا انعام جو پہلے ہی سے اس دنیا میں بتادیا ہے بیاس لئے ہے کہ یہ لوگ الله تعالی کے دعدہ پریفین رکھتے ہوئے اچھا جھے ایم کریں تاکہ الله تعالی اپنے وعدہ کے بموجب ان کے برے اعمال کا کفارہ فرمادے اور ان کے ایجھے اعمال کا بدارہ میں دوال المضاد و اعمال کا بدارہ میں دوال المضاد و حصول المسار لیکفر عنہ م بموجب ذلک الوعد اسوا الذی عملو النع.

(صاحب روح المعانى نے كہا ہے يعنى الله تعالى نے اس سے ہرتكليف كودُوركرنے اور ہرراحت كاحصول جسے وہ

چاہتے ہیں سب کچھکاوعدہ کیا ہے تا کہ اللہ تعالی اپنے اس وعدہ کے ذریعیان کے یُرے اعمال کابدلہ کردے)

النِّسَ اللهُ بِكَافٍ عَبْدَهُ وَيُعَوِّفُونَكَ بِالَّذِينَ مِنْ دُونِهِ وَ مَنْ يُضْلِلِ اللهُ

كيا الله النه النه كو كافي نميس ب اور وه آپ كو ان سے ڈراتے ميں 'جو الله كے علاوہ ميں اور الله

فَهَالَهُ مِنْ هَادِهُ وَمَنْ يَخْدِاللَّهُ فَهَالَهُ مِنْ مُضِلُّ أَلَيْسَ اللَّهُ بِعَزِيْزِ ذِي انْتِقَامِ

جے مراہ کردے اس کوکو فی ہوایت دیے والنہ ہوا اللہ ہوایت دیدے واس کوکو فی مراہ کر غوالنہ بین کیا اللہ عزت والنہ بیل ہے وکین ساکتھ مرقب میں خکق السموت و الکرض کی فولت اللہ فکل افر عیث مرقب ما تن عون

اوراگرآپان سے وال کریں کی سے پیدا کیا آسانوں کواورز مین کو ضرور یوں کہیں گے کہانٹ نے پیدا کیا آپ فرماد یجئے کتم بی بتاؤجنہیں تم اللہ کے وایکارتے ہو

مِنْ دُونِ اللهِ اللهِ اللهُ بِضَيْرِ هَلْ هُنَّ كَشِفْتُ ضَيِّمَ اَوْ اَرَادُنِي بِرَحْمَةٍ هَلْ اللهُ عَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَلَا عَلَيْهِ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلَا اللهُ وَلِمُ اللهُ وَا اللهُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ وَلِمُ اللهُ اللهُ وَاللهُ وَلِمُ اللهُ

## بندہ کواللہ کافی ہے اللہ کے سوا تکلیف کوکوئی دُ ورنہیں کرسکتا اور اس کی رحمت کوکوئی روک نہیں سکتا

تنفسیو: جبرسول اللہ علیہ مشرکین کوتو حید کی دعوت دیتے تھے تو وہ لوگ برامانتے تھے ایک دن ان میں سے ایک شخص نے کہا کہ دیکھو ہمارے معبودوں کو برا کہنا چھوڑ دوور نہ ہم اپنے معبودوں سے کہیں گے کہ تہمیں ایسا کر دیں کہ تمہارے ہوش وحواس قائم ندر ہیں اس پرآیت کریمہ اکیٹس اللہ پر پکافی عبد کا ہم نازل ہوئی۔

اوربعض روایات میں ہے کہ رسول اللہ علی ہے خالد بن ولیدرضی اللہ عنہ کو بھیجاتھا کہ عُرِی بن کو وڑو ہیں جب یہ وہال پہنچ تو وہال کے بت خانہ کا جو ذمہ دار بنا ہوا تھا اس نے کہا کہ دیکھو میں تہمیں آگاہ کرتا ہوں اس بت کی طرف ہے تہمیں کو کی بات نہ الی آگاہ کرتا ہوں اس بت کی طرف ہے تہمیں کو کی بات نہ الی آگاہ کرتا ہوں اور جو کلہا ڈالیکر گئے تھے وہ اس بت کی کو کی بات نہ الی آگے بڑھے اور جو کلہا ڈالیکر گئے تھے وہ اس بت کی الی بالی بیٹن مِن دُونوا "کا زول ہوا (ذکر ھما فی الله و المنتور عن قتادة ) ناک پر مارکر تیا پانچا کر دیا اس پر و یعنی فونون کے بالی بیٹن مُن مُن مُن مُن مُن دول کو بھی ڈراتے ہیں اللہ جل شانہ نے ارشاد فر ما یا مشرکین خود تو اپنے معبودوں سے ڈرتے ہی ہیں مؤمن بندوں کو بھی ڈراتے ہیں اللہ جل شانہ نے ارشاد فر ما یا گئیس اللہ می پہنا ہے بیک بندہ کے لئے کانی نہیں ہے کہا اللہ ان اور جن کچھا ختیا رکھتے ہیں وہ بھی کی نفع اور ضرر کے مالک نہیں۔

رکھتے ہیں وہ بھی کی نفع اور ضرر کے مالک نہیں۔

و من يُضْلِلِ اللهُ فَمَالَهُ مِن هَادٍ (اورالله جع مراه كردياس كوكونى بدايت دين والانبين) ومن يُحذي

الله فكالكه مِنْ مُوضِلُ أكنس الله بعن يُزِذِى انتقام (اور جسالله بدايت دے دے اس كاكوئى مراه كرنے والانهيں۔كيا الله عزت والا بدله لينے والانهيں ہے؟) جولوگ بت پرست ہيں وہ اپنے معبودوں كضرر پہنچانے سے ڈرتے ہيں الله تعالىٰ كة دراوركافى اورعزيز (غالب) بونے اور انقام لينے كى قدرت بونے پران كى نظرتهيں جو باطل معبود انہوں نے خود تجويز كرد كھے ہيں اپنى مرابى سے ان ميل نفع وضر سجھتے ہيں اور ان سے خود بھى ڈرتے ہيں اور دوسر ل كوسى ڈراتے ہيں۔

اس کے بعدار شادفر مایا کہ آپ ان مشرکین سے دریافت فرمایئے کہ یہ بناؤ آسانوں کو اور زمین کوس نے پیدا کیا؟
اس سوال کا جواب ان کے پاس ایس کے سوا کچھٹیں ہے کہ ان کو اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہے جب وہ جواب دیدیں ( زبان حال سے یا قال سے تو آپ ان سے فرمائیں کہ اب یہ بناؤ کئم نے جواللہ تعالی کے سواء معبود بنار کھے ہیں کیا آئیس الی قدرت ہے کہ اگر اللہ تعالی مجھے ضرر پہنچانا چاہتو یہ اس دور کردیں یا اگر اللہ تعالی مجھے فرمانا چاہتو یہ اس کی محت کو روک دیں اور ظاہر ہے کہ اللہ تعالی کے بیسے ہوئے دکھ تکلیف کو اس کے سواء کوئی دور نیس کر سکتا اور اس کی رحمت کو کوئی نیس روک سکتا، جب یہ بات ہے تو تبہارے معبودوں سے میں کیوں ڈروں؟ جمھے صرف اللہ کافی ہے جمعی میں کوئی نیس روک سکتا، جب یہ بات ہے تو تبہارے معبودوں سے میں کیوں ڈروں؟ جمھے صرف اللہ کافی ہے تی معنی میں کوئی نیس روک سکتا، جب یہ بات ہے تو تبہارے معبودوں سے میں کیوں ڈروں؟ جمھے صرف اللہ کافی ہے تھے معنی میں تو کل کر نیوا لے صرف ای پرتو کل کر نیوا کے صرف ای پرتو کل کر نیوا کے سے بیات ہے تو تبہارے میں ای پرتو کل کر نیوا لے صرف ای پرتو کل کر نیوا کے سیاسی پرتو کل کر نیوا کے سیاسی پرتو کل کر نیوا کی سیاسی پرتو کل کر نیوا کے سیاسی پرتو کا سیاسی پرتو کل کر نیوا کے سیاسی پرتو کل کر نیوا کے سیاسی پرتو کی سیاسی پرتو کی سیاسی کی سیاسی پرتو کل کر نیوا کے سیاسی پرتو کی سیاسی کی سیاسی کی سیاسی کی بیوان کی سیاسی کی سیاسی کرنیوا کی سیاسی کی سیاسی کی سیاسی کی بیوان کی سیاسی کی سیاسی کی سیاسی کی سیاسی کی سیاسی کی سیاسی کی بیوان کی سیاسی کی کی سیاسی کی کی سیاسی کی کر سیاسی کی کرنی کی کر سیاسی کی کر سیاسی کی

قُلْ يَقَوْهِ اعْمَلُوا عَلَى مَكَانَكُو (آپ فرماد يجئ كمتم اپن جگه برهمل كئے جاؤيس اپ طور برهمل كرد ما مول متم اپنا مشركانه طرز عمل نہيں چھوڑتے اور جھے تو اپنادين بہر حال چھوڑنا ،ى نہيں ہے۔تم جو مجھے علطى پر بجھ رہے ہوتو تہميں جلدى معلوم ہوجائے گا كہ وہ كون ہے جس پر عذاب آنے والا ہے جوائے رُسوا كروے گا اور جس پر ايسا عذاب نازل ہو گا جودائى ہو گامفسرين نے فرمايا ہے كہ اس سے مشركين كا بدر ميں مقتول ہونا مراد ہے بدر كے مقتولين نے دنيا ميں بھى سزايا كى ذكيل ہوئے اور آخرت ميں بھى ان كے لئے دائى عذاب ہے اور ہر كافر كے لئے عذاب دائى ہى ہے۔

قال صاحب الروح فان الاول اشارة الى العذاب الدنيوي وقدنا لهم يوم بدر والثاني اشارة الى العذاب الاخروي فان العذاب المقيم عذاب النار.

العذاب الاخروی فان العذاب المقیم عذاب النار. (صاحب روح المعانی مرماتے ہیں پہلے عذاب سے دنیوی عذاب کی طرف اشارہ ہے جوہم نے ان کیلئے پدر

کے دن میں مقرر کیا تھا اور دوسر سے عذاب سے مراد آخرت کا عذاب ہے کیونکہ عذاب میں جہنم ہی کا عذاب ہے)

آخر میں فرمایا اِتَّا اَنْذَلْنَا عَلَیْکُ الْکُتْبُ لِلْمُنْاسِ بِالْحَقِیْ (بِ شِک ہم نے آپ پرلوگوں کے لئے حق کے ساتھ
کتاب نازل کی ) فکتن الْهُ تَنْ ی فَلِنَفْسِهِ ﴿ (سو جو ہدایت پر آ جائے یہ اس کی اپنی جان کے لئے ہے)
وکمن ضل یُ فَاتْمُنَایْضِلُ عَلَیْنَا ﴾ (اور جو خُفس گراہی اختیار کر بسووہ اسے اپنی جان کو ضرر پہنچانے کے لئے اختیار کرتا
ہے وکما آنٹ عکینے فر ہوکینی (اور آپ ان پر مسلط بنا کرنمیں بھیج گئے اس میں آپ کوسلی دی ہے مطلب یہ ہے کہ آپ
کے ذمہ ینہیں کیا گیا کہ لوگوں کوزبردتی دین پر لائیں اور اپنی بات منوائیں آپ کے ذمہ صرف پہنچادیا ہے۔ عمل کرنا نہ کرنا ان کی اپنی ذمہ داری ہے۔ آپ آئی وجہ سے ملکین نہوں۔

الله يتوفى الْأَنْفُس حِيْنَ مُوتِها وَ الرَّيْ كَمْرَتَمْتْ فِي مَنَامِها فَيُمْسِكُ الْرَيْ قَطْنَى اللهُ يتوفى الْمَاكِمة وَتَنْ اللهُ اللهُ يَتُولَى اللهُ الل

عَلَيْهَا الْمُوْتَ وَيُرْسِلُ الْكُفْرَى إِلَى اَجَلِى مُسَبَّى اِلَّ فِي ذَلِكَ لَا يَتِ لِقَوْمِ مِن كَ بِر بِي مِن فَا يَالَ الْمُوْلَ عَلَيْ اللهِ سُفَعًا فَ قُلُ اَولُو كَانُوْ الاَيمُ لِكُونَ سُيْعًا وَلاَ يَعْلِكُونَ سُيْعًا وَلاَ يَعْلِكُونَ سُيْعًا وَلاَ يَعْلِكُونَ سُيْعًا وَلاَ يَعْلِكُونَ سُيْعًا وَلاَ يَعْلَكُونَ فَي اللهِ سُفَعًا فَ قُلُ اَولُو كَانُوْ الاَيمُ لِكُونَ سُيْعًا وَلاَ يَعْلَكُونَ سُيْعًا وَلاَ يَعْلَمُونَ فَالْمَالِ وَلَا يَعْلِكُونَ سُيْعًا وَلاَ يَعْلَمُونَ فَاللّهُ وَلَا يَعْلَمُونَ سُعُونَ اللهِ سُفَعًا فَي اللهُ اللهُ وَلَى اللهِ اللهُ فَاعَلَّهُ مَعْمَعًا لَهُ مُلْكُ السَّمُوتِ وَالْرُوضُ ثُمَّ الْمَعْوَلَ وَاللّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللهُ اللهُ وَلَا يَعْلَمُونَ وَاللّهُ وَلَا يَعْلَمُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَا اللهُ عَلَيْ اللهُ وَلَا اللهُ اللهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ عَلَيْ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ اللللّهُ اللللّهُ اللللّهُ الللّهُ الللّه

مِنْ دُونِهُ إِذَا هُمْ يَسْتَبْشِرُونَ

كيا جاتا ہے تو اجا ك وہ خوش ہو جاتے ہيں۔

اللہ تعالیٰ جانوں کو بطل فرما تاہے سفارش کے بارے میں صرف اسی کواختیارہے مشرکین کے سامنے اللہ تعالیٰ کا ذکر ہوتے ہیں ہوتے ہیں

قفسیو: یتین آیات کاتر جمہ کہلی آیت میں اللہ جل شاند نے اپنان تصرفات کا تذکرہ فر مایا جوانا نوں کی جانوں سے متعلق ہیں ارشاد فر مایا کہ انسانوں کی جانوں کو اللہ تعالی ان کی موت کے وقت قبض فر مالیتا ہے اور یہ قبض کا مل ہوتا ہے اس کے بعد جسم انسانی میں کوئی حس و حرکت باقی نہیں رہتی اور جب نبی آدم سوجاتے ہیں تو اس وقت بھی اللہ ان کی موت کی بعد قبض فر مالیتا ہے لیکن چونکہ قبض کا مل نہیں ہوتا روح باتی رہتی ہے (اگر چا فعال و حرکات پر ارواح کا قبضہ نہیں رہتی) اس لئے ان کی موت کا مقررہ وقت آئے تک سونے والوں کی جانوں کو اللہ تعالی چھوڑ دیتا ہے بعنی جو ہوش گوش اور حس و حرکت اورا فقیار والی زندگی عارضی طور پر جا چکی تھی اسے واپس لوٹا دیتا ہے ان تصرفات میں اللہ تعالی بالکل عقار مطلق ہے کہ کی کواس میں کوئی دخل نہیں دیکھنے والے دیکھنے ہیں اور روز انداس کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے اس میں ان لوگوں کے لئے بری بری نشانیاں ہیں جوغور وفکر سے کام لیتے ہیں انسان کو ہرسونے اور جا گئے کے وقت سوچنا چا ہے کہ میں ایسا ضعیف ہوں کہ سونے جا گئے تک پر جھے قدرت نہیں اگر انسان اپنی عاجزی پرغور کر ہے تو سمجھ میں آجا سے گا کہ واقعی جمھے جس نے بیدا فرمایا ہے میں صرف اس کا کا کہ واقعی جمعے جس نے بیدا فرمایا ہے میں صرف اس کا کا کہ دوقت و اس میں صرف اس کا کا بندہ ہوں۔

دوسری آیت میں مشرکین کی اس بے وقوفی کو بیان فر مایا کہ انہوں نے اللہ کے سواد وسرے معبود تجویز کرر کھے ہیں ان شرکاء کو شف ف عَاءَ سے تعبیر فر مایا کیونکہ مشرکین کا بیعقیدہ تھا کہ جن کو ہم نے اللہ تعالی کا شریک بنایا ہے بیلوگ اللہ تعالی کے حضور میں شفاعت کر کے ہماری بخشش کرا دیں گے پہلے تو غیر اللہ کو معبود بنانے کی تکیر فر مائی پھر فر مایا کہ جن کو تم نے سفارش سمجھ ہے ہیں ہو چھرکی مور تیاں ہیں ندانہیں چھے قدرت ہے نہ کی بات کا علم ہے بیکیا جانیں کہ سفارش کیا ہوتی ہے اور بیکہ سفارش کی جائے دب ان مجم بحزاور جہل کا بیرحال ہے تو کیا سفارش کر سکتے ہیں؟

 (تفسیرروح المعانی کے مصنف فراتے ہیں اسبشاریہ ہے کہ ذِل خوشی سے بھرجائے یہاں تک کہ دل کی اس خوشی سے چیرہ برخوشگوار اثر ات ظاہر ہوجا کیں اور اشمئر ازیہ ہے کہ دِل غصہ اورغم سے بھرجائے جس سے چیرہ مقبض ہو جائے جیسا کم مکین دغصہ کرنے والے کے چیرے پردیکھا جاتا ہے)

یمی حال ان مبتدعین و مشرکین کا ہے جو مسلمان ہونے کے دعویدار ہیں لیکن اللہ تعالی کے ذکر کی اوراتباع سنت کی تلقین کی جاتی ہے و انہیں اچھی نہیں لگتی بدعتوں کا بیان کیا جائے اور پیروں فقیروں کی جھوٹی کرامات اورخو دتر اشیدہ قصے بیان کئے جائیں تو اس سے خوش ہوتے ہیں راتوں وات تو الی سنتے ہیں ہارمونیم اور طبلہ کی آواز پر انہیں وَ جد آتا ہے اور اس رات کے خم پر جب فجر کی آذان ہوتی ہے تو مجد کا رُخ کرنے کی بجائے بستروں کی طرف رُخ کرتے ہیں اور گھروں میں جا کرسوجاتے ہیں۔

قال صاحب الروح وقد رأينا كثيراً من الناس على نحو هذه الصفة التى وصف الله تعالى بها الممشركين يهشون لذكر اموات يستغيثون بهم ويطلبون منهم ويطربون من سماع حكايات كاذبة عنهم توافق هو اهم واعتقادهم فيهم ويعظمون من يحكى لهم ذلك وينقبضون من ذكر الله تعالى وحده، (الى رأن قال) وقد قلت يوما لرجال يستغيث في شدة ببعض الاموات وينادى يا فلان اغتنى فق لت له قل يا الله فقد قال سبحانه واذا سالك عبادى عنى فانى قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان فغضب وبلغنى انه قال فلان منكر على الاولياء وسمعت عن بعضهم انه قال الولى اسرع اجابة من الله عزوجل وهذا من الكفر بمكان نسأل الله تعالى أن يعصمنا من الزيغ والطغيان. (ص ١١ ج٣٣)

(تفسیرروح المعانی کے مصنف فرماتے ہیں ہم نے بہت سار بوگوں کوالی ہی حالت پردیکھا جوحالت اللہ تعالیٰ نے یہاں مشرکین کی بیان فرمائی ہے کہ وہ فوت شدہ لوگوں کے ذکر پرخوش ہوتے ہیں ان سے مدد مانگتے ہیں ان سے سوال کرتے ہیں اوران کے بارے میں اپنی خواہشات نفس اوراپنے اعتقاد کے موافق جموٹے قصے من کرخوش ہوتے ہیں جولوگ اس طرح کی قصہ خوانی کرتے ہیں بیان کو عزت واحر ام دیتے ہیں اورا کیلے اللہ کے ذکر سے منہ بناتے ہیں مصنف نے یہ بھی فرمایا کہ ایک آدی جو مصیب میں بعض مردوں ہے مدد مانگا تقااور اعتیٰ یا فلان کہ کر پکارتا تھا ایک ون میں نے اس سے کہایا اللہ کہو کیونکہ اللہ تعالیٰ ون میں بنے اس سے کہایا اللہ کہو کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے جب میراکوئی بندہ مجھے سوال کر بے قبی قریب ہوں جب جھے کوئی اس کے پکار نے میں اس کی پکار سنتا ہوں تو وہ آدی غضبناک ہوگیا اور مجھے یہ بات پنچی کہ اس نے کہا فلاں آدمی اولیاء پر نگیر کرتا ہے بیض لوگوں سے میں نے سنا کہ وہ کہتے ہیں اللہ کی نسبت ولی جلدی دُعا ، قبول کرتا ہے یہ کفر ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے یہ کفر ہے اور ہم اللہ تعالیٰ سے سوال کرتا ہے یہ کم رہی وہ کرشی ہے محفوظ درکھے)

لافْتك وْالِه مِنْ سُوْءِ الْعَدَابِ يَوْمُ الْقِيلَمُ لَا مُكَالِّهُ مُرْضِ اللهِ مَا لَمُ يَكُونُوْا

جیںااور ہوت قیامت کے دن عذاب کی بدحالی کی وجہ سے وہ اس سے جوان کے بدار میں دیدیں گے اوران کے لئے اللہ کی طرف سے وہ طاہر ہوجائے گاجوان کے

يَخْتَسِبُونَ وَبَكَ الْهُ مُرسَيِّاتُ مَا كُسَبُوْا وَحَاقَ بِهِ مُوَاكَانُوْا بِ يَسْتَهْزِءُوْنَ ٩

گمان میں نہ تھا اور انہوں نے جو کمل کئے تھان کے برے نتیجان کے لئے ظاہر ہوجا کیں گے اور انہیں وہ چیز گھیر لے جس کا دہ نما آتی بناتے تھے

فَإِذَا مَسَ الْإِنْسَانَ خُرُّدَعَانَا ثُمُّ إِذَا خَوْلُنَ نِعْمَةً مِتَا قَالَ إِنَّمَا أَوْتِينُهُ عَلَى عِلْمِرْ

سوجب انسان کوکوئی تکلیف پینچتی ہے ووہ ہمیں پکارتا ہے بھر جب ہم اے اپن طرف سے محت دیدیے ہیں آووہ کہتا ہے کہ یہ تو بھے بمنر کی وجہ سے ملاہے

بَلْ هِيَ فِتْنَاتُ وَلَكِنَّ ٱكْثَرُهُ مُ لَا يَعْلَمُونَ ﴿ قَالَهَا الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَهُمَّا

بلکہ بات یہ ہے کہ وہ امتحان ہے لیکن ان میں سے اکثر نہیں جانتے ' یہ کلمہ ان سے پہلے لوگوں نے کہا سوجو کچھ کمائی کرتے تھے

اَغْنَى عَنْهُ مْ مَا كَانُوْا يَكْيِبُونَ ۗ فَأَصَابَهُمْ سَيِّاتُ مَا كُسَبُوْا وَ الَّذِيْنَ ظَلَمُوْا مِنَ

اس نے انہیں کچھ بھی فائدہ نددیا سوانہوں نے جو ہر ساتھال کئے تھے ان کا بدلہ نہیں پہنچ گیا اوران میں سے جن لوگوں نے ظلم کیا عقریب انہیں ان کے

هَوُكُو سَيُصِيبُهُ وُسَيِّاتُ مَا كُسَبُوا وَمَاهُمْ بِمُغِيزِيْنَ وَاوَلَمْ يَعُلَمُوا اَنَّ اللهَ يَبْنُطُ

اعمال کابدلہ پہنچ جائے گااوروہ عاجز کرنے والے نہیں ہیں کیا نہوں نے نہیں جانا کہ اللہ رزق پھیلا دیتا ہے جس کے لئے جا ہے اور تنگ

الرِّزْقَ لِمَنْ يَثَا أَءُ وَيَقُدِرُ اللَّ فِي ذَلِكَ كَالْيَتِ لِقَوْمِ يُؤُمِنُونَ ﴿

كرويتا ہے جس كے لئے جاہے بلاشباس ميں نشانياں بيں ان لوگوں كے لئے جوايمان لاتے ہيں۔

### رسول الله عليسة كوايك خاص دعا كى تلقين انسان كى بدخلقي اور بدحالي كا تذكره

قفسيو: بيهات آيات كاترجمه بهلى آيت من الله تعالى في رسول التعليقة كولقين فرمائى كه آپ يول دعاكري: الله مَّ فَاطِوَ السَّمُواتِ وَالاَرُضِ عَالِمَ الْعَيْبِ وَالشَّهَادَةِ آنْتَ تَحْكُمُ بَيْنَ عِبَادِكَ فِيْمَا كَانُوا فِيْهِ يَحْتَلِفُونَ. (اسالله آسانوں اور زمین کے پيرافرمانے والے غيب اور شهادة کے جائے والے آپ اي بندول کے درميان فيصله فرمائيں گے ان باتوں کے بارے میں جن میں اختلاف کرتے ہیں۔

رسول الله علی کے خاطبین جورویہ اختیار کرتے تکلیف پہنچاتے اور تکذیب کرتے تھاس ہے آپ کو تکلیف ہوتی تھی تسلی کے لئے اللہ تعالی نے آپ کو یہ دعاسکھائی آپ کے توسط سے امت کو بھی یہ دعامعلوم ہوگئ جس کسی کو دین کے دشمنوں سے تکلیف پہنچے یہ دعا پڑھے اللہ تعالی عالم الغیب والشہادة ہے اسے سب کا حال معلوم ہے وہ اپ علم کے مطابق جزاسزادے گا اورلوگوں میں جوافتلاف ہے تق بات نہیں مانتے اور باطل ہی کوئی سیجھتے ہیں اس بات کا آخرت کے دن فیصلہ ہوجائے گا اہل کفر دوزخ میں اوراہل ایمان جنت میں چلے جائیں گے۔

دوسری آیت میں اہل کفر کی قیامت کے دن کی بدحالی بیان فر مائی اور فر مایا کہ زمین میں جو پچھ ہے اگر کسی کا فرک پاس بیسب پچھ ہواوراس کے علاوہ اور بھی اس قدر ہوتو قیامت کے دن کے عذاب سے بیخے کے لئے اس سب کو جان کے بدلہ دینے کو تیار ہو جائے گا اس سے ان کی بد حالی معلوم ہوگی نہ وہال کسی کے پاس پچھ ہوگا نہ جان کا بدلہ قبول ہوگا وکریفٹ کو گا اس نے ان کی بد حالی معلوم ہوگی نہ وہال کسی کے پاس پچھ ہوگا نہ جان کا بدلہ قبول ہوگا وکریفٹ کی اور نہ ان کو گا اور نہ کسی کی طرف سے کوئی معاوضہ قبول کیا جائے گا اور نہ کسی کوکوئی سفارش مفید ہوگی اور نہ ان لوگوں کی مدد کی جائے گی )۔

یدلوگ جب دنیا میں تھے تو قیامت قائم ہونے ہی کے منکر تھے دوزخ پراجمالی ایمان لانے کو تیار نہ تھے وہاں کی عقوبات اور سزاؤں کی تفصیل کو کیا جانے اب جب وہاں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہونگے تو عذاب کی وہ چیزیں ان کے سامنے آجا کیں گی جن کا انہیں خیال بھی نہ تھا لہٰذا جان کا فدید دینے کے لئے تیار ہوجا کیں گے کین وہاں پچھ پاس نہ ہوگا اور اگر بالفرض پچھ یاس ہوتو قبول نہ ہوگا۔

تیسری آیت میں بیفر مایا کہ دنیا میں جوانہوں نے برے عمل سے وہ وہاں ظاہر ہوجا کیں گے اور جس چیز کا نداق بنایا کرتے تھے لینی عذاب جہنم وہ ان کو دہاں گھیر لے گا۔

چوتی آیت میں انسان کا مزاح بیان فرمایا اور وہ یہ کہ اسے کوئی تکلیف پانچ جاتی ہے تو اللہ تعالی کو پکارنے لگتا ہے۔ پھر جب اللہ تعالی کی طرف سے مہر بانی ہو جاتی ہے اور نعت نصیب ہو جاتی ہے تو یوں نہیں کہتا کہ یہ نعت مجھے اللہ نے دی ہے بلکہ اس میں بھی اپنا کمال ظاہر کرتا ہے اور یوں کہتا ہے کہ میں نے اپنے علم کو استعال کیا اپنے ہنر کو کام میں لایا تدبیر یں سوچیں مال کمانے کے گرسکھتے یہ نعت مجھے اس کے ذریعے کی ہے۔

الله تعالی شانئے ارشاد قرمایا بکل هِی فِتْنَا یَی بات نہیں ہے کہ بید مال اسے اس کے علم اور ہنر سے ملائید مال اسے ہم فردیا ہے جب اس کے پاس مال نہیں تھا اس وقت بھی تو علم اور ہنر والا تھا اس وقت کیوں مال حاصل نہیں کر سکا بیمال جو ہم نے اسے دیا بیر فِتْ نَد ہے بعنی امتحان ہے کہ مال ملنے پرشکر گرزار ہوتا ہے بیاناشکری اختیار کرتا ہے کیکن ان میں سے بہت سے لوگ نہیں جانے کا اللہ تعالی کی حکمتوں کوئیس بیچائے ، شکر کی ضرورت نہیں سیجھے 'ناشکری پر بی جے رہے ہیں اور امتحان میں فیل ہوجاتے ہیں ،

قوله تعالى انما اوتيته على علم بل هي فتنة ذكرا لضمير الاول لان النعمة بمعنى الانعام وقيل لان المراد بها المال وأنث الضمير الثاني لرجوعها الى النعمة واختير لفظها كما اختير في الاول المعنى .

(الله تعالی کاارشاد "انسا أو تیت علی علم بل هی فتنة"اس میں پہلی خمیر کو ذکراس لئے لایا گیا ہے کیونکہ یہاں تعمۃ انعام کے معنی میں ہاور بعض نے کہااس لئے کہ یہاں تعمۃ سے مراد مال ہاور دسری ضمیر کواس لئے ذکر لایا گیا ہے کیونکہ وہ تعمۃ کی طرف لوث رہی ہاور یہاں تعمۃ کا لفظ مراد ہے جیسا کہ پہلی ضمیر لوٹا نے کے وقت تعمۃ کامعنی مرادلیا گیا ہے)

پانچویں آیت میں بیبیان فر مایا کہ بیہ جملہ ایسے خص نے کہاہے جنے مال دے کرنوازا گیااس سے پہلے بھی لوگ اس طرح کہتے رہے ہیں اورا سے زبان پر لاتے رہے ہیں وہ سمجھتے تھے کہ ہمارا بیمال ہمیں فائدہ پہنچادے گالیکن بیمال نہ دنیا کے عذاب سے بیچاسکا اور نہانہیں آخرت کے عذاب میں اس سے کوئی فائدہ پہنچے گا۔

چھٹی آیت میں فر مایا ان لوگوں نے جو برے اعمال کئے انہیں کا بدلیل کیا اور جووہ موجودہ لوگ ہیں ان میں جو ظالم ہیں وہ بھی عقریب اپنے اعمال کا بدلہ پالیں گے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی چنا نچہ بدر میں سرداران قریش میں سے ستر آدمی مقتول ہوئے اور ستر قیدی ہوئے اور جو زندہ ہے گئے تھے بڑی ذلت اور رسوائی کے ساتھ واپس ہوئے' ساتھ ہی وَ مَاهُمُ بِمُعُجِزِیُنَ بھی فر مایا یعنی ہم جن لوگوں کوعذاب دینا چاہیں عذاب دے دیں گے ایسانہیں ہے کہ شرکین کا فرین میں سے کوئی شخص کہیں بھاگ کرچلا جائے اور ہمارے قبضہ قدرت سے نکل جائے۔

ساتوی آیت میں فرمایا کیا انہیں معلوم نہیں ہے کہ اللہ جس کے لئے چاہتا ہے رزق کوفراخ کردیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے رزق کوفراخ کردیتا ہے اور جس کے لئے چاہتا ہے تنگ کردیتا ہے اور بے ہنرکو بھی الساق کی جسے اللہ کے بھی اور بھی اس میں اپنے کسب اور اٹھاتے ہیں اور جابل جٹ سیٹھ جی بنے رہتے ہیں جس کے پاس جو کچھ ہے اللہ کے فضل سے ہاں میں اپنے کسب اور ہنرکا دخل نہ جانیں۔ ہنرکا دخل نہ جانیں۔ ہناداناں چناں روزی رساند کے دانا اندراں جیراں بماند

قُلْ يُعِبَادِي الَّذِيْنَ أَسُرُفُوا عَلَى أَنْفُيهِمُ لا تَقْنَطُوا مِنْ تَحْمَةُ اللَّهِ إِنَّ الله يَغْفِرُ الذُّنُوبَ آپ فرماد يجئ كدا مير سده بندوجنبول في جانول برزيادتي كى جاللىكى رحت سے نااميدند موجاؤ باشرالله تمام كنامول كومعاف فرماد سے گا جَمِيْعًا اللَّهُ هُوَ الْعَفُورُ الرَّحِيْمُ وَ اَنِيْنُوْ آ إِلَى رَبِّكُمْ وَ اَسْلِمُوْالَهُ مِنْ قَبُلُ أَنْ تَأْتِيكُمُ ب شک وہ بہت بخشے والا ہے نہایت دحم والا ہے اور اپنے رب کی طرف متوجہ ہوجاؤ اور اس کے فرمانبر دار بن جاؤاں ہے پہلے کہ تمہارے پاس الْعَذَابُ ثُمَّ لَا يُتُحْكُرُونَ ﴿ وَاتَّبِعُوا آحْسَنَ مَآ أَنْزِلَ اِلْيُكُمْرِ مِنْ رَّبِّكُمْ مِنْ قَبْلِ أَنْ عذاب آئے پھر تمہاری مدد ندکی جائے اورتم اپنے رب کے پاس سے آئے ہوئے اجھے اجھے حکموں پر چلوقبل اس کے کہتم پر يَالِّيَكُوُالْعَدَابُ بَغْتَةً وَٱنْتُمُ لِالتَّمْعُرُونَ ﴿ أَنْ تَتَقُولَ نَفْسٌ لِيَحْسُرَتُي عَلَى مَا اجا تک عذاب آ پڑے اور تم کو خیال بھی نہ ہو کبھی کوئی جان ہوں کہنے گئے کہ بائے میری حسرت اس چیز پر جو میں نے فُرِّخُكُ فِي جَنْبِ اللهِ وَإِنْ كُنْتُ لِمِنَ الْسَاخِرِيْنَ ﴿ أَوْتَقُولَ لَوْ أَنَّ اللَّهَ هَلْ سِنِي الله ك بارے ميں تقيرى اور بے شك بات يہ ہے كہ ميں ذاق بنانے والوں ميں سے تھا الا كوئى جان يوں كہنے لكے كَكُنْكُ مِنَ الْمُتَقِيْنَ ﴿ أَوْتَقُولَ حِيْنَ تَرَى الْعَذَابَ لَوْ أَنَّ لِلْ كَرَّةً فَأَلَوْنَ مِنَ کہ اگر میری واپسی ہو جاتی تو میں نیک کام کر نیوالوں میں سے ہو جاتا ' بال بات سے بے کہ تیرے پاس النُعْسِينِينَ هَبِلِي قُلْ جَآءِتُكَ إِلَيْنَ قُلَّنَ بْتَ بِهَا وَاسْتَكُبُرْتَ وَكُنْتَ مِنَ الْكَفِيرِينَ ه میری آیتیں آئیں تو نے انہیں حبلا دیا اور تو نے تکبر اختیار کیا اور تو کافروں میں سے تھا اور اے مخاطب تو

وَيُوْمَ الْقِيْمَةِ تَرَى الَّذِيْنَ كَذَبُوا عَلَى اللهِ وُجُوْهُ مُهُمْ مُسْوَدًة أَلَيْسَ فِي جَعَاتُم مَثُوى

قیامت کے دن دیکھے گا جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ باندھا ان کے چہرے سیاہ ہو ل کے کیا دوزخ میں

لِلْمُتَكَبِّدِيْنَ ﴿ وَيُنَجِى اللَّهُ الَّذِيْنَ الْقَوَالِمَ فَاذَتِهِمْ لَا يَمْتُهُمُ النَّوْءُ وَلَاهُمْ يَحُزَّنُونَ ﴿

تکبروالوں کا ٹھکا نہیں ہےاوراللہ تقوے والوں کوان کی کامیابی کے ساتھ نجات دے گا آئیں تکلیف نہ پہنچے گی اور نہ وہ مگین ہول گے

اللهُ خَالِقُ كُلِ شَيْءُ وَهُوعَلَى كُلِ شَيْءٍ وَكِيْكُ ﴿ لَهُ مَقَالِينُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ

الله ہر چیز کا پیدا فرمانے والا ہے اور وہ ہر چیز میں تصرف کر نیوالا ہے' ای کے لئے آسانوں اور زمین کی تخیال ہیں'

وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِأَيْتِ اللهِ أُولِيِكَ هُمُوْالْخَسِرُوْنَ ۗ

اورجن لوگوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا پیلوگ تباہ ہونے والے ہیں۔

# الله تعالیٰ کی رحمت عامه کا علان

انابت الى الله كاحكم كذبين اورمتكبرين كى بدحالي

قفسیو: الله تعالی عیم ہے سے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے ہے۔ الله تعالی کے شار ہے خفار ہے وہ گناہوں پر مواخذہ مجی فرماتا ہے اور معاف بھی فرمادیتا ہے اس کی مغفرت بہت بردی ہے پہلی آیت میں الله تعالی کی شان خفاریت کا عام اعلان کیا اور فرمایا۔

قُلْ یعید اُدی الکنی اُنگر فُوْا عَلَی اَفْفِیہ مُد لاَ تَفْنَظُوْا مِنْ تَحْمَدُ اللهِ (آپ میر بندوں سے فرمادی کی الله کی رحمت سے ناامید نہوں) کوئی محض یہ نہ مجھے کہ میں تو بہت بڑا گناہ گار ہوں میری بخشش کیے ہوگی جتنا بڑا بھی جو محض گناہ گار ہواللہ تعالی مغفرت فرمادے کا حضرت علی رضی الله عند نے ارشاد فرمایا کر قرآن کریم میں آیت شریفہ قُلْ یعید اُدی الکنی اُنٹر فوا علی اَنفی اِنفی اِنفی اِن بور روح المعانی)

البنتہ کا فراور مشرک کی مغفرت ہونے کے لئے اسلام قبول کرنا شرط ہے کفر پر برقر ارد ہتے ہوئے معافی اور مغفرت نہیں ہو سکتی جیسا کہ سورہ النساء میں فرمایا اِنَّ اللّٰہُ لَا یَغْفِدُ اُن یُنْہُ کَا فِیہُ وَیَغْفِدُ مَا اُدُونَ ذٰلِک لِمِنْ یَشَاءُ وُمَن یُنْہُ لِا یَغْفِدُ اُن یُنْہُ کَا اِن کے ساتھ کی کوشر یک قرار دیا جائے اس کے سوااور جتنے گناہ جس کے لئے منظور ہوگا اس کے گناہ بخش دی گے اور جوش اللہ تعالی کے ساتھ شریک شہراتا ہے وہ بری دور کی گراہی میں جا بیں جس کے لئے منظور ہوگا اس کے گناہ بخش دیں گے اور جوش اللہ تعالی کے ساتھ شریک شہراتا ہے وہ بری دور کی گراہی میں جا بیا اور سورہ آل عمران میں فرمایا اِن الدِیْن کُفُرُوا وَ مَا اُنُوا وَ هُمُ لُقَادٌ فَلَن یُقْبُلُ مِن اَک یہ فران میں فرمایا اِن الدِیْن کُفُرُوا وَ مَا اُنُوا وَ هُمُ لُقَادٌ فَلَن یُقْبُلُ مِن اَک یہ فران میں فرمایا اِن الدِیْن کُفُرُوا وَ مَا اُنُوا وَ مُعَلِّم فِلْ الله تعالی مِن اَک یہ فران میں فرمایا اِن الدِیْن کُھرین ﴿ بیشک جولوگ کا فرہوے اور وہ مرکع حالت کفر بی میں سوان افت کا میں میں ہوں کے کا زمین مجرسونا قبول نہ کیا جاوے گا آگر چہوہ معاوضہ میں اس کو دینا بھی چا ہے ان لوگوں کو در دنا ک سرا موگ اور ان کے حامی بھی نہوں گے ) کوئی کتنا ہی بڑا کا فروشرک ہواس کے لئے بھی اللہ تعالی کی رحمت و مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا ان کے حامی بھی نہوں گے ) کوئی کتنا ہی بڑا کا فروشرک ہواس کے لئے بھی اللہ تعالی کی رحمت و مغفرت کا دروازہ کھلا ہوا

ہے بشرطیکہ تو برکے لینی اسلام قبول کر لے مشرکین میں ہے بہت ہے لوگوں نے اور بہت سار قبل کئے تھا اور اس میں بہت زیادہ آگے بوھ گئے تھے اور ان میں ہے بہت ہے لوگوں سے زنا بھی کشرت سے صادر ہوا تھا بیاوگ رسول اللہ علیہ کے خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ آپ جس چیز کی دعوت دیتے ہیں وہ تو اچھی چیز ہے کین ہمیں بیتو بتا ہے کہ ہم نے جو بوے بوے گناہ کئے ہیں کیا ان کا کفارہ ہو سکتا ہے اس پر سورہ فرقان کی آیت کر یمہ والگیڈین لایڈ عُون محد الله الله الحکے وکر کیڈئون اور سورہ زمر کی آیت یا بیادی الگیڈین الدی الله الحکی وکر کیفن الله مان کے محد الله الله نازل ہوئی۔ (سے ابناری میں اے دی)

جب کی خص نے اسلام قبول کرلیا کفروشرک سے قبہ کرلی تو اس کے پیچھا گذشتہ سب گناہ معاف ہو گئے البتہ حقوق العبادی ادائیگی کی فکر کرے اور جو خص پہلے سے مسلمان ہے وہ کتنے ہی گناہ کرلے جب تو ہر کے گا اللہ تعالی اس کے سب گناہ معاف کردے گا اللہ تعالی اس کے سب گناہ معاف کردے گا اللہ تعالی اس کے سب گناہ معاف کردے گا اللہ تعالی کی حرت سے ناامید نہ ہوں البتہ حقوق العباد کی تلافی کریں بیر بھی تو بہ کا گرقبہ کی ہواور صبح نہ ہوتو ضرور قبول ہوتی ہے حضرت اساء بنت بزیرضی اللہ تعنفی اللہ یکھ فیر اللہ نوف کی کر سول اللہ عقیقا کی تعلوت کی پھر شریف یا بیا کہ اللہ تعالی کہ سول اللہ عقیقا کی تعلوت کی پھر فرمایا ولا بالی کہ اللہ تعالی کچھ پرواہ نہیں کرتا (وہ جس کو چاہے بخش دے اور جس بڑے گناہ کو بخش دے اور جسنے بڑے کہ مایا ولا بالی کہ اللہ تعالی کچھ بھاری نہیں ہے اور اس کے کرم اور فضل اور رحمت اور مغفرت سے اور اس کے کرم اور فضل اور رحمت اور مغفرت سے اور اس کے کہم کرلیں تو بہ ٹوئی رہے گار بار کرتے رہیں ) سورہ زم میں مندوں کو تھم دیا ہے کہ اللہ کی رحمت اور مغفرت سے نامید نہ کی فیکورہ بالا آیت بندوں کے کہا رہت اور مغفرت کے سامنے کوئی حیث نہیں رکھتے سورہ یوسف میں ارشاد ہے۔

وَلَا تَالِيُسُواْمِنْ تَوْج اللهِ إِنَّالَا يَالِيُنُ مِنْ زَوْج اللهِ إِلَّا الْقَوْمُ الْكُوْرُوْنَ اور الله كى رحت سے ناميد مت موب شک الله كى رحمت سے وہى لوگ ناميد ہوتے ہيں جو كافر ہيں۔ اور سورة حجر ميں ارشاد ہے: قال وَمَنْ يَقْنَطُ مِنْ رَحْمة رَبِّهَ إِلَا المَّا اَلُوْنَ (حضرت ابراہيم عليه البلام نے فرشتوں سے تفتگوفر ماتے ہوئے كہا) كه مراه لوگوں كيوااين ربكى رحمت سےكون ناميد ہوتا ہے۔

صغیرہ گناہوں کی مغفرت اوران کا کفارہ تو اعمال صالحہ ہے بھی ہوتار ہتا ہے لیکن کمیرہ گناہوں کی بقینی طور پر مغفرت ہوجانا تو بہ کے ساتھ مشروط ہے اگر تو بہنے کا اورای طرح موت آگئ تو بشرط ایمان مغفرت تو پھر بھی ہوجائے گی لیکن یہ کوئی ضروری نہیں کہ بلا عذاب کے مغفرت ہوجائے ، اللہ تعالیٰ بلا تو بہ بھی مغفرت فرما سکتا ہے اور اسے یہ بھی اختیار ہے کہ گناہوں کی سزاوی نے کے لئے دوز خ میں ڈال دے پھر عذاب کے ذریعہ پاک وصاف کر کے جنت میں بھیج چونکہ عذاب کا خطرہ بھی لگا ہوا ہے اس لئے کی تو بداور استعفار کرتے رہیں اور اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ مغفرت کی امیدر کھیں اس کی رحمت سے ناامید کھی نہوں تا کہ اس حال میں موت آئے کہ تو بہ کے ذریعہ سب کھی معاف ہو چکا ہو۔

وفادار بندوں کا پیشعار نہیں کہ مغفرت کا وعدہ س کر بے خوف ہوجا کیں بلکہ مغفرتوں کی بشارتوں کے بعد اور زیادہ گناہوں سے بیخے اور نیکیوں میں ترقی کرنے کی طرف متوجہ ہونے کی ضرورت ہے حضورا قدس علیہ سے سر حکرکسی کے

کے بشارتیں نہیں ہیں اللہ تعالی نے آپ کی سب لغزشوں کی مغفرت فرمادی جس کا اعلان سورۃ الفتح کے شروع میں فرمادیا اس کے باوجودآپ راتوں رات نمازیں پڑھتے تھے جس کی وجہ ہے آپ کے قدم مبارک سوج گئے تھے جب کس نے عرض کیا کہ آپ عبادت میں اتن محنت فرماتے ہیں حالانکہ اللہ پاک نے آپ کا سب کھا گلا پچھلا (لغزش والاعمل) محاف فرما دیا اس پر آپ نے ارشاد فرمایا افسلا اکسون عبداً شکو دا (کیا میں اللہ تعالیٰ کاشکرگز اربندہ نہ بنوں) (رواہ ابغادی میں امالہ مطلب ہے کہ اللہ پاک نے آئی بوی مہر بانی فرمائی کہ میراسب کھ معاف فرمادیا تو اس کی شکرگز ارب کا تقاضا ہے کہ میں مزید طاعت اور عبادت کے ذریعہ اللہ کے قرب میں ترقی کرتا چلا جاؤں۔

کتنے بی صحابہ ایسے سے جن کو حضور اقد سے اللہ نے اس دنیا میں خوشخری دیدی تھی کہ وہ جنتی ہیں عشرہ مبشرہ (دی جنتی) تو مشہوبی ہیں عموماً ان کوسب جانے ہیں اور غزو ابدر میں شرکت کرنے والے حضرات کو اللہ جل شانہ کی طرف سے حضورا قدیں علاقے نے بیخ قرید کی کہ اعملوا ما شنتہ فقد غفوت لکم بینی تم جو چا ہو کر و میں نے تم کو بخش دیا۔
ان حمزات کے علاوہ اور بھی صحابہ ہیں جن کو حضورا قدیل اللہ نے جنت کی بشارت دی لیکن ان حضرات نے اس کا بیاثر بالکل نہیں لیا کہ کہ ناہ کرتے چا جا کمیں اور فراکش کو صافع کرتے رہیں بلکہ بید حضرات برابر گناہوں سے پر ہیز کرتے رہیں ملکہ بید حضرات برابر گناہوں سے پر ہیز کرتے رہیے تھے اور نیک کو شاں رہتے تھے اور معمولی ساگناہ ہوجانے پرفکر مندہ وجاتے تھے اور ڈرتے رہیے تھے اور نیک من کرنا گا فقرائی نگا کو انہی حضرات کا اتباع کرنا لازم ہے۔ سورہ طہمی فرمایا و افی کففائی کو نگا کو امن و عیول صافح گا فقرائی تک کو انہی حضرات کا اتباع کرنا لازم ہے۔ سورہ طہمی فرمایا و افی کففائی کو نگا کو کو کہ کرناہ وں جو تو بہر کیس اور ایمان لے آئیں اور نیک مل کرتے رہیں پھر راہ پر قائم رہیں جن میں خریا میں کرنے دہیں پھر داہ ہوں جو تو بہر کیس اور ایمان لے آئیں اور نیک مل کرتے رہیں پھر داہ ہیں ۔

معلوم ہوا کہ ایمان اور عمل صالح اور توبہ پراستقامت ضروری ہے یہ تفصیل اس لیے لکھی گئے ہے کہ کوئی شخص اللہ تعالی کی وسیح رحمت اور عموم مغفرت کی ہات من کر گنا ہوں میں ترتی نہ کرتا چلا جائے اور توبہ میں درینہ لگائے کیونکہ احادیث صحیحہ اور صریحہ سے بیات ٹابت ہے کہ بہت سے اہل ایمان بھی اپنے گنا ہوں کی وجہ سے دوز خ میں داخل ہوں کے پھر عذا ب بھگت کر حضرات ملائکہ کرام اور حضرات انبیاء عظام کیم ماسلام اور دیگر اہل ایمان کی شفاعت سے اور محض ارحم الراحمین جل مجدہ کی رحمت سے دوز خ سے نکال کر جنت میں داخل کردیئے جائیں گے۔ (کمانی مشکلة ق المصافح ۲۹۰ ۲۹۱)

وَالْيَعُواَ الْحَسَنَ مَا أَنْزِلَ النَّكُوْمِنْ زَيْكُومِنْ قَبْلِ أَنْ يَالْتِكُو الْعَذَاكِ بَغْتَ فَ وَانْتُمُولَا لَشُعُونَ (اوراپ

رب کے پاس ہے آئے ہوئے اچھے اچھے عکموں پر چلوقبل اس کے کہتم پر اچا تک عذاب آپڑے اور تم کو خیال بھی نہ ہو)

اس آیت میں قرآن کر یم کا اجاع کرنے کا حکم دیا ہے لفظ اُخس اس تفضیل کا صیغہ ہے اس کے بارے میں بعض مفسرین
نے فرمایا ہے کہ ید حسن کے معنی ہیں اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے عزائم مراد ہیں جورخصتوں اور اجازتوں کے مقابلے میں افقتیار کئے جاتے ہیں اور ان کا تو اب زیادہ ہوتا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جرع بادت میں جوافضل ترین اعمال ہیں ان پڑل کر کے تو اب حاصل کرنے کا حکم دیا ہے اور بعض حضرات نے فرمایا کہ جو حکم منسوخ ہیں ان کی جگہ اس حظم بڑل کرنے کا حکم دیا ہے دورت عظائن بیار دھتہ اللہ علیہ نے بیان فرمایا کہ فی کے پیادی الذین کے سے ایکر کو اُن فیٹور کو تو تا ہو کہ میں اور میں وحتی بن حرب اور ان کے جیے افراد کے بارے میں تازل ہو کی بن حرب وہی ہیں جنہوں نے بحالت کفرغز دو احد کے موقعہ پر رسول اللہ علیات کے چیا حضرت حزہ بن عبد المطلب کو شہید کیا تھا)

آیات بالاکامضمون سامنے رکھنے ہے معلوم ہوا کہ کتنا بھی کوئی بڑا گناہ کرے اللہ تعالی کی رحمت ہے ناامید نہواس کی رحمت اور معفرت کا ایقین رکھے اور اللہ تعالی کی طرف رجوع ہو۔ احکام قرآنیہ پڑل کرتے رہیں اور اس بات سے ڈرتے رہیں کہ گنا ہوں کی وجہ سے عذاب نہ آجائے انیبوا و اسلموا میں بتادیا کہ باوجود وعدہ معفرت کے اللہ تعالی کی طرف متوجہ ہوں اور اعمال خیر میں گے رہیں۔

آئ تکھُوْل نَفُوْلُ (الآیات الْمُلُاث) (ان آیات میں بہتادیا کہ اس دنیا میں اپنے اعمال درست کر لئے جا کیں گناہوں سے پر ہیز کیا جائے تا کہ قیامت کے دن کوئی شخص پچتاتے ہوئے یوں نہ کہے کہ ہائے ہائے میں نے کیا کیا اللہ تعالی شانۂ کے احکام کے بارے میں تقصیر کی اب مجھے یہاں اس کی سزامل رہی ہے اور نہ صرف بہ کہ میں تا فرمان تھا بلکہ اللہ تعالی شانۂ کے دین کا نداق بنانے والوں میں سے تھا اور اس کے نیک بندوں کی ہنی اُڑا تا تھا اور کوئی شخص میدان قیامت میں یوں نہ کہنے گئے کہ اے اللہ تعالی نے رسول بھیج دیا میں یوں نہ کہنے گئے کہ اے اللہ تعالی نے رسول بھیج دیا قرآن نازل فرمادیا ایمان کی دعوت دیدی اور اس کی جزایجی بتادی اور کفر کا جرم عظیم ہونا بیان کر دیا اور اس کی سز ابھی بتادی اب یوں کہنا کہ اللہ تعالی محجے ہوایت دیتا تو میں مقیوں میں سے ہوتا اس بات کے کہنے کا موقد نہیں رہا۔

قیامت کے دن کسی کے لئے یہ بات کہنے کا موقد نہیں رہا کہ جھے واپس لوٹا دیا جائے اگر جھے واپسی ل جائے تو دنیا میں جا کرخوب نیک بن جاؤں جس نے پہلی زندگی ضائع کردی اب دوسری زندگی میں کیا ہدایت قبول کرے گا جبکہ اس مرتبہ بھی اموال اور اولاد کا فتنہ موجود ہوگا اس لئے سورۃ الانعام میں فرمایا وکؤ کہ ڈوالھ کا ڈوالھ کا فاقد ہو گا وکا کہ نوٹن کے اور اور اگرانہیں واپس کردیا جائے تو ضرور پھروہی کم کریں گے جس سے منع کیا گیا اور بلاشہدہ جھوٹے ہیں )

الله تعالى نے ارشاد فرمايا بلل قَدْ جَاءَتْكَ الْمِيْقِي كَلَكَ بْتَ بِهَا وَاسْتَكَدْبَرَتَ وَكُنْتَ مِنَ الكَفِي بْنَ (بال تيرے پاس ميرى آيات آئيں سوتونے انہيں جملاديا اور تو كافروں ميں سے تھا)

اس کے بعد قیامت کے دن کی بد حالی بیان فر مائی جو کا فروں کو در پیش ہوگی فرمایاتم قیامت کے دن دیکھو گے کہ جن لوگوں نے اللہ پر جھوٹ با ندھا کفر اختیار کیا (اور وہ چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف منسوب کیں جن سے وہ بری اور

بیزار ہے کہ ان کے چرے سیاہ ہوں گے ہدایت سامنے آجانے کے بعد ہدایت کو قبول نہ کرنا چونکہ تکبر کی وجہ ہے ہوتا ہے بعنی کا فر آ دمی حق کو اس لئے قبول نہیں کرتا کہ میری قوم اور سوسائٹ کے لوگ کیا کہیں گے اس لئے فر مایا الکین فی بھٹائم مُٹوگی لِلْمُنْکَکِتِینَ (کیا جہنم میں تکبروالوں کا ٹھکانا نہیں ہے) یعنی اہل تکبر کا تکبر انہیں لے ڈو بے گاجس نے دنیا میں ایمان قبول نہ کرنے دیا تکبر کیوجہ سے بیلوگ دوزخ میں جا کیں گے۔

اس کے بعد االل ایمان کا ثواب بیان فر مایا وی بینجی الله الذین اتفوا (الآبه)ارشاد فر مایا کہ جن لوگوں نے تقوی اختیار کیا کفر اورشرک سے بھی بیچے اور گنا ہوں سے بھی اللہ تعالی انہیں ان کی کامیا بی کے ساتھ نجات دے گا اور اہل تکبر کے ٹھکا نہ یعنی دوز خ سے بیالے گا انہیں کوئی تکلیف نہیں چنچے گی اور نہ وہ دنجیدہ ہوں گے۔

اُلاہ خَالِقُ کُلِ شَکی اُ (اللہ تعالی ہر چیز کا پیدا کرنے والا ہے) چونکہ ہر چیز کواس نے پیدا فرمایا ہے ہر چیز میں اس کا تصرف بھی بورا بورا ہے

وَالْهَانِيُّ كَفُرُهُ إِيالَيْتِ اللهِ اُولِيِكَ مُمُولِنَيْ رُفِقَ (اور جن لوگوں نے اللہ کی آیات کے ساتھ کفر کیا یہ لوگ تباہ ہونے لے ہیں )۔

### قُلْ آفَعُيْرُ اللهِ تَأْمُرُونِي أَعُبُلُ أَيُّهُمَّ البُّهِ لُون ﴿ لَقَنْ أَوْرِي النَّكَ وَإِلَى الَّذِينَ

آپ فرماد بجئے كدا ب جالوا كيا ش الله كے سواكسى دوسرے كى عبادت كروں؟ اوربيدائتى بات ب كدآپ كى طرف اورآپ سے پہلے جورسول تصان كى

مِنْ قَبْلِكَ ۚ لَكِنْ اَثْرُكُ لَيْحُبُطُنَ عَمُلُكَ وَلَتَكُونَنَ مِنَ الْخَسِرِيْنَ ﴿ بَلِ اللَّهُ فَاعْبُلُ وَكُنْ

طرف بيدى بهيجى گئى كدا مخاطب اگرتون شرك كياتو تيراعمل حيط موجائ گااورتو نقصان اٹھانے دالوں ميں سے موجائے گا بلكدالله بى كاعبادت كراور

قِنَ الشَّكِرِيْنَ •

شكر كزارول ميل سے ہوجا۔

### آپ فرماد ہجئے کہ اے جا ہلومیں اللہ کے سوا کسی دوسرے کی عبادت نہیں کرسکتا

قفسید: مفتر ابن کیڑنے خطرت ابن عباس رضی الله عنهما نے اس کے کمشر کین کی جہات کی وجہ سے رسول الله علی الله علی کے دعوت دی کہ ہمارے معبودوں کی عبادت کرنے لگو اگر ایسا کرو گے تو ہم بھی تمہارے ساتھ تمہارے معبود کی عبادت کرنے لگیں گئی الله علی الله عبادت کرنے لگیں گئی ہمارے کا گئی کا الله عبادت کرنے لگیں گئی کہ کے عادت کرنے لگوں؟ مزید مشرکوں سے کہد دیجئے کہ اے جا ہلو! کیا جھے تھم دے رہے ہو کہ میں الله کے سواکسی دوسرے کی عبادت کرنے لگوں؟ مزید

فرمایا و لقک افتی الیک کرآپ کی طرف اورآپ سے پہلے انبیاء کرام میہم السلام سب کی طرف ہم نے بیوی جی ہے كداكر بالفرض المعين طب توني شرك اختيار كرليا توالله جل شانه تيراعمل حيط فرماد كاليمني بالكل ا كارت كرديا جائے گا جس برذرابهي ثواب نه ملے كا وَلِتَكُونِي مِن الْعَسِرِين اورتو نقصان اٹھانے والوں میں سے موجائے كا) لين اعمال كا بھی پڑھ ند ملے گا اور جان بھی ضائع ہوگی اس کی کچھ قیمت ند ملے گی جان کی کمل بربادی ہوگی کیونکہ دوز خ میں داخلہ ہوگا حضرات انبیاء کرام علیم السلام تو گناہوں ہے بھی معصوم تھے شرک اور کفر کا ارتکاب ان سے ہو ہی نہیں سکتا کیکن برسبیل فرض اگر کسی نبی نے بھی شرک کرلیا تو اس کی بھی جان بخٹی نہ ہوگی غیروں کا تو سوال ہی کیا ہے حضرات انبیاء کرا معلیم السلام کوخطاب کر کے ان کی امتوں کو بتادیا کہ دیکھوٹٹرک ایسی بری چیز ہے کہ اگر کسی نبی ہے بھی صادر ہو جائے تواس کے اعمال صالح بربادموجائيں كے اوروہ تباہ برباد موكالبذا امتيوں كوتو اورزيادہ شرك سے دور منااور بيز ارر بهنالا زم ہے۔ بك الله كاغيال الله إلى الله الله على عبادت كريس كاكن فين الفيكونين (اورشكر كررول ميس سے مو جائیں )اللہ تعالی نے آپ کوشرک کے ماحول میں بیدافر مایالیکن شرک سے بچایا موحد بنایا تو حید کی دعوت کا کام آپ کے سپر دکیا لہذا آپ پرشکرادا کرنا فُرض ہے اللہ تعالیٰ کی عبادت بھی سیجئے اوراس کا شکر بھی ادا کرتے رہے پہلوگ جوآپ کو معبودوں کی عبادت کی دعوت دے رہے ہیں اس کی طرف متوجہ نہ ہو جائیے اور ان کی باتوں میں ندآ ہے اللہ کی عبادت كرانے كے لئے خود غيرالله كى عبادت كرنا جائز نبيں ہے جولوگ حق قبول نبيں كرتے ان كاوبال ان پر پڑے گا۔ وَمَا قَكَ رُوا اللهَ حَقَّ قَدْرِمْ وَالْكَرْضُ عَمِيْعًا قَبْضَتُه الدُور الْقِيمَة والتَمُونَ مُطُولِكُ اوران لوگوں نے اللہ کی عظمت نبیس کی جیسی عظمت کرنالازم تھا حالا نکہ قیامت کے دن ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور تمام آسان اس کے داہے

يَمِيْنِهُ مُسُمِّعَانَهُ وَتَعَلَّى عَبَّالِيْشُرِكُونَ®وَنُفِخَ فِي الصُّوْرِ فَصَعِقَ مَنْ فِي السَّمُوتِ

ہاتھ میں لیٹے ہوئے ہوں گےوہ پاک ہاوراس سے برتر ہے جولوگ شرک کرتے ہیں اورصور میں چھونکا جائے گا تو جو بھی آسانوں میں

وَمَنْ فِي الْأَرْضِ إِلَّامَنْ شَاءَ اللَّهُ ثُمَّ نُفِخَ فِيْهِ أُخُرى فَاذَاهُمْ قِيَامٌ يَنْظُرُونَ

اورز مین میں بول گےسب بے کار ہوجا کیں گے گرجنہیں اللہ جا ہے چرال میں دوبارہ چھونکا جائے گاتو وہ اچا تک سب کھڑے ہوئے و کیھتے ہوں گے

وَالثَّرَقَتِ الْاَرْضُ بِنُوْرِرَتِهَا وَوُضِعَ الْكِتْبُ وَجِائَ بِالنَّبِيِّنَ وَالشُّهَكَ آءِ وَقُضِي

اورز مین اپنے رب کے نور سے روشن ہوجائے گی اورا ممال نا ہے رکھ دیے جائیں گے اور پیغبروں کواور گوا ہوں کولا یا جائے گا اور لوگوں کے سامنے

بيْنَهُمْ بِالْحُقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ ﴿ وَوُقِيتُ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُو اَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ هُ

حت كساته فيصله كياجائ كاوران برظم ندكياجائ كابرجان واس كاعمال كالورابدلددياجائ كاورالندان كامول كوخوب جانتا ہے جودہ كرتے ہيں۔

### وماقكارواالله حق قدرع

منسيو: الله تعالى شاندى ذات بهت برى باسكواس دنياس ديمانيس كيكن اس كي صفات كامظامره وتا رہتا ہاں کی صفت خالقیت کوسب عقل مندجانے ہیں اور میمانے ہیں کہ سب پھھای نے بیدا کیا ہاس کاحق ہے کہ

صرف اس کی عبادت کی جائے جن لوگوں نے کسی کواس کا ساجھی تھہرایا اور عبادت میں شریک بنایا اور ندصرف یہ کہ خود مشرک بے بلکہ اس کے رسول کو بھی شرک کی وعوت دے دی ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کی وہ تعظیم نہیں کی جس تعظیم کا وہ ستحق ہاں کی ذات یاک کے لئے شریک تجویز کرنا بہت بری حافت اور ضلالت ہے دنیا میں اس کی قدرت کا مظاہرہ ہوتا رہتا ہے اور قیامت کے دن ایک مظاہرہ اس طرح سے ہوگا کہ ساری زمین اس کی مٹھی میں ہوگی اور سارے آسان اس كدائن باتھ من لينے ہوئے ہو نگے وہ ہر عيب سے پاک ساوران لوگوں كے شركيدا قوال وافعال سے بھى پاک ہے۔ چونکہ سورہ شوری میں ارشاد فرمایا ہے کہ کیس کیفیلہ شیء (اللہ کے مثل کوئی چیز میں ہے) اس لئے اہل اسلام کا عقیدہ ہے کہ الله تعالی جسم سے اور اعضاء سے پاک ہا گرآیت کریمہ کامعنی ہاتھ کی مفی لیا جائے اور بیمینہ سے دا ہنا ہاتھ مرادلیا جائے تواس سے جسمیت اور مثلیت لازم آتی ہاس لئے علاء کرام نے فرمایا ہے کہ آیت شریفہ کے مضمون کے بارے میں یون عقیدہ رکھوکہاں کا جو بھی مطلب اللہ کے نزدیک ہے وہ حق ہے ہم اس پرایمان لاتے ہیں اوراس کامعنی اور مفہوم اس کی طرف تفویض کرتے ہیں بعض علاء نے تاویل بھی کی ہے لیکن محققین تاویل کے بجائے تفویض کو اختیار كرتے بيں كہتے بيں كالله تعالى جسم سے اور اعضاء سے ياك ہے اور جو كچھ بھى قرآن حديث ميں آيا ہے وہ سب حق ہے اس کامطلب الله تعالی کومعلوم ہے ہم اپی طرف سے مطلب تجویز نہیں کرتے اس طرح کامضمون جہال کہیں بھی آئے اس كے بارے من تفويض والى صورت اختيار كى جائے۔آئندہ جواحاديث فقل كى جائيں گى جوآيت بالاسے متعلق بين ان كمعنى كى تفويض بھى الله تعالى كى طرف كى جائے حضرت عبدالله بن مسعود رضى الله عندنے بيان كيا كداك يهودى رسول الله عليه كاخدمت من حاضر موا اوراس نے كها كها كے الحمد عليه الشبدالله تعالى آسانوں كوايك انگى ير اورزمينوں كو ایک انگلی یر، اور بہاڑوں کو ایک انگلی پر اور درختوں کو ایک انگلی پر، اور (باقی ) ساری مخلوق کو ایک انگلی پر روک لے گا پھر فراع كاكر أنسا المسلك (يس بادشاه بول) بين كررسول التفايية كولني آئي يهال تك كرآب كى مبارك وارهيس ظاہر ہو آئیں اس کے بعد آپ نے آیت (بالا) وَمَاقَدُ دُوالله حَتَّى قَدْدِة الادت فرمانى آپ كا بسنا اس يبودى كى (صحیح بخاری۱۱۰۱۱) تصدیق کے طور پرتھا۔

### قیامت کے دن صور پھو نکے جانے کا تذکرہ

پھرفر مایا و گفخ فی الصفور (الآب) اورصور میں پھو تک ماری جائے گی تو جو بھی آسانوں میں اور زمین میں ہیں سب بہوش ہو جائیں گے گر جنہیں اللہ چاہے پھرصور میں دوبارہ پھو نکا جائے گا تو اچا تک وہ کھڑ ہے ہو کرد کھے لگیں گے ) جب بوش ہو جائیں گے گا تو اچا تک وہ کھڑ ہے ہو کرد کھے لگیں گے ) جب قیامت قائم ہوگی تو اس کی ابتداء صور پھو نئے جانے ہوئی اور دوم تبصور پھونکا جائے گا رسول اللہ عظیاتی نے ارشاد فر مایا ہے کہ اسرافیل علیہ السلام کان لگائے ہوئے ہیں اور پیشانی کو جھکائے ہوئے انظار میں ہیں کہ کب صور پھو نکنے کا بھی ہوآپ نے ریجی فر مایا ہے کہ صورایک سینگ ہے جس میں پھونکا جائے گا۔ (محل قالم الساع س ۲۸۱۷) محضرت ابو ہریو وضی اللہ عند سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ البتہ قیامت ضروراس حالت میں قائم ہوگی کہ دو محضوں نے اپنے درمیان (خرید وفروخت کے لئے) کیڑ اکھول رکھا ہوگا ابھی معاملہ طے کرنے اور کیڑا

کیٹنے بھی نہ پائیں گے کہ قیامت قائم ہوجائے گی (پھر فرمایا کہ) البتہ قیامت ضروراس حال میں قائم ہوگی کہ ایک انسان اپنی اوٹٹی کا دودھ نکال کرلے جار ہاہوگا اور پی بھی نہ سکے گا اور قیامت یقینا اس حال میں قائم ہوگی کہ انسان اپنا حوض لیپ رہاہوگا اور ابھی اس میں مویشیوں کو پانی پلانے بھی نہ پائے گا اور واقعی قیامت اس حال میں قائم ہوگی کہ انسان اپنے منہ کی طرف لقمہ اٹھائے گا اور اسے کھا بھی نہ سکے گا۔

پہلی بارصور پھونکا جائے گا تو جولوگ زندہ ہو تکے وہ مرجا کیں گے اوران پر بے ہوثی طاری ہوجا تیکی اور جواس سے
پہلے مر چکے تھے وہ بے ہوش ہو جا کیں گے آسانوں میں اور زمینوں میں جولوگ ہو نکے سب پر بے ہوثی طاری ہوجا تیکی
پہلے مر چکے تھے وہ بے ہوش ہو جا کیں گے آسانوں میں اور زمینوں میں جولوگ ہو نکے سب پر بے ہوثی طاری ہوجا تیکی
پھر دوبارہ صور پھونکا جائے گا ان کے درمیان کتنا فاصلہ ہوگا حضرت ابو ہر برہ درضی اللہ عنہ نے اس بارے میں رسو
الشفائی کا ارشاد نقل کرتے ہوئے چالیس کا عدد ذکر کیا حاضرین نے عرض کیا اے ابو ہر برہ کیا چالیس دن کا فاصلہ ہوگا؟
فرمایا جھے پہنیس عرض کیا گیا کہ چالیس مہینے کا فاصلہ ہوگا؟ فرمایا جھے پہنیس عرض کیا گیا چالیس سال کا فاصلہ ہوگا؟ فرمایا
جھے پہنیس عرض کیا گیا کہ چالیس مہینے کا فاصلہ ہوگا؟ فرمایا جھے پہنیس عرض کیا گیا چالیس سال کا فاصلہ ہوگا؟ فرمایا

#### إلامن شآء الله كالشثناء

 نے فرمایا ہے کہ اس سے عاملین عرش مراد ہیں اور یول بھی لکھا ہے کہ پہلی بارصور پھو نکے جانے پر حضرات بے ہوتی سے محفوظ رہیں گے بعد میں ان کو بھی موت آ جائے گی۔

وَاَتْكُرُوْتِ الْكَرْحِنُ بِنُوْدِرُتِهَا (اورز من روثن موجائے گا اپنرب كنور سے) يعنى مُس وقر كے بغير محض الله تعالى كے علم سے زمين يردو شن چيل جائے گا۔

و و فضع الكِنْ بُ (اور كتاب ركودي جائے گی) يعنى اعمال نا سائے آجائيں گے اور عمل كرنے والوں كے ہاتھوں ميں ان كے اعمالنا مے ركود ئے جائيں گے وَجائی اللّهَ بِنَ اور نبيوں كولا يا جائے گاتا كہ وہ اپنى امتوں كے ہارے ميں گوائى ديں اور خود ان سے تبلغ كے بارے ميں سوال كيا جائے جيسا كہ سورة الاعراف ميں فرمايا فكن الْهُ نُسِكُ الْهُ نُسِكُ اللّهُ نُسَكُنَ الْهُ نُسِكُ اللّهُ الل

والشّه كَلَ إِلَهُ الرَّهُمِداء كولا ياجائكا) لفظ الشهداء كاعموم تمام كوابى دين والول كوشامل ہے جن بيس تمام امتوں كے انبياء كرام عليهم السلام اوراعمالنا مے لكھنے والے فرشتے اورانسانوں كے اپنے اعضاء ہاتھ پاؤں اور زبا نيس سب واخل ہيں۔ وَثُمِنِينَ كَيْنَ اَمْنُونَ عِلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهُ عَلِيْ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ

و کو قیت کُلُ نَفْسِ مَاعَیدَتُ (اور ہر جان کو اسکے عمل کا پورا بدلہ دیا جائے گا) کھو اَعْلَمُو پہایفعکون (اور اللہ خوب جانا ہے جو کچھوہ لوگ کرتے ہیں) یعنی اسے سب کے اعمال معلوم ہیں وہ اپنی حکمت کے مطابق جز اوسزادے گائی بہوفر مایا کہ ہر خض کو پورا بدلہ دیا جائے گائی کا مطلب میہ ہے کہ نیکیوں کے بدلے میں کمی نہ ہوگی البتہ نیکیوں میں اضافہ کرکے تو اب میں اضافہ کردیا جائے گا جیسا کہ مین جائے پالحسکنی قالما عَشْرُ اَمْتُالِها آؤ میں بیان فرمایا ہے اور برے اعمال کا پورا بدلہ دینے کا یہ مطلب ہے کہ جس قدر برے عمل ہوں گے ان کے بقدر عذاب دیا جائے گا اور اکی جز ائے موجود میں اضافہ نہ کہا جائے گا اور اکھی جن قدر کر ایک میں بیان فرمایا ہے۔

نہ کیا جائے گا جسکو و میں بیان فرمایا ہے۔

وسيق الذين كفرة الى جهنم زمرًا حتى إذا جاء فها أبوا بها و قال لهم المراد المراد المراد الله الله الله الله الم

خَزَنَةً اللَّهِ يَالْتِكُوْرُسُلٌ مِنْكُوْ يَتْلُونَ عَلَيْكُوْ إِيْتِ رَبِّكُوْ وَيُنْذِرُ وَيَكُوْ لِقَاءَ يَوْمِكُو

ودزخ كانظير كايتباري بي نيرنين عقوم ق من عقوم بين الكفيرين وين المخطور الما قات على الكفيرين ويل المخطور المواب المحاتم

ڈراتے تھے دہ کہیں گے کہ ہاں آئے تھے کی عذاب کا کلمہ کا فروں پر ثابت ہو کرر ہا کہاجائے گا کہ جہنم کے درواز وں میں واخل ہوجا واس میں تم

غلدِنْ فِهُا فَيِشُ مَثُوى الْمُتَكَلِّدِيْن وسِنْق النِيْن اتَقَوْا رَبِّهُ مُ إِلَى الْجَنَّةِ زُمُرًا الْحَقَى

ہمیشہ رہو گے سوبراٹھ کاندہ تکبر کرنیوالوں کا اور جولوگ اپنے رب سے ڈرے آہیں جنت کی طرف گروہ بڑا کر روانہ کر دیاجائے گا'یہاں تک کہ

### إِذَا جَاءُوْهَا وَفُتِعَتْ اَبُوَابُهَا وَ قَالَ لَهُ مُ خَزَنَتُهُ اسْلَعُ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوْهَا خِلِدِيْنَ \*

وَقَالُواالْحَمْدُ لِلْهِ الَّذِي صَدَقَنَا وَعُدَا وَ الْوَرَثَنَا الْأَرْضَ نَتَبُوّا مِنَ الْجَنّة حَيْثُ نَشَاء

اوروہ کہیں گے کہ سبتعریف ہاللہ کے لئے جس نے ہم سے بچاوعدہ کیااور ہمیں زمین کاوارث بنادیا ہم جنت میں جہال جا ہیں قیام کریں

فَنِعْمَ آجُرُ الْعَمِلِيْنَ ﴿ وَتَرَى الْمَلَيِكَةُ حَافِيْنَ مِنْ حَوْلِ الْعَرْشِ يُسَاعِّوُنَ بِحَرْب

سواچھابدلہ ہے مل کرنے والوں کا اورآپ فرشتوں کودیکھیں گے کہ عرش کے گرواگر دھلقہ بنائے ہوئے ہیں دہ اپنے رب کی سبح تحمید میں مشغول ہوں گے

رَبِّهِمْ وَقُضِي بَيْنَهُمْ بِالْحُقِّ وَقِيلَ الْحَبْلُ لِلْهِ رَبِّ الْعَلَمِينَ فَ

اور بندوں كورميان تى كرم تھ فيصلكردياجائ كااوركمدياجائ كاكرستريف ماللدك لئے جورب العالمين ب

## المل فراورا بل ايمان كى جماعتوں كا گروه كروه لينے اپنے محكانوں تك يہنجنا

قفسيو: اس رکوع ش اہل کفر اور اہل ايمان کا انجام بيان فرمايا ہے۔ اول کا فرون کا حال بيان فرمايا کہ کا فرون کو گروہ گروہ گروہ کر دون خ کی طرف ہا بيک کر لے جايا جائے گا سورۃ الطور ميں فرمايا يؤگريك گؤن الى گلاج كھ تھے گا (جس روز أنبيس دوزخ کی اگر ف لے جايا جائے گا تو ان ہے مختلف روز أنبيس دوزخ کی اگر ف لے جايا جائے گا تو ان ہے مختلف گروہ ہوں کے کيونکہ کفر ہوت ہے اقسام ہيں اور کفر ہو ہوں ہے کيونکہ کفر ہو کے بہت سے اقسام ہيں اور کفر کے مرات بھی جُداجُد اہيں اس لئے ايک ايک المحرح کے کا فروں کا ايک گروہ ہوگا۔ قال صاحب الروح ای سیسقو الیہا بالعنف و الاہانة افو اجامت فوقة بعضها فی الله بعض متو تبة حسب تو تب طبقاتهم فی الضلالة و الشوارة ۔ (تغير روح المعانی والے فراتے ہيں بعن جہنم کی طرف تی بعض متو تبة حسب تو تب طبقاتهم فی الضلالة و الشوارة ۔ (تغير روح المعانی والے فراتے ہيں بعن جہنم کی طرف تی المور کے حال اور ذات کے ساتھ ہائے جائیں گے گئر ہوں گئر ہوں وزخ کے قریب کو جائے ہائی ہوں گئر ہوں گا اور کی ہوں گئر ہوں کئر ہوں گئر ہوں کئر ہوں گئر ہوں کہ ہوں ہوں کہ معالی کر ہوں گئر ہوں گئ

الل جنت بنت میں داخل ہو کر اللہ تعالیٰ کی حمہ و ثناء میں مشغول ہو جائیں گے اور عرض کریں گے اُلُمُنْدُ لِلْهِ الَّذِیْ صَدَ قَنَا وَعُدَهُ سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جس نے اپناوعدہ ہم سے پیا کیا یعنی جو وعدہ فرمایا تھا پورا فرما دیا و اُوْرِیُٹنا الْاَرْضَ نَتَبُواْ مِنَ الْمُنَاةِ حَیْثُ نَشَاؤٌ اور ہم کواس زمین کا روارث بنا دیا ہم جنت میں جہاں چاہیں اپنا ٹھکانہ بنا کمیں ہمیں بہت بوی اور عمدہ جگر کی ہے جہاں چاہیں چلے پھریں قیام کریں۔

فَیْعُمُ آجُوْالْعَبِدِیْنَ (سواچھابدلہ ہے کمل کر نیوالوں کا) جنہوں نے نیک کمل کے انہیں یہاں آنانصیب ہوا۔
سورت کے تم پر دوز قیامت کے فیصلوں کو تفرالفاظ میں بیان فرمادیا کہ آپ فرشتوں کودیکھیں گے کہ عرش کے گرداگر
حلقہ باندھے ہوئے ہوں گے اپنے رب کی تیج وتحمید بیان کرتے ہوئے وقیضی بیٹن کھٹ یا النہ تی اور بندوں کے درمیان حق
کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا وقیل السمد ویلے دکتے العلیمین اور کہا جائے گا کہ ساری تعریفیں اللہ کے لئے جیں جو تمام
جہانوں کا پروردگارہ (ساری تعریفیں اللہ بی کے لئے خاص ہیں جس نے حق کے ساتھ سارے فیصلے فرمادیے)

ب من ب الله الله الله عنها سے روایت ہے کہ رسول الله الله جب تک سور ہ زمر اور سور ہ بنی اسرائیل (رات کو) نہیں پڑھ لیتے تھاس وقت تک نہیں سوتے تھے۔ (رواہ الر دی فی الواب الدموات)

> وقد تم تفسيرسورة الزمر والحمد لله اولا وآخرًا والسلام على من ارسل طيبا وطاهراً

# سورة مون ك جاس شى جهاى آيات بين اورنوركون بين السيس الله المراك الله المراك الله المراك الله المراك الله المراك ا

### الله تعالیٰ گناہ بخشنے والا ہے تو بہ قبول کر نیوالا ہے' سخت عذاب والا ہے'اس کے سواکوئی معبود نہیں

تفسید: یہاں سے سورۃ المون شروع ہورتی ہے جس کا دوسرانام سورۃ الغافر بھی ہے یہ پہلی سُورت ہے جوجم سے شروع ہوئی ہے اس کے بعد سورۃ کم سجہ ہاجا تا ہے دوح المعانی نے بحوالہ فضائل القرآن لا بی عبید حضرت ابن عباس رضی اللہ بھی جہ سے شروع ہیں آئیس حوامیم سبعہ کہاجا تا ہے دوح المعانی نے بحوالہ فضائل القرآن لا بی عبید حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا سے قبما سے قبل کیا ہے کہ ہرچیز کا ایک خلاصہ ہوتا ہے اور بلاشہ قرآن کا خلاصہ وہ سورتیں ہیں جو کے می سے شروع ہوتی ہیں سنن ترخدی میں ہے کہ ہرچیز کا ایک خلاصہ ہوتا ہے اور بلاشہ قرآن کا خلاصہ وہ سورتیں ہیں جو کے می سے لکر البعہ المصیر سنن ترخدی میں ہے کہ درسول اللہ عقبی تا میں تو شخص شام تک اس کی وجہ سے (مصائب اور تکالیف سے) محفوظ رہے گا اور جس نے ان دونوں کو شام کے دفت پڑھا وہ صبح ہونے تک محفوظ رہے گا گے ہی حروف مقطعات میں سے جو مقابہات ہیں ان کامعنی اللہ تعالی کے سواکوئی نہیں جانا۔

او پرسورۃ المومن کی دوآ بیوں کا ترجمہ کیا گیا ہے اول تو یہ فر مایا کہ یہ کتاب اللہ تعالیٰ کی طرف ہے اُتاری گئی ہے پھر
اللہ تعالیٰ کی چھ صفات بیان فرمائیں اول یہ کہ وہ عزیز ہے بینی زبر دست دوم یہ کہ وہ علیم ہے بینی ہر چیز کو پوری طرح جانتا
ہے سوم یہ کہ وہ گنا ہوں کا بخشے والا ہے اور چہارم یہ کہ وہ تو بیقول فرمانے والا ہے پنجم یہ کہ وہ تخت سزاد ہے والا ہے ششم یہ
کہ وہ قدرت والا ہے اللہ تعالیٰ کی صفت عزت اور علم بیان فرمانے کے بعد ارشاد فرمایا کہ وہ گناہ بھی بخشا ہے تو بہ بھی قبول
فرما تا ہے مومن بندہ سے کوئی گناہ ہو جائے تو اس کے حضور میں تو بہ کرے اور اپنے گناہ معاف کرائے اگر کوئی شخص گناہ کرتا
دہ تو بہ کی طرف متوجہ نہ ہوتو یہ نہ بھے کہ دنیا میں اور آخرت میں میری کوئی گرفت نہیں ہوگی اللہ تعالیٰ گناہ بخشے والا بھی اور
سخت سزا و سے والا بھی ہے نیز وہ قدرت والا بھی ہے وہ جے جو سزاد بنا چا ہے اسے اس پر پوری طرح قدرت ہے کوئی

ا سے روک نہیں سکتا لآ اِلْسے اِلَّا ہُو طاس کے سواکوئی معبود نہیں ہے جولوگ اس کے سواکسی کو معبود بناتے ہیں وہ تخت عذاب کے ستحق ہیں ان پرلازم ہے کہ شرک سے توبہ کریں تا کہ عذاب شدید سے نے جائیں المیہ المصیر (سب کوای کی طرف واپس ہو کر جانا ہے ) دنیا ہیں آتو گئے ہیں لیکن ہمیشہ رہنے کے لئے نہیں آئے مرنا ہے یہاں سے جانا ہے ای وحدہ لاشریک لا کے سامنے پیش ہونا ہے لہذا دنیا سے ایک حالت ہیں جائیں کہ عقائم اعمال واحوال دُرست ہوں جن پر اجرو قواب طے اورو ہاں کے عذاب سے محفوظ رہ میں۔

کافرلوگ اللہ کی آیات کے بارے میں جھکڑا کرتے ہیں شہروں میں ان کا چلنا پھر نادھو کہ میں نہ ڈالے سابقہ امتوں اور جماعتوں نے جھٹلا یا جسکی وجہ سے انکی گرفت کرلی گئی

انہوں نے پیغمبروں کو جھٹلا یا اور مبتلائے عذاب، یے۔

جوامتیں پہلے گزری ہیں ان میں سے ہرامت نے اپنے نبی کو پکڑنے کا ارادہ کیا تا کہ آل کردیں اور بعض انبیاء کرام علیم السلام کو قال بھی کردیا اور ان لوگوں نے باطل کے ذریعہ جھڑا کیا تا کہ قل کومٹادیں کچھ دن ان کا پیطریقہ کارر ہابا لآخر اللہ تعالیٰ نے ان کی گرفت فرمائی انہیں پکڑلیا اور عذاب چھا دیا اور عذاب بھی معمولی نہیں ان پر سخت عذاب آیا ہلاک اور برباد ہوئے اس کی گرفت کر کی سوکیسا ہوا میراعذاب ) اس میں رسول برباد ہوئے اس کوفر مایا فائن آئی آئی گرفت کر کی سوکیسا ہوا میراعذاب ) اس میں رسول اللہ علی ہے کہ ان لوگوں کے جدال اور عزاد اور کفروا نکار کی وجہ سے غزدہ نہ ہوں سابقہ امتوں نے بھی اپنے اپنے نہیوں کے ساتھ جدال وعزاد کا معاملہ کیا ہے۔

دنیامیں کا فروں کو جوعذاب ہوگا ہی پربس نہیں ہے کا فروں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کا بیفر مان ثابت ہو چکا ہے کہ ان کو دوزخ میں ضرور جانا ہے۔

الكن يْنَ يَحْمِلُون الْعَرْش وَمَنْ حَوْلَ يُسَيِّعُون بِحَنْ كَيْمِ وَيَوْمِنُون بِهِ وَيَسْتَغَفِّرُون جوفر في عرش والله عن الدرجوفر في ال كرداكردين ووائد رب كاحد كراته تنج بيان كرت بين اوراس برايمان ركع بين اوران

لِلْزِنْ الْمُنُوْأَرِيِّنَا وَسِعْتَ كُلَّ شَيْءِ رَجْمَةً وَعِلْمًا فَاغْفِرْ لِلَّذِيْنَ تَابُوْا وَالْبَعُوُ اسْبِيلُكَ

لوگول کے لئے استففاد کرتے ہیں جوایمان لائے اے صارے دب آپ کی دعت اور آپ کا علم برج رکوشا ال ہے وان اوگوں کو نش دیجیے جنہوں نے تو بی اور آپ کے دماسے کا اجاع کیا

وَقِهِمْ عَذَابَ الْجَيْدِورَيِّنَا وَ ادْخِلْهُمْ جَمَّتِ عَدْنِ إِلَّذِي وَعَنْ تُهُمْ وَمَنْ صَلَحُ مِنْ

اور آئیں دوز نے کے عذاب سے بچالیج اے ہمارے دب اور آئیں ہمیشہ رہنے کی بہشتوں میں داخل فرمایئے جن کا آپ نے ان سے وعد و فرمایا ہے اور ان کے

الْمَ إِنْهِمُ وَانْوَاجِهِمْ وَذُيِّتَيْتِهِمْ إِنَّكَ انْتَالْعَزِنْزُ الْعَكِيْمُ وقِهِمُ السَّيِّاتِ وَمَنْ تَق

آباءازواج ذريتول ميں جوصالح ہوئے ان کو بھی داغل فرمائے بلاشبآپ زبردست ہیں عکمت دالے ہیں اوران کو تکلیفوں سے بچاہیے

السَيِّاتِ يَوْمَبِنِ فَقُدُ رَحْنَتُهُ وَذَٰلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْعَظِيمُ ۗ

اوراس دن جے آپ نے تکلیفوں سے بچالیاسوآپ نے اس پر حمفر مادیا اور سے بوی کامیابی ہے۔

حاملین عرش کامؤمنین کے لئے دعاء کرنا اہل ایمان اوران کی از واج اور ذر یات کے لئے جنت میں داخل ہونے کا سوال

تفسید: اوپراہل کفری سزاکا بیان ہوا ان آیات میں اہل ایمان کی فضیلت بیان فرمائی اور بیفر مایا کہ اہل ایمان کے لئے حاملینِ عرش اور وہ فرشتے جوان ہے آس پاس ہیں دعاء کرتے ہیں بید صرات اللہ تعالیٰ کی تحمید و تقدیس میں مشغول رہتے ہیں اللہ پر ایمان لائے ہیں اور دنیا میں جواہل ایمان ہیں ان کے لئے استغفار کرتے ہیں اور یوں دعا کرتے میں کہ جمارے پروردگارآپ کی رحت اورآپ کاعلم ہر چیز کوشامل ہے لہذا آپ ان لوگوں کو بخش دیجئے جنہوں نے شرک و کفر سے تو بد کی اور آپ کی رحت اور آپ کا میں داخل کفر سے تو بد کی اور آپ کے داستہ پر چلتے رہے ان کو آپ عذا ب جہنم سے بھی بچا لیجئے اور آن کو ان بیشتوں میں داخل فرما ہے جن کا آپ نے ان سے وعدہ فرمایا ہے بیلوگ اہل ایمان ہیں اور رحت کے مستحق بھی ہیں لہذا ان کو بخش ہی دیا جائے۔

حاملین عرش اوران کے آس پاس جوفر شتے ہیں ان کی دعا الل ایمان کے آباء واجداد اور از واج واولا د کے لئے بھی ہے کہ ان کو بھی ہمیشت میں داخل فرما ہے اس مضمون کو وکٹن صکئے مِنْ اُلْمَا بِهِ فَو اُلْدُوا جِهِ فَر وَ دُولِيَتِهِ فَر مِن سَلَحَ مِن صَلَحَ مِنْ صَلَحَ مِنْ صَلَحَ کا عطف اد خلهم کی خمیر منصوب پر ہے اور مطلب یہ ہے کہ ان خرات کے ساتھ ان کے آباء واز واج اور ذریات کو بھی جنات عدن میں واخل فرما ہے ان میں سے جو جنت میں واخل ہونے کے قانون میں آسکیں انکی صلاحیت اگر چرمتبوع کی صلاحیت سے کم ہو پھر بھی انہیں ان کے ساتھ داخل جنت فرماد ہے تا کہ ان کی خوشی میں خوب زیادہ اضافہ ہوجائے۔

انسآء اب کی جمع ہے جس سے باپ دادے مرادی اور آزُو آج زَوْج کی جمع ہے بیلفظ جوڑے کے لئے بولا جاتا ہے اس کاعموم مرداور عورت دونوں کے لئے شامل ہے اور ذرِیّت دُرِیّت کی جمع ہے ذریت آل داولا دے لئے سنتعمل ہوتا ہے۔ سور و والطّور میں فر مایا ہے وَالْذَیْنَ اُمِنُوْا وَالْبَعَتْهُمْ وَلِیْتَامُنْ مِلْیُمَانِ الْکُفَتُنَا بِهِمْ ذَلِیّتَهُمْ وَاللّٰہِ عَلَیْمُ اِللّٰ اِللّٰہُ اِللّٰہِ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہِ اللّٰلِمِ اللّٰہِ اللّٰ

اور ان کی ذریت نے ایمان کے ساتھ ان کا اُتباع کیا ہم ذریت کو اُن کے ساتھ ملا دیں گے اس میں جو والبَّعَتُهُ فَدُوْئِیَّهُمُ بِالْیُهَانِ فرمایا ہے یہاں سورۃ المومن میں ای کوؤمَٹ صَلَعَ سے تعبیر فرمایا ہے جو دخولِ جنت کامستی نہیں ہے لہٰذا کسی کے تعلق کی وجہ سے وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکے گا اہل ایمان کی اہلِ ایمان اولا دہی جنت میں داخل ہوگی ای طرح آباءوازواج بھی وہی جنت میں داخل ہو کیس کے جو اہل ایمان ہوں۔

وَقِهِ مُ السَيَاتِ اوران کو بد حالیوں سے بچاہے وکن تق السَیاتِ ایونکیڈ فقٹ رحمتی (اوراس دن آپ نے جے بد حالیوں سے بچالیا تو آپ نے اس پر حم فرما دیا و ذالے هُوالْفُوزُ الْعَظِیْمُ (اوریہ بڑی کامیا بی ہے) یونکیڈ سے بچالیا تو آپ نے اس پر حم فرما دیا و ذالے هُوالْفُوزُ الْعَظِیْمُ (اوریہ بڑی کامیا بی ہونکی مراد لی ہے قیامت کے دن کی اوراس کے بعد عذاب جہم کی تکلیف مراد ہیں بعض حضرات نے یونکیڈ سے دنیا والی زندگی مراد لی ہے اور جے اور اس صورت سیات کے معنی معروف مراد ہوں گے اور مطلب یہ ہوگا کہ ان لوگوں کو دنیا میں گنا ہوں سے بچالیا آپ اس پر آخرت میں رحم ہی فرمادیں گے۔

جن حضرات سے اللہ تعالی نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے ان کے لئے داخلِ جنت ہونے کی دعا ان لوگوں کے اظہار فضیلت اور تقرب الی اللہ کے لئے ہے مؤنین کو ہمیشہ اپنے لئے اور اپنے متعلقین کے لئے خیر ہی کی دعا کرتے رہنا چاہیے جن حضرات صحابہ کورسول اللہ علی نے نہوں جنت کی بشارت دیدی تھی وہ بھی اعمال صالحہ اور دعا وَل سے عافل مہیں ہوئے اور ارتکاب سیات سے بچتے رہے بندگی کا تقاضا یہی ہے۔

إِنَّ الْنِيْنَ كَفُرُواْ يُنَادُونَ لَمُقَتَّ اللهِ النَّهِ اللهِ النَّهِ مَنْ مَقْتِكُمْ انْفُسُكُمْ إِذْ تُنْعُونَ إِلَى الْإِيمَانِ اللهِ النَّهِ اللهِ النَّهِ اللهِ اللهِ النَّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ ال

فَتَكُفُرُونَ قَالُوا رَبِنا الْمُتَنَا الْمُنتَيْنِ وَاحْيَيْتِنَا الْمُنتَيْنِ فَاعْتَرُفْنَا بِنُ نُوبِنَا فَهِلَ إِلَى خُرُوجٍ مِّنَ قر الفياد رَح تعدد لوك مين كار مار عرب ب نمين دوارموت دي الدوبار نفى دي من الإيكان كار راي توي نظى كول داه به سبيد في فالم في بات الدوك الله وحل كفرت و إن يُتْمَرك بِه تُوفِونُوا فَالْعُكُمُ لِلهِ الْعَلِيّ الْكِيدِ وَ ياس وج عدد بمرف الله كام إي جا تا قادتم الكوكرة تعادا كرس عما تع كوثري بنا جا تا قادات بال لين تعريف الله ي عرب عراب

# کافروں کا اقرارِ بُرم کرنا اور دوزخ سے نگلنے کا سوال کرنے پر جواب ملنا کہتم نے تو حید کونا پہند کیا اور شرک کی دعوت پر ایمان لائے

منسيو: دنيا ميں اہل كفراپ كواچھا جائے ہیں اور سے بھتے ہیں كہ ہم بہت الشھے ہیں ایمان والوں سے بہتر ہیں اور برتر ہیں کہتر ہیں ہیں جب قیامت کے دن اپنی بد حالی دیکھیں گے تو خود اپنے نفوں سے اور اپنی جانوں سے بغض کرنے لگیں گے اللہ تعالی كا ارشاد ہوگا كہ تمہیں جتنا اپنے نفوں سے بغض ہے اللہ تعالی كوتم ارنے نفوں سے بھی زیادہ بغض ہے اور یہ بغض اب سے نہیں جب سے تم دنیا میں متھاى وقت سے اللہ تعالی كوتم سے بغض ہے جس كی وجہ ہے كہ جب دنیا میں تھا تو تم اس كے قبول كرنے سے انكار كرتے تھے اور كفر پر جھر ہے تھے تمہیں بار بار ایمان كی وقت دی گئی كین تم نے ہر بارتی كے قبول كرنے سے انكار كیا۔

مُقْتِكُمُ اَنْفُلِكُمْ كَالِيمُ طلب تووى بجواو پربيان كيا گيااور بعض حضرات فرمايا ب و جُوِز اَن يواد به مقت بعضه بعضا (ليخي آپس من من من جوآج ايك دوسرے سي بغض اور نفرت ب كربوت جھوٹوں كواور چھوٹے بروں كوالزام دے رہے بين اور ايك دوسرے سے برات ظاہر كررہے بين اللہ تعالى كوتم سے اس سے زيادہ بغض ہے يہ تفسير يَلُعَنُ بَعُضُكُمْ بَعُضًا كے بم معن ہے جوسور محتجوت بين فركورہے۔

کافرعرض کریں گے کہ اے ہمارے رب آپ نے ہمیں دو مرتبہ موت دی پہلی بار جب ہمیں پیدا کیا اس وقت ہم بے جان تھے کیونکہ منی کا نطفہ تھے آپ نے ہمیں زندہ فرمادیا ماؤں کے پیٹوں میں روح پھونک دی پھر ماؤں کے پیٹوں سے نکالا اور آ بچی مشیت کے مطابق زندگی بڑھتی رہی پھر آپ نے ہمیں موت دیدی جس کی وجہ ہے ہم قبروں میں چلے گئے پھر آج آپ نے ہمیں قیامت کے دن زندہ فرمایا ہم پر دوموتیں طاری ہوئیں اور دوزندگیاں آئیں ایک پہلے تھی اور ایک اب نے بیات کے تصرفات ہیں ہمیں چاہتے تھا کہ ہم دنیا والی زندگی میں ایمان قبول کرتے اور شرک اور کفر ہے بچت ہم ہم بہتی تھے رہے کہ دنیا والی زندگی میں ایمان قبول کرتے اور شرک اور کفر ہے بچت مہم ہم بہتی تھے رہے کہ دنیا والی زندگی میں ایمان قبول کرتے اور شرک اور کفر سے بچت کہ اس کے بعد پھر زندہ ہونائیں ہے ہی ہم اس میں اس خواہ کے اور مذاب کی مصیب سے نکاسی ہوجائے گی اگر ہمیں چھٹکارہ کی ضرورت ہو کیا الیمی کوئی صورت ہے کہ ہمارا چھٹکارہ ہوجائے اور عذاب کی مصیب سے نکاسی ہوجائے گی اگر ہمیں چھٹکارہ کی جائے اور دوبارہ دنیا ہیں تھے دیا والی خواہ کے اور غداب کی اس کے بعد پھر جب موت آئے تو اچھی حالت میں میدان تو وہاں ایمان قبول کریں گے اور نیک اعمال اختیار کریں گے اور اس کے بعد پھر جب موت آئے تو اچھی حالت میں میدان

حشر میں صاضر ہوں۔ و ھذا کما حکی الله تعالیٰ فی قوله فی سورة الم السجدة رَبَّنَا أَبُصَرُ نَا وَسَمِعْنَا۔
الله کا ارشاد ہوگا ذٰلِکُوْ یَانَّهُ اِذَادْ عِی الله تعالیٰ فی قوله فی سورة الم السجدة رَبَّنَا أَبُصَرُ نَا وَبَسِعُنَا بِ وَبَهِ الله کا ارشاد ہوگا ذٰلِکُوْ یَانَهُ اِذَادْ عِی الله وَ مَنْ الله الله کا الله کے دجب دنیا میں اللہ وحدہ الشریک کیا واجاتا تھا تو تہ ہیں لگاتھاتم الله کی وحدا نیت کا انکار کرتے تھا وراک ایکا رہا جاتا تھا تو تہ ہیں الله کے ساتھ شرک کیا جاتا تو تم اسے مان لیتے تھا ور است میں الله است کے کہتے تھے اور اس کے اقرار کی ہوجاتے تھے وہ دنیا گزرگئ تم اس میں برابر کا فربی رہے آئ چھ کا رہ کا راست نہیں الله تعالیٰ نے فیصلہ فرما دیا کہ تہمیں عذاب میں ہی رہنا ہے الله تعالیٰ برتر بھی ہے اور بڑا بھی ہے اس کے سارے فیصلے حق جن بیں حکمات کے مطابق بیں اس کے فیصلے کو کوئی ردنہیں کرسکا اس کی صفت علوا ور کبریا کی طرف تم نے نہیں دیکھا اور ایخ من مانے خیالات اوراع تقادات میں منہمک رہا بعد اب عذاب اورعقاب کے سواتہارے لئے کھی ہیں۔

هُوالَذِی يُرِیْکُو الْبِیْهُ وَيُنْزِلُ لَکُوْضَ السّمَآءِرِزُقًا وَمَایَتُنَ لَاَلَامَنُ يُنِیبُ ﴿ فَالْدِی يُرِیکُو الْبِی اللّهِ عَنْدِی اللّهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ الللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ

الله تعالی رقیع الدرجات ہے ذوالعرش ہے جس کی طرف جاہتا ہے وی بھیجتا ہے قیامت کے دن سب حاضر ہوں گے اللہ سے کوئی بھی پوشیدہ نہ ہوگا صرف اللہ تعالیٰ ہی کی بادشاہی ہوگی

آج كدن ظلمبيس ب بشك الله جلد صاب لين والا ب

قسفسئيسو: ان آيات ميں الله تعالى ك بعض انعامات اور صفات جليا اور قيامت كے دن كے بعض مناظر بيان فرمائے ہيں اول تو يوفر مايا كہ الله تعالى تہميں اپنی نشانياں دكھا تا ہے اس كی مخلوق ميں بے شارنشانياں ہيں جواس كے قادر مطلق اوروحدہ لاشریک ہونے پردلالت کرتی ہیں پھر فرمایا کہ وہ تہمارے لئے آسانوں سے رزق نازل فرما تا ہے اس میں ہیان قدرت بھی ہے اور اظہارانعام بھی پھر فرقایا و گائیتن کا اِلا مٹن ٹینیٹ اور نشانیوں کود کھے کروہی لوگ تھیجت حاصل کرتے ہیں جور جوع کرتے ہیں یعنی اپنی عقل کو استعمال کرتے ہیں اور فکر انہیں قبول حق تک با بچادیتا ہے۔
ہیں ان کا پیغور وفکر انہیں قبول حق تک با بچادیتا ہے۔

فَادُعُوا اللهُ مُغُفِيصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ (سوتم اللهُ و پکاروای کی عبادت کرواوردین کواس کے لئے خالص رکھولینی اس کی عبادت میں کسی کوشریک نہ بناؤ کو لؤگر و الکفٹرون (اگر چہ کا فروں کونا گوارہو) تم اللہ کے بند ہے ہو خالص اس کی عبادت کروتو حید اور ایمان پرمستقیم رہنا اور خالص اللہ تعالی ہی کی عبادت کرنا یہ تمہارا فریضہ ہے جولوگ تمہارے دین کو قبول نہیں کرتے وہ تم ہے اور تمہارے عقیدہ تو حید اور اخلاص فی العبادة سے راضی نہیں انہیں ناراض رہنے دوان کی ناراضگی اور ناگواری کی کوئی برواہ نہرو۔

ہے۔ (قال صاحب الروح عن ابنی ریدالہ قال ای عظیم الصفات و کالہ بیان تحاصل المعلق الحکامی المحکی المحک

عَلَى مَنْ يَتَكَآفِهِ مِنْ عِبَادِهُ جُوفر ما يا باس من يه بناديا كه وه خود بن البي رسالت كے لئے اپنے بندول من سے اشخاص اور افراد كو چن ليتا ہے كما قال تعالىٰ في سورة الحج الله يضطفي مِن البَلَيْكَةِ دُمُلَّا وَ مِن النَّالِي بَوت اور رسالت كوئى اليا عبده نهيں ہے جے ہنراوركسب كے ساتھ حاصل كرليا جائے الله تعالى شاند نے مصرت آدم عليه السلام سے ليكر خاتم البين عليق كي جس كو عالم المارنوت ورسالت سے نواز دیا۔

لِیُنْذِدَیوْمُ التَّلَاقِ ( تا کراللہ کا یہ بندہ جس کی طرف وی جیجی طاقات کے دن سے ڈرائے ) لفظ النسلاق اُسقِی کے اُنٹو کی کا کا مصدر ہے جو جانبین سے طاقات کرنے پر دلالت کرتا ہے اس کے آخر سے یا حذف کردی گئ ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالی نے اپنے جس بندہ پر چاہا وی جیجے دی تا کہ وہ قیامت کے دن کے عذاب سے ڈرائے اس دن میک بندے اپنی بندے اپنی بدا کا لیوں کی مزاسے طاقات کریں گے۔
میک بندے اپنے اچھے اعمال کی جزاء سے اور پرے بندے اپنی بدا کا لیوں کی مزاسے طاقات کریں گے۔

الْیُوَمُ مُعْنَی کُلُنَ نَعْنِی بِیَمَا کُسَبَتْ (آج کے دن ہر جان کواس کا بدلہ دیا جائے گا جو پکھاس نے کسب کیا یعنی جو پکھ کمایا خیر ہو یا شر ہواس کا بدلہ دیا جائے گا اُلط کُلُوا اُلیوُمُ اُلَّ آج کے دن کو کُل ظام نہیں ) نہ کس کی کو کی نیکی ضائع جائے گی اور نہ کسی کے اعمالنا سے میں کسی برائی کا اضافہ کیا جائے گا جواس نے نہ کی ہو اِنَّ اللّٰهُ سَرِّیْ ہُ الْحِساَبِ (بلاشبہ الله جلد حساب لینے والا ہے ) وہ سب کا حساب بیک وقت لینے پر قادر ہے ایسانہیں ہے کہ تر تیب وار حساب لینے کی ضرورت ہواور ایک کا حساب لینا دوسرے کے حساب سے مانع ہو۔

وَانْذِرْهُمْ يَوْمُ الْازِفَةِ إِذِ الْقُلُوبُ لَدى الْحَنَاجِرِ كَاظِمِيْنَ هُ مَالِلْظِلِمِيْنَ مِنْ مَ يُووَلا

اورآپان کقریب آنے والی مصیبت کے دن سے ڈرایے جس وقت قلوب گلوں کے پاس ہول سے گفٹن میں پڑے ہوں سے ظالموں کے لئے زکوئی وہت ہوگا اور نہ

شَفِيْمٍ يُطَاعُ ﴿ يَعْلَمُ خَالِنَهُ الْأَعْيُنِ وَمَا تَخْفِي الصُّدُورُ ﴿ وَاللَّهُ يَعْضِى بِالْحُقِّ وَالَّذِينَ

کوئی سفارش کر نیوالا ہوگا جس کی بات انی جائے وہ جانا ہے تھوں کی خیانت کواروان چیزوں کو جنیں سنے پیشدہ رکھتے ہیں اوراللہ تق کے ساتھ فیصلے فرمائے گااور

يَكُ عُوْنَ مِنْ دُوْنِهِ لَا يَقْضُوْنَ بِشَيْءِ إِنَّ اللَّهِ هُوَ السَّبِيعُ الْبَصِيرُةُ فَ

الله كے سواجنہيں بيلوگ پكارتے ہيں وہ كچے بھى فيصله نہيں كر كے بلاشبه الله سننے والا ہے و يكھنے والا ہے۔

انہیں قیامت کے دن سے ڈرایئے جس دن دل گھٹن میں ہو گئے فالموں کے لئے کوئی دوست یا سفارش کرنے والانہ ہوگا

قسفسیس : ان آیات میں بھی قیامت کا منظر بتایا ہار شاد فرمایا کہ آب آئیں ہوم الا زفۃ ہے ڈرایے یہ اِذِفِ سے اسم فاعل کا صیغہ ہج وقرب کے معنی پردلالت کرتا ہے سورۃ النجم میں فرمایا اَزِفَتِ اُلاَزِفَةُ ( قریب آنے والی قریب آئی ) اس سے قیامت مراد ہے جوجلدی آ جانے والی ہے آیت بالا میں فرمایا کہ آب ان کو قیامت کے دن سے ڈرایئے یہ ایسا دن ہوگا کہ قلوب طقوم کو پہنچے ہوئے ہوں گے اوراییا معلوم ہوگا کہ دل اندر سے اٹھ کر گلوب میں آکر پھنس ڈرایئے یہ ایسا دان ہوگا کہ قلوب طقوم کو پہنچے ہوئے ہوں گے اوراییا معلوم ہوگا کہ دل اندر سے اٹھ کر گلوب میں آکر پھنس گئے ہیں اور باہر آنا جا ہے ہیں یہ قلوب بردی گھٹن میں ہول گے اس وقت خت تکلیف گھٹن اور غم اور بے چینی بہت زیادہ ہوگا جو لگھٹ ہیں گئا شارش کریں گے تو کوئی بھی دوست اور سفارش علام والے تھے وہ وہ ہاں مصیبت سے چھٹکارہ کے لئے دوست اور سفارش علام کریں گے تو کوئی بھی دوست نہ ملے گا اور نہ کوئی سفارش ملے گا جس کی بات مائی جائے صاحب رُوح المعانی کلھتے ہیں کہ ظالمین سے کا فرمراد ہیں کہونکہ طلم میں کامل ہونا آئیس کی صفت ہے۔

الله تعالى آئھوں كى خيانت كواور دلوں كى پوشيدہ چيز وں كوجانتا ہے

یکٹکو خاری کا الکٹین قیامت کے دن محاسبہ ہوگائیکیوں کی جزاملے گی اور برائیوں پرسزایاب ہوں گے اعضا 'طاہرہ کے اعمال کو بھی اللہ تعالی جانتا ہے اور سینوں میں جو چیزیں پوشیدہ ہیں برے عقیدے بری نیٹیں' برے جذبات اللہ تعالی ان سب سے بھی باخبر ہے کوئی شخص بیرنہ سمجھے کہ میرے باطن کا حال پوشیدہ ہے اس پر مواخذ نہ ہوگا اعضاء ظاہرہ میں آئکسیں بھی ہیں بری جگہ نظر ڈالنا جہال دیکھنے کی اجازت نہیں اور بدا عمالیوں میں آئکسوں کا استعال کرنا بیسب گناہ ہے آئکسوں کے اعمال میں سے ایک عمل خیانت بھی ہے اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا کہ وہ آئکسوں کی خیانت کو اور دلوں میں پوشیدہ چیزوں کو جانتا ہے آئکھ کے اشارہ سے کسی کی فیبت کردی بیسب گناہ میں شار ہوتا ہے اللہ تعالی کوسب کاعلم ہے۔

حضرت أم معبدرضى الله عنهان ميان كيا كدرسول الله عليه يول دعاكرت ته:

اَللَّهُمَّ طَهِّرُ قَلْبِی مِنَ النِّفَاقِ و عَمَلِی مِنَ الرِّيَآءِ وَلِسَانِی مِنَ الْکَذِبِ وَعَیْنِی مِنَ الْخِیانَةِ فَانَّکَ تَعُلَمُ خَاتِنَةَ الْاَعْیُنِ وَمَا تُخْفِی الصَّدُورُ (رواه البہق فی الدعوات الکیر کمانی المشکو قص ۲۲۰) ترجمہ دُعاءیہ ہے (اے الله میرے دل کو فاق سے اور میرے کمل کوریا اور میری زبان کوجھوٹ سے اور میری آنکھ کو خیانت سے پاک فرمادے کیونکہ آ ہے آنکھول کی خیانت اوران چیزول کوجانتے ہیں جنہیں سینے چھیائے ہوئے ہیں)

وَاللَّهُ يَكُونَ مِنْ دُونِهُ لِالْحَقِّ (اوراللَّهُ قَلَ كَساته فَصْلِفْرِما تاب) وَالْدَيْنَ يَنْ عُوْنَ مِنْ دُونِهُ لَا يَعُضُونَ إِنَّكَى اللَّهِ اللَّهِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللْمُوالِقُلْمُ عَلَى الْمُعَامِ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى اللَّهُ عَلَى الْمُعْمِقُولَ الْمُعْمِقُولُ الْمُعْمِقُولُ الْمُعْمِقُولُ الْمُعْمِقُولُ الْمُعْمِقُولُ الْمُعْمِقُولُ الْمُعْمِقُولُ الْمُعْمِقُولُ الْم

الاكفريسيروا في الأرض فيكفطروا كيف كان عاقبة الذين كان المؤرن قبلهم كانوا هم من المواهدة المناس الموادد من من بين على بحريت كدد كيدية ان لوكون كاكيانها مهواجوان بيلى تقاوه وقت كاعتبار ان ان المواد كيانها مهواجوان بيلى تقاوه وقت كاعتبار ان المواقق المنت من في من قواق المنت من في المنت من في المنت من الله من قواق المن الله من قواق المنت من من الله من الله من الله بين الله بين الله من الله

کیاز مین میں چل چر کرسالقہ اُمتوں کوہیں دیکھا وہ قوت میں بہت

برط سے ہوئے تھاللاتعالی نے گنا ہوں کی وجہ سے ان کی گرفت فر مالی

قیمسید کفارِمَلَہ رسول اللّٰه ﷺ کی تکذیب کرتے تھے جب یہ ہاجا تا تھا کہ ایمان لاؤورنہ کفر پرعذاب
آجائے گا تو اس کا بھی خداق بناتے تھے حالانکہ ایک سال میں دومر تہ تجارت کے لئے ملک شام جاتے تھے داستے میں ان
قوموں کی جاہ شدہ ممارتوں اور کھنڈروں پرگزرتے تھے جو حضرات انبیائے کرام میہم الصلوۃ والسلام کی نافر مانیوں کیوجہ سے

قوموں کی تباہ شدہ عمارتوں اور کھنڈروں پر کزرتے تھے جوحصرات انبیائے کرام عیہم الصلوٰۃ والسلام کی نافر مانیوں کیوجہ سے ہلاک ہوئیں آیت بالا میں ان کواس طرف متوجہ کیا اور فر مایا کیا انہوں نے زمین میں چل پھر کرنہیں دیکھا کہ ان سے پہلے لوگوں کا کیاانجام ہوا؟ عاداور شمود کی بستیوں پرگزرتے ہیں وہ لوگ ان سے بہت زیادہ طاقتور تھے ادر بڑی قوت رکھتے تھے زمین میں ان کے بڑے بڑے نشان سے جواب بھی ٹوٹی پھوٹی حالت میں نظروں کے سامنے ہیں انہوں نے بڑے بڑے وقعے بنائے شہروں کو آباد کیا لیکن انبیائے کرام علیم السلام کی بات نہ مانی ' ایمان نہ لائے اور کفر کی وجہ سے ہلاک اور بربادہوئے ان کے گناہوں کی وجہ سے اللہ تعالی نے ان کو پکڑلیاان کا گھمنڈر کھارہ گیا جو یوں کہتے تھے کہ مَنُ اَصَدُّ مِنا فُوَّ ہُو اِن کہا تھے اور کھر کی وجہ سے اللہ تعالی نے دہم سے بڑھ کرقوت میں کون ہے؟ ) ان کی ساری قوت دھری رہ گئ عذاب آیا اور ہلاک ہوئے ' جب اللہ تعالی نے عذاب بھیجا تو کوئی بھی آئیں اللہ کے عذاب سے بچانے والانہیں تھا' اللہ تعالی شانہ' کی طرف سے جوان کی گرفت ہوئی اور وہتلائے عذاب ہوئے اس کا بہی سب تھا کہ اللہ تعالی نے جورسول ان کے پاس بھیجے وہ کھی ہوئی نشانیاں مجزات لے کر اور شدیدالعقاب ہے' گذشتہ امتوں کے حالات اور واقعات سے ہرز مانے کے کافروں کو بحرت لیمنا ضروری ہے۔ اور شدید العقاب ہے' گذشتہ امتوں کے حالات اور واقعات سے ہرز مانے کے کافروں کو بحرت لیمنا ضروری ہے۔

وَلَقَالُ ارْسَلْنَا مُوْسَى بِإِنْتِاوسُلْطِن مُبِينٍ إِلَى فِرْعَوْنَ وَهَامْنَ وَقَارُوْنَ فَقَالُواسِعِ رُكُنُ ابُ

اور بات واتعی ہے کہ ہم نے موی علیا اسلام کوا ٹی آیات اورواضح دلیل کے ساتھ فرعون اور ہال اور قارون کے پاس بھیجا سوان اوگوں نے کہا کہ بیجادوگرہے برا جھوٹا ہے

فكتاجاء هُمْ يِالْحَقّ مِنْ عِنْدِينَا قَالُوااقْتُلُوّا اَبْنَاءَ الّذِينَ النُّوامِعَة واسْتَخْيُوا نِسَاء هُمْ

سوجبان کے پاس ہمارے پاس سے حق کے کرآیا تو کہنے لگے کہ جولوگ اس کے ساتھ ایمان لائے ان کے بیٹوں کوٹل کر دواوران کی مورتوں کوزندہ چھوڑ دو

وَمَاكَيْدُ الْكَفِي بْنَ إِلَا فِي ضَلْلِ ﴿ وَ قَالَ فِرْعَوْنُ ذَرُوْ نِنَ اَقْتُلْ مُوْسَى وَلَيْنَ عُرَبَا إِلَيْ آخَاتُ

اور کا فروں کی تدبیر محض بے اثر رہی اور فرعون نے کہا مجھے جھوڑ وہیں موٹی کولل کردوں اور وہ اپنے رب کو پکارے بلاشبہ میں ڈرتا ہوں

اَنْ يُبَدِّلَ دِيْنَكُو اَوْ اَنْ يُطْهِر فِي الْرَضِ الْفَسَادَ وَوَقَالَ مُوسَى إِنِّى عُنْ تُ بِرَيِّ ورَيِكُو كدوة تهار عدين كوبدل دعيازين من فساد يعيلا دعاورمونا نه كهابلاشير من النادي بناه لينا مون جوميرا بحي رب

مِّنْ كُلِّ مُتَكَيِّدٍ لَا يُؤْمِنُ بِيَوْمِ الْحِسَابِ®

اورتمہارا بھی ہرمتگرے جوحاب کے دن پرایان نہیں لاتا۔

ہم نے موسیٰ کوفرعون ہا مان قارون کی طرف بھیجا انہوں نے ان کوساحرا ورکذاب بتایا فرعون کے برے عزائم کا تذکرہ ان کوساحرا ورکذاب بتایا فرعون کے برے عزائم کا تذکرہ اورحضرت موسیٰ علیہ السلام کا اپنے رب کی بناہ ما نگنا منسید: گزشتہ یات براہال طور پریش اقوام کی تندیب اور ہلاکت وتعذیب کا تذکرہ فرمایا آیات بالایں اور ان

کے بعد ڈیڑھ رکوع تک فرعون اوراس کی قوم کے عناداور تکذیب کا اور بالآخران کے خرق اور تعذیب کا تذکرہ فرمایا درمیان میں ایک ایسے فضی کی فیصحتوں کا تذکرہ بھی فرمایا ، جوآل فرعون میں سے تھا ، شخص ایمان لے آیا تھا اوراپنے ایمان کو چھپا تا تھا۔
ارشاد فرمایا کہ ہم نے مولی کو اپنی آیات بعنی مجزات کے ساتھ اور واضح مجت کے ساتھ فرعون اور ہامان اور قارون کے پاس بھیجا حضرت مولی علیہ السلام نے ان لوگوں نے جمود اور عناد کے پاس بھیجا حضرت مولی علیہ السلام نے ان کی تکذیب کی کوئی پرواہ نہ کی اور انکار سے کام لیا کہنے گئے بی تو جادوگر ہے بڑا جھوٹا ہے حضرت مولی علیہ السلام نے ان کی تکذیب کی کوئی پرواہ نہ کی اور برا برتبلیغ فرماتے رہے۔

فرعونیوں نے جب دیکھا کہ موئی علیہ السلام کی بات اگر کر ہی ہے اور کچھلوگ مسلمان ہو گئے ہیں اور کچھلوگ متاثر ہوتے جارہے ہیں تو باہم مشورہ کر کے کہنے گئے کہ جولوگ ایمان لائے ہیں ان کے لڑکوں کوئل کر دواوران کی عورتوں کو باتی رکھو ( یعنی وہی عمل لڑکوں کے فل کرنے کا پھر شروع کردو جو کا ہنوں کے خبر دینے پر بنی اسرائیل کے بچوں کوئل کرنے کا سلسلہ شروع کیا تھا تا کہ ان کا کوئی بچہ ایسی پرورش نہ پا جائے جو فرعونی حکومت کوتہہ و بالا کرنے کا ذریعہ بن جائے ان لوگوں نے حضرت موئی علیہ السلام کی دعوت تو حد کود بانے کے لئے مشورہ تو کرلیا اور ممکن ہے اس پر عمل بھی کرلیا ہولیکن ان کی سب تد ہیریں ضائع ہوئیں جے و ماکین الکھی بن الافی ضلل میں بیان فرمایا ہے۔

فرعون نے اپنی قوم کے سرداروں سے کہا کہتم جھے چھوڑو میں موکی گوٹل کردوں اور جب میں اسے قبل کرنے لگوں تو وہ اپنے رب کو پکارے ایبامعلوم ہوتا ہے کہ فرعون نے حضرت موکی علیہ السلام گوٹل کرنے کا ارادہ فلا ہر کیا تو اس کی قوم کے سرداروں نے موکی علیہ السلام کوٹل کرنے سے روکا اور یہ جھایا کہ تو انہیں قبل کردیے ہی ہے میرا ملک نج سکتا ہے ) سے عاجز آگیا اس لئے تل کے دریے ہوگیا لیکن وہ بھتا تھا کہ ان کے تل کردیے ہی سے میرا ملک نج سکتا ہے )

فرعون نے سے جو کہا کہ میں جب اُسے تل کرنے لگوں توبیائے رب کو بکارے بین طاہری طور پر ڈیٹ مارنے والی بات ہا تدرسے تھبرایا ہوا تھا اور ان کی بدؤ عاء سے ڈرر ہا تھا اور طاہر میں حصرت موکی علیہ السلام کا غداق اُڑانے کیلئے سے الفاظ بول رہا تھا۔

فرعون نے اپنے مانے والوں سے یہ جی کہا کہ اگر موٹ کو چند دن اور بھی چھوڑ دیا تو ڈر ہے کہ تہمارے دین کو بدل دے میری عبادات چھڑاد ہے اور بتوں کی عبادت سے ہٹاد ہے اور یہ جی ڈر ہے کہ بیز میں جل کوئی فساد کھڑا کر دے کیونکہ جب اس کی بات ہڑھے گی اس کے مانے والے تعداد میں بہت ہوجا کیں گے تو اس کے مانے والوں میں اور میر ہے مانے والوں میں اور میر ہے مانے والوں میں اور میر ہے مانے والوں میں لڑائی جھڑ ہے ہوں گے اور اس سے نظام معطل ہوگا جولوگ دنیا دار ہوتے ہیں اور دنیا ہی کوسب کچھ بھے میں ان کے سوچنے کا بہی طریقہ ہوتا ہے کہ اپنے مقابل کو آل کرادیں اور خود دنیاوی مال وجائیدا واور اختیار واقتدار پر قابض رہیں اور جود سے میں اور خور ہے ایک کوخطرہ ہے لہٰ داس کو تھے کہ ایک کو جود سے میں اور بیان کر مہا ہوں اس محض کے وجود سے تہمارے دین ودنیا کوخطرہ ہے لہٰ داس کو آل کر دینا ضروری ہے۔

حضرت موی علیدالسلام کوفرون کی بات کا جب علم ہوا تو فر مایا کہ میں اللہ کی بناہ لیتا ہوں جو تمہارا بھی رب ہے اور میرا بھی رب ہے کہ دہ محفوظ رکھے جو حساب کے دن پر ایمان نہیں لا تا حضرت موی علیدالسلام نے اپنی

حفاظت کی دعا کی اورلوگوں کو بتا دیا کہ جومیرارب ہے وہی تمہارارب ہے جوبھی کوئی شخص تکبر کرے آخرت کے دن کو نہ مانے ایسامنکراورمعاند کا فرہےاللہ تعالی مجھے تحفوظ رکھے گا' مجھے اس کی دھمکیوں کی کوئی پرواہ نہیں۔

وَقَالَ رَجُلُ مُوْمِنُ أَمِنَ إِلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِنْهَانَهُ التَّقَتْكُونَ رَجُلًا أَنْ يَقُولَ رَبِي الله

اورآل فرعون میں سے ایک مومن نے کہا جو اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا کیاتم ایٹے حف کونل کرتے ہوجو بیکہتا ہے کدمیرارب اللہ ہے

وَقَلْ جَاءَكُمْ بِالْبَيِّنْتِ مِنْ تَتِكُمْ وَإِنْ يَكُ كَاذِبًا فَعَلَيْهُ وَكِنْ بُهُ وَإِنْ يَكُ صَادِقًا

حالانكهتمهارے پاستمهارے دب كى طرف سے دليليں لے كرآيا ہواراگروہ جھوٹا ہوگا تواس كا جھوٹ اى پر بڑے گا اوراگروہ سچا ہوگا

يُصِبْكُمْ بَعْضُ الَّذِي بَعِدُكُمْ إِنَّ اللهُ لايَمْ زِيْمَنْ هُو مُسْرِفٌ كُذَّابٌ ﴿ يَقُومِ لَكُمُ

آج زمین من تباری حکومت ہے غلبہ پائے ہوئے موسواگر الله کاعذاب ہم تک آپہنچا تو جمیں اس سے بچانے کے لئے کون مدر کر یگا؟ فرعون نے کہا

مَا أَدِيكُ فَرِ إِلَّا مَا آلُكُ وَمَا آهُدِيكُ فَرِ إِلَّاسِبِينَ لَ الرَّشَادِ ٥

میں و جمہیں وہی رائے دوں گاجے میں خو دھیک سمجھ رہا ہوں اور میں تمہیں وہی راہ بتاؤں گاجو ہدایت کا راستہ ہے۔

### آل فرعون میں سے ایک مومن بندہ کی حق گوئی نیز تنبیہ اور تہدید

مسلمان ہوگئ تھی) کہاجاتا ہے کہ پیخس نے ایک شخص حضرت موٹی علیہ السلام پرایمان لے آیا تھا (جیسا کہ فرعون کی ہوں کہ مسلمان ہوگئ تھی) کہاجاتا ہے کہ پیخس فرعون کے بیچا کالڑکا تھا اور بیجی لکھا ہے کہ وہ فرعون کا وہ عہد سمجھاجاتا تھا اور محکمہ پولیس کا فرمہ دار تھا یہ موٹی تو تھا لیکن اپنے ایمان کو چھپاتا تھا اس نے بطور ہور دی فرعون سے اور اس کے ساتھیوں سے جو اس کی ہاں جس ہاں ملاتے تھے یوں کہا کہ تم جواس شخص کو آل کرنے کے منصوبے بنارہے ہو یہ کوئی تجھداری کی بات نہیں اول تو اس کا کوئی قصور نہیں کوئی چوری نہیں کی کوئی ڈاکہ نہیں ڈالا اس نے ایک حق بات کہی ہے اور یوں کہا کہ میر ارب اللہ ہے یہ کوئی ایسی بات نہیں جو آل کرنے کا سبب بنالیا جائے گھروہ جو کچھ کہتا ہے وہ اس کے لئے دالک بھی پیش کرتا ہے دراکل واضح اور مجزات دیکھتے ہوئے جو تہارا کیا جائے گھروہ جو کچھ کہتا ہے وہ اس کے لئے دالک بھی پیش کرتا ہے تعمداری کی بات بیہ کہ اور اس کے ساتھ باتوں میں جھوٹا ہے واس کے جھوٹ کا وبال اس پر بڑ جائے گا یعنی اس کی سرایا لیا گئے تھیں اس کی سرایا لیا گئے بین آل کر دو گوت تھی اور تھی پودگا وہ اس کی جوٹ کی بات ہوئی اب موئی اب دوسرے درخ پر جسی خور کہ لواور وہ یہ ہے کہ اگر بیا ہے دعوے میں بچا ہو واقعی پودگا وہ کی جینے ہر ہواور تم برابرا سے جھلاتے در ہے اور جملانے کی وجہ سے کہ اگر بیا ہو اور تھی پودگا رجل مجدہ کی اور میں جنال ہوگے ) تو تم کہیں کے ندر ہوگے یہ تھلا اس کی تر ہے اور تہیں بے بتا ہے کہ میری بات نہ مانو گو ایسے ایسی مبتلا ہوگے ) تو تم کہیں کے ندر ہوگے یہ تھر کہ کہا ہے اور تہیں بے بتایا ہے کہ میری بات نہ مانو گو ایسے ایسے عذابوں میں جنال ہوگے ) تو تم کہیں کے ندر ہوگے یہ تو تو کہیں کے ندر ہوگے یہ تو تم کہیں کے ندر ہوگے یہ تھو

دنیا بھی بربادہوگی اورموت کے بعد بھی عذاب کا سامنا ہوگا۔

سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بندہ مون نے یہ جی کہا ان اللہ کا اللہ کا گورٹ کو میں مورٹ کے بین آگر یہ ہے نہ اسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے بندہ مون نے یہ جی کہا ان اللہ کا کہ مونی علیہ السلام ہے ہیں آگر یہ ہے نہ ہوتے تو اللہ تعالیٰ کی طرف ہے جوزات کے ذریعے ان کی تائید نہ کی جاتی اور یہ جو دائل چیش کرتے ہیں یہ دائل ان کو نہ دیے جاتے اوراس میں اس طرح بھی اشارہ کر دیا کہ فرعون مسرف ہے صدے بڑھنے والا ہے بات بات میں لوگوں کو تل کر تا ہے فساد پر تلا ہوا ہے اسے معبود ہونے کا دعوی کرتے بہت بڑا کذاب یعنی جو بڑھی ہاں کی سب مذہبر سی فیل موں گا اور یہ موگا علیہ السلم کو تل نہ کہ کا بندہ مون نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے یوں بھی کہا کہ آج تم لوگ اس مور نہ مار میں لیک کو کو حیث السلم کو گا اس کے بیا السلام کو تل نہ کہ کو گا ہو گا اور ہمیں اللہ کے عذاب سے بچانے والا کو کی نہ ہوگا و عیداور عذاب آج ہم پر اللہ کا تھد یدکو استفہام کے پیرائے میں بیان کیا جو اصحاب بھمت و موعظت کا طریقہ ہے فرعون پر یہ با تیس من کر مزید خون طار کھد یدکو استفہام کے پیرائے میں بیان کیا جو اصحاب بھمت و موعظت کا طریقہ ہو فرعون پر یہ با تیس من کر مزید خون میں اسلام پیل جائے گا اور میری تکومت اور دعوائے خدائی سب کھی کہ واکہ موئی علیہ السلام کی بات بن کر حاضرین ہو ہے گا کہ میں تو تہمیں وہ بی بات بتا تا ہوں جی بی خواسمیں دو تا ہوں میرے نزد یک تو موئی تو تی تو گوگی ہی کردینا چاہئے میں جو تہمیں دائے دے رہا ہوں بہی درائے علی درست بچھتا ہوں میرے نزد یک تو موئی گوتی ہی کردینا چاہئے میں جو تہمیں دائے دے رہا ہوں بہی دائے گا کہ بی تو تہمیں درائے دے رہا ہوں بھی دائے گا کہ بی جو مصلحت کے موافق ہے۔ (لعنہ اللہ تعالیٰ)

وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَقُومِ لِنَّ أَخَافُ عَلَيْكُمْ مِثْلَ يُومِ الْكَخْزَابِ فَمِثْلَ دَأْبِ قَوْمِ نُوْج

اورا س فض نے کہا کہ جوایمان لایا تھا کہا ہے میری قوم میں اس بات ہے ڈرتا ہوں کتم پر سابقہ جماعتوں جیسا دن تر آپڑے جیسا کرقوم نوح

وَعَادٍ وَثُمُّوْدَ وَالَذِيْنَ مِنْ بَعُدِ هِمْ وَمَا اللهُ يُرِيْدُ ظُلْمًا لِلْفِبَادِ وَيَقَوْمِ انْ أَخَافُ عَلَيْكُمْ

اورعاداور شموداوران کے بعد واکوں کا حال ہوااور اللہ بندوں پر کی طرح بھی ظلم کا ارادہ نہیں فرماتا اورا سے میری قوم بلاشبہ میں تہرارے بارے میں

يَوْمَ التَّنَادِ ﴿ يَوْمَ تُولُونَ مُنْ يِرِيْنَ مَا لَكُمْ مِّنَ اللهِ مِنْ عَاصِمٍ وَمَنْ يُضْلِلِ الله

يوم التناديانديشد كمتابول جس دن تم يشت كيم كروابس اولو كتمبار يا الله يجاني والاكونى بحى ندو كااور الله جي مراه كرياسيكونى بحى

فَهُالَهُ مِنْ هَادٍ °

بدايت ديين والأنبيس

بندہ مومن کا سابقہ امتوں کی بربادی کو یا دولا نا اور قیامت کے دن کی بدحالی سے آگاہ کرنا

قسفسید: بندہ مومن نے سلسلہ کلام جاری رکھتے ہوئے تہدیدادر تخویف ہے بھی کام لیااور یوں کہا کہا ہے میری قومتم جوحق کے افکار پراوراس مخف کی تکذیب پر تلے ہوئے ہوتہ ہارا بیدو بیخود تہارے حق میں میجے نہیں ہے تم سے پہلے بھی قویس گزری بین ان کی طرف اللہ تعالی نے اپنے رسول بھیج قوموں نے ان کی تکذیب کی اور برباد ہوئے اس طرح کی ہلاک شدہ جو جماعتیں گزری بین ان میں سے حضرت نوح علید السلام کی قوم بھی گزری ہے عاداور شود بھی اس دنیا میں آئے اور برباد ہو کیں ان کے بعد بہت می قومیں آئیں جنہوں نے اپنے اور بہد بیوں کو جمٹلا یا اور جمٹلا نے کا مزہ پایا یعنی ہلاک اور بربادی کے گھاٹ از گئے اللہ تعالی نے جن قوموں کو ہلاک کیا ہے ان لوگوں کی بری حرکتوں کی وجہ سے ہلاک فرمایا ہے وہ اپنے بندوں پرظلم کرنے کا ارادہ نہیں فرما تا۔

بندہ مؤمن نے سلسلہ کلام جاربر کھتے ہوئے مزیدیوں کہا کہ دیکھو تہیں ہمیشہ دنیا ہی میں نہیں رہنا ہے مرنا بھی ہے قیامت کے دن پیشی بھی ہونی ہے وہاں حساب کتاب ہوگا، فیصلے ہوں گے اور پکارا جائے گا (اسی پکارے جانے کی وجہ سے یوم القیامة کو یوم النتا دکے نام سے موسوم کیا، اُس دن بہت ہی ندائیں ہوں گی)

یمبلی پکار نفخ صور کے وقت ہوگی جے یوئم اُنیاد مِن مَکان قریب میں بیان فرمایا اور میدان حشر میں مختلف قتم کے لوگ ہوں گے آئیس ان کے اپنے اپنے پیشوا کے ساتھ بلایا جائے گا جے یوم نُدُعُوٰا گُلُّ اُنَائِس َ بِلِمَاٰمِهِ فَمْ میں بیان فرمایا ہے اور جب اہل ایمان کو داہنے ہاتھ میں کتاب دی جائے گی تو پکار اُٹھیں گے ھاؤٹر اُؤرُّ اُؤرِّ اُلِی تِنْہِ اہل جنت دوزخ والوں کو اور اہل دوزخ جنت والوں کو اور اہل اعراف بہت سے لوگوں کو پکاریں گے جیسا کہ سور و اعراف رکوع ۱۵ اور ۲ میں ذکر فرمایا ہے۔)

جب پکار پڑے گی تو تم پشت پھیر کرچل دو کے یعنی محشر سے دوزخ کی طرف روانہ ہو جاؤ کے دوزخ سے بھا گنا چا ہو گے تو بھاگ نہ سکو گے اس میں داخل ہونا ہی پڑے گا۔اللہ تعالیٰ جب فیصلہ فرمادے گا کہ تہ ہیں دوزخ میں جانا ہی ہے تو کوئی بھی چیز تمہیں عذاب سے نہیں بیاسکتی اور اس کے تکم کوئیس ٹال سکتی۔

دیکھوتم رائے حق قبول کرلو ہاں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے تہاری گمراہی کا فیصلہ ہوہی چکا ہے تو پھر تمہیں کوئی ہدایت دینے والانہیں وکھن ٹیٹ لیل اللہ فیکا آلۂ مِن ھاد بندہ مؤس نے اپنے مخاطبین کی ہدایت سے ناامید ہوکراییا کہا۔

وُلقَلُ جَأَءُمُ يُوسُفُ مِن قَبُلُ بِالْبَيِنَةِ فَمَا زِلْتُهُ فَى شَكِّرَةً جَآءَكُمْ بِهُ حَتَّى إِذَا هَلَكَ قُلْتُمْ لِي اللهِ عَهِمَا اللهِ عَهِمَا اللهِ عَهِمَا اللهِ عَهِمَا اللهُ مِن المِعْلِ اللهُ مِن المُعْلِ اللهُ مِن المُعْلِ اللهُ مِن المُعْلِ اللهُ مِن المُعْلِ اللهُ عَلَى اللهُ مَن هُومُمْ مِن اللهُ مِن المُعْلِ اللهُ عَلَى اللهُ مَن هُومُمْ مِن اللهُ مِن المُعْلِ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى عُلِ اللهُ عَلَى عُلْ اللهِ عَلَى عُلِ اللهُ عَلَى عُلْ اللهِ عَلَى عُلِ اللهُ عَلَى عُلْ اللهِ عَلَى عُلِ اللهُ عَلَى عُلِ اللهُ عَلَى عُلْ اللهِ عَلَى عُلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى عُلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى عُلْ اللهُ عَلَى عُلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى عُلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى عُلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى عُلْ اللهُ عَلَى عُلْ اللهُ عَلَى عُلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلَى عُلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ عَلْ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى عُلْ اللهُ عَلَى عُلْ ال

مسرف ومرتاب کا گمراه ہونااور ہرمتکبر جبار کے دل پراللّٰد کی طرف سے مہرلگ جانا

تفسید: مردمون کاسلسله کلام جاری ہاس نے پہلے قفرعون اوراس کی قوم کوڈرایا اور یا دولا یا کہ دیھوتم سے پہلے اللہ تعالی کے رسولوں کو جٹلا کر گزشتہ اسٹیں ہلاک ہو چکی ہیں اس کے بعدان سے خصوصی طور پر حفرت یوسف علیہ السلام کی بعث کا تذکرہ کیا جوائل مصری طرف مبعوث ہوئے تھے آئیں یا دولا یا کہ دیکھو حفرت یوسف علیہ السلام دلائل کے ساتھ تمہارے پاس آئے کیکن تم نے ان کو بھی جھٹلا یا اور انہوں نے جودعوت پیش کی اور اللہ تعالیٰ کے احکام ہٹلائے تم اس میں برابرشک کرتے رہے تم نے بیشلیم نہ کیا کہ بیاللہ کے رسول ہیں اور ان کی دعوت جن ہوادرتم نے نہ صرف بیک حضرت یوسف علیہ السلام کی رسالت کا انگار کیا بلکہ ان کی وفات ہوجانے پریوں کہ دیا کہ آگریہ بالفرض رسول تھے تو اب ان کے بعد اللہ تعالیٰ کوئی رسول نہ بیسے گا اللہ کے رسول کی رسالت کا انکاری ہونا اور اپنی طرف سے بہتجویز کردینا کہ اللہ تعالیٰ اب کوئی بھی رسول نہ بیسے گا عنا دورعنا داور بغاوت در بغاوت ہے۔

جولوگ بغاوت اور سرکٹی میں صدیے بڑھ جائیں اورا ٹکا مزاج شک کرنے کا بن جائے ایسے لوگوں کواللہ تعالیٰ گمراہ فرمادیتا ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ خواہ مخواہ خواہ کو اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے رہیں ان کی پیر جھگڑے بازی اللہ کے فرمادیتا ہے ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ خواہ خواہ بازی اللہ کی آیات میں جھگڑے کرتے رہیں ان کی پیر جھگڑے بازی اللہ ک

نز دیک اورابل ایمان کےنز دیک بہت زیادہ بغض اور نفرت کی چیز ہے۔ مردمومن نے مزید کہا کہ میں تو یہ مجھتا ہوں کہتمہارے دلوں پر مہرلگ چکی ہے اب تمہیں حق قبول کرنانہیں ہے جیسے

الله تعالی نے تہارے دلوں پر مہر لگادی ہے وہ اس طرح ہر متکبر مغرور اور جابر کے دل پر مہر لگادیتا ہے ایسے خص کے دل میں ذرا بھی حق قبول کرنے کی طرف جھکا وئیس رہتا' اس میں حق بچھنے اور حق قبول کرنے کی بالکل ہی گئے اکثر نہیں رہتی۔

فاكدہ : صاحب روح المعانی نے اول تو حضرت يوسف عليه السلام كے نام كے ساتھ بن يعقوب لكھ ديا ہے اور حضرت يوسف عليه السلام جو كنعان سے آكرمصر ميں صاحب اقتد ار ہو گئے تصاور ان كے سامنے بى ان كے والدين اور بعائى تمام اہل وعيال كے ساتھ مصر ميں آكر بس گئے تصافييں يوسف عليه السلام كومرادليا ہے اور جساءً محمم ميں تربس گئے تصافييں يوسف عليه السلام كومرادليا ہے اور جساءً محمم ميں جو خمير

خطاب ہے اس کامطلب بیلیا ہے کہ اس سے اہل مصر کے آباؤ اجداد مراد ہیں پھرایک بی قول نقل کیا ہے کہ آیت بالا میں جس یوسف کا ذکر ہے وہ حضرت یوسف الصدیق علیہ السلام کے پوئے تصان کو بھی اللہ تعالیٰ نے نبی بنا کر بھیجا تھا انہوں

نے بھی مصرمیں بیں سال قیام کیااور بہلوگ انکی دعوت میں شک ہی کرتے رہے واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

وَقَالَ فِرْعَوْنُ يَهَامِنُ ابْنِ إِنْ مِنْ عَرْجًا لَكِيْنَ اَبْلُغُ الْكَسْبَابُ السَّمَاوِ فَأَطَّلِمُ إِلّ

موی کے معبود کا پید: چلاف اور بے شک میں آوا سے جھوٹائی مجھتا ہول اور ای طرح فرعون کے لئے اس کا براعمل مزین کردیا گیا اور وہ راستہ سے دوک دیا گیا

كَيْدُ فِزْعَوْنَ إِلَّا فِي تَبَّالِهِ فَ

اور فرعون کی مذہبر ہلا کت ہی میں لے جانے والی تھی۔

## فرعون کا اُوپر چڑھنے کیلئے اُونچامحل بنانے کا حکم دینااوراسکی تدبیر کابر بادی کاسبب بننا

قفسید: جبفرون کے سامنے حفرت مولی علیہ السلام نے اپنی دعوت پیش کی تواس نے سوال وجواب کے قل کی دھمکی دی بوئی ڈینگیس ماریں اور اپ عوام کو دھو کہ دینے کے لئے طرح طرح کی باتیں اکہ انہیں باتوں میں سے ایک سہ بات تھی کہ اُس نے اپنے وزیر ہامان سے کہا کہ ذرا ایک کل لینی اُو ٹی عمارت تو بناؤ میں اُوپر چڑھوں گا۔ آسانوں کے راستوں پر پہنچوں گا اور مولی علیہ اسلام کے معبود کا پہنچ چلاوں گا جھوٹے معبود ایسے ہی ہوتے ہیں دعو کی تواس کا پہنچا کہ میں سب سے بردار بہوں اور حال اس کا پہنچا کہ آسانوں کی خبر جانے کے لیے اُو ٹی عمارت کا اور سیڑھیوں کا مختاج تھا چونکہ صرف عوام کو دھو کا دینا مقصود تھا اس کا پہنل عمارت کا تھی دیے ساتھ ساتھ اس نے پہلے ہی سے یوں کہ دیا کہ میں مولی کو چھوٹا سمجھتا ہوں۔ (فرعون نے جو اُونچا محل بنانے کو کہا تھا اس کا ذکر سور ق القصص میں بھی گر رچکا ہے فاؤ قیذ لئی

وگُنْ اللهُ زُمِّنَ لِفِوْدَعُونَ سُوَوْعَمَدِلِهِ اوراى طرح فرعون كے لئے اُس كى بدكردارى مزين كردى گئ جے وہ اچھى بھتا تھا۔ وصُدَّعَنِ السَّبِيْنِ اوروہ راہ حق سے روك ديا گيا موئ عليه السلام كا مقابله كرنے كے لئے تدبيري سوچا رہا مُركو كى تدبير كام نہ آئى وَمَا كَيْنُ فِرْعُونَ الْآفِيْ بَيْنَابِ اور فرعون كى تدبير ہلاكت ہى ميں لے جانے والى تقى جوسو جاسب اُلٹا پڑا بالآخر ہلاك ہوا خود بھى ڈوبا اپنے نشكروں كو بھى لے ڈوبا۔

قىال تىعىالىي فى سورة طلا، فغۇئيكۇ قىن الدى ئۇماغۇنىيگە داخىن فرغۇن قۇمە دىماھىلى (سوفرعون كواور اس كىككرول كوسمندر كىايك بۇ سەھتەنے ڈھانپ لىلاور فرعون نے اپنى قوم كوگراه كىلاور سىچى راەنە بتالى)۔

وكَالَ الَّذِي إِمْنَ يَعْوُمِ التَّبِعُونِ الْهِيكُو سَبِيلَ الرَّشَادِ فَيْفَوْمِ إِنَّمَا هَذِهِ الْحَيْوةُ الكُنْيَا اور وضى ايمان لاياس نه كها كرا يرى قوم يراا جاع كروش تنهيل مايت والاراسة بناؤل كا يرى قوم يدنيا والى زعرى

مَتَاعٌ وَإِنَّ الْاخِرَةَ هِيَ دَادُ الْقَرَادِهِ مَنْ عَمِلَ سَيِّعَةً فَلَا يُجْزَى إِلَّامِثُلُهَا وَمَنْ عَمِلَ

تھوڑے سے نفع کی زعر گی ہے اور بلاشبہ آخرت ہی رہنے کی جگہ ہے جس نے کوئی بھی برائی کی تواس کا بدلے صرف اس قدر دیا جائے گا اور جس نے

صَالِعًا مِنْ ذَكْرِ اوْانْثَى وَهُومُؤُمِنَ فَأُولِلِكَ يَكُ خُلُونَ الْجَنَّةَ يُرْزَقُونَ فِيْهَابِعَ يُرِحِسَابِ

نیک عمل کیامرد ہو یاعورت اور حال بیہو کہ وہ مومن ہوتو بیلوگ جنت میں واخل ہوں گے اس میں انہیں بے صاب رزق دیا جائے گا

وَيْقُوْمِ مَا لِنَ الْمُعُوكُمُ إِلَى النَّهُ وَقَ وَتَنْعُوْنَيْ ۚ إِلَى النَّارِ هُ تَكْعُونَنِي لِأَكْفُرُ بِاللَّهِ وَأُشْرِكَ

وراے مری قوم کیابات ہے می تمہیں نجات کی طرف بانا ہوں اورتم مجھدورخ کی طرف بلاتے ہوئم مجھائی ہات کی دورت دیے ہوکہ یں اللہ کے ساتھ کھرکروں اوراس چیز کواس کا شرکے بنادک

### مردمومن کافناء دنیا اور بقاء آخرت کی طرف متوجه کرنا'اینامعامله الله تعالیٰ کے سیر دکرنا

قسفسیو: مردمون کاسلسله کلام جاری ہے درمیان میں فرعون کی اس بات کا تذکرہ فریایا کہ اس نے اپنے وزیر ہانان سے ایک او فی عبارت بنانے کا عظم دیا اور یوں کہا کہ میں اس عبارت پر چڑھ کرموئی کے معبود کا چھ چلاؤں گا، مردموئن نے بیکھا کہ تم لوگ میرااتا کا کو میں تمہیں مردموئن نے بیکھا کہ تم لوگ میرااتا کا کرو میں تمہیں ہدایت کا داستہ بناؤں گا جیسے میں موئی علیہ السلام پر ایمان لایا ایسے ہی تم بھی ایمان لا و اور بیرونیا جس برتم ول دیئے پڑے ہوا در کو میں تمہیں کو ایمان لا نے نے جماری دنیا جاتی رہے گی اس کے بارے میں تمہیں بھے لینا چاہئے کہ بد دنیا والی زندگی تھوڑی کی ہے چندروزہ ہاں میں جو پھی سامان ہے وہ می تھوڑا سا ہوا وہ میں تمہیں بھی لینا چاہئی میں ہو پھی تھوڑا سا ہوا وہ تقدیر میں ہو پھی سامان ہوا کہ اس کے بارے میں تمہیں بھی لینا چاہئی میں ہو پھی تعوڑا سا ہوا وہ تقدیر میں ہو پھی سام اس کے دائی ہوں کے دائی میں ہو پھی سے دائی میں ہو بھی سے جو دارالقرار ہے حقیقت میں ہو تھوگ کی ہی ہو دیا ہوں کے دارالقرار ہو حقیقت میں ہو تھوگ کی ہی ہو دیا ہوں کے دارائقرار ہو تھی تا ہوں کا بدلہ وہ میں کا بدلہ ہون کے دائی میں ہو سے دوران انہیں کے دارائقرار ہو تھی میں کا بدلہ ہون کے دائی کا بدلہ دیا ہوں کے دہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا تم لیا تو اس کے لئے اللہ نے میں ادری کی اس کے دیا تھوگ کی جس میں موری گو ہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا تم لیک دنت کے لئے اللہ نے میں درجہ برائی کی تھی ادری کے دائی ہوں کے دہاں انہیں بے حساب رزق دیا جائے گا تم لوگ کی جنت کے لئے اللہ نے درائی کی تھی در دیا گورت نے بھول کی درائی کی میں درجہ برائی کی تھی در دوری کی در اس کے لئے اللہ دیا ہوں کے درائی کو کر در سے درائی درائی

مردمون نے یوں بھی کہا کہ میں تہیں ایسے کام کی طرف بلاتا ہوں جس میں آخرت کی نجات ہے اورتم بچھے اس چیز
کی طرف بلاتے ہوجودوزخ کے دافلے کا سبب ہے میں ایمان کی دعوت دیتا ہوں اورتم جھے بید عوت دیتے ہو کہ میں اللہ
کے ساتھ کفر کروں اور اس کیساتھ کی کوشر یک بناؤں جبکہ شرک کے جائز ہونے کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ اس میں مک گئیس لئی بیہ عِلْم کہا اور انہیں بہتادیا کہ تمہارے پاس بھی شرک کی کوئی دلیل نہیں ہے۔ بات رکھی اپنے او پر اور سمجھا دیا ان کوقوم
کوخطاب کرتے ہوئے مزید کہا کا آن اُڈھو کو گئے الی العزین نیز الفکال (یعنی میں تمہیں اپنے معبود کی طرف بلاتا ہوں وہ عزیز ہے کوئی در کردست ہے بہت معفرت کر نیوالا ہے ) اگر کسی کوغذاب دینا چاہتو اسے کوئی روکنے والانہیں ہے اور وہ غفار بھی ہے کوئی فرسے تو بہر کر لواور بخشش کے دائرہ میں مختص کینے بی گناہ کرلے وہ معافی کرنا چاہتو اسے کوئی جو کئی ہو کیا ہے اس کی معافی کیسے ہوگی۔
آ جاؤیہ نہ سوچو کہ ہم نے جواب تک کفروشرک کیا ہے اور اعمال بدکا اِر اٹکاب کیا ہے اس کی معافی کیسے ہوگی۔

مردمون نے یہی کہا کہ لوگ جو مجھے کفروشرک کی طرف بلاتے ہویہ باطل چیز ہاوراس میں بربادی ہے یہ جوتم شرک اور کفر کی دورت دے رہے ہو یہ خوش ایک جا بلانہ بات ہے تم نے جو بت تراش رکھے ہیں یہ تو ذرا بھی نہیں سنتے ہیں نہ ال کرتے ہیں نہ کی نفع اور ضرر کے مالک ہیں یہ تو دنیا میں تہماری دعوت کی حقیقت ہاور آخرت میں اس کا کوئی نفع چہنچنے والنہیں ہے۔ قال صاحب الروح فالمعنی ان ما تدعو ننی الیه من الاصنام لیس له استجابة دعوة لمن یہ دعو ہ اصلا اولیس له دعوة مستجابة ای لا یدعی دعا یستجیبه لدا عیه فالکلام اما علی حذف المصاف او علی حذف الموصوف. (تقیرروح المعانی کے مصنف کھے ہیں مطلب یہ ہے کہ جن بتوں کی طرف تم جھے بلاتے ہوائیں جو پکارے وہ اس کی پکار کا جواب ہر گرنہیں دے سکتے یا ان کو پکار نے والے کی کوئی دُماء متول نہیں ہے لیے کوئی الی کا دعوت کی اسک دُماء نہیں ہے وہ اسکی کوئی دُماء متول نہیں ہے لیے کوئی دُماء متول نہیں ہے لیے کوئی الی کوئی دون ہے یا موصوف محدوف ہے )

وَانَّ مُرَدُنَا إِلَى اللهِ (مردمون في مريدكها كه بم سبكالوثنا الله كى طرف هم وَانَّ الْمُسْرِ فِيْنَ هُمُ وَأَصْحِبُ المنَالِهِ (اور بلاشبه حدسة كرده جانے والے بى دوزخى بول كے) اس مِس تركيب سے بدينا ديا كهم لوگ مسرف بوحد سے آكے بوصنے والے بوائمان قبول كروتا كه آگ كے عذاب سے في سكو۔

فَسَتُنْكُووْنَ مَا اَقُولُ لَكُو (سوم عفريب جان لوك كه جويس تم سے كہتا ہوں) وَافْعِ صُ اَمْرِي إِلَى الله (اور مِس اپنا معالمه الله كير دكرتا ہوں) اگرتم نے مجھے تكليف دينے كااراده كيا تو مِس الله تعالى سے اميد كرتا ہوں كه وه ميرى حفاظت فرمائے گا۔

مردمومن كاقوم كى شرارتول مي محفوظ موجانا اورقوم فرعون كابر بادمونا

یہاں تک مردمومن کا کلام تھا آگے اللہ تعالی شانہ نے اس کی مفاظت کا اور آل فرعون کے مبتلائے عذاب ہونے
کا تذکرہ فر مایا ارشاد فر مایا فو کے اللہ سیائے مائکڈڈا ( مواللہ نے اس کو ان لوگوں کے مراور تدبیر کی مصیبتوں سے محفوظ
فرما دیا و کاتی بالی فوزعون سُرِّ الْفَکْ اللہ اور فرعون اور آل فرعون پر براعذاب نازل ہوگیا بدلوگ دریا میں غرق ہوئے اور
ڈ وب مرے اگر و کاتی بالی فوزعون سے اس غرق کو مرادلیا جائے توسیات کلام سے بعید نہیں ہے گوصا حب روح المعانی نے
یہ بھی کھھا ہے کہ جب مردمومن کونل کرنے کا فرعون نے منصوبہ بنایا (جن کا مومن ہونا بعد میں ظاہر ہوگیا تھا) تو وہ ایک

پہاڑ کی طرف چلے گئے ان کے پیچے فرعون نے ہزار آدی بھیج دیئے ان آدمیوں نے انہیں نماز پڑھتے ہوئے پایا اللہ تعالی نے ان کی حفاظت فرمائی اوران لوگول کو درندے کھا گئے اوران میں سے بعض پہاڑ میں پیاسے مرکئے اور بعض لوگ فرعون کے ان کی حفاظت ان کو یہ کہ کرفل کردیا کہ تم قصد اُس مخص کو لئے کرنیس آئے واللہ تعالی اعلم بالصواب۔

آخر میں فرمایا اُلگاک یُغرضُون عکیکھا عُکُ وَاقع عَشِیاً اور اُسِالوگ مِح وشام آگ پر پیش کے جاتے ہیں آل فرعون فرق ہو کے مرکے برزخ میں پینی کے دہاں وہ می شام دوزخ کی آگ پر پیش کے جاتے ہیں اس پیش کرنے میں ان کی سزا بھی ہے آگ پر پیش کے جاتے ہیں تو اس کی لیٹ پینی ہے اور انہیں بھی بتایا جاتا ہے کہ تہمیں اس میں داخل ہوتا ہے بیتو برزخ کا معاملہ ہوا اور قیامت کے دن انہیں اصلی دوزخ میں داخل کیا جائے گا ارشاد فرمایا و کو فرکت و کو اُسٹون اُل فرعون اَسٹون اَلْعَدَاب (اور جس دن قیامت قائم ہوگی فرشتوں سے کہا جائے گا کہ آل فرعون کو تخت ترین عذاب میں داخل کرو۔

### عذاب قبركا تذكره

کافروں اور فاستوں کیلئے عذاب قبر میں جتا ہونا احادیث شریفہ سے ثابت ہے حضرات مفسرین نے فرمایا ہے کہ آیت کر یمہ اکٹا دیفوٹ کیلئے کو فوٹ عکرتھا عُل ہوگا ہوئی اور دوسری آیت میں الحکے لینے تھے اُن وقع کا ذخو کو اُن کا عذاب ثابت ہوتا ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ سے دوایت ہے کہ رسول التعلق نے ارشا دفر مایا کہ تم میں سے جب کو کی خض مرجاتا ہے قوض وشام اس پراس کا ٹھکانا چیش کیا جاتا ہے آگراال دوز خ ہے قوض وشام اس پراس کا ٹھکانا چیش کیا جاتا ہے آگراال دوز خ میں سے ہوتا ہے کہ دیتر الصلی ٹھکانہ ہیش کیا جاتا ہے ہرایک کا ٹھکانہ چیش کیا جاتا ہے ہرایک کا ٹھکانہ چیش کیا جاتا ہے کہ اللہ عنہ اللہ کہ کہ اللہ عنہ کے دن اس میں داخل کرنے کے لئے ندا تھائے (اس وقت تک یہاں رہنا ہے) (معلق قالمان من مائی جیسین)

عَلَادُ يَتُكَاجُون فِي النَّارِ فَيَعُولُ الضَّعَفَةُ اللّهٰ النَّهُ عَلَا النَّهُ عَلَا النَّهُ اللهٰ اللهٰ اللهُ اللهٰ اللهُ اللهٰ اللهُ الل

# دوز خيول كا آپس ميں جھكڙنا جھوٹوں كابروں برالزام دھرنا

# دوز خیوں کا فرشتوں سے تخفیف عذاب کے لئے عرض ومعروض کرنا

دوزخی عذاب ہلکا کروانے کے لئے دوزخ پرمقررہ فرشتوں ہے بھی عرض معروض کرینگے اوران سے کہیں گے تم اپنے رب سے دعا کردوکہ وہ ایک ہی دن جماراعذاب ہلکا کردے وہ سوال کریں گے کہ یہاں تمہارے آنے کا جوسب بنا ہے وہ کیا ہے؟ تم جانتے ہو کہ تمہارے رب نے تمہارے پاس اپنے رسول بھیجے تھے انہوں نے ایمان کی دعوت دی تھی وہ جب تمہارے پاس آئے تم نے ان کو جمٹلایا اور ان کی بات نہ مانی بولوکیا یہ بات ٹھیک ہے؟ اس پروہ لوگ جواب دیں گے کہ ہاں واقعی یہ بات سیجے ہے دارو قم ہائے دوزخ کہیں گے کہ ہم ایسے لوگوں نے لئے کچھ بھی سفارش نہیں کر سکتے تم ہی دعا کرلؤو ہاں انکادعا کرنا بیکار ہوگا ان کی دعا ضائع ہوگی' کا فروں کی کوئی دعاو ہاں تبول ٹیس ہو سکتی۔

اِتَالْنَفْ رُسُلْنَا وَالَّذِيْنَ امْنُوا فِي الْحَيْوةِ النَّهْ فَيَا وَيُومُ يَعُومُ الْكَثْهَادُ فَي يُومُ لا يَنْفَعُمُ اللَّهُ فَا لَا لَيْنَا وَيُومُ يَعُومُ الْكَثْفَةُ وَلَهُ وَالنَّهُ الْحَدِينَ امْنُوا إِلَى الْمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ مُ اللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَهُ وَاللَّهُ وَاللْهُ وَاللَّهُ وَالْمُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَالْمُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُومُ وَاللَّهُ وَالْمُوالِقُومُ اللْمُوالِقُومُ اللَّهُ وَالْمُوالِقُومُ وَالْمُوالْمُومُ وَالْمُوالِقُومُ وَالْمُومُ اللَّهُ وَالْمُوالِقُومُ اللْمُومُ وَالْمُوالِقُومُ وَالْمُومُ وَالِ

ظالموں کوان کی معذرت کامند می اوران کے لئے لعنت ہاوران کے لئے برے گھر میں رہنا ہے۔

# الله تعالی کا بیخ رسولوں اور اہل ایمان سے نصرت کا وعدہ فر مانا اور ظالمین کے ملعون ہونے کا اعلان فر مانا

تفسید: دوآیوں کا ترجمہ ہان میں دوباتیں بنائی ہیں اول یہ کہ ہم اپنے رسولوں کی اور ایمان والوں کی دنیاوالی زندگی میں مدد کرتے ہیں ) مددتو ہوتی ہے بعض مرتبد دیرلگ جاتی ہے اور اس دیر لگنے میں بڑی سکستیں ہوتی ہیں انہی حکسوں میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کافروں کو مہلت دی جاتی ہے جوان کے حق میں استدراج ہوتا ہے اور اسی استدراج کی وجہ سے اور زیادہ بڑھ چڑھ کر شرارت اور بغاوت کرتے ہیں پھر دنیا میں ان سے انتقام لے لیا جاتا ہے۔

ويكؤمريقُومُ الْكَنْهَادُ (اورہم اس دن بھی رسولوں اور ایمان والوں کی مدد كريں نے جس دن گواہ كھڑ ہوں كے بول كے بعض كے يعنی فرشتے گوائ ديں كے كدرسولوں نے تبلغ كی اور كافروں نے جمالایا۔

دوسری بات بیواضح فرمائی کہ قیامت کے دن ظالموں کوان کی عذر خوابی نقع ندد ہے گی وہ دنیا میں بھی مستحق لعنت بیں اور آخرت میں بھی ملعون ہوں گے۔

اور جوانبيس رہنے كا كھر ملے كا وہ برا كھر ہوگا يعنى دوزخ ميں جائيں جوآگ والا كھر ہے۔

وُلُقُكُ النَّيْنَامُوْسَى الْهُلْى وَاوْرَثْنَا بَنِي ٓ إِسْرَاءِيْلَ الْكِتْبُ هُولَى وَ وَكُرْي لِأُولِي اور يه واقى بات ہے كہ بم نے مون كو ہوایت دى اور بن امرائيل كو كتاب كا وارث بنایا 'یہ كتاب ہوایت اور شیعت می عشل الْکَلْبَابِ ﴿ فَاصْدِرْ اِنَّ وَعَی اللّهِ حَقّ وَالسّتَغْفِی لِلَا نَیْنِ کَا وَسَیّتِ مِحْدُلِ لَیّكِ بِالْعُشِی الْکَلْبَابِ ﴿ فَاصْدِرْ اِنَّ وَعَی اللّهِ حَقّ وَالسّتَغْفِی لِلّهُ اللّهِ وَالْمَالِي وَاللّهُ اللّهُ وَاللّهُ عَلَى اللّهِ وَاللّهِ وَاللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ وَل

صبركرنے اور استغفار كرنے اور تنبيح وتحميد ميں مشغول رہنے كا حكم

قضسيو: ان آيات ميں اول قو حضرت موی عليه السلام اور انکی قوم بنی امرائيل کا تذکره فرمايا ارشاد فرمايا که ہم نے موی کو ہدایت دی اور بنی امرائيل کو کتاب کا وارث بنايا۔ (يه کتاب حضرت موی عليه السلام بی کے واسط سے انہيں ملی ص جو سرا پا ہدایت تھی ) يه کتاب ہدايت تھی اور عقل والوں کے لئے تھیجت بھی تھی انہوں نے (قدردانی نہ کی حضرت موی عليه السلام کو بھی ايذائيں پہنچائيں اور تو ريت شريف پر بھی عمل نہ کيا) جس طرح موی عليه السلام نے صبر کيا آپ بھی صبر سيجئے اورا پے گناہ کے لئے بھی استغفار سیجے (اگر مبر میں کی آجائے تو اس کی استغفار کے ذریعہ تلافی کر دہجئے کیونکہ مبرک کی آ آپ کے شان عالی کے لائق نہیں ہے اس لئے مجازاً اس کو گناہ سے تعبیر فر مایا اور استغفار سے اس کے تدراک کا تھم دیا اور صبح شام یعنی ہروقت اللہ تعالیٰ کی تیجے دہلیل میں گئے دیے۔

## الله کی آیات میں جھڑا کرنے والوں کے سینے میں کبر ہے

پھرفر مایا کہ جولوگ اللہ کی آیات میں بغیر کسی دلیل کے جھڑا کرتے ہیں قر آن کوئیس مانے اور آپ کی تکذیب کرتے ہیں ان کے سینوں میں بس تکبر گھسا ہوا ہے وہ اپنے تکبر کی وجہ سے خیال کرتے ہیں کہ ہم غالب ہو جا کمیں گے حالا نکہ وہ عالب ہونے والے نہیں ہیں آپ اللہ کی پناہ لیجئے بلاشبہ وہ سمجے اور بصیر ہے۔

كَ لَقُ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ أَكْبُرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَكِنَّ أَكْثُرُ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ ٥

البته آسانو ل كا اور زمين كا بيدا فرمانا لوگو ل كے بيد اكرنے سے زيا ده برى بات بيكن اكثر لوگ نہيں جانتے "

وكايستوى الكفلى والبصيرة والزين المنوا وعيلواالصلعت وكالمسيئ وتوليلاها

اور بر ابر نہیں نامینا اور و مکھنے والا اور وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک عمل سے برے لوگوں کے برابر نہیں ہیں لوگ مم

تَتَنَكَّرُونَ ﴿ إِنَّ السَّاعَةَ لَاتِيكُ لَارَيْبَ فِيهَا وَلَكِنَّ ٱكْثَرَالِكَاسِ لَا يُؤْمِنُونَ

تھیحت حاصل کرتے ہیں۔ بلا شبہ قیا مت ضرورآنے "والی ہے اور لیکن بہت سے لوگ ایمان نہیں لاتے۔

# بینا اور نابینا اورمومنین صالحین اور برے لوگ برابزہیں ہوسکتے

قسفسی : ان آیات میں قیامت کا آنا ثابت فرمایا ہا اور جولوگ وقوع قیامت کومستبعد بجھتے تھان کا استبدا دوور فرمایا قیامت کا اٹکار کرنے والے بیل کہتے تھے کہ قبروں سے نکل کردوبارہ کیسے زندہ ہوں گے بیان لوگوں کی نا تھی اور بیوتو فی کی بات تھی اللہ جل شاف اے ارشاد فرمایا کہ دیکھویہ آسان اور بیز مین اتنی بڑی بڑی چیزی ہم نے پیدا کیس ایک ہم حدار منصف آدمی خور کرے گا اسکی ہمجھ میں بھی آئے گا کہ مردہ جسم میں جان ڈالنا خالق ارض وساء کے لئے ذرا بھی بڑی بات نہیں ہ بات توسید حی سادی ہے لیکن بہت سے لوگ نہیں جانتے کہ مردوں میں روح دوبارہ آسکتی ہے مزیر فرمایا کہ نابیا اور دیکھنے والا برابر نہیں ہوسکتے اس کوتو بھی بچھتے ہیں اہل ایمان اور اعمال صالحہ والوں کے مقابلہ میں بدکر دار برابر نہیں ہو سکتے جب یہ بات بچھتے ہوتو یہ بھی مجھوکہ اچھوں کو اچھابدلہ ملنا ہے اور بڑوں کو بڑابدلہ ملنا ہے البذا قیامت قائم ہونا ضروری ہے تا کہ ہر ایک اپنے اپنے کئے کا بدلہ پالے حقائق سامنے رکھ دیئے جاتے ہیں لیکن تم لوگ کم نفیحت حاصل کرتے ہو بلا شبہ قیامت ضرور قائم ہوگی اس کے آنے میں ذرا شک نہیں ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔

وَقَالَ رَجُكُمُ ادْعُونِيَ ٱسْتِعِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِيْنَ يَسُتَكُمْ وَنَ عَنْ عِبَادَ تِيْ سَيَدْ خُلُونَ

اورتمهارے دب نے فرمایا کہتم مجھے بکارویس تمہاری دعا قبول کرول گابلاشہ جولوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں عنقریب بحالت ذلت

جَعَةُمُ دَاخِرِيُنَ<sup>®</sup>

جہنم میں داخل ہوں گے۔

## الله تعالى كى طرف سے دعاكرنے كا حكم اور قبول فرمانے كاوعدہ

قفسید: اس آیت کریمی حکم فرمایا ہے کہم جھے پکارویس تبہاری دعاقبول کروں گابیاللہ تعالی شانہ کا بہت بڑا انعام اوراحیان ہے کہ بندوں کواپنی ذات عالی ہے ما تکنے کی اجازت دیدی اور پھر قبول کرنے کا وعدہ بھی فرمالیا دعا ما تکنے میں جو کیف ہے اسے وہی بندے جانے ہیں جو دعا کے طریقہ پردعا کرتے ہیں دعا سرایا عبادت ہے جیسا کہ آیت ختم پر فرمایا اِنَّ الدِّیْنَ کَیسْنَکْ بِدُوْنَ عَنْ عِبَادَیْ اَسِیْنَ خُلُونَ بِیْکَ بَیْکَ جُولوگ میری عبادت سے تکبر کرتے ہیں لیعنی دعا سے مند موڑتے ہیں وہ عقریب ذلیل ہونے کی حالت میں جہنم میں داخل ہوں گے۔

#### دُعاء کی ضرورت اور فضیات

سرا پا عبادت بن جاتا ہے اور بید عااللہ تعالی کی خوشنودی اور رضامندی کا سبب بن جاتی ہے اس کے برعکس جو شخص دعا ہے گزیر کرتا ہے وہ اپنی حاجب مندی کے اقرار کوخلاف شان سجھتا ہے چونکہ اس کے اس طرز عمل میں تکبر ہے اور اپنی بے نیازی کا دعوی ہے اس لئے اللہ جل شانۂ اس سے ناراض ہوجاتے ہیں۔

چونکہ وعاعبادت بی عبادت ہے اس لئے رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایالیس شدی اکرم عملی الله من الله من الله من الله من الله علی ال

انسان اپنی بھلائی اور بہتری کے لئے جتنی تدبیریں کرتا ہے اور دکھ تکلیف نقصان اور ضرر سے بچنے کے لئے جتنے طریقے سوچنا ہے ان میں سب سے زیادہ کا میاب اور آسان اور مور طریقہ دعا کرنا ہے نہ ہاتھ پاؤں کی محنت نہ مال کا خرچ بس دل کو حاضر کر کے دعا کر لی جائے خریب امیر بیار اور صحت مند مسافر اور تقیم بوڑ ھا اور جوان مرد ہو یا عورت مجمع ہویا تنہائی ہر شخص دعا کرسکتا ہے حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علی ہے ارشاد فرمایا کہ لا تعجز وافی الدعاء فالله لن بھلک مع الدعاء احد (الزنیب والز بیب للی فقالمند ری) (دعا کے بارے میں عاجز نہ بوکی ونکہ دعا کے ساتھ ہوتے ہوئے ہرگر کوئی تحض ہلاک نہ ہوگا)

جولوگ دعا سے عافل ہوتے ہیں گویا ہے کواللہ تعالیٰ کائتا جنہیں بچھتے اور ان سے بڑھ کردہ لوگ ہیں جن کے دلوں میں خناس گھسا ہوا ہے وہ دعا کرنے کواپی شان کے خلاف بچھتے ہیں ایسے لوگوں کے بارے میں آیت بالا میں فرمایا کہ جولوگ میری عبادت سے بعنی مجھ سے دعا کرنے میں اپنی ذات محسوس کرتے ہیں اور دعا نہ کرنے میں اپنی شان بچھتے ہیں ایسے لوگ ذِلت کی حالت میں جہنم میں داخل ہوں کے لوگوں کا پیطریقدرہ گیا ہے کہ دنیا دی اسباب ہی کوسب بچھتے ہیں اگر دعا کرتے بھی ہیں تو اس کے لوگوں کا میا کہ خیال ہاتھ اٹھا سے اور مند پر پھیر لئے 'یہ بھی پہنے نہیں کہ زبان سے کیا کمات نظا اور کیا دعا ما گی فضائل دعا کے بارے میں ہم نے مستقبل کتاب کھ دی ہے اس کا مطالعہ کر لیا جائے۔

 الطَّيِّبَاتِ وَذِلِكُمُ اللهُ رَبُّكُمُ أَنْ اللهُ رَبُّ الْعَلَمِينَ هُوَالْحَ لِرَالَهُ إِلَّاهُو فَادْعُوهُ

بالله بتمبارارب بے سوبابرکت باللہ جورب الخلمين بوه زعره بكوئي معبورتين اسكےسوائم اسے بكارواس طرح سے كه

مُغْلِصِيْنَ لَهُ الدِيْنَ الْحَمْدُ لِلهِ مَرِبِ الْعَلَمِيْنَ ®

خالص اس كى فرما نىردارى كرنے والے موسب تعريف بالله كيليے جوتمام جہانوں كاپرورد كارب

# الله تعالی ہر چیز کا خالق ہے کیل ونہارارض وساءاسی نے پیدافر مائے

قفسیو: ان آیات میں اللہ تعالی کے انعامات کمیرہ اور اللہ تعالیٰ کی صفات جلیلہ بیان فرما کیں ارشاد فرمایا کردیکھو اللہ تعالیٰ نے تمہارے لئے رات دن بنائے رات میں آرام کرتے ہوسکون اور چین سے رہتے ہواور دن کوالی چیز بنا دی جس میں دیکھتے بھالتے ہو آتے جاتے ہورزق تلاش کرتے ہؤرات اور دن دونوں اسکی بری نعمتیں ہیں لوگوں پر اللہ تعالیٰ کا براضنل ہے لیکن اکثر لوگ شکرادانہیں کرتے۔

اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالی رب ہے وہ ہر چڑکو پیدا فرمانے والا ہے اس کے سواکوئی معبود نہیں ہے ان باتوں کا تقاضا ہے کہ تم اس کی طرف متوجہ ہواس کی عبادت کرواس کو چھوٹر کر کدھر جارہے ہو تمہارا کدھر کورخ ہے معبود برحق کی طرف سے جٹ کر تمہارا کدھر کو ہے؟ اس کے بعد سے بتایا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت سے وہ لوگ ہٹاد ہے جاتے ہیں جو اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتا اس بات کا ذریعہ بن جاتا ہے کہ شیاطین الانس والجن ان کو حق سے ہٹا کر دوسری طرف لے جاتے ہیں۔

پھراللہ تعالیٰ کی مزید چند نعتوں کا ذکر فرمایا اول بیر کہ اللہ نے تہارے لئے زمین بنائی جس پر آ رام سے رہتے سہتے ہودہ ہلتی جلتی نہیں ہے اور اس نے آسان کو تہارے لئے ایک جھت بنادیا او پردیکھتے ہوتو دل خوش ہوتا ہے اور فرمایا کہ اللہ نے تہاری صورتیں بنا کیں اور اچھی صورتیں بنا کیں پھر مزید بیر کرم فرمایا کہ پاکیزہ عمدہ چیزیں عطاء فرما کیں جو کھانے کی چیزیں بھی ہیں اور پہننے کی بھی ہیں اور دوسرے مواقع پر بھی استعال ہوتی ہیں جس نے تہمیں ان چیز دل سے نوازا بیاللہ ہیتی ہیں اور پہننے کی بھی ہیں اور دوسرے مواقع پر بھی استعال ہوتی ہیں جس نے تہمیں ان چیز دل سے نوازا بیاللہ ہے تہارا ارب ہے بابر کت ہے رب العلمین ہے وہ زندہ ہے اس کی حیات ذاتی ہے تھی ہے از لی ابد لی ہے ان باتوں کو سمجھوا دریفتین کرو کہ اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے لہذا اس کو پکارواس سے مانگواسی کی عبادت کرواور ایس عبادت کروکہ عبادت اور طاعت خالص اس کے لئے ہوآ خرمیں فر مایا اگ ہے بیٹ پڑھوئی نے العلم کیڈی ڈرسب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے عبادت اور طاعت خالص اس کے لئے ہوآ خرمیں فر مایا اگ ہے بیٹ پڑھوئی نے العلم کیڈیوئی (سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہوآ خرمیں فر مایا اگ ہے بیٹ پڑھوئی نے العلم کیڈیوئی (سب تعریف اللہ ہی کے لئے ہے جو اور کا پر دردگار ہے)

قُلْ إِنَّى نُهِينُتُ أَنْ أَعْبُ كَالَّذِيْنَ تَدُعُونَ مِنْ دُوْكِ اللَّهِ لِتَاجَآءِ فِي الْبَيِنتُ مِنْ تَإِنَّ

آپ فرماد بیجئے بلاشبہ میں اس سے مع کیا گیا ہوں کہ ان کی عبادت کروں جن کی اللہ کوچھوڑ کرتم عبادت کرتے ہو جبکہ میرے دب کی

وَأُمِرْتُ أَنْ أُسْلِمَ لِرَبِ الْعَلَمِيْنَ ﴿ هُوَالَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ تُرَابِ ثُمِّ مِنْ نُطْفَةٍ

طرف سے میرے پاس واضح نشانیاں آ چکی ہیں مجھے محم دیا گیا ہے کہ میں رب العلمین ہی کافر ما نبردار بول الله وہ ہے جس نے مہیں می سے پھر نطفہ سے

تُعْرِصْ عَلَقَةِ ثُمْ يُخْرِجُكُو طِفُلا ثُمْ لِتَبُلُغُوْ الشُّلَكُو ثُمْ لِتَكُونُوا شُيُوفَا وَمِنْكُو هِرَ عَهِ مِن اللهِ عَلَيْ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهِ عَلَيْ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهِ

> میں تہارے معبودوں کی عبادت نہیں کرسکتا مجھے تھم ہواہے کہ رب العالمین کی فرمانبرداری کروں

# انسان کی تخلیق اوراس کی زندگی کے مختلف اطوار وادوار

اس تفصیل اور تفییر کو بیان کرتے ہوئے سورۃ الج کے پہلے رکوع اور سورہ الومنون کے پہلے رکوع کوسا منے رکھا گیاان دونوں جگدا جمال کی تفصیل ہے اس کے بعد زندگی کے مزید ادوار بیان فرمائے ، اولا اللّٰہ کے لُخہ فُوْ اَ اللّٰہ کُرُمُ فرمایا ای شم

یسقیکم لتبلغوا اُشد کم بعن الله نے تہمیں حالت طفی میں پیدافر مایا پھرتم کوائن زندگی دی کہ طاقت کے زمانہ بعنی جوانی کے زمانہ کوئی جوانی کے زمانہ کوئی کا استعمالی ہوئی ہے اسلامی کے زمانہ کوئی کا استعمالی ہوئی کا استعمالی ہوئی ہے جسمانی قوت بھی دی بھی میں میں میں میں میں میں ہوئی ہے۔ پھرتمہاری جوانی آگے بڑھی رہی بڑھایا قریب آتا چلا گیا حتی کہتم بوڑھے ہوگئے۔

پھر بیضروری نہیں کہ برخص جوان ہویا برخص بوڑھا ہواللہ تعالی بعض کو پہلے ہی اٹھالیہ اسے بہت سے لوگ بوھا پے
پانے سے پہلے ہی جوانی آنے سے پہلے ہی اس دنیا سے اٹھا لئے جاتے ہیں اور موت ان کا صفایا کردیتی ہے اس کو
وَمِنْکُلُوْ اَسْنُ کُوْ اَوْ اَلْمُ اَلْمُ اِلْمُ اللّٰمِ اِلْمُ اِلْمُ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰهِ اللّٰمِ اللّٰمَ اللّٰمِ الللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ اللّٰمِ ال

وَلَعَكُنْكُوْ تَعْقِلُونَ اورتاكُمْ مجھلوكر خُلف ادوارے جوگزرتے ہو يہ كول گزارے جارے ہيں اوراس ميں عمتوں اورعبرتوں كى كيا كيابا تيں ہيں۔

تیسری آیت میں یہ بتایا کہ اللہ ہی موت دیتا ہے اور وہی زندہ فرما تا ہے اور اس کے تھم کوکوئی رو کنے والانہیں ہے جب کسی چیز کو وجو د میں لانا ہوتو اس کا کن (ہو جا) فرما دینا ہی کافی ہے اُس کا تھم ہوا اور چیز وجو د ہیں آئی فَاتُنْکَایْکُوْلُ لُوْکُنْ فَیْکُونُ جوفر مایا اس میں بیبتایا کہ اللہ تعالیٰ کسی چیز کے پیدا فرمانے میں اسباب اور آلات کامختاج نہیں ہے کسی چیز کو وجود میں لانے کے لئے اس کا ارادہ ہی کافی ہے مزید توضیح کے لئے انوار البیان ص ۱۹۵ج اکامطالعہ کیا جائے۔

الكُوتْكُولِ الْكِنْكُ يُجَادِلُون فِي اللهِ ال

ارْسُلْنَابِهِ رُسُلْنَا فُسُونَ يَعُلَمُونَ وَإِذِ الْكَعْلَ فِي آعْنَاقِهِمُ وَالسَّلْسِلُ يُسْعَبُونَ فَ

فِي الْحِمَدِيرِ ثُمَّرِ فِي النَّارِيُسُجُرُونَ فَ ثُمَّرَ قِيلَ لَهُ مُراكِنَ مَا كُنْتُورُ ثُثُورُ فُنَ صَي كُرم بِانْ مِن جُران كودوز نَ مِن جُموعَ ديا جائ كا جُران على اجاءً كا كدوه معود غيرالله كبال كَيْجَنْمِين تم شريك بناتے تھے

دُوْنِ اللَّهِ قَالُوْاصَلُوْا عَتَابِلُ لَوْنَكُنْ تَنْعُوْامِنْ قَبْلُ شَيًّا ﴿كَذَٰلِكَ يُضِلُ اللَّهُ الْكَفِرِينَ ۞

وہ جواب دیں گے کہ دہ تو ہم سے غائب ہو گئے بلکہ ہم تو اس سے پہلے کی چیز کی عبادت کرتے ہی نہ تھے اللہ تعالیٰ ای طرح کا فروں کو

ذَلِكُمْ عَاكَنْتُوْ تَفْرِحُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِعَيْرِ الْحِقِّ وَبِمَا كُنْتُوْ تَمْرَحُوْنَ الْدَخْلُوَ الْبُواب جَهَنَّمُ

گراہ فرما تا ہے بیاس وجہ سے کہتم زیبن میں ناحق اتراتے تھے اور اس وجہ سے تم اکٹر کٹر کرتے تھے داخل ہوجا وَجہنم کے درواز وں میں

خلدين فيها فَهِشُ مَثْوَى الْمُتَكَيِّدِين فَاصْدِر إِنَّ وَعْدَ اللهِ حَقٌّ وَامَّا نُرِيتُكَ

اس میں بمیشدرہو کے سوئر اٹھکانہ ہے تکبر کرنے والوں کاسوآپ مبر سیجتے بیشک اللہ کا وعدہ حق ہے سواگر ہم آپ کواس میں سے

بعض الذِي نعِدُ هُمُ أَوْنَتُوفَيْنَكَ فَالْيُنَا يُرْجَعُونَ

بعن چري د کدادي حس كربار عش يم ن أيس بيل عاديا بها بهم كودفات ديدي اد ماد كرف سادات واكي ك

دوز خیوں کا طوقوں اورز نجیروں میں گھسیٹا جانا دوزخ میں داخل ہونا اور ان سے بیسوال ہونا کہتمہارے باطل معبود کہاں ہیں

اور جویسحبون فی الحمیم ثم فی النار یسجرون فرمایا باس رابعض اللعلم نے براشکال کیا

ہے کہ سورہ دخان کی آیت فی صبی فی تعارض اور تنافی نہیں ہے کیونکہ سورہ دماوم ہوتا ہے کہ تحیم کاعذاب جم سے پہلے ہے حقیقت میں اس میں کوئی تعارض اور تنافی نہیں ہے کیونکہ سورہ زمر کی آیت میں بہیں فرمایا کہ بالکل ابتداء میں داخلہ تحیم سے پہلے جمیم کاعذاب ہوگا دوزخ میں داخل ہونے کے بعد بھی جمیم ہواہی جمیم ہواس طرح تقدم اور تاخر ہوتا رہے اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں اس کے بعد رسول اللہ علیات کہ کو صبر کی تلقین فرمائی فاضیڈ اِن کو عذاب ہوگا وہ بھی ہے گائی نیونگ کو کھی ایس کے بعد رسول اللہ علیات کو صبر کی تلقین فرمائی فاضیڈ اِن کو عذاب ہوگا وہ بھی ہے فاضیڈ اِن کو عذاب ہوگا وہ بھی ہے فاضیڈ اِن کو عذاب ہوگا وہ بھی ہے فاضیڈ اِن کی میاب کو عذاب ہوگا وہ بھی ہے فامی نیونگ کی بعض الزی نعر کہ میں اس کے کھی حصہ آپ کو دکھا ویں بینی آپ کی حیات میں اس کا نزول اور ظہور ہوجائے یا اس کے نول سے پہلے ہی ہم آپ کو وفات دیدیں تو بیدونوں با تیں ہو تھی صورت ہو بہر حال ان سب کو ہمارے ہی باس آنا ہے لہذا ہم ان کو آخرت میں کفر کی سزادے دیں گے۔

وكقيل أرسكنا لسكا قِن قَبُلِكَ مِنْهُ مُن قَصَصْناعَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمُ نَقَصُصْ

آپے بیان نیس کیا اور کی رسول کو بیقدرت نیس کہ کوئی نشانی لے آئے گراللہ کے اقان نے پھر جب اللہ کا تھم آجائے گا توحق کے ساتھ

يِالْحُقِّ وَخَسِرَ هُنَالِكَ الْمُبْطِلُونَ ﴿

فيصله كرديا جائے گااوراس وقت باطل والے خسارہ میں رہ جائيں گے۔

ہم نے آپ سے بعض رسولوں کا تذکرہ کردیا ہے اور بعض کانہیں کیا ا کسی نبی کواختیار نہ تھا کہ اذبن اللی کے بغیر کوئی نشانی لے آئے

قسفسیس : آیت بالایس دوباتیس ذکرفر ما کیس اولا رسول الله علی که وخطاب کر کفر مایا که بم نے آپ سے پہلے بوی تعداد میں رسول بھیج جن میں ہے بعض کا تذکرہ بم نے آپ سے کردیا اور بعض کا تذکرہ بم نے آپ سے کردیا اور بعض کا تذکرہ برسورتوں میں تذکرہ فرمایا ہے سورہ بقر ہسورہ کا کدہ سورہ انعام اور سورہ اعراف وسورہ بوداور سورہ الانبیاء میں اور بعض دیگر سورتوں میں خدکور بیں بیاس کے معارض نہیں ہے کہ جمالی طور پر ان حضرات کی تعداد سے اللہ تعالی نے آپ کو باخر فرمادیا ہوف سیلی اخبار و آثار کا بیان نہ فرمانا اجمالی عدد جائے کے منافی نہیں منداح میں حضرت ابوذ روضی اللہ تعالی عند سے روایت ہے کہ میں نے عرض کیا یارسول اللہ انبیاء کرام کی کتنی تعداد ہے آپ نے فرمایا ایک لاکھ چوبیس بزار (مزید فرمایا کہ ) ان میں تین سو پردرہ رسول تھے۔

(مکورہ اللہ انبیاء کرام کی کتنی تعداد ہے آپ نے فرمایا ایک لاکھ چوبیس بزار (مزید فرمایا کہ ) ان میں تین سو پردرہ رسول تھے۔

چونکہ بیرحدیث متوانز نہیں ہے اس لئے علماء نے فرمایا کہ ایمان لانے میں حضرات انبیاء کرام علیم کا خاص عدد ذکر نہ کرے بلکہ یوں عقیدہ رکھے کہ اللہ تعالی کے تمام رسولوں عظیمی اور نبیوں پرایمان رکھتا ہوں۔ دوسری بات یہ بتائی کہ کمی نمی کو یہ قدرت نہ تھی اور نہ یہ اختیار تھا کہ خود سے کوئی معجزہ لے آئے جتنے بھی معجزات استوں کے سابھیں انبیائے کرام علیم الصلوۃ والسلام سے بھی استوں کے سابھیں انبیائے کرام علیم الصلوۃ والسلام سے بھی ان کی امتوں نے اپنی خواہشوں کے مطابق معجزات طلب کئے وہ حضرات خود مخار نہ جوخود سے معجزات پیش کر دیتے اللہ تعالی نے جومعجزہ وچاہ ظاہر فرمادیا (آپ سے بھی امت کوگٹ خود تر اشیدہ معجزات طلب کرتے ہیں اور اس کے ظاہر نہ ہونے کر آئی تکہ تکہ دیتے ہوئے تک تکذیب کرتے ہیں اور اس کے ظاہر نہ ہونے کر آئی تکہ تکذیب کرتے ہیں یوراس کے ظاہر آئی تکذیب کرتے ہیں اور اس کے طاہر آئی تکذیب کرتے ہیں یوکوئی بات نہیں ہے انبیائے سابھی علیم الصلوۃ والسلام کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا ہے آئی اللہ تھوٹے کی پالٹی تی پھر جب اللہ کا تھم آئے گا تواس وقت فیصلہ کردیا جائے گا جو حضرات جی پر جب اللہ کا تعم آئے گا تواس وقت فیصلہ کردیا جائے گا جو حضرات جی پر ہوں گے انگی نجات ہوگی اور اجروثو اب ملے گا اور اہل باطل عذاب میں متبلا ہوں گے وکٹے کہ گازائی الٹر شیطائون اور اس وقت باطل والے خسارہ لیمی اللہ تعالی کی طرف سے ضرور فیصلہ ہوگا اور تی فیصلہ ہوگا۔

ہلاکت اور بربادی میں پڑجا کیں گے لہذا آپ انظار فرما کیں اللہ تعالی کی طرف سے ضرور فیصلہ ہوگا اور تی فیصلہ ہوگا۔

ٱللهُ الَّذِي جَعَلَ لَكُو الْانْعَامَ لِتَرَكَّبُوا مِنْهَا وَمِنْهَا تَأْكُلُونَ ﴿ وَلَكُمْ فِيهَا مَنَافِعُ

الله و بحس نے تبارے لئے مولٹی بنائے تا کئم اُن میں ہے بعض پر سوار ہواوران میں بعض کو کھاتے ہواور تبارے لئے ان میں منافع ہیں

ولِتَبُلُغُوْاعَلِيْهَا حَاجَةً فِي صُلُ وَرِكُمْ وَعَلَيْهَا وَعَلَى الْفُلْكِ تُحْمِلُونَ ﴿ وَيُرِيَكُمْ الْيَا الْمُعَلَى الْفُلْكِ تُحْمِلُونَ ۞ ويُرِيَكُمْ الْيَا الْمُعَالَى الْمُعَالِي تَعْمَلُونَ ۞ ويريكُمْ الْيَا الْمُعَالَى اللَّهُ اللَّ

فَأَى الْيِ اللَّهِ تُنْكِرُونَ • أَفَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْرَضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَهُ

سوالله کی کون کون کا نشانیوں کا اٹکار کرو کے کیادہ لوگ زمین میں بیل چلے پھرے سودہ دیکھ لیتے کیا انجام ہوا اُن لوگوں کا جواُن سے پہلے تھے

الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوْ النُّرُمِنْهُ مِ وَاشَدٌ قُوَّةً وَانَارًا فِي الْاَرْضِ فَمَّا اغْنِي عَنْهُ مُ مَا

وہ ان سے زیا دہ تھے اور ان سے قوت میں بھی سخت تھے اور زمین میں بھی انکی نشانیا ل بہت ہیں سوانکی کمائی اُن کے

كَانُوْا يَكْسِبُوْنَ ﴿ فَلَتَاجَآءَتُهُ مُرْسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَتِ فَرِحُوْا بِمَاءِنْدَهُمْ مِنَ الْعِلْمِ وَحَاقَ

كچه كام نه آئى سوجب أيك پاس مارے رسول دلييں لے كرآئے تو جوعلم ايكے پاس تقااسكى دجہ سے بڑے اترائے اوران پروہ

بِهِمْ مَا كَانُوْا بِ يَسْتَهُزِءُونَ فَلَكَا رَأُوا بَأْسَنَا قَالُوَا الْمُكَا بِاللَّهِ وَحْدَةُ وَكَفَرُنَا بِمَا

عذاب نازل ہوگیا جس کانداق بنایا کرتے تھے سوجب أنبوں نے ہارے عذاب کود یکھا تو کہنے لگے ہم ایمان لائے اللہ پر جو تنہا ہے

كُتَابِهِ مُشْرِكِيْنَ وَفَكَمْ يَكُ يَنْفَعُهُمُ إِيْمَانُهُ مُ لِتَارَآوْا بَأْسَنَا ﴿ سُنَّتَ اللهِ الَّتِي قَلْ

اورہم جن چیز دل کوالشکا شریک بناتے تھا اُن کے منکر جی سوان کے ایمان نے انکو کھ نفع نندیا جب اُنہوں نے ہماداعذاب دیکھا اللہ کی سنت ہے جواس کے

خَلَتْ فِي عِبَادِهِ ۚ وَخَسِرَهُنَالِكَ الْكَفِرُونَ ۗ

بندول میں گزرچک ہےاوراس موقع پر کفر کرنے والے خسارہ میں رہ گئے۔

چو يا ئيون اور کشتيون کي نعمت کا تذکره

گزشته تومول کی بربادی کا تذکره

لی اور الیس عبادت النبید میں شریک کیا آئی ہم اسلے مطر ہوئے ہیں عین جب امہوں نے عذاب دی لیو کیا تو ایمان کی ہاش کرنے سے آئیس کوئی فائدہ نمیں پہنچا ایمان اس وقت نافع ہوتا ہے جب عذاب آنے سے پہلے ایمان قبول کر لیا جائے اللہ تعالیٰ کی یہی عادت رہی کہ تکذیب کی وجہ سے جب بندوں پر عذاب آیا تو اس وقت ان کا ایمان لا نام قبول نہ ہوا بہر حال ہلاک کردیئے گئے وقی کہ میں پڑگئے) و لا یست نبی من ذلک الا قوم یو نس علیه السلام . پس خاطبین قرآن پرلازم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک پراوراس کے دین پرایمان لا میں تا کہ سابقہ امتوں کی طرح ہلاک نہ ہو جا کیں۔ وحدہ لا آخر تفسیر سورہ الغافر، والحمد لله العزیز الغافرہ والصلوۃ علی النبی الطیب الطاهر، وعلی من اتبع سنة من کل ذا کرو شاہر

#### المنتقال المنتقالة المنتقا

سورة كالمجلة كم معظم ش نازل بوكى ال ش جون آيات اور چدكوع بين

بِسُمِ الله الرَّحْمَنِ الرَّحِينِ يُو

﴿ شروع الله ك نام سے جو بوا مهریان نہایت رقم والا ب

خَرَقَ تَنْزِيْلٌ مِّنَ الرَّمْنِ الرَّحِيْمِقُ كِتْبُ فُصِّلَتْ النَّ قُرُانًا عَرَبِيًّا لِقَوْمِ يَعْلَمُونَ فُ

بِشِيْرًا وَنَذِيْرًا فَأَعْرِضَ ٱلْثَرُمُ فَهُمُ لايَسْمَعُونَ وَقَالُوا قُلُوبُنَا فِي ٱلِمَتَةِ مِنَاتَنُ عُونَا إليه

بشارت دین والا اور ڈرانے والا ہے موان عی سے اکثر اوگوں نے اعراض کیا مودوال تین سنتے اورانہوں نے کہا جس چر کی طرف بھی باتے ہیں اس کے بارے میں ہمارے دل بودل عی ہیں

وَ فِي اَذَانِنَا وَقُرُو مِنْ بَيْنِنَا وَبِيْنِكَ جِمَابُ فَاعْمَلُ إِنَّا عَبِلُونَ ٥

اور مارے کانوں میں ڈاٹ ہے اور مارے اور تبارے درمیان پردہ ہے تو کام کے جاؤیتک ہم کام كرتے والے ہیں۔

## قرآن کی آیات مفصل ہیں وہ بشیر ہے اور نذیر ہے منکرین اس سے اعراض کرتے ہیں

قف مدیو: کور اسکے بعد دوآ یہ ول سے ہاں کا منی اللہ تعالیہ کو معلوم ہا سکے بعد دوآ یہوں میں اللہ تعالیہ کی طرف سے بازل ہوا ہے بور حمل ہے ایسی بہت بڑا اس مجید کی صفات بیان فرمائی ،اول ہے ہے کہ وہ اللہ تعالی کی طرف سے بازل ہوا ہے بور حمٰن ہے اور رحیم ہے لینی بہت بڑا مہر بان ہے بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے اسکی رحمت کا تقاضا ہوا کہ اپنے بندوں کی ہوایت کے لئے کتاب نازل فرمائے دوم ہیں کر قرآن الیک کتاب عرفی کی ایات مفصل ہیں لیعنی خوب صاف بیان کی گئی ہیں سوم پیفر مایا کہ بیر آن کی آیات ہیں جوعر بی ہے اس کے اولین مخاطب اہل عرب ہیں اسکا سمحتا ان کے لئے آسان ہے اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے چونکہ بہت اعلی ہے اس لیے بطور مجز ہوائی عرب پر اس کے ذریعہ جت قائم ہو چکی ہے اب جو محض ایمان نہ الاسکا گانیا ہرا کرے گانوں کا مناور اس پر ایمان لا نافر خس ہے الین کا الم اور میں ہوئے ہیں اس لئے لیقٹو چر یکھ کمٹون فرمایا چہارم بیشٹر اگر کو ایمان لا نافر خس ہائے والوں کو بشارت دیے والا ہے اور محمل میں کو ڈرانے والا ہے اس کے بعد لوگوں کی دوگر دانی کا تذکرہ فرمایا بوجود ہی کہر آن اپنی خوب اچھی طرح والی ہو تا ہے اور محمل ہے اور نذیم ہوئی آگر گو گھائے کی آگر کو گھائے کی ایک کہ دیاں کی طرف سے اعراض لیعنی روگر دانی کر تھیں اس کے بعد لوگوں کی دوگر دانی کا تذکرہ فرمایا باور جو بھی مان خوب انتقا اس کی طرف متوجہ نہ ہوئی سے اعزائی کھوئی آگر گو گھائے کی آگر کو گھائے کی آگر گو گھائے کی آگر گئی کھوئی اور جو بچھائے کی اس کہ نے مطاب کر کے یوں کہنے لگے کی کہ کہ کی کہ کیاں نہ لائے اور جو بچھینا تھائی کے مسلم کے بھی کے مسلم کے لئے کی کھوئی اور کے کھی کہ کی کھی کے لئے کہ کے کہ کے کہ کی کے کہ کے کہ کو کھائے کے کھی کے کھوئی اور کے کھی کھی کے کہ کے کہ کی کے کو کو کھی کی کھی کو کی کھی کر کھی کی کھی کی کھی کے کہ کو کے کہ کو کھی کے کھی کے کھی کے کھی کے کھی کھی کے کھی کے کہ کو کھی کے کہ کی کو کھی کے کہ کو کھی کے ک

ہمارےدلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں اور ہمارے کا نوں بیل ڈاٹ گی ہوئی ہے تہماری دعوت نہ ہمارے کان سفنے کو تیار ہیں اور نہ ہمارے دلوں کواس کا قبول کرنا گوارہ ہے اور مزید یوں کہا کہ تم اگر چہ تسی اور جسمانی طور پر قریب ہولیکن حقیقت بیں ہمارے اور تہمارے درمیان بُعد ہے اور پردہ ہے جو پھھ کہو ہم سننے اور باننے والے نہیں ان لوگوں نے بہر بھی کہا فاغ مکل انتخاطی گؤن کہ آپ اپنا عمل کرتے رہیں گاس میں بہر بھی داخل ہے کہ تمہارا کا انسانی کو اور کروں تی سننے اور قبول کرنے سے بالکل ہی اٹکاری ہو گئے۔ ان لوگوں نے جو پہر کہا کہ ہمارے دلوں پر پردے ہیں اور کا نوں بیس ڈوٹ ہے تھا ایک ہمارے دلوں پر پردے ہیں اور کا نوں بیس ڈاٹ ہے چونکہ اس سے اصرار علی الکثر مقصود تھا اس لئے وَجَعَلْنَا عَلَی قُلُو بِھِمُ اَکِنَّةٍ وَقِیْ اِنْ اِنْ اِسْ کے منا فی نہیں ہے جس میں جَعْلُ الْاَکْ کِنَّةِ عَلَیٰ الْقُلُوبِ کی نبیت اللہ جل شانہ کی طرف کی گئے ہے۔ اذا نِھِمُ وَقُورًا اس کے منا فی نہیں ہے جس میں جَعْلُ الْاَکْ کِنَّةِ عَلَیٰ الْقُلُوبِ کی نبیت اللہ جل شانہ کی طرف کی گئے ہے۔

قُلْ إِنَّهَا آنَا بِشُرْمِتُ لُكُمْ يُولِي إِنَّ آنَهُ ٓ إِلَّهُ أَنَّهُ إِلَّهُ وَاحِدٌ فَاسْتَقِيمُوۤ إِلَكِهِ وَاسْتَغْفِرُوْهُ \*

آپ فراد يج من و تهامان جيه ايشر مول مري طرف وي كي جاتي بهام جوه مرف كيدي مود عالمنام نميك طريقة بهاس كالمرف متوجه وجاواوس ساستغارك

وَوَيْنُ لِلْمُشْرِكِيْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يُؤْتُونَ الرَّكُوةَ وَهُمْ بِالْآخِرَةِ هُمُ كَفِرُونَ الرَّانِينَ

اور ہلا کت ہے ان لوگوں کے لئے جوشرک کرنے والے ہیں جو زکو ہنیں دیتے اور وہ آخرت کے منکر ہیں بلاشبہ جو لوگ

امُنُوا وعَيلُوا الصَّلِعْتِ لَهُمْ اجْرُعُيْرُ مُمْنُونٍ ٥

ا بمان لائے اور نیک عمل کے ان کے لئے اجر ہے جو ختم ہونے والانہیں ہے۔

آب فرماد بیخ میں تہاراہی جبیابشر ہوں ،میری طرف وجی کی جاتی ہے، مشرکین کیلئے ہلاکت ہے اور اہلِ ایمان کیلئے تواب ہے جو بھی ختم نہ ہوگا

قسفسیو: قرآن کے خاطبین جویہ ہے تھے کہ منہیں کیے اللہ ان بائیں تم تو ہماری ہی طرح کے آدی ہواس کا جواب دے دیا کہ بیں ہوں تو تمہارا ہی جیسا آدی لیکن مجھے اللہ تعالی نے ایک الیہ نضیلت اور خصوصیت عطاء فر مائی ہے جو تم میں نہیں ہے اوروہ یہ کہ مجھے اللہ تعالی نے نبوت ورسالت سے نوازا ہے چونکہ میں اللہ تعالی کا پیغیر ہوں اس لئے میں منہ ہمیں اللہ تعالی کی بات پہنچا تا ہوں تمہارا معودا یک ہی سے بعن اللہ تعالی شانہ جس نے سب کو پیدا فر مایا عقل صحح کا بھی تقاضا ہے کہ خالتی تعالی شانہ کی طرف متوجہ ہوں اور اس کے حکموں کو مائیں اور ہر طرح کی بھی اور بے راہی اور فیز سے پن سے دور رہا جائے تم سیدھی راہ چلواللہ تعالی کو واحد ما نو اور سے طریقہ پراس کا دین اختیار کرواور یہ تہ بچھو کہ ہماری بخش کیے ہوگی شرک اور کفر ہو تا ہے لہذا تم ایمان قبول کر واور اللہ تعالی سے استغفار کرو۔

لوگی شرک اور کفر ہے تو بہت بڑی بناوت لیکن جب کوئی کا فراور اللہ تعالی سے استغفار کرو۔

اس کے بعدمشرکین کی ہلاکت اور بربادی بیان فرمائی فویل لِلْمُثْرِین اور بربادی ہے مشرکوں کے لئے

الّذِينَ كَا يُؤْتُونَ الزَّكُوةَ ادانبين كرتِ (نماز كاتو كيا پابندى كري كے جوہوا كام ہے دہ تو مال خرج نبيں كر كتے جومعمولی چيز ہے ہاتھ كاميل ہے تحل ان پرمسلط ہے وکھٹھ بالدِّخِروَ ہُمْ كُلْفِرُونَ اور دہ آخرت كے منكر ہیں۔

بعض حضرات نے لائو تون الزّ کوق کا معروف معنی نہیں لیا لغوی معنی لے کراس کا بید مطلب بتایا ہے کہ وہ اپنے نفوں کوشرک سے پاکنہیں کرتے اور ایمان سے متصف نہیں ہوتے اس کے بعد اہل ایمان کا ثواب بتایا لئے اللہ نفوا کے بعد اہل ایمان کا ثواب بتایا لئے اللہ نائوا وعید کو اللہ بھائے ال

قُلْ آبِيُّكُمْ لَكَكُفُرُوْنَ بِالَّذِي خَلَقَ الْأَرْضَ فِي يَوْمِيْنِ وَتَجْعَلُونَ لَهَ آنْكَ ادُّ الْكَ رَبّ

آپ فرماد یجئے کیاتم الی ذات کا افکار کرتے ہوجس نے زمین کودودن میں پیدا فر پایا اور تم اس کے لئے شریک تجویز کرتے ہوؤہ سارے

الْعُلَمِيْنَ فَوَجَعُلَ فِيهَا رُوَالِينَ مِنْ فَوْقِهَا وَلِرَكَ فِيهَا وَقَدَّدُ فِيهَا أَقُواتُهَا فِي الْبُعَاةِ

جہانوں کارب ہے کوراس نے زمین میں بہاڑ بنادیے جواس کے اوپر موجود ہیں اوراس نے زمین میں اس کی غذا کمیں تقرر کردیں جار

اَيَامِرْسَوَا السَّالِلِيْنَ ﴿ ثُمَّ السَّكَ آنِ السَّكَ أَوْهِي دُخَانٌ فَعَالَ لَهَا وَلِلْاَرْضِ الْحَتِيَا طَوْعًا

دن میں پرے ہیں بوچھندالوں کے لئے چراس نے آسان کی طرف آوجفر مائی اس حال میں کدہ دھوال تقاسواس نے آسان اور مین سے فرمایاتم دووں خوشی سے آک

ٱوْكَرُهًا ْقَالْتَا اَتَيْنَا طَآبِعِيْنَ®فَقَضْهُنَّ سَبْعَ سَمُوَاتٍ فِي يُوْمَيْنِ وَاوْلَى فِي كُلِّ سَمَا

یاز بردی سے دونوں نے عرض کیا کہ ہم خوثی کے ساتھ حاضر ہیں سواس نے دودن میں سات آسان بنادیے اور ہرآسان میں اس کے مناسب

ٱمْرِهَا وُزَيِّنَا السَّمَاءُ الدُّنْيَابِمُصَابِيُحِ وَحِفْظًا وَلِكَ تَقْدِيْرُ الْعَزِيْزِ الْعَلِيْمِ وَ

تھے بھیج دیا اور ہم نے قریب والے آسان کوستاروں سے زینت دے دی اور حفاظت کی چیز بنادی می تقدیر ہے عزیز کی علیم کی۔

### زمین وآسان کی تخلیق کا تذکرہ ان دونوں سے اللہ تعالیٰ کا خطاب ٔ اوران کا فرما نبر داری والا جواب

قضسید: ان آیات میں اللہ تعالی نے توحید کی دعوت دی ہے اور شرک کی شناعت اور قباحت بیان فرمائی نیز آسان اور مین کے پیدا فرمانے اور آسان وزمین سے متعلقہ امور بیان فرمائے۔

ارشادفر مایا کیاتم اس ذات پاک کی توحید کا انکار کرتے ہوجس نے زمین کو دودن میں پیدافر مادیا اتنی بوی زمین کا وجود بحصد اعتمان کے لئے کی توحید کا فی ہے کہ اس کا پیدافر مانے والا وحدہ لاشریک ہے اس کی توحید کے قائل ہونے کے بجائے تم نے یہ کردکھا ہے کہ اس کے لئے شریک تھم رادیے جنہیں تم اس کے برابر سجھتے ہوانہوں نے کچھ بھی پیدائمیں کیا اور دہ خود بیدافر مانے والے کے پیدا کرنے سے وجود میں آئے ہیں وہ اپنے خالق کا برابر اور ہمسر اور شریک اور مقابل کیسے ہوسکتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے جہانوں مشریک اور مقابل کیسے ہوسکتا ہے جس نے اس کو پیدا کیا ہے جس ذات پاک نے زمین کو پیدا فر مایا ہے وہ سارے جہانوں

کا ما لک ہاور بروردگارہے تم اور تمہارے باطل معبوداس خالق جل مجده کی مخلوق اور مملوک ہیں۔

خالقِ کا نئات جل مجدہ نے صرف زمین ہی کو پیدائبیں فرمایا زمین میں طرح طرح کی چیزیں پیدا فرما کیں دیکھواس نے زمین کے اوپر بوچیل اور بھاری پہاڑ پیدافر ما دیئے اور زمین میں برکت رکھ دی صاحب روح المعانی ارشادفر ماتے إلى قلر سبحانة ان يكثر خيرها بَان يكثر فيها النباتات وانواع الحيوانات التي من جملتها الانسان (بعنی الله تعالی نے زمین میں خروبر کت رکھ دی اوروہ اس طرح سے کہ اس میں طرح طرح کے نباتات اور حیوانات پیدا فرماد ئے جاندار چیزوں میں انسان بھی ہے۔

زمین میں غذا ئیں بھی رکھ دیں جوانسانوں اور حیوانوں کے کام آتی میں بیغذا ئیں زمین سے تکلی میں نیز اللہ تعالیٰ نے طرح طرح کے پھل میوے سبزیاں اور دیگر کھانے کی چیزیں بیدا فرمائیں اور پہلے سے تجویز فرما دیا کہ گنی گنی چیزیں پیدا ہوں گی اور کہاں کہاں کس معلاقہ میں پائی جائیں گی اور کس کے حصہ میں کتی خوراک آئے گی فعی روح المعانی بين كميتها واقدار ها وقال في الارشاداي حكم بالفعل بأن يوجد فيما سيأتي لاهلها من الانواع المختلفة اقواتها المناسبة لها على مقدار معين تقتضيه الحكمة. (روح المعاني من بي كروزي كي مقدارو انداز واضح فرماد یا اورالارشاد میں ہے یعنی بالفعل حکم دیدیا کہ اہل زمین کیلئے مختلف انواع کی روزی جوان کے مناسب ہوگی حکم کے مطابق معین مقدار میں موجودر ہے گی)

فِي أَدْبِعَكُ اللهِ مِينَدُوره كام جارون من موسئ يعنى دودن مين زمن بيدا فرمائي اوردودن مين بهارو وسى بيدائش فرمائی اور برکت کار کھودینا اور روزیوں کامقررفر مانا ہوا چونکہ دیگر آیات میں آسانوں اورزمین اوران کے درمیان چیزوں كى تخليق چيدن ميں بتائي ہاس لئے مفسرين كرام نے ذكورہ بالاتفسر اختيار كى ہدودن زمين كے پيدا فرمانے كاوردو دن دوسری چیزوں کے (جوند کور موسی )اور دودن آسانوں کی تخلیق کے جن کا ذکر ابھی آتا ہے۔ ان اللہ

سُوَّاءً لِلسَّالِيلِينَ يه بورے جاردن میں بوچھے والوں کے لئے تغیر درمنثور میں بحوالہ حاکم اور بیہی حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند سے نقل کیا ہے کہ یہودی رسول الله عظیہ کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آسانوں اور زمین کی تخلیق کے مارے میں سوال کیا آپ نے انہیں جواب دے دیا پھراللہ تعالیٰ نے آیت ِبالا ناز ل فرمائی اوراس کے آخر میں فرمایا سُوا الساليلين كميواردن بي بورسان لوكول كے جواب من جوسوال كرنے والے بيں۔

اس كے بعد آسانوں كى تخليق كاتذكره فرمايا تُحَاليتكي إلى التكاء وهي دُخانٌ (الايتيسن) پھر آسان كى طرف توجه فر مائی اوروہ اس وقت دھواں تھا بعنی اس کا مادہ دخان کی صورت میں تھا اللہ تعالی نے اس کو پیدا فر مایا اور زمین اور آسان دونوں سے فرمایا کہتم دونوں کو ہمارے محم کے مطابق آنالازم ہوگا خوشی سے آئیاز بردی سے مین ہمارے احکام میدید جوتم دونوں میں جاری موں گےان کےمطابق بی جہیں رہنالازم ہوگا صاحب روح المعانی کصے بیں کہ طوع او کردھا کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے جوتمہارے اندرتا ٹیرموگ ای کےمطابق ہوگاتم اس کےخلاف نہیں کر سکتے اور یہ مقصدتين بكدانيس مان ندمان كااختيار ورديا كالتكا أتينا كماآيين آسانون اورزين دونون زين فيعرض كياكه ہم خوشی کے ساتھ فرما نبرداری کے لئے حاضر ہیں۔

فَقَطْمَهُنَّ سَنَعُ سَمُواتٍ فَي يُومَيْنِ (سوالله تعالى في دودن من سات آسان بنادي واُولى في كلِّ سَمَا المُوكا (اور برآسان مين اس كمناسب اپناتهم بيج ديا) يعن جن فرشتوں سے جوكام لينا تفاوه ان كو بتاديا۔

وُلْكِنَا السَّمَاءُ الدُّنْكِ وَسَابِيْمُ وَحِفْظًا (اورجم فريب والع آسان كوستارول سے زينت دى اوران ستارول كو

حفاظت كاذربعة بناديا شياطين اوپر كى باتين سننے كے لئے اوپر جاتے ميں تويہ ستارے انہيں مارتے ہيں جيسا كه سورة الملك كى آيت وكفَّ دُيُكُا التَّكَاءُ الكُنْيَاءِ صَالِيْحُ وَجَعَلْنَهَا كُوجُومًا لِلشَّينِطِينِ مِن بيان فرمايا ہے۔

ذلك تَقْدِيْرُ الْعَرِيْدِ الْعَلِيمِ (يه تقدير ب يعنى طے كرده امر ب اس ذات پاك كى طرف س جوعزيز يعنى

زبردست ہےاورکیم ئے)

سورہ بقرہ کی آیت محوالی کی خلق ککو قافی الا دوسورہ میں مجدہ کی آیت بالا اورسورۃ الناز عات کی آیت بالا اورسورۃ الناز عات کی آیت والارض بقد فلا کے خلق ککو قافی کے اس کے معلوم ہوا کہ اللہ تعالی نے سب سے پہلے زیمن کا مادہ بنایا اوراس کے اور بھاری پہاڑ پیدا فرمادیے پھرسات آسان بنادیے جو بنانے سے پہلے دھو کی کی صورت میں تھاس کے بعد زمین کے مادہ کوموجودہ صورت میں کھیلا دیا۔

# قریش کے انکاروعناد بررسول اللہ علیہ کا آیات بالا پڑھ کرسنانا

قسفسی : قرطبی ۳۲۸ ج ۱۵ میں کھا ہے کہ ایک دن قریش نے آپس میں یوں کہا جن میں ابوجہل بھی تھا کہ محمد علیہ اللہ علیہ الموجہل بھی تھا کہ محمد علیہ کا معاملہ ہمارے لئے اشکال کا باعث بن گیا ہے (واضح طور پر ہم اس کے بارے میں کوئی فیصلہ کرنے سے قاصر ہیں) تم ایسا کرد کہ ایسے خص کو تلاش کرد جو شاعر بھی ہواور کا بن بھی اور ساحر بھی ایسا خص ان کے پاس جائے اور گفتگو کر کے واپس آئے اور ہمیں واضح طور پر بتادے کہ ان کے دعوی کی کیا حقیقت ہے یہ بن کرعتبہ بن ربیعہ نے کہا کہ اللہ کی شم میں کہا نت اور شعراور سے تر توں سے واقف ہوں اگران متیوں میں سے کوئی چیز ہوگی تو جھے پہنے چل جائے گا ان لوگوں نے کہا کہا چھاتم محمد (علید السلام ) کے پاس جاؤ اور بات چیت کرو۔

عتہ بن رہید آخضرت علی فدمت میں حاضر ہوااور کہنے لگا کداے گدآپ بہتر ہیں یاقصی بن کلاب؟ آپ

بہتر ہیں یا ہاشم؟ آپ بہتر ہیں یا عبد المطلب؟ آپ بہتر ہیں یا عبد اللہ؟ (مطلب بیقا کدیہ آپ بہتر ہیں اور ہارے معبودوں کو برا کہتے ہیں اور ہارے باپ دادوں کو گراہ ہتاتے ہیں اور نا مجھ بتاتے ہیں اور ہارے دین کو برا کہتے ہیں (ان سب باتوں سے آپ کا مقصد کیا ہے اگر آپ سردار بنا چاہتے ہیں تو ہم آپ کوسر دار بنا لیتے ہیں جب تک آپ زندہ میں اور اس کے اظہار اور اعلان کے لئے جھنڈے کھڑے کردیے ہیں اور اگر آپ کا مقصد یہ ہے کہ آپ کی شادی ہوجائے تو ہم قریش کی دس لڑکوں سے آپ کا نکاح کردیے ہیں جنہیں آپ چاہیں اور اگر آپ مال چاہتے ہیں تو ہم آپ کے لئے اتنا مال جمع کردیں گے کہ اس کی وجہ سے آپ اور آپ کے بعد آنے والے آل واولا دسب کو بے نیاز کردیں گے اور آگر ہے اور اگر ہے اور اگر ہے تو ہم تو کھا ہے کہ جو پھھ آپ کی زبان سے نکانا ہے یہ جنا سے کا کوئی اثر ہے تو ہم ال جمع کردیں گے دیاں ناموثی کے ساتھ سنتے رہے تا دیا جب تا ہوں کے اور آپ کا علاج کرادیں گے رسول اللہ علی ہے پسب با تیں خاموثی کے ساتھ سنتے رہے تا دیا جب تا ہوں کے اور آپ کا علاج کرادیں گے رسول اللہ علی ہے پسب با تیں خاموثی کے ساتھ سنتے رہے تا دیا جب تا ہم تا کہ جو تا ہم اللہ علی ہو بات ہے کہ جو کھا ہے بیسب با تیں خاموثی کے ساتھ سنتے رہے تا دیا جب تا دیا ہوں گے دیاں کو دیا ہے سے داخل کوئی اثر ہے تا دیا ہوں گا ہے کہ بات ہے کہ جو کھا ہے بیسب با تیں خاموثی کے ساتھ سنتے رہے تا مقالے کیا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گیں گا ہوں گا ہم کوئی ہوں گا ہم کوئی ہوں گا ہم کوئی گا ہوں گا ہوں گا ہم کوئی ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہوں گا ہم کوئی ہو گا ہوں گا ہم گا ہوں گا ہم گا ہوں گا ہوں گا ہوں گ

جب متبایی با تیں کہ چکاتو آپ نے فرمایا کہ اے ابودلیدتوا پی باتوں سے فارغ ہوگیا؟ ابودلید متبہ کی کئیت تھی ) عتب نے کہا کہ ہاں میں کہ چکا! آپ نے فرمایا من! کہنے لگا گنا ہے آپ نے بیم الله الرحمٰن الرحیم پڑھ کرسورہ ہم المبحدة پڑھنا شروع کیا اور فائ آغر کھنوا فکٹل اُنڈ کو کھو تھے تھے تھے تھے تاب کے بیاں تک پہنچ تھے کہ متبہ کود پڑا اور آپ کے منہ مبارک پر ہاتھ رکھ دیا اور اللہ کی تسم دی کہ آپ فاموش ہوجا کیں اس کے بعد وہ اپنے گھر چلا گیا اور قریش کی مجلس میں نہ آیا ابوجہل نے اس سے کہا کہا تو بددین ہو کر محمد علی تھے کہ علی تھے کہ مقالے کا طرف ڈھل گیا یا تھے محمد علی تھے کہ مقالے کا کہا تا بہند آگیا 'مین کرعتبہ خصہ ہوگیا اور اس نے تسم کھائی کہ مجمد علی کے بھی بات نہ کروں گا۔

اورایک روایت میں یوں ہے کہرسول النھا گئے نے عتبہ بن ربیعہ کے سامنے سورہ کم مجدہ کے شروع سے آیت مجدہ تک تلاوت کی عتبہ کان لگا کر سنتار ہا آنحضرت علیہ نے جب قر اُت ختم کردی تو فر مایا سے ابوالولید تو نے س لیا جو میں نے کہا آگے تو جانے (یا تو ایمان لائے یاندلائے عذاب میں گرفتار ہوتو جانے۔

عتبہ آنخضرت اللہ کے پاس سے اٹھا اور قریش کی مجلس میں پہنچا وہ اس کی صورت دیکھتے ہی کہنے لگے کہ اللہ کی قیم ابوولید کا رخ بدلا ہوا ہے بدو مراج ہرہ لے کرآیا ہے اس کے بعد عتبہ سے قریش نے کہا اے ابوالولید تو کیا خبر لایا؟ کہنے لگا اللہ کی تیم محمد علی ہے میں نے ایسا کلام سنا ہے کہ اس جیسا بھی نہیں سنا میں اللہ کی تیم کھا کر کہتا ہوں کہ وہ نہ شعر ہے نہ کہانت ہے لہٰ ذااس مسئلہ میں تم میری بات مان لوجھ علی ہے کہ ان کے حال پر چھوڑ دو (علی ہے) اور انہیں کچھنہ کہواللہ کی تیم میں بچھتا ہوں کہ ان کی باتوں کا ضرور چ جا ہوگا کہ اگر اہل عرب نے ان کوختم کردیا تو دومروں کے ذریعہ تمہمارا کا م چل میں بھوجا تیگی جائے گا اور اگر محمد اللہ میں میں ہوجا تیگی جائے گا اور اگر محمد اللہ میں ملک ہوگا اور ان کی نبوت کا مظاہرہ ہوگیا تو تہہیں اس کی سعادت پوری طرح نصیب ہوجا تیگی کے ویکہ ان کا ملک تمہارا ہی ملک ہوگا اور ان کا شرف تمہارا ہی شرف ہے بیمن کر قریش کہنے گے۔ اے ابوالولید محمد علی ہے تھے پرجادہ کردیا ہے عتبہ نے کہا کہ یہ میری رائے ہے آگے تم جوجا ہوکرو۔

فَانَ اَعْرَضُواْ فَعُلُ اَنْدُرُكُكُوْ صِعِقَةً مِّعْنُ صَعِقَةً عَادٍ وَتُمُودُ ﴿ إِذْ جَاءَتُهُمُ الرُسُلُ عُرارُه، الراض رَية آبِ فراد يَحَدَّى مَهِ إِلَى اللهُ عَدْدُ وَاللهِ عَلَا اللهُ عَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُنَا لَاَنْزُلُ مَلَيْكَةً وَالْنَا اللهُ قَالُوا لَوْ شَاءَ رَبُنَا لَاَنْزُلُ مَلَيْكَةً وَالنَّا

آے کہ اللہ کے سواکی کی عبادت نہ کرہ انہوں نے کہا کہ اگر ہمارا رب چاہتا تو فرشتے نازل فرما دیتا سو بلاشبہ

بِمَا الْرِسِلْتُمْ بِهِ لَوْرُونَ فَاقَاعادُ فَاسْتَكْبُرُوْا فِي الْاَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَكَالْوَا مَنْ اَشَكُومِ الْمَ عَلَيْ الْمَقِي وَعَلَيْوا الْمَعْ اللهُ الْمَانَى خَلَعْهُمُ هُو الشّكَ وَمَعْهُمُ فُوَّةٌ وَكَالْوَا بِالْمِيْلِ الْمَكِنُ وَهُ وَاللّهُ الْمَانِي خَلَعْهُمُ هُواكُونَ مِنْ اللهُ الْمَانَى خَلَعْهُمُ هُواكُونَ مِنْ اللهُ الْمَانَى خَلَعْهُمُ هُواكُونَ مِنْ اللهُ الْمَانَى خَلَعْهُمُ هُواكُونَ مِنْ اللهُ الْمَانِي خَلَعْهُمُ هُواكُونَ اللهُ الْمَانَى خَلَعْهُمُ عَلَى اللهُ الْمَانِي خَلَقُونَ وَمَانَعُونَ فَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا مُؤْلِقُونَ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ وَاللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلّهُ اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَا اللّهُ اللّهُ وَلَاللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ ا

حق مے اعراض کر نیوالوں کو تنبیہ اور تہدید عادو ثمود کی بربادی کا تذکرہ

تفسیو: ان آیات بیل قرآن کریم کے خاطبین کو تنبی فرمائی ہے کہ تہار سامنے واضح طور پردلائل آ پیلے بیال دکھے بچا و جود پھر بھی اعراض کرتے ہوا بمان نہیں لاتے لہذا سجھ لو کہ عذاب آ جائے گاتم سے پہلے الی احتیل کرری ہیں جنہوں نے رسولوں کو جھٹا یا پھران کو عذاب نے آ دبایا عاد و خمود (دو قو میں گزر چی ہیں انہوں نے الی احتیل کرری ہیں جنہوں نے رسول کی تکذیب کی پھر جسٹلائے عذاب ہوئے اور ہلاک ہوئے ان پر جوعذاب کی مصیبت آئی میں تمہیں اس جیسی آفت سے ڈرا تا ہوں اللہ تعالی کے پیٹے برعیا ہم الصلو ہوا اسلام ان کے پاس آئے انہوں نے ان کو تو حید کی دعوت دی کہ اللہ کے سواء کسی کی عبادت نہ کر و بیل سے دین قو حید کی تر دید نہ کر سکے اور حضرات انبیاء کرام علیم الصلو ہوا اسلام کی شخصیات پر اعتراض کرنے گئے کہ تم تو آدی ہوجیے ہم و سے تم اگر اللہ تعالی کورسول ہیں ہے تو کیا اس کے لئے تم بی رہ گئے ہوا تا تو فرشتوں کورسول بنا کر بھی دیتا تم جو بیہ ہے ہو کہ ہم اللہ کے پیغیر ہیں اورا سے ایسے احکام لئے تم بی اور قدی دعوت ہم را سے ایس کے میں اور و حید کی دعوت ہم را سے ایس کے لئے تم بی رہ و حید کی جو یہ ہو کہ ہم اللہ کے پیغیر ہیں اورا سے ایسے ایس کے لئے تم بی رہ و حید کی دعوت ہم را دو حید کی دعوت ہم را سے ہم را سب باتوں کے میکر ہیں۔

بیتودونوں قوموں کی مشتر کہ ہاتیں تھیں اب الگ الگ بھی ان کا حال میں قوم عاد بڑے ڈیل ڈول والے تھے انہیں اپنی قوت اور طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا اس کی وجہ سے انہوں نے تکبر کی راہ اختیار کی اور بڑے غرور کے ساتھ کہنے لگے کہ

من المنت و کا افران کے دو اور است جو طاقت میں ہم سے بڑھ کر ہے) انسان کی بے وقو فی دیکھوکہ وہ دنیا میں اموال واولا داور قوت اور طاقت پر محمند کر لیتا ہے اور تکبر میں آکر بڑی بڑی باتیں کہہ جاتا ہے فرض کر وموجودہ تلوق میں کوئی بھی مقابل نہ ہو تو جس نے پیدا فر مایاس کی قوت تو بہر حال سب سے زیادہ ہے اور بہت زیادہ ہے ان لوگوں نے اپنے خالق تعالی شانہ پر نظر نہ کی اور تکبر کی بات کہدی ان کی اس بیو توفی کو ظاہر فر ماتے ہوئے ارشاد فر مایا ایک گوگئی گواکٹ کے اعتبار سے اوکٹ میں کہ اللہ تعالی طاقت کے اعتبار سے بہت زیادہ ہے جس نے انہیں پیدا فر مایا۔

و کانفا بالیتنا بھی فن (اور بیلوگ ہماری آیات کا انکار کرتے تھے واضح دلائل دیکھتے ہوئے اور جانتے ہو جھتے انہوں نے حق سے منہ موڑ ااور اس کے قبول کرنے سے انکار کیا۔

فَاذَسَلْنَاعَلَيْهِ عُرِيْعَاصَرُصَرًا (سو ہم نے ان پر تیز ہوا بھیج دی فی آیا اِر بھیا اُس رفوں میں)

النویْفَکُو اُس کُنا النویْ فی النوی فی النوی النوی

ا حادیث شریفہ ہے معلوم ہوتا ہے کہ توست کوئی چیز نہیں ہے حضرت سعد بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی کے ارشاد فرمایا کہ اگر توست کی چیز میں ہوتی تو گھر میں اور گھوڑ ہے میں اور تورت میں ہوتی (رواہ الاوداؤد کمانی المشکو ۳۹۲۳) قوم عاد کے بارے میں جو بیفر مایا کہ منحوں دنوں میں ان پر تیز ہوا بھیج دی بیان کیساتھ خاص ہے یہ بات نہیں ہے کہ وہ دن سب کیلئے منحوں ہیں اگر ایسا ہوتا تو سارے ہی دن منحوں ہوتے کیونکہ بیان پر ایک ہفتہ سے نیادہ جو اچلی۔

اس کے بعد قوم شمود کا حال بیان فرمایا و اکتا انگود کو فیک یفائم اور رہ شمود سوہم نے انہیں ہدایت دی یعنی ان کی طرف بی بھیجا جس نے انہیں جن کا راستہ بتایا اور قوحید کی دعوت دی انہوں نے بچھ سے کام نہ لیا ہدایت کو اختیار نہ کیا اور اندھار ہے یعنی گراہی کو ترجے دی جب ہدایت کو نہ مانا تو انہیں عذاب کی مصیبت نے پکڑلیا اور وہ اپنے برے کر تو توں کی وجہ سے ہلاک کر دیے گئے ما عقد کا اصل معنی بحل کا ہے جو بارش کے دنوں میں چکتی ہے اور بھی بھی اس سے مطلق آفت بھی مراد لے لیتے ہیں۔ گئے مات دی جو ایمان لائے اور ڈرتے تھے ) یعنی اللہ تعالی کہ کو تھی اللہ تعالی کے اور ڈرتے تھے ) یعنی اللہ تعالی کے دو ایمان لائے اور ڈرتے تھے ) یعنی اللہ تعالی کے دو ایمان لائے اور ڈرتے تھے ) یعنی اللہ تعالی کے دو ایمان لائے اور ڈرتے تھے ) یعنی اللہ تعالی کے دو ایمان لائے اور ڈرتے تھے ) یعنی اللہ تعالی کے دو ایمان لائے اور ڈرتے تھے ) یعنی اللہ تعالی کے دو ایمان لائے اور ڈرتے تھے ) یعنی اللہ تعالی کے دو ایمان لائے اور ڈرتے تھے کا دو ایمان لائے اور ڈرتے تھے کے دو ایمان لائے اور ڈرتے تھے کے دو ایمان لائے اور ڈرتے تھے کے دو ایمان لائے اور ڈرتے تھے کی انداز تھی ایمان لائے اور ڈرتے تھے کی اللہ تعالی کے دو ایمان لائے اور ڈرتے تھے کی ایمان لائے اور ڈرتے تھے کی انداز تو تھی ایمان کی دو ایمان لائے اور ڈرتے تھے کی انداز تو تھی کی انداز تو تھی کی ایمان لائی کی دو ایمان کی دو ایمان لائے اور ڈرتے تھے کی انداز تو تھی کی ایمان کی دو تھی کی دو تو تو تو کی دو تھی کی دو تھی کی دو تھی کی دو تو تھی کی دو تو تھی کی دو تو تھی کی دو تھی دو تھی کی دو تھی کی دو تھی کی دو تھی کی دو تھی دو تھی کی دو تھی کی دو تھی کی دو تھی دو تھی دو تھی کی دو تھی کی دو تھی کی دو تھی دو تھی دو تھی کی دو تھی دو تھی

كاخوف كهاتے تھے۔

ۅۘۘۑۏؘم يُحنَّرُ أَعْدُ الله إلى النَّارِ فَهُمْ يُوزَعُونَ هَتِي إِذَا مَاجَاءُ وَهَا شَهِدَ عَلَيْهِمْ سَمْعُهُمْ اور جس دن الله كريمن دوز رخ كي طرف جمع ك جائيس كے مجروه روك جائيں كے يهال تك كدجب دوز رخ كے پاس آ جائيس كے وال كى كان وَٱنْصَارُهُمْ وَجُلُودُهُمْ يَاكَانُوا يَعْمَلُونَ وَقَالُوالِجُلُودِهِمْ لِمَ شَهِدُ تُمْ عَلَيْنَا وَالْوَا اور تھمیں اور کھالیں ان کے خلاف ان کاموں کی گوائ دیں مے جووہ کیا کرتے تھاوروہ اپنی کھالوں ہے کہیں کے کہتم نے ہمارے خلاف کیوں کوائی دی؟وہ جواب میں کہیں کے ٱنْطَقَنَااللهُالَّذِيْ ٱنْطَقَ كُلُّ شَيْءٍ وَهُوخَلَقَكُمْ أَوَّلَ مَرَّقٍ وَ إِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَمَا كُنْتُمْ لہمیں اللہ نے بولنے والا بناویا جسنے ہر چیز کو بولنے والا بنایا ہے اوراس نے تہیں پہلی بارپیدا فرمایا اورتم ای کی طرف کونائے جاؤ گے اورتم اس وجہ سے تَسْتَتِرُوْنَ أَنْ يَتُنْهَا عَلَيْكُمْ مَمْعُكُمْ وَلاَّ أَبْصَالُكُمْ وَلاجُلُودُكُمْ وَلكِنْ ظَنَنْتُمْ پوشیده نہیں ہوتے تھے کہ تمہارے کان اور تمہاری آنکھیں اور تمہاری کھالیں تمہارے خلاف گواہی دیں گے اور لیکن تم نے بیرخیال کمیا تھا ٱؾۧٵڵڷٷۘڵٳۼۜڂؙۿؙڒڲؿؽڒٳڡۣؠؾٵؾۼ۫ؠڬۏڹ۞ۏۮڸڴۿڂڬٛڴۿٵڷؽڹؽڟؘٮؘۼ۫ؾٛۏؠڗؾؚڴۿٳۯۮٮػۿ کہ اللہ بہت ہے اُن اعمال کوئیں جانتا جنہیں تم کرتے ہواور تہاراریگان جوتم نے اپنے رب کے بارے میں کیااس نے تہمیں ہلاک کردیا' فَأَصْبَعْنُتُمْ مِن الْعَلِيرِيْنَ وَإِنْ يَصْبِرُوا فَالنَّالُ مَنْوَى لَهُمْ وَإِنْ يَسْتَعْتِبُوا فَهَاهُمْ مُرِّنَ سوتم نقصان اٹھانے والوں میں ہے ہو مجئے سواگر مبرکریں ہو آگ ٹھکا نہ ہان کے لئے اور اگر راضی کرنا چاہیں ہوان کی ورخواست بول نہیں کی جائے گ الْمُغْتِيثِينَ ﴿ وَقَيَّضُنَا لَهُ ثُمْ قُرْنَآءَ فَزَيَّنُوا لَهُ مْرَا بِينَ أَيْدِيْهِمُ وَمَاخَلُفَهُمُ وَحَقَّ عَلَيْهِمُ اورہم نے ان کے لئے ساتھوں کومسلط کردیا سوانہوں نے ان کے لئے ان چر وں کومزین کردیا جوان کے آگے اور چھے ہیں اوران پر بات اب ہوگئ الْقَوْلُ فِي أَمْرِ وَكَلْ خَلْتُ مِنْ قَبْلِهِ مُرِّنَ الْجِينِ وَالْإِنْسِ إِنْهُ مُكَانُوا خُسِرِيْنَ فَ ان جاعوں میں شامل ہو کر جو اُن سے پہلے جنات میں سے اورانسانوں میں سے گزر چکی ہے بے شک وہ خسارہ والے ہیں

الله کے دشمنوں کا دوزخ کی طرف جمع کیاجاناان کے اعضاء کا ان کے خلاف گواہی دینااور عذاب سے بھی چھٹکارہ نہ ہونا

قفسیو: ان آبات میں اللہ کے دشمنوں لینی کا فروں کی مصیبت بیان فرمانی کہ قیامت کے دن انہیں دوزخ کی طرف جمع کیا جائے گا جماعتیں جماعتیں بن کراس کے قریب پنچیں گے ایک جماعت آئے گی وہ روک لی جائے گی پھر دوسری جماعت آئے گی وہ بھی روک لی جائے گی پھر دوسری جماعت آئے گی وہ بھی روک لی جائے گی جب یہ جماعتیں جمع ہوجا ئیں گی اور دوزخ کے قریب پنٹی جائیں گئی وہ اس کے قلاف ان کے کان اور آئھیں اور کھالیں گواہی دیں گی دنیا میں جو جو ترکتیں کی تھیں بیاعضاء سب بتا دیں گے کہ اس محض نے ہمیں ایسے ایسے کا موں میں استعمال کیا آٹھیں اور کان تو اعضاء ہیں اس دن کھالیں لیمن چڑے بھی گواہی

دیں گے کہ یوگ ایسے ایسے اعمال کرتے تھے۔ چڑا تو پورے بدن کوگھر ہے ہوئے ہاوروہ ہرگناہ ہیں استعال ہوتا ہے سورہ النور اور سورہ کیلیں میں ہاتھوں اور پاؤں کی گوائی کا بھی ذکر ہے جب کا فروں کے اعضائی ان کے خلاف گوائی دے دیں گے جن کے ہارے میں آئیس وہم و گمان بھی ندتھا تو وہ کہیں گے کہ لیکھ تھی ڈٹی علینا کرتم نے ہمارے خلاف کیوں گوائی دی اس گوائی دی اس گوائی دی آجراء میں تم بھی شامل ہو ہمارے برے اعمال سے محر ہونا تمہارے بچانے کے لئے ہی تو تھا اگر گوائی دے کرتم عذاب سے نی جاتے تو تمہیں گوائی دیے کرتم عذاب سے نی جاتے تو تمہیں گوائی دیے کرتم عذاب سے نی جاتے تو تمہیں گوائی دینے کا کہھ فائدہ پہنے جاتا اعضا کہیں گے کہ ہماری کیا مجال تھی کہ نہ بولئے اور خاموش رہ کر گوائی کو چھپا لیتے ؟ جب اللہ تعالی نے جمیں زبان دے دی اور بحم دے کرکہلوایا تو یہ کیمے ممکن تھا کہ ہم گوائی نہ دینے تمہارا جو خیال تھا کہ ہم ہو اللہ تعالی علی خوت دے سکتا ہے جس نے ہر ہر بولئے والی چیز کو بولئے والا بنایا اس نے جمیس بھی توت کو یائی عطافر مادی۔

سیح مسلم میں حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے انہوں نے بیان کیا کہ ہم رسول اللہ اللہ اللہ اللہ وہ میں میں حاضر تھے آپ کو انسی آئی آپ نے فرمایا تم جانے ہو میں کس بات سے بنس رہا ہوں ہم نے عرض کیا کہ اللہ اوراس کا رسول ہی زیادہ جانے والے ہیں آپ نے فرمایا (قیامت کے دن) بندہ جواپنے رب سے خاطب ہوگا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا ہی ہی بندہ کہے گائے دب کیا آپ نے بھے اس بات کا وعدہ نہیں دے دیا کہ بھی برظام ہیں ہوگا اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوگا ہیں تھیں ہے ہواللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہ بس تو میں اپنے ظانے کی گوائی وائی ہے اور کرام' کا تبین بھی تیرے میں سے ہواللہ تعالیٰ کا فرمان ہوگا کہ آس کے بعد اس کے منہ پرمہر لگادی جائے گی اور اس کے اعضا سے کہا جائے گا کہ بولولہذا اس کے اعضاء سے کہا جائے گی اور اس کے اعضاء سے کہا جائے گا کہ بولولہذا اس کے اعضاء سے کہا جائے گا کہ بولولہذا کہ دور ہوتہ ہارے لئے ہلاکت ہے تمہاری ہی طرف سے تو میں جھڑا کر دہا تھا (مفکوۃ الممائ ص ۱۵۸) ( یعنی میں نے جو یہ کہا تھا کہ اپنی نظن کے خلاف کس کی گوائی قبول نہیں کروں گا) اللہ یہ کہ یرے ایدرکی کوئی چیز ہواس کا مقصد ہی تو تھا کہ تم عذاب سے نظن ہے گا۔

یہاں جوسوال پیدا ہوتا ہے کہ سورۃ النور میں فرمایا کہ مجرمین کی زبانیں بھی گواہی دیں گی اور سورۃ کٹین میں اور مسلم

شریف کی حدیث میں فرمایا کہ منہ پرمہریں لگادی جا کیں گی اس میں بظاہر تعارض ہے اس کا جواب بیہ ہے کہ بیر مختلف احوال کے اعتبار سے ہے بعض احوال میں زبانیں گواہی دیں گی اور بعض مواقع میں ان پرمہر نگادی جائے گی۔

وَهُوَخُلُفَكُو اَوْلُ مَرَةِ وَ الْدِهِ وَرُجِعُونَ (الله تعالى في ارشاد فرمايا كه الله تعالى في مهير بهل بار دنيا من بيدا فرمايا پهر مرجاو كاوراس كى طرف لوث كرجاوك) اس في دنيا مين زبان كوبولناسكهايا آخرت مين دوسر اعضاء كوبهي بولنے كى طاقت دے ديكاس مين تعجب كى كوئى بات نہيں۔

وُمَا کُنْتُهُ مِنْتُ مِنْ وَالایة) یہ بھی کافروں سے خطاب ہے وہاں ان سے کہا جائے گا کہتم دنیا میں جو کام کرتے تھے اس کاتمہیں ذرا بھی اختال نہ تھا کہ قیامت کے دن تمہارے کان اور آٹکھیں اور چڑے تمہارے خلاف گواہی دے دیں گے لہٰذاتم ان سے نہ چھیتے تھے نہ چھپ سکتے تھے جس کی وجہ ہے تم دلیری کے ساتھ گناہ کرتے تھے تم سجھتے تھے کہ ہمارے خلاف گواہی دینے والا کوئی نہ ہوگا تخلوق کے بارے میں تو تمہارا خیال تھا ہی تم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں یہی خیال کر رکھا تھا کہ وہ تمہارے بہت سے اعمال کوئیس جانتا۔

قال القرطبی و معنی " تَسُتَرِّرُون " تستخفون فی قول اکثر العلماء أی ما کنتم تستخفون من أنفسكم محذرًا من شهادة الجوارح عليكم، لأن الانسان لا يمكنه أن يخفی من نفسه عمله، فيكون الاستخفاء بسمعنی ترک المعصية وقيل: الاستتار بمعنی الاتقاء أی ما کنتم تتقون فی الدنياأن تشهد عليكم جوارحكم فی الاخرة فتتركوا المعاصی خوفا من هذه الشهادة. (علامة رطبی نے کہااکر علاء كول كمطابق "تَسُتَرُونَ" كامنی بي "تم چھتے تے" لينی تم جواپئ آپ سے چھتے تے اعضاء كی اپ خلاف گوائی كون سے، چونكه انسان كيلئ اپ علم كول كمطابق "تشهر كون الاستار بمنی القاء بي لين تم جودنيا على چھتے تے اس سے كم آخرت على تمهار كرك كمين على بوگا، اور بعض نے كہا الاستار بمنی القاء بي لين تم جودنيا على چھتے تے اس سے كم آخرت على تمہار بي اعضاء تمہار سے كم آخرت على تمہار سے كم قودنيا على چھوڑد ديے)

صحیح بخاری میں ہے کہ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عند نے بیان فر مایا کہ میں کعبہ شریف کے پردوں میں چھپا ہوا تھا تین آ دمی آئے ان میں سے ایک ثقفی تھا اور دو قریش تھے ان کے پیٹ بھاری تھے اور کم سمجھ تھے انہوں نے پچھالی با تیں کیں جنہیں میں (ٹھیک سے ) نہ ن سکاان میں سے ایک نے کہا کہ بتاؤ کیا اللہ بھاری باتوں کو سنتا ہے دو مرے نہ کہا بلند آ واز ہوتو سنتا ہے اور بلند نہ ہوتو نہیں سنتا تیسرے نہ کہا کہ اگر وہ سنتا ہے تو سب پچھ سنتا ہے میں نے بیقصہ رسول اللہ علیہ کو سادیا تو اللہ تعالی نے وکھا کہ نے میں ہم سنتا ہے اور اس کے سننے اور جانے کے علاوہ یہ بات بھی ہے کہ تمہارے اعضاء بھی تمہارے خلاف کو ایک وے دیں کے لہذا ایمان اور اعمال صالحہ سے متصف ہونا ضروری ہے۔

#### کا فرول کوان کے گمان بکہ نے ہلاک کیا

وَذَلِكُمْ خَلَتُكُمُ الّذِي خَلَتُ نَتُمْ يِرَكِكُمُ الدُلكُ أوريتهارا كمان كالشّعالى تبهار عبهت ساعال ونيس جانا اس في تبهيس بلاك كرديا فَأَضْبَكُ ثُمْ رضِ الْخَدِيمِيْنَ (سوتم خمارے والے ہو گئے) تم في جوية سجها كه الله تعالى كو ہمارے بہت سے اعمال کاعلم نہیں ہے اس گمان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کی نافر مانی کرتے رہے اگر اللہ تعالیٰ کوعلم والا جائے اور یہ یقین کرتے کہ وہ سب چھ جانتا ہے تو خلوتوں میں اور جلوتوں میں اللہ تعالیٰ کی نافر مانی سے بچے اور اس نے جواعضاء کی تعمین دی تھیں ان کوئیکیوں میں استعال کرتے ہم نے اللہ تعالیٰ کے بارے میں غلط گمان کیا اور اعضاء کو بھی غلط استعال کیا آج یہاں خیارہ میں یعنی پوری ہلاکت میں پڑگئے۔

# مشركين اور كافرين بربر بسائقي مسلط كرديت كئ

کو تیک نیک ایک اور ان کے ساتھ گے رہے ہے۔ ان کے اور پر ساتھی مسلط کردیے جوانسانوں میں سے بھی ہیں اور جنات میں سے بھی اور ان کے ساتھ گے رہے ہی اور ان کے ساتھ گے رہے ہی اور ان کے ساتھ گے رہے ہیں فرزینٹو الکھ ٹھر کا ابرین کیڈی کو کا خلفائم (ان ساتھیوں نے ان کے اعمال کو مزین کردیا اور ان کو اچھا بنا کرچیش کیا گنا ہوں کو اچھا کر کے دکھا یالذتوں پر ابھارا شہوتوں میں پڑنے کی ترغیب دی اور انہیں یہ بھی سمجھا یا جو مزید اور اس میں منہمک رہے۔ لہذا عذاب کے مشتق ہوئے کا ابرین کیڈی ٹیم ہوگا کا کہ نے اور میں منہمک رہے۔ لہذا عذاب کے مشتق ہوئے کا ابرین کیڈی ٹیم ہوگا گائی کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ عند نے فرمایا کہ پہلے لفظ سے آخرت مراد ہے اور مطلب یہ ہے کہ انہیں یہ بھھایا کہ حساب کتاب اور جنت و دوز نے کہ نہیں یہ بھھایا کہ حساب کتاب اور جنت و دوز نے کھی نہیں اور و کا خلفائم کے بارے میں فرمایا کہ اس سے دنیا والی زندگی مراد ہے انہوں نے اس دنیا میں کفر کو اچھا بتایا ورخوا ہشوں اور لذتوں پر ڈالا اور ابھارا۔

وَقَالَ الَّذِيْنَ كُفَرُوْالِا تَسْمُعُوْالِهِ فَا الْقُرْالِ وَالْعَوْافِيْهِ لَعَكَّكُمْ تَعْلِبُوْنَ ﴿ فَكُنْذِي نَقْنَ اورجن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے کہا کہ اس قرآن کومت سنواوراس کے درمیان شور چایا کرؤشایدتم غالب رہؤسوجن لوگوں نے الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَنَ اجَاشَدِيْكًا وَكَنَجْزِينَهُ مُ اَسْوَا الَّذِي كَانُوْا يَحْمَلُوْنَ ﴿ ذَٰلِكَ لفر کیا ہم انہیں ضرور صنت عذاب چکھادیں گے اور ضرور انہیں برے کاموں کی سزادیدین عظی جنہیں وہ کیا کرتے تھے۔ بیسزا ہے جَزَاءُ أَعْدَا اللهِ التَّالُ لَهُ مُ فِيهَا دَارُ الْخُلْدِ جَزَاءً بِمَا كَانُوْ ا بِأَيْتِنَا يَجْعَدُونَ ® الله كودمول كى جوآ گ بان كے لئے اس من بيشكار بنا جاسبات كے بدلديس كدوه مارى آيول كا تكاركيا كرتے تھے وَقَالَ الَّذِيْنَ كَفَرُوا رَبِّنَا آلِنَا الْكَذَيْنِ اَضَلْنَا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ نَجْعُلُهُمَا اورجن اوكول نے تفركياده كہيں كے كراے مارے يرور كارجنات ميں ساورانسانوں ميں سے جن اوكول نے جمير كمراه كيا بم كانبين وكھاد يجئے ہم أبيس تَحْتَ أَقُرُ امِنَالِيَكُوْنَامِنَ الْكَسْفَكِلْيَنَ®إِنَّ الَّذِيْنَ قَالُوُارَيْنَا اللهُ ثُمِّ اسْتَعَامُواتَتَ ذَلُ ي قدمول كے ينچ كريس تاكريدونول كروه خوب زياده دليلول ميں سے موجا كيل بالشبة جن لوگول نے يول كها كر مادارب الله بهم متعقم رجال ير عَلَيْهِمُ الْمَلَلِكَةُ الْاتَخَافُوْا وَلَا تَعْزَنُوْا وَابْشِرُوْا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوْعَدُونَ® فرشتے نازل ہوں گے کہتم خوف نہ کرو اور رئے نہ کرو اور خوش ہو جاؤ جنت کی خبر سے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا تھا نَعْنُ أَوْلِيَةً كُمْ فِي الْحَيْوةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ ۚ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَكُمُ أَنْفُكُمُ ہم دنیاوالی زندگی میں تمبارے دفتی ہیں اور آخرت میں بھی اور تبارے لئے اس میں ہروہ چیز ہے جس کی تمبار نے نفول کوخواہش ہوگی وَلَكُوۡ فِيۡهَامَاتَكُ عُوۡنَ ٥٠ نُزُلًّا مِّنۡ عَفُوْرٍ رَّحِيْمٍ ٥ اورتبارے لئے اس میں ہروہ چیز ہے جوتم طلب کرو کئے مبہانی کے طور پر سے خور دیم کی طرف سے

كافرول كاقرآن سننے سے روكنا اور شوروشغب كرنے كامشوره دينا

تفسید: بیرات آیات کا ترجمہ ہاول کی چارآ یوں میں کا فروں کی شرارت اور جماقت کا اوران کے عذاب
کا تذکرہ فرمایا ہے اورآ پس میں جود ہاں بروں اور چھوٹوں میں دشمنی کا مظاہرہ ہوگا اس کو بیان کیا ہے رسول الله اللہ جب
قرآن مجید تلاوت کرتے اور لوگوں کو سناتے تو مکہ کے مشرکین میں سے جو بڑے بڑے لوگ تھے وہ اپنے نیچے والوں کو تھم
دیتے تھے کہ اس قرآن کو نہ تو خود سنو اور نہ دو مروں کو سننے دو جب محر رسول الله الله قالی قرآن پڑھیں تو تم لوگ اس میں
شور وغل مچاؤلا لیمنی با تیں کرؤ بے تکی آوازی نکالوالہذاوہ لوگ آن خضرت علی تھے دوسامشرکین جو اپنے نیچے کے لوگوں کو ان
تالیاں پیٹے تھے اور شور کرتے تھے اور او نجی آواز سے اشعار بھی پڑھتے تھے دوسامشرکین جو اپنے نیچے کے لوگوں کو ان

باتوں کا تھم دیتے تھے ان کا مقصد بیتھا کہ قرآن کی آواز دب جائے اور چیخو پکار کرنے والے غالب ہوجا کیں تا کہ قرآن آگے نہ ہر ھے اور اس کے ماننے والوں کی تعداد میں اضافہ نہ ہو۔

مشرکین کی حرکتوں کو بیان فرمانے کے بعد جن کا وہ دنیا میں ارتکاب کرتے تھان کی سزابیان فرمائی اورارشا و فرمایا کہ ہم انہیں سخت عذاب چکھا کیں گے بیلوگ جو ہرے اعمال کیا کرتے تھانہیں ضروران کی سزادیں گے آبت کر یمہ میں عذاب دنیا یا عذاب و نیا یا عذاب و نیا یا عذاب کی وعید ہے صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ اس سے دونوں جہان کا عذاب بھی مراد ہوسکتا ہے اور دونوں میں سے کسی ایک کا بھی پھر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ عن ابنا شکی ٹی ان اللہ تعالی عنہ سے نقل کیا ہے کہ عن ابنا شکی ٹی گا سے غزوہ بدر کا عذاب مراد ہے اور آئنو آلڈنی گانٹوا یکٹ کمکٹون سے آخرت کا عذاب مراد ہے مطلب یہ ہے کہ اپنی حرکتوں کی وجہ سے دنیا میں بھی جت عذاب میں جنال ہونگے اور آخرت میں بھی ہرے اعمال کی سزایا کی سے کہ اپنی کر کتوں کی وجہ سے دنیا ہو گا و آگرت میں جو بات بخشی ہوجائے بلکہ انہیں اس آگ میں ہمیشہ رہنا میں داخل ہوں گے اورا یہ انہیں اس آگ میں ہمیشہ رہنا موگان کی عذاب اس کا بدلہ ہوگا کہ وہ اللہ کی آ یات کا انکار کیا کرتے تھے۔

# گمراہ لوگ درخواست کریں گے کہ ہمارے بردوں کوسامنے لایا جائے تا کہ قدموں سے روندڈ الیں

دنیا میں تو یہ حال تھا کہ چھوٹے موٹے لوگ اپنے ہوے اور سر داروں کے بہکانے سے کفر پر جےرہ اللہ تعالیٰ کی آیات کا انکار کرتے رہان کے بہکانے والوں میں جنات بھی تھے اور انسان بھی تھے جو آئیں حق بھول ٹہیں کرنے دیتے تھے اور ان کے جہائیں حق بھول کی بات مان لیتے تھے بیتو ان کا دنیا میں حال تھا چھر جب آخرت میں حاضر ہوں گے تو اپنے بردوں پر غصہ ہوں گے اور دانت پیسیں گے کہ انہوں نے ہمارا تاس کھویا لہٰذا بارگاؤ خداوندی میں عرض کریں گے کہ اے ہمارے پروردگار جنات میں سے اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گراہ کیا بائیں ہمارے ہور دفار جنات میں سے اور انسانوں میں سے جنہوں نے ہمیں گراہ کیا انہیں اپنے باؤں میں دوند ڈالیس انہوں نے ہمارا تاس کھویا آج ہم ان سے بدلہ لے لیں آئییں اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیں باؤں میں دوند ڈالیس انہوں نے ہمارا تاس کھویا آج ہم ان سے بدلہ لے لیں آئییں اپنے پاؤں کے نیچے مسل دیں اور کیل دیں تا کہ وہ خوب زیادہ ذات والوں میں سے ہوجا کیں۔

#### ابل استقامت كوبشارت

اس کے بعد اہل ایمان کی فضیلت بیان فرمائی اور ان کی اجمالی نعتوں کا تذکر ہفر مایا ارشاد فرمایا کہ جولوگ ایمان لائے اور پھر ایمان پر جے دہے بعثی اس کے نقاضوں کو پورا کرتے رہے ان پر فرشتے نازل ہوتے ہیں اور ان کو بشارت دیے ہیں کہتم خوف نہ کر داور رخ نہ کر داور جنت کی خوشخری س لوجس کاتم سے اللہ کے نبی نے اور اللہ کی کتاب نے دعدہ کیا ہے۔ فرشتوں کے جس نزول اور بشارت کا ذکر ہے اس کا وقوع کب ہوتا ہے؟ صاحب روح المعانی نے حضرت زید بن اسلم تابعی نے نقل کیا ہے کہ موت کے وقت اور قبر میں نازل ہوتے وقت فرشتے آتے ہیں اور فدکورہ بالا بشارت دیے ہیں اور قیامت کے دن جب قبروں سے اٹھائے جا کیں گے اس وقت بھی فرشتے یہ بشارت دیں گے اور بعض حضرات نے فر مایا کہ یہ بشارت فدکورہ بالا تینوں احوال کے ساتھ فاص نہیں ہے بلکہ عام حالات میں بھی اللہ کے نیک بندوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوتا رہتا ہے کہ فرشتے بطریقہ المهام ان کے دلوں میں سکون اور اطمینان کا القاء کرتے رہتے ہیں جس سے وہ اور زیادہ فیر کے کاموں میں آگے بوصتے رہتے ہیں حضرت عطاء این الی رباح نے فر مایا کہ آلات نے افو اکا مطلب یہ ہے کہ تمہاری نیکیاں مقبول ہیں بیخوف نہ کروکہ وہ رد کر دی جا کیں گی اور و کا تھے نے نوا کا مطلب یہ ہے کہ گنا ہوں کے بارے میں رنجیدہ مت ہووہ بخش دیے جا کیں گے۔

#### فرشتول كاامل ايمان سيخطاب

نعن اؤلیو کے گرفی انگیاو الگرنیا و فی الاخرو الله نیا کرفی الاخرو الله استقامت مونین سے بیمی کہتے ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت بیس تہارے ولی ہیں کہ ہم دنیا اور آخرت بیس تہارے ولی ہیں کہ ہم جی الدر تہیں اور تہ ہیں کہ استقامت مونین سے دالے ہیں اور تہ ہیں خیر وصلاح کا مشورہ دیتے رہتے ہیں اس سے معلوم ہوا کہ موت سے پہلے بھی ملائلہ کا نزول ہوتارہتا ہے جوالل ایمان کو آئی دیتے ہیں اور خیر وصلاح کی باتیں بتاتے ہیں اور شرور سے بچاتے ہیں دنیا میں انکی بیدوی ہے اور آخرت میں بھی دوی کا ظہور ہوگا شفاعت بھی کریں گے اور اکرام کی اتھ پیش آئی گے اور انکے پاس پنجیں گے اور سکار م عکر کے ما صَبَو تُنم فَنع عُقْبَی اللّذار کہ کرسلامتی کی دعا بھی دیں گے اور مبارکباد بھی۔

فرشتے جو جنت کے دافلے کی پیشکی بشارت دیں گے اس بشارت کے ساتھ اجمالی طور پر نعتوں کا تذکرہ بھی فر مایا وہ کہیں گ کہیں گے کہ آخرت میں تنہیں جو جنت کا داخلہ ملے گا وہ داخلہ بہت بردی نعت ہے وہ ہرتم کی خواہش پوری ہونے کی جگہ ہے ہے جنت میں تنہاری جو بھی خواہش ہوگی وہ سب پوری کردی جائیگی اور وہاں جو بھی کچھ مانگو گے اور طلب کرو گے سب کچھ موجود ہوگا ایسانہ ہوگا کہ کوئی خواہش زکی رہ جائے اور کوئی مطلوبہ شئے عطاء ندکی جائے۔

غفوررجيم كى طرف سے مہمانی

آخر میں فر مایا گؤاگر میں فی عُفُود کھی وہاں جو کھی عطا کیا جائے گاغفور دھیم کی طرف سے بطور مہمانی کے ہوگا دیکھوسب سے بڑی ذات کے مہمان بن رہے ہوجس نے تمہارے سب گناہ اور خطا کیں معاف فرمادی ہیں اور مہر بانی فرما کرتمہیں یہاں داخلہ دے دیا ہے جس ذات عالی کے مہمان ہواس کی مہمانی اس کے شان کے لائق ہے جس کا تقاضابیہ ہے کے مہمان کی جوخواہش ہو پوری کی جائے اور جو کچھ طلب کرے وہ اسے دیا جائے۔

وكمن آخست فَوُلًا صِّمَّنُ دَعَا إِلَى اللهو عَبِلَ صَالِعًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمِسْلِمِينَ ﴿ وَلاَ الله وعَبِلَ صَالِعًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمِسْلِمِينَ ﴿ وَلاَ الرَاسِ اللهِ مِنْ اللهِ مَنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ اللّهِ مِنْ اللّهُ مِنْ مِنْ اللّهُ مِ

سورة خير السعاة

تَسْتُوى الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّتَ عُمُّ إِذْ فَعُ بِاللَّتِي هِي أَحْسَنُ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَلَا أُوَّا اچھائی اور برائی برابر نہیں ہوتی آپ ایے برتاؤ کے ساتھ دفع کیجئے جواچھاطریقہ ہو پھریکا کیا ایسا ہوگا جس مخض کوآپ سے دشنی تھی كَأَنَّهُ وَلِيُّ حَمِيْمٌ ﴿ وَمَا يُكَفُّهُمَّ إِلَّا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُكَفُّهُمَّ إِلَّا ذُوْحَظٍ گویا کدوہ خالص دوست ہےاوراس ہات کاصرف انہیں لوگوں کو القاکیا جاتا ہے جومبروالے ہیں اوراس ہات کا اِلقاای شخص کوہوتا ہے عَظِيْمِ ﴿ وَإِمَّا يَنْزَعْنَكُ مِنَ الشَّيْطِنِ نَزُعٌ فَاسْتَعِنْ بِاللَّهِ إِنَّهُ هُوَالسَّعِيْمُ الْعَلِيْمُ جوبزے نصیب والا ہواورا گرآپ کوشیطان کی طرف سے کوئی وسوسرآنے گھے تواللہ کی پناہ کیج ، بے شک وہ سننے والا جانے والا ہے۔

## داعى الى الله كى فضيلت اخلاق عاليه كى تلقين شیطان سے محفوظ ہونے کے لئے اللّٰہ کی پناہ لینا

قسفسيس : ان آيات مين داع الى الله يعنى الله تعالى كى طرف بلان والعاشخاص وافراد كى فضيلت بيان فرمائى اوربعض امور پر تنهید کی ہارشا دفر مایا کماس سے بڑھ کرئس کی بات اچھی ہوگی جواللہ کی طرف بلائے اور نیک عمل کرے اور یوں کے کہ میں مسلمانوں میں سے ہوں اس میں بہتادیا کہ اللہ تعالیٰ کی طرف جو محض بلائے لیعن تو حید کی دعوت دے اوراس کے دین اوراحکام دین قبول کرنے اوران پڑمل پیراہونے کی دعوت دے اسے خود بھی اعمال صالحہ میں لگنا جا ہے جب خودعمل كرے گا تو دوسروں كواعمال صالحه كى دعوت دينا بھى مفيداور نافع ہوگا ادر چوفخص داعى ہواس ميں تواضع بھى ہونى چاہے حق کی دعوت بھی دے اور اپنے کو بروا بھی نہ سمجھے اپنے بارے میں یوں کیے کہ میں بھی مسلمانوں میں ہے ایک مسلمان ہوں اپنے علم وعمل کو تکبراورغرور کا ذریعہ نہ بنالے جب کو کی شخص حق کی دعوت لئے کھڑا ہوتا ہے تو تکے بے تکے لوگوں سے سابقنہ پڑتا ہے معاندین اور متکبرین سامنے آتے ہیں زبان سے اور ہاتھ سے تکلیف دیتے ہیں ایسے مواقع پر صبر کرنا درگزر کرنا مناسب موتا ہےاورتر کی برتر کی جواب دینا برائی کا بدلہ برائی سے دینا مناسب نہیں موتا 'اگر برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے اور اس قدر دیا جائے جتنی زیادتی دوسرے نے کی ہےتو یہ جائز تو ہے لیکن خوبی اور بہتری جلم اور برداشت بي من ب-اى كفرمايا وكانت تكوى المسكة وكالتيقة كاجمارتا واوربرابرتا وبرابرتين ب يعرفرمايا اِدْفَعُ بِالْكِقُ رِقِي آخسن جواحِي خصلت باورعمه وطريقه باس كواختيار يجيد اس كے ذريع خالف كى بدمعاملكى اوربرے برتاؤ كودفع سيجة فاذاالن ي بينك وبين عكاؤة كاقة وي حميث جباب كرو كو تتيج بيهوكا كرجس مخص ہے آپ کی مثمنی تھی وہ آپ کا خالص دوست بن جائے گا۔

اس کے بعداچھی خصلت میعی جلم اور بر دباری حسن خلق عثواور درگزر کے بارے میں فرمایا کہ بد بہت عمدہ اور بہت بلندمفت بجوبراكك كونفيب نبيس موتى - وَمَا يُلقُمُ هِا إلا الَّذِينَ صَبَرُوا وَمَا يُلقُمُ اللَّا وَوَحَظِ عَظِيمِ (اور یہ بلنداخلاقوں کی صفت انہی لوگوں کودی جاتی ہے جو ہزے نصیب والے ہیں۔ حظ عظیم (بدانعیب) کیا ہے بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے ثواب کا بداحصہ مراد ہے اور ایک قول میں ہے کہ اس سے جنت مراد ہے (ذکر ہما فی الروح)

جب و فی فحض نیک کاموں میں لگتا ہے توشیطان اس کے نفس میں برے برے و موسے ڈالٹا ہے اس کے بارے میں فرمایا و اِفْتا یک نُونِعَ کَانْ یُسْ نُونِعُ کَانْ تَعِی نُونِلُونُ (اور اگر آپ کوشیطان کی طرف سے کھی و موسد آنے گئے تو آپ اللہ کے ناہ ما نگیں اِنگا اُفواللہ بیٹی بیٹی اُفواللہ بیٹی اُفواللہ بیٹی اُفواللہ بیٹی بیٹی اُفواللہ بیٹی اُ

صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ لفظ نرغ عربی زبان میں کی لکڑی یا نظی سے چھانے کے لئے بولا جاتا ہے جے اردو کے محاورے میں کچو کہ دینا کہہ سکتے ہیں ذراؤ راسے وسوسے تو آتے ہی رہتے ہیں شیطان بھی زورداروسوسہ بھی ڈال دیتا ہے اسے نوغ سے تعبیر فرمایا جب کوئی شخص دعوت تن دے گا خیر کی بات کرے گا اور مخالف اور منکر کی تکلیف دہ باتوں پر مبر کرے گا تو شیطان اس موقع پر کچوکا دے گا اور شائا یوں سمجھائے گا کہتم تو حق بات کہد ہے ہو۔ تمہیں چھوٹا بنے اور دینے کی کیاضر ورت ہے ایے موقع پر اللہ کی پناہ لے اور انگوٹی کیا لئے مین اللہ کی شاہد کے بوج جائے۔

وَمِنْ الْيِهِ النَّهُ وَالنَّهَ أَرُو الشَّمْسُ وَالْقَبُرُ السَّبُ وُلِوالِلسُّمْسِ وَلَا لِلْقَكْمِ

اور الله كى نشانيوں من سے رات ہے اور دن ہے اور چائد ہے اور سورج ہے مت مجدہ كرو سورج كو اور نہ چائدكو

وَاسْجُدُوْ اللّهِ الَّذِي خَلَقَهُ آنَ لُنُتُمُ إِيّاهُ تَعَبُدُونَ ﴿ وَإِن السِّكَلَّمِ وَا فَالَّذِينَ

اور سجدہ کرو اللہ کو جس نے ان کو پیدا فرمایا اگرتم اس کی عبادت کرتے ہو سو اگر وہ تکبر کریں تو جو

عِثْدُرَةِكَ يُسَرِّعُونَ لَهُ بِالنَّيْلِ وَالنَّهَ إِر وَهُ مُلاَيَسُّمُونَ ﴿ وَمِنْ أَيْدِمَ أَنْكُ تُرى

تیرے رب کے مقرب ہیں وہ رات دن اس کی پاکی بیان کرتے ہیں اور اکتا نے نہیں ہیں اور اس کی نشانیوں میں سے بیہ کہ

الْرُضَ خَاشِعَةً وَإِذَا اَنْزُلْنَاعَلِيْهَا الْمَآءُ الْمُتَرَّتُ وَرَبَتْ إِنَّ الَّذِي آخَيَاهَا لَهُ فِي

تو زمین کو دبی ہوئی حالت میں دیکھا ہے پھر جب ہم اس پر پانی نازل کر دیتے ہیں تو وہ ابحر آتی ہے اور برحتی ہے

الْمُؤَثِّ إِنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرُوهِ

بلاشبة جسنے اس كوزنده فرمايا و بى مردول كوزنده كرنے والا ہے۔

رات اوردن جانداورسورج الله کی نشانیوں میں سے ہیں ان کے بیدا کرنے والے کوسجدہ کرو

قسفسید: ان آیات میں اللہ تعالی کی قوحید پر بعض دلائل قائم فرمائے ہیں اور غیر اللہ کو بحدہ کرنے اور غیر اللہ کی عبادت کرنے سے مع فرمایا ہے اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے رات بھی ہے اور دن بھی ہے اللہ تعالی کی

ور الم

قدرت اورمشیت سے ایک دوسرے کے آئے پیچھے آئے رہتے ہیں اور سورج اور چاند بھی اس کی نشانیوں میں سے ہیں اللہ تعالی نے ان کو پیدا فر مایا اور روشی بخشی اور ان کے گروش کرنے کا مدار مقرر فر مایا اور طلوع وغروب کے اوقات مقرر فر مائے جس ذات یا ک نے ان کو پیدا فر مایا صرف وہی متحق عبادت ہے۔

لانشنب کو النشنب کو النشن کا الفتیر (بیمشرکین کوخطاب ہے مطلب یہ ہے کہ م سورج کو ہجدہ نہ کروان کو ہوئی چزیں سمجھ کر سجدہ کرتے ہو حالا نکہ جس نے انہیں پیدا کیا وہ سب سے بڑا ہے اور صرف وہی عبادت کا مستحق ہے ای کوفر مایا کا اسٹیٹ ڈوایٹانے الکیزی کے لفتھ کوئی (اور اللہ کو سجدہ کروجس نے انہیں پیدا کیا) اِن کُٹُ ٹُٹ ٹو اِیا ہُ تعکب کوؤن (اگرتم ان کے پیدا کرنے والے کی عبادت کرتے ہو تو محلوق کی عبادت نہ کروخال تی وہ عبادت کرتے ہو تا ہو ایک ماللہ یہ ماللہ عبادت کی جادت معتر نہیں جس کے ساتھ محلوق کی عبادت کی جاتی ہوالہذا شرک اختیار کرتے ہو یے تمہارا یہ دوئی کرنا کہ ہم اللہ کے عبادت گراریں یہ علط ہے۔

فَوْنِ السُّتَكُلِّيرُوُّا (الايدة) سواگر ده لوگ تكبراختيار كرين اور آپ كی بات ماننے میں عار سمجھیں اور غیر الله كوسجده كرنے سے بازند آئیں تو آئیں بتا دیں كہ اللہ تعالی كى كاعبادت اور بجود كامختاج نہیں ہے تم اسے سجده كرويانه كرواس كى ذات عالی صفات بہر حال بلنداور برتر ہے اس كی بارگاہ اقد س میں جوفر شتے حاضر ہیں وہ بمہ تن اور ہروقت تبیع میں مشغول رہتے ہیں ذرا بھی نہیں اكتاتے اور اسے ان كی تبیع اور عبادت كی بھی خاجت نہیں ہے )

## زمین کا خشک ہو کرزندہ ہوجانا بھی اللہ کی نشانی ہے

اس کے بعدار شاد فرنایا کہ اللہ تعالیٰ شانہ کی نشافیوں میں سے زمین بھی ہے جس پر یہ لوگ رہتے ہیں اور اس پرجن تخیر ات کا ظہور ہوتا رہتا ہے انہیں یہ لوگ دیکھتے رہتے ہیں انہی تغیرات میں سے ایک یہ ہے کہ زمین خشک ہو جاتی ہے سری الکل نہیں رہتی سوکھی ہوئی حالت میں پڑی رہتی ہے پھر اللہ تعالیٰ بارش بھیجتا ہے بارش برتی ہے نمین پر پائی پڑتا ہے اندر پہنچتا ہے بعید ہی یہ زمین پائی سے متاثر ہوتی ہے اس میں تازگی آ جاتی ہے زمین پھولتی ہے اندر سے پودے زورلگاتے ہیں با ہر تکلتے ہیں تھوڑا ہی ساوقت گزرتا ہے کہ زمین ہری بھری ہوجاتی ہے اس میں کھیتیاں بھی ہوتی ہیں جن سے انسانوں کو غذا کمیں ملتی ہیں ہوتی ہیں ہوتے ہیں جن پر پھھر مصے کے بعد پھل آتے ہیں ان میں سے انسان کھاتے ہیں اور گھاس بھی نکتی ہے جو مویشیوں کی غذا بنتی ہوتی ہے کہ کو کر صے کے بعد پھل آتے ہیں ان میں سے انسان کھاتے ہیں اور گھاس ہوتی ہی خور کے اس میں کی طرح سے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں ہیں اللہ تعالیٰ کی قدرت بھی ظاہر ہوتی ہے اور تو حد بھی خاب ہوتی ہا ہوتی ہو کہ کو کہ ان تصرف اللہ تعالیٰ ہی ہو اور تو حد بھی خاب ہوتی ہو اس سے اور تو حد بھی خور ہو جاتا ہوتی ہو کہ کو کہ کو خور ہو سے نظام رہوتی ہوں ان کے لئے ذمین کی حالت بدلنا خشک زمین کا تر وتا ذو ہو جانا اس میں پودے نگل آتا ہو اس باہر آ جا کمیں گار میا ان آلئی تی کہ کہ کا تا کہ اس باہر آ جا کمیں گار تا دو ہو ہو بانا سے میں کو کہ کہ کی المؤٹی الم

إِنَّ الَّذِيْنَ يُلْحِدُ وْنَ فِي الْمِينَا لَا يَغْفُونَ عَلَيْنَا ﴿ أَفَكُنْ يُلْقَى فِي النَّارِ يَخْيُرُ أَمْضُنْ بلاشبہ جولوگ ہماری آینوں میں مجروی اختیار کرتے ہیں وہ ہم پر پوشیدہ نہیں ہیں کیا جوشخص آگ میں ڈالا جائے گاوہ بہتر ہے یاوہ يَأْتِيُّ أَمِنًا يَوْمِ الْقِيْمَةِ إِعْمَلُوا مَا شِعْتُمُ التَّهْ مِمَاتَعُمْلُوْنَ بَصِيْرٌ ﴿ إِنَّ الْإِينَ كَفُرُوْا فخص جوقيامت كدن الن كاحالت بين آئكاتم كراوجوجا بوبشك وةتهار كامول كود يكصفوالا بينيشك جن لوكول في ذكر كساته كفركيا بِالذِّكْرِكَةَا جَاءَهُ مُوْ وَإِنَّهُ لَكِتْبُ عَزِيزٌ هُلَا يَأْتِيهُ الْبَاطِلُ مِنْ بَيْنِ يَكَيْهُ وَلَامِنْ جب وہ اسکے پاس آگیا اور ب خل حال یہ ہے کہ وہ کتاب عزیز ہے اس کے پاس باطل نہیں آتا آگے سے اور نہ عَلْفِهُ تَنْزِنِلٌ مِّنُ حَكِيْمٍ حَمِيْدٍ هَمَا يُقَالُ لَكَ إِلْامَا قَدُ قِيْلَ لِلرُسُلِ مِنْ قَبْلِكَ إِنّ پیچے سندہ اتاری ہوئی ہے عمت دالے کی طرف سے جوستودہ اوصاف ہے آپ سنہیں کہاجا تا مگروہی جوآپ سے پہلے رسواوں کے لئے کہا گیا بلاشبہ يَتِكَ لَنُ وُمَغْفِرَةٍ وَذُوْعِقَالٍ لَلِيْمِ ۖ وَلَوْجَعَلْنَهُ قُرْانًا اَعْجَبَيًّا لِقَالُوْالُولَا فُصِّلَتُ پكارب مغفرت والا بهاوروردناك عذاب دين والا بهاوراگر بهم اس وقرآن عجمى بنادية توبدلوك كهتركداس كي آيات كوكيول واضح طريقة بريمان نهيس كيا كيا لِيْتُهُ مَمَا عَجَدِيٌّ وَعَرَيْنٌ قُلْ هُوَ لِلَّذِينَ امْنُوا هُدِّي وَشِفَآهِ وَالَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ يركيابات بكررسول عربى باوركتاب عجى ب آپ فرماد يج كدوه ايمان والول كے لئے بدايت باور شفاع اور جولوگ ايمان نيس لات فِيُّ اذَانِهِ مُو وَقُرُّ وَهُو عَلَيْهِ مُ عَمَّى أُولِكَ يُنَادُونَ مِنْ مَكَانِ بَعِيْدٍ هُ ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے اوروہ ان پر گراہی کا سبب بنا ہوا ہے بدوہ لوگ ہیں جنہیں دور سے پکارا جاتا ہے۔

ملحدین ہم پر پوشیدہ ہیں ہیں جو جا ہوکرلواللدد بھتاہے!

قفسيو: قرآن مجيد سي نفع حاصل كرنے والے الل ايمان بي اور دو جاعتيں الى بي بي جوقرآن كى دشمن بي ايك جماعت وہ ہے جويوں نہيں كتے كر آن الله كى كتاب نهيں ہے كئيں الله كى كتاب الله على كتاب الله كا كتاب الله كى كتاب الله كى كتاب الله كى كتاب نهيں ہے كي وہ قرآن كا مطلب الني طرف سے تجويز كرتے بيں اور الني خواہشوں كے مطابق آيات اور كلمات كا مطلب بتائيا ور فرمايا يَضَفُونَ الكلام في غير موضعه ليحي آيات كا مطلب الني خواہشوں كے مطابق آيات الحادكا يم مطلب بتا يا اور فرمايا يَضَفُونَ الكلام في غير موضعه ليحي آيات كا مطلب الني نائى ہوئى بوعوں اور خواہشوں كے مطابق قرآن كى مطلب الني طرف سے تجويز كرتے بي مشابحات كے بيچھے پرناائي نكالى ہوئى بوعوں اور خواہشوں كے مطابق قرآن كى تفير كرنا بيسب الحادكي صورتيں بين حضرت عيم الامت تھا نوى رحمت الله عليه مائل سلوك بين حضرت ابن عباس رضى الله عنها كا قول قل فرمانے كے بعد لكھتے بيں و دخل فيه غلاۃ الصوفية في نفيهم التفسير المنقول و اختر اهم ما يختران الاصول ليخي اس مين غلووالے صوفى بھى داخل بين جومقول تفير كي نفيهم التفسير المنقول و اختر اهم ما يختلف الاصول ليخي اس مين غلووالے صوفى بھى داخل بيں جومقول تفير كي نفيهم التفسير المنقول و اختر اهم ما يختلف الاصول ليخي اس مين غلووالے صوفى بھى داخل بيں جومقول تفير كي نفي كرتے بيں اور اپني پاس سے وہ چزيں يہ حالف الاصول ليخي اس مين غلووالے صوفى بھى داخل بيں جومقول تفير كي نفيهم التفسير المور يہ پاس سے وہ چزيں يہ حالف الاصول ليمن المحلف الاصول ليمن المحلف الاصول المحلول المحلول

نکالتے ہیں جواصول کے خلاف ہیں اللہ تعالیٰ جل شانہ نے فرمایا کہ جولوگ ہماری آیات میں مجروی اختیار کرتے ہیں ان کا حال ہم پر پوشیدہ نہیں ہے آئیں الحاداور بے دینی کی سزا ملے گی اس کے بعد فرمایا اُفکین فیلٹی فی الکار قیامت کے دن دوقتم کے لوگ ہوں گے بعض وہ لوگ ہوں گے جوامن واطمینان کے ساتھ بخوف ہوں گے اور جنت میں واخل کر دیئے جائیں گے اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو جرانی پریشانی اور گھراہٹ کے ساتھ قبروں سے نکل کر میدان حشر میں جائیں گے اور بہت سے لوگ ایسے ہوں گے جو جرانی پریشانی اور گھراہٹ کے ساتھ قبروں سے نکل کر میدان حشر میں حاضر ہوں گے بھر دوز ن میں داخل کر دیئے جائیں گے اب بتانے والے بتائیں اور بحکھدار لوگ جواب دیں کہ جو خص دوز ن میں ڈالا جائے گا وہ بہتر ہے یا دہ خوامن و چین اور اطمینان اور اس کے بعد بھی امن و چین کے ساتھ بھر جنت میں بھی ای شان سے داخل ہوگا قیامت کے دن بھی سکون اور اطمینان اور اس کے بعد بھی امن و چین کے ساتھ خوش و خرم رہے گا (جَعَلَنا اللّٰہ منہم)

اِعْمَدُواْ مَا شِعْتُوْ اِنْكَ عِمَاتَعُمُدُونَ بَصِيرٌ (كرلوجو چاہوبے شک الله تمہارے کاموں کا دیکھنے والا ہے اس میں تہدید ہے کہ قرآن کے خالفین اور منکرین جو چاہیں کرلیں اپنے کئے کی سزا پائیں گے وہ بیر تسجھیں کہ ہم جو پھے کرلیں گے اسکی خبر نہ ہوگی اللہ جل شاندا نئے اعمال کو دیکھتاہے وہ انئے اعمال کی سزادے گا۔

اِنَ الْدَیْنَ کَفَرُوْ اَیالَا کُو (الایه) (بلاشبہ جن اوگوں نے ذکریعنی قرآن کا انکارکیا ، جب کہ وہ ان کے پاس آگیا تو انہوں نے فوروفکر نہ کیا ، جب کہ وہ ان کے پاس آگیا تو انہوں نے فوروفکر نہ کیا ، گرخوروفکر کرتے تو منکر نہ ہوتے والنّہ لکی ٹائی گؤیڈ (اور بلاشبہ وہ عزت والی کتاب ہے) کین گؤیڈ (باطل بات نہ اس کے آگے ہے آسکتی ہے نہ اس کے پیچھے ہے) لیمی کمی پہلواور کی جہت ہے اس کا احمال نہیں تُنویل فی تکرینے کے پید وہ اتاری گئ ہے حکمت والے کی طرف ہے جس کی ذات وصفات محمود ہیں۔

## رسول التدعلي وسلى

منائقال کک الاکافک قیال بلائو کی اون فیزلک اس میں رسول التعقیقی کو کی ہے مطلب ہیہ ہے کہ آپ کے بارے میں جو کا فرلوگ معاندانہ طریقے پر کچھ کہتے ہیں جس ہے آپ کو تکلیف ہوتی ہے ہی کوئی نئی چیز نہیں ہے آپ سے پہلے جو رسول گزرے ہیں ان کے بارے میں ایسی باتیں کہی گئی ہیں ان حضرات نے صبر کیا آپ بھی صبر کریں ان گذائو منٹیفی تو (بلا شبہ آپ کا رب بڑی منفرت والا ہے) وَذُوْعِقالِ لَائِيْرِ (اور دردناک عذاب والا ہے) آپ کے خالفین اگرا پی حرکتوں سے باز آگئے اورا کیان قبول کرلیا تو دیگر اہل ایمان کے ساتھ ان کی بھی منفرت ہوجائے گی اورا گران اوگوں نے تو بہنہ کی این حرکتوں سے بازنہ آئے ایمان قبول نہ کیا تو دردناک عذاب میں جتلا ہوں گے۔

#### مكذبين كاعناد

وُلْوَجَعَلْنَهُ قُوْلُنَا الْمُعِيمُ الْقَالُوْلُولُو فَصِلْتُ إِينَهُ (اوراگرہم اس کوقر آن مجمی بنادیے توبیلوگ کہتے ہیں کہ اس کی آیات کو کیوں واضح طریقہ پر بیان نہیں کیا گیا) 

#### قرآن مومنین کے لئے ہدایت ہے اور شفاہے

قُلُ هُوَ لِلْكِذِيْنَ الْمُنُوْاهُدُّى وَ شِفَاءُ (آپ فرما دیجئے کہ بیقرآن ایمان والوں کے لئے ہدایت اور شفاء ہے) والدَّنِیْنَ لائیوُمِنُوْنَ فِیْ اَذَانِهِ فَروَقُرُ وَهُو عَلَیْهِ مُرعَمَّی اور جولوگ ایمان نہیں لاتے ان کے کانوں میں ڈاٹ ہے اور وہ ان کے حق میں اندھے بن کا سب بنا ہوا ہے اُولیاک یُنکادوُن مِنْ مُکانِ بَعِیْدٍ (بیلوگ دور جگہ سے بلائے جاتے ہیں) لینی بیلوگ ایسے ہیں کہ جیسے کی کو پکارا جائے وہ آواز تو سے کیکن بات نہ سمجھے حق کی آواز کانوں میں پڑتی ہے کیکن اسے جھنااور قبول کر تانہیں جا ہے۔

## يُنَادُونَ مِنْ مُكَانٍ بَعِيْدٍ كَيْفْسِر

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں اُولیک یُنکادون مِن مُنکانِ بَعِیْدِ کا یہ مطلب (جواو پر لکھا گیا ہے حضرت علی کرم الله وجہاور حضرت مجاہد سے مروی ہے اور بعض مفسرین نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ قیامت کے دن یہ لوگ کفراورا عمال بدکی وجہ سے برے ناموں کے ساتھ پکارے جائیں گے اور یہ پکار دور سے ہوگی تا کہ اہل موقف بھی اس آ واز کوئ لیں جس سے ان لوگوں کی شہرت ہوجائے کہ یہ لوگ ایسے ایسے تھے۔

وَلَقَلُ الْتَيْنَا مُوسَى الْكِتْبُ فَاخْتُلِفَ فِيْهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِكَ لَقُضِى الديه أَى بات بَرَيَم نِهِ مَنْ وَمَابِدَهُ وَلِي اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ ا

#### فَعَكَيْهَا وَمَارَبُكَ بِظَلَامٍ لِلْعَبِيْرِ "

وہال ای پر ہے اورآپ کارب بندوں پڑھلم کرنے والانہیں ہے۔

# ہر شخص کا نیک عمل اس کے لئے مفید ہے اور برے مل کا و بال براعمل کر نیوالے برہی ہے

قفسیو: اوپرآخضرت عظی کوسل دیے ہوئے فرمایا تھا کہ معاندین کی طرف ہے آپ کے بارے میں وہی باتیں ہی جاتی ہیں جو آپ سے پہلے رسولوں سے ہی گئیں اس کے بعد گذشتہ رسولوں میں سے ایک رسول یعنی حضرت موکی علیہ السلام کا تذکرہ فرمایا ارشاد فرمایا کہ ہم نے موکی کو کتاب یعن توریت شریف دی اس کتاب میں اختلاف کیا گیا کسی نے اس کی تصدیق کی اور کسی نے اسے جھلایا آپ کے ساتھ اور قرآن کے ساتھ جو آپ کے خاطبین کا معاملہ ہے یہ پہلے بھی ہو چکا ہے پھر فرمایا کہ آپ کے درب کی طرف سے ایک بات طے ہو چکی ہے اور وہ یہ کہ جھلانے والوں پر مقررہ وقت پر عذاب جھیج کران کو ختم کر قرابا تا ویا نہ ہے فراب جھیج کران کو ختم کر دیا جاتا ہے انہ کے فرق ہوئے ہے اور یہ میں بڑے ہوئے ہیں اور یہ شک باعث دیا جاتا ہے انہ کے فرق ہوئے ہیں اور یہ شک باعث تر دواور یا عشواطراب بنا ہوا ہے )۔

بعض حضرات نے مِنُ کُی ضمیر عذاب کے فیصلے کی طرف داخع کی ہے جس کا مطلب سے کہ بیاوگ عذاب موجود کے بارے میں شک میں پڑے ہوئے ہیں اس شک نے ان کور قد میں ڈال رکھا ہے عذاب کی وَعید سنتے ہیں کین یقین نہیں کرتے۔
مین عَیل صَالِحًا فَکِلْنَفْسِ ہِ ﴿ جُوْحُصْ نیک کام کرے گااس کا بیٹل اس کے لئے نفع مند ہوگا اور اس پر ثواب سلے گا)
و مین آسانے فعکی کھا (اور جو محض براعمل کرے گا تو اس کا و بال اور ضررای پر پڑے گا) و مینا رکھ نے نظر کے لئوئینیو (اور آپ
کارب بندوں پرظلم کر نیوالانہیں ہے) وہ ہر چھوٹی بڑی نیکی کا بدلہ دے گا اور ایسا نہ ہوگا کہ جوکوئی برائی نہ کی ہو وہ اس کے اعمال نامہ میں کھودی جائے اور پھراس کیوجہ سے عذاب دیا جائے۔

قیامت کاعلم الله تعالی بی کو ہے اس دن مشرکین کی جیرانی وبربادی

من من المراف المراف الدتعالى بى كاطرف والدكياجاتا الميابية في المت كبواقع بوكى اس كاعلم الله تعالى ك منيس سورة الاعراف على فرمايا يشكلونك عن التكاعلة ايكان موسلها فل إلما علمها عن كرفي الكاعلة الكان موسلها فل إلما علمها عن كرف المراف المرافق الم

اس کے بعد بعض دیگراشیاء کے بارے میں ارشادفر مایا کہ ان کاعلم صرف اللہ تعالی ہی کو ہے جب درخت پر پھل آتے ہیں اولا ایک غلاف کی می صورت بنتی ہے ابتداء میں پھل ذراسا ہوتا ہے پھر بردھتار ہتا ہے اور بردھتے بردھتے اپنے غلاف سے باہر آجاتا ہے ارشادفر مایا کہ جو بھی کوئی پھل اپنے غلاف سے باہر لکاتا ہے اور جس کسی عورت کو حمل قرار پاتا ہے اور جو بھی کوئی عورت بچے جنتی ہے اللہ تعالیٰ کوان سب کاعلم ہے اس میں چند چیزوں کا ذکر ہے دوسری آیات میں ہے کہ اللہ تعالی ہر چیز کو جانتا ہے۔

جولوگ دنیا میں شرک کرتے ہیں دلائل قدرت کود کھ کربھی تو حید کے قائل نہیں ہوتے بیلوگ قیامت کے دن حاضر ہوں گے اور ان سے اللہ تعالی کا سوال ہوگا کہ تم نے جوا پے خیال میں میرے شرکاء بنار کھے تنے وہ کہاں ہیں وہ لوگ جواب دیں گے کہ ہم آپ کو فبردے دے ہیں کہ یہاں اس وقت ہم میں کوئی بھی اس بات کی گوائی دینے والانہیں کہ آپ کا کوئی شرکی تھا دنیا میں تو پوری ضد کے ساتھ شرک کرتے تھے اور جب سمجھایا جاتا تھا تو حی نہیں مانے تھے لیکن میدان قیامت میں شرک سے منکر ہوجا کیں گے اور یوں کہیں گے وَ اللّهِ وَ بَنّا مَا ثُحنًا مَنْ فِرِینَ اور جب سمجھایی کے دا نکار کھے قیامت میں شرک سے منکر ہوجا کیں گے اور یوں کہیں گے وَ اللّهِ وَ بَنّا مَا ثُحنًا مَنْ فِرِینَ اور جب سمجھلیں گے کہ انکار کچھ فاکمہ فیش مِنْ اور جب سمجھلی کے دو اور یوں کہیں گے ہو گئے وہ گئے گئے اگر نے نئے وہ کوئی بھی مددنہ پہنچا سیس کے وظ فُنُوا مَا لَھُمْ مِنْ کے علاوہ عبادت کیا کرتے تھے اور ان سے جو مدد کی امیدر کھتے تھے وہ کوئی بھی مددنہ پہنچا سیس کے وظ فُنُوا مَا لَھُمْ مِنْ مُحینے میں (اور یعین کرلیں گے کہ ان کے لئے بھا گئے کا کوئی موقع نہیں )۔

لاينكُمُ الْإِنْسَانُ مِنْ دُعَا الْخَيْرِ وَإِنْ مَسَدُ الشَّرُ فَيُوْسُ قَنُوطُ وَلَيْنَ اذَفْنُ وَحْمَةً مِنَا مِنْ النَّلُ فَيُوطُ وَلَيْنَ الْأَفْنُ وَحْمَةً مِنَا مِنْ النَّانِ مَلَا مَا اللَّهُ وَيَعْ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ عَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَيْهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَى اللَّهُ ال

عِنْلَ لَا لَكُونَ فَي فَلَنْدُونِ أَنَ الَّذِيْنَ لَفُرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنْزِيْقَتَهُ مُ رَّمِنْ عَذَابِ عَلَيْظِ ﴿ وَلِذَا اللَّهِ اللَّهِ مُنَالِهِ عَلَيْظٍ ﴿ وَلِذَا اللَّهِ مَا لَهُ مِنْ اللَّهِ مَا اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّالِي اللَّهُ مُنْ اللّلِي اللَّهُ مُنْ اللَّل

وَانْعَنَاعَلَى الْإِنْسَانِ اَعْرَضَ وَنَا يَجَانِيهُ وَإِذَا مَسَدُهُ الثَّرُونَكُو دُعَاءَ عَرِيْضِ

نعت عطاكر تي بي ووه او اف كرتا ب ورايك جانب ودور جلاجاتا ب ورجب ات تكليف يني جاتى بي المري ورك وعادالا موجاتا ب

# انسان كائت دنيااور ناشكرى كامزاج اور وقوع قيامت كاانكار

تفسید: ان آیات میں انسان کا ایک مزاج بیان فرمایا ہے اور وہ یک دانسان برابر اللہ تعالی سے خیر کی دعا کرتا ہے مال بھی مانگنا ہے اور صحت بھی اور دوسری چیزیں بھی جب تک یہ چیزیں پاس رہتی ہیں تو خوب خوش رہتا ہے اور اگر کوئی تکلاف پہنچ جائے مریض ہوجائے تک دی آجائے تو اس پرنا امیدی چھاجاتی ہے وہ بجتا ہے کہ بس اب تو میں مصیبت ہی میں رہوں گا بھی میری جائے تھیک ہونے والی نہیں ہے (بیان لوگوں) عالی ہوتا ہے جنہوں نے اللہ تعالی کی کتاب کو میں رہوں گا بھی میری جائے تھیک ہونے والی نہیں ہے (بیان لوگوں) عالی ہوتا ہے جنہوں نے اللہ تعالی کی کتاب کو

نہیں پڑھااس کے رسول عظی کے ہدایات پڑل نہیں کیا نیک بندوں کی محبت نہیں اٹھائی)۔
پھر فر مایا کہ اگر ہم انسان کو اپنی رحمت چھادیں خیر اور عافیت اور مالداری سے نواز دیں اس کے بعد کہ اسے تکلیف پہنچ چکی تھی تو کہتا ہے کہ ہاں مجھے بیچا ہے اور میں اس کا حق دار ہوں اللہ تعالی کی جونعت ملی اسے اللہ کا نصل نہیں بلکہ اپنے ہئر کا نتیجہ بھتا ہے جیسیا کہ قارون نے کہا تھاؤ سَم اُ و بیٹ مُ عَلیٰ عِلْم عِنْدِی (بیقو مجھے میرے ملم کی وجہ سے دیا گیا) عالت ٹھیکہ ہوتی ہوتی ہوتی ہوتی اس قیامت آئے عالیہ بین ہوتی ہوتی اس قیامت آئی گئی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو میں وہاں بھی عزت اور کرا مت سے اور اگر بالفرض قیامت آئی گئی اور میں اپنے رب کی طرف لوٹا دیا گیا تو میں وہاں بھی عزت اور کرا مت سے نوازا جاؤں گا جیسیا کہ دنیا میں مجھے نوازا گیا ہے وہاں بھی میرا حال اچھا ہوگا دنیا میں بھی حالت کا مستحق ہوں اور آخرت میں اچھی حالت تا خرت میں اچھی حالت کا تحق میں اور اس میں میں بھی نے بینا اور آخرت میں اچھی حالت کا تحق میں است کی اس کی خوال انہاں نے نہیں مان کہ اللہ تعالی نے اس پرفضل فرمایا ہے دنیا اور آخرت میں اچھی حالت

میں رہنے کواپنا ذاتی استحقاق مانتا ہے۔

الله تعالی نے فرمایا کہ کافروں کوہم ان کے اعمال سے باخبر کردیں گے اور بتادیں گے کہتم نے غلط سمجھا تھا تم اسے اعمال کے اعتبار سے عزت اور کرامت کے متحق نہیں ہو ڈلت اور اہانت کے متحق ہو وکٹٹڈیڈیفکٹ ٹھے ٹوٹ عَذَابِ عَلِینظ (اور ہم انہیں ضرور ضرور خت عذاب چکھا ئیں گے ) اس وقت جھوٹی باتوں اور جھوٹے دعووں کا پیتہ چل جائے گا۔

اس کے بعد انسان کے مزاج کی ایک حالت بتائی اوروہ یہ کہ جب ہم انسان برانعام کرتے ہیں لیعنی جب اسے نعتیں درجے ہیں تعنی جب اسے نعتیں درجے ہیں تو تکبر کے انداز میں ایک طرف کو دور چلا جاتا ہے یعنی وہ اللہ تعالیٰ کاشکر گزار ہیں ہوتا یہ مال اور خمتیں جو موجب شکر تھیں ان کو تکبر کا ذریعہ بنالیتا ہے نعتوں کے زمانے میں اس کا میصال ہوتا ہے اور جب اسے تکلیف پہنچ جاتی ہے تو لمبی چوڑی یے دعا کیں کرنے لگتا ہے انسانوں کا جو حال ان آیات میں بیان فر مایا ہے عموماً مشاہدہ میں آتار ہتا ہے۔

عُلُ ارَءِ يُتُمُرِ إِنْ كَانَ مِنْ عِنْدِ اللهِ ثُمَّ كِفَرْتُمُ بِهِمَنْ اَضَالُ مِنْ هُو فِي شِقَاقٍ بَعِنْدٍ®

آپ فرما دیجئے کہتم بناؤ اگر بیقرآن اللہ کی طرف ہے ہو پھرتم نے اس کا انکار کیا تو اس سے بوسے کر گمراہ کون ہوگا جودورکی مخالفت میں پڑ گیا

ا صاحب روح المعانی فرماتے ہیں دُعاء کی جومفت بیان کی گئی ہے اس سے لازم آتا ہے کہ دُعاء کمی بھی ہو کیونکہ دُعاء طویل جب ہی ہوتی ہے جبکہ وہ چوڑ اکی سے زیادہ کمی بھی ہوور نہ تو طویل نہ ہوگی۔ سَنُوعَهُمُ الْيَتِنَا فِي الْفَاقِ وَفَى اَنْفُسِهِ مُرحَتَى يَتَبَيّنَ لَهُمُ اَنَدُالْحَقُ اُولَمُ يَكُفِ بِرَبِكَ

مَعْمَ بِنَهِ اللّهِ اللّهِ اللّهِ اللّهَ اللّهِ اللهُ اللّهُ اللّهُ اللهُ اله

منكرين كوفرآن عيم كے بارے ميں غور وفكر كى دعوت الله تعالى كاعلم ہر چيز كومحيط ہے

حیثی یکٹینیاں نھٹھ آنڈالٹی (بیہاں تک کدان پرظاہر ہوجائے گا کہ یقر آن تن ہے) قرآن کا تن ہونا تجھداروں پرظاہر ہوگیا' ماننانہ ماننا وربات ہے دشن بھی جانتے ہیں گومانتے نہیں۔

اس نے اوکٹو یکٹے بوتو کے اُنکا علی کُلِ شکی مِشْجِینگ (کیا آپ کے دب کی بیات کانی نہیں ہے کہ وہ ہر چڑ پر شاہد ہے)اس نے آپ کی رسالت کی باربار گوائی دی ہے آپ کی رسالت کی باربار گوائی دی ہے آپ کی رسالت کی باربار گوائی دی ہے آپ کے لئے اللہ تعالیٰ کا گوائی دینا کافی ہے آپ ان لوگوں کے انکار اور عناد معموم ندہوں۔

ہ الآ اِنْھُ خر (الأیة) (خرداریہ لوگ اپ رب کی ملاقات کی طرف ہے شک میں پڑے ہیں انہیں وقوع قیامت کایقین نہیں اس لئے اٹکار پر کمر بائد ھ رکھی ہے لیکن میہ نہ سیجھیں کہ اٹک حرکتوں کا اللہ تعالیٰ کو علم نہیں ہے وہ ہر چیز کو اپنے احاط علمی میں لئے ہوئے ہے لہذاوہ اٹکی حرکتوں اور کرتو توں پر مزادیگا۔

وهذا اخر ما يسر الله تعالى لنا في تفسير سورة خم السجدة ليلة الثاني والعشرين في محرم الحرام سنة ١١٨ من هجرة سيد الانام البدر التمام صلى الله تعالى عليه وسلم الى يوم القيام وعلى اله واصحابه البررة الكرام.

# مِيوُّالُونِ مِنْ اللهُ مِنْ اللهُ ا

مورة الثوركي مكمعظمين نازل موكى اسيس ترين آيتي اوريائج كوع مين

### بِسُمِ الله الرَّحْمٰن الرَّحِكِي إِنَّهُ

﴿ شروع الله ك نام سے جو برا مہریان نہایت رحم والا ب

حُمْرَةُ عَسَقَ ٥ كَذَٰ لِكَ يُوْجِي إليْكَ وَإِلَى الَّذِيْنَ مِنْ عَبْلِكُ اللَّهُ الْعَزِيْزُ الْحَكِيثُمُ ولَا مَا

حدد عسق ای طرح وی بھیجا ہے آپ کی طرف اوران کی طرف جوآپ سے پہلے تھاللہ جومزیز ہے علیم ہے ای کیلئے ہے جو پھی

فِي السَّمُوْتِ وَمَا فِي الْرَضِ وَهُو الْعَلِيُّ الْعَظِيُّمُ وَكَادُ السَّمُوْتُ بَنَفَظَّرُنَ مِنْ فَوْقِهِي

آسانوں میں ہے اور جو کھے زمین میں ہے اوروہ برتر ہے بڑا ہے، کچھ بحید نہیں کہ آسان اوپر سے پھٹ بڑیں

وَالْمُلَلِكَةُ يُسَبِّعُونَ بِحَمْدِ رَبِّهِمُ وَيَسْتَغْفِرُونَ لِمَنْ فِي الْأَرْضُ ٱلْآاِكَ اللهَ هُوَالْغَفُوْرُ

اور فرضت اپ رب کی تیج بان کرتے ہیں اور اہل زمین کیلئے مغرت طلب کرتے ہیں خروار! اللہ ہی

الرَّحِيْمُ وَالْزِنْنَ الْمُخَذُو الْمِنْ دُونِهَ اوْلِيَاء اللهُ حَفِيظٌ عَلَيْهِمْ وَمَا انْتَ عَلَيْهِمْ يوكيْكٍ

مغفرت كرنے والا ہےاور جن لوگوں نے اللہ كے سوادوسر كارساز تجويز كرر كھے ہيں وہ الله كى نگاہ ميں ہيں آپ ان كے ذمه دار نہيں

وُكَذَٰ لِكَ آوْحَيْنَا النَّكَ قُرْانًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِر أُمِّ الْقُرْى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِر رَوْمَ الْمُمْعِ لَا

اورای طرح ہم نے آپ کی طرف قرآن عربی کی وی بھیجی تا کہ آپ ام القری اور اس کے آس پاس کے رہنے والوں کوڈرائیں اور جمع

رُيْبَ فِيْ لَا فَرَيْقٌ فِي أَلْجُنَاتِ وَفَرِيْقٌ فِي السَّعِيْرِ وَلَوْشَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَهُ مُرَامَّةً وَالحِرَةً وَالْكِنَ

ہونے کے دن سے ڈرائیں جس میں کوئی شک نہیں ایک فریق جنت میں ہوگا اور ایک فریق دوزخ میں اور اگر

يُن خِلُ مَنْ يَتَكَاءُ فِي رَحْمَتِهِ وَالطَّلِمُونَ مَا لَهُ مُرْضِ وَلِيَّ وَلَانَصِيْرٍ اَمِراتَّكُ فُوامِن

الله چاہتاتوان سب کوایک ہی جماعت بنادیتااوروہ جے چاہتا ہےائی رحمت میں داخل فرماتا ہے ظالموں کے لئے کوئی دوست ہے نکوئی مد گاڑ کیاان کوکوں نے اللہ کے

دُونِهَ أَوْلِيَاءً ۚ فَاللَّهُ هُوَ الْوَلِى وَهُو يُحْيِ الْمَوْلَى وَهُوعَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرُهُ

سوا کارسازینا رکھے ہیں سو اللہ بی کار ساز ہے اوروہ مردول کو زندہ کرے گااور وہ ہر چیز پرقاور ہے۔

اللدنعالي عزيز ہے علیم ہے علی ہے ظلیم ہے فقور ہے رحیم ہے تسمید: یہ درة الثوری کے پہلے رکوع کا ترجمہ ہے جوسات آیات پر شمل ہاں آیات میں اللہ تعالیٰ ک

صفات جلیلہ بیان فر مائی ہیں پہلی آیت میں رسول اللہ اللہ سے خطاب کر کے فر مایا کہ جس طرح میسورت اپنے فوائد پر مشتل ہوکرآپ کی طرف نازل کی جارہی ہے اس طرح آپ پردوسری سورتوں کی بھی دی گئ ہے اورآپ سے پہلے جو حضرت انبيائ كرام عليهم السلام تصان يروى كاللى يدوى الله تعالى في يجي جو عزيز يعنى زبردست اورغالب باور عكيم مین حکمت والا ہے آسانوں اور زمین میں جو کچھ ہے وہ سب اُس کا ہے اسکی مخلوق بھی ہے اور مملوک بھی ہے وہ برتر ہے اور عظیم الثان ہے تکادالتکاو یہ جھ بعیر نہیں کہ آسان اپنے اوپر سے بھٹ پڑیں اس میں مشرکین کا حرکت بدی شاعت اورقباحت بیان فر مائی ہے کیونکہ آ مے مشرکین کے شرک کا ذکر آر ہا ہاس لئے پہلے بی اُن کی تر دیدفر مادی اور بیالیا بی ے جیے سورة مریم میں فرمایا: وَقَالُوا الْحَنْكَ الرَّحْمْنُ وَلَدُ الْقَارُ عِنْهُمْ شَيْنًا إِذًا تَكَادُ النَّمَوْتُ يَتَفَظَّرْنَ مِنْهُ وَتَنْتَقُ الْكَرْضُ وتخوال بال هداً ان دعوالات على ولكما ( اور كمت بن كرحن اولا در كمتاب يوقم الى بعارى بات لائ كمعب نبيس آسان مجٹ بڑیں اس کے باعث اور زمین سنق ہو جائے اور گر بڑیں بہا ڑٹو ٹ کر کہ ثابت کیا رحل کے لئے فرزند) آیت کی یفیرصاحب معالم التزیل نے اختیار کی کبعض دیگرمفسرین نے فرمایا ہے کہ اللہ تعالی کے فرشتے بہت بدی کثیر تعداد میں ہیں وہ آسانوں میں مجدہ کے ہوئے بڑے ہیں اور بہت سے فرشتے دوسرے کامول میں لگے ہوئے ہیں ان فرشتوں کا بوجھ اتنازیادہ ہے کہ اس کی وجہ ہے آسانوں کا بھٹ پڑتا کوئی بعید بات نہیں آیت کا بیمغی لینا بھی بعید نہیں ہے چونکہ اس کے بعد فرشتوں کی تیج وتحمید کا ذکر ہے اس لئے اس کا بیمعنی بھی مرحبط ہوتا ہے حضرت ابوذ رغفاری رضى الله تعالى عند بروايت بكرسول الله علي في ارشادفرمايا أطَّتِ السماء وحق لها ان عَاط والذى نفسى بيده ما فيها موضع اربع أصابع إلا وملك واضع جبهته ساجد الله. (آسان يُريُرُ بولاكم اور لازم ہے کہ وہ ایس آوازیں نکالے قتم ہے اس ذات کی جس کے قبضہ میں میری جان ہے آسان میں جارانگل جگہ بھی (رواه احدوالترندى وابن ماجد كما في المشكلة قص ١٥٥٠) الينهيں ہے جہال فرشتے نے مجدہ میں اپنی پیٹانی ندر کار کھی ہو)

اور من فوقیق جوفر مایاس کامیمطلب ہے کہ آسان پھٹنا شروع ہوں تواو پر سے پھٹیں گے پہلے سب سے او پر والا آسان پھراس سے نیچے والا پھراس سے نیچے والا۔

وَالْمَالِيَّةُ يُسَبِّمُونَ عِمَيْدِ رَبِيْهِ ﴿ (اور فرشتے اپ رب کی تبیع میں مشغول رہتے ہیں یعنی جو چیزیں اللہ تعالیٰ کی شانِ عالی کے لائق نہیں ان سے اس کی تنزیداور پا کی بیان کرتے ہیں اور اس کی صفات عالیہ بیان کرتے ہیں جن سے وہ متصف ہے تغییر قرطبی میں حضرت علی رضی اللہ عنہ سے نقل کیا ہے کہ تبیع کا مطلب سے کہ وہ تبجب سے سجان اللہ کہتے ہیں کہ مشرکین کو کیا ہوگیا وصدہ لائٹریک کے ساتھ غیروں کو شریک کرتے ہیں اور خالق جل مجدہ کی ناراضکی اپ سر لیتے ہیں۔ مشرکین کو کیا ہوگیا وصدہ لائٹریک ﴿ اور زمین والوں کے لئے استعفار کرتے ہیں) یعنی اہل ایمان جو دنیا میں ہے ہیں کو کینٹہ تعدید کا مسلم ہے ہیں۔

ان کے لئے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔

الآبات الله هو الفعُورُ الرحية في (خرداراس من كوئي شك نيس كرالله غفور برجم ب) اس كے بعد شركين كا تذكره فرمايا كرانبوں نے الله كارساز بنالئے يعنى بيلوگ بتوں كى يوجاكرتے بي الله تعالى ان كا عمران بے يعنى ان

کا عمال سے باخیر ہے وہ ان کوہزاد ہے گا اور آپ کوان پرکوئی افتیار نہیں دیا گیا اللہ تعالیٰ ہی جب چاہے گاہزاد ہے دیگا۔

اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے آپ کو بیقر آن وہی کے ذریعہ دیا جوعر بی جس ہے تاکہ آپ اُم القر کی لیمنی کہ والوں کو درائیں (جو آپ کے اولین مخاطب ہیں) اور ان الوگوں کو بھی ڈرائیں جو کمہ کے چاروں طرف رہتے ہیں لیمنی دیگر اہل عرب ان سب کو کفر کی سزاسے ڈرائیں اور بتادیں کہ اگر ایمان نہ لائیں ہو کہ نہ کو خور نہیں اس کو تی ہونے ہیں کوئی شک نہیں اس دن بندوں کے دن سے بھی ڈرائیں اس سے قیامت کا دن مراد ہے جس کے واقع ہونے میں کوئی شک نہیں اس دن بندوں کے درمیان فیصلے کے جائیں گی اللہ تعالیٰ فیصلہ فرمائے گا اس کے فیصلے کو کوئی رد کر نعوال نہیں 'پہلے سے اسکا فیصلہ ہے درمیان فیصلہ نے اسکا فیصلہ ہے اسکا فیصلہ ہے اسکا فیصلہ دنیا میں سنادیا کوئی آپ کی تو ان کا اس کے بعد فرمایا کوئی گئی فی المیکن والے انگل الگ کر دیاجائے گا اہل ایمان جنت میں اور اہل کفر دوز خ میں بھے جائیں فیصلہ دنیا میں سنادیا اس کے بعد فرمایا کوئو گئا المائے (الآیہ) یعنی ہرفیصلہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے آگروہ چا ہتا تو سب کوایک اس کے بعد فرمایا کوئو گئا آلئی (الآیہ) یعنی ہرفیصلہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے مطابق ہوتا ہے آگروہ چا ہتا تھا اس کی حمت کا اس کے بعد فرمایا کوئو شنگ آلات نی اللہ ایمان ہی ہوتے ہیں وہ جسے چا ہتا ہے آپی رحمت میں داخل فرمادیتا ہے اس کی حمت کا اوراگر ہم چا ہتے ہرفس کواس کی ہوایت دے۔

اوراگر ہم چا ہتے ہرفس کواس کی ہدایت دے دیے۔

والظّليلُون مَالَهُ وَمِنْ وَلِيَ وَلَانِهِيْرِ (اورظالموں كے لئے كوئى دوست اور مددگار نہ ہوگا) اللہ تعالی كى حكمت اور مشیت اپنی جگہ ہے لیكن انسانوں كو ہوش اور گوش اختیار دیا ہے اور ایمان و كفر كا فرق بتا دیا ہے اور دونوں كی جز اوسز اہمى بتا دى ہے اس لئے قیامت كے دن اپنے اختیار كوغلط استعال كرنے كی وجہ سے پکڑے جائیں گے كفر و شرك ظلم ہے جب ظلم كى سز الحلے گی تو كوئی بھی حمایتی اور مددگار نہ ملے گا۔

مشركين كى ترديد

التهموت و الرَّرْضِ يَبْسُطُ الرِّنْ قَلِمَنْ يَشَاءُ وَيَقْبِ لُوْ إِنَّهُ بِكُلِّ شَيْءِ عَلِيْهُ وَ السَّمُوتِ وَالرَّرِينَ كَا بَانِونَ كَا الرَّمُ مُردِيًا عِبِ بَنْكُ وه مِر جَزِكَا بَاعِ والا عِبَ

# تم جس چیز میں اختلاف کرواسکا فیصلہ اللہ ہی کی طرف ہے اس نے تمہارے جوڑے بیدا فرمائے

قسفسید: ان آیات میں اللہ جل شانہ کی صفات جلیلہ عظیمہ بیان فرمائی ہیں پہلے تو یہ فرمایا کہتم جن چیزوں میں اختلاف کرتے ہوائیں اللہ کی طرف لوٹا دولین اس کی کتاب جو فیصلہ دے اسے مان لواوراس کے مطابق عمل کرو پھر رسول اللہ علی ہے ہو سے کہ اللہ ہی میرارب ہے اس پر میں نے بھروسہ کیا اوراس کی طرف رجوع کرتا ہوں تو حدی دعوت دیے میں تہماری طرف ہے کی تکلیف کے بینے جانے سے میں تہمیں ڈرتا۔

مزید فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آسانوں کا اور زمین کا پیدا فرمانے والا ہے اس کی تخلیق میں کوئی بھی شریک نہیں ہے اوراس نے تم کو بھی پیدا فرمایا ہے تنہاری جانوں سے تمہارے جوڑے بنائے ہیں یعنی حضرت آدم اور حضرت حواعلیہا السلام سے لے کر آج تک جونسانا بعد نسل بنی آدم پیدا ہورہے ہیں اور جو پیدا ہوں گے ان میں پیسلسلہ رکھا ہے کہ مرد بھی پیدا فرمائے ہیں اور عورتیں بھی مرد عورتوں کے جوڑے ہیں اور عورتیں مردوں کے اس طرح اس نے مویشیوں میں بھی کی قسمیں پیدا فرمائیں اور ان میں بھی نرومادہ پیدا کئے جن سے ان کی نسلیں چل رہی ہیں۔

یکرو کُم فِیه (وواس خلق کوریعتماری کثیر فراتا ہے)اوراس کی قدرت سے تمہاری سلیں چلی ہیں۔
قال القرطب آی یخلفکم وینشنکم "فیه" ای فی الرحم، وقیل فی البطن، وقال الفواء وابن کیسان "فیه" بمعنی به و کلالک قال الزجاج معنی "یلرؤ کم فیه" یکثر کم به، ای یکٹر کم یہ بیان الفراء وابن یہ معنی المنظم ازواجا، ای حلائل، لانهن سبب النسل، وقیل ان الهآء فی "فیه" للجعل و دل علیه جعل فک انه قال یخلفکم ویکٹر کم فی الجعل (علام قرطی کتے ہیں لین تمہیں پیدا کرتا ہے اور مال کرتم میں پرورش دیتا ہے اور بحن نے کہا "فیه" بہ کمعنی میں ہوا وارائن کیمان نے کہا "فیه" بہ کمعنی میں ہوا وار کورش دیتا ہے اور بحن کا میں ہوا تا ہے لین تمہیں فاوند جوڑے بنا کر بوجا تا ہے لین تمہیں فاوند جوڑے بنا کر بوجا تا ہے کیونکہ یویان کی اس پرولالت کرتا ہے گویا کرفر مایا وہ تمہیں پیدا کرتا ہے اور بکتا اس پرولالت کرتا ہے گویا کرفر مایا وہ تمہیں پیدا کرتا ہے اور بنا نے میں تمہیں زیادہ کرتا ہے)

### كَيْسُ كِمِثْلِهِ شَيْءً

کیس کی فیلہ شی و اللہ کی طرح کوئی بھی چیز ہیں ہے خالق تعالیٰ شانہ ہی کا وجود حقیق ہے وہ ہمیشہ سے ہے جس کی کوئی ابتدائیں وہ اپنی وہ اپنی دات اور صفات میں تنہا ہے بے مثال ہے اسکی ذات کی طرح

کوئی ذات نہیں اسکی صفات کی طرح کسی کی صفات نہیں صفات کے اعتبار سے اگر کوئی لفظ کسی کے لئے بول دیا گیا ہے تو وہ محض اشتراک لفظی کے اعتبار سے ہے حقیقت کے اعتبار سے نہیں ہے اللہ تعالیٰ اپنی ذات میں بھی متو حداور یکتا ہے اور ااورا پئی صفات میں بھی متفرد ہے اور اپنے اساء میں بھی جولوگ اللہ تعالیٰ کی طرف تجسیم کی نسبت کرتے ہیں یا اُسکے ۔ لئے مکان اور زمان اور جہت تجویز کرتے ہیں اور جواُسے تشبید اور تعطیل سے متصف کرتے ہیں وہ سب کمراہ ہیں خالق شانہ کی محید کے مشکر ہیں خالق اور مخلوق کی صفات میں کوئی مشابہت نہیں۔

قال القرطبي والذي يعتقد في هذا الباب أن الله جل اسمه في عظمته وكبريائه و ملكوته وحسني أسسائيه وعيلي صفاته لا يشبه شيئا من مخلوقاته ولا يشبه به فلا تشابه بينهما في المعنى الحقيقي، اذ صفات القديم جل وعزبخلاف صفات المخلوق اذ صفاتهم لاتنفك عن الاعراض والاعراض، وهو تعالى منزه عن ذلك، بل لم يزل باسمائه وبصفاته على ما بينا ه في (الكتاب الاسنى في شرح اسماء الله الحسني) وكفي في هذا قوله الحق: كَيْسَكِيثُولِهِ ثَكَيْ " وقد قال بعض العلماء المحققين: التوحيد اثبات ذات غير مشبهة للذوات ولا معطلة من الصفات وزاد السيوطي رحمه اللَّه بيانا فقال: ليس كذاته ذات، ولا كاسمه اسم، ولا كفعله فعل، ولا كصفته صفة الا من جهة موافقة اللفظ ، وجلت الذات القديمة ان يكون لها صفة حديثة، كما استحال ان يكون للذات المحدثة صفة قديمة، وهذا كله مذهب أهل الحق والسنة والجماعة رضى الله عنهم. (علامة رضي فرماتے ہیں اس باب میں جواعقادر کھنا چاہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا نام بزرگی والا ہے اپنی عظمت و کبریائی اور مالکیت میں اور اپنے اساء حسنی میں اور اپنی صفات میں کہ اللہ تعالیٰ کی صفات مخلوقات کے بالکل مشابنہیں ہیں اور نہ اللہ تعالی مخلوق کے مشابہ ہے البذاحقیقت کے لحاظ وونوں میں کوئی مشابہت نہیں ہے کہ قدیم ذات کی صفات بلند ہیں اور بزرگی والی ہیں بخلاف مخلوق کی صفات کے کیونکہ مخلوق کی صفات تو اغراض اور اعراض سے جدانہیں ہوسکتیں اور اللہ تعالی اعراض واغراض سے منزہ ہے بلکہ اللہ تعالیٰ کی صفات تو قدیم ہیں جیسا کہ ہم نے الکتاب الأسیٰ فی شرح اساء اللہ الحسنی میں بیان کیا ہے اور اس بارے میں الله تعالی کی حق ذات کابدارشاد کافی ہے کہ لیکسس تک مِفلِ به مشیء بعض محققین علاء نے کہا ہے وحیدایس ذات کے یقین سے مان لینے کا نام ہے کہ جوذات کسی اور ذات کے مشابر ہیں ہےاور کسی صفت ہے معطل ہے۔علامہ سیوطیؓ نے ایک بیان کا اضافہ کیا ہے کہتے ہیں اللہ کی ذات جیسی کوئی ذات نہیں ہے نداس کے نام جیسا کوئی نام ہے اور نہ اس کے معل جیسا کوئی تعل ہےاور نہاس کی صفت جیسی کوئی صفت ہے مگر صرف لفظی موافقت۔اللہ تعالیٰ کی ذات اس سے بلند بكراس كوئى صفت نى بيداشده موجيها كريرال بكركس فانى ذات كى كوئى قديم صفت مويدا ال حق الل السنة والجماعة كاندہبہ)

وكمو النكيينة البصير (اوروه سنفوالا بويكفوالا بوهم بات كوستناب مرجز كود يكماب)

### الله بی کے لئے آسانوں اور زمین کی تنجیاں ہیں

آسانوں کی اور زمین کی تنجیاں یعنی سارے خزانوں کا وہی مالک ہے یکٹ طُ التِرِیْنَ قَلِمَنْ یَشَکُاوُ وَیَقْدِدُوه چھیلا دیتا ہے رز ق جس کے لئے جا ہے اور تک کردیتا ہے جس کے لئے جا ہے اِنگا یا کیا شٹی دِعَلِیْمُ بِشک وہ ہر چیز کا جانے والا ہے۔ الله المراح الم

# الله تعالی نے تمہارے کئے وہی دین مشروع فرمایا ہے جس کی وصیت فرمائی نوح اور موسی اور عیسی علیهم السلام کو

قضسيد: الله تعالى كي وحيداور فرما نبروارى اوراس كرسولول اور كتابول اور فرشتول اور قيامت كون پراور تقذيم پرايمان لا نايداصل دين ہوتے ہوئے مسائل فرعيد متعلقہ عبادات اور معاشرت وغيره جن اختلاف رہا ہا اسلام كادين ہان امور پرشفق ہوتے ہوئے مسائل فرعيد متعلقہ عبادات اور معاشرت وغيره جن اختلاف رہا ہا اس اس وين كومشر وع يعنى مقر رفر مايا جس كى نوح كو وصيت كى اور ابراہيم كواور موكى كواور عينى كو وصيت كى اور يہى دين آپ الله على الله على الله على الله على الله على مقر رفر مايا جب عيجا الى دين پرقائم رہوائى دين كى انبيائے كرام عليم الصلو قوالسلام دعوت ديتے رہے تي الله كى طرف وى كورسول على كى تشريف آورى ہوئى الله تعالى نے آپكودين كامل عطافر ما ديا ہے جوعقائد كے اعتبار كرا تعليم الله على الله كامل عطافر ما ديا ہے جوعقائد كے اعتبار سے ان بنيا دى عقائد پر شمتل ہوتے ہوئے جو انبيائے سابقين عليم السلام كے شھانسانى زندگى كے ہر شعبہ كے احكام واخلاق وا واب پر شمتل ہوئے۔

اَنْ اَوْيَهُ مُواالِدِیْنَ کے ساتھ وَلاَ تَعَوَّوُا فِیْدُ بھی فرمایا جس کامعنی بہے کہ دین کوقائم رکھواس کورک مت کرواس میں تبدیلی نہ کرواییا نہ کروکہ کی بات پرایمان لائے کی پرندلائے اور کی بات کو مانا کسی کوند مانا اور (بنی اسرائیل ایسا کیا کرتے تے جنہیں تنبیہ فرمائی تھی اَفَتُو مِنُونَ بِبَعْضِ الْکِتَابِ وَتَکُفُرُونَ بِبَعضِ)

# مشر کین کوآ کی دعوت نا گوارہے

گبُرُعَلَى الْمُشْرِكِيْنَ مَا تَنْ عُوْقَهُ الْمِيْرِ مَثْرُكُول كويه بات گرال گزرتی ہے جس كی طرف آپ كو دعوت دیتے ہیں ان كا نا گوارگزرنا دوطرح سے تقااول اس طرح كمشركين نے تو حيدكو چھوڑ ديا تقااور الله كے سوادوسر معبود بنا لئے تقے رسول الله عَلَيْنَةِ نے جب انہيں تو حيدكی دعوت دى تو انہيں بوى نا گوارگزرى اور برى لكى اور دوسرى بات بيتى كه دولوگ يوں كہتے تھے كم اللہ نے آپ بى كونى كيول بنايا ہم ميں سے كى مالداركونى بنانا جا ہے تھا ان كے جواب ميں فرماديا

### اللدجي جابنا بناليتاب

الله مُخْتِيَّ النَّهِ مَنْ يَتَكَأَوُ اللهُ حَس كُوچَا بِتَا جَائِي طُرف مَعَيْخ لِيَّا جِلَعِي اپنا بناليّنا جاور جوكونَ فضيلت كى كودينا بو اس كے لئے اسى بندوں میں سے جس كوچا بتا ہے چن ليتا ہے وَيَهُ لِي كَيَّ النّهُ وَمِنْ فَيْنِيْ فِي اور جُوْض الله كی طرف رجوع بوتا ہے اسے اپنا راستہ بتا ديتا ہے بعنی اسے ہدایت وے دیتا ہے اراق الطریق کے بعد ایسال الی المطلوب بھی فرما دیتا ہے بعن قبول ہدایت كی قبتى دے دیتا ہے۔

# علم آنے کے بعد لوگ متفرق ہوئے

و کُانگنگوگا آلا مِن بَعْن مَاجِکا اُولا اورلوگ ضداضدی کے باعث اس کے بعد مقرق ہوئے جبدان کے پاس علم آچکا تھا حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہا نے فر مایا کہ بیقر ایش کمہ کے بارے میں فر مایا ہے بیالوگ آرز وکرتے سے کہا کی طرف کوئی نبی بھجاجائے اور تسمیں کھاتے سے کہ ہمارے پاس کوئی نبی آگیا تو ہم پرائی امتوں سے بڑھ کر ہدایت والے ہوں گے جب رسول اللہ علیہ کی بعث ہوگی تو مشکر ہوگا آپس کی ضداضدی نے انظے فرقے بنادیے پھولوک نے ایمان قبول کیا اور پھولوگ فروشرک پر جے رہے اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا ایک قول بہ ہم کہاں سے الل کتاب مراد میں بہودیوں کو صدکھا گیا اور جانے ہوجھتے ایمان نہلا کے اور نصاری بھی انہیں کی راہ پرچل پڑے ان لوگوں کومفرق ہونا اور رسول اللہ علیہ ہے اختلاف کرنا اس وجہ سے نہیں تھا کہ آپ کے بیان میں اورا ظہار جست میں کوئی کی تھی کہ و نیا اور مال وجاہ کی طلب نے آئیس ایمان سے روکا۔ (ھندا ما ذکرہ القرطبی ص ۲ ا ج ۲ ا و ذکر قو لا ثالثا وقال قب المدی فامن قوم فکفرقوم اہ وقال قب ہو علام قرطبی نے ذکر کیا ہے اور ایک تیسراقول بھی ذکر کیا ہے کہ بعض نے کہا ہے سابقہ انبیاء کی امتوں میں اختلاف کر اور ایک تیسراقول بھی ذکر کیا ہے کہ بعض نے کہا ہے سابقہ انبیاء کی امتوں میں اختلاف ہوا جب ہو علام قرطبی نے ذکر کیا ہے اور ایک تیسراقول بھی ذکر کیا ہے کہ بعض نے کہا ہے سابقہ انبیاء کی امتوں میں اختلاف ہو احتلاف ہو ہو احتلاف ہو احتل

وَلُوْلَا كُلِيهُ اللَّهِ اللهُ اللَّهُ اللهُ اللَّهِ اللَّهُ اللّ

آچکا ہوتا) اور بعض حضرات نے فر مایا ہے کہ اجل مسمی سے دنیا میں عذاب بھی آگیا کے ماک فسی بدر وکان الّذین اُورِثُوا الکِنْبُ مِن بَعُنْدِهِمْ لَغِیْ شَکْتِ بِنْهُ مُونِیْ (اور بلاشبہ جن اوگوں کوان کے بعد کتاب دی گی وہ شک میں پڑے ہوئے ہیں جوز ددمیں ڈالنے والا ہے علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ اس سے یہود ونصاری مراد ہیں جنہیں ان لوگوں کے بعد کتاب دی گئ جوت میں ان سے پہلے اختلاف کر بچے تصاورا یک قول ہے کہ اُورِثُوا الکِنْبُ سے قریش مراد ہیں جن کے پاس قرآن مجدآیا اور مُن بُعُنْدِهِمْ سے یہودونصاری مراد ہیں اور منہ کی خمیر قرآن کریم کی طرف یا محمد رسول اللہ علیہ کی طرف راجع ہے۔

فَلِنْ لِكَ فَأَدْعُ وَالسَّتِقِمُ كُمَا أَمِرْتَ وَلا تَتَبِعُ الْهُوَاءِ هُمْ وَقُلْ المنتُ بِمَا اللهُ مِن كِتْبِ وَقَلْ المنتُ بِمَا اللهُ مِن كِتْبِ وَ وَلا تَتَبِعُ الْهُوَاءِ هُمُ وَوَقُلْ المنتُ بِمَا اللهُ مِن كِتْبِ وَمِي اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهِ اللهِ مِن اللهِ اللهُ مِن اللهِ اللهُ ا

وأمِرْتُ لِاغْدِلْ بَيْنَكُمْ الله رَبْنَا ورَبُكُمْ لِنَا اعْمَالْنَا ولَكُمْ اعْمَالْكُو لَا حَبَّة بَيْنَنَا وبَيْنَكُو

ورمجه عمرياكيا كتبهار عدم ان عدل وكول الشده اداب باوتبهادارب بهدار ليح المراسا عال اوتبار عداعال بين المراسا وتبار عدد مان كوكي جمت ازى نبيس

اللهُ يَجْمُعُ بَيْنَنَا، وَإِلَيْهِ الْمَصِيْرُهُ وَالَّذِيْنَ يُحَاجُونَ فِي اللهِ مِنْ بَعْدِ مَا اسْتَجِيبَ لَهُ

الله جمیں اور تہمیں جمع فرمائے گااورای کی طرف جانا ہے اور جولوگ اللہ کے بارے میں جھکڑتے ہیں اس کے بعد کہ اس کی دعوت کو مان لیا گیا ہے انگی

حُجَّتُهُمُ دَاحِضَةً عِنْدُرَتِهِمُ وعَلَيْهِمْ غَضَبٌ وَلَهُمْ عَذَا كِشَدِيْكُ ﴿ اللَّهُ الَّذِي آنْزُلَ

جمت انگدب کنزدیک باطل ہاوران پرغضب اورائے لئے خت عذاب ہاللہ وہی ہے جس نے ق کے ساتھ کتاب کواور میزان کونازل فرمایا

الكِتْبَ بِالْحِقِّ وَالْمِيْلُ وَمَا يُدُرِيْكَ لَعَلَ السَّاعَة قَرِيْكِ فِي يَسْتَعْجِلُ بِهَا الَّذِيْنَ لَا يُؤْمِنُونَ

اورآ پکوکیا پہ ہے بجب نہیں کہ قیامت قریب ہوجولوگ خرت پرایمان نہیں لاتے وہ اس کے جلدی آنے کا تقاضا کرتے ہیں اور جولوگ ایمان لائے

بِهَا وَالَّذِيْنَ امْنُوا مُشْفِقُونَ مِنْهَا وَيَعْلَمُونَ انْهَا الْحَقُّ الدَّانَ الَّذِيْنَ يُمَارُونَ فِ

وہ اس سے ڈرتے ہیں اور وہ جانے ہیں کدوہ تن ہے خبر داراس میں شک نہیں کہ جولوگ قیامت کے بارے شک کرتے ہیں وہ دور کی

السَّاعَةِ لَفِي ضَلْلِ بَعِيْدٍ اللَّهُ لَطِيْعَ إِعِبَادِهِ يَرْزُقُ مَنْ يَشَآَّ وَهُو الْقَوِيُ الْعَزِنْيُرُ أَ

گراہی میں پڑے ہو ئے میں اللہ بندول پر مہرمان ہے وہ رزق دیتاہے جے جاہے اوروہ قو ی ہے عزیز ہے۔

# استقامت اورعدل كاحكم، كافرول سے برأت كا اعلان

تسفسید: اوپرجس دین کے بارے میں فرمایا کہ ہم نے اسکی نوح اور ابراہیم اور مولی عیسی علیہم الصلو ۃ والسلام کو وصیت کی اور آپ کی طرف دعوت دیتے رہیں اور آپ کو وصیت کی اور آپ کو جس طرح عظم دیا گیا ہے اس طرح عظم دیا گیا ہے اس طرح عظم دیا گیا ہے اس طرح متنقیم رہیں اور شرکین کی خواہشوں کا اتباع نہ کریں انہیں آپ کا دین نا گوار ہے اور یہ بھی نا گوار ہے کہ آپ انہیں دین تو حید کی دعوت دیں اگر آپ کی دعوت میں ذرائ بھی کیک آگئ اور اکھی کی بات کو مان لیا

تواستقامت ہاتھ سے جاتی رہے گی۔

مزید فرمایا کہ آپ ان کو بتا دیں کہ اللہ تعالی نے جو بھی کتابیں نازل فرمائیں ہیں سب پرایمان لاتا ہوں جن میں قرآن مجید بھی ہوادر خود قرآن مجید بھی ہوادر ایس کو فی بات نہیں ہے کہ تم سے کو فی بات کہوں اور خود آن محید بھی ہوادر اور تمہیں تکلیف میں ڈالوں اور خود آزادر ہوں لہٰذاتم میری بات مانواسے و اُمورٹ لِاغْدِلُ بَیْنِکُو شمل بیان فرمایا:

آنلہ رہ کا ور بھے اللہ مارارب ہے اور تہارارب ہے جب سب آس کے بندے ہیں تو لازم ہے کہ سب ایمان لائیں اور اس کے بعیج ہوئے وین کا اتباع کریں گے اگرتم نہیں مانے تو دیکے لوسا سے آخرت کا دن بھی ہے سب اپنے اسکا اسے اعمال کے بھیج ہوئے دین کا اتباع کریں گے اگرتم نہیں مانے تو دیکے لوسا سے آخرت کا دن بھی ہے سب اپنے اعمال کے کرحاضر ہوں گے ہمیں جو کچھ پیغام پہنچانا تھا پہنچا دیا ہمارا کام پورا ہوگیا اب ہمار ہے تہارے درمیان کوئی جمت بازی نہیں قیامت کے دن اللہ تعالی ہم سب کوجمع فرمائے گااس کی طرف سب کولوٹنا ہے وہ اصحاب تو حید کو ہزادے گا اور اصحاب شرک کومزادے گا ہم اظہارتی اور دعوت تو حید کے سواکیا کرسکتے ہیں نہ مانے کا وہال تہمیں پر پڑے گا۔

# معاندین کی دلیل باطل ہے

والکیزین بھی آجون فی الله (الآیات) اور جولوگ الله تعالی کے بارے میں جھڑتے ہیں لینی اس کے بینیجے ہوئے دین کو قبول کرنے میں جھڑتے ہیں لینی اس کے بینیجے ہوئے دین کو قبول کرنے میں جست بازی کررہے ہیں حالانکہ بہت سے عقل وقیم والے لوگوں نے اسے مان لیا ہے ان جھڑا کرنے والوں کی دلیلیں باطل ہیں ان کی کوئی دلیل ایسی نہیں جوتو حید کے خلاف عقیدہ رکھنے کو ثابت کردے اگر چہ وہ اپنی جہالت سے سیجھتے ہیں کہ ہماری دلیل کام دینے والی ہے لیکن جب بارگاہ خداوندی میں حاضر ہوں گے تو اس وقت پھچالت سے میں کہ ہماری دلیل کام کر بھر وسد کئے رہے اور دنیا میں کفر وشرک پر جھے رہے اللہ تعالی کا اُن پر بڑا عصر ہے اور قیامت کے دن تخت عذاب میں جنال ہوں گے۔

مِنْ بُعْدِ مَا اسْتَحِیْبُ لَهٔ مِن بیتایا کہ اللہ کے بی نے جوتو حیدی دعوت دی بہت سے لوگوں نے اُسے قبول کیا آ آپ کے مجزات دیکھ کرین اسلام میں داخل ہو گئے معاندین کو بھی خور کرنا چاہیے کہ جن لوگوں نے تو حیدی دعوت قبول کرلی ہے کوئی دیوانے تو نہیں ہیں یہ بھی تو سمجھدار ہیں ہم ہی کوضد کرنے کی کیاضرورت ہے، قسال فی معالم التنزیل ای استجاب له الناس فاسلموا و دخلوا فی دینه لظهور معجزته.

# الله تعالى نے كتاب كوميزان كونازل فرمايا

اللهٔ الذی آئزل الکتب الی و المینزان الله و بی بجس نے ت کے ساتھ کتابیں نازل فرمائیں اور میزان کو نازل فرمایا حضرت ابن عباس رضی الله تعالی عند نے اورا کثر مفسرین نے فرمایا کہ میزان سے عدل وانصاف مراد ہے کیوں کہ میزان یعنی تراز وعدل وانصاف کا آلہ ہے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے جزاومزا مراد ہے بعنی طاعت پر جو قراب ملے گا اور معصیت پر جوعذاب ہوگا اسے میزان سے تعبیر فرمایا اور بعض حضرات نے فرمایا کہ میزان سے تراز و ہی مراد ہے کیونکہ اس کے ذریعے وزن کیا جاتا ہے اور کی بیشی کا پیدچلایا جاتا ہے۔

### عجب نهين كه قيامت قريب هو

وَمَا يُكُرِينِكَ لَعُكُ التَّاعَةَ قَرِيْتِ اورآپ كوكيا خرعِب نبيس كه قيامت قريب بواس ميں بظاہررسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم كوخطاب ہے ليكن واقعى طور پر ہر مكلف اس كا مخاطب ہے ہر خص فكر مند ہوكہ قيامت آنے پر ميرا كيا ہے گاعقا كداور اعمال كا حساب ہوگا تو ميں كن لوگوں ميں ہونگا قيامت كى تاريخ نبيس بتائى گئى ہوسكتا ہے كہ عقريب ہى واقع ہو جائے لہذا ہر وقت فكر مند ہونا جا ہے۔

### الله تعالیٰ اپنے بندوں پرمہر بان ہے

الله كوليف إعباد من يرزى من يكافئ (الله الله بندول برمهر بان به وه رزق ديتا ب جے جا بتا ہاوروه قوی ہوزی دیتا ہے اوروه قوی ہوزی دیتا ہے اور قال الله الله بندول برمهر بان ہوہ جے جا بتا ہے رزق دیتا ہے نیک بندول کو بھی کھلاتا ہے اور کفار و فجار کو بھی کھانے کی چزیں دیتا ہے کفراور معصیت کی وجہ سے وہ اپنارزق نہیں رو کتا مهر بانی بندول کو بھی کھلاتا ہے اور اس کے علاوہ اس کی بہت مہر بانیاں ہیں دنیا میں بھی ان کا مظاہرہ ہوگا علامة قرطبی نے لطیف کی تشریح کرتے ہوئے آٹھ دس معانی کھے ہیں جن میں سے ایک بہت کہ وہ تھوڑے مل پر بہت زیادہ تو اب دیتا ہے اور ایک بیہ کہ اس نے طاقت سے زیادہ اعمال کا مكلف نہیں بنایا اور بیہ ہے کہ اس نے طاقت سے زیادہ اعمال کا مكلف نہیں بنایا اور ایک بیہ ہے کہ اس نے طاقت سے زیادہ اعمال کا مكلف نہیں بنایا اور ایک بیہ ہے کہ اس نے طاقت سے زیادہ اعمال کا مكلف نہیں بنایا اور ایک بیہ ہے کہ اس نے طاقت سے زیادہ اعمال کا مكلف نہیں بنایا اور ایک بیہ ہے کہ وہ صوال رونیس فرما تا اور امیدوار کونا اُمید نہیں کرتا۔

وَهُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِنيةُ (وه توى بھي ہے اورعزیز ہے)اس کي مهر باني اور دادود بش كوكو كي نہيں روك سكتا۔

مَنْ كَانَ يُرِيْلُ حَزْفَ الْمُخِرَةِ نَزِدُ لَهُ فِي حُرَثِهُ وَمَنْ كَانَ يُرِيْلُ حَرْفَ الرُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا لَمَ يَكُانَ يُرِيْلُ حَرْفَ الرُّنْيَا نُوْتِهِ مِنْهَا لَمَ عَلَى اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ عَلَى الْمُؤَوِّمِنْ نَصِيْبٍ ﴿ وَمُنْ نَصِيْبُ إِلَيْهِ مِنْ فَلَهُ اللَّهُ فِي الْمُؤْمِنُ فَي اللَّهُ فِي الْمُؤْمِنُ فَي اللَّهُ فِي الْمُؤْمِنُ فَي اللَّهُ فَي الْمُؤْمِنُ فَي اللَّهُ فَي الْمُؤْمِنُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي الْمُؤْمِنُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَي اللَّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْ اللَّهُ فَيْعِلْمُ اللَّهُ فَيْعِالْمُ الْمُعَالِمُ اللَّهُ فَيْعِلَّالِهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَيْعِالِمُ اللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَاللَّهُ فَالْمُ لَلْمُ لَا عَلَالَهُ فَاللَّهُ فَلَّالْمُعَلِّمُ الللّهُ فَاللَّهُ ف

اورآ خرت میں اس کے لئے کوئی بھی حصر ہیں۔

# طالب آخرت کے لئے اللہ تعالیٰ کی طرف سے اضافہ ہوگا'اور طالب دنیا کوآخرت میں پچھنہ ملے گا

قسفسير: الآيت كريمه بن آخرت كطلب كارول اورد عيادارول كي نيتون كااورا عمال كااوران كاجوبدله فے گااس کا تذکرہ فرمایا ہے۔ارشادفرمایا کہ جو محض آخرت کی مجیتی جا بتا ہے لیٹی دنیا میں ایمان سے متصف ہے۔اور اعمال صالحة عن لكاربتا بــاوروه جابتا ب كرمير ان اعمال كا آخرت عن ثواب دياجائ الله تعالى أسر بهت زياده تواب دے گاایک نیک کی تم از کم دس نیکیاں تو لکھی ہی جاتی ہیں اور ایک نیکی کاعوض سات سوگناہ دینے کا قرآن مجید میں ذكرب كَثُلُ حَبَّةَ أَنْبُتَتُ سَبْعَ سَنَالِلَ فِي كُلِّ سُنَبُلَةٍ مِنْكَ حَبَّةً اللهِ مات سو كنا الواب بتانے ك بعد واللهُ يُضعِفُ لِمَنْ يَتَكَأَوْ مَعِي فرماديا حضرات علائ كرام ني اس سيرابت كياب كرنيكول من اضافه مونا اور برها چرها کران کا تواب ملنا کوئی سات سو پر مخصر نبیل بالله تعالی اس سے بھی زیادہ دے گاجس کی تفصیلات احادیث شریفہ میں وارد ہوئی ہیں علم عمل پھیلانے والوں اوروین کا چرچا کرنے والوں اور اعمال صالح کوآ کے بوھانے والوں کا تواب توبہت ہی زیادہ ہے جب تک معلمین وسلفین کے بتائے ہوئے اعمال اور پڑھائے ہوئے امور کےمطابق لوگ عمل کرتے رہیں گے ان حضرات کوان کے عمل کا بھی تواب ملتارہے گا اور عمل کرنے والوں کے تواب میں سے پھے بھی کی نہ ہوگی جس طرح دانہ ڈالنے کے بعد کھیتی برحتی ہاورایک دانہ بونے سے بہت سے دانے حاصل ہوجاتے ہیں ای طرح آخرت كے اعمال ميں بھى اضافہ موتار بتا ہے اى لئے آخرت كے لئے مل كرنے والوں كے مل كؤ آخرت كى ميتى سے تعیر فرمایا ، پر فرمایا کہ جولوگ دنیا کے طالب ہیں دنیا ہی کوجاہتے ہیں اس کے لئے عمل کرتے ہیں ہم انہیں دنیا علی سے کچھ دے دیں گے جتناوہ چاہتے ہیں اتنادیں پااس سے کم وہیش دیں بہر حال جو کچھ ملے گاتھوڑا ہی ہوگا آخرت کے اجر وتواب کے مقابلے میں تو کسی ونیا دار کا بوے سے بواحصہ پاسٹک کے درجہ میں بھی نہیں آسکتا جتنی بھی دنیا مل جائے تھوڑی ہی ہوگی اور بیم صروری نہیں کہ طالب دنیا کو دنیامل ہی جائے جو کچھ ملے گا اللہ تعالیٰ کی مشیت برموقوف ہے اور چونک اصلی دنیادارموس نبیس موے اس لئے آخرت میں انبیس کھ بھی نبیس مانا سورۃ الاسراء آیت کی تصریح اورتشریح دوبارہ رُ ه لين ارشاوفر مايا: مَنْ كَانَ يُويْدُ الْعَاجِلَةَ عَتَلْنَالَهُ فِيهَا مَا نَشَاهُ لِمَنْ تُويْدُ تُقَرَّحِ عَلْنَالَهُ جَهَنَّمَ يَصْلَمُهَا مَذْمُوْمًا مَّنْ حُورًا @ وَمَنْ آزَادَ الْأَخِرَةَ وَسَعَى لَهَاسَعْيها وَهُو مُؤْمِنْ فَأُولِكَ كَانَ سَعْيَهُ فَرَمَثْ أُوزًا (جوفض ديا كانيت ركع گاہم ایسے خص کود نیامیں جتنا چاہیں مے جس کے لئے چاہیں گے دے دیں گے پھر ہم اس کے لئے جہنم تجویز کریں گےوہ اس میں بدحال را ندا ہوا داخل ہوگا اور جو محض آخرت کی نیت رکھے گا اور اس کے لئے کوشش کرے گا جیسی کوشش اس کے لے ہونی جائے اور و مومن بھی ہوگا سو باوگ ہیں جن کی کوشش کی قدردانی کی جائے گا۔

اُمْرِ لَهُ مُر شُرِكُو السَّرِعُو الهُمْرِينَ الدِينِ مَالَمْ يَأْذُنْ يَهِ اللهُ وَلَوْلَا كَلِيمُ الْفَصْلِ لَعُضِي كيان كي التركاء بي جنون نان كي لاء ين من وه جزين شروع كرى بي جن كالشيف اجازت فين دنا النفط كيات طيعه نه وقر وان كرديان بَيْنَهُ مُو وَإِنَّ الظّٰلِمِيْنَ لَهُمْ عَنَ الْ الْهُوْ عَنَ الْ الْهُلِمِيْنَ مُشْفِقِيْنَ مِمْنَا كَسَبُواْ وَهُو فَلِمَا اللّهِ اللهِ اللهُ اله

قیامت کے دن ظالم لوگ اپنے اعمال برکی وجہ سے ڈرر ہے ہوگے
اور اہل ایمان اعمال صالحہ والے جنتوں کے باغیجوں میں ہونگے
خصصیہ: اوپر تین آیات کا ترجم کھا گیا ہے پہلی آیت میں شرکین کو عیفر مائی ہے کہ جنہوں نے اللہ کے لئے
شرکی تجویز کرر کھے ہیں کیاانہوں نے ان آیات کے لئے ایسے دین احکام شروع ومقرر کئے ہیں جنگی اللہ نے اجازت نہ
دی ہو؟ یہ استفہام انکاری ہے مطلب یہ ہے کہ اللہ کے سواالیا کوئی نہیں جو تلوق کے لئے کوئی دین مشروع ومقرر کردے نہ
کوئی الیا کرسکتا ہے اور نہ کی کواس کاحق ہے اللہ تعالی کی حال کی تعالی کے دین مشروع فرمائے جب
ان بنائے ہوئے شریکوں میں سے کسی نے ان کیلئے دین مشروع نہیں کیا تو ان کی عبادت کرنا جمانت نہیں ہے تو اور کیا ہے؟
مشرکیوں پر لازم ہے کے صرف اللہ تعالی کی عبادت کریں اور اسے وصدہ لاشریک جانیں۔
ان بلاگوں نے شرکی واقت ارکر کرائی جانوں کو عذابہ کی کھانے اللہ کی میں اور اسے وحدہ لاشریک جانیں۔

ان لوگوں نے شرک اختیار کر کے اپنی جانوں گوعذاب کا مستحق بنادیا ہے کین اللہ تعالی نے طےفر مادیا ہے کہ عذاب دنیا پی فلاں وقت ہوگا اور آخرت میں ضرور ہوگا اگر یہ فیصلہ نہ ہو چکا ہوتا تو ان کودنیا میں ابھی عذاب دے دیا جاتا' عذاب کی تا خیر سے خوش نہ ہوں خوب بمجھ لیس کہ فلا لموں کے لئے دردنا ک عذاب ہے جس میں ضرور ہی جتلا ہوں گے۔ دوسری آیت میں فرمایا کہ ایک وہ وقت بھی آنے والا ہے لینی قیامت کا دن) جب فلا لمین لینی مشرکین اور کا فرین ا پی کرتو توں کی وجہ سے عذاب سے ڈرر ہے ہوں گے لیکن بیڈرنا پچھ مفید نہیں ہوگاان پر عذاب نفر ورواقع ہوکر رہے گااور اہل ایمان اعمال صالحہ والے بہشتوں کے باغوں میں نعتوں میں مشغول ہوں گے دہاں جو پچھ چاہیں گےان کے پاس ان کے لئے موجود ہوگا بیجنتوں کا داخلہ اللہ تعالی کا بر افضل ہے (بید نیا کی چہل پہل اس کے سامنے پچھ بھی نہیں) تیسری آیت میں اول تو موشین اعمال صالحہ والوں کی فضیلت بیان فرمائی کہ اللہ تعالی ان کو دنیا میں بشارت دیتا ہے کہ ان کو اپنی فعمیں ملیں گی۔

# دعوت وتبليغ كے عوض تم سے كيحه طلب نہيں كرتا

اس کے بعد فرمایا گُلُ آن کَلُکُو عَلَیْهِ آجُراللا الْمُودَة فی الْقُرُانُ (آپ فرماد یجئے کہ میں اس پرتم ہے کی عوض کا سوال نہیں کرتا ہجو رشتہ داری کی محبت کے اس کا مطلب سے ہے کہ میں جو پھی تہمیں تو حید کی دعوت دیتا ہوں اور ایمان لانے کی با تمیں کرتا ہوں میری سی محت کے اس کا مطلب سے ہے کہ میں جو پھی تہمیں تو حید کی دعوت دیتا ہوں اور ایمان اللہ نے کی باتمیں کرتا ہوں میری تہماری دیشتہ داری سے اللہ تا تا اللہ تا کی رضا کے لئے ہے میں تم ہے پھی تہمیں جا بتا ہاں اتی بات ضرور ہے کہ میری تہماری دشتہ داریاں ہیں دشتہ داری کے اصول پر جو تہماری دمدداری ہے اسے پوری کرو صلد رحی کو مسلم کی کو سالم میں المودة منقطع و لیس بمتصل حتی تکون المودة فی القربی اُجراً فی مقابلة اداء رسالة .

رشتہ داری کے اصول پرتم میرے تن کو پہچانو اور ایذ ارسانی سے باز آؤتم الله وحدہ کا شریک پر ایمان بھی نہیں لاتے اور رشتہ داری کا بھی خیال نہیں کرتے ایذ رسانی پر تلے ہوئے ہوریہ تو عربوں کی روایت کے بھی خلاف ہے۔

الا الْمُودَةُ فِي الْقُرُفِيْ كا ايك مطلب معالم النزيل ميں حفزت ابن عباس رضى الدعنها سے بيفق كيا ہے كہ ميرا تم سے بس يہى سوال ہے كہ اللہ تعالى كا تقرب حاصل كرواوراس كى فرما نير دارى كرؤ عمل صالح اختيار كر كے اس كى دوتى كى طرف بڑھتے رہو (جب ايسا كرو گے تو ميرا اجر بھى چند در چند ہوكر جھے ملے گا اورتم لوگ بھى اللہ كى رحت كے ستحق ہوگے ) وكمن يُفَةَ بِوَفْ حَسَنَاةً كُيْرَةُ لَهُ فِيفُا كُوسُنَةً الورجوكو فَي شخص كوئى نيكى كرے گا ہم اس كے لئے اس ميں خو في كا اضافہ كر دس كے ) لين المسے و چند كر كے اس كا ثواب بوجواد س كے۔

اَنَ اللهُ عَفُوْرُ شَكِعُورٌ (بلاشبالله بخشف والاع قدردان ع) للذا گناموں سے توبہ كرواور نيكيوں ميں لگ جاؤ اورخوب زياده اثواب ياؤ۔

# قرآن کوافتر اعلی الله بتانے والوں کی تر دید

چوسی آیت میں ارشاد فرمایا اکر یکٹولؤن افکری علی الله کرنہا (کیا یہ لوگ یوں کہتے ہیں کہ اس نے اللہ پرجموث باندھا ہے یہ استفہام تقریری ہے یعنی یہ لوگ ایسا کہتے ہیں اس کے جواب میں فرمایا فال یکٹ کے اللہ یکٹ تیفر علی قالیا گئ (سواگر اللہ چاہے تو آپ کے دل پر بندلگادے) یعنی آپ کو تر آن جملادے (کیکن وہ آپ پر برابر قرآن نازل فرمار ہاہے جو حمیں ابتدائے نبوت سے جاری تھیں وہ اب بھی جاری ہیں لہٰذا ان لوگوں کے قول سے رنجیدہ نہ ہوں آپ پر برابروی آتی رہنااس بات کی واضح دلیل ہے کہ بیلوگ اپنی اس بات میں جموٹے ہیں کہ آپ نے الله پر جموث بولا ہے۔ وکیکٹ الله الباطل اور اللہ تعالی باطل کومٹادیتا ہے لہذاوہ ان کی باتوں کومٹادے گاویحق الحق بکلماته اوروہ

حق كوايخ كلمات كي ذريعي غالب كرديتا ہے) للذاوه اسے دين في كوكلمات كي ذريعية ابت فرماديگا۔

وهُو الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبُةَ عَنْ عِبَادِم وَ يَعْفُواْعَنِ السَّيِّاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَعْعَلُونَ ﴿

اور وه ايا ہے جو اللهِ بندوں كى توبة بل فراج ہے اور برائيں كو معاف فراج اور وہ جاتا ہے جو يَحمّ كرت مؤ
و يَسْتَجِيبُ الَّذِيْنَ أُمَنُواْ وَعَمِلُوا الصَّلِيٰتِ وَيُزِيْدُ هُوُمِّنْ فَصْلِه وَ الْكُورُونَ لَهُومِ

اورجولوك ايمان لائ اوراعمال صالح كاوران كى دعا قبول فرما تا معاورات فنس سائط اعمال مين اضافه فرما تا معاور جوكا فربين ال كيلية

عَنَابُ شَدِيْكُ ٥ وَلَوْبَسَطَ اللهُ الرِزْقَ لِعِبَادِهِ لَبَعَوْا فِي الْكَرْضِ وَلَكِنْ يُنَزِّلُ

سخت عذاب ہے اورا گراللہ اپنے بندوں کیلیے روزی فراخ کردی تو دوز مین میں بغاوت کرنے لگیں اور لیکن دو نازل فرما تا ہے ایک انداز ہ

بِقَدرِ مَّا يَنْكَآ وْإِنَّهُ بِعِبَادِهِ خَبِيرٌ بَصِيْرُ وَهُو الَّذِي يُنَزِّلُ الْعَيْثُ مِنْ بَعْدِ مَا قَنَطُوا

كيماته جوده جابتا كباشرده الين بندول بإخر بدكي كصفوالا باورده ايباب جولوكول كاميد مون كے بعد بارش برساتا ب

وَيُنْشُرُرُ مُنَاهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيْلُ۞

اورا بي رحت كو پھيلاديتا ہے اوروه ولى ہے مستحق حمر ہے۔

الله تعالی توبہ قبول فرما تا ہے اور تہارے اعمال کوجا نتا ہے۔ اپنی مشیت کے مطابق رزق نازل فرما تا ہے اور جب ناامید ہوجا کیں بارش برسا تا ہے۔

قسفسیی: ان آیات میں اللہ تعالی شانہ کی صفات جلیلہ اور معمہ اے عظیمہ بیان فرمائی ہے اول تو بیفر مایا کہ اللہ تعالی اپنے بندوں کی تو بقول فرما تا ہے اور گنا ہوں کو معاف فرما تا ہے دوم بیفر مایا کہ تم جو بھی پچھل کرتے ہووہ اسے جانتا ہے (اسے تچی تو بہ کا بھی علم ہے اور صرف زبانی تو بہ کو بھی جانتا ہے) سوم بیفر مایا کہ جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے اللہ تعالی ان کی دعاؤں کو قبول فرما تا ہے (نیک اعمال میں بیھی داخل ہے کہ دعا کرنے والاحرام روزی سے بچتا ہو) چہارم بیفر مایا کہ اللہ تعالی ایک خصرے مل کا بہت زیادہ تو اب عطافر ما تا ہے بیفر مایا کہ اللہ تعالی ایک اللہ تعالی اللہ علی اللہ میں اضافہ فرما تا ایسی مختصرے مل کا بہت زیادہ تو اب عطافر ما تا ہے

اورایک مل کوئی گنا کر کے خوب پڑھا چڑھا کر تو اب عطافر ماتا ہے پنجم بیفر مایا کہ کافروں کے لئے تخت عذاب ہے (وہ دنیا کی زندگی سے دھوکہ نہ کھا کمیں اور آخرت کے عذاب سے ڈریں ششم بیفر مایا کہ اللہ تعالی اپنی شیت سے خاص اندازہ کے مطابق رزق عطافر ماتا ہے اگر وہ بندوں کے لئے رزق کو پھیلا دی یعنی بہت زیادہ دے دے اور بھی کو بہت زیادہ مال لل جائے ) تو زمین میں بغاوت کرنے لگیں لیکن وہ الیا نہیں کرتا کچھلوگ زیادہ پسے والے ہیں کچھ کم پسے والے ہیں کچھ کم پسے والے ہیں کچھ کم پسے والے ہیں کچھ تھیں اور شکین ہیں سب کواس نے اپنی حکمت کے مطابق پیدا فر مایا ہے اور ہراکی کواپنی حکمت کے مطابق موجودہ حال میں رکھا ہے وہ اپنی بندوں سے باخبر ہے اور سب پکھ دیکھتا ہے تفتم بیفر مایا کہ اللہ تعالی بندوں کے لئے اس وقت بارش ہر ماتا ہے جب وہ ناامید ہو جاتے ہیں وہ بارش ہو جاتی ہو بارش بھی در ہوتی ہوتے ہیں اللہ تعالی کی رحمت بھی پھیلا تا ہے بارش میں در ہوتی ہوتے ہیں وہ بارش ہو جاتی ہوتے ہیں اللہ تعالی کی رحمت بھی کے بارش میں در ہوتی ہوتی ہوتے ہیں اللہ تعالی کی رحمت بھی ہے بارش میں در ہوتی کے قرند کی خات کی مار میات ہوتے ہوئے فرش ہوتے ہیں اللہ تعالی کی رحمت بھیل جاتی ہے اس در جب بارش ہو جاتی ہو تو خرش ہوتے ہیں اللہ تعالی کی رحمت بھی کے در سات ہوتی ہوتی کوئی تا کہ وہ استی ہوتی ہوتی ہوتی کہ تو تی کی میا تا ہے اور اس کے سارے افعال لائن ستائش ہیں وہ بہر حال تعریف کا ستی ہیں۔

وَمِنْ الْبِيّا خَلْقُ السّمَوْتِ وَالْكَرْضِ وَمَا بَتَ فِيْهِمَا مِنْ دَابِيّةٍ وَهُوعَلَىٰ السّمَوْتِ وَهُوعَلَىٰ اللّهَ اللّهَ اللّهَ اللهُ اللهُ

آسمان وز مین اور چو یا بول کی تخلیق میں الله کی نشانیاں ہیں میں الله کی نشانیاں ہیں مصدید: ان آیات میں الله تعالی شاندی شان تخلیق اور شان ربوبیت بیان فرمائی ہے ارشاوفر مایا کہ انسانوں کا

اور بہت سوں کومعاف کرد ماوروہ ان لوگوں کو جانا ہے جو ہماری آیات میں جھڑتے ہیں ان کیلئے کوئی بھی بیخے کی جگذمیں ہے۔

اورزین کاپیدافر مانا اوران کے اندر جو جاندار چیزیں پیدافر مائی اور پھیلائی ہیں ان کو وجود بخشائی اللہ تعالیٰ کی قدرت کا ملہ کی نشانیوں میں سے ہے ساتھ ہی ہے بھی فر مایا کہ پیخلوق جوآ سانوں میں اورز مین میں پھیلی ہوئی ہے کو کی شخص میہ نہ ان کو جمع کرنا کیسے ہوسکتا ہے؟ ان کو جمع کرنا اللہ تعالیٰ کے لئے بہت آ سان ہے اسے اس پر قدرت ہے کہ ان سب کو جمع فر ما دے اور قیامت کے دن ایسا ہوگا۔

# جوبھی کوئی مصیبت مہیں چہنچی ہے تمہارے اعمال کی وجہ ہے ہے

پر فرمایا کہ میں ہے جس کی کو جو بھی کوئی تکلیف پہنچی ہوہ تہارے اپنے اعمال کی وجہ سے پہنچ جاتی ہے اور اللہ تعالی ہر گناہ کی وجہ سے کا میں ہورے مصیبت بھیجی جائے تو ہوسکتا ہے کہ آرام وراحت کا نمبر ہی نہ آئے بہت سے گناہوں سے اللہ تعالی درگز رفر ماتا ہے لہذاان کی وجہ سے کوئی مصیبت نہیں آتی۔

حضرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عند بروایت به کدرسول الله علی نظی نظی نظی ارشاد فرمایا که کمی بهی بنده کوکوئی ذرای تکلیف یابوی تکلیف کی جائے تو درای تکلیف یابوی تکلیف کی جدے مصیبت بھیجی جائے تو موسکتا ہے کہ آرام وراحت کا نمبری نہ آئے بہت سے گناہوں سے الله تعالی درگز رفر ما تا ہے لہذا ان کی وجہ سے کوئی مصیبت نہیں آئی۔

حطرت ابوموی اشعری رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشاد فرمایا کہ کی بھی بندہ کوکوئی ذرای تکلیف یا بدی تکلیف کی جاتی ہے تو وہ گناہ کی وجہ سے ہوتی ہے، اور الله تعالی جن گنا ہوں کومعاف فرمادیتا ہے وہ ان گنا ہوں اسے زیادہ ہوتے ہیں جن برمواخذہ ہوتا ہے۔

اور احفرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشاد فرمایا ہے کہ مومن مردادر مومن عورت کوجان و مال اور اولا دیش تکلیف پینچتی رہتی ہے یہاں تک کہ جب وہ (قیامت کے دن) اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا تو اس کا کوئی گناہ بھی باتی نہ ہوگا۔

معلوم ہوا کہ اہل ایمان پر جوتکلیفیں آتی ہیں ان سے گناہ معاف ہوتے رہتے ہیں اور یہ بہت بڑا فا کہ ہ ہے کیونکہ آخرت میں گنا ہوں پر جوعذاب ہے وہ بہت بخت ہے دنیا میں جوتکلیفیں پنچتی رہتی ہے وہ معمولی چیزیں ہیں۔

یادر ہے کہ وکیا آگ آنگؤ میں جو خطاب ہے بیعام مؤمنین سے ہابذابیا شکال پیدائیں ہوتا کہ حضرات انبیائے کرام ملیم السلام تو معصوم تھے ان پر تکلفیں کیوں آئیں ان حضرات کو جو تکلفیں پنچیں گنا ہوں کی وجہ سے نہیں بلکہ رفع درجات کی وجہ سے پنجیں۔ اس کے بعد فرمایا کہتم زمین میں عاجز کرنے والے نہیں ہو یعنی اللہ تعالی جہیں جس حال میں رکھے اس میں رہو گے
اس سے بھاگ کر کہیں نہیں جاسکتے' اور غیر اللہ سے امیدیں بائد ہنا بھی فائدہ مند نہیں ہوسکا اللہ تعالی کے سواء کوئی ولی
(یعنی کارساز) نصیر (یعنی مددگار) نہیں ہے پھر فرمایا کہ اللہ تعالی کی نشانیوں میں سے کشتیاں بھی جیں' پہاڑوں کے برابر
بوی بوی کشتیاں سمندر میں چلتی جیں جنہیں آج کل باخرہ اور بحری جہاز کہتے جیں ان کشتیوں میں خود بھی سوار ہوکر سفر کرتے
جیں اور ان پر مال بھی لے جاتے جیں بھاری بھاری کشتیاں سامان سے لدی ہوئی سمندر میں جاری جیں کشتیاں ہوا کے
ذریعہ ان کو چلاتے جیں بیہوا کمیں اس میں مبراور شکر کرنے والے بندوں کے لئے اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔
میں کھڑی رہ جا کمیں اس میں مبراور شکر کرنے والے بندوں کے لئے اللہ تعالی کی قدرت کی نشانیاں ہیں۔

شاید کسی کے دل میں بیدوسوسہ آئے کہ اب تو ہوئے ہوئے جہاز پٹرول سے چلتے ہیں ہواؤں کا ان کے چلتے ہیں دخل خہیں ہے اس وسوسہ کا جواب بیہ ہے کہ مقصود اللہ تعالیٰ کی عظمت اور قدرت اور ہندوں کا احتیاح بیان کرتا ہے پٹرول بھی تو اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا ہے اور اس کے استعال کا طریقہ بھی بتایا اور مشینوں اور انجنوں کی سمجھاور ان کے چلانے کے طریقے مھی تو اللہ تعالیٰ نے الہام فرمائے ہیں۔

اؤیونیفٹونی بناکسٹوا ویعٹ عن گیٹیو میں بیفر مایا کہ جسے اللہ تعالیٰ کو بیقد رت ہے کہ ہوا کوروک دے جس کی وجہ سے کشتیاں سمندر میں کھڑی رہ جا کیں تو اسے بیکی قدرت ہے کہ جولوگ کشتیوں میں سوار ہیں ان کے اعمال کی وجہ سے کشتیوں کو جاہ کر دے (جس کا ایک طریقہ بیہ ہے کہ ہوا کیں خوب تیز چلے گیس اور اس کی وجہ سے کشتیوں میں ہونچال آ جائے اور جولوگ کشتیوں میں سوار ہیں اپ اعمال کی وجہ سے ہلاک ہوجا کیں اور اسے بیکھی اختیار ہے کہ بہت سوں کو معاف فرمادے یعی خرق نفر مائے دنیا میں مواخذہ نفر مائے کھراپ قانون کے مطابق جے چاہ ترت میں ہزادے۔ ویکٹو کر این کہ اور جب کشتی والوں کی ہلاکت ہونے گئو وہ لوگ جان کی جہ ماری آیوں میں جھڑے گئو وہ لوگ جان کے بیاد کی کوئی جگر نہیں ہے جولوگ قرآن کو اللہ کی کتاب نہیں مائے مشرک ہیں بتوں کی دہائی دیتے ہیں ان کے سامنے جب کشتیوں اور کشتیوں میں سوار ہونے والوں کی جانی کا منظر مائے آجائے تو وہ ہو گئی راستہیں اور غیر اللہ کو رکا کوئی نفع نہیں۔ مائے آجائے تو وہ ہو گئیں کہ اللہ کے عذا ب سے نہیے کا کوئی راستہیں اور غیر اللہ کو رکا کوئی نفع نہیں۔

قال البغوى فى معالم التنزيل (وَيَعُلَم) قرأ أهل المالينة والشام وَيَعُلَمُ بوفع الميم على الاستئناف كقوله عزوجل فى سورة بوأة "وَيَعُوبُ اللّهُ عَلَى مَنْ يَشَآءُ " وَقرأ الأحرون بالنصب على الصرف والحزم اذا صرف عنه معطوفه نصب، وهو كفوله تعالى. "وَيَعُلَمَ الصَّابِرِيُنَ" صرف من حال الحزم الى النصب استخفافاً وكواهية لتوالى الجزم. (علام بنويٌ نَ معالم التزيل من كها به "وَيَعُلَمُ " مديناور شام كقراء نويَعُلَمُ مِيم كَمْم كماته پرها بال ليح يناجله بجيا كرمورة براءة من "وَيَعُلَمُ" مديناور شام كقراء نويَعُلَمُ ميم كم مركم كماته پرها بال ليح يناجله بجيا كرمورة براءة من به ويتوب الله على مَنْ يُشَآءُ " اوردوم ول نفسب كماته پرها به مرفى في بنياو پركونكه جب بزم ب اس كامعطوف پهيرا جا تا بوقسب دى جاتى جاوروه الشرق الى كارشادوَيَ عُلَمَ السّابِويُنَ عهد برم عضب كامعطوف پهيرا جا تا باتونسب دى جاتى به وجائ اورملسل دو جزيم بهى شرق مين )

فَكَا اُوْتِيْ تُحْرِقُ شَيْءٍ فَكُتَاءُ الْحَيُوقِ اللَّهُ أَيَّ وَمَاعِنَكُ اللّهِ خَيْرٌ وَابَعِي لِلْإِنْ امْنُوا الرَّهِ وَهِ كَا اللّهِ عَيْرُوا اللّهُ اللهِ عَيْرُوا اللّهُ اللهِ عَيْرُوا اللّهُ اللهِ عَيْرُوا اللّهُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللهُ اللهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ عَلَى اللّهِ اللّهُ الل

جو کچھ ہمیں دیا گیاہے دنیاوی زندگی کاسامان ہے اور جو کچھ اللہ کے یاس ہے اہل ایمان اور اہل تو کل کے لئے بہتر ہے

قسسی : ان آیات بی دیا گی بی باتی بتائی ہا گی ہا در آخرت کے اجوراور شرات کے بارے بی فرمایا ہے کہ وہ بہتر ہیں اور زیادہ باقی رہنے والے ہیں اور یہ بھی بتایا کہ بیاجور وثمرات الل ایمان کولیس کے پھراہل ایمان کے اوصاف بیان فرمائے (۱) یہ لوگ اپنے رب پر تو کل کرتے ہیں (۲) کبیرہ گناہوں سے اور فحش با توں اور فحش کا موں سے پر ہین کرتے ہیں (۳) اور بہان کو فصر آتا ہے تو معاف کردیتے ہیں (۳) اور یہ لوگ اپنے دب کا تھم مانتے ہیں لیمی ولی وجان سے قبول کرتے ہیں اور ان کے امور آپس میں باہمی مشور سے وجان سے قبول کرتے ہیں اور ان کے امور آپس میں باہمی مشور سے سے طے ہوتے ہیں (۲) انہیں اللہ تعالی نے جو کچھ دیا اس میں سے خرج کرتے ہیں (۵) اور جب ان پر کوئی ظلم ہوتا ہے تو وہ بدلہ لیسے ہیں ) بیدا سے امور ہیں جن کا پابند ہونا زندگی بحر نباہتی وہ بی جان کا ہوں اور گش کا موں سے بچنا بھی اور خصر آجات تو معاف کرنا بھی اور مشور سے سے کا موں کو انجام دینا بھی ہے تا ہم کا موں اور گش کا موں سے بچنا بھی اور خصر آجات کو معاف کرنا بھی اور مشور سے سے کا موں کو انجام دینا بھی ہے تھے طریقے پر نماز اوا کرنا کو ای اگن اور اللہ فرائش اور واجبات اوا مور تاتی ہونا اور بی تا ہم کا میں بیان فرمایا دیا ایسے جامع الاوصاف اہل ایمان کے لئے آخر ت کے اجروثر اب کا خیر مونا اور باقی ہونا ظاہر ہے۔

دنیا کے بارے میں یہ جوفر مایا کتہیں جوکوئی چردی گئے ہوہ دنیا کی زندگی میں کام آنے والی ہے اس میں دوباتوں کی طرف اشارہ فرمایا اول یہ کہ جولوگ دنیا میں جیتے اور استے ہیں ان میں مومن بھی ہیں اور کا فربھی ہیں دنیا ہے فائدہ حاصل کرنے میں مومن یا کا فراور نیک بدکی کوئی تخصیص نہیں سب اس سے متمت اور ستفید ہوتے ہیں اور دوسری بات یہ بیان فرمائی کہ دنیا میں جسے جو کچھ ملا ہے وہ دنیا ہی کہ حد تک ہے جب دنیا سے چلے جائیں گے سب پہیں دھرارہ جائے بیان فرمائی کہ دنیا میں گئی ہے جب دنیا سے چلے جائیں گے سب پہیں دھرارہ جائے

(بال جو كهاالله ك ليخرج كياس كالواب وبال جائ كاجه وصماً دَنَوْ الله عَلَيْ مُنْ يَفِوْنَ مِن بتاديا)

آخر میں فرمایا والکونین اذاکھ البی المی البی می می کونی کوئی و جب ان کوظم پہنچا ہے تو وہ بدلہ لیتے ہیں) اس میں مظلوم کوظالم سے بدلہ لینے کی اجازت دی ہے سیات کلام سے میں مہوم ہور ہا ہے کہ جتناظلم ہوا ہے اس قدر بدلہ لیا جاسکتا ہے مزید تفصیل آئندہ آیات کی تغییر کے ذیل میں پڑھئے۔

وَجَزَوُ اسْتِعَةِ سَيِّعَةً مِّعْلُهَا فَمَنْ عَفَا وَاصْلَحَ فَأَجْرُهُ عَلَى اللهِ إِنَّهُ لا يُحِبُ

اور برائی کا بدلہ برائی ہے اُس جیسی سو جو محص معاف کر دے اور سلے کر لے تو اس کا تواب اللہ کے ذمہ ہے بلاشبہ وہ طالموں کو

الظُّلِمِيْنَ ﴿ وَكُنُوانْتُكُرُ بَعْدُ ظُلْمِهِ قَالُولِكُ مَا عَلَيْهِ مُرِّنْ سَمِيلِ قُواتَهَا

پندنہیں فرماتا اور البتہ جو شخص مظلوم ہو جائے کے بعد بدلہ لے لے سو یہ ایسے لوگ ہیں جن پر کوئی الزام نہیں ،

السَّمِيْلُ عَلَى الَّذِيْنَ يَظْلِمُونَ التَّاسَ وَيَبْغُونَ فِي الْكَرْضِ بِعَيْدِ الْحَقِّ أُولِيكَ

الزام انہیں پر ہے جو لوگوں پر ظلم کرتے ہیں اور دنیا میں ناحق سرکٹی کرتے ہیں ہے وہ لوگ

لَهُ مُعَذَابُ الِيْمُ وَلَمَنْ صَبُرُوعَ فَفُرُ إِنَّ ذَلِكَ لَمِنْ عَزْمِ الْأُمُورِ فَ

ہیں جن کے لئے دردنا ک عذاب ہے اور البت جس فے صرکیا اور معاف کرویا بااشرید ہمت کے کامول میں سے ہے۔

### برائی کابدلہ برائی کے برابر لے سکتے ہیں معاف کرنے اور سلے کرنے کا اجراللہ تعالیٰ کے ذمہ ہے

قفسیو: او پرجوآیات فرکور ہوئیں ان میں ہے آخری آیت میں نیک بندوں کی صفات میں بیتایا تھا کہ جب ان پرظلم ہوتا ہے تو بدلہ لے لینے ہیں اس میں چونکہ کی بیشی کا ذکر نہیں ہے اور یہ بھی ذکر نہیں ہے کہ معاف کر وینا اور بدلہ نہ لینا افضل ہے اس لئے بطور استدراک ان آیات میں اوّلاً تو یہ بتایا کہ برائی کا بدلہ بس ای قدر لینا جائز ہے جتنی زیادتی دوسر فریق نے کی ہوا گرکسی نے اس سے زیادہ بدلہ لیا جو اس پرزیادتی کی گئی تی اب وہ اس قدر ظلم کرنے والا ہو جائے گا۔ ٹانیا یہ فرایا کہ بدلہ لینا جائز ہے جتنی افضل یہ ہے کہ بدلہ نہ لیا جائے معاف کر دیا جائے ہوئی معاف کر دیا جائے ہوئی معاف کر دیا ضائع نہ جائے گا اللہ تعالی اپنے باس سے اس کا اجرعطا فرمائے گا معاف نہ کر ہے تو زیادتی بھی نہ کرے کونکہ اللہ تعالی خالم موں کو دوست نہیں رکھتا جائا کہ فرمایا کہ جس شخص پرکوئی ظلم کیا گیا اور اس نے اس قدر بدلہ لیلیا وہ ست بدلہ کا بدلہ لینگر تو یوگ خالم ہوجا ئیں گے ایسے لوگوں کے بارے میں فرمایا کہ وہ جائے ہیں اور زمین میں ناحق سرکئی کرتے ہیں ان کے دنیا ہیں بات خرت میں یا آخرت میں یا دونوں جگہ ان کی گرفت ہوگی یہ لوگوں پڑھم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکئی کرتے ہیں ان کے دنیا ہیں بیا تا خرت میں یا دونوں جگہ ان کی گرفت ہوگی یہ لوگوں پڑھم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکئی کرتے ہیں ان کے دنیا ہیں بات خرت میں یا دونوں جگہ ان کی گرفت ہوگی یہ لوگوں پڑھم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکئی کرتے ہیں ان کے دنیا ہیں بات خرت میں یا دونوں جگہ ان کی گرفت ہوگی یہ لوگوں پڑھم کرتے ہیں اور زمین میں ناحق سرکئی کرتے ہیں ان کے دنیا ہوں کی کرتے ہیں ان کی ہوئی کی کرد

کئے ور دنا کے عذاب ہے رابعاً ایک عام اعلان فرما دیا کہ صبر کرنا اور معاف کرنا بڑی ہمت اور صبر کے کاموں میں سے ہے ہر مخص اس بڑمل کرنے کوتیا رئیس ہوتا حالا نکہ اس کا اجروثو اب بہتے بوا ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ موی این عمران علیہ السلام نے بارگاہ خداوندی میں عرض کیا کہ اے میرے رب آپ کے بندول میں آپ کے نزدیک سب سے زیادہ باعزت کون ہے؟ اللہ تعالی نے فرمایا کہ جوشص (بدلہ لینے کی) قدرت رکھتے ہوئے معاف کردے۔ (معلوۃ المصابح ۲۳۳۳)

ومن يضيل الله فك له من ولي من بعد الحواد وكرا الطليان لها دا العداب وكري الطليان لها دا العداب وكري الطليان لها دا العداد على العداد المدري المراد على المراد المرد المراد ال

يَقُولُونَ هَلِ إِلَى مَرَدِ مِنْ سَبِيْلِ ﴿ وَتُرَامُمُ يُعْرِضُونَ عَلَيْهَا خُشِعِيْنَ مِنَ الذَّكِ

یوں کہدہموں کے کیاوالی سے جانے کا کوئی راستہ ہے؟ اورتو آئیس اس حال میں دیکھے گاکدہ دوز خ پہٹی کئے جارہموں کے ذات کی وجہ

ينظرون مِن طَرُفٍ خِفِي وقال الذِينَ إمنوا إن النسيرين الذين خيروا انفسه مر

جھے ہوئے چھپی ہوئی نظرے و کھتے ہوں گے اورا بمان والے کہیں گے بلاشبہ پورے خسارہ میں پڑجانے والے وہ ہیں جواپی جانوں سے

وَأَهْلِيهِ مْ يَوْمَ الْقِيْمَ الْحِ أَلَا إِنَّ الظَّلِمِينَ فِي عَذَابِ مُقِيْمٍ وَمَا كَانَ لَهُمْ مِنْ أَوْلِيَاءَ

اورائے گھروالوں سے قیامت کے دن خسارہ میں پڑ گئے خبرواراس میں شک خبیں کہ ظالم لوگ دائی عذاب میں رہیں گئاوران کے لئے اللہ کے سوا

يَنْصُرُونَهُ مُ مِنْ دُونِ اللَّهِ وَمَنْ يُضْلِلِ اللهُ فَكَالَا مِنْ سَبِيلِ اللهُ فَكَالَا مِنْ سَبِيلِ ال

مددگار نہ ہوں گے جوان کی مدد کریں اللہ کوچھوڑ کر اور جے اللہ کمراہ کردے اس کے لئے کوئی راستہ ہی تہیں۔

# قیامت کے دن ظالموں کی بدحالی ہلاکت اور ذلت کا سامنا

قسفسی : بیچارآیات کاتر جمہ ہے پہلی آیت میں بیتایا کہ اللہ تعالی جے گراہ کردیا یعنی ہدایت سے محروم فرما دے تواس کے لئے کوئی ایسانہیں ہے جواس کاولی اور کارساز ہے کوئی شخص اسے ہدایت نہیں دے سکتا اور کوئی اس کی مدد منہیں کرسکتا پھر ظالموں یعنی کا فروں کی بدحالی کا تذکرہ فرمایا کہ قیامت کے دن جب وہ عذا ب کو دیکھیں گے تو یوں کہیں گے کہ کیا ایسا کوئی راستہ ہے کہ ہم واپس کردیئے جا ئیں یعنی دنیا میں چلے جا ئیں پھروہاں ایمان لائیں کفراختیار نہ کریں کہ لیکن وہاں سے واپسی کا کوئی قانون نہیں مزید فرمایا کہ بیلوگ جب دوزخ پر پیش کئے جائیں گے یعنی اس میں داخل کئے جائیں گے وزلت سے جھکے ہوئے ہوں گے اور نچی نظر سے دکھ رہ ہوں گے اہل ایمان کہیں گے کہ آئ تو علی جائیں گے وزلت میں مراسر خسارہ میں ہیں بیا بی جانوں کا بھی نفصان کر بیٹھے اور اپنی اہل وعیال کا بھی ان کی جائیں بعد چھوٹے درجہ کے لوگ ہوں یا سردار ہوں یہ بھی ہلاک ہوئیں اور ان کے متحلقین کی بھی ٹمام کا فروں کے لئے دوزخ ہے چھوٹے درجہ کے لوگ ہوں یا سردار ہوں یہ

لوگ اپنی جانوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹے اور اہل وعیال سے بھی اور وہاں کاعذاب تھوڑ اسانہیں اور تھوڑ ہے سے دن کانہیں ان کے لئے بڑا عذاب ہے اور دائی عذاب ہے ای کوفر مایا و کا کان کھٹر قرن اور ایک یکٹے بڑا عذاب ہے اور دائی عذاب ہے ای کوفر مایا و کا کان کھٹر قرن اور ایک کی کھٹر اندی کے جوان کی مدد کریں اللہ کوچھوڑ کر) یعنی کوئی شخص اگریہ چاہے کہ اللہ کے فیاف کے خلاف کوئی ان کی مدد کردے یعنی انہیں دوز خ سے چھڑاد ہے تو ایسانہیں ہوسکتا۔ و کھٹ ایکٹ للہ فیکا لکہ جوٹ شیمیٹ (اور جے اللہ کی مدد کردے اس کے لئے کوئی راستہی نہیں)

یعن اے کوئی ہدایت دیے والانہیں کما قال تعالیٰ فی سورۃ الکھف وَمَنْ يُضْلِلْ فَكُنْ يَحِدُلُو وَلَيًّا مُرْشِدًا اس آیت میسابق مضمون کود ہرادیا ہے جوتا کیدے لئے ہے۔

اِسْتَجِيبُوْ الرَسِّكُمْ مِّنْ قَبُلِ أَنْ يَالْقَ يُوْمُ لِلْ مُرَدِّلُهُ مِنَ اللَّهِ مَا لَكُمْ مِّنْ مَلْكِا

تم است رب كا تم مانو اس سے پہلے كه وہ دن آجائے جس ميں الله كى طرف سے واپس كرنا نه ہوگا، تمهارے لئے اس

تَوْمَرِنِ وَمَالَكُهُ مِنْ تَكِيْرٍ وَإِنْ اعْرَضُوا فَهَا آلُسَلْنَكَ عَلَيْهِ مُرَحَوْيُظًا الْ عَلَيْك

دن پناہ لینے کی جگدند ہوگی نیکوئی تکیر کرنے والا ہوگا اپس اگروہ اعراض کریں تو ہم نے آپ کوان پر تکران بنا کرنہیں جھیجا آپ کے ذمہ

إِلَّا الْبَلْغُ وَإِنَّا إِذَا آذَقُنَا الْإِنْسَانَ مِنَارَحْمَةً فِرَجَبِهَا وَإِنْ تُصِبْهُ مُ سَيِّعَةً إِمَا قَالُمَتْ

صرف پنچانا ہے اور بااشبہ بات بدہ کہ جب ہم انسان کوائی طرف سدحت چھادیے ہیں قاس پرخوش ہوتا ہے اور اگران کے کرقو توں کی وجہ سے آئیس

اَيْدِيهِ مُوَانَ الْإِنْسَانَ كَفُوُو بِلْمِ مُلْكُ السَمَالِةِ وَالْاَرْضِ يَعْلُقُ مَا يَشَاءُ \* يَهَبُ لِمَنْ يَشَاهِ

کوئی مصیبت پہنچ جائے تو بلاشبانسان ناشکری کرنے لگئا ہے اللہ بی کے لئے ہے آسانوں کا اورز مین کا ملک وہ پیدافر ماتا ہے جوچا ہے

إِنَاقًا وَيَهَبُ لِمَنْ يَتِنَا وَالتَّكُورُهُ أَوْيُرُوجُهُ مُؤَكِّرًا نَاقَ إِنَاكًا وَيَجْعَلُ مَنْ يَتَاآهُ

جے چاہے بیٹیاں عطا فرماتا ہے اور جے چاہے بیٹے دیتا ہے یا بیٹے اور بیٹیاں دونوں جنسوں کو جع کر ویتا ہے اور جے چاہے

عَقِيْمًا اللَّهُ عَلِيْمٌ قَلِي يُوْفِ

بانجه بناديتا ببلاشبده جانئ والا باورقدرت والاب

# قیامت آنے سے پہلے اپنے رب کا حکم مانو

قضسيو: ان آيات من اوّلاً بيار شادفر مايا كه جب قيامت كادن آئ گا تووالس نبيس كيا جائے گاوه واقع ہوگيا سوہوگيا اس دن كة نے سے پہلے اللہ تعالى كى بات مان لؤايمان بھى قبول كرواور عملِ صالح بھى اختيار كروجب قيامت كادن ہوگا توكى كے لئے كوئى پناه نہ ہوگى اللہ جس كو پناه دے اس كو پناه ل سكے گى اور كافروں كے لئے كوئى پناه كى جگرنبين اس دن جس خص كے ساتھ جو بھى معاملہ ہوگا اس ملىكى كو كچھ بھى كى جارے ميں بہ كہنے كا اختيار نہ ہوگا كہ ديكوں ہوا اور كيوں ہور ہاہے۔ قولۂ تعالیٰ وَمَا لَکُمْ مِنْ نَکِیُرٍ قَالَ القرطبی ای لا تجدون منگرا یومنلِ بما ینزل بکم من العداب اس کے بعدرسول علی کے اس کے بعدرسول علی کو کے اس کے بعدرسول علی کو کہ کہ ہوئے فرایا کہ آپ کی دعوت اور تبلیغ کے بعد مخاطب اوگ اگرام اس کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں آپ فکرنہ کریں اور خم میں نہ پڑیں آپ کوان پر گران بنا کر نہیں بھیجا گیا اگرائیان نہ لا کمیں تو پریشان ہوئے کی فرورت نہیں آپ نے پہنچا دیا آپ کا کا مضم ہوا آپ کی ذمہ داری اتن ہی ہے کہ آپ پہنچا دیں اور اس

# انسان کا خاص مزاج رحمت کے وقت خوش اور تکلیف میں ناشکرا!

اس کے بعدانیان کا ایک مزاج بتایا اور دہ ہے کہ جب اسے نعت کمتی ہے اور رحت اللی کا مظاہرہ ہوتا ہے تو خوب خوش اور گرس ہوجا تا ہے اور اگر کوئی تکلیف بھی جاتی ہے جوانسانوں کے اپنے کرتو توں کی وجہ سے پہنچی ہے تو وہ ناشکر ابن جاتا ہے بعنی اللہ تعالیٰ کی جو سابقہ نعتیں تھیں کو یا وہ اسے کی بی نہھیں اللہ تعالیٰ کی موجودہ نعتوں کا شکرادانہیں کرتا اور معاصی ہے تو بہمی نہیں کرتا۔

# الله تعالیٰ کی شان خالقیت کابیان وہ اپنی مشیت کے مطابق اولا دعطافر ما تاہے

اس کے بعد فربایا کہ آسانوں اور زمین کا ملک اللہ ہی کیلئے ہے وہی ان کا خالق اور مالک ہے وہ جوچا ہتا ہے پیدا فرماتا ہے انسانوں کی جواولا دہوتی ہے ہیں سے ہوتی ہے کی کومجال نہیں جواس کی مشیت کے سامنے دم مار سکے دیکھواللہ تعالی نے جو جوڑے بنائے ہیں بعنی مرداور عورت ان میں کی کے ہاں صرف لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں اور کسی کے ہاں صرف لڑکیاں پیدا ہوتی ہیں اور کسی کے ہاں صرف لڑکے پیدا ہوتے ہیں اور کسی کواللہ تعالی بیٹا ، بیٹی دونوں جنسیں عطافر مادیتا ہے اور ضرور کی نہیں کہ مردعورت کامیل ملاپ ہوجائے تو اولا دہو ہی جائے اللہ تعالی جے چاہتا ہے بانچھ بنا دیتا ہے وہ علیم بھی اور قدر یکھی ہے وہ سب کے حال جانتا ہے حکمت کے مطابق عطافر ماتا ہے اور جو چاہے کرسکتا ہے اسے ہرچیز پر قدرت ہے اسے کوئی روک منہیں سکتا اس کی قدرت سب پرغالب ہے۔

وكاكان لبشران يُكِلِمهُ الله إلا وحياً أوْمِن وَرَاق جاب اَوْيُوسِل بِسُولًا فَيُوْجى بِإِذْ نِهِ مِن مِن مِن اللهُ الل

### إلى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمِ ﴿ صِرَاطِ اللهِ الَّذِي لَدَمَافِ السَّمَافِ وَمَا فِي الْكَرْضُ الاَّ

صراط متعقم کی طرف بدایت دیتے ہیں جواللہ کاراستہ ہے جس کے لئے وہ سب کھے ہوآ سانوں میں ہاور جوز مین میں ہے خبردار

### إِلَى اللهِ تَصِيْرُ الْأُمُؤْرُةُ

الله ي كى طرف تمام امورلوشي بير

# بندے اللہ تعالی سے کیسے ہم کلام ہوسکتے ہیں؟

فائدہ نمبرا:۔وَ حُیّا کی تغییر منام اور الہام ہے جو کی گئی ہے اس میں یہ تفصیل ہے کہ حضرات انبیائے کرام میہم الصلوٰة والسلام کا منام اور الہام توقعلی ہے اور انبیائے کرام میہم السلام کے علاوہ دوسروں کو جوخواب میں بتایا گیا یا بطور الہام دل میں ڈالا گیا ہووہ کلنی ہے اور کسی کواس پرشریعت کے خلاف عمل کرنا اور دوسروں سے مل کرانا جائز نہیں ہے۔

فائدہ نبر۲: آیت کریم پی جو او من و دا حجاب فرمایا ہے اس سے نورانی جاب مراد ہے جے مسلم بیں ہے۔
حجاب النور (اس کا پردہ نور ہے) لمو کشف لا حوقت سبحات وجهہ ما انتہیٰ الیه بصر ہ من خلقه (مشکو ہ المصابح ص ۲۱) (اگروہ اسے کھول دے تو اس کے وجہ کریم کے انوار اس کی مخلوق کو وہاں تک جلادیں جہاں تک اس کی نظر پہنی ہے)

وی بھیجی ای طرح آپی طرف بھی روح یعنی نبوت کی وی بھیجی بعض مفسرین نے روح سے نبوت اور بعض حضرات نے روح سے نبوت اور بعض حضرات نے روح سے قبر آن مرادلیا ہے مناکڈنٹ تگ اور کی ماالکٹٹ والاالافان (آپنیس جانتے تھے کہ تناب کیا ہے اور ایمان کیا ہے) لیعنی نبوت ملنے سے پہلے آپ کو یہ پند ندھا کہ اللہ کی کتاب کیا ہے اور نہ آپ کو ایمانیات کا قصیلی علم دیا گیا تھا جب آپ کو نبوت عطا کی گئی اللہ کی کتاب کا اور ایمان کی تفصیلات بتادی گئیں اس وقت آپ کو اللہ کی کتاب کا اور ایمانی اس مقلم ہوا گوا جمالی ایمان پہلے سے عاصل تھا۔

قال القرطبى والصواب انهم معصومون قبل النبوة من الجهل بالله وصفاته والتشكك في شئي من ذلك وقد تعاصدت الاخبار والأثار على الانبياء بتنزيههم عن هذه النفيصة منذولدوا، ونشأتهم على التوحيد والايمان بل على اشراق انوار المعارف و نفحات الطاف السعادة ومن طالع ميرهم منذ صباهم الى مبعثهم حقق ذلك. (علامة طبي في الرصيح بات بيب كانبياء الميام المام نبوت ملئ سير هم منذ صباهم الى مبعثهم حقق ذلك. (علامة طبي جهالت اوركي م كثب وشبت پاك بوت نبوت ملئ سي بيل بهي الله تعالى كى ذات وصفات كي بارك من جهالت اوركي م كثب وشبت پاك بوت بين ولادت سي الله والم كن نقائص سي پاك بوت بين ولادت سي الله و من الله تعالى كى نقائص سي پاك بون كي بارك من خودانبيات كرام سا ماديث و آثار كثرت سي مروى بين دان كي نشو و نما تو حيروايمان بي يه و ق م بلكه انوارات ومعارف اورسعادت كالطاف كساته موتى م شروى بين داد د سي نبوت تك ان كي سيرتول كامطالعه كيا بال يربي هيقت واضح بوجاتى م)

وَلَكِنْ جَعَلَنْهُ نُوْلَا نَهُوْنِ مِهِ مَنْ تَتَفَاقُونِ عِبَادِنَا (اورليكن بم نے آپ كوتر آن ديا اوراس قرآن كوايك نور بناديا جس كے ذريع بم اپنے بندوں ميں سے جے چاہيں ہوايت ديں) كوانك كته في في الى حِمَّا لِلهُ مُسْتَقِيدُ و (اور بلاشبه آپ مير هراست كي ہوايت بتاتے ہيں جس ميل كوكي كئيس ہے۔
آپ سيد هراست كي ہوايت بتاتے ہيں جس ميل كوكي كئيس ہے۔
حمرالط الله الذي كذا مانى السّالوب وكانى الذي في الذي في الذي في الدي الدي في الدي

(جوالله كاراسة ہے جس كے لئے وہ سب كھے ہے جوآسانوں ميں ہے اور جو كھے زمين ميں ہے بيراسته اى كا تجويز كيا ہوالله كى كا بورالله كى كى بيراسته اى كا تجويز كى الله تتوسية الدمور لائم ورائد كى كى الله تتوسية الدمور لائم ورائد كى كى طرف لوئيس كے ) وہ اپنے علم اور حكمت كے مطابق جزايا سزادے كا۔

ولقد تم تفسير سورة الشورى بحمد الله تعالى وحسن توفيقه والحمد لله تعالى على التمام وحسن الحتام والصلوة والسلام على سيدالانام وعلى اله وصحبه البررة الكرام.

# المنافق المنا

# قرآن کتاب مبین ہے عربی میں ہے تصیحت ہے ۔ انبیائے سابقین کی تکذیب کر نیوالوں کو ہلاک کر دیا گیا

تفسید: اقلانسستر آن ہی کی میم کھا کرقرآن کی تعریف فرمائی ارشاد فرمایا کہ کتاب بین کی میم ہے ہم نے اپی ای کتاب کو جربی زبان کا قرآن بران کا قرآن بران کی جربی ہیں ہے کہ کی جہ کے اور ہوا ہے۔ اور بھی ہے اور بھی بات کے اور ہوا ہے۔ پالی گے اس کے احدقرآن کی برتری بیان فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ وہ اور بھی ہے اور بھی ہے اور میم تول سے پر ہے اور بعض حضرات نے تھیم کا ترجمہ ہمارے پاس ام الکتاب یعنی لوح محفوظ میں محفوظ ہے وہ بلند بھی ہے اور حکمتوں سے پر ہے اور بعض حضرات نے تھیم کا ترجمہ در محکم، کیا ہے مطلب بیہ ہے کہ ففظی اور معنوی اعتبار سے استحکام ہے یعنی اس میں کوئی اختلاف اور تناقص نہیں ہے سورة الواقعہ میں فرمایا لِنَه لَقُولُ فَوْلُولُ فَوْلُولُ فَا فَوْلُولُ فَا فَوْلُولُ فَا فَالَ فَا اس کے بعد فرمایا کہ ہم جوقرآن نازل ہوتا رہے گاتم بین جس میں تمہارے لئے تصیحت ہے بیقرآن نازل ہوتا رہے گاتم بین جس میں تمہارے لئے تعید ہے اس کے قرآن نازل ہوتا رہے گاتم ہوتی ہے اور اہل ایمان کے لئے نافع اور مفید ہے۔ بھی ہے اور اس کے نازل ہونے میں تم ہوتی ہے اور اہل ایمان کے لئے نافع اور مفید ہے۔

قال القرطبى وانتصب صفحاً على المصدر لان معنى افنضرب افنصفح وقيل التقدير افسرب عنكم الذكر صافحين. (علامة طبي فرمايا صفحاً مفعول مطلق بون كي وجرس منصوب مي كيونكم افسر ب كامعنى م افسَصُ بعض ن كهاصل عبارت يون م افسَصُ ربُ عَنْكُمُ الذّكر صافحين.)

اس کے بعد فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے لوگوں میں گئے ہی نبی جیجے ہیں (لفظ گم تکثیر کے لئے ہے) مطلب ہے ہے کہ ہم نے گئے تعداد میں نبی جیجے کین امتوں کا طریقہ پر ہا کہ جو بھی نبی جیجاجا تا اس کا فداق بناتے جس کا نتیجہ بہوا کہ ان میں جولوگ بہت زیادہ زور آور سے موجودہ خاطبین سے قوت میں بڑھ کر سے ہم نے ان کوہلاک کردیا ان خاطبین کی ان لوگوں کے سامنے کچھ شیت نہیں وَ مَصٰی مَعْلُ الْاوَّلِیْنَ اور پہلے لوگوں کی حالت گرر چی ہے ان میں سے بعض کا آئیں علم بھی ہے پھر بھی قر آن کی تکذیب کررہے ہیں اپنے انجام کی طرف نظر نہیں کرتے و ھلا امضل قسو اسے تعدالسی انگر بھر ایک تعدال میں سے بہلے تھا انہوں نے وکٹ کہ الدِّیْنَ مِنْ بَیْلِیْمُ وَمُنْ اِللَّوْ اللَّهِ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ اللَّهُ مِنْ مِنْ بَیْلِیْمُ وَمُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ مَنْ مَنْ اللَّهُ وَمُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مِنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُنْ مُنْ اللَّهُ وَاللَّهُ مُنْ اللَّهُ مُل

وكبن سَالَتُهُ مُ مِنْ خَلَقَ السَّمُوتِ وَالْرَضَ لَيُقُولُنَ خَلَقَهُ لَا لَعُزِيزُ الْعَلِيمُ الَّذِي

اور اگرآپ ان سے سوال کریں کہ آسانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا کیا تو ضرور کہیں گے کہ انہیں عزیز علیم نے پیدا فرمایا

جَعَلَ لَكُوُ الْكَرْضَ مَنْ الْوَجَعَلَ لَكُو فِيهَا سُبُلًا لَعَكَكُوْ تَهُتُكُونَ ۗ وَالَّذِي نَزَّلَ مِنَ

جس نے تمہارے لئے زمین کو پچھوٹا بنا دیا اور تمہارے لئے اس نے رائے بنا دیئے تا کہتم ہدایت پاؤ اور جس نے ایک اعداز سے

السَّهَا مِنَاءً بِقَدُو فَالنَّفُونَايِهِ بِلْكَةً مَيْتًا كُذَٰ إِلَى تُغْرَجُون ﴿ وَالَّذِي خَكَى الْكَزُواج

آسان سے پانی برسایا پھرہم نے اس کے ذریعے مردہ زمین کوزندہ کردیا۔ ای طرح تم نکالے جاد کے اور جس نے تمام اقسام کو پیدافر مایا

كُلُّهَا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنَ الْفُلْكِ وَالْكَنْعَامِمَا تَزُكَبُونَ ﴿ لِتَسْتَوَا عَلَى ظُهُوْرِةٍ ثُمَّر

اور تمہارے لئے کشتیاں اور جانوروں میں سے وہ چیزیں پیدا فرمائیں جن برتم سوار ہوتے ہوتا کہتم ان کی پشتوں پر بیٹے جاؤ پھر

تَنْكُونُوانِعْمَةَ رَبِيكُمُ إِذَا السُّتُونُيتُمْ عَلَيْهِ وَتَقُولُوا سُبُطْنَ الَّذِي سَخَّرَكَنَا هٰذَا وَمَا

بيدرب كي فتت كوياد كروجب تم اس بريدي في جاوادتم يول كهو باكب وهذات جس في ال وجمار لي مختر فرماد بااور بم اس كوقا بوش كرنيوال

كُتَالَة مُقْرِنِينَ فَي إِثَا إِلَى رَبِيَالَمُنْقَلِبُونَ@

ند تصاور بے شک ہم اپنے رب کی طرف اوٹ کرجانے والے ہیں۔

آسمان وزمین کی مخلیق زمین کو بچھونا بنانا کشتیوں اور جو بالیوں کی نعمت عطافر مانا مفسید: ان آیات میں اللہ تعالی کی شان خالقیت اور مالکیت بیان فرمائی اور بندوں کے لئے جونفع کی چزیں پیدا فرمائی ہیں ان میں سے بعض چزوں کا تذکرہ فرمایا ان سب چیزوں کو وجود بخشے اور بندوں کے لئے مسخر کرنے میں توحید کے دلائل ہیں ارشاد فرمایا کہ اگر آپ ان سے بیدریافت کریں کہ آسانوں کو اور زمین کو کس نے پیدا فرمایا تو بیلوگ خودی اقراری ہونے کہ انہیں اللہ تعالی نے پیدا فرمایا ہے جو عزیز بھی ہے یعنی غالب اور زبر دست ہے اور علیم بھی ہے جو سب پھی جانتا ہے پھر فرمایا اکٹر نی جنع کی لکھ الا دھی تھیں اسے تہمارے لئے زمین کو فرش بنایا (جس پر آ رام سے رہتے ہواور بستے ہو) وَجنع کی لکھ فیف اللہ کو (اور اس نے تہمارے لئے اس میں راستے بنائے لگھ کھ فیون تک وی تم ہم ایست یا واجعی تم اپنے اسفار میں جاؤ تو ان راستوں سے گزرواور اپ مقاصد پورے کرواور یہ معن بھی ہوسکتا ہے کہ تم فکر کرواور ہدایت یا و اور تو حید پر آؤکہ جس ذات پاک نے بیز مین پیدا فرمانی اور اس میں راستے بنائے وہ وحد والٹر کیک ہے۔

مزید فرمایا والکنٹ نُوُل مِن السّبکا میکا میکا میکا نقدید (اوروہ ذات پاک ہے جس نے آسان سے آیک خاص مقدار کے ساتھ پانی نازل فرمایا) فاکنٹوکٹ کی ایک کے مردہ حصہ کو زندہ کردیا استھ پانی نازل فرمایا) فاکنٹوکٹ کی ایک کے بعد سرسز اور شاداب ہوگئی ای طرح سے تم قبروں کا کا لیک تُفور کے بعد سرسز اور شاداب ہوگئی ای طرح سے تم قبروں سے نکالے جاؤگے اس کا نمونہ تمہارے سامنے ہے زمین کی موت اور حیات کود کھی لواور اس سے بچھلو کہ تمہارازندہ فرمانا کوئی مشکل نہیں ہے۔

پھر فرمایا وَالَّذِی خَکُقَ الْاَذُواجَ کُلُها (اور وہی ذات ہے جس نے مخلوق میں طرح طرح کے انواع واقسام پیدا فرمادیئے نذکر بھی ہیں مونث بھی ہیں میٹھی چیزیں بھی ہیں اور کٹھی بھی سفید بھی ہیں اور سیاہ بھی او پر بھی ہیں اور نیچے بھی' دائیں جانب بھی ہیں'اور بائیں جانب بھی وغیرہ وغیرہ۔

و کجھک ککھ وین الفالو والانفار ما آتو کہون (اور اس نے کشیاں اور سواریاں پیدا فرمائیں جن پرتم سوار ہوت) لِتنت کا علی خان و کہ تاکہ می الور اس کے کشیاں اور سواریاں پیدا فرمائیں جن پرتم سوار ہوت ) لِتنت کا علی خان و ہوت اللہ تعالی نے تاکہ می اللہ تعالی نے تاکہ اللہ تعالی نے تاکہ بیٹے ہیں اور جنے کے طریقے بھی اللہ تعالی نے تاکہ بیٹے ہیں اور کھوڑے پرزین کتے ہیں اور اونٹ پر کجاوہ بائد ھتے ہیں اس کے اٹھے ہوئے کو ہان کے باوجود اس کی کمر پر بیٹھتے ہیں اور اس پرسفر کرتے ہیں۔ اس پرسفر کرتے ہیں۔ اس پرسفر کرتے ہیں۔

وقولة تعالى ما تركبون ما موصوله والعائد محلوف والضمير المجرور في ظهوره عائد الى لفظ ما وجمع الظهور رعاية للمعنى.

(الله تعالى كارثادمًا تَوْكَبُونَ مِن مَاموصوله ب اوراس كى طرف لوٹے والى خمىر محدوف باور ظهور و كى مخمىر محرورلفظ ماكى طرف لوئى باور ظهور كومعنى كى رعايت كرتے ہوئے جمع لايا كيا ہے۔)

### سوار ہونے کی دعاء

تُحَوَّتُ لُكُونُ الْعُمَلَةَ رَبِيكُونَ الْاسْتَوْيَةُ مُعَلَيْهِ فِيمِمُ الْخِرْبِ فَاسْتَوْيَةُ وَعَلَيْهِ فِيمُمُ الْخِرْبِ فَاسْتَوْيَةُ وَعَلَيْهِ فِيمُمُ الْخِرْبِ فَالْمَالُونُ وَالْمَالُونُ وَالْمُعَلِّدُونَ وَالْمُعَلِّدُونَ وَالْمُونُونَ وَالْمُونُ وَاللَّهُ وَلَيْلُونُ وَاللَّهُ وَلَيْلُونُ وَاللَّهُ وَلَيْلِيلُونُ وَاللَّهُ وَلَيْلُونُ وَاللَّهُ وَلَيْلُونُ وَاللَّهُ وَلَيْلُونُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَيْلُونُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُونُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُونُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَوْلُونُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَلَا اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّالِي اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ ولَا لَا اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ وَاللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ وَاللَّهُ و

(اور بلاشبہ مماینے رب کی طرف جانے والے ہیں) اس میں بیتادیا کہ اللہ تعالیٰ کی نعتوں کو استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کا شکر اوا کریں اور ساتھ ہی اس بات کا بھی وھیان رکھیں اور بار بار مراقبہ کریں کہ اس و نیا میں نہیں رہنا مرنا ہے اور یہاں سے جانا ہے زندگی کا اور نعتوں کا حساب بھی ہونا ہے۔

سَخَّوَلَنَا كَاتْثُرْتُ

سواری کی جودعا قرآن وصدیث میں بتائی اس میں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اے انسانو! اللہ تعالیٰ کی مخلوق سے جو فائدہ اٹھاتے ہو بیاللہ تعالیٰ کی بہت بڑی نعت ہے جانور پیدافر مائے ..... پھر جانوروں کو تمہارے لئے منخر کر دیا' بیہ ستقل نعت ہے ان پر سواری کرو' سامان لا دوا کی جگہ سے دوسری جگہ لے جاؤ'اگر اللہ تعالیٰ ان کو سخر نے فر ما تا تو ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے تھے (جب جانور بدک جاتا ہے قابو سے باہر ہو جاتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی شخیر کا پید چاتا ہے)

وجعكوال فرن عباده جنوال الإنسان الكفور مين في المائية الإنسان الكفور مين في المائية ا

# الله تعالیٰ کے لئے اولا دنجویز کرنے والوں کی تر دید فرشتوں کو بیٹیاں بتانے والوں کی جہالت اور حماقت

قسید: مشرکین عرب اوردیگر مشرکین جود نیا پی پھیے ہوئے تھے اوراب بھی پائے جاتے ہیں جن میں نصاری بھی ہیں انہوں نے اللہ تعالیٰ کے لئے اولا دہجویز کر کی سب جانے ہیں کہ اولا داپنے باپ کا مجد وہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے لئے اولا دہجویز کرنا ہوا اہل عرب فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتاتے تھے جیسا کہ نصاری حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اور یہود حضرت عزیر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کا بیٹا بتاتے ہیں اللہ تعالیٰ شانٹ نے مشرکین کا بیعقیدہ بیان فرما کر ارشاد فرمایا اِن الانتعالیٰ کی فعتوں کا شکر اوا کر لے کین وہ تو تو حید کے خلاف بات کرتا ہے اللہ تعالیٰ کیلئے اولا دہجویز کرتا ہے۔ یہ نعم تھتی کی شکر گزاری کے تقاضوں کے خلاف ہے اور صرح کا شکری ہے۔

ہے اور سرن سرن ہے۔ اس کے بعد فرشتوں کو اللہ کی بیٹیاں بتانے والوں کی تر دید کی اور بطور استفہام انکاری ارشاد فرمایا کہتم کیسی باتیں کرتے ہو کیا اس نے اپنے لئے اپنے مخلوقات میں سے اپنے بیٹیاں پند کر لیں اور تمہیں بیٹوں کے ساتھ مخصوص کر دیا اس کے لئے

اولاد ہوناعیب کی بات ہے وہ اس عیب سے پاک ہے کیکن تم اپنی بے وقوفی تو دیکھو کہ رحمان جل مجدہ کے لئے اولا د تجویز کر نے بیٹھے تو اس کے لئے بیٹیاں تجویز کر دیں اس کوسورۃ النجم میں فرمایا اکٹُوالڈ کُوُو کُهُ الْاُنٹی بِنْاک اِذَا قِنْسَمَهُ عُضِیْزی (کیا

تمہارے لئے بیٹے اوراس کے لئے بیٹیاں بیتواس حالت میں بے دھنگی تقسیم ہے۔

اس کے بعدارشادفر مایا کہ ان کا اپنامیال ہے کہ جب انہیں خبردی جاتی ہے کہ تہمارے ہال لڑکی پیدا ہوئی تو اس خبر سے چرہ سیاہ ہوجا تا ہے اورغم میں گھٹے لگتا ہے جس چیز کواپنے لئے اتنازیادہ کمروہ بچھتے ہیں اس کواللہ کے لئے تجویز کرتے ہیں اور سے نہ سوچا کہ جو چیز زینت میں اور زیور میں نشو و نمایاتی ہے لینی لڑکی اور کسی سے جھڑا ہوجائے تو ٹھیک طرح اپنادعوی بھی بیان نہ کر سکے کیا الی چیز کواللہ کی اولا دقر اردیتے ہیں؟ الی کمزور چیز کواللہ کی اولا دتجویز کر بیٹے جمافت پر جمافت کرتے چلے گئے۔

انتھا واف القائم (کیابیاس وقت حاضر سے جب اللہ تعالی نے فرشتوں کو پیدا فرمایا) لینی بیتو موجود نہیں سے انہوں نے اللہ کی مخلوق کے بارے میں کیے تجویز کرلیا کہ وہ عورتیں ہیں بیان کی جرائت جاہلانہ اور مشرکانہ ہے سکت کتب تھا دی تھا ہے اللہ کی بیٹیاں ہیں لکھا جاتا ہے قیامت کے دن اسے اپنا اعمال نامہ میں پائیں گے وی نامہ کی کا وران سے سوال کیا جائے گا کر آئے خویہ بات کہی تھی اس کی کیا دلیل تھی ۔ (والسین فی قوله تعالی ستکتب زیدت للتا کید کما ذکر ہ صاحب الروح ص 21 ج ٢٥) (اور سَتُكْتَبُ میں جوسین ہے بیتا کہ اللہ کی کے جیسا کہ صاحب روح المعانی نے ذکر کیا ہے)

وَقَالُوْالُوْشَاءُ الرِّحْمِنُ مَا عَبِنْ نَهُمْ مَا لَهُمْ مِنْ اللهِ مِنْ عِلْمِ إِنْ هُمْ اللَّهِ مُونُ فَ اوران اوگوں نے کہا کہ اگر رحمان عابمات ہم غیراللہ کی عادت نکرتے انہیں اس بات کی کچھی محقق نہیں وہ محض انگل ہے بات کرتے ہیں ا امراتیکنائم کِنیا مِن قَدِیلِم فَهُ وَبِهُ مُسْتَمْسِكُونَ الله عَالَمُوا اِنَا وَبَلْ كَالْوَا اِنَا وَبَلْ كَالْوَا اِنَا وَبِهِ الله وادن اوا يم لات على الله على

# مشرکین کی ایک جاہلانہ بات کی تر دید آباء اجداد کو پیشوابنانے کی حماقت اور صلالت

منسود: جب مشرکین کومتنبرکیا جا تا اور بتایا جا تا تھا کہ تم جوشرک میں پڑے ہوئے گرائی ہے اور تہارا خالق اور مالک جل مجد اس سے داخی نہیں ہے تو کے جو کے خور پر یوں کہتے تھے کہ اگر جارے اس عل سے اللہ تعالی راضی خہیں ہے تو جمیں اپ علاوہ دوسروں کی عبادت کیوں کرنے دیتا ہے ان اوگوں کے زد یک بت پرتی کا عمل صحیح ہونے کی یہ ایک بہت بڑی دلیل تھی اللہ جل شانہ نے فرمایا کا لھی پذایا کی مِن عِلْی اللہ کا مائے کہ اللہ علی اللہ جل شانہ نے فرمایا کا لھی پذایا کی مِن عِلْی اللہ کی اس بات کی کہے تحقیق نہیں ان ھی اللہ علی علی اللہ علی اللہ

لوگوں کا یہ کہنا کہ کفر وشرک کے اعمال پرہم کوقد رت اور اضیار دے دینا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے اس عمل سے اللہ تعالیٰ راضی ہے یہ ان اوٹوں کی جہالت کی بات ہے کیونکہ امتحان کے لئے قد رت دے دینا راشی ہونے کی دلیل نہیں ہے یہ لوگ اپنے کفر وشرک کو جائز کرنے کے لئے اٹکل پچ با تیں کرتے ہیں اُھڑائیڈ ہا قٹ قبیل ہور کے باس ہم نے آئی اس قرآن سے پہلے کوئی کتاب نارل کہ جائیں اس میں شرک کی اجازت ہوتی تو اس کو دلیل میں پیش کرتے ان کے پاس باپ دادوں کی تقلید کے علاوہ پھٹیس ہے جب آئیس تبدیہ کی جاتی ہو تو اس کہ جور سے ہیں۔ کودلیل میں پیش کرتے ان کے پاس باپ دادوں کی تقلید کے علاوہ پھٹیس ہے جب آئیس تبدیہ کی جاتی ہوتی ہو اس سے بہتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ بار اور اس کو ایک طریقہ پر پایا ہے ہم آئیس کے پیچھے گل رہے ہیں اورائی فرائی کرنا ہو تھے تھے اور جس طرح یہ لوگ وں نے کہا کہ ہم نے اپ باپ دادوں کو ایک طریقے پر پایا ہے اور آئیس کے پیچھے چھے جسے چل درائے والے بیسے سے مارے امام شیخ اور ہم ان کے مقتدی ہیں۔

ہے، اتباع اس کا کرے جواللہ تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یا فتہ ہو کھا قال تعالیٰ وَاتّبِعُ سَبِیْلَ مَنْ أَنَابَ الّی۔

قُلُ اَوْلَوْ عِنْتُكُوْ یَا هُوْلَى (الأیة) سابقہ امتوں کی طرف جونڈ پر بھیجے گئے ان کے مالدارلوگوں نے جوانہیں جواب دیا
کہ ہم اپنے باپ داد کے طریقے پر ہیں اس کا افتداء کرتے ہیں اس پر اللہ تعالیٰ کے بھیج ہوئے حضرات نے سوال کیا کہ تم
نے جن طریقوں پر اپنے دادوں کو پایا ہے اگر ہم اس سے بڑھ کر اور بہتر ہدایت لے کر آئے ہوں کیا پھر بھی تم اپنے باپ
دادوں کا اتباع کرتے رہو گے اس پر ان لوگوں نے جواب دیا کہ تم جو پچھ کیکر آئے ہو ہم اسے بیں مانتے جب ان لوگوں
نے حق کو نہ مانا اور حضرات انبیائے کرام ملیم السلام کی تحذیب کر دی تو اللہ تعالیٰ نے ان کو عذاب میں مبتلا فرما دیا
گانتھ میں اُن اُن اُن اُن کیا آئی ہو ہمان کی انتخاب میں انتخام ہوا؟)

وَإِذْ قَالَ إِبُرْهِيْمُ لِأَبِيْهِ وَقَوْمِهَ إِنَّنِي بَرَآءٌ مِّمَاتَعُبُدُونَ إِلَّا الَّذِي فَطَرَفْ فَاللهُ الدجب المَا عَمْ نَاجِبِ عَلَا بَالْهُ مِ عَهَا كِلا شِيمَانَ يَرْوَلَ عِيرَامِولَ ثَنَ ثَمَ عِلَا مَا عَمَالَ فَلَنْ عَمَالًا فَلَا يُعْلَا مَا عَمَالُ فَلَا يُعْلَى مَا عَلَا فَلَا عَلَى اللهِ عَلَى

سَيُهُ لِي أَنِ ٥٠ وَجُعَلَهَا كِلِمَةً بُاقِيَةً فِي عَقِبِهِ لَعَالَّهُ مُ يَرْجِعُونَ هَبِلُ مَتَّعْتُ هَوُلَاءِ

وہ جھے مدایت دیتا ہے اوراس نے اپنے بعد میں آنے والی اولا دمیں باقی رہنے والاکلمہ چھوڑ دیا تا کدوہ باز آئیں بلکہ میں نے انہیں اوران کے

وَابَاءَهُمُ حَتَّى جَاءَهُمُ الْحَقُّ وَرَسُولُ مُبِينٌ ﴿ وَلِمَا جَاءَهُمُ الْحَقُّ قَالُوْاهِ ذَا سِحُرُّقَ إِنَّا

باب دادول کوسامان دے دیا یہاں تک کدان کے پاس فق اور رسول مین آگیا اور جب ان کے پاس فق آیاتو کہنے لگے کرریرجادو ہے اور بے شک

په کفرون®

ہماس کے منکر ہیں۔

# حضرت ابراہیم علیہ السلام کانٹرک سے براُت کا اعلان فر مانا اور دعوت ِق کا ان کی نسل میں ہاقی رہنا

قسفسیو: حضرت ابراہیم علیہ السلام بابل کے قریب مشرکین کے علاقے میں پیدا ہوئے تھان کے علاقہ کے لوگ بت پرست بھی تھے اور ستارہ پرست بھی ان کا باپ بھی مشرک بت پرست تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ان لوگوں کو تو حدید کی دعوت دی لیکن ان لوگوں نے نہ مانا اور حق کو قبول نہ کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے واضح طور پر اعلان فرما دیا کہ میں تبہارے معبود وں سے بڑی اور بیز ارہوں میں تو صرف اس ذات کی عبادت کرتا ہوں جس نے جھے پیدا کیا اس نے جھے ہدایت دی اور جھے ہدایت پر رکھے گالفظ فَطَوَنِی میں تعریف ہے کہ تم لوگ جماقت کے کام میں گے ہوئے ہو تہمیں بھی ای نے بیدا کیا الہذا پیدا کرنے والے کی عبادت کرو۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے شرک سے بیزاری کا اعلان کردیا اور اپنی بیوی کو لے کرفلسطین چلے گئے راستہ میں ایک اور بنی اور بنی اور بنی ایک اولاد میں وہ جوانہوں نے کلم تو حید کی دعوت دی اور شرک سے بیزاری کا اعلان کیا ان کی بیات ان کی اولاد میں باتی رہی باقی رہی جے یہاں و جھکھا کیلے گئے آئے گئے تھی باقی رہی باقی رہی ہے کہاں و جھکھا کیلے گئے گئے گئے گئے تھی باقی رہی باقی رہی ہے کہاں کی بیان فرمایا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کلمہ تو حید کی دعوت دی اور اسے اپنی نسل میں باقی رکھا تا کہ ان کی نسل کے لوگ شرک سے باز آئیں انکا تھوٹم یوجے محفظ میں یہ بات بتائی ہے۔

قریش مکداسمعیل علیه السلام کی اولادیس سے متھ اور شرک اختیار کئے ہوئے تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی اولا دکوتو حید پر جنے کی وصیت فرما کراپئی ذمہ داری پوری فرمادی تھی لیکن اہل عرب اکثر مشرک ہوگئے تھے پھر جب نہی عربی سیدنا محدرسول اللہ علی خلیلہ نے توحید کی دعوت دی تو برس ہابرس کی محنت کے بعد قریش مکہ نے شرک چھوڑ ااور توحید پر آگئے فصلی اللّٰہ علی خلیلہ و حبیبہ

اس کے بعد فرمایا بک منگفت کھؤ کئے (الایة) ان لوگوں کے پاس حق تو آگیا ہے کیکن قبول کرنے ہے گریز کررہے بیں اس کا سبب سیہ ہے کدان کو اور ان کے باپ دادوں کو میں نے دنیا کا سامان دے دیا بیلوگ اس میں مشغول ہیں اس مشغولی نے ان کو یہاں تک پنچادیا کہ جب ان کے پاس حق آگیا اور رسول میں لین محمد رسول اللھائے تشریف لے آئے جنہوں نے واضح طور پر تو حید کی دعوت دے دی جسے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بعد میں آنے والوں کے لئے باقی رکھا تھا تب بھی حق کو قبول کرنے سے اعراض کررہے ہیں۔

وُلْتَاجَاء هُوُ الْحَقُّ قَالُوُاهِ لَمَاسِعُ وَقَالِنَامِهُ كَفُونُونَ (اورجب ان ك پاس ش آگيا تو كن سكي بيجادو بهم اسے منبيل مانتے) قرآن كوان لوگوں نے جادو بتاديا اوراس كى دعوت بتى كومانے سے منكر ہوگئے۔

وَقَالُوْالُولُانُزِلَ هٰذَا الْقُرْانُ عَلَى رَجُلِ مِنَ الْقَرْيَةِيْنِ عَظِيْرٍ وَاهُمْ يَقْنِمُونَ رَحْبَ

اوران لوگوں نے کہا کہ یہ قرآن دونوں بستوں میں ہے کی بڑے آدی پر کیوں نازل نیں کیا گیا؟ کیا وہ آپ کے رب کی رمت را ریاف محن قسمنا این کھی میں کیا گئی کے الی بیا والی نیا ورفعنا ابعضہ موقی بعض درجت

گفتیم کرتے ہیں۔ہم نے ان کے درمیان دنیاوالی زندگی میں ان کی معیشت تقسیم کردھی ہے اورہم نے بعض کو بعض پر درجات کے اعتبار سے فوقیت دی ہے

لِيكَنِنَ بَعْضُهُمْ بِعُضًّا اللهُ وَيُحْمَّ رَبِكَ خَيْرُ قِبَا يَجْمَعُونَ وَ لَوْلًا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ

تاكمان ميس سايك دومرے سے كام ليتار باورآپ كرب كى رحمت اس بہتر ہے جودہ جمع كرتے ہيں اورا كريہ بات ندموتى كرسب

أُمَّةً وَاحِدَةً كَبِعَلْنَالِمِنْ يَكُفُرُ بِالرَّحْسِ لِبُيُوتِرِمُ سُقُقًا مِّنْ فِضَّتِهِ وَمَعَارِجَ عَلَهَاكُمُرُونَ ۗ

لوگ ایک ہی طریقہ پر ہوجا کیں گے تو ہم ان لوگوں کے لئے جورحمان کے ساتھ كفر كرتے ہیں ان كے كھروں كى چھتق كوچا ندى كى كرديتے

وَلِبُيُوتِهِ مُ اَبُوابًا وَسُورًا عَلَيْهَا يَكُونُ فُوزُخُرُفًا وَإِنْ كُلُّ ذَٰلِكَ لِمَا مُتَاعُ الْحَيْوةِ

اورزینے بھی جن پردہ چڑھتے ہیں اور گھرول کیلئے درواز ہے بھی اور تخت بھی جن پردہ تکیدلگاتے ہیں اور سونے کے بھی اور پیسب کچھ سرف دنیاوالی

الدُّنْيَا وَالْاخِرَةُ عِنْدُرَتِكِ لِلْنُتَقِينَ ﴿

زندگی کاسامان ہے۔اورآپ کے دب کے پاس آخرت متقول کیلئے بہتر ہے۔

مکہ والوں کا جاہلانہ اعتراض کہ مکہ یا طائف کے بڑے لوگوں میں سے نبی کیوں نہ آیا اہل دنیا کو دنیا ہی محبوب ہے سونے جا ندی کے ام اللہ دنیا میں اور آخرت متقبوں کیلئے ہے الموال دنیا میں کام آتے ہیں اور آخرت متقبوں کیلئے ہے متند میں دنیا میں کام آتے ہیں اور آخر ہے متند میں دنیا میں کام آتے ہیں اور آخر ہے متند میں کیا ہے۔

منسید: دنیاداردنیابی کوبوی چیز بیجھتے ہیں جس کے پاس دنیاوی مال واسباب زیادہ ہوں یا چودھری قتم کا آدمی ہو کسی قتم کی سرَ داری اور بڑائی حاصل ہواسی کو بڑا آدمی سیجھتے ہیں خواہ کیسا ہی بڑا ظالم خائن سودخور کنجوں کھی چوس ہو جب کسی بستی یامحلہ میں داخل ہواور دریافت کرو کہ یہاں کا بڑا آ دمی کون ہے قومہاں کے رہنے والے کسی ایسے ہی شخص کی طرف

اشاره كرتے ہيں جو مالداراورصاحب اقتدار ہوا خلاق فاضلہ والے انسان اللہ كے عبادت كرار بندے علوم ومعارف كے حاملین کی بیزائی کی طرف لوگوں کا ذہن جاتا ہی نہیں عموماً انسانوں کا یہی مزاج اور حال رہاہے رسول اللہ علیہ کی اخلاق فاضله اورخصال حميده كسب معتقد اورمعترف تطلكن جبآب في بوت اوررسالت كااعلان كياجهال تكذيب اورا نکار کے لئے لوگوں نے بہت سے بہانے ڈھونڈ ان میں سے ایک میمی تھا کہ آپ پیسے والے آ دی نہیں اور آپ کو دنیاوی اعتبار سے کوئی اقتد اربھی حاصل نہیں لہذا آپ کیسے نی اور رسول ہو گئے؟ اگر اللہ کورسول بھیجنا ہی تھا اور قرآن نازل كرناى تفاتو شهركمد ياشهرطاكف كيروا دميون من سيك صفحص كورسول بنانا جائي تفاوى رسول موتااى برقرآن نازل موتا الله تعالى في ايك السي عض كورسول بناياجو بييه كورى كاعتبار سے برتر نبيس اور جے كوكى اختيار اور افتدارى برترى بھى حاصل نبيل بديات بجھ ميں نبيل آتى معالم التزيل ميں لكھاہے كدان اوكوں كا اشاره وليدين المغير ة اور عروه بن مسعود تقفی کی طرف تھا پہلا تحق الل مکہ میں سے اور دوسر الحق الل طائف میں سے تھابید دونوں دنیاوی اعتبار سے بزے معجع تصان نامول تعيين ميں اور بھی اقوال ہیں اللہ تعالی شانہ نے ان لوگوں کی بات کی تردید فرمائی اور جواب دیتے موے ارشادفر مایا اکھ یک میک دیا کہ ایک (کیا بوگ آپ کے رب کی رحت یعنی نبوت کوتقسیم کرتے ہیں) بداستفہام انکاری ہمطلب بیے کہ انہیں کیاحق ہے کہ منصب نبوت کواسے طور پر کی کیلئے تجویز کریں رسول بنانے کا اختیار انہیں كسنة ديا بكرية بسكيليم جابي عهده نبوت تجويز كري الله تعالى كواختيار بالسيخ بندول ميس سے جے جا ہے نبوت ورسالت سے سرفراز فرمائے وہ جے منصب نبوت عطافر ماتا ہے اس ان اوصاف سے متصف فرما دیتا ہے۔ جن کا نبوت كيلي مونا ضروري بسورة انعام من فرمايا الله اعْلَمْ حَيْث يَجْعُ لُ رِسْلَتَ الله خوب جان والا بايخ پیغام کو جہاں بھیجے) ان لوگوں کو نہ کسی کو نبی بنانے کا اختیار ہے اور نہ نبی کے اوصاف تجویز کرنے کا ..... پھر فرمایا بإنث ديا) وكففنا بعض المفي بعض درجة (اوردرجات كاعتبارية مم في بعض كوبعض برفوقيت در دى كى كوغى بنايا سى كوفقيرسى كو مالك اوركسى كومملوك إِيكَيْنِ أَبِعْضَهُ فَرَبِعْضًا الْمُغْيِدِيًّا (تاكه بعض لوگوبعض لوگوب كوايخ كام ميں لاتے ر ہیں) اگر سجی برابر کے مالدار ہوتے تو کوئی کسی کا کام کیوں کرتا اب صورت حال بیہے کہم بیسے والے مالداروں کے باغوں اور کھیتوں اور کارخانوں میں کام کرتے ہیں اور طرح طرح کے کاموں کی خدمت انجام دیتے ہیں اس طرح سے عالم كانظام قائم ہے الداركام ليتے بين كم پيےوالے مزدوري ليتے بين دنيااس طرح چل ربى ہے جب الله تعالى شانئے دنیاوی معیشت کوانسانوں کی رائے پرنہیں رکھا جوادنی درجد کی چیز ہے اور اپنی حکمت سے موافق بندول کی مصلحوں کی رعایت فرماتے ہوئے خود ہی مال تقسیم فرمادیا تو نبوت کا منصب کسی کولوگوں کی رائے کے موافق کیسے دے دیا جاتا 'جوبہت ى بلندوبالا چيز ٢-قال القرطبي فاذالم يكن امرالدنيا اليهم فكيف يفوض امرالنبوة اليه، وَرَحُمَةُ رَبِّكَ خَيْرٌ مِّـمَّا يَجْمَعُونَ (علامقرطبي فرماتے بين جب دنيا كامعالمان كسير دنيين تو نوت اس كاختيار من کیےدی جاسکتی ہے)(اورآپ کےرب کی رحت اس سے بہتر ہے جو بدلوگ جمع کرتے ہیں) یعن جن لوگوں کو دنیاوی چزیں دی گئی ہیں وہ انہیں جمع کرنے سمیٹنے میں لگے ہوئے ہیں انہیں سمجھنا چاہئے کہ پروردگار جل مجدہ کی رحمت یعنی جنت اورومان کی متیں اس سے بہتر ہیں۔

الله تعالیٰ کے نزدیک دنیا آئی زیادہ ذلیل ہے آگروہ اسے اینے دشمنوں کو بھی دید ہے تو اس میں کیا تعجب کی بات ہے پھر کا فر بھی اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہیں انہیں آخرت میں کوئی نعت نہیں ملی لہذا انہیں دنیا میں بہت کچھ دے دیا جاتا ہے مومن بندوں کو کا فروں کی دنیاد کھ کر دال ٹیکانہ مومنانہ مجھداری کے خلاف ہے۔

حضرت شدادرضی الله تعالی عندنے بیان کیا کہ میں نے رسول الله علیہ کوارشادفرماتے ہوئے ساکہ اے لوگو! بیہ بات بلاشک وشہہ ہے کہ دنیا ایک سمان ہے جوسب کے سامنے حاضر ہاس میں سے نیک وبدسب کھاتے ہیں اور بلاشبہ آخرت کا وعدہ سچا ہے اس میں وہ بادشاہ فیصلہ کرے گا جوعادل ہے قادر ہے وہ حق ثابت فرمائے گا اور باطل کو باطل کردے گا تم آخرت کے بیٹے چے جاتا ہے۔ (مشکلو قالمصائی میں) گا تم آخرت کے بیٹے جاتا ہے۔ (مشکلو قالمصائی میں)

قوله تعالىٰ ( وَزُخُرُونًا) قال القرطبى الزَحرف هنا الذهب والنتصب زُحُرُفاً على معنى وجعلنا لهم مع ذلك زحرفاً: وقيل بنزع المحافض والمعنى فجعلنا لهم سُقُفًا وابوابا وسرراً من فضة ومن فهم فله فلما حذف "مِنُ" قال " وَنُخُرُقًا" فنصب. (الله تعالى كاتول زُخُرُفاً كبار عين علامة رَطِي فرمات بيل يهال زُخُرُف سيم الاسونا بهاور زُخُرُفاً الله منصوب به معنى بيب گااور بم في ان كيلي اس كعلاوه سونا بنايا به بعض في بها حرف من وقي من وجه منصوب به معنى اس طرح به من في ان كيلي تهين ، درواز داور تخت جا ندى وسوف كرين فرف به جب مِنْ حذف كيا توزُخُرُفاً كوضب ديدى كنى)

وَانْ كُلُ فَاكَ لَكًا مَتَاعُ الْمُنْوقِ الدُّنْيَا (اوربيسب دنيا والى زندگى كسامان كسوا كيمنيس دنيا حقير باور

فانی ہے یہ چیزیں بھی حقیر ہیں اور فانی ہیں )۔

والدورة عنى ريك المنتقين (اورآخرت يعنى اس كى باقى رہنے والى نعتيں آپ كے رب كے زويكم مقين كے الله عنى كرد يكم مقين كے الله عنى الله الله عنى الله عنى

وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْنِ نُقَيِّضَ لَهُ شَيْطِنًا فَهُولَا قَرِيْنَ ﴿ وَإِنَّهُ مُولِيَصُلُ وَنَهُ وَعَن

اور جوفن رحمٰن کی نصیحت سے اندھا بن جائے ہم اس پرایک شیطان مسلط کردیتے ہیں سودہ اس کے ساتھ رہتا ہے اور بلاشبدہ ان کوراستہ سے

السَّبِيْلِ وَيَحْسَبُونَ أَنَّهُ مُرْتُحُمْتُ وُن ﴿ حَتَّى إِذَا جَآءَنَا قَالَ يَلَيْتَ بَيْنِي وَبَيْنَك بُعْدَ

رو کتے ہیں اور بیلوگ خیال کرتے ہیں کدومدایت یافتہ ہیں بہال تک کدجب جارے پاس آئے گاتو کمچے گا کداے کاش میرے اور تیرے درمیان

المُثْرِقَيْنِ فَبِئْلَ الْقَرِيْنُ ﴿ وَلَنْ يَنْفَعَكُمُ الْيُوْمُ إِذْظَكُمْ تُمُ الْكَثْرُ فِي الْعَدَابِ مُشْتَرِكُونَ ﴿

مشرق اورمغرب دالی دوری ہوتی سوتو براساتھی تھا اور جب تم نے ظلم کیا تو آج تہہیں ہے بات ہر گزنفع نیدے گی کہتم عذاب میں شریک ہؤ

اَفَانْتَ تُسْمِعُ الصَّحَ اَوْتَهُ بِي الْعُنْيَ وَمَنْ كَانَ فِي ضَلْلِ مُبِينٍ فَإِمَّا نَنْ هَبَنَ بِكَ

کیا آپ بہروں کوسنادیں کے یا اندھوں کو ہدایت دے دیں گے اور ان لوگوں کو جوصرت کھراہی میں ہیں 'سواگر ہم آپ کو لے جا کیں تو

ٷۣڷٵڡؚڹ۫هُمْ مُنْتَقِمُونَ ﴿ اَوْنُرِينَكُ الَّذِي وَعَنْ فَهُمْ فَإِنَّا عَلِيْهِمْ مُقْتَدِرُونَ ﴿ فَاسْتَمُسِكَ

بھی ہمان سے بدلہ لینے والے ہیں یا ہمآپ کودہ چیز دکھادیں جس کا ہم نے ان سے دعدہ کیا ہے سوبلاشبہ ہم ان پرقدرت د کھنے والے ہیں سوآپ کی

بِالْذِئْ أُوْرِى إِلَيْكَ إِنَّكَ عَلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيْمٍ وَإِنَّهُ لَذَكُ لَا لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ مُنْكَلُونَ هُ

طرف جودی کی گئے ہاں پرمضوطی سے قائم رہے بلاشہ آپ سراو منقیم ہیں اور بلاشہ بقر آن ٹرف ہے سے اور آپکا و م کے لئے اور تقریب تم سے موال کیاجائے گا

وَسُعُلْ مَنْ اَرْسَلْنَا مِنْ قَبُلِكَ مِنْ رُسُلِنَا وَاجْعَلْنَا مِنْ دُوْنِ الرَّحْسِ الْهَدَّ يُعْبَدُهُ نَ

اورائ رسولوں میں بے جنہیں ہم نے آپ سے بہلے بھیجا ہان سدریافت کر لیجئے کیا ہم نے جن کے سواد مرے معبود تحویز کے ہیں جن کی عبادت کی جائے؟

جور حمٰن کے ذکر سے عافل ہواس پر شیطان مسلط کر دیا جاتا ہے قیامت کے دن اس سے کچھ فائدہ نہ پہنچے گا کہ دوسروں کو بھی تو عذاب ہور ہاہے آپ علیہ کی زندگی میں بھی ان پرعذاب آسکتا ہے تفسید: لفظ بَعْشُ عَشَیٰ یَعْشُو ہے بَدْعُو کے دزن پرمفارع کا صیغہ ہے مُن شرطیہ داخل ہونے کا دجہ ہے جو دم ہے جس کی دجہ سے داؤ حذف ہو گیااس کا لغوی معنی ہے کہ تھوں میں کوئی بیاری نہ ہوت بھی نظر نہ آئے اور بعض حفرات نے اس کا یہ عنی بتایا ہے کہ نظر کمزور ہوجائے جس سے اچھی طرح نظر نہ آئے آیت کا مطلب یہ ہے بہت سے لوگوں کے پاس حق آیا اللہ تعالی کی طرف سے نصیحت آئی یعنی انہوں نے قرآن کو سنا اور سمجھالیکن قصداً وارادہ اُس کی طرف اندھے بن گئے جولوگ اس طرف کو اختیار کر لیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان پرایک شیطان مسلط کر دیا جا تا ہے اب یہی شیطان ان کا ساتھی بنار ہتا ہے اور ان کو حق قبول نہیں کرنے دیتا اور حق پرنہیں آنے دیتا میشیا طین جو اس تم کے لوگوں کے ساتھی بن جا ہے ہیں اور میلوگ جن کے کوگوں کے ساتھی بن جاتے ہیں ان مگر اہی اختیار کرنے والے لوگوں کو راہ حق سے دو کتے رہتے ہیں اور میلوگ جن کے ساتھی شیاطین بن جاتے ہیں راہ حق سے ہے جانے اور مگر اہی میں پڑجانے کے باوجود یہی بجھتے رہتے ہیں کہ ہم ہدایت پر مین میشیاطین اس قرین کے علاوہ ہے جس کا حدیث شریف میں ذکر ہے کہم میں سے ہرا یک کے ساتھ ایک قرین فرشتہ اور ہیں شیطان اس قرین کے علاوہ ہے جس کا حدیث شریف میں ذکر ہے کہم میں سے ہرا یک کے ساتھ ایک قرین فرشتہ اور ایک قرین شیطان مقرر ہے۔ (رواہ مسلم)

ان گراہوں کی دنیا میں توشیاطین ہے دوئی ہے لین جب قیامت کے دن حاضر ہوں گے تو گراہ ہونے والا آ دی اپنے ساتھی لینی شیطان ہے کہ گا کہ تو نے میراناس کھویا کاش دنیا میں میرے اور تیرے درمیان اتنا پڑا فاصلہ ہوتا جتنا مغرب اور مشرق کے درمیان ہے تو میرابراساتھی تھا تو نے جھے گراہ کیا اور کفروشرک اور برے اعمال کو اچھا کر کے بتایا۔
کھا فی المسورۃ حم المسجدہ و کَتَیْضُنگالُہُ ہُو قُرُنگاءَ فَرَیّنُواللہُ ہُو تَابِیْنُ اَیْدِیْدِیمُ وَکَافَمُ فَرُنْ اِللہُ ہُو تَابِیْنُ اَیْدِیدِیمُ وَکَافَمُ فَرُنُ اِللہُ ہُو تَابِیْنِ اِللہِ ہُو کَی اَللہِ ہُو کَافَاللہُ ہُو کَاللہِ ہُو کَاللہِ ہُو کَا اَللہِ ہُو کَاللہِ ہُو کہ ہُو کہ ہُو کہ ہو ہوں گے تو سب کو دوز خ میں ڈال دیاجائے گا وہاں ایک دوسرے کو مطاب میں جی ہو جائے ہو جائی ہو جائی ہو جائی ہے کہ ہم تنہا مصیبت میں نہیں ہوں ہوں کے کہو تھے نہوگا کہ سب عذاب میں شریک ہیں کو کہو کہو تھے نے کہ ہم تنہا مصیبت میں نہیں ہیں ، دوسرے کو مصیبت میں ہیں ہو جائی ہے کہ ہم تنہا مصیبت میں نہیں ہو ہوں کے کے کھنے نہوگا کہ سب عذاب میں شریک ہیں کے وکلہ وہاں کا مدیب عذاب میں شریک ہیں کو کہو تھے نہوگا کہ سب عذاب میں شریک ہیں کے وکھو کہو تھے نہ ہوگا کہ سب عذاب میں شریک ہیں کے وکھوکہ ہو کہ کے تھنا نہ ہوگا کہ سب عذاب میں شریک ہیں کے وکھوکہ ہوگا کہ سب عذاب میں شریک ہیں کے وکھوکہ ہوگا کہ سب عذاب میں شریک ہیں کے وکھوکہ ہوگا کہ سب عذاب میں شریک ہیں کے وکھوکہ ہوگا کہ سب عذاب میں شریک ہیں کے وکھوکہ ہوگا کہ سب عذاب میں شریک ہیں کے وکھوکہ ہوگا کہ سب عذاب میں شریک ہیں کے وکھوکہ ہوگا کہ سب عذاب میں شریک ہیں کے وکھوکہ کو کی کو کو کے وکھوکہ کے وکھوکہ کو کو کھوکہ کو کو کھوکہ کے وکھوکہ کے وکھوکہ کو کو کو کو کھوکہ کے وکھوکہ کو کھوکھوکہ کے وکھوکھوکہ کو کو کھوکھوکھ کے وکھوکھوکھوکہ

دنیا میں جو بہت ہے لوگوں کو ایمان کی دعوت دی جاتی ہے تو حق جانے اور پیجانے ہوئے اسلام قبول نہیں کرتے اور نفس و شیطان ان کو یہ مجھا دیتا ہے کہ اور بھی تو کروڑوں ایسے لوگ ہیں جو سلمان نہیں ہیں جو ان کا حال ہوگا وہی ہمارا ہو جائے گا ایسے لوگوں کو بتا دیا کہ عذاب میں پڑنے والوں کے ساتھ عذاب میں جاتا یہ کوئی مجھداری نہیں ہے جب سب عذاب میں جائیں گے تو یہ دکھر کچھ فائدہ نہ ہوگا کہ دوسرے لوگ بھی عذاب میں جیں۔

بہت ہے وہ لوگ جو مسلمان ہونے کے دعویدار بین ان کا بھی پیطریقہ ہے کہ جب ان سے کہا جاتا ہے کہ فرائض انجام دوحرام سے بچواور گنا ہوں کو چھوڑ وتو کہد دیتے ہیں کہ اور کون شریعت پر چل رہا ہے جو ہم چلیں پیر جاہلا نہ جواب ہے پہاں تو گنا ہگاروں کی جماعت میں شریک ہونا فنس کو اچھا لگ رہا ہے لیکن روز قیامت جب گنا ہگاروں کی صف میں کھڑے ہوں گے اور عذاب میں جتلا ہوں گے اس وقت اس بات سے کسی کو پچھے فائدہ نہ ہوگا کہ ہم بھی عذاب میں ہیں تو کیا ہوااور ہزاروں آ دی بھی تو عذاب میں ہیں اس بات کا خیال کرنے سے کسی کا عذاب ہم ہوجائے گا۔

اَفَانَتُ تُدْعِةُ الصَّحَةِ (الآیة) (کیا آپ بہرول کوسنا سکتے ہیں یا اندھول کوراہ پرلا سکتے ہیں جو صری گراہی میں ہیں اس میں رسول اللہ علیہ کوسلی دی ہے کہ جولوگ بہر ہاوراندھے ہیں اور صری گراہی میں ہیں آپ انہیں ہدایت پڑئیں لا سکتے بعنی النے کو ہدایت دینا آپ کے اختیار سے خارج ہے آپ اپنی دعوت کا کام جاری رکھیں آپی آپ آپ کی دمداری ہے۔

فُلْمَا اُنُ هُدُی ہِ کُو الآیة) (سواگر ہم آپ کو لے جا کیں بعنی دنیا سے اٹھالیں (یا کم معظمہ سے انکال کر لے جا کیں) تو ان لوگوں کا پھر بھی عذاب سے چھٹکارہ نہیں ہم ان سے انتقام لے لیں گر آپ کے سامنے ہو جے ہم آپ کو دکھادیں یا آپ کے بعد ہو ہمیں سب پرقدرت ہے بعنی انہیں کفری سزا ضرور ملے گی بعض مفسرین نے فر مایا کہ غزوہ بدر میں جو مشرکین مکہ کو شکست ہوئی قر مایا کہ غزوہ بدر میں جو مشرکین مکہ کو شکست ہوئی قر بھی ہوئے آپ کر یہ میں اس انتقام کا تذکرہ ہے۔

فاستمنیاتی بالکنی اُڈی اِلیک (سوجووی آپ کی طرف بھی ہے یعن قرآن نازل کیا گیا اس پرآپ مضبوطی سے قائم رہنے آپ سید سے راستے پر ہیں دعوت کے کام میں لگار ہنا اور جمار ہنا ہے کی ذمدداری ہے اس میں اللہ کی رضا ہے کوئی مانے نہ مانے آپ اپنا کام کئے جا کیں۔ (کا فسرہ القرطبی)

فَلِنَ لَيُلْأُولَكُ وَلِقَوْمِكَ (اور بلاشبه يقرآن شرف بآب كے لئے اورآپ كي قوم كے لئے)اس آيت ميں الله جل شانہ نے امتان فرمانیا اور سول اللہ علیہ کو خطاب فرمایا ہے کہ بیقر آن آپ کے لئے اور آپ کی قوم کے لئے باعث شرف ہالله تعالی شانه ما لک الملک ہے اور ملک الملوک ہے سب بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس کاسی سے خطاب فرمانا بید بہت برا شرف ہے محدرسول الله الله الله تعالى نے اپنى كتاب نازل فرمائى اور بار ارا پ كو خاطب فرمايا اس ميں آپ كے لئے بوے شرف اور فخر كى بات ہے پھرآپ كے واسطه سے آپ كى قوم كوخطاب فرمايا اور ان كى زبان ميں اور ان كى لغت میں قرآن مجیدنازل فرمایاان کے لئے بھی ہے بات بڑے شرف کی ہے بہت سوں نے اس کی قدر دانی نہ کی اور كفر پر مر مے اور بہت سول نے قدردانی کی اس پرایمان لائے اس کی تلاوت کی اس کو پڑھااور پڑھایا اور آ کے بڑھایا بیسبالل عرب کے لئے بوے شرف اور فخر کی چیز ہے نزول قرآن سے لے کرآج تک پورے عالم میں قرآن مجید برخ هااور برخ هایا جاتا ہے جتنے بھی پڑھانے والے ہیں سب کی سند حضرات صحابہ تک پنجی ہے جنہوں نے قرآن کوسیکھا اور سکھایا اور اس کی قراوت اورروایات اورطرق ادا کوآ کے برحایا قرآن مجید کی وجہ سے عربی زبان کی پوری دنیا میں اہمیت ہوگئ اس کے قواعد لکھے کے بلاغت پر کتابیں تصنیف کی گئیں قرآن کی وجہ سے خود عرب بھی بلند ہو گئے ورندزول قرآن سے پہلے دنیا میں ان کی کوئی حیثیت نتھی یمن میں کسری کا اقتدار تھا اور شام میں قیصر نصر انی کا اور مدینه منوره میں یہودی صاحب اقتدار بنے ہوئے تھے۔ لقَوْوك سے بعض حضرات نے قریش مکہ کومرادلیا کیونکہ قرآن مجیدان کی لغت میں نازل ہوا اور بعض حضرات نے مطلقاع بي بو كني والول كومرادليا بي تفيراس صورت ميس بجبكه ذكر سي تذكره مرادليا جائي جس كاحاصل ترجمه شرف اور فخر کیا گیا۔ بعض حضرات نے فرمایا ہے قومِ ک سے عام مونین مراد ہیں اور مطلب یہ ہے کہ قرآن آپ کے لئے ہے اورآپ کی قوم یعنی اہل ایمان کے لئے نقیحت ہے۔ وکسوف کی نگری اورتم لوگوں سے سوال ہوگا) کہ اس قرآن کا کیا تن ادا کیا اوراس پر کیا عمل کیا اوراس کی کیا قدر کی۔

و در ان کی اُرٹسکٹ کی فرٹسٹ کی کو کی کی کی کی کی کہ اس قرآن کا کیا تن ادا کیا اوراس پر کیا جھیے ان سے دریافت کر لیجئے کیا ہم

فرحمان کے علاوہ معبود تھر اس جن کی عبادت کی جائے ) یعنی ایسانہیں ہے اس میں بظاہر آپ کو خطاب ہے لیکن اصل مخاطب یہ وداور نصاری اور مشرکی میں جی اور انہیائے کرام علیم السلام سے دریافت کرنے کا مطلب سے کہ ان کی کتابوں کے بعض حصے موجود بیں انہیں و کی کرتھیں کر کی جائے تھیں کریں گے توبیدواضی ہوجائے کہ کی بھی نبی نے شرک کی تعلیم نہیں کہ دی ہوجائے کہ کی بھی نبی نے شرک کی تعلیم نہیں دی ہے اور بعض حصر معزود بیں انہیں دی کے قرمایا ہے کہ تو ریت اور انجیل جانے والوں میں سے جو حضرات ایمان لے آئے تھے ان سے سوال کرنامراد ہے۔ کے میا ذکر القرطبی، وقال ایضاً والمحطاب للنہی صلی اللہ علیا توسلم والمواد اُمته.

(جیسا کہ علامہ قرطبی نے فرمایا اور یہ بھی کہ خطاب حضور علیقی سے ہودمرادامیت محمد ہے)

وَلَقُنُ ارْسَلْنَا مُوْسَى بِالْيِنَا إِلَى فِرْعَوْنَ وَمَلَابِهِ فَقَالَ إِنَّ رُسُولُ بَ الْعَلِينَ ®فَلَتَاجَأَءَهُمْ اور پرواتی بات ہے کہ ہم نے موی کو جون اوراس کی تو م کے بڑے او کول کے پاس اپی نشانیاں دے کر بھیجا کہذا موی نے کہا کہ بیشک شرب ب الحلمین کارسول ہوں موجب دہ ان کے پاس بِالْتِنَآ إِذَاهُمْ مِنْهَا يَضْكُونَ @وَمَا نُرِيُهِمْ مِّنْ أَيَةٍ إِلَّا هِيَ ٱلْبُرُمِنُ أُخْتِهَا وَٱخَذَنْهُمْ ماری نشانیاں لے کرآئے تو یکا یک وہ ان نشانیوں پر ہننے لگاور ہم آئیں جو بھی کوئی نشانی دیے تصور و دوسری نشانی سے بڑھ کر موتی تھی اور ہم نے بِالْعَـنَابِ لَعَلَّهُ مُرِيرُجِعُون ®وَقَالُوا يَأْلِيُهُ التّبِورُادْءُ لَنَارَبُكِ عِلَا عَمِدَ عِنْلَا إِنَّنَالُمُ تَكُونَ ® أيس عذاب كساته يكزانا كدومانة باكي وانبول في كما كرا ب جاد كرائية والمراق والمراح المراح كاس في تحق ع مدكيا به بالشرية المارت بالمراح المراح كاس على فَلَتَاكَشُفْنَاعَنَّهُ مُ الْعَنَابِ إِذَاهُمْ يَنَكُنُّونَ ۞ وَنَاذَى فِرْعَوْنُ فِي قَوْمِهِ قَالَ يَقَوْمِ وجب ہم نے ان سے عذاب ہٹا دیا تو یکا لیک وہ عمد کوتو ژرہے ہیں اور فرعون نے اپنی قوم میں منادی کرادی اس نے کہا کہا سے میری تو الَيْسَ لِي مُلْكُ مِحْرُو هٰذِهِ الْأَنْهُ رُبَّجُرِي مِنْ تَحْتِيْ افْلَانْتُصِرُوْنَ ۗ امْأَنَا خَيْرُمِنَ كيا مرے لئے معركا ملك نبيل ہے؟ اور يہ نبري جارى بي ميرے فيخ كياتم نبيل و يھے ' بلك ميل ال فخص سے بہتر ہول هْنَ الَّذِي هُو كَمِهْ يَنُّ لَهُ وَلَا يَكَادُ يُهِينُ ٥ فَلُولًا ٱلْقِي عَلَيْهِ إِسُورَةٌ مِّنْ ذَهَبِ أَوْجَآءُ مَعَهُ جو ذلت والا ب اور وہ واضح طور پر بات بھی نہیں کرسکتا، سواس پرسونے کے نگن کیوں نہیں ڈالے گئے یا اس کے ساتھ الْمَلَيِكَةُ مُقْتَرِنِيْنَ ﴿ فَاسْتَخَفَّ قَوْمَهُ فَأَطَاعُونُهُ إِنَّهُ مُكَانُوْ اقَوْمًا فَسِقِيْنَ ﴿ فَكَالْمَآ فرشتے آ جاتے لگا تار جماعتیں بنا کر سواس نے اپنی تو مکومغلوب کرلیا سوانہوں نے اسکی اطاعت کی بلاشبہ وہ لوگ فاسھین تھے سوجہ اسفُوْكَا انْتَقَبْنَا مِنْهُ مْ فَأَغْرَقُنْهُ مُ أَجْمَعِيْنَ ﴿ فَجَعَلُنَهُ مُ سَلَقًا وَّمَثَلًا لِلْخِرِيْنَ

انہوں نے ہمیں غصد دایا یا تو ہم نے ان سے انقام لےلیا۔ موہم نے ان سب کوفرق کردیا پھر ہم نے آئیں آئندہ آنے والول کے لئے سلف اور مونہ بنادیا۔

# حضرت موسی علیه السلام کا قوم فرعون کے پاس پہنچنا 'اوران لوگوں کامعجزات دیکھ کر تکذیب اور تفحیک کرنا فرعون کا اپنے ملک پرفخر کرنا اور بالآخرا بنی قوم کے ساتھ غرق ہونا

قسفسید: ان آیات میں حضرت موی علیه السلام کی بعثت ورسالت اور فرعون اور اس کی قوم کے سر داروں اور چوہدریوں کی تکذیب پھر ہلاکت اور تعذیب کا ذکرہے جب حضرت موی علیدالسلام فرعون اور اس کے اشراف قوم کے یاس الله تعالی کی نشانیال یعنی معزات لے کر پہنچ تو ان لوگوں نے ان کا غداق بنایا جب حضرت موی علیہ السلام نے اپنی لاُٹھی کو ڈال دیا جس کی وجہ ہے وہ اڑ دھا بن گئ تو فرعون اوراس کے درباریوں نے کہا کہ ابی پیرکیا معجز ہ ہے بیاتو جادو کا کرشمہ ہے۔اس کے بعدان لوگوں نے جادوگر بلائے ان سے مقابلہ کرایا جادوگروں نے اپنی لاٹھیاں اور رسیاں ڈالیس جو حاضرین کودیکھنے میں دوڑتے ہوئے سانپ معلوم ہورہی تھیں حضرت موی علیہ السلام نے اپنا عصا ڈالاتو وہ ان کے بنائے ہودھندے کو چٹ کرنے لگاس پر جادوگر ہار مان ہو گئے جس کا واقعہ سورۃ الاعراف سورۃ طلا اورسورۃ الشعراء میں فدكوره ب حضرت موى عليه السلام كادوسرام جزه يد بيضا تهااس كامقابله كرنى توجمت بى نه جوكى اورنه بوسكي تقى كونكهوه امرغیراختیاری تھاان کے علاوہ اور بھی معجزات تھے جوفرعونیوں کے لئے بھیجے گئے تھے جن کا ذکر سورہ اعراف میں یوں بيان فرمايا ب وأنسلنا عكيه مُ العُلوْفان والجرّاد والقُنك والصّفادة والدّم التي مُفصّلت (يعني مم في ان يرطوفان اور ٹڈیاں اور جو ئیں اور مینڈک اور خون بھیج دیا تو ضیح وتشریح کیلئے آیت بالا کی تفسیر ملاحظہ کر لی جائے 'یہ چیزیں ان پر عذاب كے طور پڑھيں مضرت موى عليه السلام كے متعدد معجزات تھے جب كوئى نشانى ظاہر ہوتى تھى تو وہ اپنى ساتھ والى دوسری نشانی سے بڑھ چڑھ کر ہوتی تھی عذاب آتا تھا تو کہتے تھے کہ ہم تواسے جادوی تجھ رہے ہیں تم کہتے ہو یہ میرے رب کی طرف سے ہے جو مجھے بطور معجز ہ عطاء کیا ہے اور تم یعی کہتے ہو کہ اگر تم ایمان لے آؤ گے تو میر ارب تمہارے اس عذاب کو ہٹا دے گا ہماری سمجھ میں یہ بات آتی تونہیں ہے ہم تونہمیں جادوگر ہی سمجھ رہے ہیں لیکن اگر تمہارے رب نے هماراعذاب مثادياتو بمضرورراه يرآجائي كالتدنعالي كي طرف سے عذاب مثاديا جاتا تفاتوا پناعهدتو ژدية تصاور كافر کے کا فربی رہتے تھے فرعون کوفکر لگی ہوئی تھی کدیتے تھی بڑے بڑے معجزات دکھا تا ہے کہیں ایسانہ ہو کہ میری قوم کے لوگ اس بات کو قبول کرلیں اور میری حکومت اور سلطنت جاتی رہے اور یہی برابن جائے لہذاس نے اپنی قوم میں آیک منا دی کرا دی اوراینی برائی ظاہر کرنے کے لئے کہا کہ دیکھویں مصر کابادشاہ ہوں میرے ینچے نہریں بہتی ہیں میں اس محض سے بہتر مول جونبوت کا دعوی کرر ہاہے بیمیرے مقابلے میں ذلت والا ہے اس کی مالی حیثیت بھی نہیں اور بیاور اس کا بھائی اس قوم میں سے ہے جو ہمارے خدمت گزار ہیں فرمانبردار ہیں فقالوًا أَنْوُمِنُ لِيَكُورَيْنِ مِثْلِمَا وَقَوْمُهُمَا لَكَاعِيدُونَ بياول تو دنياوى اعتبارے مجھے کم ہیں اس کی کچھ حیثیت نہیں اور دوسری بات رہے کہ بیاچھی طرح بیان بھی نہیں کرسکتا (حضرت موی علیدالسلام کی زبان میں جو کشت تھی اس کی طرف اشارہ کیا) اور تیسری بات سے کداگر شخص نی ہے تو بہت برا مالدار ہونا چاہئے اگر نبی ہوتا تو اس پرسونے کے کئل ڈالے جاتے اور چوتھی بات سے ہے کداس کی تائید کے لئے فرشتے آنے چاہئیں تھے جولگا تار صفیں بناکر آجاتے اس کی تائید اور مدد کرتے۔

سے بولا ماریں بنا مراجا ہے اس کا تا تیاور مدور کے۔

ہرقوم کے چھوٹے لوگ بڑے لوگ بڑے لوگ کا طرف دیکھا کرتے ہیں بڑے لوگ فرعون کی ہاں میں ہاں ملاتے تھان کی دیکھا دیکھی قوم کے دوسرے لوگ بھی مغلوب ہو گئے اور موٹی علیہ السلام پر ایمان نہ لائے فرعون کی اطاعت کا دم بھرتے لائے اس کی قوم کے چھوٹے بڑے لوگ فائن اور نافر مان تھے شرارت سے بھرے ہوئے تھے انہوں نے کفر پر رہنے کا فیصلہ کیا سمجھانے سے باز نہ آئے موٹی علیہ السلام کی اور مجزات کی ہے ادبی کی اور مجزات کو جاد و بتایا بیسب با تیں اللہ تعالی فیصلہ کیا سمجھانے سے باز نہ آئے موٹی علیہ السلام کی اور مجزات کی ہے ادبی کی اور مجزات کو جاد و بتایا بیسب با تیں اللہ تعالی کے ان سے بدلہ لے لیا اور ان سب کو ڈبود یا غرق کرنے تک کا واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا تجھمانے کے میں ان نہیں بعد میں آنے والوں کے لئے سلف یعنی پہلے گزر جانے والوں کے لئے سلف یعنی پہلے گزر جانے والوں کے بعد فرمایا تھے بعد مطلب بیہ کہ میرلوگ دنیا میں پہلے آئے سرکھی کی وجہ سے عذاب میں جٹلا ہوئے ڈبود کے گئے بعد میں آنے والوں کے لئے ان کا واقعہ جرت اور قیعت ہے تھم الاولین مواعظ الاخرین پہلے لوگوں کے واقعات جنہیں سلف کہا جاتا ہے بعد لئے ان کا واقعہ جرت اور قیعت ہو تھی اور اس بات کا نمونہ بن جاتے ہیں کہ جوقوم ان کی طرح اعمال کرے گی ان کے ساتھ یرانے لوگوں جیسا معالمہ کیا جائے گا۔

قولة تعالى ام انا حير قال ابو عبيدة أم بمعنى بل ليس بحرف عطف ، وقال الفراء إن شئت جعلتها من الاستفهام وان شئت جعلتها من النسق على قوله اليس لى ملك مصر ، وقيل هى زائدة وقوله مُ قُتَرِنِيْن معناه قال ابن عباس رضى الله عنه يعاونونه على من خالفة وقال قتادة متتا بعين قال محاهد يمشون معه والمعنى هل ضم اليه الملائكة التى يزعم أنها عند ربه حتى يتكثر بهم ويصرفهم على امره ونهيه فيكون ذلك اهيب فى القلوب.

وقوله تعالى فاستخف قُومَهُ قال ابن الاعرابي المعنى فاستجهل قومه لنخفة احلامهم وقلة عقو لهم، وقيل استخف قومه قهرهم حتى اتبعوه يقال استخفهٔ خلاف استشقلة واستخف به اهانه.

" مُ قُتَ وِنِینَ" حضرت عبدالله بن عباس رضی الله تعالی عظم فرماتے ہیں: اس کامعنی ہوہ مخالفوں کے خلاف اس کی مدد کرتے ، قبادہ کہتے ہیں اس کے ساتھ چلتے اس کی مدد کرتے ، تجاہد کہتے ہیں اس کے ساتھ چلتے مطلب سے ہوئے ہوئے جواس بات کی دلیل ہوتے کہ یہ اللہ کی طرف سے ہے۔ یہاں تک کہ دہ ان فرشتوں سے کمرت حاصل کرتا اور امرونہی کا ان پرتصرف کرتا تو اس سے دلوں میں رعب پڑتا۔

"ف استَخف قومَه "ابن الاعرابي كتي بين اس كامعنى إلى قوم معقى وبوقوفى كى وجر ي حضرت موی علیہ السلام کو ناسجھ مجھتی رہی ، بعض نے کہامعنی ہیہ کہ حضرت موی علیہ السلام کی قوم نے فرعونیوں کے ظلم کو ہلکا سمجھا اوراس کی اطاعت میں گےرہے کہا جاتا ہے خالفت نے اسے بلکا کردیا،اوراس نے اس کی اہانت کی۔ "فَلَمَّا السفُونَا" حضرت عبدالله بن عباس مروى بكراس كامعنى بانبول في جميل غضبناك كيااور غصد دلايا، اوراللدتعالي كي غصه كامطلب الرسر ادين كاراده موتويد ات الهي كي صفت الرمرادسرا بتوييعل كي صفت ب وَلَتَا ثُرِبَ ابْنُ مَرْكِيمُ مَثَلًا إِذَا قَوْمُكَ مِنْهُ يَصِلُونَ @ وَقَالُوَا عَالِهَتُنَا خَيْرًا مُوفُوْمًا اور جبان كرما مفان مرم حصل الك عجب مضمون بيان كيا كيا واج كمآب كاوم كوك الكاوجت في دب إلى الدامول في كما كياماد معدوم الداوالوكول في بات جوآب ضَرَبُوْهُ لَكَ إِلَاجَكَ لَا 'بَلْ هُـمُقَوْمٌ خَصِبُوْنَ الْ هُوَ إِلَّا عَبْدٌ ٱنْعَمْنَا عَلَيْهِ وَجَعَلْنَهُ بیان کی ہے صرف جھڑنے کے طور پر ہے بلکہ بات میہ ہے کہ پوگ جھڑالو ہیں وہ نہیں ہے گرایک ایسا بندہ جس پرہم نے انعام کیااورہم نے اسے مَثَكَرِ لِبَنِي إِنْرَاءِيْلُ ﴿ وَلَوْنَشَاءِ لِجُعُلْنَا مِنْكُمْ قِلَلِّكَةً فِي الْأَرْضِ يَغُلُفُونَ ﴿ وَإِنَّهُ لَعِلْمُ بن اسرائل كے لئے ايك نمونہ بناديا' اوراگر بم جائے توزين ميں تم سے فرشتے بيدا كرديے جو كيے بعدد يگرے رہاكرتے اور بے شك لِلسَّاعَةِ فَلَا تَمْتُرُنَّ بِهَا وَاتَّبِعُونِ هٰذَا صِرَاطٌ مُسْتَقِيْرٌ ﴿ وَلَا يَصُدُّ تَكُو الشَّيْطُنُ وہ قیامت کے علم کا ذریعہ ہیں سوتم لوگ اس میں شک نہ کرواور میراا تباع کرویہ سیدھارات ہے اور شیطان تمہیں ہرگز نہ روک دے ٳڽۜۜؖڎؙڷػؿؙۼۮۊ۠ڟؠۣؽؙ؈ٛڰڷٵڿٳ؞ۼؽڶؽؠٳڷڹؾۣڹؾٷٳڶۊڽڿؿٛؾؙٛػ۫ؽۑٳڮٛڵؠؙڗۅٙٳڰؙڹؾٟؽڰٛۏ بلاشبده تمبارا كطارش باور جب عيلى واضح معجزات لي كرآئ توانهول ني كها كه من تمبارك بإس حكمت لي كرآيا بول اورتا كه من تمبارك لي بعض بعُضُ الَّذِي تَخْتَلِفُوْنَ فِي الْحَاتَقُوا اللَّهُ وَاطِيعُونِ ﴿ إِنَّ اللَّهُ وَرَبُّكُمْ فَاعْبُ وَهُ وہ با تیں بیان کردل جن میں تم اختلاف کرتے ہوسوتم اللہ ہے ڈروا در میری اطاعت کرو بلاشباللہ ہی میرارب ہے اور تمہار ارب ہے سوتم اس کی عبادت کرو ۿڶٵڝؚڒٳڟڡؙٞۺؾؘڨؚؽڲ؈ڮڂؾڮڣٳڶۯڂۯٳڣڡؚڹ؉ؽڹۣۿ؞ٝٷؽڵڴٳڷۮؽؽڟػؠؙۏٳڡؚڽ يسيدهاراسة بيسوجاعون ني آليل مين الي ورميان اختلاف كرليا سوجن لوكول فظلم كياان كي لئي المكت ب

عَنَابِ يَوْمِ الْيُمِو هَلُ يُنْظُرُونَ إِلَّا السَّاعَةَ أَنْ ثَالْتِيهُ مُ بَغْتَةٌ وَهُ مُ لَا يَشُعُرُونَ اللَّا السَّاعَةَ أَنْ ثَالْتِيهُ مُ بَغْتَةٌ وَهُ مُ لَا يَشُعُرُونَ اس دن کے عذاب سے جودر دناک ہوگا بیلوگ بس قیامت کا انتظار کررہے ہیں کدوہ ان کے پاس اچا تک آجائے اور انہیں خربھی ندہو۔ ٱلْأَخِلَّاءُ يُوْمَيِنِ كَعْضُهُ مُ لِبَعْضٍ عَدُوُّ الْاالْمُتَقِيْنَ ۖ

جتنے دوست ہیں اس دن ایک دوسرے کے دشمن ہول کے مگر جولوگ ہیں ڈرنے والے

قریش مکری ایک جاہلانہ بات کی تردید حضرت عیسی علیہ اصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کا تعارف اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت ہی صراط متنقیم ہے

اورا یک روایت میں یوں ہے کہ رسول اللہ علی نے ایک دن یوں فرمایا یَا مَعْشَو قُویش کا حیو فی احدِ یُعسد من دُونِ الله فرایس کے اسلام کی خرنیں ہے اللہ کے سواجس کی عبادت کی جات کی ہے ہیں کر قریش کہنے گئے گیا آپ یہنیں فرماتے کئیسی علیہ السلام نبی تصاور عبد صالح تص پ کے کہنے محطابق وہ بھی دوزخ میں جانے والوں میں شار ہوئے کیونکہ ایک جماعت نے ان کی عبادت کی ہے انہوں نے ریبھی کہا کہ اللہ کے سواجن لوگوں کی عبادت کی گئ اگر وہ سب دوزخ میں ہوں گے تو ہم اس پر راضی ہیں کہ ہمارے معبود بھی عیلی اور عزیر اور ملائکہ (علیم السلام) کے ساتھ ہوجا کیں ان حضرات کا جوانجام ہوگا وہی ہمارے معبودوں کا ہوجائے گا۔

ان لوگوں کا مقصد صرف جھڑ نا اور الزام دینا تھا حق اور حقیقت سے آئیں کچھوا سط نہ تھا پہتو ایک سیر حق بات ہے کہ جوحشرات اللہ تعالیٰ کے محبوب مقرب ہیں وہ نوز خیس کیوں جانے گئے؟ لیکن محض جھڑ سے بازی کے لئے انہوں نے الی بات کئی اس کوسا منے رکھ کراب پہلی دو آیوں کا مطلب بھے لیں وگئی افیریٹ ابن مرکبے ابن مرکبے لین عینی عینی علیہ السلام کے متعلق ایک اعتراض کرنے والے نے ایک عجیب مضمون بیان کیا لیعنی یوں کہا کہ ہمارے معبود دوز خیس ہوں کے تو اس بات کوئ کر لیش مکہ خوشی میں چیننے گئے اور حضرت رسول اکرم علیہ ہوں کے اور عینی بھی دوز خیس ہوں کے تو اس بات کوئ کر لیش مکہ خوشی میں چیننے گئے اور حضرت رسول اکرم علیہ ہوں کے تو اس بات کوئ کر لیش مکہ خوشی میں چیننے گئے اور حضرت رسول اکرم علیہ ہوں کے کہنے گئے کیا ہمارے معبود ہیں یا عینی ان کا مطلب یہ تھا کہ جب عینی خیر ہیں حالانکہ ان کی عبادت کی گئی تو ہمارے جو دوسرے معبود ہیں وہ خیر ہوں یہ کیوں نہیں ہوسکتا ان لوگوں کو چونکہ صرف جھڑ نا ہی مقصود تھا ای لئے فر مایا مائے مراف کے دوسرے معبود ہیں وہ خیر ہوں یہ کیوں نہیں ہوسکتا ان لوگوں کو چونکہ صرف جھڑ نا ہی مقصود تھا ای لئے فر مایا مقارف کی بات بیان کی ہے میکش جھڑ ہے کہ فرا او ہیں ان کا جھڑ نا پھی ان کا جھڑ نا پھی ان کا جھڑ نا پھی ای مضمون کے ساتھ مخصوص نہیں ہے بلک کھٹ جیلوگ جھڑ الو ہیں ان کا جھڑ نا پھی جس جھر نا توں میں جھڑ نے در جے ہیں۔

حضرت ابوا مامدرضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ارشادفر مایا کہ ہدات کے بعد جن لوگوں نے بھی گمراہی اختیار کی انہیں جھڑے بازی دے دی گئی لینی ان کا مزاج جھڑے بازی کا بن گیااس کے بعدرسول الله علیہ نے بیآیت مکا خیر بوق کلک الا جگ کا بیل محمد قور گر خیصہ نوئ تلاوت فرمائی۔ (رواہ الزندی)

اِنْ هُوَ اِلْاَعَبُدُ اَنْعُمَنَا عَلَيْهِ (عَسَىٰ بن مریم علیه السلام محض ایک ایسے بندے ہیں جن پرہم نے انعام کیا لیمی عیسیٰ علیہ السلام پرہم نے انعام کیا انہیں نبوت سے سر فراز کیا نبی تواس لئے آتے تھے کہ وہ اللہ کی توحید کی دعوت دیں نہ ہید کہ دہ اپنی عبادت یا حمالت کے اعمال کی سر احضرت عبادت یا کسی بھی غیر اللہ کی طرف بلائیں جن لوگوں نے ان کی عبادت کی وہ اُن کی حماقت ہاں کے اعمال کی سر احضرت عیسیٰ علیہ السلام کو کیوں ملئے لگی؟ جنہوں نے ان کی عبادت کی وہ کی دوزخ میں جانے والے ہیں اور جن بتوں کی عبادت کی گئ وہ بھی دوزخ میں داخل ہوں کے عیسیٰ علیہ السلام دیگر انہیائے کرام علیم السلام کی طرح اللہ کے زدیک معموم میں۔

وَجَعَلْنَا مُمَثَلًا إِلَيْنَ إِنْكَ اور بم فَعِينَ عليه السلام كونى اسرائيل كيك ايك نمونه بناديا تها ) أنبيل بغير باپ ك پيدا كياجس سے الله تعالى شاند كى قدرت كالمدكالوكول كونم بوكيا وہ بغير باپ ك بھى پيدا فرمانے پرقدرت ركھتا ہے قسال القرطبى اى اية وعبرة يستدل بها على قدرة الله تعالىٰ فان عيسى كان من غير اب.

اس کے بعد فرمایا وکوئنگا آبکھ گانا مینگؤ (الایة) (اوراگریم چاہے وزیمن میں تم سے فرشے پیدا کردیے جو کیے بعد دیگرے زمین میں رہا کرتے) لینی انسانوں سے فرشے پیدا کردیے جوزمین میں رہے ان کی پیدائش بھی آ دمیوں کی طرح ہوتی اور موت بھی لینی وہ و نیا میں آتے جائے رہتے پیالفاظ کا ظاہری ترجمہ ہو ھو قبول فی تفسیرہ اس کا دوسرا مطلب مفسرین نے بیکھا ہے کہ اگریم چاہتے تو فرشتوں کوزمین میں آباد کردیے اپی مخلوق کو تم جہاں چاہیں آباد کریں مخلوق مخلوق میں ہے کہ ہوں ہو معبود ہو گئوت کو تم جہاں چاہیں آباد کریں معبود ہو گئے یا یہ کہ آئیس بھی رہو و عبادت کے لائق نہیں ہو سکی فرشتوں کا آسان میں طہرانا کوئی ایباشرف نہیں ہو کہ وہ معبود ہو گئے یا یہ کہ آئیس اللہ کی بیٹیاں کہ اجاب سکنا الارض الملئکة ولیس فی اسکا ننا ایا ہم السماء شرق حتیٰ یعبد وا او یقال لہم بنات الله . (معنی ہے کہ اگریم چاہتے تو ہم فرشتوں کوزمین میں طہرا دیے ، ان کے آسان میں طہرا نے میں کوئی ان کا ایباشرف نہیں ہے کہ ان کی عبادت شروع کردی جائے انہیں اللہ کی بیٹیاں قرار دیا جائے )

آیت بالا کا ایک مطلب معالم التزیل جسم س۱۳۳ میں بیکھا ہے کہ اگر ہم چاہیں تو تہمیں ہلاک کردیں اورتہارے بدلہ زمین میں فرشتے پیدا کردیں جوزمین کے آباد کرنے میں تمہارے فلیفہ ہوجا کیں اور میری عبادت اور فرمانبرداری کریں فیسکون لفظة منکم بمعنی بدلا منکم قال القرطبی ناقلا عن الذهری ان من قد تکون للبدل بدلیل هذه الایة.

وُلِنَا لَعِلْمُ لِلسَّاعَةِ (اور بلاشبوه قيامت علم كاذربيد)

بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اِنْهُ کی خمیر قرآن کی طرف راجع ہاور مرادیہ ہے کہ قرآن مجید قرب قیامت کی نشانی ہے ( ہے ( کیونکہ حضوراقدس علیلیہ کاتشریف لانا بھی اس بات کی دلیل ہے کہ اب قیامت قریب ہے کہ مساقبال المنہی صلی الله علیه و مسلم بعثت انا و المساعة کھاتین (میں اور قیامت اس طرح بھیجے گئے ہیں جیسے یہ دونوں انگلیاں

قریب قریب ہے۔

اوربعض حفرات نے فرمایا ہے کہ اِنَّسه کی ضمیر حفرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرف رائے ہے اور مطلب بیہ ہے کہ حفرت عیسیٰ علیہ السلام قیامت کے دلی ہوگا (یادر ہے کہ قرب اور بعد اُمر و اضافیہ میں سے ہیں۔ بعد اُمر و اضافیہ میں سے ہیں۔

اوربعض حفزات نے آیت کا مطلب بہ بتایا کہ حفرت عیسیٰ علیہ السلام کے مجزات میں مردوں کا زندہ کرنا بھی تھا جسے ان کے زمانہ کو گوں نے دیکھا بیمر دوں کا زندہ ہونا قیامت کے دن اموات کے زندہ ہونے کا نمونہ بن گیا۔
فکلا تعمیر کو گوں نے دیکھا بیمر ووں کا زندہ ہونا قیامت کے دن اموات کے زندہ ہونے کا نمونہ بن گیا۔
فکلا تعمیر کی بھا کہ انکے محفوف سوتم قیامت کے بارے میں شک نہ کر واور میر اا تباع کر وہ فی ایک کو گوئی ہے گئے ہے میں میں میں میں استہ ہے وکا یکھ کا گوئی کے قوائی ہے گئے ہوئی ہے تک وہ تمہارا کھلاد میں تمہارا کھلاد میں تمہارا کھلاد میں تمہارا کھلاد میں تمہارے پاس میں تمہارا کے انکا کہ میں تمہارے پاس میں سے نہوت اور اللہ کا کہ میں تمہارے پاس میں تمہارے بیان کر دوں کو بیان کر تا ہوں اور اللہ کی کہ بیں ضرورت ہے اور تم نے جو تو ریت شریف بین تم اختلاف کرتے ہو ) یعنی امور شرعیہ دیدیہ بیان کرتا ہوں جن کی تمہیں ضرورت ہے اور تم نے جو تو ریت شریف میں تم اختلاف کرتے ہو ) یعنی امور شرعیہ دیدیہ بیان کرتا ہوں جن کی تمہیں ضرورت ہے اور تم نے جو تو ریت شریف میں تم اختلاف کرتے ہو ) یعنی امور شرعیہ دیدیہ بیان کرتا ہوں جن کی تمہیں ضرورت ہے اور تم نے جو تو ریت شریف میں تم اختلاف کرتے ہو ) میں دور المعانی

فَالْقُواللَّهُ وَكَالِيْعُونِ (سوتم الله سے ڈرواورمیری اطاعت کرو) اِن الله وُرَدِّ وَرَجُکُو فَاعْبُکُوهُ (بلاشبه الله ی تمہارارب ہےاورمیرارب ہے سوتم اس کی عبادت کرو) هنگ اِحِداظ مُسْتَقِیْدُ (بیسیدهاراستہ ہے)

معلوم ہوتا ہے کہ سیدنا حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جو مجزات ظاہر فر مائے تھے (جن میں مُر دوں کا زندہ کرنا اور مثی کی چڑیا بنا کراس میں پھونک کراڑا دینا بھی تھاان کی وجہ سے اندازہ فر مالیا تھا کہ میرے دنیا سے چلے جانے کے بعدلوگ میرے معبود ہونے کاعقیدہ بناسکتے ہیں للبندا انہوں نے پہلے ہی تردید کردی نصار کی پرتعجب ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فر مان کے باوجود کہ اللہ تعالیٰ ہی میر ااور تمہار ارب ہے اور تم اسی کی عبادت کرو پھر بھی ان کو معبود مانتے ہیں۔

فَاخْتَ كَفَالْاَحْوَّالِ مِنْ بَيْنِهِ هُ (آپس میں جماعتوں کے درمیان اختلاف ہوگیا) یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام
سے عقیدت رکھنے والوں نے ان کے بارے میں گروہ بندی کر دی اور مختلف جماعتیں بن گئیں ایک جماعت کہتی ہے کہ
حضرت عیسیٰ اللہ تعالیٰ بی کی ذات ہے اورایک جماعت کہتی ہے کہ تین معبود ہیں (جیسا کہ سورہ مائدہ میں ان کے قول نقل
فرمائے ہیں) اور ان میں سے ایک جماعت کہتی ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں (جیسا کہ سورۃ التو بہ میں نصار کی کا
میقول نقل فرمایا ہے) پھر جن لوگوں نے ان تیزی باتوں کوئیس مانا نہوں نے بھی اس اعتبار سے نفراضتیار کرلیا کہ جمہر رسول
اللہ خاتم الجدین عظیمی قریف لائے تو آپ کی رسالت کے مشکر ہوگئے جن لوگوں کو اللہ نے ہم ایت دی وہ مسلمان ہوگئے
جیسا کہ شاہ عبشہ نجاشی اور وہاں کے دوسرے افراد کا واقعہ شہور ہے۔

فَوْنُكُ لِلَّذِيْنَ ظَلَمُوْامِنَ عَنَابِ يَوْمِ الدِيْمِ (سوجن لوگول فظم كيا يعنى شرك اور كفركو اختيار كيا ان كے لئے ہلاكت و بربادى ہے جو دردناك عذاب كي صورت ميں ظاہر ہوگى يعنى قيامت كے دن عذاب ميں جائيں گے

اوربعض حضرات نے فرمایا ہے کہ فعل مضارع عظر ون کی ضمیر قریش کی طرف راجع ہے ان کے سامنے قوحید کے دلائل ہیں قرآن کا معجوظ منے ہے پھر بھی توحید پرنہیں آتے انہیں اس کا انظار ہے کہ اچا تک قیامت قائم ہوجائے اور انہیں پہ بھی نہ ہو کہ وہ بھی اچا تک آنے والی ہے چونکہ وہ لوگ وقوع قیامت کو مانے ہی نہ تھے۔صاحب روح المعانی نے لکھا ہے کہ اس میں ان لوگوں کی کم فہمی بیان فرمائی ، جیسے کوئی مخص اس چیز کے انظار میں ہو چوضرور واقع ہونے والی ہو اور جب وہ واقع ہوجائے کا طالانکہ وہ اس کے وقوع کو اپنے لئے خیر سجھتار ہا ہو۔

قوله تعالىٰ اذاقَوُمُكَ مِنْهُ يَصِدُّوُنَ.

قال القرطبى ج١٦ ص١٠٠ قرأ نافع و ابن عامر والكسائى "يَصُدون" (بضم الصاد) ومعناه يعرضون، قاله النَّحَعّى، وكسر الباقون، قال الكسائى: هما لغتان، مثل يَعُرُشون، وَينمُون و ينمُون، ومعناه يصبُّون، قال الجوهرى: وصَد يَصُد صديدا، أى ضَج وقيل انه بالضم من الصدود وهو الاعراض، وبالكسرمن الضجيج، قاله قُطُرب، قال أبوعبيد: لوكانت من الصدو دعن الحق لكانت: اذا قومك عنه يصدون قال الفراء هما سواء، منه وعنه، ابن المسيب: يصدون يضجون، الصبحاك يعجون، ابن عباس: يضحكون، أبوعبيدة: من ضَم فمعناه يعدلون ، فيكون المعنى: من أجل الميل يعدلون و لا يُعَدّى "يصدون" بمن، ومن كسر فمعناه يضجون، "فمن" متصله به أجل الميل يعدون، "فمن" متصله به "يصدون" والمعنى يضجون منه، انتهى.

وقوله تعالى وَلا بَيِّنَ لَكُمُ متعلق بمقدر وجئتكم لأبين لكم (ذكره في الروح)

وقولة تعالى ولابين لحم متعلق بمفدر وجنتكم وبين لحم (د كره في الروح)

يعباد لاخوف على واليونين كورك أنتم تحزون النبي المنوا باليتنا وكانوا مسلوبين المدود و المرود المنوا باليتنا وكانوا مسلوبين المدود و المرد المنوا المنوا المنود المرد المرد

وادث بنائے گئے ہوتبار عاعال کے بدلیش ہے جو تم کرتے تھے تمبارے گئے اس میں بہت ہوے ہیں ان میں سے تم کھار ہے ہو۔

قیامت کے دن دنیا والے دوست آپس میں دشمن ہوں گے نیک بندوں کوکوئی خوف اور رنج لاحق نہ ہوگا انہیں جنت میں جی جا ہی نعمتیں ملیں گی جن سے آنکھوں کو بھی لذت حاصل ہوگی

قفسيو: ان آيات مين قيامت كون ك بعض انعامات كااورابل جنت كي نعتول كاتذكره فرمايا بارشاد فرمايا کہ جولوگ دنیا میں دوست تھے قیامت کے دن آپس میں ایک دوسرے کے دشمن ہوجا کیں گے ایک دوسرے پرلعنت كرير كے يكفن بغض فربغضا يہ جودنيا ميں دوى ہے جس كى وجه سے ايك دوسر ب كوايمان پرنبيس آنے ديتے قيامت ك دن وبال بن جائ كى اورآيس كى دوى كرنے والے ايك دوسرے كوئمن موجا كيس كے إلا المئلة فون مال جو لوگ متقی تھے کفروشرک سے بچتے تھے یعنی اہل ایمان تھے ان لوگوں کی دوئتی قائم رہے گی خاص کروہ متقی حضرات جوچھوٹے بوے گناہوں سے پر ہیز کرتے تھے وہ تو مسلمانوں کو بخشوانے کی کوشش کریں گے اوران کے لئے سفارش کریں گے، مونین قیامت کے دن حاضر ہوں گے اللہ تعالی شانیے کا اپنے بندول کیلئے مہر بانی کا علان ہوگا کہ اے میرے بندول آج تمہارے او پر کوئی خون نہیں اور نہ تم رنجیدہ ہو گے فیکین ہو گے آئندہ خوشی ہی خوش ہے الّذِیْن اُمنوا بالبتا و کانوامسلوین (بيوه لوگ موں كے جو مارى آيات يرايمان لائے اور فرمانبردار تھے) پھر فرمايا أدْخْلُوا الْجَنْكَةُ أَنْهُمْ وَأَزْوَا جُكُو تُعْبُرُونَ (لیمی فرمانبرداروں سے کہا جائے گا کہتم اور تمہاری ہویاں خوشی خوشی جنت میں داخل ہوجاؤ و ہاں داخل ہو کرجو بہت سے انعامات سے نوازے جائیں گےان میں سے ایک بیانعام بھی ہوگا کہ نوعمرلڑ کے ان کے پاس ماکولات سے بحری ہوئی سونے کی رکابیاں (پلیٹیں)اورمشروبات ہے بھرے ہوئے سونے کے آبخور کے لیکرآتے جاتے رہیں گے بیتوایک جزوی نعت ہوئی پھرایک قائدہ کلیہ کے ارشاد فرمایا وفیفا کما تشتیفیا والکنفش وَتکن الْاَعْین (اور جنت میں وہ سب کچھ ملے گا جس کی نفسوں کوخواہش ہواور جس ہے آتکھیں لذت یا ئیں ) دنیا میں کو کی شخص کتنا بھی مالداراورصاحب اقتدار ہوجائے اسے بیہ بات حاصل نہیں ہوسکتی کہ جو بھی کوئی نفس جا ہے وہ سب پچھل جائے بلکہ بیلوگ تو مختلف احوال کی وجہ سے بہت زیادہ پریشان رہتے ہیں ان کو کھانے پینے اوراوڑھنے بچھانے کی چیزیں منگانی پڑتی ہیں جوبعض مرتبہ حاصل بھی نہیں ہوتیں اور حاصل ہو بھی جائیں توصحت کی خرابی کی وجہ ہے اچھی نہیں گئی اور ہرخواہش کے پورا ہونے کا تو کسی کے لئے بھی دنیا میں موقعة بيس بي بهال سونے كى پليٹول اور بيالوں كا ذكر ب اور سورة الدهر ميں جا ندى كے برتنوں كا بھى تذكره فرمايا ب سونا جاندی وہاں کا ہوگا یہاں کے حقیر سونے جاندی پرقیاس نہ کیاجائے جے صاف کرنا اور مانجھنا پڑتا ہے دنیا میں مردول اور ورتوں کے لئے سونے جاندی کے برتن استعال کرنا حرام ہے جنت میں اہل ایمان کے لئے ماکولات اورمشروبات

الل جنت كانعامات بتاتے ہوئے وَتُلَكُّ الْأَعَدُنَ بَهِى فرمایا كہ جنت میں وہ سب بچھ ملے گا جس ہے آئميں لذت حاصل كريں كى يعنى جنت میں ايك كوئى چيز سامنے نہ آئى جبكاد كھنانا گوار ہو جو بھى بچھ ہوگا جس پر بھى نظر پڑے گ آئھوں كومزہ بى آئىگا وہاں ايے مواقع بھى نہ ہوں كے كہ كوئى چيز سامنے آئے اور اسكے ديكھنے سے روكا جائے يہ ابتلا اور استحان و نيا بى ميں ہو ہاں بدنظرى كاكوئى موقعہ نہ ہوگا بلكہ نظر بى بدنہ ہوگى مزيد فرمايا وَانْ تُوفِيْهَا خُولْ وْنَ (اور تم اس حنت ميں بھٹ به ور كام برد ميں بھٹ به ور كام برد ميں بھٹ به ور كام برد كام ب

الل جنت كا يمان اوراعمال صالحى قدردانى كرتے موئ ارشاد موگا وَيَلْكَ الْجِنَّةُ الْكِتَى اُوْدِيْتُهُ وَهُوَ الماكُنْ وَتَعْمَلُوْنَ اللهِ عَلَى الْجَنَّةُ الْكِتَى اُوْدِيْتُهُ وَهُوَ الْمَاكُنْ وَتَعْمَلُوْنَ اللهِ عَلَى اللهِ عَلَى اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهُ اللهُ

آخريس فرمايا الكفيفة كالكافية التيزة مهارك لئے جنت ميں بہت مارے ميوے بين مِنْها تَاكُمُونَ (جن مين عم

کھارہےہو)

## إِنَّ الْمُجْرِمِيْنَ فِي عَذَابِ بَعُنْمُ خِلِدُونَ ۗ لاَيْفَتَّرُعَنْهُ مُو فَيْهِ مُبْلِدُونَ ۗ وَمَاظَكُمْنُهُ مُ

بلاشب محرم اوگ جہنم كے عذاب ميں بميشد بيں كے ان سے عذاب إلكان كياجائے كا اوروه اى ميں نااميد موكر يوسد بيں كے اور ہم نے ان رظام بيس كيا

وَلَكِنْ كَانُوا هُمُ الظَّلِمِيْنَ ﴿ وَنَادُوْ الْمِلْكُ لِيعَضَ عَلَيْنَا رَبُّكُ وَالْ إِنَّكُمْ مِنَا كِثُونَ

كين ده خود بى ظالم تصاوره ده يكاري كاكساب الكتبارا برورگار دارا كام تمام كرديده وجواب دين كريد بيشك تم اي مين ره و كياباشية ممتهاري پاس

كَفَّلْ جِمُنْكُمْ بِالْحَقِّ وَلَكِنَ أَكْثُرُكُمْ لِلْحَقِّ كِرِهُونَ ﴿ أَمْ أَبُرُمُواً أَمْرًا فَإِنَّا مُبْرِمُونَ ﴿ اَمْرِ قال عاديان من عاكرت عفر عالم عالم الما إلى المول غالم منوط عيركل عن منوط عبرا الما الما الما الما الما الما الم

مِحْسَبُوْنَ أَنَّا لَاسْمَعُ سِرَّهُ مُرَو نَجُوْلهُ مُرِّيلًى وَرُسُلُتَا لَكَ يُهِمْ يَكُنْبُوْنَ

ان کی چیکی باتوں کواوران کے خفیہ مشوروں کوبال ہم ضرور سنتے ہیں اور ہمارے بیسے ہوئے (فرستادے) ان کے پاس لکھتے ہیں۔

مجر مین ہمیشہ دوزخ میں رہیں گئے ان کاعذاب ہلکانہ کیا جائے گا دوزخ کے داروغہ سے ان کاسوال وجواب

قضسیو: الل ایمان کی نعتین بیان فرمانے کے بعدان آیات میں کا فروں کے عذاب کا تذکرہ فرمایا ہے ارشاد فرمایا کہ مجرمین یعنی کا فرلوگ دوز خے عذاب میں پڑے ہول گے اوراس میں ہمیشدر ہیں گے بیعذاب بہت سخت ہوگا جیسا

ترجمہ ہادر بعض حضرات نے اس کا ترجمہ فر مایا ہے تربیون من شدہ الباس یعن سخت عذاب کی دجہ سے رنجیدہ ہوئگے۔ وَمَا ظُلَمُنَا هُمُ وَلٰكِنُ كَانُوْآ اُنْفُسَهُمْ يَظُلِمُونَ (اور ہم نے ان پرظلم نہیں کیالیکن وہ ہی ظلم کرنے والے تصدیل میں ان کے پاس حق آیا ایمان کی دعوت پیش کی گئی انہوں نے اسے قبول نہیں کیا اپنی جانوں کو انہوں نے خود بی مبتلائے عذاب کیا۔

اس کے بعد اکلی ایک درخواست کا ذکر ہے حضرت مالک علیہ السلام جود وزخ کے خازن یعنی ذمہ دار ہیں ان سے عرض معروض کریں گے کہ اے مالک تمہارا عرض معروض کریں گے کہ اے مالک تمہارا پروردگار ہمارا کام ہی تمام کر دےگا یعنی ہمیں موت ہی دیدے) تاکہ ہم اس عذاب سے چھوٹ جا کیں وہ جواب دیں گئے میں ماک بھوٹ جا کیں وہ جواب دیں گے اِنگے میں کراٹ ہم کا کوئی ڈر بلاشرتم کوای میں رہناہے)

حضرت اعمش رحمته الله عليه فرماتے تھے کہ مجھے روایت پنچی ہے کہ مالک علیہ السلام کے جواب میں اور دوز خیوں کی درخواست میں ہزار برس کی مدت کا فاصلہ ہوگا۔

(عزاه صاحب المشكوة الى الترمدى وقال قال عبد الله بن عبد الرحمن والناس لا يرفعون هدا الحديث، قال على القارى في المرقاة اى يجعلون مرقوفاً على أبى الدراء لكنه في حكم المرفوع فان امثال ذلك ليس مما يمكن أن يقال من قبل الراى ا ص)

لقَدَّجِهُ الْحُوْدُ وَالْبَنِ أَكُنُو كُوْلُونَ الْمُركِينَ وَطَابِ ہے كہ ہم نے تمہارے پاس حق پہنچا دیا حق واضح كرديا تو حيدكى دعوت سامنے ركھ دى اس كے دلاكل بيان كرديئے ليكن تم نيس مانتے تم ميں ہے اكثر لوگ حق كو براجانتے ہيں اوراس سے نفرت كرتے ہيں بيرحق سے دور بھا گناا نبى حالات كا پيش خيمہ ہے جواہل دوزخ كے احوال ميں بيان كئے گئے ہيں۔

قریش مکدرسول الله علی کے تکلیف دینے کے مشورے کرتے رہتے تھے موقع منے پر تکلیف بھی پہنیاتے تھے آپ کوشہید کرنے کا بھی مشورہ کیا آپ کی دعوت انہیں بہت ہی ناگوارتھی الله تعالی نے فرمایا اُفرائز کُوڈا اُفرا (کیا انہوں نے کوئی مضبوط تدبیر کرلی ہے اور اس کے مطابق آپ کو تکلیف دینے کا پختہ مشورہ کر چکے ہیں ) فَاَثَا اُمْدُومُونَ (سوہم

مضبوط تدبیر کرنے والے ہیں) لین ان لوگوں کو اپنی تدبیروں پر بھروسہ کرنا اور پہ خیال کرنا کہ ہم آپ کی مخالفت میں
کامیاب ہوجا کیں گے یا آپ کوشہید کردیں گے بیان کی نا بھی ہے بے دقونی کی باتیں ہیں ہماری مداآپ کیسا تھ ہے
ہمارے مقابلہ میں ان کی تدبیر کامیاب نہیں ہوگی سور قالقور میں بھی اس مضمون کو بیان فرمایا وہاں ارشاد فرمایا
تدبیر آپ کے مقابلہ میں کامیاب نہیں ہوگی سور قالقور میں بھی اس مضمون کو بیان فرمایا وہاں ارشاد فرمایا
اُدُیونیڈون کیڈا فاکڈون کا کھڑوا کو الدیکٹرون کیا یہ لوگ تدبیر کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں سوجن لوگوں نے کفر کیا وہ ی
تدبیر میں گرفتار ہونے والے ہیں)

پر فرمایا افر پیسکرون اکالکنسکی و و مخود فرد کرایداوگ سیجھتے ہیں کدان کی خفیہ باتیں اور وہ مشور ہے جو چکے چکے کرتے ہیں ہم نہیں سنتے )ان کا سیجھنا غلا ہے بلی ہم ان کی باتیں سنتے ہیں اور خفیہ باتوں کو اور سر کوشیوں کو جانتے ہیں اور خفیہ باتوں کو اور سر کوشیوں کو جانتے ہیں و دور کا کا کہ نہوں کہ ان کہ ان کے باس موجود ہیں جو لکھ دہے ہیں لہذا ایسا خیال کرنا کہ چکے چکے جو باتیں کرلیں گے اس کاعلم اللہ تعالی کوئیس سے جہالت کی بات ہے اللہ تعالی کو ظاہر کا اور باطن کا زور کی آواز کا اور آہتہ کی آواز کا اور آہتہ کی آواز کا سب کاعلم ہے وہ اپنی حکمت کے موافق سز اوے گا۔

قُلُ إِنْ كَانَ لِلرَّحْ لِمِن وَلَكُ فَأَنَا أَوْلُ الْعَبِدِيْنَ ﴿ مُبْلِنَ رَبِ السَّمْوْتِ وَالْكَرْضِ رَبِ

آپ فرماد بیج کدا گردمن کیلئے اولا د بوقو میں سب سے پہلے عبادت کر نیوالا بول آسانوں اورز بین کارب جوعرش کا بھی رب ہے

الْعَرْشِ عَبَايَصِفُونَ ﴿ فَنُ رَهُمْ يَغُوضُوا وَيَلْعَبُوا حَتَّى يُلْقُوا يَوْمَهُمُ الَّذِي يُوْعَدُونَ ٩

ووان باتوں سے پاک ہے جوبیلوگ بیان کرتے ہیں ہوآ پ انکوچھوڑ ہے باتوں میں ملکیں اور کھیلا کریں یہاں تک کماس دن سے ملاقات کرلیں جسکاان سے دعدہ کمیاجاتا ہے

وهُ وَالَّذِي فِي السَّمَاءِ إِلَّهُ وَفِي الْأَرْضِ إِلَّهُ وَهُوالْعُكِيثِمُ الْعَكِيثِهُ وَتَلْرَكُ الَّذِي لَهُ مُلْكُ

اوراللدوه بجوآسان مين معبود باورز من مين معبود باوروه حكمت والا باورعلم والا باوربابركت بوه ذات جس كيليخ ملك ب

التملوت والأرض وكابينهما وعِنْك في عِلْمُ السّاعة واليه وتُرْجَعُون ولا يمُلِكُ الّذِين

آ سانوں کا اور زمین کا اور جو یکھان کے درمیان ہے اور اسکے پاس قیامت کاعلم ہے اور اس کی طرف لوث کر جاؤ کے اور جن کو بدلوگ

يَنْعُونَ مِنْ دُوْنِهِ الشَّفَاعَةَ الْامَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُوْنَ ۗ وَلَيِنْ سَأَلْتَهُمْ

الله كے سوالكارتے بيں وہ شفاعت كا اختيار نبيس ركھتے ہاں جنہوں نے حق كى كوائى دى اور وہ جانتے بين اور اگرآب ان سے سوال كريں كہ

مَّنْ خَلَقَهُمُ لَيَقُولُتَ اللهُ فَانَّى يُؤْفَكُونَ ﴿ وَيُلِهِ لِرَبِّ إِنَّ هَوُلَا يُوَفِينُونَ ۗ فَاضْفَح

أيس كس نے بيداكيا يى كتي الله نے بيداكيا موروك كوم النے جارے بين اورا سے دول كا اكرا بات كا فرے كرا سے مرسع بالثب يوك ايمان فيس الاتے سوآ بال

عَنْهُمْ وَقُلْ سَلَمُ فَسَوْفَ يَعْلَمُونَ فَ

اعراض میجیج اور که دیج کیمیراسلام بسوده عنقریب جان لیں گے۔

#### الله جل شائك صفات جليله كابيان اورشرك عديزارى كااعلان

قسفسی : چندآیات پہلے حضرت عیسی علیہ السلام کاذکر تھا اور اس سے پہلے بیذکرآیا تھا کہ شرکین فرشتوں کواللہ تعالیٰ کی بیٹیاں بتاتے ہیں ان لوگوں کی تردید وہیں کردی گئتی یہاں مکر دتر دید فرمائی اور ارشاد فرمایا کہ آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اگر دخمان جل شانہ کی اولا دہوتی تو ہیں سب سے پہلے اس کی عبادت کرنے والا ہوتا رخمان جل شانہ کے لئے کوئی اولا دہوتی سے مجادت کرتا ہوں اور اس کی دعوت دیتا ہوں۔

اس کے بعد اللہ تعالیٰ کی تنزیہ بیان کی کہوہ آسانوں کا اور زمین کا اور عرش کارب ہے وہ ان سب با تول سے پاک ہے جومشر کین اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔

پھرفر مایا کہ ان لوگوں کوآپ چھوڑ دیں ہے اپنی بیہودہ باتوں میں گےرہیں اور دنیا میں کھیلتے رہیں دنیا میں ساری الہودلعب ہے جیسا کہ سورۃ الحدید میں فرمایا اِغلَا وَآئَا الْعَیْاوَةُ الدُّنْیَالْحِبُّ وَلَهُوْ ان لوگوں کا باطل میں لگا رہنا اور کھیل میں مشغول رہنا یہاں تک آگے بڑھتارہے گا کہ بیلوگ اس دن سے ملاقات کریں گے جس کا ان سے وعدہ کیا جارہا ہے لین بعض حضرات نے موت کا دن اور بعض حضرات نے یوم بدراور بعض حضرات نے یوم القیامة مرادلیا ہے۔

پھر فرمایا کہ اللہ آسانوں میں بھی معبود ہے اور زمین میں بھی معبود ہے یعنی معبود حقیقی وہی ہے اور مشتی عبادت بھی وہی ہے جولوگ اس کے علاوہ کسی کی عبادت کرتے ہیں وہ بے جگہ جمین سائی کرتے ہیں اور غلط جگہ پیشانی کورگڑتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکیم بھی ہے یعنی بڑی حکمت والا ہے اور علیم بھی ہے یعنی بڑے علم والا ہے اس کے علاوہ کوئی ان صفات سے متصف نہیں اور اس کے علاوہ کوئی مستحق عبادت نہیں۔

پھر فرمایا وکٹر کا الّذی اوروہ ذات عالی شان ہے جس کے لئے آسانوں کی اورزمین کی اور جو کچھان کے درمیان ہے۔ ان سب کی سلطنت ہے اوراس کے پاس قیا مت کے بعنی اس کے وقت مقرر کاعلم ہے اوراس کی طرف تم کولوث کر جانا ہے وہاں ایمان اوراعمالی صالح کی جز ااور کفرومعاصی کی مزاسا منے آجائے گی۔

مشرکین ہے جب بیکہا جاتا تھا کہ شرک بری چیز ہے تو شیطان کے پٹی پڑھادیے سے یوں کہددیتے تھے کہ ہم انگی عبادت اس لئے کرتے ہیں کہ بیاللہ کے زویک ہمارے لئے سفارش کردیں گے۔

یان کا ایک بہانہ تھا اللہ تعالیٰ شانہ نے جن کوشفاعت کرنے کی اجازت نہیں دی وہ کیا سفارش کر سکتے ہیں اور بے جان
کیے سفارش کریں گے جس کی بارگاہ میں سفارش کی ضرورت ہوگی اس نے کب فر مایا کہ بیمیرے ہاں سفارشی بنیں گے اللہ
تعالیٰ جل شانہ نے صرف اپنی عبادت کا تھکم دیا ہے اس کے نبیوں نے تو حید کی دعوت دی اور شرک سے روکا ان کی بات نہ مانی
مشرک بے اور جواز شرکت کا حیلہ بھی تر اش لیا ان لوگوں کو واضح طور ربتا دیا کہ جنہیں اللہ کے سوانیکارتے ہواور اللہ کے سواجن
کی عبادت کرتے ہویا اللہ کی بارگاہ میں کوئی سفارش نہیں کرسکیں کے ہاں اللہ تعالیٰ کے جونیک بندے ہیں وہ شفاعت کرسکیں

گے انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت دی جائے گی لیکن وہ بھی ہر خض کی سفارش نہیں کریں گے جس کے حق میں سفارش کرنے کی اجازت ہوگی اس کی سفارش کریں گے اس مضمون کو یہاں سورہ زخرف میں الا من شہد بالنہ کی کہ فون کا اللہ بھی کہ انہوں کے اس مضمون کو یہاں سورہ زخرف میں الا من شہد بالنہ کی کہ فون کے اللہ بھی کہ کہ بھی کہ بھی کہ کہ بھی کہ کہ بھی کہ کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ کہ بھی کہ بھی کہ بھی کہ بھی ک

پیرفرمایا کلین سالتھ و (الایہ) اور اگرآپ ان سے سوال کریں کدان کو کس نے پیدا کیا تو بدلوگ یہی جواب دیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ ہی ہے پیرا کیا تو بدلوگ یہی جواب دیں گے کہ میں اللہ تعالیٰ ہی ہے پیرا پی حافت سے غیر اللہ کی عبادت کرتے ہیں اس کوفر مایا کائی یو فکون سویدلوگ کہاں النے جارہ ہیں پیدا کیا اللہ نے اور عبادت کریں غیر اللہ کی بینو عقل اور فہم سے بہت دور ہے ہے

ختم سورت برفر مایا فرقیا این این این مو کار فرو کو کرائی کو کون اس میں افظ تیا ہول سے لیا گیا کہ یعنی قاف کے سرہ کی دجہ سے داؤیا سے بدل گیا ہے حضرت امام عاصم کی قر ت میں وقیلہ جر کے ساتھ ہے کشمیر مجر در مضاف الیہ رسول اللہ علیہ کی طرف را جح ہے صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ یہ وَ وَفْدُ الْمَاعِلُةُ مَیْ اللّٰهُ عَالَةُ السّاعَ اللّٰهِ مَا اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ عَلَیْ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰهُ اللّٰہُ اللّٰ

الله تعالی شانہ نے آپ کی درخواست کے جواب میں فرمایا کی افتہ کے محقیقی (سوآپ ان سے اعراض سیجے) یعنی ان کے ایمان لانے کی امید ندر کھے (کمافی الروح) و گال سلا و اور آپ ان سے فرما سے کہ میراسلام ہے بیسلام وہ نہیں جو ملاقات کے وقت دعا دینے کے لیا جاتا ہے بلکہ سلام متارکت ہے جس کا مطلب بیہ ہے کہ ہمارا تمہارا کو کی تعلق نہیں اس کو سوۃ القصص میں فرمایا و کا استمعوا اللّغ و اُعرف اعتبار کا اُلّا اُلْمَا اُلْمَا اُلْمَا اُلْمَا اُلْمَا اُلْمَا اُلْمَا اللّهُ وَ اَلْمَا اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ اللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَ اللّهُ وَاللّهُ وَاللّ

فسوف يعلمون سويلوك عقريب جان ليس كيعني كفروشرك كاعذاب ان كسامة اجائكا

ولقد تم تفسير سورة الزخرف والحمد لله اوّلاً واخرًا والصلوة والسلام على من أرسل طيّباً وطاهرًا وعلى من تبعه باطناً و ظاهراً.

#### المُنْ الْمُنْ الْمُنْ

سورة الدخان مكم عظمين نازل موئى باس من انسته آيات اور تين ركوع مين

#### 

﴿ شروع الله ك نام سے جو برا مہریان نہایت رحم والا ہے ﴾

حَمْ فَو الكِتْبِ الْمُهِينِ أَنَا النَّولُن فِي لَيْلَةٍ مُ الرَّكَةِ إِنَّا كُنَّا مُنْذِدِنِ وَفَهَا يُغُرَقُ

ات من مے كتاب مبين كى بلاشبهم نے اس كومبارك رات ميں نازل كيا ب بلاشبه ام ورانے والے بين اس رات ميں

كُلُّ ٱمْرِحَكِيْرٍ آمْرًا مِنْ عِنْدِ نَا أَنَا كُنَا مُرْسِلِيْنَ ﴿ رَحْمَةً مِنْ رَبِكَ إِنَّهُ هُوَ التمِيْمُ الْعَلِيْمِ ﴿

برامرتكيم كافيصله كياجاتا بجوبهاد كالمرف ببطورتكم كصاوري بالشبهم يعيخ والع بين آب كدب كالمرف سدحت كطور يرباشبه وسنفوالا ب والناب

رَبِّ التَّمَوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَابِيُنَهُمُ الْنُكُنْةُمُ مُوْقِنِيْنَ ۗ لَا إِلْهُ إِلَاهُو يُجَي وَيُمِيتُ رَبَّكُمُ وَرَبُ

وہ آسانوں کااورد مین کااورجو بھان کےدرمیان بان سب کارب با گرتم یقین کرنے والے واس کے سواکوئی معود نیس وہ زند فرماتا باورموت دیتا بو ہمبارااور تم سے پہلے

اْبَالِيَّكُوُّ الْكُوَّلِيْنَ مِلْ هُمْ فِي شَكِّ يَكْمُوُنَ ٥ الْمِيْوَنَ مَالِيَّ يَكْمُوُنَ

جوتمبارےبابدادے كرركان كارب بلكده لوك تك من يزعهو كا كل اب إن

قرآن مجید مبارک رات میں نازل کیا گیا اللہ کے سواکوئی معبود ہیں وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اگلے بچھلے تمام لوگوں کارب ہے

برات میں ارزاق وآ جال لکھے جانے کے بارے میں کوئی حدیث سیجے نہیں ہے۔ بیرجو سوال پیدا ہوتا ہے کہ قرآن تو ۲۳ سال میں نجمانجما لیعن تھوڑ اتھوڑ اکر کے نازل ہوا پھر رمضان میں اور شب قدر میں نازل ہونے کا کیامعنی؟ اس کا ایک جواب تو بعض علاء نے بید یا ہے کے قرآن مجید نازل ہونے کی ابتداء شب قدر میں ہوئی اور اکثر حضرات نے بیفر مایا ہے کہ پورا قرآن مجید شب قدر میں لوح محفوظ سے ساء دنیا یعنی قریب والے آسان میں نازل کی گیا اس کے بعد ۲۳ سال میں وقافو قاحب احوال نازل ہوتا رہا کیونکہ شب قدر خیرات اور برکات والی رات ہوتی ہے اس لئے اسے لیلة مبار کہ سے تبیر فرمایا اِنگامے نگا کمٹنی لیا شبہ ہم ڈرنے والے ہیں یعنی رسول اور قرآن کے ذریعے اپنے بندوں کو اعمال صالح کی جزاء اور برے اعمال کی سزائے گاہ کرنے والے ہیں تاکہ خیر کو اختیار کریں اور شرسے تجیس۔

فی اَلِفُری کُالُ اَمْدِ تَحَکِینِی اس رات میں ہرامر تکیم کا فیصلہ کردیا جاتا ہے صاحب معالم النزیل نے تکیم کو تحکم کے معنی میں لیا ہے۔ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول تقل کیا ہے کہ شب قدر میں ام الکتاب (لوح محفوظ) ہے وہ چیزیں علیحدہ کرکے لکھ دی جاتی ہیں جوآئندہ پورے سال میں وجود میں آئیں گی۔ خیر اور شراور ارزاق و آجال سب پھیلکھ دیے جاتے ہیں جی کہ دیا جاتا ہے کہ فلاں فلاح شخص جی کرے گا اور علیحدہ کھی کرتھ تیں البی کے مطابق کام کرنے والوں یعنی فرشتوں کے حوالہ کردیا جاتا ہے۔

آمرًا قِينَ عِنْدِنَا (يدفيمله مارى طرف سے امر كے طور يرصا دركيا جاتا ہے)

قىال الفراء: نُصب على معنى " فِهُمَايُفُرَى كُلُ اَمْدِيمَكِيْدِ " فوقاً و امرًا اى ناموا مرًا ببيان ذلک (معالم التنزيل ج م ص ١ ٣٩) إِنَّاكُتًا مُوْسِلِيُنَ بِشَك بَم رسالت كِطور پِرَآبِ كواورديگرانبياء كرام يعم السلام مجيخ والے تھے۔

رُحْدُ مِنْ لَیْکُ (لین اس قرآن کانازل فرمانا آپ کرب کی طرف سے رحت فرمانے کی وجہ سے ہاللہ تعالی شاند نے اپنی گلوق پرم فرمایاان کی ہدایت کے لئے اپنی کتاب نازل فرمائی فی معالم التنزیل ناقلاً عن الزجاج انزلنه فی لیلة مبرکة للرحمة)

اِنَّهُ هُوَالْتَوَيْمُ الْعَلَيْمُ (بلاشه وه سنن والا جان والا ج) رَبِ التَّمُوْتِ وَالْأَرْضِ وَمَابِيَهُمُا (وه آسانوں كا اور نمین كارب ہے اور جو پھوان كے درمیان ہاں كابھى رب ہے) اِنْ كُنْتُمْ مُوْقِدِيْنَ اگرتم يقين كرنے والے بوتو سجھلو كراند تعالى نے پیغبروں كوبھجا وركتابوں كونازل فرمایا۔

لگال کو الدہ کو کھیٹ (اس کے سواکوئی معبود نہیں وہ زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے) ریج کم ورث انجار کو الدی کا ان کا کھی ان کے ان کا کھی ان کا کھی ان کا بھی رب ہیں۔ تمہار ارب ہے اور جوتم سے پہلے باپ دادے گزرے ہیں ان کا بھی رب ہیں۔

بک ہُٹر فی شکافی یکٹیون بلکہ بیلوگ شک میں پڑے ہوئے کھیل رہے ہیں ندآ خرت کے فکر مند ہیں نہ ولائل میں غور کرتے ہیں اور ندایی جان کونقصان اور ضرر سے بچانے کا دھیان ہے بچوں کی طرح کھیل کو دمیں مھروف ہیں۔انجام کی فکرنہیں۔

فَارْتَقِبْ يُوْمِ تَأْتِي السَّمَاءُ بِلُ حَانِ مَيْ يَنِ فَيَ النَّاسُ هٰذَا عَذَابُ الِيُوْ رَبِّنَا الْمُشِفُ عَتَا الْمَاتِ يُوْمِ تَأْلِي النَّاسُ هٰذَا عَذَابُ الْمِيْفُ عَتَا الْمَاتِ يَعْمَى النَّاسُ هٰذَا عَذَابِ عَلَيْهِ وَهُمَا عَلَا الْمُعْمَى النَّاسُ هٰذَا كَذَابُ عَلَيْهِ وَمَا عَلَا الْمُعْمَى النَّاسُ هٰذَا كَذَابُ عَلَيْهِ وَمُعْمَى النَّاسُ هُوَ الْمُؤْلِقُ فَي اللَّهُ الْمُؤْلِقُ اللَّهِ اللَّهُ اللَّلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُعْلَمُ اللَّهُ الْمُعْلِمُ اللَّهُ الْمُلْلِمُ اللْمُ وَقَالُوْامُعَكُمْ فَجُنُونَ ٥ أِمَّا كَاشِفُوا الْعَذَابِ قِلْيُلَّا إِمَّكُمْ عَآلِدُونَ ٥ يَوْمَ نَبْطِشُ الْبَطْشَةَ

اور کہنے لگے کہ پیٹھن سکھایا ہواد پوانہ ہے بلاشہ ہم عذاب کوتھوڑے وقت کے لئے ہٹادیں گئے بے شک تم لوٹنے والے ہوجس روز ہم مرقب

الْكُبْرِي إِنَّامُنْتِقِمُونَ®

برای پکز کریں گے بلاشہ ہم انقام لینے والے ہیں۔

اس دن کا انتظار سیجئے جبکہ آسان کی طرف سے لوگوں پردھوال چھا جائے گاہم بردی پکر پکریں سے بیشکہ ہم انتقام لینے والے ہیں تفسید: یہات آیات کا ترجمہے پہلی ایت میں فرمایا آپ اس دن کا انظار سیجئے جس میں آسان کی طرف ایک دھواں ظرآئے گاجولوگوں پر چھاجائے گا۔اے دخان مین کہتے ہیں۔

#### دخان سے کیا مراد ہے؟

اس بارے میں ایک قول یہ ہے کہ یہ دھواں قیامت کی نشانیوں میں سے ہوگا جب ظاہر ہوگا تو زمین میں چالیس دن ارہے گا اور آسان اور زمین کے درمیان کو بحر دے گا۔ اس کی وجہ سے اہل ایمان کی کیفیت زکام جیسی ہوجا کیگی اور کفار اور فیار کی ناکوں میں گھس جائے گا اور سانس لینے میں آئیس خت تکلیف ہوگی حضرت علی اور حضرت ابن عباس اور حضرت ابن عمر اور حضرت ابن جمر اور حضرت ابو ہر بر ہ اور دور یہ بن علی اور حسن اور ابن ابی ملید کا یہی فرمانا ہے کہ دھواں اب تک ظاہر نہیں ہوا قیامت کے قریب فیا ہر ہوگا صحیح مسلم میں دس نشانیوں کے ذیل میں دھوئیں کا تذکرہ موجود ہے جس کے راوی حضرت حذیفہ بن اسید غفاری ہیں (صحیح مسلم میں 19 میں دھوئیں کا ذکر ہے وہ قیامت کے قریب فیا ہر ہوگا ان حضرات کا استدلال آسی حدیث سے ہے۔

ریکا اکیفف عکا الفک اب اِنا اُوْقِی اُون اے امارے رب عذاب دور فرماد ہے باشبہ ہم ایمان لے آئیں گے۔

حضرت عبداللہ نے اِنکا کا اُفِی اُلْ اِنْکُوا اَلْمُون کا اُلْمِ کُون کا حکوم ہوا کہ جار ایما کہ قیا مت کے دن عذاب بھی دور کر دیا جائے گا؟ بینی آیت کر یمہ کے عذاب دور کر نے کا ذکر ہاور قیا مت کے دن کا عذاب دور نہیں کیا جائے گا لا بذا معلوم ہوا کہ سورت الدخان میں دخان میں نے قامت کے دن کا عذاب مراد نہیں اس کے آگے قصہ یہ ہے کہ جب قریش مکہ بہت زیادہ مصیبت میں جاتا ہو کے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں ابوسفیان کو بھیجا وہ اس وقت بکہ مسلمان خریش مکہ بہت زیادہ مصیبت میں جاتا ہو کے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں ابوسفیان کو بھیجا وہ اس وقت بکہ مسلمان خریش مکہ بہت زیادہ مصیبت میں جاتا ہو کے تو انہوں نے آپ کی خدمت میں ابوسفیان کو بھیجا وہ اس وقت بکہ مسلمان خوال میں ہوئے تھے انہوں نے عرض کیا اے محمد آپ صلاح کی کا حکم کرتے ہیں اور آپ کی قوم ہلاک ہور ہی ہے آپ اللہ علی مور ہی ہو آپ ہے تک مسلمان حالت میں ہوگئے لیکن کو مراز ہوگئی کی طرف سے بارش بھیج دی گئی وہ لوگ انجی مور نہ ہم پکڑیں کے بردی پکڑ ہے تک ہم بلہ لینے والے ہیں بین کی کرنے خودہ بور مراد ہے ان لوگوں نے وعدہ تو کیا تھا کہ ہم عذاب دور ہونے پرموس نے ہی ہی ہو ہا کی کے کہ مور نہ ہی کو کرنے کی کو کرنے کی اس ہو ان کو تھی ہو انہ کو کہ ہو کہ کہ کرنے کی دور مروں نے سمایا ہے اور بید ہوا ہے ان کو اللہ ہو کہ ہو کہ اس کی طرف سے دور دور کی کی بیاں ہوا ہے اور اس کی اس کی اور خوت اور دلائل سے اعراض کر چھیج ہیں اور اس کے بارے میں کہ ہو تھے ہیں کہ دور وں کا پڑھایا ہوا ہے اور دیوانہ کی واضی دور ان کے محال ہے اور دیوانہ کی دور وں کا پڑھایا ہوا ہے اور دیوانہ کی دور ان کے محال کے دور ان کے اور ان کی دور ان کی کرون کی کو جو اور دیوانہ کی دور وں کا پڑھایا ہوا ہوا ہوا کی کی اور اعراض کر چھیج ہیں اور اس کے بارے کی کرون کے جان سے بارے ہیں کہ دور وں کا پڑھایا ہوا ہے اور دیوانہ کی دور وں کے کہ اس کے دور ان کے حال کے دی کرون کی کرون کی کرون کی کرون کے جان سے بارک کے بارک کے دور وں کا پڑھایا ہوا ہوا کی کرون کی کرون کے بار کے ہیں کہ دور وں کا کرون کی کرون کے بارک کے بارک کے دور کرون کی کرون کی کرون کی کرون کی کرون کی کرون کی کرون کرک کی کرون کر

ولقن فتتا قبله مُ قَوْم فرعون وجاء هُمُ رَسُول كَر نِيهِ اللهُ إِنَّى اللهُ إِنِّى اللهُ إِنِّى اللهُ إِنِّى اللهُ إِنِّى اللهُ إِنِّى اللهُ إِنِّى اللهُ ا

وَاوْرَثُنْهَا فَوُمَّا الْحَرِيْنَ فَمَا بَكَتْ عَلِيْهِمُ السَّمَاءُ وَالْرَصْ وَمَا كَانُوا مُنْظِرِيْنَ فَوَلَقَدْ

وه خوشی کی صالت میں رہا کرتے تھے اور ہم نے ان چیزول کا دوسر الوگول کو ادث بنادیا سوندان پر آسان رویاند نمین اوران کومهلت نہیں دی گئ اور یہ بات واقعی ہے "

جَعِيْنَا بَرَىٰ إِسْرَاءِيْلَ مِنَ الْعَذَابِ الْمُهِيْنِ فَمِنْ فِرْعَوْنُ إِنَّهُ كَانَ عَالِيَّا مِنَ الْمُنْرِفِيْنَ

كة بم نے نى اسرائيل كوذ كيل كرنے والے عذاب سے نجات دى جوفر عون كی طرف سے تھا بينك ده برداسركش اور ہاتھ سے نكل جانے والوں بيس سے تھا

وَلَقَدِ اخْتَرُنْهُ مُعَلَى عِلْمِ عَلَى الْعَلَمِينَ ﴿ وَاتَيْنَاهُمْ مِنَ الْالِبِ مَا فِيْهِ بَلْوُ المَين

اوربه بات واقع ب كرام نے بن اسرائیل کواپ علم كى روسے جہال والوں پرفوقیت دى اورائم نے ان کوالي نشانيال ديں جن ش انعام تعاواضع طور پر۔

قوم فرعون کے پاس اللہ تعالیٰ کارسول آنا اور نافر مانی کی وجہ سے ان لوگوں کا غرق ہونا 'بنی اسرائیل کا فرعون سے نجات یا نااور انعامات ربانیہ سے نواز اجانا

خصصی : ان آیات بی فرعون کی نافرمانی کا اوربطور مزالشکروں سمیت سمندر بی ڈوب جانے کا تذکرہ فرمایا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ بم نے ان سے لیمی فرعون کی نامرمانی کو آزمایا ان کے پاس رسول کر یم لیمی معضرے سے المبالام تشریف لائے۔ جواللہ تعالیٰ کے نزد یک محرم و معظم شے انہوں نے فرعون سے اوراس کی جماعت سے کہا کہ بنی اسرائیل کو آم دی تکلیف دیتے ہو آہیں مصیبت میں جتالا کر رکھا ہے ان اللہ کے بندوں کو آم میرے حوالے کر دو اور میرے ساتھ تھے وہ میں جو کچھ کہ رہا بوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے میں اس کارسول امین ہوں میں آم سے یہ بھی کہتا ہوں کہرشی ساتھ تھے دو میں جو کچھ کہ رہا بادوں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے میں اس کارسول امین ہوں میں آم سے یہ بھی کہتا ہوں کہرشی شور عرف اللہ کے مقابلہ میں مت آؤ۔ اس کی اطاعت کرو میں تبہارے پاس واضح دلیل ہے لیمی مجورات کیروں اور اس کی جماعت ان کے آل کے مشور سے مورس حورت مولیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اس سے اپنے رب کی پناہ لیتا ہوں کہ آم جھے سکسار کرو لیمی مجھے سے جم اس کی کہر ہوجائے گا وہ لوگ ہدایت پر نہ آئے اور سرکشی کر تے رہ بہتی ہوں کہ میں اس سے ارکم ہدار کہ ہدا ہوں کہ آم جھے کہ قسم کی کہر ہو جائے گا وہ لوگ ہدایت پر نہ آئے اور سرکشی کر تے رہ جم حضرت مولیٰ علیہ السلام نے اپنے رب سے دعا کی کہ بیلوگ جم میں ان کو مزادی جائے اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی کہ بیلوگ جم میں ان کو مزادی جائے اللہ تعالیٰ شانہ نے ان کی کہو گا۔ حضرت مولیٰ علیہ السلام نی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت روانہ ہو گے فرعون کو بید چلا تو وہ بھی اسے لگا کو کے فرت روانہ ہو گے فرعون کو بید چلا تو وہ بھی اسے لگا کو کی کہوں اور اس کا لشکر تہارے بیجھے کی دیا اللہ تعالیٰ شانہ نے مولی علیہ السلام بی اسرائیل کو لے کر رات کے وقت روانہ ہو گے فرعون کو بید چلا تو وہ بھی اسے لگا کی کہوں کی دوانہ ہو گے فرعون کو بید چلا تو وہ بھی اسے لگا کو کہوں کو بید چلا تو وہ بھی اسے لکر ان کے چھے چل دیا ہو وہ بھی اسے لگا کہ کی کے وقت روانہ ہو کے فرعون کو بید چلا تو وہ بھی اسے لکر کی کہوں کو بید چلا تو وہ بھی اسے لکر کی تھی کی جب سمندر پر پہنچوں تو

اہل دنیا کواپی دنیا اور دولت پر کھیتیوں پر باغوں پر مال وخزانوں پر بہت خرور اور گھمنڈ ہوتا ہے فرعونیوں کو بھی برا گھمنڈ تھا جب ڈوب گئے تو سب کچھ دھرارہ گیا فرمایا کہ ڈوٹر گؤا ہون جگئے و کھیٹون اور وہ لوگ کتنے ہی باغ کتنے ہی چشے اور کتنی ہی کھینیاں اور کتنے ہی عمرہ مکانات اور کتنے ہی آرام کے سامان چھوڑ گئے جن میں وہ خوش ہوکر رہا کرتے تھے۔ گذا لیک (یہ ای طرح ہوا و کا وار نئی ہوکر کا اور ان چیز وں کا وارث دوسری قوموں کو بنا دیا دوسری قوم سے بی اسرائیل مراد ہے جیسا کہ سورہ الشعراء میں و اور کی بنا ما اور کی بندہ سورہ استعراء میں و اور کی جن سورہ شعراء کی آیات بالا کی تغییر میں و کھی لی جائے۔

پھر فر مایا فیکا بکٹ علیّری التیکی و الکر دوش و کا کا اُؤا کُنظ نین (سوان پر آسان اور زمین کورونا ند آیا اور وہ مہلت دیے جانے والے نہ تھے) بعنی اللہ تعالی نے مبغوض اور مغضوب علیجم ہونے کیوجہ سے ہلاک فرمادیا اور پہلوگ نہ صرف اللہ تعالی کے مبغوض تھے بلکہ اللہ تعالی کی مخلوق کو بھی اور زمین بھی کے مبغوض تھے بلکہ اللہ تعالی کی مخلوق کو بھی اور زمین بھی ان کے مبغوض تھے بلکہ اللہ تعالی کی مخلوق کو بھی اور زمین بھی ان کے مبئے وقت غرق ان کارزق اگاتی تھی کی اور اس کے عظیم (آسان و زمین) ان سے راضی نہ تھے لہذا ان کے بیک وقت غرق ہونے پر انہیں ذرا بھی ترس نہ آیا اور ان کی ہلاکت کی وجہ سے وہ ذرا بھی نہروئے۔

#### مومن کی موت برآسان وزمین کارونا

حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول کریم عظیف نے ارشاد فرمایا جو بھی کوئی مون بندہ ہے اس کے لئے آسان میں دورروازے ہیں ایک دروازے ہیں ایک دروازے ہیں ایک دروازے ہیں ایک دروازے ہیں کارزق نازل ہوتا ہے۔ جب اس کی موت ہوجاتی ہے تو دونوں دروازے اس پررونے لگتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کوفر مایا کی ایک تنظیم التی آؤ والارض کو کا کانوا کھٹے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کوفر مایا کی ایک تعلیم مورة الدخان)

# بنى اسرائيل برانعام اورامتنان

اس کے بعد بنی اسرائیل پراخمان فرمایا اور فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کوذلیل کر نیوالے عذاب سے نجات دی یعنی فرعون سے اور رہ بھی فرمایا کہ ہم نے بنی اسرائیل کواپے علم کی روسے دنیا و جہان والوں پر فوقیت دی لیعنی ان کے زمانے میں جولوگ تھان سب کے مقابلے میں انہیں برتری عطافر مائی۔ (فی معالم التنزیل علی عالمی زمانهم)

مزید فرمایا کہ ہم نے انہیں اپنی قدرت کی الی بڑی بڑی نشانیاں دیں جن میں صرتح انعام تھا\_یعنی وہ الی چیزیں تھی جوان کے لئے نعمت تھیں اور قدرت الٰہی کی بڑی نشانیاں تھیں۔مثلاً انہیں فرعون کے چنگل سے نکالنا جوان کے لڑکوں کو ذرج کر دیتا تھا اور ان کے لئے سمندر کو بھاڑ دینا اور با دلوں کا سامیہ کرنا اور من وسلو کی نازل کرنا پھر انہیں زمین میں افتد ار بخشان میں انہیاءاور ملوک پیدا فرمانا۔

اِنَ هَوُكُورَ يَهُ فَوْكُورَ فَانَ هِي إِلَا مُونَتُنَا الْأُولَى وَمَا مَحُن بِمُنْشُورِينَ فَانُوا بِالْإِنْ الْكُنْ الْمُولِيَ الْمُورِينَ فَالْمُورِينَ وَالْمُورِينَ الْمُدُورِينَ وَالْمُورِينَ الْمُدُورِينَ فَي وَلَالِ اللّهُ الللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللل

منکرین قیامت کی کٹ ججتی کی ہواگ قوم تبع سے بہتر نہیں ہیں جو ہلاک کردیئے گئے

تفسید: ان آیات میں اول تو منکرین بعث کا قول قل فر مایا ہے پھرائی بات کی تر دیوفر مائی ہے منکرین نے بید کہا کہ بیہ جوتم کہتے ہوکہ مرنا ہے اور مرکر پھر جی اٹھنا ہے اور حساب و کتاب ہے بیہ تم نہیں مانتے ہمارے نزدیک بس یہی بات طے شدہ ہے کہ ہم پہلی بار جو مریں گے تو بس مر گئے اسکے بعد دوبارہ زندہ ہونے والی بات نہیں مانتے 'ان لوگوں نے مزید یوں بھی کہا کہ تم دوبارہ زندہ ہونے کی خبر دیتے ہو چلو ہمارے باپ وادول کولا کردکھا دو اگر تم اپنی بات میں سے ہو ( کہ دوبارہ اٹھنا ہے اور قیامت قائم ہونی ہے) ان کی تر دید میں فرمایا اُھُونِ فَدُونُونُونُونُ وَالْاِنْدُنُ مِن فَدِیْلُونُ اُفْلَمُنْ اُونِ اُلْمُ اللہ کے روبارہ اٹھنا کے اور قیامت قائم ہونی ہے) ان کی تر دید میں فرمایا اُلْمُ وَدُونُونُ بَیْنِ اللہ کی اُللہ کے رسول کی سے پہلے سے وہ بہتر سے ہم نے انہیں ہلاک کردیا بلا شہدہ مجرم سے یعنی یہ جوالی با تیں کررہے ہیں کہ اللہ کے رسول کی رسالت اور دعوت کے منکر ہیں اپنے کو دنیاوی طور پر ہوئی قوت والا بجھرہے ہیں اوراسی بنیاد پر منکر ہورہے ہیں یہ سوچنا رسالت اور دعوت کے منکر ہیں اپنے کو دنیاوی طور پر ہوئی قوت والا بجھرے ہیں اوراسی بنیاد پر منکر ہورے ہیں یہ سوچنا رسالت اور دعوت کے منکر ہیں اپنے کو دنیاوی طور پر ہوئی قوت والا بجھرے ہیں اوراسی بنیاد پر منکر ہورہے ہیں یہ سوچنا

اور سجھنا بالکل ہی غلط ہان کی کیا حیثیت ہان ہے پہلے (یمن کے بادشاہ) تیج کی قوم گزر چکی ہے اور ان میں بھی بہت ی قوم سرگزری ہیں جنہیں اپنی قوت اور شوکت پر بڑا تھمنڈ تھار سولوں کی تکذیب کیوجہ سے جب ان پر عذاب آیا تو شوکت وقوت نے پھی بھی کام نہ دیا سوہ سبا میں فرمایا وگڈ ب الذین مِن قبیلهم و ما بکنو او مفارماً التی تھ فی فی کہ بالدی اور اللہ میں میں بھی ہوہم نے ان کھی گان کی نیو راور ان سے پہلے لوگوں نے جھٹا یا اور حال ہے ہے کہ بیلوگ اس کے دسویں جھے کو بھی نہیں پہنچ جوہم نے ان کو دیا تھا سوانہوں نے میرے رسولوں کو جھٹا ایا سوکیسا تھا میر اعذاب۔

#### تبَّع كون شّع؟

یہ بیٹھ کون تھا جس کی قوم کا تذکرہ فرمایا ہے اس کے بارے ہیں مضرین نے بہت پھی کھا ہے صاحب معالم النویل میں ماہ 100 ہے ہوئے کہ بنا وہوں کا لقب تھا جسے بھر کہ برنی اور نجا تی اپ برنی المجان ہوں کے بادشاہ ہوں کے القب تھا اللہ بیٹ اور نجا تی اپ بادشاہ ہوں کے القاب تھا اللہ بیٹ اور نجا تی اپ بادشاہ ہوئے کہا جا تا تھا بیکون ساتی تھا جس کا آیت بالا ہیں ذکر ہے؟ اس کا نام اسعد بن ملیک اور کنیت ابوکرب کھی ہے تھے بن آخی (صاحب السیرة) مائے تھا جس کا آیت بالا ہیں ذکر ہے؟ اس کا نام اسعد بن ملیک اور کنیت ابوکرب کھی ہے تھے برن آخی (صاحب السیرة) حضرت ابن عباس سے اللی کے بیار تھا کہ ایک کے اس سے السیرة) حضرت ابن عباس کے بیار تھا کہ کہ بیٹ کی مارا دہ کیا ہو ایس کے بیاس گئے اور اس سے کہا کہ کہا ہوا تا تھا کہ کہا ہوا تھا کہ کہا ہوا تو جان بہیں ڈر ہے کہ تھے پر جلد ہی عذاب نازل ہوجائے گا کیونکہ یہ کہا ہوا کہ کہا کہ کہا ہوا ہے گا کیونکہ یہ کہا کہ کہا کہ باز آگیا پھر ایک کہا دارہ ہو بائے گا کیونکہ یہ کہا کہ کہا کہ اور اس سے کہا کہ بھی ہوں کے نام جم ہوگا ان کی پیدائش مکہ بیس ہوگی بیس کروہ اپنا دین بنالیا یعنی بہوں نے اس کے ابرائی ہوں نے کہا کہ بہی ہوں کے دین کی دونوں عالم بھی تھے (جنہوں نے کوابنادین بنالیا اس کے بعد وہ مدینہ مورہ ہوں کے نام جم ہوگا ان کی پیدائش میں ہوگی وہ میں قبیلہ بی ہذیل کے چھلوگ سے انہوں نے تھے کہا کہ بہم تہمیں ایک ایسا گر بھا تھی تا کہ کہم تہمیں ایک ایسا گر بھا تھی وہا نہ تھی دی ہوں نے تھے کہا کہ بہم تہمیں ایک ایسا گر بھا تھی ہوں کی خرفائی نہ تھی باک کروہ کہا کہ میں بیت پرجس نے بھی ہو بیل کا مقصد اس کی خرفوائی نہ تھی بلک کروانا کون سا گھر ہے انہوں نے بتایا کہوہ گر کہ معظمہ میں ہونہ ہو کے دونہ ہو گے دوائی ہوا۔

تنج نے لوگوں کی بات من کر آنہیں بہودی علاء ہے مشورہ لیا جواس کے ساتھ تھے ان لوگوں نے کہا تو اس پر حملہ آور مت ہو ہمارے علم میں صرف بہی ایک گھر ہے جس کی اللہ کی طرف نبیت کی جاتی ہے قو ہماں نماز بھی پڑھ قربانی بھی کر اور سر بھی مونڈ بیلوگ تیری دشمنی کے لئے الیا مشورہ دے رہے ہیں علاء بہود نے جب اے ایسا مشورہ دیا تو اس نے بنی ہذیل کے چندلوگوں کو پکڑا اور ان کے ہاتھ اور پاؤں کا ان دیئے اور اندھا کرنے کے لئے ان کی آتھوں میں گرم سلائی پھیردی اور آئیس سولی پر چڑھا دیا۔ مدم عظمہ بھی کر اس نے تعب شریف کو پر دہ پہنایا اور وہاں جانور ذرج کئے وہاں چنددن قیام بھی کیا طواف بھی کیا اور طق بھی کیا جب تع مدم عظمہ سے جدا ہوا اور یمن کے قریب پہنچا تو قبیلہ بن حمیر کے لوگ آڑے آگئے اس قبیلہ ہے تھا اور کہنے گئے کہ تو ہمارے پاس ہرگر نہیں آ سکتا کیونکہ تو ہمارے دین سے جدا ہو گیا می خرج نے آئیس اپنے شریع اس کونکہ تو ہمارے دین سے جدا ہو گیا می خربیں آ سکتا کیونکہ تو ہمارے دین سے جدا ہو گیا می خربیں آ سکتا کیونکہ تو ہمارے دین سے جدا ہو گیا تو خبیل اپنے

دین کی دعوت دی اوران سے کہا کہ میں نے جودین اختیار کیا ہے تہارے دین سے بہتر ہے بھرانہوں نے آگو کھم یعنی فیصلہ کرنے والی چیز بنایا اس پرآگ نے اہل یمن کے بتو ل کو اور جو کھانہوں نے بتو ل پر چڑھا وے چڑھانے اس سے کوجلا دیا اور یہودی علاء کود کھی کرآگ بیجھے ہٹ گئی یہاں سے یمن میں دین یہودیت بھیلنے کی ابتداء ہوئی تبع نے نبی اکرم علیات پرآپ کی بعثت سے تقریباً ایک سوسال پہلے ایمان اکرم علیات پرآپ کی بعثت سے تقریباً ایک سوسال پہلے ایمان قبول کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عند فرماتی تھیں کہ بتع کو برانہ کہووہ نیک آدمی سے العدصا حب معالم التز بل نے حضرت ہل بن سعد سے مید حدیث قبل کی رسول اللہ علیات نے فرمایا کہ بی خرال ورید میں فرکور ہے۔ پھر بحوالہ مصنف عبدالرزاق جدیث قبل کی ہے کہ (جوحضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مردی ہے کہ رسول اللہ علی سے باتا کہ بی تھیا غیر ہی۔

ان روایات نے بیٹو ثابت ہوا کو تیجے آدی تھے کین ان کی قوم کب اور کیے ہلاک ہوئی اس کا پہنہیں جاتا جب کہ سورہ ق میں اور سورہ دخان میں قوم تیجے کے ہلاک کے جانے کی تصری ہے آگر معالم النفز میل کے بیان سے میں ہورہ ق میں اور سورہ دخان میں قوم تیجے کی قوم ایمان نہلائی اور کفر پرجی رہی اور اس کی وجہ سے ہلاک ہوئی تو یہ قرین قیاس ہے یہاں تک لکھنے کے بعد تفسیر ابن آکثیر میں دیکھا نہوں نے اس تبع کا نام اسعد بتایا ہے اور کنیت ابوکر یہ کھی ہواں تک لکھنے کے بعد تفسیر ابن آکثیر میں دیکھا نہوں نے اس تبع کا نام اسعد بتایا ہے اور کنیت ابوکر یہ کھی ہواں تک لکھنے کے بعد تفسیر ابن کی کھا ہے کہ اس کی ابوکر یہ کھی ہواں تک ہورہ کی گھا ہے کہ اس کی قوم نے اس کی دعومت کی اور یہ تھی لکھا ہے کہ اس کی قوم نے اس کی دعوت پر اسلام قبول کرلیا تھا لیکن جب اس کی وفات ہوگئی تو وہ لوگ مرتد ہو گئے آگ اور بتوں کی پوج امر کے گئے ہور کئے اس کی دور ہے مضرابن کثیر کا فرمانا ہے کہ قوم تبع اور سابلی بی قوم کا مصداق ہے۔

(ابن کثیر ص ۱۳۳۳ اللہ تعالی نے انہیں عذا اب میں مبتلا فرماد یا جیسا کہ سورہ سبامیں فدکور ہے مضرابن کثیر کا فرمانا ہے کہ قوم تبع اور سبابک بی قوم کا مصداق ہے۔

(ابن کثیر ص ۱۳۳۳ میں میں جاتوں کی مصداق ہے۔

چرفر مایا و ماخلفنا التملوت والدرض و ماینه مالیدن اورجم نے آسانوں کواورز مین کواور جو کچھان کے درمیان

ہاس طور پر بیدانہیں کیا کہ ہم فعل عبث کرنے والے ہوں۔

# قیامت کے دن کوئی کسی کے کام نہ آئے گا

اِنَ يُوْمُ الْفَصْلِ مِنْهَا لَهُ مُ وَاجْمُعِيْنَ (بلاشبه فِعلوں كادن ان سب كاوقت مقرر ہے يہ انيں بانه انيں بهر حال قيامت اپنے مقرره وقت پر آ جائے گی اور حساب كتاب ہوگا۔ يَوْمُ لَا يُغْنِى مُوْلَى عَنْ مَوْلَى مُنْ يَعْنَى مُوْلَى عَنْ مَوْلَى مُنْ الله عَنْ مَوْلَى مُنْ الله عَنْ مَوْلَى مُنْ الله عَنْ مَوْلَى عَنْ مَوْلَى مَنْ الله عَنْ مَوْلَى الله عَنْ مَا مِنْ الله مَا الله عَنْ مَوْلَى عَنْ مَوْلَى عَنْ مَا مِنْ الله عَنْ مَا مِنْ الله عَنْ الله عَنْ مَوْلَى عَنْ مَوْلَى عَنْ مَوْلَى عَنْ مَوْلَى عَنْ مَوْلَى عَنْ مَوْلَى عَنْ مَا مِنْ اللهُ مَنْ الله عَنْ الله عَنْ مَوْلَى اللهُ الله الله الله الله الهُ عَنْ مَوْلَى عَنْ مَوْلَى عَنْ مِوْلَى عَلْمَ اللهُ عَنْ مِوْلَى عَنْ مَوْلَى عَنْ مَوْلَى عَنْ مِوْلَى عَلْمُ مَالِكُ اللهُ اللهُ عَنْ مِوْلَى عَنْ مَلْ عَنْ مَوْلَى عَنْ مَوْلَى عَنْ مِوْلَى اللهُ عَنْ مَوْلَى اللهُ عَنْ مَا عَنْ اللهُ عَنْ مَوْلَى عَنْ مَوْلَى عَلْمُ عَنْ مِوْلَى عَنْ مِوْلَى عَنْ مِوْلَى عَلْمُ عَنْ مِوْلَى عَلْمُ عَنْ مُولِى عَلْمُ عَنْ مُولِى عَلْمُ عَنْ مُولِى عَلْمُ عَنْ مِوْلَى عَنْ مُولِى عَلْمُ عَنْ مُولِى عَلْمُ عَنْ مُولِى عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَنْ مُولِى عَلْمُ عِلْمُ عَلَى اللّهُ عَلْمُ عَالْمُ عَلْمُ عِلْمُ عَلْمُ عِلْمُ عِلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عِلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ عَلْمُ

دے گا کیونکہ اللہ تعالی ان پر رحم فرمائے گا آپس میں ایک دوسرے کی سفارش کردیں کے اِنکا هُوالْعَزِيْرُ الرَّحِيْرُ بِحسَف وہ زیردست ہے این الحقیق الرّحیٰرُ ا

لفظ مَوْلَى وَلَى يَلَى سے ماخوذ ہے آپس میں جن دوآ دمیوں میں دوئی ہوان میں سے ہرایک دوسرے کامولی ہوتا ہود ناوی تعلقات قیامت کے دن خم ہوجا کیں گے کوئی کی مدذ ہیں کر سکے گا اور دوئی اور قریبی تعلق پھے کام نددے گا ہاں اللہ کی رحمت جس پر ہوجائے گی اس کے لئے خیر ہوگی اور وہ صرف اہل ایمان کے لئے مخصوص ہے اس دن کوئی کا فرکی کا فرکی کا فرکو نفع خمیس پہنچا سکتا ساری دوستیاں ختم ہوجا کیں گی اہل ایمان میں سے جسے اور جس کے لئے شفاعت کرنے کی اجازت ہوگی اس کونفع پہنچ جائے گا۔

إِنَّ شَجَرَتَ الزَّقُوْمِ فَ طَعَامُ الْأَثِيْرِ فَ كَالْمُهُلَّ يَعُلِيْ فِي الْبُطُوْنِ فَكَعَلِي الْمَيْرِو خُذُوْهُ

بلاشبەز قوم كادرخت كنهگار كا كھانا ہوگا جوتىل كى تلچەت كى طرح ہوگا وہ پيۋى ميں ايسا كھولے گا جيسے گرم پانى كھول<sup>تا</sup> ہے اس كو بكڑو

فَاعْتِلْوَهُ إِلَى سَوَاءِ الْبَحِيْدِ فِي ثُمَّ صَبُّوا فَوْقَ رَأْسِهُ مِنْ عَذَابِ الْحَبِيْدِ فَ وَأَنَّكَ أَنْتَ

پھراسے تھیٹے ہوئے دوزخ کے پیچوں چ تک لے جاؤ پھراس کے سر پرگرم پانی کے عذاب سے ڈال دو تو چھ لے بے شک تو

الْعَزِنْيُّ الْكَرِيْءُ ﴿ إِنَّ هٰذَامَا كُنْتُمْ يِهِ تَكُنْتُرُ وُنَ ۗ

معزز طرم ہے۔ بیٹک بودی عذاب بجس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے

دوز خیوں کے لئے طرح طرح کاعذاب ہے زقوم ان کا کھانا ہوگا'سروں پرگرم یانی ڈالا جائے گا

قسفسید: گذشتہ آیات میں مکرین قیامت کا انکار ذکر فرمایا پھر آیا مت کا اثبات فرمایا قیامت قائم ہونے پرجو
کا فروں کی دوز خ میں بدحالی ہوگی ان آیات میں اس کو بیان فرمایا دوز خیوں کو چہنم میں بخت بھوک گے گی اوروہ کھانے کے
لئے طلب کریں گے انہیں کھانے کے لئے جو چیزیں دی جا ئیں گی ان میں سے زقوم کا درخت بھی ہوگا سورہ صافات میں
بیان ہو چکا ہے کہ بیددرخت دوز خ کے درمیان میں سے نکلے گا اس کے گھیے ایسے ہوں جسے ماپنوں کے پھن ہوتے ہیں بی
بہت زیادہ کر واہوگا جب ان کو کھانے کو دیا جائے گا تو تیل کی تلجمت کی طرح ہوگا ( کسی بوتل وغیرہ میں ایک عرصہ تک تیل
رکھا جائے اور تیل میں دوسری کسی چیز کے ذرات تیل کے گاڑے جسے میں جم جائیں اسے تلجمت کہتے ہیں ) زقوم دیکھنے
میں بہت زیادہ بدنما ہوگا اور مزے میں بھی بہت زیادہ برا ہوگا لیکن بھوک کی مجوری میں دوز خیوں کو کھا نا ہی پڑے گا وہ
بیٹ میں بہت زیادہ بدنما ہوگا اور مزے میں بھی بہت زیادہ برا ہوگا لیکن بھوک کی مجوری میں دوز خیوں کو کھا نا ہی پڑے جسیا کے سورہ
بیٹ میں بہت زیادہ بین کی الدور کے جسیا کے سورہ
الواقعہ میں فرمایا فیکا لؤن کی فرق کے اللہ کھاؤں۔

حضرت ابن عبال رض الله تعالى عند عدوايت كدرول المعالية في آيت كريم القوا الله حقّ تفيه ولا تدوين إلا و أن تُعرف في مناطق

تلاوت فرمائی پر فرمایا که زقوم کاایک قطره دنیا میں میک جائے تو دنیا والوں کی کھانے کی چیز وں کو بگاڑ کرر کھ دے اب غور کر لوکداس کا کیا حال ہوگا جس کا کھانا زقوم ہوگا۔

الل دوزخ كودوزخ من جوزقوم كھانے كوسطے كاده بيك ميں جاكرگرم پائى كى طرح كھولے كا پھراوپر سے ان كے سرپر كرم پائى ڈالنے كائكم موكا بيگرم پائى ڈالا جانا مستقل عذاب ہوكا يہاں فرمايا ہے تُحرُّک بُنُوا فَنُوقَ دُالْسِهُ مِنْ عَذَابِ الْحَيْنِيوِ اور سورة جج ميں فرمايا يُصَدِّب مِنْ فَوْقِ دُوُوسِهِ مُوالْكِينَةُ يُصْهُ كُربِهِ مَا فِي بُطْوَيْهِ مُو الْبُلُودُ ان كے سروں كے اوپر سے كرم پائى ڈالا جائے گاجوكات دے گا ان چيزوں كوجوان كے پيڑوں ميں ہوگى اوران كے چيزوں كو)

الله تعالیٰ کاارشاد ہوگا کہ اسے پکڑلو پھر دوز خ کے چی والے جھے میں تھیدٹ کرلے جاؤ پھراس کے سر پرگرم پانی کا عذاب ڈال دویعنی گرم یانی ڈال دوجوسرایاعذاب ہے۔

قال القرطبي والعتل أن تأخذ بتلابيب الرجل فتعتله أى تجرة اليك لتذهب به الى حبس أو بليّة. عتلت الرجل اعتله وأعتله عتلاً اذا جذبته جذبا عنيفا. (علامة رطبي كتم بين عُتُل كامنى يه به كرّو كي يه الم عند الرجل كي وي كرا ين طرف كيني تاكرات الرجل أعتله واعتله عتلاً جب تواسيخ كرا ين طرف كيني تاكرات الرجل أعتله واعتله عتلاً جب تواسيخ كراته كيني )

دنیا کی بڑائی کاانجام

دوزخی دہاں ایسے عذاب میں مبتلا ہوگا حالانکہ دنیا میں براعزت والاسمجھا جاتا تھااس کا برانام تھا اورشہرت تھی بادشاہ تھا صدرتھا یا وزیرتھا بڑے برے القاب تھے دہ اپ آپ کو برا آ دمی سمجھتا تھا دوزخ میں بخت عذاب کی وجہ سے اس کا برا حال ہوگا اس کی دنیا والی حالت یاد دلانے کے لئے (جس کو بہت بری کامیا بی سمجھتا تھا) کہا جائے گا دُق اِلْنَکُ اَنْتُ الْعَزِنْدُ الْکَوْنِیْمُ تو بیعذاب چکھ لے دنیا میں تو بری عزت والا اور بڑے اکرام والا سمجھا جاتا تھا یہ چنددن کی برائی اور چہل پہل پرجولوگ جان اور دل سے فداہیں دہ اس سے عبرت حاصل کریں۔

اِنَّا هٰذَا اِمَا كُنْتُورِ إِهِ تَكُنْدُونَ (الل دوز خَسے يہ بھی کہا جائے گا کہ يہ وہی عذاب ہے جس کے بارے میں تم شک کیا کرتے تھے)

إِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي مَعَامِ آمِيْنِ ﴿ فِي جَنْتٍ وَعُيُونٍ فَي كَنْسُونَ مِنْ سُنُدُسٍ وَ اِسْتَبُرُتٍ

بلاشبة تقى لوگ امن والى جكه مين مول كئ باغول مين اورچشمول مين مول كئ وه سندس اوراستبرق كالباس بيني مول كئ

مُتَقْبِلِيْنَ أَكُذَٰلِكُ وَزَوْجُنْهُ مُرْبِحُوْدٍ عِيْنٍ هُيَدُ عُوْنَ فِيهَا بِكُلِّ فَالِهَ وَ امِنِيْنَ هُ

آ مضمام بیٹے ہوں گئیدیا سا ای طرح سے ہاورہم بری بری ایک کھول والی خوروں سے ان کا نکاح کردیں گے وہ لوگ اس میں اطمینان سے برتم کے میو سے سنگا کیں گ

لايذُوْقُوْنَ فِيهَا الْمُوْتَ إِلَّالْمُوْتَةَ الْأُوْلَ وَوَقْتُهُ مْرَعَنَابَ الْجَيْمِةِ فَضْلًا

پہلی موت جوانییں دنیا میں آ چکی تھی اس کے سواموت کونے چھیں گے اور اللہ تعالی انہیں دوزخ کے عذاب سے بچالے گا'جوآپ کے

#### مِّنْ رَبِكَ خَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُو

رب کی طرف نے فضل ہوگا یہ بڑی کامیابی ہے

## متقیوں کے انعامات باغ اور چشے کباس اوراز واج مرسم کے پھل اور حیات ابدی

قضسيد: دوز خيول كےعذاب بتانے كے بعدال جنت كيعض انعامات ذكر فرمائ اولاً توريفر مايا كمتى لوگ امن وامان کی جگہ میں ہوں کے یعنی جینے ایسی جگہ ہے کہ جہال کسی قتم کا خوف و ہراس کے اطمینانی کے چینی نہیں ہوگ اور ہمیشہ ای حالت میں رہیں گے انہیں بھی خوف یاغم نہ ہوگا نہ وہاں سے نکالے جانے کا خطرہ ہوگا۔ ٹانیا بیفر مایا کہ می تق لوگ باغوں اورچشموں میں ہو کے ثالاً بیفر مایا کہ سندس اور استبرق کا لباس بہنے کے سندس باریک ریشم کو اور استبرق موٹے ریشم کو کہتے ہیں رابعار فرمایا کہ آپس میں مقابل ہو کرایک دوسرے کے سامنے بیٹھے گے مفسرین نے اس کی تفسیر كرتے ہوئے فرمایا ہلا یوی بعضهم قفا بعض لین الرتیب سے آمنے سامنے بیٹے ہول کے كركى كى پشت كى طرف نہ ہوگی خامسا یفر مایا کہ ہم حورعین سے ان کا نگاح کردیں کے لفظ حور حورا کی جمع ہے (اگر چدار دواستعال میں حور کو مفرد مجماجاتا ہے حوراء گورے دیگ کی عورت کو کہتے ہیں جس کارنگ خوب آنکھوں میں فی رہا ہواورا چھا لگ رہا ہواور عین عینا ء کی جع ہے اس کامعنی ہے بردی آتھوں والی عورت اللہ تعالی حورمین کواہل جنت کے نکاح میں دے دیں مے حضرت انس سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ جنت کی عورتوں میں سے اگر کوئی عورت زمین کی طرف جھا تک لے تو آسان اورز مین کے درمیان کوروش کردے اوران دونوں کے درمیان کوخوشبوؤں سے بحردے اور فرمایا کہ بدواقعی بات ہے کہاس کے سرکادو پٹرونیا سے اورونیا میں جو پچھ ہے اس سب سے بہتر ہے۔ (رواه النخاري) اور حضرت ابوسعید خدری رضی الله تعالی عند نے رسول الله الله كافر مان قل كيا ہے كه برجنتي كى ( كم از كم ال ہویاں ہوگان میں سے ہرایک سر جوڑے بہنے ہوئے ہوگاس کی پنڈلی کا گودابا ہر سے نظر آئے گا (رواہ الرندی) سادساً بيفر مايا كدابل جنت برقتم كے ميو حطلب كريں كے سابعاً يوں فر مايا كدوبال انہيں بھى بھى موت نہيں آئے گى

سادساید فرمایا که ال جنت برم کے میوے طلب کریں کے سابعا بول فرمایا کہ دوان ایس، کی می سوت بیل اسے کی دنیا میں جوموت آگئ تھی اس کے بعد اور کی موت پر خطرہ نہ ہوگا دامنا پر فرمایا کہ اللہ تعالی انہیں عذاب دوز خ سے بچالے گا عذاب دوز خ سے بچانا اور جنت میں داخل فرمانا پر سب محض اللہ تعالی کا فضل ہوگا (اللہ تعالیٰ کے ذمر کسی کا بچھوا جب نہیں ہے ہیاس کا فضل ہے کہ اس نے ایمان پر اوراعمال صالحہ پر جنت دینے کا اور دوز خ سے محفوظ فرمانے کا وعدہ فرمالیا ہے۔

مر میں فرمایا ہے ذاک کھو الفور العقط یو (یہ جو بچھ فرکور ہوا بڑی کامیا بی ہے اس میں اہل دنیا کو تنبیہ ہے کہ تم جس پیز کو کامیا بی بچھور ہے ہوں ہوں کا میابی ہے۔

فَاتَمَا يَكُرْنَهُ بِلِسَانِكَ لَعُلَّهُمْ يَنِكَالُّرُونَ ۗ فَالْتَقِبُ اِنَّهُ مُرْتَقِبُونَ ۗ

سوبات بن برك بم في الرقرآن وآب كاربان برآسان كرديا تاكريوك فيعت عاصل كريس وآب تظاريجي بالشيده اوك بحى انظار كريس وي

ل حافظ ابن تجرف فتح البارى مين كلها ب كرجوبات ظاهر بوه يد ب كرم منتى كيلية كم ازكم دويويال مول كى-

تفسید: یہ سورۃ الدفان کی آخری دوآیتی ہیں یہ سورت قرآن کریم کی قیم کھانے اورمبارک رات میں نازل فرمانے کے ذکر سے شروع ہوئی تھی آخری سورت میں پھر قرآن کا تذکرہ فرمایا کہ ہم نے اس کوآپ کی زبان پرآسان کردیا ہے آپ اس کر بیا ہے یہ بھی عربی ہے آپ اس پڑھیں اوران کے سامنے بیان کریں تا کہ یہ لوگ تھے حت حاصل کریں نیز یہ فرمایا کہ آپ انظار فرما تمیں یہ لوگ بھی انظار کررہے ہیں یعنی اگریہ لوگ تھی حت قبول نہیں کرتے اوراس انظار میں ہیں کہ آپ کو تکلیف پڑتے جائے تو آپ بھی لیس کی انظار اورا آرزو سے پھی ہونے والنہیں ۔ اللہ تعالی آپ کی مدفر مائے گا جیسا کہ سورۃ الطور میں فرمایا امریک فوائی میں کہ قوتی الفائی میں کہ انظار کروسو میں ہیں کہ یہ تا عربی ہم اس کے بارے میں موت کے حادثہ کا انظار کررہے ہیں آپ فرما دیجئے تم انظار کروسو میں بھی تمہار سے ساتھ انظار کرنے والوں میں سے ہوں۔

وهذا آخرما وفق الله تعالى في تفسير سورة الدخان والحمد لله الرحمن المنان، والصلوة والسلام الاتمان الاكملان على سيد ولد عدنان، وخير الانس والجان، وعلى اله وصحبه أصحاب العلوم والعرفان، ومن تبعهم باحسان إلى أن يتنا وب الملوان ويتعاقب النيران. (وكان ذلك في اليوم الرابع من الشهر الثالث من ١٨١٨)



سورة الجاثيه كم معظمه من نازل مولى السيستنيس آيات اور جار ركوع بين

#### بِسُمِ اللهِ الرَّحْلِينِ الرَّحِكِيةِ

وشروع الله ك نام سے جو برا مهربان نبايت رحم والا ب

ڂڂ٥ٞ؆ؙڹۯؽڵ الكِتْبِمِن الله الْعَزِيْزِ الْعَكِيْدِ إِنَّ فِي التَّمُوٰتِ وَ الْأَرْضِ لَأَيْتِ لِلْمُؤْمِنِيْنَ

السرو اتارنا ہے کتاب کااللہ کی طرف سے جوعزیز ہے تھیم ہے باشہ آسانوں میں اورز مین میں نشانیاں ہیں موثین کے لئے

وَفِي عَلْقِكُمْ وَمَايَبُكُ مِنْ دَالْمَةِ الْتُ لِقَوْمِ ثُنُوقِنُونَ وَاخْتِلَافِ الْيُلِ وَالنَّهَارِ وَمَآانَزَلَ

اورتمارے پیاکرنے من اور جوجو پاے اللہ تعالی بھیا تا ہان کے پیدا کرنے میں شانیاں ہیں ان اوگوں کے لئے جویقین رکھتے ہیں اور استادر دن کے ایکے

اللهُ مِنَ السَّمَاءِ مِنْ تِنْتِ فَأَخْيَابِهِ الْأَرْضَ بَعْدَ مَوْتِهَا وَتَصْرِيْفِ الرِّيْجِ اللَّ لِقَوْمِ

آنے میں اور جورز ق اللہ نے آسان سے اتارا ہے چراس کے در یعن میں کواس کی موت کے بعدز ندہ فرمادیا اور مواول کے چھر نے میں نشانیاں

تَعْقِلُونَ ۗ تِلْكَ الْيُ اللهِ نَتْلُوهَا عَلَيْكَ بِالْحَقِّ فَهِ آيّ حَدِيْثٍ بَعْدَ اللهِ وَالْيَهِ يُؤُمِنُونَ

ہیں۔ان اوگوں کے لئے جو بھے ہیں بیاللہ کا آیات ہیں جو ہم آپ پر تق کے ساتھ طاوت کرتے ہیں سویدوگ اللہ کے اور اس کی آیات کے بعد کس بات پرایمان الا کمیں گے

به کتاب عزیز و حکیم کی طرف سے ہے آسان اور زمین انسان کی تخلیق کیل ونہار کے اختلاف اور ہارش کے نزول میں معرفت الہید کی نشانیاں ہیں

 پہنچانے والی ان سب چیزوں میں عقل والوں کے لئے نشانیاں ہیں عقل والے دیکھتے ہیں اور سجھتے ہیں بیسب امور قادر مطلق جل شانۂ کی مشیت اورارادہ سے وجود میں آتا ہے۔

اس کے بعد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کی بیآیات جن کوہم حق کے ساتھ آپ پر تلاوت کرتے ہیں جودی کے ذریعے آپ تک پہنچتی ہیں بیآ پیان نہیں لاتے ان آیات کو پہنچتی ہیں لیا گوٹرشتہ سنا تا ہے پھر آپ کے ذریعے آپ کی طبیان کو پنچتی ہیں لیکن بیلوگ ایمان نہیں لاتے ان آیات کو مشخصے بعد ان کو کیا انتظار ہے؟ اللہ تعالیٰ کی قدرت کے دلائل سامنے آگئے۔ اس کی آیات جو وجی کے ذریعے آپ تک پہنچیں آپ سے ان لوگوں نے شیل ان پروہ ایمان نہیں لائے اس سب کے بعد وہ کس بات پرایمان لاکمیں گے۔

### 

بری فرانی بے برجھوٹے کے جمتافر مان جانشک آندل کو متا ہے جمال کے دوروچی جاتی ہیں۔ پھردہ تحبر کرتے ہوئے اسراد کرتا ہے کویا کدار نے اُن کو نای نیس موالے خش کو

فَبَشِّرْهُ بِعَدَابِ الِيْجِ وَإِذَا عَلِمَ مِنْ الْتِنَاشَيْنَا إِنَّنَا مَاهُزُوًا الْوَلَمِكَ لَهُمْ عَدَابَ مُعِينَ فَ

آپدرونا ک عذاب کی بشارت و عدیجے اور جب وہ ماری آ توں میں سے کی آیت کوجان لیتا ہے وان کا فداق بناتا ہے ان لوگوں کے لئے ذکیل کرنے والا عذاب بے

مِنْ وَكَايِمْ جَمَدُوُولا يُغْنِي عَنْهُمْ مَا كُسْبُوا شَيًّا وَلامَا اتَّخَذُوا مِنْ دُونِ اللهِ أَوْلِيَا وَكُمْ

ان کے آگےدوز خے ہانہوں نے دنیا میں جو پچھکمایا اور اللہ کے سوانہوں نے جوکار ساز بنائے ان میں سے نہیں کوئی بھی پچے نفع نہیں دیے گا اور ان کے لئے

عَنَا الْ عَظِيْرُ هٰذَا هُدًى وَالَّذِينَ كَفَرُوْا بِالْتِ رَبِّهِمْ لَكُمْ عَذَا كُمِّنْ تِجْزِ إَلِيُهُ

براعذاب ہے بیایک بڑی ہوایت ہے۔ اورجن اوگوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ کفر کیاان کے لئے عذاب ہے تی والا دردناک۔

# ہرجھوٹے "گنا ہگاراورمنگر اورمنگر کے لئے عذاب الیم ہے

 اس بوے جمو نے اور بوائے گہاری صفت بتاتے ہوئے ارشاد فرمایا یُقیمُ ایْتِ اللهِ تُعَنَّیٰ عَلَیْ ہِ (بیاللّہ کی آیات کوسنتا ہے جواس پر پڑھی جاتی ہیں) فَعَلَیْ وَرُفِی اَللّٰہ کُرُوہ این کفر پراورشرارت پراورگہاری پراصرار کرتا ہے اس کا بیاصرار عکر کرنے کی حالت میں ہے گائی کُرُو کِیٹ بُعْ کُیا (وہ تکبر کرتے ہوئے اس طرح برخی اختیار کرلیتا ہے کہ گویاس نے الله کی آیات کوسنائی ہیں) فیکٹی و کُرُوں اَلِیٹی سوآپ ایس مورناک عذاب کی خوشجری سنادیں) میشند کے کہ دنیا میں براہوں سردار بناہوا ہو ہمیشہ ای حال میں رہوں گا بید نیا فانی ہے تھوڑی سے مرنا بھی ہے موت کے بعد اللہ کے رسول اور کتاب کو جنلانے والے در دناک عذاب میں داخل ہوں گے۔

هٰڈاهگی (بیقرآن سرایا ہدایت ہے اس پرایمان لانا اور عمل کرنا لازم ہے) فدکورہ صفات سے متصف ہونے والوں کے لئے تینوں طرح کاعذاب بیان کرنے کے بعدار شادفر مایا والدین کھڑوا والیت دیتھ فر (الایت) اور جن لوگوں نے اپنے رب کی آیات کے ساتھ کفر کیاان کے لئے خت عذاب کا بڑا حصہ ہوگا جودر دناک ہوگا وہاں کاعداب المیم بھی ہے بعنی در دناک اور مُھھین ہے بعنی ذیل کرنے والا اور عظیم بعنی بڑا بھی ہے۔

الله الذي سَخَّرَكُ كُوالْبُ رَلِتَهُ رِي الْفُلْكُ فِيهُ وِيامُرِهُ وَلِتَبْتَغُوا مِنْ فَضَيلِهِ وَلَعَلَّكُمُ

الله وہ ہے جس نے سمندر کو مخر کیا تا کہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلیں اور تا کہتم اس کے فضل سے تلاش کرواور تا کہتم

تَشْكُرُونَ ﴿ وَمَخَرُكُمُ مِنَا فِي التَّمَا وِي التَّمَا فِي الْأَرْضِ جَمِيْعًا مِّنْ فُرْانَ فِي ذَالِكَ لَا يَتِ لِّقَوْمِ

شكركرواورجوچزي آسانوں ميں اورز بن ميں بيں ان سب كوائي طرف سے تبارے لئے مخربناديا بلاشباس بين شانيال بين أن الوگول كے لئے

يَنْفَكُّرُونَ<sup>©</sup>

جوفکر کرتے ہیں۔

تسخير بحراور شخير مافى السلموت والارض مين فكركر نيوالول كيليخ نشانيال بين تفسيد: ان آيات من الله تعالى كانعامات اوردلال وحيد بيان فرماتي بين -

اولاً سمندر کا تذکرہ فر مایا کہ اللہ تعالی نے سمندر کوتمہارے لئے مسخر فرمادیا یعنی تمہاری ضرورتوں میں کام آنے والا بنا دیا اس تنجیر کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے حکم سے اس میں کشتیاں چلتی ہیں ان کشتیوں میں سفر کرتے ہواور ایک جگہ سے دوسری جگہ سامان بھی لے جاتے ہوا ور اللہ کافضل بھی تلاش کرتے ہو تجارت کے ذریعے فائدہ اٹھاتے ہو سمندر میں غوطے مارتے ہو موق نکالتے ہوشکار پکڑتے ہو بیسب اللہ کافضل ہے تہ ہیں چاہئے کہ اللہ کاشکر ادا کر ؤٹانیا بیفر مایا کہ آسانوں میں اور زمینوں میں جو چیزیں ہیں اللہ نے ان کو تمہارے کام میں آنے والا بنادیا 'بیچیزیں اللہ کی طرف سے تمہارے لئے مخر ہیں اللہ کی مشیت اور ارادہ کے مطابق تمہارے منافع کے کاموں میں لگے ہوئے ہیں اللہ کی طرف سے تمہارے کے مقل ہیں اللہ تعالیٰ کے لیمن منافع آخرت سے متعلق ہیں اور بعض دنیا ہے متعلق ہیں اور بعض دنیا ہے متعلق ہیں اور بولوگ فکر کرتے ہیں وہ عبرت حاصل کرتے ہیں )

قُلْ لِلَّذِيْنَ امْنُوْا يَغْفِرُوْا لِلَّذِيْنَ لَا يَرْجُوْنَ اَيَّامُ اللهِ لِيَجْزِى قَوْمًا يُمَا كَانُوا يَكْسِبُوْنَ®

آپ ایمان والوں سے فرماد یجے کان لوگوں سے درگز رکریں جواللہ کے ایام کی امیز بیس رکھتے تا کہ اللہ جرقوم کواس کی جزاد سے جو کماتے ہیں '

مَنْ عَبِلَ صَالِكًا فَلِنَفْسِهُ وَمَنْ آسَاءَ فَعَلَيْهَا تُثُمِّرِ إِلَى رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ ٩

جو شخص نیک کام کرے سودہ ای کی جان کے لئے ہاد جو تھی کوئی براکام کرے اس کادبال ای کفس پر ہے بھرتم اپنے رب کی طرف لوٹا نے جاؤ گے۔

آپاہل ایمان سے فرمادیں کمنگرین سے درگزر کریں ہر مخص کا نیک عمل اسی کے لئے ہے اور برے مل کا وبال بھی عمل کرنے والے پر ہے

قسفسیو: صاحب روح المعانی لکتے ہیں کہ یکؤور اجواب امرہونے کی جہروم ہے تقدیر عبارت یوں ہے فال لکڑن امکؤا اغفر وا یکؤور العن آپ این الیوں سے درگز رکر دوہ اس پر ممل کرتے ہوئے ان لوگوں سے درگز رکر یہ جواللہ کے دنوں کی امیز میں کرتے یعنی کا فرلوگ جنہیں اس خیال کانہیں کہ اللہ تعالی دنوں کو بلٹ دیتا ہے ہمیشہ یکساں زمانہ نہیں رہتاوہ دشمنوں سے انتقام لے لیتا ہے صاحب روح المعانی نے اس کی دوسری تفسیر حضرت مجاہدتا لع رحمت اللہ علیہ سے یوں نقل کی ہے کہ ان لوگوں سے درگز رفر ما نمیں جنہیں ان اوقات کی امیز نمیں ہے جو اللہ تعالی نے موشین کو اور اس دینے کے لئے مقرر فر مائے ہیں جن میں موشین کو کامیا بی حاصل ہوگی یعنی وہ لوگ آخرت کو مائے ہی جی ایس ان کی موشین کو کامیا بی حاصل ہوگی یعنی وہ لوگ آخرت کو مائے ہی جہاد کا تھم نازل ہونے سے پہلے نازل ہوئی تھی جب جہاد کا تھم نازل ہواتو یہ تھم منسوخ ہوگیا اور بعض علاء کا قول قل کیا ہے کہ لئے نہیں ہوا بلکہ چھوٹی چھوٹی جھوٹی با تیں جو دشنوں کی طرف سے ہوتی رہتی ہیں جن سے ایڈاء پہنچتی ہے یا وحشت ہوتی ہاں باتوں سے درگز رکر نامراد ہے۔

لیکٹونی قوماً نِمَا گانوا یکٹی بُون ( لینی آپ ایمان والوں کو درگر رکرنے کا حکم دیں وہ درگر رکریں اللہ تعالی ان کے اعمال کی انہیں جزادے گا اور کا فروں کے مل کی کا فروں کوسزادے گا۔

مَّنْ عَبِلَ صَالِحًا فَلِنَفِيهُ ﴿ (جَرِحُض نَيكَ عَل كريسودهاى كجان كے لئے ہے) وَمَنْ اَسَاءً فَعُلَيْهَا اورجس نے برے كام كتان كاوبال اى پر ہوگا ) فَيْ إِلَى رَبِّ فُورِجُعُونَ ( پھرتم اى كى طرف لوٹائے جاؤگ ) اہل ايمان كوايمان كا عمال صالح اور اخلاق حسند كا ثواب ملے گا اور ان كے خالفين كافرين اور شركين اپنى بدا عماليوں كى وجہ سے عذاب كے ستحق ہو تگے۔

ك وجد الماسية بالمبية بامت كردن ان امور من ان كردميان فيعلد فرمائ كاجن من وه ألى من اختلاف كرتے تھے۔

# بنی اسرائیل برطرح طرح کے انعامات کتاب تھم اور نبوت سے سرفراز فرمانا طیبات کاعطیہ اور جہانوں برفضیات

وَرُزَقُتْهُ مُوْقِنَ الطَّيِتِبَةِ (اور ہم نے انہیں پاکیزہ چیزیں دیں) یعنی عمدہ اور طال اورلذت والی چیزیں عطا فرمائیں وَفَصَّلْنَهُ وَعَلَی الْعَلِینَ (اور ہم نے انہیں جہانوں پرفضیلت دی یعنی ان کے زمانہ میں جولوگ سے بنی اسرائیل کو ان پرفضیلت عطافر مائی۔

وُالْیَدُنْهُ وَبِینَاتُ مِنَ الْاَمْرُ الورہم نے انہیں دین کے بارے میں کھے ہوئے واضح دلائل عطا فرمائے) جن میں سے حضرت موکی علیہ السلام کے مجزات بھی تصصاحب دوح المعانی نے بعض حضرات کا قول قل کیا ہے کہ اس سے رسول اللہ عظافت کی بعثت کی نشانیاں معلوم تصیں لیکن جب آپ تشریف لائے تو یہ لاگ مطابقہ کی بعثت کی نشانیاں معلوم تصیں لیکن جب آپ تشریف لائے تو یہ لوگ یہ جانتے ہوئے آپ کی بعثت اور رسالت کا یقین ہوتے ہوئے مشر ہو گئے۔ فلکا بھا تھ فوا کھی والے چر جب وہ چیز آپنی جس کووہ بہی نے ہیں اس کا انکار کر بیٹھے)

فَاا خَتَكُفُوْ اللَّامِنَ بَعْدِ مَا جَآءِهُمُ الْعِلْمُ بَغْيا ابْدَهُمْ (سوانبول نے آپس میں اختلاف نہیں کیا مراس کے بعدان کے پاس علم آگیا آپس کی ضداضدی کی وجہ ہے)

بَعْبُ اَکایکِ مطلب تو بی ہے کہ آئیں کی ضداضدی کی جہ سے اختلافات میں لگ گے دلائل واضح سامنے ہوتے ہوئے تو سے منہ موڑ الور ریاست اور چو ہدراہٹ کی جہ سے اختلافات میں پڑگے اورا یک معنی ہے ہے کہ انہوں نے رسول اللہ علیات ہوئے کہ سے منہ موڑ الور ریاست اور چو ہدراہٹ کی جہ سے اختلاف کیا پہلے تو آپ کی آمد کے منظر تھے۔ جب آپ تشریف لے آئے تو کہنے لگے کہ عرب میں سے بھیشہ نبی آئاں میں سے بھیشہ نبی آئاں میں سے بھیشہ نبی آئاں میں سے میڈ بی آئاں میں سے مرف چند ہی آدی مسلمان ہوئے اور آج تک اسلام اور مسلمانوں کی خلاف ان کی سرگرمیاں جاری ہیں علامہ قرطبی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے دنیاوی ریاست اور چو ہدراہٹ کی جہ سے آئیں میں آیک دوسرے سے بعاوت کی قرطبی فرماتے ہیں کہ بنی اسرائیل نے دنیاوی ریاست اور چو ہدراہٹ کی جہ سے آئیں میں آئی ہیں گئی دنیاوی ریاست اور انہیاء کر ام کے ان کے باس کھلی ہوئی دلیلیں آگئی ہیں گئی وی ریاست کے جلے جانے کے ڈرسے اسلام قبول نہیں کرتے ای ریکٹ کی تھیٹے ہی بینی انہیں کی انہیں کرتے تھے کا درب قیامت کے دن ان امور میں فیصلہ فرمائے گاجن میں وہ آئیں میں اختلاف کرتے تھے )۔

تُحْرَجَعُلُنْكَ عَلَى شَرِيْعِتْرِصِّ الْكُمْرِ فَالْتِعْمَ الْكُولُ تَتَبِعْمَ الْهُو آءِ الَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُونَ الْهُورُكَ اللهُ عَلَى الْعُدُونَ اللهُ عَلَى ال

يُغْنُوُ اعَنْكَ مِنَ اللهِ شَيِّا وَإِنَّ الظَّلِمِينَ بَعْضُهُ مُ اَوْلِيكَ أَبْعُضْ وَاللهُ وَلِيُ الْمُتَعِيْنَ هٰذَا

آپ کو پچھ نفع نہیں دے سکتے اور بے مک ظلم کرنے والے ایک دوسرے کے دوست ہیں اور الله متقیوں کا دوست ہے بیقرآن

بَصَابِرُ لِلتَّاسِ وَهُرَّى وَرَخْمَةٌ لِقَوْمٍ يُوْقِنُونَ

لوگوں کے لئے داشمند یوں کااور ہدایت کاذر اید ہاور حمت ہاں اوگوں کے لئے جو یقین رکھتے ہیں۔

دوست ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کی مدد کی نیت رکھتے ہیں۔ وَاللّٰهُ وَلِيُّ اللَّهُ عَيْنَ (اورالله متقیوں کاولی ہےوہ دنیا میں بھی ان کی مد دفر ما تا ہےاور آخرت میں بھی مد فرمائے گا۔

تیسری آیت میں قرآن مجید کے بارے میں فرمایا کہ بدلوگوں کے لئے دانشمند ہوں کا ذریعہ ہے اس میں غور کریں تو بصیرت کی باتیں یا کیں گے۔ مزید فرمایا کہ قرآن ہدایت بھی ہے اور دھت بھی ہے ان لوگوں کے لئے جویقین رکھتے ہیں۔

مَرْحَيِبَ الَّذِيْنَ اجْتَرُحُوا السّيِّياتِ أَنْ تَجْعَلَهُ مْ كَالَّذِيْنَ امْنُوْا وَعَلُوا الصّلِلَةِ سَوَاءَ تَحْيَاهُمْ

جن اوگوں نے برے کام کئے کیا وہ بیٹیال کرتے ہیں کہ ہم انہیں ان اوگوں کے برابر کردیں گے جوایمان لاتے اورا عمال صالحہ کئے کہ ان کامرنا

ومَهَاتُهُ مُرْسًاءً مَا يَحَكُمُونَ وَخَلَقَ اللهُ التَمُوتِ وَالْأَرْضَ بِالْمُقِّ وَالْجُزْى كُلُ نَفْسٍ

اور جینا برابر ہو جائے ہیہ برا فیصلہ کرتے ہیں اور اللہ نے پیدا فرمایا آسانوں کو اور زمین کوحق کے ساتھ اور تا کہ ہر جان کو

إِمَا كُنْكِتُ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ

اس كر ك موسة اعمال كابدار واجائ اوران الوكول رظم مدكياجات كا-

# کیا گنا ہگار میجھتے ہیں کہ ہم انہیں اہل ایمان اوراعمال صالحہ والوں کے برابر کردیں گے

قسفسید: یدوآیات کارجمدے پہلی آیت میں ال باطل کے اس گمان کی ردیفر مائی کہ جن لوگوں نے اسلام قبول کیا ہے ہم سے بڑھ کر درجہ والے نہیں ہیں اللہ تعالی نے دنیا میں ہمیں مال دیا ہے آخرت میں بھی ہمیں نعتیں دی جائیں گی جیسا کہ سورہ ہم مجدہ میں بعض لوگوں کا قول نقل کیا ہے وُلَین تُجِعْتُ اِلَیٰ رَبِیْ اِنَّ اِلْیٰ عِنْدَ وُلْکُ مُنْدی (اوراگر میں این رب کی طرف واپس کردیا گیا تو بلاشہ میرے لئے اچھی حالت ہوگی۔

الله تعالی نے ارشاد فرمایا کہ مجرمین کفار مشرکین یہ خیال کرتے ہیں کہ ہم میں اور ان لوگوں میں کوئی فرق نہیں جو
ایمان لائے اورا عمال صالحہ کے ان کا یہ خیال غلط ہے یہ بات نہیں گئی ہم دونوں فرین کی زندگی اور موت کو برابر کردیں گے
دنیا میں مومنین کی زندگی اور ہے وہ فرما نبر دار ہیں اور موحد ہیں اللہ کے دین پر ہیں اگر چہ مال نہ ہو اور کا فرمنگر ہیں اپنے
خالق کے باغی اور نافر مان ہیں پھر موت کے بعد مومن کو نعتیں ملیں گی جنت میں داخل ہوں گے اور کا فرمنداب میں جتال
ہوں گئی دوز خ میں جا میں گے لہذا نہ دونوں کی زندگی برابر ہے اور نہ دونوں کی موت برابر مومنین سے اچھی کا فرسے
بہتر ہے اور آخرت میں بھی کا فرسے بہتر ہوگا کا فروں کا یہ خیال کرنا کہ موت کے بعد بھی ہم مومنین سے اچھی حالت میں
رہیں گے یہ ان کی جہالت کی بات ہے جھوٹا اور غلط خیال ہے ای کو فرمایا سکا تھا گئی گئی نون (براہے وہ فیصلہ جو وہ کرتے
ہیں) قبال صاحب المروح قولۂ عزوجل سَوَاء بدل من الکاف بناء علی انھا بمعنی مثل و قوله تعالیٰ
مُنٹ سُنا اللہ مُن وَمَمَا تُھُمُ فاعل سواء اجری مجری مستو کما قالو مردث برجل سواء ہو والعدم اھ۔

(صاحب روح المعانی فرماتے ہیں سواء بدل ہے کاف سے اس بنیاد پر کہ کاف شل کے معنی میں ہے۔ اور مَ حُیاهُمُ وَمَمَا تُهُمُ، سَواءً کا فاعل ہے جو کہ مُستو کا قائم مقام ہے جیسا کہ کہتے ہیں مردت بوجل سواء هو والعدم میں ایسے آدی کے پاس سے گذرا کہ اس کا مونانہ مونا برابر ہے) (دوسری آیت میں فرمایا کہ اللہ تعالی نے آسانوں کو اور زمینوں کو حق ( یعنی حکمت ) کیما تھ پیدا فرمایا اور اس لئے پیدا فرمایا کہ انہیں دیکھنے والے سے محدلیں کہ ہرفش کو اس کے اپنے کے ہوئے اعمال کا بدلہ ملے گاکی پر ذرا بھی ظلم نہ ہوگا۔

آسان اورزین کے پیدا کرنے میں جو محکمتیں ہیں ان میں سے ایک یہ ہے کہ ان کود کھنے والے پیدا کرنےوالے کی قدرت کا لمہ پراستدلال کریں اور یہ بھی بچھ لیس کہ جس ذات پاک نے ان کو پیدا فرمایا ہے وہ اس پر بھی قادر ہے کہ مردوں کو زندہ فرما دے حساب کتاب کے لئے حاضر کردے اور ان کے اعمال کی جزائر مزا دیدے سورۃ الاحقاف میں فرمایا اوکو ندہ فرما دے حساب کتاب کے لئے حاضر کردے اور ان کے اعمال کی جزائر مزا دیدے سورۃ الاحقاف میں فرمایا اوکو ندہ فرما دے حساب کتاب کے لئے دور کے الاحقاف میں فرمایا ان اوکو کہ کا کہ میں فرمایا کہ جس خدانے آسمان اورزمین کو پیدا کیا اور ان کے پیدا کرنے میں فرمانمیں تھا وہ اس پر قادر ہے کہ مرم دوں کو زندہ کردے ( کیون نیس بے شک وہ ہر چیز پر قادر ہے )۔

وقوله تعالىٰ لتجزى كل نفس بما كسبت معطوف على لفظة بالحق اى خلقها ليدل سبحانه و تعالىٰ بها على قدرته وليعلم الناس أنه تعالىٰ يجزى كل نفس بما كبسبت فان الخالق جل مجده لم يخلق السموات والارض عبثا بلا حكمة ولا الانس والجان عبثاً بل خلقهم ليجزيهم باعمالهم قال تعالىٰ افحسبتم انما خَلَقُنا كُمْ عَبَداً وَانْكُمُ إِلَيْنا لَا تُرْجَعُون .

( لِشَجْزِیٰ کُلُّ نَفُسٍ بِمَا کَسَبَتْ، بِالْحَقِّ کِلْفظ پِمعطوف ہے۔ معنی بیہ کہ اللہ تعالی نے اساس کے پیدا کیا ہے تاکہ اللہ تعالی اس سے اپنی قدرت کی دلیل دے اور تاکہ لوگ جان لیس کہ اللہ تعالی ہر فقس کو اس کے کئے کا بدلہ دے گا۔ کیونکہ اللہ تعالی نے آسانوں اور زمینوں کو بے فائدہ اور بے حکمت پیدائیس فر مایا اور نہ اٹسان وجن بے کارپیدا ہوئے ہیں بلکہ اللہ تعالی نے اس لئے پیدا کیا تاکہ ان کوان کے اعمال کا صلہ دے۔ اللہ تعالی کا ارشاد ہے اللہ حسبتم انعا حلقنا کے عَبَداً وَ اَنْکُمُ اِلَیْنَا کَا تُورُ جَعُورُنَ

وُإِذَا اتَّتُلَى عَلَيْهِ مُ الْتَنَابِعِنْتِ مَا كَانَ حُجِّتُهُ مُ إِلَّانَ قَالُوا الْتُوْا بِإِبَا إِنَّا إِنْ كُنْتُمُ طِي وَيْنَ ®

اور جب ان كاو پر مارى كَلَى كُلْ آيات تلاوت كا جاق بين وان ك جمت اس كروا بَحْيَيْنِ موقى كه مار ب بدادون كول وَاكْرَمْ بِهِ مَوْ قُلُلُ النّاسِ فَلْ اللّهُ يُحْدِينِكُونُ فُتَّ مُعْمَدُ كُمُ النّاسِ فَلْ اللّهُ يَعْدِينَكُونُ فُتَّ مِنْ مَا كُنْ النّاسِ وَلِي بَعْدُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ اللّهُ عَلَيْ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الل

نہیں جانتے۔

اے مخاطب کیا تونے اس مخص کودیکھا ہے جس نے اپنی خواہش کو اپنامعبور بنالیا اور اللہ نے اسے علم کے باوجود گراہ کر دیا

تفسید: ان آیات میں مشرکین کی گرائی بتائی کردہ غیراللہ کی بھی عبادت کرتے ہیں اور دقوع قیامت کا بھی آنکار
کرتے ہیں ان لوگوں کا طریقہ یہ ہے کہ انہوں نے اپنے نفس کی خواہش ہی کو معبود بنار کھا ہے جس کی عبادت کرنے کو جی
چاہتا ہے ای کی عبادت کرنے لگ جاتے ہیں بھی اس پھر کے سامنے جھکے عاجزی کررہے ہیں بھی اس پھر کو بحدہ کے
ہوئے نظر آتے ہیں علامہ قرطبی نے حضرت سعید بن جبیر نے نقل کیا ہے کہ عرب کے مشرکین کا پیطر یقت تھا کہ کسی پھر کو
پوجنے لگتے تھے پھر جب اس سے اچھا پھر نظر آ جا تا تھا تو پہلے پھر کو پھینک دیتے تھے اور دوسرے پھر کو پوجنے لگتے تھے یعنی
ان کا معبود ان کی نفس کی خواہش کے مطابق ہوتا تھا۔

آیت کا دوسرامعنی مفسرین نے بیتایا ہے کہ آپ نے انہیں دیکھا جواپے نفس کے پابند ہیں؟ انہیں ہوایت ہے کوئی محبت نہیں اور گراہی ہے کوئی نفرت نہیں جونفس چاہتا ہے وہی کہتے ہیں اور وہی کرتے ہیں یتفیر پہلے مفہوم کو بھی شامل ہے عربی میں ھو کی خواہش نفس کو کہتے ہیں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عند نے فرمایا کر قرآن مجید میں جننی جگہ بھی ھوئی کا ذکر ہے خدمت کے ساتھ ہی ہے سورۃ القصص میں فرمایا وکمن اُحکی میتن اللہ تھول کے بنا کے گراہ کا ذکر ہے خدمت کے ساتھ ہی ہے سورۃ القصص میں فرمایا وکمن اُحکی میتن اللہ تھول کوئی گراہ ہوگا جس نے اللہ کی ہوایت کے بغیرا پی خواہش نفس کا اتباع کیا )

#### ا تباع ھو کی کے بارے میں ضروری تنبیہ

جیسا کنفس کی خواہش کفر پر جما کر رکھتی ہے اور اسلام قبول کرنے سے باز رکھتی ہے اس طرح بہت سے مرعیان اسلام بھی نفس کے پابند ہونے کی وجہ سے بڑھ چڑھ کر گناہ کرتے ہیں جونفس کی خواہش ہوتی ہے وہ کرتے ہیں نمازیں بھی چھوڑتے ہیں ڈکو تیں بھی حساب کر کے نہیں دیتے حرام مال بھی کماتے ہیں اور حرام کھاتے ہیں دشمنوں کی طرح شکل و صورت بناتے ہیں اور ان کے جیسالباس پہنتے ہیں اور طرح طرح کے گناہوں کے مرتکب رہتے ہیں اتباع تھو کی لیعنی نفس کی خواہش پر چلنا برباد کر دینے والی چیز ہے اور نفس کی مخالف کرنا کامیابی کا راستہ ہے سورۃ الناز لحت میں فرمایا وَاَهْتَا مَنْ خَافَ مَقَامَدَتِهِ وَنَهَی النَّفْسَ عَنِ الْهَالَٰ کِیْ اَلْہَاؤٰ کی (اورلیکن جو خص اپنے رب کے سامنے کھڑے ہونے سے ڈرااورنفس کوخواہش سے روکا تو بے شک جنت اس کا ٹھکانہ ہے)

مومن بندہ پر لا زم ہے کہ نفس کی خواہشوں سے خبر داررہے جائز اور طلال خواہش پوری کرنے کی اجازت ہے کیان اگرنفس کی ہرخواہش پورا کرنے کے پیچھے پڑا تو نفس تباہ کر کے چھوڑے گارسول التھائے کا ارشاد ہے کہ ہوشیار وہ ہے کہ ہوشیار وہ ہے جواپنے نفس پر قابوکرے اور موت کے بعد کے لئے عمل کرے اور احمق وہ ہے جس نے اپنے نفس کو اس کی ۔ خواہشوں کے پیچھے لگادیا اور اللہ تعالی ہے امیدیں باندھتار ہا۔
(مفلوۃ المصابع ص احمد

حضرت ابو ہریرہ سے روایت ہے کہرسول اللہ علیہ نے ارشادفر مایا کہ تین چیزیں نجات دینے والی ہیں اور تین

چزیں ہلاک کرنے والی ہیں نجات دینے والی یہ چزیں ہیں۔

ا- پوشيده اورظا برطريقي رالله كاتقوى اختياركرنا

٢ ـ رضامندي اورناراضكي مين حق بولنا

۳ ـ مالداری اور تنگدی میں میاندروی اختیار کرنا۔

رسول الله عظامة ن ارشادفر ما يا كه تنن چيزين بلاك كرنے والى يہ بين.

انفس کی خواہش جس کا اتباع کیا جائے

۲۔ مجوی جس کی اطاعت کی جائے۔

سرانیان کااین نس پراترانااوریان میسب سے زیادہ تخت ہے۔ (مشکوۃ المصافع ص ۲۳۸)

مومن پر لازم ہے کہ اپنفس کی خواہشوں کورسول اللہ علیہ کے لائے ہوئے دین کے تالع کردے جیسا کہ حدیث شریف بیل ارشادے کا فیومن اَحَدُکُمُ حَتّی یَکوُنَ هَوَاهُ تَبُعًا لِمَا جِنْتُ بِهِ (مَثَلُوة المعانَ ص ٣٠) (البت اس کے لئے منت کرنی پڑتی ہے فس کود بانا پڑتا ہے اوراسے خیر کے لئے آمادہ کرنا پڑتا ہے۔

قولة تعالىٰ: علىٰ عِلْم يجوز ان يكون حالا من الفاعل أي اضله الله عالما بانه من اهل الصلال

في سابق علمه، ويجوزان يكون حالا من المفعول أي أضله عالما بطريق الهدي.

("عَلَى عِلْم" بيهى جائز ہے كہ بي فاعل سے حال ہو يعنى الله تعالى نے اسے گراہ كيا اسے ازلى علم سے بيجائے ہوئے كہ بي الله تعالى ہے اللہ تعالى نے اسے گراہ كيا اس حال ميں به ہوئے كہ بي گراہوں ميں سے ہادر يهى ہوسكتا ہے كہ فعول سے حال ہوليتن الله تعالى نے اسے گراہ كرنے كے بعدا سے كون ہدايت كارات جاتا تھا۔ "فَ مَن يَّهُ دِيْهِ مِن بَعْدِ الله" لينى الله تعالى كی طرف سے اس كو گراہ كرنے كے بعدا سے كون ہدايت دے سكتا ہے؟ بعض نے كہا اس كامعنى ہے اللہ تعالى كے علاوہ اسے كون ہدايت دے سكتا ہے)

وقوله تعالى: فمن يَّهُديُهِ مِنُ بِعُدِ اللَّهِ أي من بعد اضلال الله اياه وقيل معناه فمن يهديه غير الله

#### د ہر بوں کی جاہلانہ باتیں اور ان سے ضروری سوال

اس سے بعدمشر کین کے افکار قیامت کے کا تذکرہ فرمایا و قالفامی الکھیا انتظالی فیکا ان او گول نے کہا کہ جس کا نام زندگی ہےوہ ہماری اس دنیاوالی زندگی کے سوا کچھ ہیں ہے ہمیں ایک ہی بارید زندگی ملی ہے مرنے کے بعد پھر جی اٹھنانہیں بھی مر جائیں گے اور ان کی اولا و زندہ رہ جائے گی بی قیامت کا آنا اور حساب کتاب ہونا جاری سمجھ میں نہیں آتا وَمَا أَنْهُ لِكُنَّا إِلَّا الرَّهُو اور بمين بلاكنيس كرے كالمرز ماندعوماً متكرين اسلام كا يمى عقيده بكرز ماندى سب يحمرتا ب دنیا میں آتے ہیں مرجاتے ہیں قیامت اور حماب کتاب کھنمیں ان میں بہت سے لوگ اللہ تعالیٰ کے وجود کے بھی قائل ہیں لیکن موت اور حیات اور انقلابات اور حوادث اور مصائب کوز مانہ کی طرف منسوب کرتے ہیں جب تکلیف پہنچتی ہے تو کہتے ہیں کہ زمانہ نے ایسا کیا اور زمانہ کوجو برا کہتے ہیں یہ برا کہنا اللہ تعالیٰ کی طرف پہنچتا ہے کیونکہ سب پچھ حوادث اور انقلابات اس کی مشیت اور ارادہ سے وجود میں آتے ہیں اور زمانہ خوداس کی مخلوق ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جواللہ تعالی کے وجود کوئییں مانتے اور ہرنشیب وفراز کوز مانہ کی طرف منسوب کرتے ہیں نہ عالم کی ابتداء کے قائل ہیں اور نہ انتہاء کے، ان كوعرف عام ميں دہريد كہاجاتا ہے ان لوگوں سے اگر بات كى جائے كەز ماندورات دن گزرنے كانام ہے اس ميں كوكى تا خیرنہیں پھر زمانہ میں تو خود تغیرات میں وہ فاعل مختار کیسے ہوسکتا ہے اور یہ جومخلوق کی انواع واقسام ہیں اورآ پس میں امتیازات ہیں انسانوں میں قلب ہے اور جوارح ہیں اور درخت ہیں ان کے پھل مختلف ہیں مزے مختلف ہیں جانور کی صورتیں اوران کے اعمال مختلف ہیں اور اس طرح کے ہزاروں امتیازات ہیں بیصرف رات دن کے گزرنے سے وجود میں آ گئے آ م کا پھل برااور جامن کا پھل چھوٹا کیوں ہے مجود کا تنالب کیوں ہے اس کے پھل چھوٹے کیوں ہیں بڑے بڑے سندروں کا پانی شور کیوں کرتا ہے میٹھا کیوں نہیں ہوتا ، کسی کے اولا دہوتی ہی نہیں کسی کے صرف لڑ کے ہوتے ہیں کسی کے صرف کر کماں ہوتی ہیں توان سب باتوں کے جواب سے دہریہ عاجز رہ جاتے ہیں۔

و کالکونی پذالک مِن عِلْمِهِ (اورانہوں نے یہ جو کچھ کہا ہے اس کے بارے میں ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے) ان کھنے الایکٹائون بس انکل بچو ہاتیں کرتے ہیں) ان لوگوں کی ان ہاتوں کی وجہ سے قیامت رک نہ جائے گی وہ ضرور واقع ہوگی جواس کے محروں کے لئے عذاب شدید کا ہاعث بنے گا۔

#### منكرين قيامت كي حجت بازي

وَلِلْهِ مُلْكُ التَمَاوْتِ وَالْأَرْضُ وَيُومَ تَقُومُ السّاعَةُ يُومَمِ إِنَّ يَخْسَرُ الْمُبْطِلُونَ @وتراى اوراللہ ہی کے لئے ہے ملک آسانوں کا اور جس دن قیامت قائم ہوگی اس دن باطل دالے خسارہ میں پڑجا کیں گے اورا سے خاطب ق كُلّ أُمَّة جَاثِيَةٌ تُكُلُّ أُمَّةٍ تُنْ عَي إِلَى كِتْبِهَا ۚ ٱلْيُؤْمَرَثُجُزُوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمُلُوْنَ ۗ هٰذَا كِتْبُنَا ہرامت کود کھھے گا کہ وہ گھٹنوں کے ٹل گری ہوئی ہوگی ہرامت اپنی کتاب کی طرف بلائی جائےگا آج مہیں اس کا بلد دیاجائے گا جوتم کیا کرتے تھئے ہماری کتاب يُنْطِقُ عَلَيْكُمْ بِالْحُقِّ إِنَّاكُنَا لَيْتَنْسِءُ مَا كُنْتُمْ تَعْمُلُونَ®فَأَمَّا الَّذِيْنَ أَمَنُوْا وَعَمِلُوا ے میں حق کے ساتھ بولتی ہے' بے شک ہم لکھوا لیتے تھے جو پچھتم کرتے تھے' سو جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کئے الصّلِعاتِ فَيُنْ خِلْهُ مُرَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ ذَلِكَ هُوَالْفَوْزُ الْمُبِينُ وَامَّا الّذِينَ كَفَرُوا "أَفَكَمْ ان کارب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا یہ کھلی ہوئی کامیابی ہے اور جن لوگوں نے کفرکیا کیا تمہارے پاس میری عَكُنْ إِلَيْ تُتَلَى عَكَيْكُمْ فَالْسَكَكُبْرُتُهُمْ وَكُنْتُمْ وَقُومًا تُجْرِمِينٌ ﴿ وَإِذَا قِيلَ إِنَّ وَعُدَ اللَّهِ آیات نہیں آئیں جوتم پر بردھی جاتی تھیں؟ سوتم نے تکبر کیا اور تم مجرم قوم تھے اور جب کہا گیا کہ بے شک اللہ کا وعدہ حَقُّ وَالسَّاعَهُ لَا رَيْبِ فِيهَا قُلْتُهُمِّانَكُ رِي مَا السَّاعَةُ إِنْ نَظُنَّ الْاظَنَّا وَمَا نَحُنُ حق باورقیا مت کے آنے میں کوئی شک نہیں قوتم نے کہا ہم نہیں جانے کہ قیامت کیا ہے ہم قوبس یوں ہی خیال کرتے ہیں اور ہم بِمُسْتَيْقِنِيْنَ ۞ وَبَكَ الْهُمْ سِيّاتُ مَاعَبِلُوْا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوْا بِهِ يَسْتَهُ زِءُوْنَ ۞ وَقِيْلَ یقین کرنے وار نہیں ہیں اور جو کل انہوں نے کئے تھان کر رے متیج ظام ہو گئے اور جس چیزی دوخاتی بنایا کرتے تھے دوان برنازل ہو گئی اور کہدیا جائے گا

قیامت کے دن اہل باطل خسارہ میں ہوں گے ہرامت گھٹنوں کے بلائی جائے گ کے بل گری ہوئی ہوگی اور اپنی اپنی کتاب کی طرف بلائی جائے گ اہل ایمان رحمت میں اور اہل کفرعذاب میں ہوئے

منسيد: يسورة الجاثيه كة خرى ركوع كى آيات بين اول تويفر مايا كه آمانون اورزيين كاملكسر ف الله بى كم في الله بى ك لئے ہاى في سب كچھ پيدا فرماياو بى خالق ہاور مالك ہاور باشاده ہا ملك اور ملكوت سب اسى كا ہے پھر آخرى دو آيتوں بيل بھى اس مضمون كود برايا ہے درميان بين قيامت كے احوال وابوال بيان فرمائے اور مونين اور كافرين ميں جو قيامت كے دن اخياز ہوگا اس كا تذكره فرمايا اور مجرمين سے جوگفتگو ہوگى اس كو بتايا۔

ارشادفر مایا و یکوفرنگوفر النکائی یومینی یخسر النبطاؤن (اورجس دن قیامت قائم ہوگی باطل والے یعن مجرمین منکرین مشرکین اور کافرین نقصان میں پڑجا ئیں گے) ان لوگوں نے دنیا میں بہت کچھ کمایا ماصل کیا ، جاہ اور شہرت منکرین ، مشرکین اور کافرین نقصان میں پڑجا ئیں گے) ان لوگوں نے دنیا میں بہت کچھ کمایا مال ماصل کیا ، جاہ اور شہرت کے لئے کوششیں کیں اپنی دنیا وی اغراض کے لئے حضرت انبیائے کرام میں ہم السلام کی تکذیب کی اور اس انداز سے زندگی گزاری جیسے ہمیشدای دنیا میں دہر ماری ہوں گئو تنہا ہوں گے نہا ہوں گے ناولا دہوگی نداصحاب ہوں کے نداحباب ہوں کے جو جرم کئے تھان کی مزاملی جو پھی کمایا تھا وہ دنیا میں دھرارہ گیا اب جرم ہی جرم ہے خدارہ ہی ہو بادی ہی بربادی ہی بربادی ہی بربادی ہی۔

وکرکی کان اُمکة جنائیکة (اور جو بھی استیں دنیا میں گزریں ان میں سے ہرامت گشنوں کے بل پڑی ہوئی ہوگی لیمن ہر مخص خاکف اور پریشان ہوکر فذکورہ صورت اور حالت میں ہوگا میہ جاشد کا لفظی ترجمہ ہے) حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ جاشیہ لیمنی مُحمّد ہمایا کہ جاشیہ کی جو کی محمد ہمایا کہ منظم کی استعمال کی جاشیہ کی کر جاشیہ کی جاشیہ کر جاشیہ کی جاشیہ کی جاشیہ کی جاشیہ کی جاشیہ کی جاشیہ کی جاشیہ کی

فائدہ: لفظ جائیہ کا ترجمہ اگر مُسختَ مَعَة ہوتو اس میں تو کوئی اشکال پیدائیں ہوتا اور اگریہ معنی لئے جائیں کہ حساب کے دست سب ادب سے دوز انوں بیٹھے ہوں گے تو اس پر بھی کوئی اشکال نہیں اگریہ معنی لئے جائیں کہ حساب کے دراور گھبرا بہث کی وجہ سے سب گھٹنوں کے بل گرے ہوئے ہوں گے اور حضرات انبیائے کرام علیم السلام کی امتوں کے صالحین کوان میں سے عام مخصوص مند ابعض کے طور پر مشتی مان لباجائے تب بھی اشکال باتی نہیں رہتا اگر لفظ نے سب کا مصداق سب ہی کولیا جائے تو یہ وظاہر و کھٹے ہوئ فنے تی تو تو پا ایڈون کے معارض معلوم ہوتا ہے کین چونکہ اس کیفیت کی معارض نہیں ہے۔ مدت اور مقدار بیان نہیں کی گی اس لئے اگر ذرا در کوصالحین کی بھی سے بوجائے تو یہ بھی معارض نہیں ہے۔

اس کے بعدا الی ایمان کی جزابیان فرمائی کا تخاالی نین امنوا (جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کے تو ان کا رہ انہیں اپنی رحمت میں یعنی جنت میں واخل فرمائے گا ، جہاں رحمت ہی رحمت ہوگی یہ جنت اور رحمت کھی ہوئی کا میا بی ہے پھر کا فرین کی سزا کا تذکر وفر مایا واکھ الکن نین گفروا (الایسات) جن لوگوں نے تفر کیا تیا مت کے دن عذاب میں واخل ہوں کے جب مصیبت میں گرفتارہوں کے تو چھ کارہ کے لئے معذرت کریں گاس وقت ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال کیا جائیگا افکا کہ فیص کا بی جب سے ایس کے جب مصیب میں گرفتارہوں کے تو چھ کارہ کے لئے معذرت کریں گاس وقت ان سے اللہ تعالیٰ کی طرف سے سوال کیا جائیگا افکا کہ فیص کا جب بی آبی ہو ایک تھے دہ باس پہنچیں تو تم نے تکبر کیا اور حق قبول کرنے کو اپنی شان کے خلاف سمجھا ، کفر پر قائم رہنے ہی میں تم اپنی ہوائی ہم محت رہے گائی تھے دہ باس کے اس جم کی از اور تم جرم کرنے والے لوگ تھے ) تم نے تکبر کیا حق کو مانہ زندگی اختیار کی آج تمہارے لئے اس جرم کی سزا کا فیصلہ کیا گیا ہے ان سے مزید خطاب ہوگا کہ زنیا میں تمہارایہ حال تھا کہ دبتم سے یہا جاتا تھا کہ اللہ کا وعدہ حق ہے تھے۔

من المنافري من المناعة (مم نبيس جانة قيامت كيا چيز م) إن نظرُ الاطنال (مم خيال نبيس كرت مرتفورا من منال نبيس كرت مرتفورا ما) مطلب يد تفاكه مارى مجه مين تونبيس آياكه قيامت قائم موكى تم لوگوں كے كہنے سے يوں بى چلنا مواخيال دل ميں آجا تا ہے وَمَا مَنْ بِيُسْ تَيْفِينِيْنَ (اور مم يقين كرنے والے نبيس ميں)

بدلوگ قیامت کاصرف انکاری نہیں کرتے تھے۔اس کا نداق بھی بناتے تھا ای لئے فرمایا وَبُکَ الْهُوْسِیَا اُنْ مَاعِدُوا (اور انہوں نے جو برے کام کئے تھان کے برے نتائج وہاں ان کے سامنے آجا کیں گے ) وکٹا آئی بھوخم فکا گانڈوا یا ہیں نتھ نوڈون (اوران پروه عذاب نازل ہوجائے گاجس کا ستہزاء اور تسخر کیا کرتے تھے) جب ان سے کہاجا تا تھا کہ قیامت پرایمان لاؤاور برے اعمال سے بچوتو حق کی دعوت کا نما تی بناتے تھاس کا نتیجہ سامنے آگیا۔

وق ل اليؤم ننسك (اور جرمين سے كہا جائے گاكہ آج ہم تمہيں بھلا ديتے ہيں (لين تمہيں عذاب ميں ڈال كرچھوڑ ديتے ہيں ولين تمہيں عذاب ميں ڈال كرچھوڑ ديتے ہيں جيے كوئى چر بھول بھلياں كردى جاتى ہيں بين بين بين بين بين كرچھوڑ ديتے ہيں جيئے كا ) جيئے تم نے آج كے دن كو بھلايا ليے بى جميشہ كے لئے تمہيں رحمت مے حروم كرديا كيا اور تمہاراكوئى ددگار نہيں ہے۔

مجرین سے مزید خطاب ہوگا کہ یہ جو کھے نتیجہ (عذاب کی صورت میں) تمہارے سامنے ہے بیاس وجہ ہے کہ تم نے اللہ کی آیتوں کا نہ ق بنایا تھا اور تمہیں دنیا والی زندگی نے دھو کے میں ڈالے رکھا تھا' آج جب یہاں دوزخ میں ڈال دیے گئے تو نہ عذاب سے نکالے جاؤگے اور نہ یہ موقعہ دیا جائے گا کہ اللہ تعالی کو راضی کر لویہ موقعہ دنیا میں تھا وہاں تو بہ کر سکتے تھے اور اپنے رب کوراضی کر سکتے تھے جب موت آگئی اور اس کے بعد میدان حشر میں پہنچے گئے تو کوئی طریقہ خالت و مالک جل مجدہ کے راضی کرنے کانہیں رہا۔

### اللہ بی کے لئے حمد ہے اور اس کے لئے کبریاء ہے

فُلْلُوالْکُیْدُ (الی اخو السُورة) (سواللہ بی کے لئے حمہ جُرآ سانوں کا بھی رب ہے اورز من کا بھی رب ہے اورسارے جہانوں کا رب ہے اورسارے جہانوں کا رب ہے اور اس کے لئے بوائی ہے آ سانوں میں زمین میں اوروہ عزیز بھی ہے اروکیم بھی ہے اس کا کوئی فیصلہ حکمت سے خالی ہیں )۔

وهذا احر تفسير سُورة الجاثية، والحمد لله رب كل راكبة وما شية والسلام على من علم اعمالاً لها أجورٌ باقية وطاغية.



سورة الاحقاف مكم معظمه مين نازل موكى اس مينينيس (٣٥) آيات اور جار ركوع بين

#### لِسُ حِاللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِكِ يُورِ

﴿ شروع الله ك نام سے جو بوا ميريان نبايت رح والا ب

حُمَوْ تَنْزِيْلُ الْكِتْبِ مِنَ اللهِ الْعَزِيْزِ الْعَكِيْمِ وَمَا خَكَفْنَا التَمُوْتِ وَالْأَرْضَ وَمَا

اس میں کاب ہے اُتاری ہوئی اللہ کی طرف سے جوعزیز ہے علیم ہے ہم نے نہیں پیدا کیا آسانوں کو اورزمین کو

بينه ما الكريائي وأجلٍ مُستَى والدِين كفرُواعتا أنْذِرُوامُعْرِضُون قُل اراينتم

مرح كم التعادرايك ميعادهين كے لئے اورجن اوكول نے تغريباده اس چيز سام اض كئے ہوئے بيں جس سے درائے كئے آپ فرماد يجئے كرجن كو

مَاتَكُونَ مِنْ دُونِ اللهِ أَرُونِيْ مَا ذَا خَلَقُوا مِنَ الْأَرْضِ آمْ لَهُ مُرشِرَكُ فِي السَّمَا وَتِ

تم الله كے علاوہ پكارتے ہوان كے بارے بل بتاؤ جھے دكھادوانبول نے زمین كاجزاء بس سے كيا پيدا كيا؟ كيا اللے لئے آسانوں ميں

ٳؽؿؙٷڹٛ؞ۣڮۺۣٙڝؙٞ قَبْلِ هذَا آو اَفرة مِنْ عِلْم اِن كُنْتُمْ صدِقِيْنَ ٥٠ وَمَنْ اَصَلُ

كوئى ساجها ہے؟ لے آؤميرے پاس كوئى كتاب جواس سے پہلے ہو ياكوئى ايساعلم لے آؤجون تقول ہوكر آيا ہوا كرتم سے ہواوراس سے

مِمَّنْ يَدْعُوا صِنْ دُوْنِ اللهِ مَنْ لَا يَسْتَجِيبُ لَهُ إِلَى يَوْمِ الْقِيلَةِ وَهُمْ عَنْ دُعَ آيِمِ

بوھ كركون كراه مو كا جوالله كے سوا اے بكارتا موجو قيامت كے دن تك اس كا جواب نه دے اور وہ ان كے بكار نے سے

غْفِلُونَ ٥ إِذَا حُشِرَ النَّاسُ كَانُوا لَهُمْ اَعْدَاءً وَكَانُوْ إِعِبَادَ تِهِمْ كُفِرِيْنَ ٥ وَإِذَا تُعْلَى عَكَيْهِمْ

عافل ہیں اور جب لوگوں کو جمع کیا جائے گاتو دہ ان کے دشمن ہوجائیں گے اوران کی عبادت سے مطر ہوں گے اور جب ان پرواضح

الْتُنَابِينَةِ قَالَ الَّذِينَ كَفُوا الْحَقِّ لِتَاجَآءَ هُمُرِّهُ لَا الْحِقُ مُبِينٌ ٥

آیات تلاوت کی جاتی ہیں قوجن لوگوں نے تفر کیاوہ حق کے بارے میں کہتے ہیں جب النے پاس آگیا کہ پر کھلا ہواجادو ہے۔

مشرکین کے باطل معبودوں نے کچھ بھی پیدائہیں کیاوہ جن کو پکارتے ہیں قیامت تک بھی جواب نہ دیں گے!

قسفسید: یہاں سے سورة الاحقاف شروع موری ہاں سورت کے تیسر برکوع میں احقاف کا ذکر ہاں لئے یہ سورت اس نام سے موصوف اور شہور ہوئی او پرجن آیات کا ترجمہ کیا گیا اس میں تنزیل قرآن اور آسان اور زمین

اور جو پھوان کے درمیان ہاں گی تخلیق کا تذکرہ فرمایا ہا اور بتایا ہے کہ ان سب کہ تخلیق حکمت کے ساتھ ہا اور اجل مسلی لینی مقررہ وفت تک کے لئے ہے جب مقررہ معیاد پوری ہوجائے تو یہ چیزی فنا ہوجا ئیں گی قال فسی معالم التنزیل لینی یوم القیامة و هو الاجل الله ی تنتهی الیه السموت والارض ، و هو اشارة الی فنائها (معالم التنزیل میں ہے "لینی تیامت کا دن ہی وہ مقررہ وفت ہے جس پر آسان وز مین این انتہاء کو پہنے جا کیں گے اور بیان کے فناء ہونے کا شارہ ہے " بیسب کچھتو حید کے دلائل میں سے جی اس کے بعد مشرکین کی حماقت اور ضلالت بتائی کہ وہ اللہ کو چھوڑ کر اس کی محلوق میں سے ان چیزوں کو پھارتے ہیں جو قیامت تک ان کا جواب نہیں دے سیس بلکہ انہیں خربھی نہیں ہے کہ میں کوئی پھارہ ہے۔

اس کے بعد فرمایا و اِذَا محیشر النّالس (الآیة) (اورجب قیامت کے دن لوگ جمع کے جاکیں گے تو یہ عبادت کھرنے والے ا کھرنے والے اپنے معبودوں کے دشمن ہوجا کیں گے یہ منہوم اس صورت میں ہے جبکہ کا نوا کی خمیر مرفوع عَابِدِیْنَ کی طرف اور کھنم کی خمیر معبودین کی طرف راجع ہواور یہ بھی بعید نہیں ہے کہ اس کا عکس مراد ہواور مطلب یہ کہ معبودین اپنے عابدوں کے دشمن ہوجا کیں گے جیسا کہ سورة فقص میں ہے۔ تا بگرانی آلیانی کھا کا آفی الیکانی ایکٹرون کے۔

#### منكرين قرآن كى أيك جاملانه بات

اس کے بعد منکرین قرآن کی ایک جاہلانہ بات نقل فرمائی اور وہ یہ کہ جب ان پر ہماری آیات تلاوت کی جاتی ہیں تو قرآن کے بارے میں کہددیتے ہیں کہ ریتو کھلا ہوا جادوہے جب دلیل کا جواب دلیل سے نندے سکے اور قرآن کے بارے

> قریش مکہ کی اس بات کا جواب کہ آپنے قرآن اپنے پاس سے بنالیاہے

فرماتے ہیں در حقیقت ان کا جواب محذوف ہے اوروہ کما جلنی ہے اور جو ندکور ہے وہ اسکامسبب ہے جسے محذوف کا قائم مقام بنایا گیا ہے یا اس ندکور کیوجہ سے محذوف سے صرف نظر کیا ہے)

کیفی به شهیدا بینی و بینگم (میر اور تبهار کودمیان الله کا گواه بونا کافی ہوه میر بارے میں اس بات کا گواہ ہے کہ میں اس کارسول بوں اور اس کی کتاب لا یا بوں اور تبہار سے بارے میں اسکا گواہ ہے کہ تق کو چھلار ہے بو اور اس کے قبول کرنے سے انکاری ہو میرے امر کا بدلہ مجھے ملے گا اور تبہاری تکذیب کی سزا تمہیں ملے گی وہو الغطور الرسے پھر (وہ غفور بھی ہے اور دیم بھی) تم تو بہروایمان لاؤوہ بخش دے گایہ جو کفر کے ساتھ تمہیں رزق ال رہا ہے اور زندگی گزرر ہی ہے یہ اس کی رحمت ہے اگروہ رحم نے فرما تا تو تمہیں وہ جلد ہی سر اوے وہتا۔

مرد المار المار المار المار المرد ا

قُلْ آروی تُخْدِلْ گان مِنْ عِنْ اللهِ (آپ فرماد یجئے کہتم بیہ بتاؤ کہ اگر بیقر آن الله کی طرف ہے ہواورتم اس کے
منکر ہواور بنی اہرائیل میں ہے کوئی گواہ اس جیسی کتاب کے صدق پر گواہی دے کرائیان لے آئے اور تم تکبر ہی میں رہو
بلاشبہ الله ظالم قوم کو ہدایت نہیں دیتا اس آیت میں شرکین مکہ ہے ایک سوال فرما یا اگروہ اس میں غور کرتے اور جواب کے
قکر مند ہوتے تو آئیں ایمان لانے کا راستہ مل جاتا اور کفر پرنہ جے رہے اس آیت سے پہلے گزر چکا ہے کہ شرکین یوں
کہتے تھے کہ یہ قرآن انہوں نے خود بنالیا ہے اور اللہ تعالی کی طرف ہے اس کی نسبت کردی ہے اس آیت میں ان کا جواب
دیتے ہوئے فرمایا کہتم اس قرآن کے منکر ہور ہے ہواور بنی اسرائیل میں سے ایک گواہ نے اس کی گواہی دے دی کہ اس
جیسی کتاب اللہ ہی کی طرف سے ہو عتی ہے اور وہ ایمان بھی لے آیا اور تم تکبر میں جتلا ہونے کیوجہ سے کفر پر ہی اڑے

قال صاحب الروح: اى وشهد شاهد عظیم الشان من بنى اسرائیل الواقفین على شئون الله تعالى واسوار الوحى بما أوتوا من التوراة على مثل القرآن من المعانى المنطوية فى التوراة من التوحید والوعد وغیر ذلک قانها فى الحقیقة عین ما فیه کما یعرب عنه قوله تعالى (وانه لفى زبر الاولین) على وجه و کذا قوله سبحانه: (ان هذا لفى الصحف الاولى) (صاحب روح المعانى فى زبر الاولین) على وجه و کذا قوله سبحانه: (ان هذا لفى الصحف الاولى) (صاحب روح المعانى فى خام ارسے فى بى امرائيل الله تعالى كى سنق اوروى كامرار سے فى بارائيل من سے ظیم الثان كواه نے كوائى دى، بى امرائيل الله تعالى كى سنق اوروى كامرار سے توراة ملئى كى وجہ واقف تھ توراة من قرآن كريم جيم مضامين تھ مثلاتو ديد، وعد ووعيد وغيره بلكة توراة كرمضامين بعين قرآن كريم كيم الله تعالى كارشاد نے بحى السان فرمایا كروًا نه كورائه كور

علىٰ مِثْلِهِ كَ بارے مِس صاحب معالم التزيل فلكها م كلفظ شل ذاكد م اور مطلب يہ م كه بن اسرائل مل سے ایک الفظ شل داكد م اور مطلب يہ م كه الله كا كه الله كا الله كا الله كا الله كا يهدى القوم الطالمين. جزام حدوف قوله ان الله لا يهدى القوم الطالمين. (اوروه اَلَيْسَ قَدْ ظَلَمْتُمُ مِ الله كا يهُدِى الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ دلالت كرتى م )

اس کے بعد حضرت حسن سے نقل کیا ہے کہ اس کی جزامحذوف ہے اوروہ فیصن اصل منکم ہے جبیا کہ سورہ حم سجدہ کی آخری دوآیتوں سے پہلے فر مایا ہے۔

كافروں كى كەشىجىتى كى تردىد تورىت شرىف كالمام اور رحمت ہونا اہل ايمان اوراہل استقامت كا انعام الہيہ سے سرفراز ہونا

یہ سب بھی عناد کے طور پر تھا۔ قرآن کے چیننے فاٹوایسؤرقرٹن قیشلہ کا جواب تو نہ دے سکے البتہ اسے اسکاطیر الدکالین کہ کفر میں مزید ترتی کرلی دوسری آیت میں قوریت شریف کا تذکرہ فرمایا کہ قرآن سے پہلے موکی علیہ السلام كوكتاب دى گئ تھى جےاللہ تعالى نے خاطبين كے لئے امام يعنى پيثوااور دحت بنايا تھا يہ كتاب يعنى قرآن گذشتہ كتب المهيدى تقديق كرنے والا ہے عربی زبان میں ہے تا كہ يہ قرآن ظالموں كو يعنى مكہ معظمہ كے مشركوں كوڈ دائے نيز اجھے كام كرنے والوں كے لئے بشارت ہے صاحب دوح المعانی نے اس آیت كریم کا مطلب لکھا ہے كہ تم جو كہتے ہوكہ يہ قرآن كرنے والوں كے لئے بشارت ہے صاحب دوح المعانی نے ہوكہ يہ قرآن ہوئى اور قرآن اس كى پرانا جھوٹ ہے تہادا ہے وفول كيم محمد ہيں جينے تو ريت شريف اللہ تعالى كی طرف سے نازل ہوئى قرآن بھى اللہ تعالى اللہ تعالى كی طرف سے نازل ہوئى قرآن بھى اللہ تعالى اللہ تعالى كی كتاب تسليم كرنے سے كيا چيز مانع ہے جبکہ دوع بی زبان میں ہے اس كے مضامين كو ہجھتے ہو اس جيسا بنا كرلانے سے عاج نہو كے ہو۔ (انتھى مع زيادة مشرح من ھذا العبد الفقيد)

یوں بھی کہا جاسکتا ہے کہ اس میں رسول اللہ علیہ کو گئی اور پیر مطلب ہو کہ اس کتاب سے پہلے مویٰ علیہ السلام پر بھی کتاب نازل ہوئی تھی وہ پیشوائتی اور دھمت تھی اسکو ہانے والے بھی تھے اور تمل کرنے والے بھی تھے اور ان کے خافین بھی کتاب نازل کی گئی اس کے ہانے والے بھی میں اور مشکریں بھی کہر مشکرین و مکذبین کی خافین بھی سے ای طرف سے جوایذ اپنچے مثلاً اس کتاب کو پرانا جھوٹ بتا تمیں تو آپ مبر کریں جسے موٹی علیہ السلام نے مبر کیا۔

اس کے بعدا صحاب استقامت کے بارے پس فرمایا کہ جن لوگوں نے رَبُنا اللّه کہااللہ تعالی کورب مانے کا اقرار کیا اور بیا تر ارزبانی نہیں تھا دل سے تھا اور محض وقع طور پر نہ تھا اس پروہ استقامت کے ساتھ جے دہ اور اس کے تقاضوں کو پورا کرتے رہے ان لوگوں کے لئے وعدہ ہے کہ انہیں کوئی خوف لاحق نہ ہوگا اور دنجیدہ بھی نہ ہوں گے در حقیقت استقامت بہت بوی چیز ہے حضرت سفیان بن عبداللہ تقفی رضی اللہ عند نے عرض کیا کہ یارسول اللہ اسلام کے احکام تو بہت ہیں جھے آپ ایک بتاویں جے میں مضوطی سے تھا ہے رہوں آپ نے فرمایا قبل المنت بالله فیم استقیم کرتم اللہ الله (میں اللہ برایمان لایا) کہدو (پھراس پر جے رہو)۔

ان حضرات کو بشارت دیتے ہوئے مزیدارشاد فر مایا کہ بیلوگ جنت دالے ہیں اس میں ہمیشہ رہیں گے دنیا میں جو نیک اعمال کرتے ہیں انہیں ان کابدلہ دیا جائے گا۔

تَتُقَبُّلُ عَنْهُمْ آخَسَنَ مَا عَمِلُوْا وَنَجَا وُرُعَنْ سِيَا بَهُ فَيْ آصَعُوبِ الْجَنَّةُ وَعُلَ الصِّلَ قِ جن کا چھکا موں کو ہم قبول کریں گے اور ان کے گنا ہوں ہے درگز دکر دیں گے جنہ والوں میں شائل کرتے ہوئے جو دھرہ الّذِی کا نُوْا یُوْعَلُ وُن ® وَالْزِی قَالَ لِوالِی یُدِهِ اُفِّ لَکُمْ الْعَلَیٰ اِنْ اُخْرِیجَ وَقَلْ خَلَتِ الْقُرُونُ کوجہے جم کاان ہے دعدہ کیا جا تقا اور جم نے اپنال ہے جہارے لئے کیا تھے دعدہ جے دیئر نظالا جا دی گا مالانک مِن قَبُلِیٰ وَهُمُ اللّهِ عَنْ اللّه وَیُلْکَ اُمِن اِنْ وَعَمْ اللّهِ حَقَّ فَی قُولُ مَا هُذَا اَمِن اللّه جھے ہیا جی گزرجی ہیں اور وہ دونوں اللہ فیلک المون اللّه ویا ہوں کے اللّه کُلُ اللّهِ عَلَیْ اللّهُ مَا اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ اللّهُ عَلَیْ اللّهُ وَلِی اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ اللّهُ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهُ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ اللّهِ عَلَیْ اللّهِ عَلَیْ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ عَلَیْ اللّهِ اللّهُ اللّه

### والدین کے بارے میں وصیت 'نیک بندوں کی دعا اوران کا جزئا فر مانوں کاعنا دوا نکاراورا نکی سزا

تفسید: بیپانچ آیات کارجمہ کہلیآیت میں ارشاد فرمایا کہ ہم نے انسانوں کوتا کیدکی کدوہ اپ والدین کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیں بیر مضمون سورۃ العنکبوت رکوع اول اور سورۃ القمان رکوع دو میں بھی گر دیا ہے مال باپ چونکہ فاہری طور پر دنیا میں آنے کا سبب بیں اورا پے بچے کی دیکھ بھال اور پر درش اور کہ داخت میں جان و مال لگاتے ہیں اپنا آرام کھوتے ہیں ان کے لئے مشقت برداشت کرتے ہیں اس لئے ان کی اطاعت کا اوران کے ساتھ حسن سلوک کا تھم دیا گیا۔
موتے ہیں ان کے لئے مشقت برداشت کرتے ہیں اس لئے ان کی اطاعت کا اوران کے ساتھ حق ہے گر دھا آؤ کو ضعت ہوگا انسان کی والدہ جو تکلیف اٹھا کر تھا انسان کی والدہ جو تکلیف اٹھا تی ہے اس کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فر مایا حکمکت ہوئے گر جب بچہ پیدا ہونے لگتا ہو کواس کی والدہ مہینوں پیٹ میں رکھتی ہیں حمل کے ذبائے میں مشقت برداشت کرتی ہے پھر جب بچہ پیدا ہونے لگتا ہوت عورا وہ بھی مشقت اور ٹکلیف بھی برداشت کرنی پڑتی ہے اور عین ولا دت کے وقت بھی مصیبت کو سہنا پڑتا ہے۔

اس کے بعد بیفر مایا کہ انسان کا مال کے پیٹ میں رہنا پھر پیٹ سے باہرآ کر دودھ پینااس میں تمیں مہینے لگ جاتے ہیں بیعام حالات کے اعتبار سے ہے۔ دودھ پلانے کے زمانہ میں بھی والدہ کو دیکھ بھال کرنی پڑتی ہے باپ ضرورت کی سورة الإحقاف

چیزوں کا اہتمام کرتا ہے مال کما کر لاتا ہے بیدون بھی ماں باپ کے مشقت اور تکلیف سے گزرتے ہیں۔ اس کے بعدان انسانوں کا حال بیان فرمایا جواہل ایمان ہیں انہیں اللہ تعالی کی نعتوں کا بھی احساس ہے اور مال باپ کے خدمتوں کا بھی ان کے بارے میں فرمایا کہ جب بیا بی جوانی کو بھنے جاتے ہیں اور جوانی سے آ کے برھر جالیس سال عمر موجاتی ہے (جو موش گوش مجھ کے اعتبارے بہت اچھی عمر موتی ہے نداس میں جوانی کی بہکانے والی امتکیں موتی میں اور ند بردھا بے والاضعف موتا ہے ) ایسے نیک آ دمی کا بیطریقہ موتا ہے کہ وہ اللہ کی بارگاہ میں یوں دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب مجھے اس بات کا پابندر کھیے اور استقامت دیجے کہ میں آپ کی تعتوں کاشکر اداکروں جن سے آپ نے مجھے بھی نوازاہےاورمیرے والدین کوبھی (والدین کے نوازنے سے ظاہری اسباب کے طور پر میں وجود میں آیا)اور مجھے پیہ بھی توفیق دیجئے اوراس پرقائم رکھیے کہ میں ایسے عمل کروں جن سے آپ راضی ہوں اور بیانی عمل کرنا جن میں والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرنا بھی ہے جھے ہی تک محدود نہ رہے میری ذریت میں بھی میرے نفع کے لئے صلاحیت پیدا فرما دیجئے (اس میں اولا دے لئے اوراپے لئے دنیا اور آخرت کی خیر کی دعائے اولا دمیں صلاحیت ہوگی تو نیک عمل کریں گے جن سے ماں باپ کی خوشی ہوگی اور ماں باپ کی جو خدمت کریں گے اس سے انہیں راحت ہوگی ) اولا ومومن نیک صالح موگی (جن کے نیک بنانے میں مال باپ کوجھی دخل ہوگا) تو آخرت میں بھی ان کے اعمال کا تواب مال باپ کو ملے گا (جبکداولادے واب میں کچھ کی نہ آئے گی) نیز صالح اولا د ماں باپ کے لئے نیک دعا بھی کرتی ہے والدین کواس کا نفع

توبدكرتا موں اور بے شك ميل فرما نبر داروں ميں سے موں )\_ جن مؤى بندول كااو يرتذكره مواال كوفو تخرى دية موئ ارشادفر مايا أوليك الذين تتع بكل عنه فراكسن ماعيلةا (بدوه لوگ ہیں کہ جن کے اعظم کاموں کوہم قبول کریں گے) وَنَجُنا وَرُعَنْ سَيْدَاتُهُمْ (اورہم ان کی برائیوں سے درگزر کردیں گے) فی اصلی العنکار ریاوگ جنت والوں میں شار مول کے )۔

بھی پنچ گالفظ اَصْلِح لِی میں لام ہاس کے معنی کی طرف یقور اسااشارہ کیا ہے نیک انسان اللہ تعالی سے نیک عمل کی

بھی دعا کرتا ہےاور ٹیک اولا دکی بھی اور اللہ کے حضور میں توبہ بھی کرتا رہتا ہے نیز اپنی فرمانبرداری کا بھی اقرار کرتا رہتا

إلى المان الفاظ من فقل فرمايا إنى تُبنتُ إليّاك ولان من السُليدين (الدرب بد شك من آب ك حضور من

قال صاحب الروح: كالنين في عدادهم منتظمين في سلكهم، (صاحب روح المعاني فرماتي بي الل جنت ك شاريس مول كاورانبيس ك نظم بوابسة مول كى) وعُدَالصِّنْ قِ الَّذِي كَانُوْا يُوعَدُونَ (ان كابي جنت كاداخلداس وعده كےمطابق وموافق موگا جو وعده ان سے حضرات انبياء كرام عليهم الصلاة والسلام كى زبانى كياجا تا تھا'بيه وعده الله كي طرف سے تھا۔ سچاتھا بورا ہونا ہى تھا۔

#### فائدهأولي

آیت کریمہ سے معلوم ہوا کہ انسان کواپی جوانی میں اور خاص کر جب جالیس سال کی عمر کو پہنچ جائے خصوصیت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کے شکر کی طرف متوجہ ہونا چاہتے ایوں تو ہمیشہ ہی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کاشکر واجب ہے کیکن ہوش گوش اور وقت وطاقت کے زمانہ میں اس طرف توجہ کرنا اور زیادہ ضروری ہے جونعت اپنی ذات پر ہے اور جونعت والدین پر ہے اس کا بھی شکر ادا کر ہے اور اپنی اولا داور صلاح اور فلاح کے بارے میں فکر مندہ واور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ان کے لئے دعا گور ہے۔

#### فائده ثانيه

آیت کریمہ میں متحمل اور مت رضاع (لینی دودھ پلانے کا زمانہ) تمیں ماہ بتایا ہے عامند الفقہا فر نے اس کا میمطلب لیا ہے کہ اس میں چھ ماہ کے اور چوہیں ماہ دودھ پلانے کے زمانے کے بیں لہذا حمل کی آم ہے کم مدت چھ مہینہ اور دودھ پلانے کی مت دوسال ہے اس کے بارے میں سورة البقرہ میں فرمایا ہے۔

میں سورة البقرہ میں فرمایا ہے۔

قرآن علیم میں حمل کی اکثر مدت نہیں بنائی صاحب ہدایہ نے فرمایا ہے حمل کی مدت زیادہ سے زیادہ دوسال ہے اور حضرت عائشہ میں حمل کی اکثر مدت نہیں رہتا اگر چہ تکلہ کے حضرت عائشہ صالحہ خوالی عنہما کے قول سے استدلال کیا ہے کہ بچہ پیٹ میں دوسال ہے زیادہ نہیں رہتا اگر چہ تکلہ کے سایہ کے برابر ہو حضرت عائشہ کا یہ قول امام دار قطنی نے روایت کیا ہے لیکن جب امام مالک رحمتہ اللہ علیہ سے اس کا فرکر آیا تو انہوں نے فرمایا کہ یہ بات کون کہتا ہے؟ یہ ہماری پڑوئ ہے اس کا ہر بچہ چارسال میں پیدا ہوتا ہے خود حضرت امام مالک کے بارے میں لکھا ہے کہ وہ اپنی والدہ کے بیٹ میں تین سال رہے وہیں ان کے دانت نکل آئے تھے چونکہ اس پر عامتہ الور دوسیائل میں سے کوئی مسئلہ موقو ف نہیں ہے اس لئے زیادہ بحث میں پڑنے کی ضرورت بھی نہیں۔

مت حمل جوچے ماہ بتائی ہے اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ چے ماہ سے زیادہ حمل نہیں رہ سکتا بلکہ مطلب یہ ہے کہ چے ماہ
پورا ہونا تو ضروری ہی ہے اس سے زیادہ بھی حمل کی مدت ہو سکتی ہے جیسا کہ عام طور پر نو ماہ میں بچے پیدا ہوتے ہیں۔
حمل کی ہم سے ہم مدت چے ماہ ہے اس پر یہ سکلہ ستقرع ہوتا ہے کہ اگر سی شخص نے کسی عورت سے نکاح کیا اور تاریخ
نکاح سے (چاند کے صاب سے) چے ماہ پورے ہونے سے پہلے اس عورت کے بچہ پیدا ہوگیا تو یہ بچہ اس مرد کا نہیں مانا
جائے گا اور اس شخص کی میراث کا مستحق نہیں ہوگا۔

#### فائده ثالثه

گڑھا و کو کھنے کا کُڑھا (کہ مال نے مشقت کے ساتھ پیٹ میں رکھا ور مشقت کے ساتھ جنا) بھراس کے بعد دودھ پلانے کا ذکر فرمایا و کھنے لئا و فرض لُا تُلاثُون شکھڑا دودھ پلانا اور اس زمانے میں بچہ کی خدمت کرنا می بھی مال پر پڑتا ہے باپ کا کام اتنا ہے کہ پیسے کما کرلے آئے اور تھوڑی بہت بچے کی دیکھ بھال کرلیا کرے اور مال کو بہت دیکھنا سنجالنا پڑتا ہے ای لئے حدیث شریف میں مال کی خدمت کرنے کی زیادہ تاکیدفر مائی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ ارشاد فرمائے میری حسن مصاحب (اور خدمت) کے اعتبار سے سب سے زیادہ کون سختی ہے آپ نے فرمایا تیری والدہ! اس نے کہا پھرکون؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ! اس نے کہا پھرکون؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ! سائل نے کہا پھرکون؟ آپ نے فرمایا تیری والدہ! سائل نے کہا پھرکون؟ آپ نے فرمایا تیراباپ۔ (صحیح ابخاری ص۸۸۳)

علاء کرام نے فرمایا کہ تین بار ماں کا حق اس لئے بیان فرمایا کہ وہ تین تکلیفیں اٹھاتی ہے۔ جن کا اوپر ذکر ہوا اور بیجی فرمایا کہ مال خرج کرنے میں والدہ کا زیادہ خیال رکھنالازم ہے

نیک بندوں کا جوابے والدین سے حس تعلق ہونا جا ہے اس کا تذکرہ کرنے کے بعدان لوگوں کا ذکر کیا جن میں بغاوت کی شان ہوتی ہے بعض ایسے لوگ بھی ہیں کہ جونہ صرف یہ کہ والدین کی نافر مانی کرتے ہیں بلکہ ایمان ہی نہیں لاتے جب والدین ان میں سے کی ہے کہتے ہیں کہتو اللہ پر اور قیامت کے قائم ہونے پر ایمان لاتو وہ برے انداز میں انہیں جواب دے دیتا ہے اور کہتا ہے کہ تف ہے تم دونوں پر کیابا تیں کرتے ہوتم مجھ سے کہدرہے ہو کہ میں قیامت کے دن قبرول ے نکالا جاؤں گا یہ بھی کوئی مانے والی بات ہے مجھ سے پہلے کتنی امتیں گزر چکی ہیں ان کو بھی تمہارے جیسے لوگوں نے یہی کہا تھا كەمركرزنده موجاد كے آج تك توان ميں سے كوئى زنده موانيين مير يزويك توبيصرف باتين بى باتيں ہيں اس كى بيد بات س كرمال باب الله سے فريا دكرتے ميں كراسے ايمان كى توفق دے اوراس سے كہتے ميں ويلك (مون (تيرے لئے ہلاکت ہایان کے آ) یعنی ان باتوں سے تو ہلاکت کے دھانہ پر کھڑا ہے ایمان لے آتاکہ ہلاکت سے فی جائے۔ الى وعن الله حق (ب شك الله كا وعده حق م) اس في جوبتايا ما وريشكى خردى م كمرد ي زنده مول ك قبرول ے اٹھیں کے بیدوعدہ حق ہے ضرور پورا ہوگا قیامت ضرور آئے گی قبروں سے نکلنا ہوگا پیٹی ہوگی حساب ہوگا ، یہ جوتو کہتا ہے کہ بہت ی امتیں گزر گئیں کوئی زندہ مورنہیں آیا بیاس کی دلیل نہیں ہے کہ قیامت قائم نہیں موگی اللہ تعالی شانہ نے اس کا جوودت مقرر فرمایا ہے وہ ای وقت آئے گی اس کے واقع ہونے میں دیرلگنا اس بات کی دلیل نہیں ہے کہ وہ آنی ہی نہیں ہے ، بات س کرد و حض کہتا ہے کہ بدو بارہ زندہ ہونے اور قیامت قائم ہونے کی باتیں پرانے لوگوں کی باتیں ہیں نقل درنقل ہوتی چلی آرہی ہیں سچائی سے ان کا کوئی واسطنہیں ہے (العیاذ باللہ) ایسے لوگوں کے بارے میں ارشاد فرمایا اُولَيْكَ الكَذِيْنَ حَقَّ عَلِيْهِ مُ الْقُولُ (بيوه اول جن يرالله كى بات ثابت موكى) يعنى ان كاعذاب من مبتلا مونالازم موكيا) فَيُّ أَصُهِ وَلَهُ خَلَفٌ مِنْ قَبْلِهِ حُرْضِ الْجِينَ وَالاننِ (بيلوك جنات بين اورانسانوں كي اس جماعت ميں شامل بين جن كو عذاب ميں مبتلا ہونا ہے) اِنْ هُمْ كَانُوْا خِيرِيْنَ (بلاشبرياوگ خساره والے بين) ايمان لاتے تو جنت ميں جاتے اور معتيں ملتیں اور کامیابی کی زندگی گزارتے ،جب ایمان نہلائے توعذاب نار کے ستحق ہوئے ان کے لئے خسارہ ہی خسارہ ہے۔ چر فرمایا وَلِکُلِن دَرُجْتُ قِتَاعِكُوا (اور ہرایک کے لئے درجات ہیں اہل ایمان کو ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے

جنت عاليه من درجات مليس كاورائل كفركودوزخ كطبقات سافله مين جاتا هوگا۔ قال فى البجلالين فدرجات السومين فى البجنة عاليه و درجات الكافر فى النار سافلة وَلِيُوْفِيكُمْ اَعُمَالُهُ وَ (تَقْير جَالِين مِن بِك جنت مِن مؤمن كودجات اورست اور كوهول كاورجنم مِن كافر ك درجات نیچے سے نیچ ہوں گے) (اوران کے لئے درجات اس لئے مقدراورمقرر کردیئے گئے ہیں کہ اللہ تعالی انہیں ان ك عالى كى جزالورى يورى ديد ب ) وكافئ لأيظل فون (اوران يرذراسا بحى ظلم ندكيا جائے گا) ندكى مومن كى نيكى ضائع جائے گی اور نہ کسی غیر مجرم کوسز ادی جائے گی۔

وَيُوْمُ يُعْرَضُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا عَلَى التَّالِ أَذْهَبْ تُعْطِيِّبْ اللَّهِ فِي حَيَاتِكُمُ الدُّنْيَا وَاسْتَمْتَعُنَّمُ

اورجس دن كافرول كوآك پر پیش كيا جائے گا'ان سے كها جائے گا كرتم نے اپني لذتوں كواپني دنياوالى زندگى بين ختم كرليا اوران سے

بِهَا وَكَالْيُوْمَ تُجْزُوْنَ عَنَابَ الْهُوْنِ بِمَا كُنْ تُمْرِّسُتَكُيْرُوْنَ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِ

نقع حاصل کرلیا سوآج مہیں سزا کے طور پر ذات کا عذاب دیا جائے گا اس سب سے کہتم زمین میں ناحق مکبر کرتے تھے

ۅؘۑؠٵڴؙؙؙڬ۫ؾؙؙۿؙڗؚڡؘؙۜڞؙڠؙۏ۬ؽ<sup>ۿ</sup>

اوراس ببسے کتم نافر مانی کرتے تھے۔

### كافرول ہے كہاجائے گاكتم نے اپنى لذت كى چيزيں دنیامیں ختم کردیں آج تمہیں ذلت کاعذاب دیاجائے گا

من مسيد: اس آيت مي بيبان فرمايا كرقيامت كدن جب كافرول كو آك ير پيش كيا جائ كاليني دوزخ مين داخل کرنے کے لئے آگ کے سامنے لائے جائیں گے توان سے کہا جائے گا کداب تمہارے لئے عذاب ہی عذاب ہے تہمیں یہاں آنے کا یقین نہیں تھادنیا ہی کوسب کچھ بھتے تھے دنیا ہی کے لئے جے اس کے لئے مرے لذت کی چیزوں کے یتھے پڑے انہیں کوسب کچھ مجھا' حلال سے حرام سے نفس کی ہرلذت پوری کی ابتہارے لئے لذت کی چیزوں میں سے پچتھیں ہے جب اللہ تعالی کے رسول علی ایک ان کی دعوت دیتے تھے اور قیامت پرایمان لانے کوفر ماتے تھے تو تم ایمان لانے کواپی شان کے خلاف بیجھتے تھے اور برابرنا فر مانی کرتے چلے جاتے تھے زمین میں ناحق تکبر کرنے اور یا فر مانیوں میں برصت ملے جانے کی وجہ سے آج مہیں ولت کاعذاب دیا جائے گا دنیا میں کفریر جے رہنے میں اپنی عزت بھی۔ آج اس کے عوض تمہارے لئے ذلت کاعذاب ہے۔

علامہ بغوی معالم التر یل میں لکھتے ہیں کہ چونکہ اللہ تعالی نے کافروں کی توج فرمائی کہ انہوں نے دنیا میں لذتوں ے استمتاع کیا اس لئے رسول اللہ علی نے اورآپ کے صحابہ نے اوردیگرنیک بندوں نے دنیا کی لذتوں سے بیخے ہی كوترجيح دى تاكه آخرت مين ثواب ملي حضرت عمرضى الله تعالى عندني بيان فرمايا كدمين رسول الله عيالي كى خدمت میں حاضر ہوااس وقت آپ ایک چٹائی پر لیٹے ہوئے تھاس پرکوئی بستر نہ تھا آپ یے جسم مبارک میں چٹائی کے نشان پڑ گئے تھے اور آپ چمڑے کے تکبیر پر ٹیک لگائے تھے جس میں تھجور کی چھال بھری ہوئی تھی میں نے عرض کیایا رسول اللہ اللہ

تعالیٰ ہے دعا کیجئے تا کہ آپ کی امت کو وسعت دیدے۔

فارس اورروم کے لوگوں کو مالی وسعت دی گئی ہے حالاتکہ وہ اللہ کی عبادت بھی نہیں کرتے میں کرآپ علی اللہ نے

فر مایا اے ابن خطاب کیاتم اب تک اس میں ہو؟ یہ وہ لوگ ہیں جن کی مزے کی چزیں دنیا ہی میں دے دی گئی ہیں اور یہ بھی فر مایا کیا تواس پر راضی نہیں ہے کہ ان کو دنیا مل جائے اور ہمیں آخرت مل جائے۔ (رواہ ابخاری وسلم کمانی المنظوۃ میں ہے) معنی خطرت زید بن اسلم ہے دوایت ہے کہ ایک دن حضرت عمر رضی اللہ عند نے پینے کے لئے کچھ طلب کیا لہذا آپ کی خدمت میں پانی چیش کیا گیا جس میں شہد طلا ہوا تھا حضرت عمر نے اسے دکھ کر فر مایا یہ ہے تو عمرہ چڑ کیکن میں اسے بیوں گا خدمت میں پانی چیش کیا گیا جس میں شہد طلا ہوا تھا حضرت عمر کی خواہشوں کا برا انجام بتا دیا ہے ان سے کہا جائے گا اُڈھنٹ مخوط ہو ایک اُلگا ڈیکا والسنے منگا آر تم نے اپنی مزے کی چیزوں کو دنیا میں ختم کر دیا اور ان سے نفع حاصل کرنے سے ڈرتا ہوں ایسا نہ ہو کہ وہ ہمیں دنیا ہی میں دے دی جا کیں یہ فر مایا اور اس شہد کے مطے ہوئے پانی کوئیس پیا۔

(منگلوۃ المصابح ص میں پیا۔

حضرت جابر بن عبدالله رضی الله عند نے بیان کیا کہ ایک دن حضرت عمر بن خطاب رضی الله تعالی عند نے میرے ہاتھ میں گوشت دیکھا تو فر مایا اے جابر یہ کیا ہے میں نے عرض کیا گوشت کھانے کی خواہش ہوئی تھی لہٰذا میں نے گوشت خریدا ہے حضرت عمر نے فر مایا کہ وہ ہر چیز خریدلو کے جس کے لئے جی جا ہے گا کیا تم اس آیت سے نہیں ڈرتے۔ اُذَ هَبْ اللَّهُ فَیْ اَلْدُ اللَّهُ فَیْ اللَّهُ فَیْ اللّٰهُ فَیْ اللّٰهُ فَیْ اللّٰهُ فَیْ اللّٰهُ فَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ فَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ فَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ فَیْ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ فَیْ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰمُ اللّٰهُ اللّٰهُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمُ اللّٰمَ اللّٰمُ اللّ

واذكر آخاعا وإذانذ كقومه بالكفقاف وقن خلت النذرمن بين يكريه ومن

اورقوم عاد کے بھائی کاذکر سیجتے جبکہ اس نے اپنی قوم کوا تھاف میں ڈرایا اور حال سیب کہان سے پہلے اور پیچھے ڈرانے والے گزر چکے ہیں ،

خُلْفِهُ آلَا تَعْبُدُ وَالْاللَّهُ إِنَّ آخَافُ عَلَيْكُمْ عَنَابَ يَوْمِ عَظِيْمٍ ۗ قَالُوْ آجِئْتَنَا لِتَأْفِكُنَا

برك الله كرواكى كرم بادت فيروب فك عن م يريو حدن ك عذاب كالديشركتا بول دولاكم كمن الكركم الأوماد عباس الن الني آيا كريمين بمار معبودول عي بناد

عَنْ الْهَتِنَا ۚ فَالْتِنَا بِمَا تَعِدُ نَآ إِنْ كُنْتَ مِنَ الصِّدِقِيْنَ ﴿ قَالَ إِنَّهُ ٱللَّهِ اللَّهِ وَأُبَلِّفِكُمُ

سوقہ جس کا ہم سے وعدہ کرتا ہے اے لے آاگر بچوں میں سے ہے انہوں نے جواب میں فرمایا کے علم اللہ ہی کے پاس ہے اور می<del>ں ت</del>ہمیں

مَّا أُرْسِلْتُ رِبِهِ وَلَكِينِي اَرِكُمْ وَوَمَّا تَجَهُلُوْنَ فَلَمَّا رَاؤُهُ عَارِضًا مُسْتَقَبِلَ اوْدِيتِهِمْ

وهبات پہنچا تا ہوں جو میں دیکر بھیجا کیا ہوں اور کین می تہیں دیکھ راہوں کہ جہالت کی باتش کررے ورسوب بادل کی صوت میں اے پی وادیوں کے سامنے تا ہوادیکھا

قَالُوْاهِ ذَا عَارِضٌ مُمْطِرُنَا مِلْ هُو مَا اسْتَعْجَلْتُ مُرِيحٌ فِيهَا عَذَا كَ الِيْرُ فَيْكُ مِرُ

تو كنب كككريد بادل بجودم ريارش برسائ كالمكريد بى چزب جس كيتم جلدى ميار ب تضامواب جس مين دردناك مذاب بهؤوا بي رب كيم س

كُلَّ شَيْءِ بِأَفْرِرَ يِهَا فَأَصْبَعُوا لَا يُرَى إِلَّا مَسْكِنْهُ مُرْكَنْ لِكَ نَجْزِى الْقَوْمُ الْمُجْرِمِيْنَ®

ہر چیز کو ہلاک کردے گی سووہ اس حال میں ہو گئے کہ ان کے گھر دن کے سوا کوئی دکھائی نہ دیتا تھا' ہم ایسے ہی مجرم قوم کومزادیا کرتے ہیں'

وَلَقُنْ مُكَنَّهُ مُرْفِيْهَا إِنْ مِّكَنَّكُ فِي فِيهِ وَجَعَلْنَا لَهُ مُسَمِّعًا وَٱبْصَارًا وَآفِنُهُ أَنْهَا

ورہم نے آئیں ان چیزوں میں قدرت دی تھی جن میں تہریں قدرت نہیں دی اورہم نے ان کو سننے کی قوت دی اور آئکھیں تھی اور دل بھی سوائیس

قُرْبَانًا الهَّرِّبِلْ مَنْلُواعَنْهُمْ وَذَلِكَ إِنْكُهُمْ وَمَاكَانُوْ ايَفْتَرُوْنَ®

تقرب حاصل كرنے كے ليم معبود بناد كھا تھا بلكده لوگ ان سے خائب ہو كئے اور بيان كى تراثى ہو كى بات بے اور دوبات بے حس كودہ جموث بتاتے ہیں۔

قوم عاد کی طرف حضرت ہودعلیہالسلام کی بعثت' قوم کاا نکاراور تکذیب' پھر ہلا کت اور تعذیب'

قفسیو: یہ پورے ایک رکوع کا ترجمہ ہال میں قوم عاد کے کفروعزاد کا اور حضرت ہود علیہ السلام کے بہلغ کرنے کا پھر قوم عاد کے ہلاک ہونے کا تذکرہ ہاں قوم کے پغیر حضرت ہود علیہ السلام تھے جن کو یہاں اَفَاعادِ کے عنوان سے ذکر ہے چونکہ حضرت ہود علیہ السلام عاد ہی کے قوم میں سے تھاس لئے اَحَاعَاد فرمایا ''لفظ' اَلا حُقَاف حِقَفْ کی جمع ہے۔قوم عاد کا رہنا سہنا اور بود و باش یمن میں تھی جس علاقہ میں بیلوگ دہتے تھے وہاں ریت کے پہاڑ تھاس لئے اسے احتجاف سے تعیم فرمایا رہنے کی پہاڑیاں ایس ہی احتجاف سے تعیم فرمایا رہنے کی بہاڑی کو کہتے ہیں جو گولائی لئے ہوئے اور نیچ جھی ہوئی ہوریت کی پہاڑیاں ایس ہی ہوتی ہیں چونکہ دیت میں مضبوطی سے تغیم نے اور قرار پانے کی صلاحیت نہیں ہوتی اس لئے ڈھلتا چلا جاتا ہے۔

آذ اُنذ کو ملا پالک خقاف جبر مودعلیه السلام نے احقاف کے علاقہ میں اپنی قوم کو ڈرایا اور انہیں سمجھایا کہ اللہ ک سواکسی کی عبادت نہ کرواوران سے پہلے بھی اللہ کی طرف سے پیغبر آئے تھے جنہوں نے اپنی قوموں کو تبلیغ کی توحید کی دعوت دی اور انکار پر عذاب کی وعید سائی حضرت مود علیہ اسلام کے بعد بھی اللہ تعالیٰ کے پیغام پہنچائے اسی کو وقد خکت الدُذُدُمِن بَدُن یک یہ و مِن خَدْفِة سے تعبیر فر مایا۔

حضرت ہودعلیہ السلام نے اپنی قوم سے فرمایا اِنی آخافی عَلیکُوْعَنَ اَب یکوْمِ عَظِیْمِ (میں تم سے بوے دن کے عذاب کا اندیشہ کرتا ہوں) یعن اگرتم نے حق کو قبول نہ کیا تو تم پر براعذاب آئے گا۔

قَالْوَا اَحِنْتَنَا اِللَّا اَعْنَ الْعِيْدَا (كياتم اللَّ آئے ہوكر ہمارے جومعبود ہيں ہم ان كى عبادت كرنا جھوڑ ديں اور تم مان كا عبادت سے ہٹادوتم ساتھ ہى يہ كہتے ہوكہ ميرى دعوت رحمل ندكيا تو عذاب آجائے گاتم نے عذاب كى يوى

قال انتها العوار عند الله حضرت مودعليه السلام نے فرمايا كه علم صرف الله بى كے پاس ہو ہى جانتا ہے كہ كى قوم پر كب عذاب آئے گا اور كب ہلاك ہوگى ميرا كام عذاب لا تأنبيں ہے مجھے اللہ نے جو پيفام دے كر بھيجا ہے ميں تواس كے پہنچانے كا پابند ہوں اور تمہيں اى كى تبلغ كرتا ہوں ميں تو تمہيں تق كى دعوت ديتا ہوں اور تم جہالت كى باتيں كرتے ہو۔

قوم عاد کی ہلاکت کا تذکرہ کرنے کے بعد اہل مکہ کو توجہ دلائی و گفت میکنے کھی (الآیة) اور ہم نے قوم عاد کو ان چیزوں کی قوت دی تھی جن کی توت وقد رہ تہمیں نہیں دی ان کے پاس جو مالی وجسمانی تو تیس تھیں وہ تم ہے کہیں زیادہ تھی جب وہ کفر پر جے رہنے کی وجہ ہے ہلاک کردیے گئے تو تمہاری کیا حیثیت ہے ۔۔۔۔۔؟ وہ لوگ نہ تو بہرے تھے نہا تدھے تھے نہ باول کے دی تھے اور آنکھیں بھی اور دل بھی لیکن جب ان پر عذاب آیا ان میں سے کوئی چیز بھی ان کے کام نہ آئی نہ ان کے حواس ظاہرہ بچا سکے اور نہ کی تدبیر سے عذاب سے محفوظ ہو سکے جس کا دل اور د ماغ ہے ادر اک ہوتا ہے بی عذاب کا اہتلاء اور عدم اغزاء الجوارح والا معاملہ اس لئے ہوا کہ وہ اللہ کی آیات کا انکار کرتے تھے (کوئی دنیاوی مصیبت عام طالات میں آجائے تو کھے حواس ظاہرہ سے اور پھے تھی وہم کے ذریعہ سوچ بچار کر

ے اور کوئی تدبیر نکال کر بھی بھی بھی ارمصیبت سے نکلنے کا بچھ راستہ نکل آتا ہے لیکن جب اللہ تعالیٰ کی آیات کا افکار کرنے کی وجہ سے عذاب آتا ہے تو آٹکھ کان سوچ سجھ بچھ چیز فائدہ نہیں دیتی۔

وَحَاقَ بِهِ مَعَاكَانُوْ إِلَهِ يَهُنَهُمْ وَعُونَ (اوران پروه عذاب نازل ہوگیا جس کا نداق بناتے تھے) لین اللہ کے بی حضرت ہودعلیہ السلام سے جو شخصہ کرتے تھے اور کہتے تھے کیا عذاب کا دن اللے ہوعذاب آنا ہے تو لے آؤا پی اس بات کا انہوں نے تیجہ دیکھ لیا عذاب میں جٹلا ہوئے اور بالکل برباد ہوگئے۔

اس کے بعدالل مکہ سے مزید خطاب کرتے ہوئے فرمایا کا گفتگ الفلگا کا حولکہ فین الفوای (ہم نے تمہارے جاروں طرف کی بستیاں ہلاک کردیں) اس سے بمن اور شام کی بستیاں مراد ہیں بمن کی بستیاں ہوا کہ دوالی بستیاں خصیں، اور جب اہل مکہ تجارت کیلئے ملک شام جاتے تھے تو قوم شمود کی بستیوں پر اور حضرت اوط علیہ السلام کی بستیوں کودیکھا کرتے تھے ان کی تباہی و بربادی سے عبرت حاصل کرنا ضروری تھا لیکن عبرت نہیں لیتے تھے۔

وصر فَنَا الْأَيْتِ لَعَلَمُهُ عُرِيدًى وَ (اورجم نے انہیں باربار نشانیاں بنادی تقیس تا کہ وہ قیمت حاصل کریں) کین وہ باز نہ آئے بالا خروہ ہلاک ہونے وہ الے مشرک تصاللہ کے سواانہوں نے معبود بنار کھے تصاوران کے تقرب کواپی مشکلات دورہونے کا ذریع بحصے تھے جب عذاب آیا توانہوں نے ذرا بھی مدد می بلکہ ان سے عائب ہو گئے ان لوگوں کی بیہ بات کہ بیمعبود ہیں ان سے جمیں فائدہ پہنچے گا جموث تھی اپنی تراشی ہوئی تھی جموث سے مجھوفا کہ ہنچ کا ان کو کو فرمایا فکو کو تشکی اپنی تراشی ہوئی تھی جموث سے مجھوفا کہ ہنچ اس کو فرمایا فکو کو نامی کو بیم کی اللہ و کرمایا فکو کو کہ ہوئی تاریخ کی بیم کو کہ ہوئی کے لئے اپنا معبود بنار کھا تھا انہوں نے ان کی کیوں مدد نہ کی بل صُلُوا عَنْهُمُ وَ ذَلِكَ اِفْکُهُمْ وَ مُمَا كُانُوا يَفْکُرُونَ اللّٰہِ اللّٰہِ ان کی کیوں مدد نہ کی بل صُلُوا عَنْهُمْ وَ ذَلِكَ اِفْکُهُمْ وَ مُمَا كُانُوا يَفْکُرُونَ اللّٰہِ اللّٰہِ ان کی کیوں مدد نہ کی بل صُلُوا عَنْهُمْ وَ ذَلِكَ اِفْکُهُمْ وَ مُمَا كُانُوا يَفْکُرُونَ اللّٰہِ اللّٰہِ ان کی کیوں مدد نہ کی بل صُلُوا عَنْهُمْ وَ ذَلِكَ اِفْکُهُمْ وَ مُعَا كُانُوا يُعْکُرُونَ اللّٰہِ اللّٰہُ اللّٰہُ اللّٰہُ کہ وہ کی بات تھی )

اُولَيْكَ فَى ضَلَّلِ مُّيدِيْنِ ﴿ اُولَوْ يَرُوْاكَ اللّه الذِّ نَهُ السَّمُوتِ وَالْاَرْضُ وَلَهُ يَهُ وَلَكُمُ مَلِ مِن مُرابَّى مِن مِن مِن مَا انبول نَه دَيما نيس كه الله نِ آمانوں كو اور ذين كو پيدا كيا وہ ان يعنى بِعَلَى بِعَلَى بِعَلَى مُلِّ مُنْ مُن مِن مِن مِن البُولُ فَى الْمُوثَى لَيْ الْمُوثَى لِمَا اللّهُ وَكُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَكُنْ اللّهُ وَلَيْ اللّهُ وَكُنْ اللّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ وَلَا اللّهُ وَلّهُ اللّهُ وَلّهُ وَلّ

#### جنات کارسول الله علیه کی خدمت میں حاضر ہونا پھروا پس جا کرا بنی قوم کوا بمان کی دعوت دینا!

چلے جاتے تو اس کا پچھاطمینان نہیں تھا کہ ان میں سے تہیں کوئی اچک لیتا' پھر فرمایا کیا تم نے پچھود یکھاعرض کیا کہ میں نے کا لےرنگ کے لوگوں کودیکھاجوسفید کپڑے لیٹے ہوئے تھے آپ نے فرمایا کہ میشر تصنیبین کے جنات تھے انہوں نے بھھ سے کہا کہ ہمارے لئے پچھ بطور خوراک تجویز فرما دیجئے لہٰذا میں نے ان کے لئے ہڈی اور گھوڑے وغیرے کی لیو' نیز اونٹ اور بکری وغیرہ کی مینگئی تجویز کردی میں نے عرض کیا یا رسول اللہ ان چیز ول سے ان کا کیا کام چلے گا؟ فرمایا وہ جو بھی کوئی ہڈی پائیں اس پر اتنا ہی گوشت سے گا جتنا اس دن تھا جس دن اس سے گوشت چھڑا یا گیا اور جو بھی لید پائیں گے انہیں اس پر وہ دانے ملیں گے جو جانوروں نے کھائے تھے (جن کی لید بن گئی میں نے عرض کیا یارسول اللہ میں نے خت اور یہ سنیں یہ کیا بات تھی؟ فرمایا جنات میں ایک قل ہوگیا تھا وہ اسے ایک دوسرے پر ڈال رہے تھے وہ میرے پاس فیصلہ کردیا۔
فیصلہ کرانے کے لئے آئے تھے میں نے ان کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کردیا۔

بعض روایات میں ہے کہ ہڑی کو جنات کی خوراک اور مینگنی کوان کے جانوروں کی خوراک تبحویز کیااوراس کی وجہ سے ان سے استنجا کرنے کی ممانعت فرمادی۔

الك روايت ميں معرت ابن مسعود رضى الله عنه كابيان يول بھى نقل كيا گيا ہے كہ ليلة الجن كى مج كورسول الله عليه الك غار حراكی طرف سے تشريف لائے ہم نے عرض كيا يارسول الله! ہم رات بحرآپ كوڈھونڈتے بھرے آپ سے ملاقات نہ ہوسكى، فكر اورغم ميں ہم نے پورى رات گزارى آپ نے فرمايا كہ جنات كی طرف سے ایک بلانے والا ميرى طرف آيا تھا ميں اس كے ساتھ چلاگيا تھا۔ اور ان كو قرآن مجيد سنايا۔

و من آلا نیجب داری الله (الآیه) (بیجنات کے کلام کا تمتہ ہے یا جملہ متا نفہ ہے؟ دونوں صور تیں ہو سکتی ہیں اس میں بیاعلان فرما دیا کہ جوکوئی شخص اللہ کے داعی کی بات نہ مانے یعنی ایمان نہ لائے تو وہ اپنا ہی نفصان کر یکا اور عذاب میں گرفتار ہوگا اللہ تعالیٰ کی طرف جب گرفت ہوگی تو کہیں بھاگ کرنہیں جا سکے گا اور اللہ کے سواکوئی مدونہ کر سکے گا جس نے اللہ کے داعی کی نافر مانی کی وہ واضح گراہی میں ہے۔

اس کے بعد کافروں کو یاد دہانی فرمائی کہ قیامت کے دن جب اہل کفرآگ پر پیش کئے جائیں گے یعنی اس میں داخل ہونے گئیں گے بعد کا کر مرائی کہ قیامت کے دن جب اہل کفرآگ پر پیش کئے جائیں گے یعنی اس میں داخل ہونے گئیں گئی اور خرص کی اور خرات اس بات کی خبر دیتے تھے آس کا فداق بناتے تھے اب بولو کیا کہتے ہو کیا ہے آگ جو تم اس خبیں مانے تھے اور جو حضرات اس بات کی خبر دیتے تھے تم اس کا فداق بیا گؤا ابکی کہ کہنا وہ اس بر کہیں گے کہ ہاں مقال میں مانے جائی کا سامنے ہونا اور تم ہاں اور تم ہیں دو اس بات کو تم کھا کر کہیں گے کین اس وقت اقر اراور قسم سے کوئی فائدہ فرق ہے گئی گؤری ارشادر بانی ہوگا کہ اپنے کفر کی وجہ سے عذاب چھاو۔

فَاصِيرُكُمَاصِيرُ اُولُواالْعَزُورِ مِنَ الرَّسِلِ وَلاَسَتَعَجْلَ لَهُ ثُو كَأَنَّهُ مُ يَوْمِيرُونَ مَا عَو مو آپ مبر يجي جي مت دالے يغيروں نے مبركيا، اور ان لوگوں كے لئے جلدی نہ يجي جس دن يہ لوگ يوعك وَن لَمُرِيلُبُنُوْ اللّاسَاعَةُ مِن عَمَارٍ بِلغُ فَهِلَ يُهْلِكُ إِلّا الْقَوْمُ الْفَسِقُونَ فَى اللّهُ وَعَلَى اللّهُ الْفَوْمُ الْفَسِقُونَ فَى وَعَدِي مِن اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّ

### رسول الله علينة كوسلى اورصبر كى تلقين

رہے ہیں کہ عذا بنہیں آئے گالیکن جب عذاب آجائے گا تو وہ یوں سمجھیں گے کہ دنیا میں جوزندگی گزاری وہ صرف ایک گرئی ہی تھی دنیا کی لمبی زندگی کوجس میں خوب مزے کئے اسے شدت عذاب کی وجہ سے بعول جائمیں گے بکا پھی مبتداء مخدوف کی خبر ہے یعنی یہ جو پچھ تہمیں بتایا گیا سایا گیا تھیجت اور موعظت کے اعتبار سے کا فی ہے بعض حضرات نے فرمایا کہ طذا جو محذوف ہے اس کا مشار الیہ قرآن مجید ہے مطلب یہ ہے کہ قرآن کریم نے اللہ کی طرف ہے تہمیں حق پہنچادیا تو اب کی چیزیں بھی بتادیں گناہ کے کاموں سے بھی آگاہ کردیا تبلیغ کا حق ادا کردیا ابٹل نہ کرو گے وعذاب میں گرفتار ہوگ۔ فیسک ٹی چیزیں بھی بتادیں گناہ کے کاموں سے بھی آگاہ کردیا تبلیغ کا حق ادا کردیا ابٹل کہ ہوں گے ) جواللہ کے باغی ہیں اس فیسک ٹیھکٹ ٹیھکٹ ڈیسکٹ فیسکٹ ٹیھکٹ کے ایکٹر کی جواللہ کے باغی ہیں اس

کی فرمال برداری سے دور ہیں۔

فائدہ: آیت کریم میں جو اُولُواالْعُرُومِون الوسل فرمایا ہے بعض حضرات کنزدیک بن بیانیہ ہے اوران حضرات کنزدیک آیت کا مطلب بیہ ہے کہ اللہ تعالی کے تمام رسول اولوالعزم بینی ہمت اور حوصلہ والے تھے جیے ان حضرات نے مرکیا آپ بھی صبر بیجئے اس کی تغییر کی تمام رسول اولوالعزم بیٹی ہمت اور حوصلہ والوالعزم کی صفت سے مصف تھے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ من جعیفیہ ہے اور مطلب بیہ کہ اللہ تعالی نے جورسول بھیج تھاں میں جواولوالعزم تھے آپ ان کا اجام بیچے جب یقفیر کردی گئی تو یہ بھی کی ضرورت محسوں ہوئی کہ ان حضرات میں کون کون اولوالعزم تھے کی ران حضرات کے نام تجویز کئے گئے کئی نے مرف حضرت یونس علیہ السلام کا استثناء کیا اور کہا کہ وہ اہل عزم نہیں تھے کیونکہ انہوں نے اپنی قوم کوچوؤ کر چلے جانے میں جلدی کی تھی اور اللہ تعالی شانہ نے نی اگرم علی کہ کو خطاب کرتے ہوئے والا تکئن کی ماحب المنحوث نے فرمایا کہ اولوالعزم سے وہ حضرات مراد ہیں جو سے والا تھا گئا تھا نہ نے فرمایا کہ اولوالعزم سے وہ حضرات مراد ہیں جو اور کی اللہ تعالی شانہ نے نی اگرم سے دو حضرات مراد ہیں جواصی ہرائع سے یعنی حضرت کی اجام کی اجباع کے اولوالعزم سے وہ حضرات مراد ہیں جو اصیاب شرائع سے یعنی حضرت کو کہ اور حضرت ایرائیم اور حضرت ایرائیم اور حضرت موٹی اور حضرت نی مراد میں جو اصیاب شرائع سے یعنی حضرت کو کہ اور حضرت ایرائیم اور حضرت موٹی اور حضرت موٹی اور حضرت نوم کا اور حضرت اور اللہ تعالی اور حضرت موٹی اور حضرت نوم کی اور حضرت موٹی اور حضرت نوم کا اسلام یہ چار ہیں پانچویں صاحب شریعت سیدنا محمد رسول اللہ تعالی اعلم بالصو اب

قال العبد الفقيران القول الاول اصح لان سياق الكلام يدل على كثرتهم لا على عدد قليل فتدبر. (بنده عاجز كهتا م كريبلاقول زياده صحح م كونكسيال كلام ان كى كثرت بدولالت كرتام ندكة قلت بر، بن غوركرنا چام )

وهذا آخر تفسير سورة الاحقاف انعم الله بتما مه وحسن ختامه وصلى الله تعالى على على سيد رسله محمد المصطفى وعلى آله وصحبه اولى الاحلام والنهى.

الله تعالى كى راه سے روكنے والول كى بربادى اورائل حق برانعام كااعلان

تفسيد: يهال سي سورة محمد علي شروع مورى ب\_

آیات فدگورہ بالا میں اہل کفر اور اہل ایمان کے درمیان فرق واضح فر مایا ہے اور اہل کفری سز ااور اہل ایمان کی جزا
بیان فرمائی ہے۔ اول تو یہ فرمایا کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اللہ نے ان کے اعمال ضافع کردیے کفرو
شرک پر تو کسی خبر کی امیدر کھنے کا کوئی سوال ہی نہیں اہل کفر جو بعض مرتبہ صلد تی یا خدمت خلق کے کام کرتے ہیں آخرت
میں ان چیز وں کا بھی پی پینیں ملے گا اعمال ضائع کرنے کا سبب کفر ہی بہت ہے پھر او پر سے جنہوں نے اللہ کے راستے
میں ان چیز وں کا بھی کی بینیں ملے گا اعمال ضائع ہونے کا ایک مزید سبب بن گیا موضین کے بارے میں فرمایا کہ جولوگ ایمان
لائے اور نیک مل کے اللہ ان کے گئا ہوں کا کفارہ فریا وے گا اور ان کے احوال کی اصلاح فرما دیے گا آیت کر یمہ میں
ایمان کی تعریف فرماتے ہوئے کو اُم نوا ہوئے گا اور کو گھڑ ہی برایمان نہ لائے اور ساتھ ہی وکو اُلئی میں تہ تو دیا
کے بعد کی کا ایمان اس وقت تک معتبر نہیں جب تک کہ جمہ علی تھی پر ایمان نہ لائے اور ساتھ ہی وکو اُلئی میں تہ تو دیا
کی تو شی اور تصدیق فرمائی اور سے بتا دیا کہ آپ پر نازل ہوا ہے اللہ کی طرف سے اس کے اتارے جانے
کی تو شی اور تصدیق فرمائی اور بیا تاری کے اور کا کتاب میں اللہ تی ہو اور کو گھڑ ہے۔
کی تو شی اور تصدیق فرمائی اور بی بتادیا کہ آپ کا اور اہل ایمان کے حال کو اللہ تعالی سدھار دے گائیاس وجہ سے ہے کہ کی تو شی اور فرمایا کہ بی جو اہل کو کی سے میں اللہ تعالی سدھار دے گائیاس وجہ سے ہے کہ بھر ارشاوفر مایا کہ بی جو اہل کو کی اور اہل ایمان کے حال کو اللہ تعالی سدھار دے گائیاس وجہ سے ہے کہ

کافروں نے باطل کا اتباع کیا اور اہل ایمان نے حق کا اتباع کیا' اتباع الحق کے ساتھ لفظ مِنْ نَیْفِھ مجھی فرمایا اس میں ہے بتادیا کہ حق وہی ہے جواللہ تعالیٰ کی طرف سے ہو (اس مکت کو یا در کھنا چاہئے)

گذالك يضير بالله للتكان المُنَالَهُمُ (الله تعالى اسى طرح لوگوں كے لئے امثال بيان فرماتا ہے) صاحب روح المعانی فرماتے ہیں كہ امثال بيان فرماتا ہے ) صاحب روح المعانی فرماتے ہیں كہ امثال سے احوال مراد ہیں بعنی الله تعالی مونین اور كافروں كے بارے ميں بتا تا ہے كہ وہ باطل كا اتباع كرتے ہیں جس كانتي خيرے اور خسران ہے۔

كَاذَالْقِيْتُمُ الَّذِيْنَ كُفُرُ وَافْضَرْبِ الرِّقَابِ حَتَّى إِذًا الْخُنْتُمُوهُ مُ فِيكُ لُوالْوَثَاقَ وَإِمَّا سوجب كافرول سے تبہاری ٹر بھیٹر ہوجائے توان كی گردنیں مارو يہال تک كہ جبتم اچھی طرح سےان كی خول ریزی كردوتو خوب مضبوط باندھ دو پھر مُنَّا بَعُدُ وَإِمَّا فِكَ آءُ حَتَّى تَضَعَ الْحَرْبُ أَوْزَارِهَاهُ ذَلِكَ وَلَوْ بِيثَآءُ اللَّهُ لَانْتَصَرُمِنْهُ مُرّ اس كے بعد يا تو بلامعاوضہ چھوڑ دوياان كى جانوں كابدلد كرچھوڑ دوجب تك كاڑائى اپنے ہتھياروں كوندر كھو ئياكى طرح ہے دراكر اللہ جاہوان سے انتقام لے لئے لِكِنْ لِيَبُلُواْ بَعْضَكُمْ بَبِغُضٍ وَالَّذِيْنَ قُتِلُوْا فِي سِبِيْلِ اللهِ فَكُنْ يُضِلَّ اعْمَالُهُ مْ اور کیکن تا کہتم میں بعض کا بعض کے ذریعہ امتحان فرمائے اور جولوگ اللہ کی راہ میں قبل کئے گئے سواگر ہرگز ان کے اعمال ضائع نہ فرمائے گا' سَيَهْ إِنْهِمْ وَيُصْلِحُ بِالْهُمْ فَوَيْنَ خِلْهُ وَالْحَنَّةَ عَرَّفَهَا لَهُمْ ۖ لِأَيُّهُا الذَّن الْمُنْوَاكِن وه انهیں عنقریب مقصود تک پہنچادے گااوران کا حال درست فرمادے گااور انہیں جنت میں داخل فرمادے گاجس کی انہیں بہچان کرادے گا۔اے ایمان والو! تَنْصُرُوااللَّهَ يَنْصُرُكُمُ وَيُثَيِّتُ أَثُنَ الْكُهْ وَالَّذِيْنَ كُفُرُوْافَتُعُسًّا لَّهُ مُو وَاضَلَّ اعْمَالُهُمْ ا گرتم الله کی مدد کرو کے قودہ تمہاری مد فرمائے گا اور تہمیں ثابت قدم رکھے گا اور جن لوگوں نے تفرکیا سوان کے لئے ہلاکت ہواراللہ ان کے اعمال کوضائع کردے گا ذلك بِأَنَّهُ مُ كَرِهُ وَامَ آنُزُلَ اللهُ فَأَخْبَطَ آعُمَالَهُ مُ وَافَلَمْ يَسِينُ وُافِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُوا كَيْفَ بیاس وجب کرانموں نے اس چیز کو کروہ جانا جواللہ نے نازل فرمائی سواس نے ان کے اعمال کواکارت کردیا۔ کیا پیلوگ زمین میں نہیں چلے بھرے سوانموں نے كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِ مُرْدَمِّرَ اللهُ عَلَيْهِ مُرَو لِلْكُفِرِيْنَ اَمْثَالُهَا © ذَٰلِكَ مِأْنَ اللهُ مَوْلَى مہیں دیکھا کیا ہواان کا انجام جوان سے پہلے تھاللہ نے ان پر جابی ڈال دی اور کا فروں کے لئے ای قتم کی چیزیں ہیں بیاس جب سے کے اللہ ایمان والوں الَّذِيْنَ امْنُوْا وَأَنَّ الْحَافِي يْنَ لَامُوْلَى لَهُمْ وَاللَّهِ اللَّهُ يُدُخِلُ الَّذِيْنَ امْنُوْا وَعَمِلُوا كا مولى ہے اور بے شك كافروں كے لئے كوئى بھى مولى نہيں ، بے شك جولوگ ايمان لائے اور اچھ كام كے اللہ انہيں

الصلطية جنت تجرى من تعيتها الانهار والذين كفروايتمتعون ويأكلون كما

ایے باغوں میں داخل فرمائے گاجن کے نیچ نہریں بہتی ہوں گی اور جولوگ کافر ہیں وہ عیش کررہے ہیں اور اس طرح کھاتے ہیں جس طرح جو پائے

## تَأْكُلُ الْأَنْعُ امُو النَّازُمَنُوكَ لَهُ ثُمْ وَكَأَيِّنْ مِّنْ قَرْيَةٍ هِي اَشَكُّ قُوَّةً مِّنْ قَرْيَتِكَ الَّذِي

کھاتے ہیں اور جہنم افکا ٹھکاندہے اور بہت ی بستیاں تھیں جن کر ہے والوں کوہم نے ہلاک کردیا یہ بستیاں آپ کی بستی سے زیادہ سخت تھیں جنہوں نے

ٱخْرَجَتْكَ أَهْلَكُنْهُمْ فَلَانَاصِرَلَهُ مُوافَئُنُ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رُبِّهُ كَمَنْ زُبِّنَ لَهُ سُؤَءُ

آپ کونکال دیا ان بستیوں کا کوئی مددگار نه ہوا جولوگ اپنے پروردگار کے داشتح راستہ پر ہوں کیا و ہان شخصوں کی طرح ہو سکتے ہیں جن کی

#### عَمَلِهِ وَالْبُعُوا الْمُواءَ هُمْ

بر ملى ان كوا چھى چيز بتاني كى اور جوائى نفسانى خوا بىشوں پر چلتے ہوں۔

# جهادوقال كى ترغيب قيدبوك كاحكام مجامدين اورمقتولين كى فضيلت

قسفسید: یآیات متعدد مضامین پر مشمل میں جہاداور قال کے بعض مسائل بتائے ہیں اور فی سبیل اللہ جہادکر نے والوں کی فضیلت ظاہر فر مائی ہے اور کا فروں کی بدحالی اور بربادی کا تذکرہ فر مایا ہے ارشاد فر مایا ہے کہ جب کا فروں سے تمہارا مقابلہ ہوجائے اور قل وقال کی نوبت ہوجائے تو دشمنان اسلام کے قل کرنے میں کوئی کو تابی نہ کرؤان میں سے جو قل ہوجا کیں ان کے علاوہ جو زندہ ہوں ان کو قید کر لواور اچھی طرح کس کے ان کو با ندھواس کے بعدان کو احسان کے طور پریاا ہے قید یوں کو چھڑانے کے بدلدان کو چھوڑ دو۔

اس کی تشری اورتفیر بیہ کہ جب دوقو موں میں جنگ ہوتی ہے قبنگ کرنے والے مقول بھی ہوتے ہیں اورایک فریق دسرے فریق کے افراد کوقید کرلیں توان کے ساتھ کیا جائے اس فریق دوسرے فریق کے افراد کوقید کرلیں توان کے ساتھ کیا جائے اس کے بارے میں یہاں سورہ محمد (علیقے) میں دو تھم بیان فرمائے ہیں اول یہ کہ ان پراحسان کردیا جائے لیعنی بغیر کی معاوضہ کے چھوڑ دیا بعنی امیرالمونین اپنے قیدی ان سے معاوضہ کے چھوڑ دیا جائے یا دوم یہ کہ اپنی کو واپس کردے تیسری صورت یہ ہے کہ مالی عوض لے کرانہیں چھوڑ دیا جائے واپس کے حیال کر دیا جائے گل کردیا جائے گل کرنا اور فدید لے کرچھوڑ دیا سورہ انفال میں ندکور ہے۔

اور پانچویں صورت بیہ ہے کہ انہیں غلام باندی بنا کرمجاہدین میں تقسیم کر دیا جائے اورا کیے صوت بیہ ہے کہ ان قیدیوں کوذمی بنا کر دارالاسلام میں رکھ لیا جائے۔

حضرت امام ابوحنیفه رحمته الله کے نز دیک بالکل ہی بطوراحسان کے چھوڑ دینا کہ نہ قیدیوں کا تبادلہ ہواور نہ مال لیا جائے اور نہ ذمی بنایا جائے بیرجائز نہیں ہے۔

یکون الحکم المذکور فیھا ناسخاللفداء المذکور فی غیرھا اھ (پی ضروری ہے کہ اس میں فرور کھم فدیہ کے اس می میں اس کے اس کم کیلئے ناسخ ہو جو دوسری جگہ فذکور ہے) کا قرقید یوں کو بلا کوش مالی یا مسلمان قیدیوں کو چھڑانے کے لئے بطور مبادلہ چھوڑ دیا جائے حضرت امام ابو صنیفہ رحمت اللہ علیہ نے اس کو جائز قرار نہیں دیا اور حضرات صاحبین اور حضرت امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ ایسا کرنا درست ہے رہی ہات کہ کا فرقیدیوں کو مال کیکر چھوڑ دینا جائز ہے یانہیں اس کے بارے میں حدیدی کا مشہور قول یہ ہے کہ یہ بھی جائز نہیں ہے البت امام محدر حمت اللہ علیہ نے سیر کبیر میں لکھا ہے کہ اگر مسلمانوں کو مال کی حاجت ہوتو ایسا بھی کرسکتے ہیں۔

اس کے بعد فرمایا ہے وکؤیکٹ الله کانتھ کرونھ کے (اورا گراللہ چاہت کو کافروں سے انتقام لے) یعنی کی طرح کا کوئی بھی عذاب دے کر ہلاک فرمادے وکئی لیکٹ کی ایکٹ کے ڈیٹھ خون اور کیکن تاکم میں سے بعض کا بعض کے ذریعے استحان فرمائے یعنی تہمیں جو جہاد کا حکم دیاس میں تہماراا متحان ہے کہ وہ کون ہے جوجانے ہوئے بھی کہ متحق ل بھی ہوسکتا ہوں اللہ تعالیٰ کے حکم کو مانتا ہے اور جہاد کے لئے نگل کھڑا ہوتا ہے اور اس میں کافروں کا بھی امتحان ہے کہ سلمانوں کے مقابلہ میں آگر مقتول ہوئے ورشک ہے۔ کہ سلمانوں کے مقابلہ میں آگر مقتول ہونے اور شکست کھانے اور مسلمانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مدد کا معاملہ دیکھ کرتی کو قبول کرتے ہیں یانہیں۔

پھر فرمایا والڈنین اُتیافیا فی سینیل اللہ وفکن یُضِ اُن اُنْکالکُند (اور جولوگ اللہ کی راہ میں قبل کئے گئے اللہ ہر گزان کے اعمال ضائع ندفر مائے گا)اس میں بیبتا دیا کہ جہاد میں امتحان کی حکمت کے ساتھ ساتھ تمہارا فائدہ بھی ہے اللہ کی راہ میں قبل ہوجاؤ گئے تو بیصرف امتحان کی کامیا بی تک محدود نہیں رہے گا بلکہ تمہارے اعمال کے موض بڑے بڑے انعامات ملیں گے )شہادت کا درجہ عطاکیا جائے گا۔

اس کے بعد مسلمانوں سے مدد کاوعدہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا یکن اُکٹو اُل تنصروالله یکف کو ویکئے نے اُکٹر اُکٹو اس میں میہ بنادیا کہ آگا اللہ کا مدرکرو کے لین اس کے دین کی بلندی کے لئے کوشٹوں میں لگو گے (جس کا وہ مختاج نہیں ہے) تو وہ تباری مدفر مائے گا اور ثابت قدم رکھے گا۔

مومین کاانعام بیان کرنے کے بعد کافروں کی برحالی بیان فر مائی والّذیْن کُفُرُواْفَتَعْسَالَهُا فَوَافَعَلَ اَعْمَالُهُمُو (اورجن لوگوں نے کفر کیا ہلاکت ہے ان کے لئے اور اللہ نے ان کے اعمال ضائع کردیئے ) دنیا میں بھی مومین کے ہاتھوں ان کی تابی ہوار آخرت میں بھی ان کے لئے ہلاکت بعنی عذاب شدیداور دائی ہے خلاف پاکھٹو کُفِوْا مَاآئنْ کَ اللهُ فَالْمُنْهُمُ اَعْمَالُهُمُو اَن کے الله ہلاکت بعنی عذاب شدیداور دائی ہے خلاف پاکھٹو کھٹو اللہ فائن الله فائن الله فائن الله فائن الله فائن الله فائن کے اللہ فائن کے اللہ فرمادیئے )

ذان کے اعمال حوافر مادیئے )

### دنيامين چل پر كرعبرت حاصل كرين

اس کے بعد منظرین کو تنبیہ فرمائی کہ اپنی دنیا اور ساز وسامان اور عارت سے دھوکہ نہ کھا کیں ان سے پہلے بھی قویس گزر چکی ہیں جو ہلاکت و بربادی کا منہ دیکھ چکی ہیں ارشاد فرمایا اُفکٹھ بینے ڈو اُف الاُرْضِ فَیَتَظُرُوّا کَیْف کَانَ عَالَمَہِیُّا اِلْکُنْ مِینَ مُوجِوده دُمُوّا اللّٰهُ عَلَیْهُ مُو (اللّٰه نے اب کو ہلاک فرمادیا) وَلِلْکُوْمِیْنَ اَمْتَالُهُمَا (اور کا فروں کے لئے ایس کی چیزیں ہیں) یعنی موجوده جو کھار ہیں اور ان کے بعد جو بھی کا فربھی ہوں گے ان کے لئے دنیا ہیں ای طرح عذاب ہوگا اور ہلاک کردیئے جائیں گے اور آخرت ہیں شدیداوردائی عذاب ہیں جنا ہوں گے۔

## الله تعالى الل ايمان كامولى ب

ذلك وفات الله مولى الذائن المنولا (يه جو كه فدكور موالعنى الله ايمان كا جنت من داخل مونا اور الل كفركا ونيا وآخرت من برباد مونا اس وجد سے ب كه الله ايمان والوں كا مولى ب يعنى ان كا ولى ب مدد گار ب كار ساز ب ) وكات الدي الله ايمان والوں كا مولى ب يعنى ان كا ولى ب مدد گار ب كار ساز مدكار نيس ) وكات الدي الم في الدي الم في كارساز مدكار نيس ) ـ

#### ابل ایمان کاانعام اور کفار کی بدحالی

اس کے بعد الل ایمان کا انعام اور کا فروں کی طرز زندگی (دنیا میں) اور ان کا عذاب بیان فرمایا جوآخرت میں ان کے لئے تیار کیا گیا ہے فرمایا اِن الله یُدُخل الذّین اَمننوا و عَلَی الله یک ایک ہوں گئی ہوں گئی ہوں گئی امننوا و عَلَی الله یک ایمان والوں کو اور جنہوں نے نیک عمل کئے ایسے باغوں میں جن کے یئے نہریں بہتی ہوں گی ) والکن ان کا گھرو ایستہ می گھرو ایستہ میں جن کے یئے نہریں بہتی ہوں گی ) علایا ان کا گھرو ایستہ می کا کا گاؤن کہ کا گائی الان کا گھرا الان کا گھرا اور والی اس کے ایسے جو پائے کھاتے ہیں یہ ان کا دنیاوی حال ہے ) والانگار مگوری کھونے (اور آخرت میں ان کا ٹھرکانہ دور خ ہے ) اہل کفر کے سامنے دنیا ہی ہواں کا ٹھرکانہ دور خ ہے ) اہل کفر اور دنیاوی لذت اور دنیاوی طبع اور دنیاوی ترقی اور دنیاوی میں اور کھرا نے سامنے دنیا ہی مطلوب ہے اس لئے کہا نہ اور کھرا نے اور کھانے ہیں ہو کہا کہ کہا ہو کہا گھر کہا ہو کہ کہا ہو کہ کہا ہو کہا کہ کہا ہو کہا کہا ہو کہا ہو کہا ہو کہا کہا ہو کہا کہا کہا کہ کہا ہو کہا کہ کہا کہ کو کہا ہو ک

سروں پرمردو عورت آپس میں لطف اندوز ہوتے ہیں جرام حلال کاشرم دحیا کا کوئی دھیاں نہیں اور اب تو قانونی طور پران کی بعض تھومتوں نے مرد کا مرد سے استمتاع اور استلذاذ جائز قرار دے دیا ہے اب بیلوگ یہاں تک اثر آئے کہ آدمیت اور انسانیت باتی ندری تو کیا حرج ہے حرہ تو مل رہا ہے انسانیت اور شرافت کو کھیں تو بہت کی لذتوں سے محروم ہونا پڑتا ہے لہذا وہ الی انسانیت سے بحر پائے جس سے عرہ میں فرق آئے اور لذت کو بکتہ گئے بیدیورپ اور امریکہ کے کافروں کے احساسات ہیں ایشیاء والوں نے بھی ان کی راہ اختیار کرنا شروع کردیا ہے۔

اہل مکہ کو تنبیہ

اس کے بعد اہل کمہ کو عبید فرمائی اس میں خطاب تو رسول اللہ علیہ کے کے کوئکہ آپ کو اس میں تسلی دی ہے اور سنا نا محکرین کو بھی ہے تا کہ وہ عبرت حاصل کریں ارشاد فرمایا و تکاؤٹ ٹن ٹن ٹوکٹے اور کئی ہی بستیاں تھیں جن کے رہنے والے آپ کی اس بستی کے رہنے والوں سے قوت میں زیادہ بخت ہے جس نے آپ کو نکال دیا ہے ہم نے ان کو ہلاک کردیا کوئی بھی ان کا مدد کار نہ تھا ان کو بھی اپنی قوت اور طافت پرغرور کرنے کا کوئی مقام نہیں۔

#### ابل ایمان اورابل کفر برا برنہیں ہوسکتے

پھر فرمایا اُکھن گان علی بیتناؤی فون اُرکتا (الآیة) جو شف اپ رب کی طرف سے دلیل پر ہوگا کیا اس شخف کی طرح ہوسکتا ہے جس کا ہراعمل اس کے لئے مزین کردیا گیا ہے (اس نے کفرکوا چھا تجھا اورا بیان سے دور بھا گا اور جن لوگوں نے اپنی خواہشوں کا اتباع کیا لیعنی تو حیدکو چھوڑ ااور شرک کواختیار کیا یہ استفہام انکاری ہے مطلب یہ ہے کہ اہل ایمان جن کے پاس ان کے رب کی طرف سے دلیل موجود ہے اور کا فرلوگ جن کے برے اعمال کفر اور معاصی انہیں اچھے لگتے ہیں اورا پی خواہشات کے بیچھے پڑے ہوئے ہیں یہ دنوں فرلتی لیعنی مومن اور کا فربر ابر نہیں ہو سکتے۔

مَثُلُ الْجِنَةِ الَّتِى وُعِن الْمِتَقُونَ فِيهَا الْهُرُّمِّنَ مِّا عَيْرِ السِنَ وَالْهُرْمِن لَهِن لَمُ يَعَيْرُ السِنَ وَالْهُرُمِن لَهِن لَمُ يَعَيْرُ السِنَ وَالْهُرُمِن لَهِن لَمُ يَعَيْرُ السِنَ وَالْهُرُمِن لَهِن لَمُ يَعْدُ وَالْهُرُمِن اللهِ اللهُ اللهِ اللهِ اللهُ الل

# كُلِّ الشَّمْرَتِ وَمَغْفِرَةٌ مِّنْ رَبِّهِ مُ كُمَنْ هُوخَالِدٌ فِي التَّارِوسُقُوا مَآءٌ حَمِيمًا فَقَطَّعَ أَمْعَآءُ هُمْ

برتم كي المان كران كراف يعش وكي كياليكوك ويعيد وسكة بين جريد وفرض وي كالدكول إن ال وبايا واسكال ووال كالروال كالرياك والمساكمة

## اہل جنت کے مشروبات طبیباوراہل نار کامشروب ماءمیم

تفسیس: اس آیت میں مجھی مؤنین کے انعامات اور کافروں کی سزاییان فرمائی ہے اول تو جنت کا حال بیان فرمایا جس کا متقول سے وعدہ ہے جنت میں بہت کی فعتیں ہیں ان میں نہریں بھی ہیں ارشاد فرمایا کہ جنت میں ایسے پانی کی نہریں ہیں جو پینے والوں کے لئے نہریں ہیں جو پینے والوں کے لئے سریا بالذت ہوگی اور بالکل صاف شہد کی نہریں ہیں۔

بیحدیث حضرت عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ ہے موری ہاں میں یوں ہمنھا تفجو انھار الجنة الاربعة بین جنت الفردوں سے چاروں نہریں جاری ہیں ملاعلی قاری ہمتہ اللہ علیہ مرقا قالفاتی شرح مفلو قالمصائی میں لکھتے ہیں ہیں وہ چار نہریں ہیں جو تر آن مجید میں فروہ ہیں یعنی پانی اور دودھاور شراب اور شہد کی نہریں حدیث شریف کے بیان سے بیم علوم ہوا کہ جنت الفردوں ہے چار نہرین نگلی ہیں ان کا منبع اور مرکز جنت الفردوں ہے (پھران کی شاخیس پھوئی ہوئی دوس ہوا کہ جنت الفردوں ہوں پہنی ہیں اس میں جو شراب کی نہا میں ہوئی ہوئی ہیں اس میں جو شراب کی نہریں بتائی ہیں ان کے ساتھ لکہ ویا گلافی ہوئی ہیں اور میں نہائی ہیں ان کے ساتھ لکہ ویا گلافی ہوئی ہوئی کہ یہ بتادیا کہ میں شراب سراپا لذت ہوگی اسکو چینے سے نشہ نہ آئے گا اور نہ کوئی تکلیف ہوگی سورۃ الصافات میں فرمایا کے گائوں میں نہوئی شراب سے بھراجا کے گاسفید ہوگی ہینے والوں کولڈیڈ معلوم ہوگی نہاں میں در در ہوگا اور نہ اس سے عقل میں فتورآ ہے گا اور سورۃ الواقعہ میں فرمایا یکوف کا کھے فولڈائ گوئڈگٹرڈن پاکٹورڈ کا آلدوں تی کی ایک کی کوئٹر کوئٹر کوئٹر کا کی اس ایسے اس کوئٹر کوئٹر کوئٹر کا نہاں سے عمل میں فتورآ ہے گا) اور سورۃ الواقعہ میں فرمایا یکوف کا کھوٹری کے بید چریں کے کر آلدوں فت کیا کریں گا تجورے اورآ فآب اور ایسا جو بہتی ہوئی شراب جو بہتی ہوئی شراب جو بہتی ہوئی شراب ہوئیتی ہوئی شراب ہوئی شراب ہوئیتی ہوئی شراب ہوئی شراب ہوئیتی ہوئی شراب ہوئی شراب ہوئی شراب ہوئی شراب ہوئی شراب ہوئی ہوئی شراب ہوئی شراب ہوئی ہوئی شراب ہوئی شرا

ان آیات سے داضح طور پرمعلوم ہوا کہ جنت میں جو کچھ پینے پلانے کے لئے دیا جائے گا اس میں لذت ہی لذت ہوگی نہ عقل میں فتورآئے گانہ نشہ ہوگا'نہروں کا تذکرہ فرمانے کے بعد فرمایا و کھٹے فیفا مِن کیٹی الشکرنتِ و مکفیز کا مِن رَبِّیو پھر اوران کے لئے ہرتم کے پھل ہوں گے اوران کے رب کی طرف سے مغفرت ہوگی )

اس كے بعد فرمایا كمن هو خالك في الكار (الآية) يهال عبارت حذف بيني من كان في هذا النعيم كمن

هو حالد في النار جو خصال فركوره بالانعتول من موكاكياان لوكول كى طرح موسكتا ہے جو بميشددوزخ كى آگ ميل ربيں كے اور جنہيں كھولتا ہواگرم يانى پلايا جائے جوان كى آئتولكوكات دالے گا)

حضرت ابوالدردارض الله تعالی عدرسول خدا علی ہے سوایت فرماتے ہیں کہ آپ علیہ نے فرمایا دو خیوں کو اتی رردست بھوک لگادی جائے گی جوا کی ہی اس عذاب کے برابرہوگی جوان کو بھوک کے علاوہ ہور ہا ہوگا لہذاوہ کھانے کے لئے فریاد کریں گے اس پران کو ضریح کا کھانا دیا جائے گا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک دفع کرے۔ پھر دوبارہ کھانا طلب کریں گے تو ان کو طَعَمَامِ فِی غُصَّمِ کے لئے الله کھانا دیا جائے گا جو نہ موٹا کرے گا نہ بھوک دفع کرے۔ پھر دوبارہ کھانا طلب کریں گے کہ دنیا ہیں ہے تو گلے ہیں ایک جانے والی چیز وں کے اتار نے کے لئے پینے کی چیز بیا کرتے ہے لہذا پینے کی چیز طلب کریں گے، چنا نچہ کھول ہوا پانی لو ہے کے سنڈ اسیوں کے ذریعہ ان کے چروں کو بھون ڈالیس کے پھر جب پانی پیٹوں جائے گا تو بیٹ کے اندر کی چیز وں (لیمی آنتوں وغیرہ) کے گلائے گلائے کرانے کرڈالے گا (مفیلو قالمان ہے ہی جب بیانی پیٹوں میں ہوں گا تو بیٹ کے اندر کی چیز وں (لیمی آنتوں وغیرہ) کے گلائے گلائے کرڈالے گا (مفیلو قالمان ہے ہی موٹ میں گئی ہوں کہ بارے حضرت ابوا مامدرضی اللہ تعالی عندروایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ علی ہوئی قاتوہ اس سے نفرت کرے گا پھراور قریب کیا جائے گا تو وہ اس سے نفرت کرے گا پھراور قریب کیا جائے گا تو وہ اس سے نفرت کرے گا پھراور قریب کیا جائے گا تو وہ اس سے نفرت کرے گا گھراور قریب کیا جائے گا تو وہ اس سے نفرت کرے گا گھراور قریب کیا جائے گا تو وہ اس سے نفرت کرے گا گھراور قریب کیا جائے گا تو چرے کو بھون ڈالے گا اور بالآخریا خانے کے مقام سے باہر نکل جائے گا۔

اس کے بعدرسول خدا علی نے بیآ یات الاوت فرمائی (اول آیت سورہ محمد علی ایش ایک وسُعُوا مَآء سَوِیْ افقطَعُ اَفعَادُ مُن دوسری سورہ کہف کی آیت یعنی وَ اِنْ یَسْتَغِینُو ا یَفاتُو ا بِمَآءِ کَالْمُهُلِ یَشُوی الْوُجُوهُ بِنسَ الشَرَابُ (مَكُوْة المَسانَ ١٠٥٠ از تندی)

وَمِنْهُ مُعْنُ يَسَنَمُ عُلِيكِ فَى حَتَى إِذَا حَرَجُوا مِنْ عَنْدِكَ قَالُوالِكَنِ الْوَتُوا الْعِلْمُ مَا ذَا الْعِلْمُ مَا ذَا الْعِلْمُ مَا ذَا اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِ هُو النّبُعُو الْمُواءِ عَنِي اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِ هُو النّبُعُو الْمُواءُ هُمُ هُوالَيْ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِ هُو النّبُعُو الْمُواءُ هُواءُ هُواءُ هُواءُ هُواءُ اللّهُ عَلَى اللّهُ عَلَى قُلُوبِهِ هُو وَالنّبُعُ الْمُؤْمِنُ اللّهُ اللّهُ

اوراللدتمهارے چلنے چرنے اورر منتہ کی خرر کھتا ہے۔

والله يغلم متقلبكم ومثولكه

## منافقین کی بعض حرکتیں ان کے قلوب پر مہر ہے بیلوگ اپنی خواہشوں کے پابند ہیں

تفسید: یہ چارآ یات کا ترجمہ ہے ہی آ یت میں منافقین کی ایک خصلت بدگا تذکرہ فرمایا ہے منافقین ظاہر میں اپنا مسلمان ہونا ظاہر کرتے ہے اورا ندر سے کا فرتے جس کی کا ظاہر و باطن کیساں نہ ہواس کے رنگ ڈھنگ خدو خال اور چال ڈھال ہے اس کے دور گی معلوم ہوجاتی ہے ای سلطے کی یہ ایک گڑی ہے کہ منافقین جب رسول اللہ عقالیہ کی جمل مبارک میں حاضر ہوتے ہے تو آپ کی باتوں کی طرف بظاہر کان لگا کرا ہے بیصے ہے جسے بڑے دھیان سے من رہے ہیں میطریقہ صرف دھوکہ دینے کے لئے تھا دلوں سے بالکل متوجہ نہیں ہوتے تھے جب مجلس سے باہرا تے تو دوسرے حضرات یہ طریقہ صرف دھوکہ دینے کے لئے تھا دلوں سے بالکل متوجہ نہیں ہوتے تھے جب مجلس سے باہرا تے تو دوسرے حضرات یعنی اہلی کیا فرمایا؟ پہلی منافقت تو یہ تی کہ جموث موٹ کان لگا کر بیٹھے اور دھیان سے باتیں نہیں اور دوسری منافقت یہ تی کہ سلمانوں پر پیظاہر کرنے کے لئے ہمیں آنخضرت علیہ کی باتیں سنے کا اشتیاق ہے یہ معلوم کرتے تھے کہ آپ نے ابھی ابھی کیا فرمایا 'اللہ تعالیٰ شانہ' نے ارشاد فرمایا کہ اللہ نے ان کے دلوں پر مہرلگادی ہے اور بیا پی خواہشوں کے پیچے پڑے ہوئے ہیں آئیس راہ جی پرآ تائیس ہے۔

دوسری آیت میں اہل ایمان کے انعام کا تذکرہ فر مایا کہ جن لوگوں نے ہدایت پائی اللہ تعالی ان کومزید ہدایت دیتا ہے (جیسے جیسے احکام نازل ہوتے ہیں وہ ان سب پرایمان لاتے ہیں اور عمل کرتے جاتے ہیں) اور اللہ ان کو ان کا تقویٰ نصیب فرما تا ہے (احکام پر بھی عمل کرتے ہیں اور جن افعال واعمال سے منع فرمایا ہے ان سے بھی بچتے ہیں)

تیسری آیت میں منکرین اور منافقین کوتو بخ فرمائی کہ ان لوگوں کا طور طریقہ ایسا ہے کہ بس قیامت ہی کا انتظار
کررہے ہیں (ندایمان لاتے ہیں نداعمال فیر میں مشغول ہوتے ہیں نہ گناہوں سے بچے ہیں اور ندانذ اروتبشیر ان کے حق
میں مفید ہوتا ہے نہ عذاب کی وعید ہے متاثر ہوتے ہیں نہ جنت کی بشارت کا یقین کرتے ہیں اب کیارہ گیا؟ بس قیامت کا
آنا باقی ہے اس کے انتظار میں ہیں کہ وہ اچا تک آجائے اور قیامت آجائے تو تھے حت حاصل کریں سوقیامت کی علامت کی ہیں خود نبی کریم علامات قیامت میں سے ہے اور مجزو ہی القربی علامات قیامت میں سے
جے سور ق القمر کی پہلی آیت میں بیان فرمایا او تذکر بیبالدی گئے واٹھ کی گئے الفکو جب قیامت آجائے گئواس وقت بھے اور مجمور قائل کہ مندون سورة الفرکی پہلی آیت میں بیان فرمایا او تو کہ کھواں سے بھون سورة الفرکی آیت کریمہ و جاتی کہ یو می بیان فرمایا ہے اس کرنے کا نہ موقعہ ہوگا نہ اس سے بچھونا کہ ہوگا اس مضمون کو کائی لگائے الذکری میں بھی بیان فرمایا ہے اس مضمون سورة الفرکی آیت کریمہ و جاتی کہ یو می بیان فرمایا ہے اس کر نے گا اس دن انسان قیموت حاصل کرنا یعنی اب اس کا فاکدہ کی تو ہیں۔
مضمون سورة الفرکی آیت کریمہ و جاتی کہ یو می کھونے کے گئے اور اب کہاں ہے تھے حت حاصل کرنا یعنی اب اس کا فاکدہ کو کوئیں۔
دن جنہم کو لا یا جائے گا اس دن انسان قیموت حاصل کر سے گا اور اب کہاں ہے تھے حت حاصل کرنا یعنی اب اس کا فاکدہ کے کھوئیں۔

## توحيد برجم رہنے اور استغفار کرنے کی تلقین

چوشی آیت میں ارشاد فرمایا کہاہے اس علم اور یقین پر جے رہیں کہاللہ کے سواکوئی معبود نہیں اور اپنے گناموں کے

لئے استغفار کریں اس میں آنخضرت عظیمی کوخطاب ہاور آپ کے توسط سے دیگراہل ایمان کو بھی خلاف شان نبوت جو کوئی امر آپ سے صادر ہوگیا اسے لَدِنْبِکَ سے تبییر فر مایا جیسا کہ خطاء اجتہادی سے بھی ایساوا قع ہوا' معصیت حقیقت کا صدور انبیاء کرام علیم الصلوة والسلام سے نبیس ہوسکتا۔

صاحب معالم التر یل لکھے بیں امر بالاست فار مع انه مغفورله لیستن به امته (لینی آپ کواستغفار کا تھم دیا گیا حالانکه آپ کاسب کچھ بخشا جاچکا ہے تا کہ امت آپ کا اتباع کرے ) آپ نے فرمایا ہے کہ بیشک میرے دل پرمیل سا آتا ہے اور بیشک میں اللہ سے روانہ سود فعاستغفار کرتا ہوں اور بعض روایت میں ہے کہ آپ برمجل میں سومر تبراستغفار فرماتے ہیں۔

صاحب معالم النزيل مزيد كهي بي هذا اكرام من الله تعالى لهذه الامة حيث امونبيهم ان يستغفر للذنوبهم وهو الشفيع المحاب فيه (بيالله تعالى كاطرف ساس امت كالرام بكران ك ني كوهم فرمايا كران كران وهو الشفيع المحاب فيه (بيالله تعالى كالرف ساس المحال المحال

# متقلبكم ومثولكم كتفسر

# 

پھران کو بہرا کر دیا اوران کی آتھوں کواندھا کردیا 'سوکیا بیلوگ قرآن میں غورٹیس کرتے یا دلوں پران کے قفل ہیں۔

## منافقين كى بدحالى اورنافر مانى

قسفسیسو: ان آیات بین الل ایمان کاشوق جهادمن فقین کاتھم جهادین کر گھرا ہے اور پر بیٹانی بین پڑنے کا تذکرہ فرمایا ہے ارشاد فرمایا کہ جولوگ ایمان والے بین وہ کہتے ہیں کہ کوئی نئی سورت کیوں نازل نہ ہوئی بیا احکام جدیدہ کے نازل ہونے اوران پڑل کرنے کاشتیاق میں کہددیتے تھے جب کوئی بھی سورت نازل ہوتی تو ایمان والے خوش ہوجاتے سے لیکن جومنافقین تھے وہ نزول احکام ہے ڈرتے رہتے خصوصا جب کی سورت میں قال کا تھم نازل ہوتا تو بس ان کا برا حال ہوجا تا تھا ان کے دلوں میں مرض لینی نفاق تھا نہ سے دل سے رسول اللہ علیہ کے کواللہ کا رسول مانتے تھے نہ قرآن کو کہا ہم ہوجا تا تھا اس کے دلوں میں مرض لینی نفاق تھا نہ سے دل سے رسول اللہ علیہ کے داران کا اثر ان کے چہروں مانتے ہم اور کی سورت کا مضمون میں کر گھراا تھے تھے وہ کوران کا اثر ان کے چہروں سے ظاہر ہوجا تا تھا رسول اللہ علیہ کو جمیا کمک نظروں سے اس طرح دیکھتے تھے جیسے کی پرموت کی شم طاری ہوجائے یہ فران سے اس طرح دیکھتے تھے جیسے کی پرموت کی شم کور سے تو مستقل اور سے جادراگر میدان جہاد میں مقتول ہوتو ہوائی پڑے گا دل چا ایک و فرمایا فی کی گھر کے میں ان کی گر کہ تو مستقل کے خبر ہوگی کمانہ کر البیات ہم مبتدا ہوا ور طاحت اس کی خبر ہوگی کمانہ کر البیہ کی سات کر و سات ہم مبتدا ہوا ورطاعت اس کا کہ خبر ہوگی کمانہ کر البی کور کی کا ذکر البی کی کہ خبر ہوگی کمانہ کر البی کی کہ خبر ہوگی کمانہ کر البیو کی مقلید ہر ب

کاے قوق می فروق (یعنی منافقین کوچائے کہ جب اللہ تعالیٰ کا کوئی عم نازل ہوتو تک دل ہونے کی بجائے کہیں کہ ہمارا کام تو فرمانہ واری کرنا اوراچی بات کہنا تعنی دل سے اور زبان سے سلیم کرنا ہے۔ قبال صاحب معالم التنزیل ای لو اطاعوا و قالوا قولا معروفاً کان امثل واحسن ، ثم قال وقیل هو متصل بما قبله و اللام بمعنی الباء فاولیٰ بھیم طباعة الله ورسوله و قول معروف بالاجابة و هذا قول ابن عباس فی روایة عطاء (صاحب معالم التزیل فرمات بیں یعنی اگر وہ اطاعت کرتے اوراچی بات کتے تو بہت ہی درست اور بہتر ہوتا پھر کہا کہن نے کہا معلم التزیل میں میں ہے یہ جملہ ماقبل کے دوہ اللہ تعالیٰ اوراس کے رسول کی اطاعت کرتے اور یہ عطاء کی روایت کے مطابق حضرت عبداللہ بن عباس کا تول ہے۔)

ا طاعت کرتے اور بوں کرتے اور بی بات ہے اور بین طاع می اوا بیک سے مطاب سرت جراسد بن باس و و سے۔ وَاَذَا عَزَمُ الْأَنْوَ فَلَوْصَدَ قُوااللّهُ لَکَانَ خَیْرُ الْهُوْ (پھر جب مضبوطی کے ساتھ تھم آگیا کینی جہاد کرنے کا واقعی تھم ہو گیا تو اس وقت بیلوگ اپنے دعویٰ ایمان اور دعوی فرماں برداری میں سے ثابت ہوتے توبیان کے لئے بہتر تھا۔ فکالْ عَنَیْنَا مُنْ اِنْ فَکَیْنَا وُاَنْ تُنْفِیدُ وَاِنْ الْاَرْضِ وَتُعْظِعُواْ الْسُمَامِکُوْ (سوکیا بیصورت حال بیش آنے والی ہے کہ اگر تم

والى بن جاؤتوز من من من الدكرواورآب من قرابت كے تعلقات وقطع كردو)

صاحب روح المعانی تکھتے ہیں کہ بیر منافقین کوخطاب ہے جے استفہام کی صورت میں لایا گیا ہے اس میں ان کو تو بخ ہے اور مطلب بیہ ہے کہ تمہارے جو احوال معلوم ہیں لینی دنیا پرح ص کرنا اور جہاد کی بات سے تھبرانا اور شرکت جہاد سے کتر انا اس بات کو جانے کے بعد کیا کوئی شخص تم سے سوال کر سکتا ہے کہ اگر تنہیں ولایت فی الارض مل جائے بعنی عامت الناس کے والی اور متولی بنا دیئے جاؤ اور تمہیں افتد ارسپر دکر دیا جائے تو تم زمین میں فساد کرو گے اور رشتہ داریوں کو کا نے پیٹ کرد کھ دو کے بعنی تمہارانی فسادا تنا آ کے بوجے گا کہ تہمیں رشتہ داریوں کی پاسداری بھی ندر ہے گی اور آپس کے تعلقات کوئم کرڈ الو کے بعنی تم سے بیسوال کیا جا سکتا ہے اور سائل کا بیسوال کرنا درست ہے۔

قال صاحب الروح: فالمعنى انكم لما عهدمنكم من الاحوال الدالة على الحرص على المدنيا حيث امرتم بالجهاد الذى هو وسيلة الى ثواب الله تعالى العظيم كرهتموه وظهر عليكم ما ظهر حقاء بأن يقول لكم كل من ذاقكم وعرف حالكم ياهنولاء ماترون هل يتوقع منكم ان توليتم ان تسفسدوا في الارض الخ. (صاحب روح المعانى لصح بن كم طلب يهد ونيا يتمهارى حمل كجو حالات فام مو يح بن كممهن جهاد كاعم موجوالله تعالى ك طرف سے ثواب عظيم كاذر يعد بتوتم في است با پندكيا اور تمهارى جو حالت موقوده تمهيں جهاد كاعم موجوالله تا مواور تمهارا كيا حالت موكى سوموكى للذا جوآ دى تمهيں جا تا مواور تمهار سے حالات سے آگاه موتوده تمهيں كهد سكتا ہے كما سے لوگو! تمهاراكيا حالت ہوكى سوموكى الله بالى بايا جا تا تا موادر تمهار كارتم الله كارتم بين والى بنايا جائوته تم زين مين في ادكروكے۔)

بیرجمداور تفیراس صورت میں ہے جبکہ تولیتم کا ترجمدوالی اور صاحب اقد ارہونے کالیا جائے اور ابعض مغسرین نے
اس کا ترجمد اُغُے وَضُنُم لیا ہے صاحب بیان القرآن نے اس کواختیار کیا ہے انہوں نے اس کواستفہام تقریری قرار دیا ہے
اور مطلب بیلکھا ہے کہ اگرتم جہاد سے کنارہ کش رہوتو تم کو بیا خیال بھی چاہئے کہ تم دنیا میں فساد مچادو گے اور آپس میں قطع
قرابت کردو کے بعنی اگر جہاد کو چھوڑ دیا جائے تو مفیدین کا غلبہ ہوجائے گا اور کوئی انظام باتی ندر ہے گا جس میں تمام
مصلحوں کی رعایت ہواور ایسا انظام ندہونے کی وجہ سے فساد ہوگا اور حقوق کی اضاعت ہوگی۔

پھر فرمایا: اُولیک الذین کفتہ الله فاصله هو آغلی اَبْصاره هو (بیده الوگ بیں جن کواللہ نے رحمت سے دور فرما دیا سو انہیں بہرا کردیا اور اُن کی آئھوں کواندھا کر دیالہذاان سے قبول حق کی اور راہ حق پر چلنے کی کوئی امیدنہ کی جائے۔

## تدبرقرآن كي اہميت اور ضرورت

اَفُلَایَتَکَابُرُوْنَ الْقُرْانَ (کیابیاوگ قرآن میں غورنہیں کرتے) اَفُرعَلْ قُلُوْپِ اَفْفَالُهُا یاان کے دلوں پر قفل ہیں اس میں تو بڑے ہاؤر منافقوں کے حال کا بیان ہے مطلب ہیہ ہے کہ انہیں قرآن میں تذہر کرنا چاہئے تھا قرآن کے اعجاز اور معانی اور دعوت جن کے ہار نے فور کرتے تو نہ تو منافق ہوتے اور نہ وہ حرکتیں کرتے جوان سے صادر ہوتی رہی ہیں ان کے تذہر نہ کرنے کا انداز لیہ ہے کہ چینے ان کے دلوں پر قفل پڑے ہوئے ہیں۔

قال صاحب الروح: واضافة الاقفال اليها للدلالة على انها اقفال مخصوصة بها مناسبة لها

غیر مجانسة لسائر الاقفال المعهودة. (صاحبروح المعانی فرماتے بی اقفال کا ان کی طرف اضافت اس بات پردلالت کرنے کے لئے ہے کہ میخصوص تالے بیں جوانبیں کے مناسب بین شہورومعروف تالوں کی طرح بیں۔)

اِنَ الَّذِينَ ارْتَكُوْاعَلَى أَدْبَارِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ مُ الْفُدَى الشَّيْطُنُ سَوَّلَ لَهُ وَأَمْلَى

بِشَك جولوگ پشت پھير كربلٹ كے اس كے بعد كمان كے لئے ہدايت ظاہر ہوگئ تلی شيطان نے ان كے سامنے مزين كرديااور انہيں تاخيروالی با تمیں

كُهُم ﴿ ذَلِكَ بِأَنْهُ مُوَالُوْ اللَّذِينَ كُوهُوا مَا نَزُلَ اللَّهُ سَنُطِيْعُكُمْ فِي بَعْضِ الْمُزْوَ اللهُ يَعْلَمُ

سمجادین این وجہ کے ان اوگوں ہے کہا جنہوں نے اللہ کے نازل کئے ہوئے مان کوناپند کیا کہ ہم بعض کا مول میں تم تبداری اطاعت کریں گئادہ اللہ ان

السُرُارَهُمُو فَكَيْفَ إِذَا تُوفَّتُهُ وَ الْمُلَيِّكُ يُضْرِبُونَ وَجُوْهُ هُمُ وَ أَذَبَارَهُمُ وَ ذَٰ لِكَ بِأَنَّهُ مُ البَّعُوْا

خنیر باتی کرنے کوجانا بے موان کا کیا حال ہوگا جب فرشت ان کی جانوں کی بھن کرتے ہوئ ان کے چروں اور ان کے پہنے کی بار اجب کے اس جرکا اجاع کیا

مَا اللهُ عَلَاللهُ وَكُرِهُ وارضُوانِهُ فَالْحَبْطَ اعْمَالُهُ وَا

جس نے اللہ کونا راض کردیا اور انہوں نے اللہ کی خوشی کونا پیند کیا چراس نے اکارت کردیے ان کے اعمال

## مرتدین کیلئے شیطان کی تسویل اور موت کے وقت ان کی تعذیب

قسفسی و : حضرت ابن عمال رضی الله عند نے فرمایا کران آیات میں بھی منافقین کا ذکر ہے ان سے جو مخالفانداور باغیانہ کرکتیں ظاہر ہو کیں ان کی وجہ سے ان کے لئے دعوائے اسلام پر باقی رہنے کا بھی کوئی راستہ ندر ہا اور بعض حضرات نے فرمایا کہ اس سے اہل کتاب مراد ہیں جنہوں نے رسول الله علیہ کو آپ کے ان اوصاف کو دیکھ کر پیچان لیا جو اپنی کتابوں میں پاتے سے پھر بھی کفر پر جے رہے (اس کوار تعدو اعلی ا دبار ھم سے تعییر فرمایا کیونکہ آل حضرت علیہ کی کتابوں میں پاتے سے پھر می کفر پر جے رہے (اس کوار تعدو اعلی ا دبار ھم سے تعییر فرمایا کیونکہ آل حضرت علیہ کی تشریف آوری سے پہلے دعوی کیا کرتے سے کہ ہم ضروراتباع کریں گے اس دعوے کے مطابق جو پھر کرنا تھا اس سے پھر گئے ) آیات کا نزول جن لوگوں کے بارے میں بھی ہوا الفاظ کا عموم ہر طرح کے مرتدین کوشامل ہے ارشاد فرمایا کہ بھی مورکہ کو سے کہ کو گئی تھی شیطان نے ان کا ناس کھویا اس نے کفر شیطان نے مزید میکی کران کو سے بتایا کہ دیکھو کہ ابھی دنیا میں بہت رہنا ہے اور زیادہ ون جینا ہے اسلام اور انداز دکواور پر سے اعمال کوان کے سامنے چھا کر کے چیش کیا حق اور دیا ہوں نے مزید میکی کرارہ گے و دیکھو کہ ابھی دنیا میں بہت رہنا ہے اور زیادہ ون جینا ہے اسلام قبول کر کے بیمی زندگی آرام سے کیے گزارہ گے و کے دیکھو جو لوگ اسلام قبول کر لیے سے کئی تکیفوں میں پر جاتے ہیں۔

قبول کر کے بیمی زندگی آرام سے کیے گزارہ گے و کی موجو لوگ اسلام قبول کر لیتے سے کئی تکیفوں میں پر جاتے ہیں۔

ذلاک پاکھنٹی کی ہو ان اسے کون لوگ مراد ہیں اور بَعْضِ الْا مُو سے کیا مراد ہے اس بارے میں مفسرین نے متعدد کیا ہے اور آلیدین کی ہو ان اس کون لوگ مراد ہیں اور بَعْضِ الْامْو سے کیا مراد ہے اس بارے میں مفسرین نے متعدد

اقوال لکھے ہیں باتھ کی باکوسید لینے کی صورت میں وہی قول قرین قیاس ہوگا جس سے د لک کامشار الیہ مسبب اور باکا

مرخول سبب بن سکتا ہوعلامہ قرطبی نے ذلاک کامشارالیہ اَهلیٰ لَهُمْ کوتر اردیا ہے اور مطلب بیہ تایا ہے کہ شیطان کا آئیس کم والی با تیں سمجھانا اس سبب ہے ہے کہ انہوں بعنی منافقوں اور یہود یوں نے مشرکین سے کہا جن کو اللہ کا نازل فرمودہ ناگوار ہے کہ ہم بعض امور میں تمہاری اطاعت کر لیں کے بعنی محمد رسول اللہ علیہ کی مخالفت میں (مشلاً) آپ سے دشنی رکھنے میں اور جہاد میں شرکت نہ کرنے میں اور دین اسلام کو کمزور کرنے میں ہم تمہاری بات مان لیس کے شہاری سب باتوں کی اطاعت کا وعدہ نہیں کرتے بیلوگ کا فرتو پہلے ہی سے مضم یوصفات کفرید کا اظہار اور اعلان بھی کردیا اس لئے باتوں کی اطاعت کا وعدہ نہیں کرتے بیلوگ کا فرتو پہلے ہی سے مضم یوصفات کفرید کا اظہار اور اعلان بھی کردیا اس لئے شیطان کو انہیں ڈھیل دینے اور کفر میں آگے بڑھانے کا موقع مل گیا (تفیر قرطبی ۲۵۰ ج۱۷)

#### موت کے وقت کا فرکی ماریبیٹ

پھرفر مایا فکنف اذاتو فتھ والتہ کے اس میں منافقین کی موت کے وقت کی بدحالی کابیان ہے مطلب یہ ہے کہ اگر دنیا میں ان کوعذاب نہ ہوا تو بہتہ مجس کہ وہ عذاب سے محفوظ ہو گئے ہرکا فرکوعذاب ہونا ہی ہے جوموت کے وقت سے ہی شروع ہوجاتا ہے ارشاد فر مایا کہ ان منافقین کا کیا حال ہوگا جب فرشتے ان کی روح قبض کررہ ہو تئے اور ان کے چروں اور پشتوں کو ماررہ ہوں گئے صاحب روح المعانی کھتے ہیں کہ دنیا میں بیلوگ جہاد سے بی رہے ہیں ان کا یہ بچا کہ کتنے دن چلے گابا لآخرم ہیں گے اور موجائے گی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ جوکوئی ہمی محفوظ کی حالت میں مرتا ہے فرمایا ہے کہ جوکوئی ہمی محفوظ کی حالت میں مرتا ہے فرمایا ہوتا اس کے جرب پر اور پھیلے مصد پر مارتے رہے ہیں اس مار پید کو حاضرین محسوس نہیں کرتے مگر ایسا ہوتا ضرور ہے جیسا کہ برزخ کے احوال مرنے والے برگز رہتے ہیں اور دیکھنے والوں کونظر نہیں آتے سورۃ الانفال میں فرمایا۔

خلا یا گاہ واللہ کی میں اس لئے ہے کہ انہوں نے اس چیز کا اتباع کیا جو اللہ کی ناراضکی کا سب ہے اوراس کی رضا مندی کو اچھانہ جانا سواللہ نے ان کے اعمال اکارت کردیے ) یعنی انہوں نے کفر کو اختیار کیا (جو اللہ

تعالیٰ کی ناراضکی کاسب ہے) اور ایمان قبول نہ کیا (جواللہ تعالیٰ کی رضامندی کاسب ہے) اللہ کوراضی کرنے والے عمل سے ان کونفرت اور کراہت تھی ان کے موت کے وقت بیسزا ملے گی اور اس کے بعد بھی براعذاب ہی عذاب ہے اور انہوں نے دنیا میں جوکوئی عمل ایسا کیا تھا جس پر ثواب دیا جاسکے ان اعمال کوبھی اللہ نے اکارت کر دیا یعنی آخرت میں ان انکال کا کوئی فائدہ نہ پہنچے گا۔

## آمْرَ حَسِبَ الَّذِينَ فِي قُلُورِمُ مُرَضُ أَنْ لَنْ يُخْرِجُ اللهُ أَضْعَانَهُ مْ وَلَوْنَكَ أَوْ لا رَيْنَاكُهُ مُ

کیاان لوگوں نے خیال کیا ہے جن کے دلول میں مرض ہے کہ اللہ ان کے کینوں کو نہ ڈکا لے گا اورا گرہم چاہتے تو آپ کوانہیں دکھا دیے '

فَلْعُرَفْتُهُ مْ بِسِيْمَهُ مْ وَلَتَعْرِفَتُهُ مْ فِي كَنِي الْقَوْلِ وَاللَّهُ يَعْلَمُ اعْمَالْكُوْ وَلَنَبْلُونَاكُمْ

تا كه جمتم ميں سے بجابدين كواور مبر كرنيوالول كوجان ليس اور تا كه جم تبہارے اعمال كوجائج ليس۔

## منافقین کےدلول میں مرض ہے طرز کلام سے ان کا نفاق پہنچانا جاتا ہے!

قصصید: جولوگ منافقین تھانہیں اسلام سے اور سلمانوں سے دشمنی تھی بظاہر دوست بے ہوئے تھا وراندر سے دشمن تھی اس میں یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر سے دشمن تھی اس میں یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر اسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہم سلمان ہیں یہ لوگ قسمیں کھا کھا کر اسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہمارا باطن پوشیدہ رہ کھا اور ای مسلمانوں سے کہتے تھے کہ ہمارا باطن پوشیدہ رہ کھا اور ای طرح اپنے کفرکوچھپا کر سلمانوں کے ساتھ چلتے رہیں گے اور ان سے جو منافع متعلق ہیں حاصل کرتے رہیں گے یہ ان کا خیال تھا منافق اپنے نفاق کو چھپا تا ہے اور یوں بھتا ہے کہ میں بڑا ہوشیار اور چالاک ہوں اللہ تعالی شانہ نے ایک عرصہ کا خیال تھا منافق اپنے بھان کی پیچان نہیں کر ائی ہاں ان کے احوال اور اعمال بیان فرماد یکے سورہ برات میں ان کے فیصلی احوال بیان فرماتے ہیں ای کئے اس سورت کا ایک نام فاضحہ .....(یعنی رسوا کرنے والی بھی ہے بعض دوسری سورتوں میں بھی احوال بیان فرماتے ہیں ای لئے اس سورت کا ایک نام فاضحہ .....(یعنی رسوا کرنے والی بھی ہے بعض دوسری سورتوں میں بھی اس کی حرکتیں اور ان کے اعمال بیان فرماتے ہیں ان فرماتے ہیں وکو نگاؤ کر کو کھوں کو کو نگاؤ کر کو کھوں کو کو کر نگاؤ کر کو کر کر کو کر کر کر کو کر کر کو کر کر کو کر کر کر کو کر کو کر کو کر کو کر کو کر کر کر کر کر کر کر کر کو کر کر

(اوراگرہم چاہیں آپ کو واضح طور پر ان منافقین میں ہے ہرایک کی الگ الگ پہچان گرادیں گراس کی ضرورت نہیں ہے) آپ ان کے رنگ ڈھنگ بتاد ہے گا کہ بیمنافق ہیں ہے) آپ ان کے رنگ ڈھنگ بتاد ہے گا کہ بیمنافق ہیں اندر سے مؤمن نہیں ہیں کیونکہ غیر مخلص کا طریقہ کاراور طرز زندگی اور میل جول اور بول چال کا ڈھنگ مخلصین ہے مختلف ہوتا ہے بلا وجہ تشمیس کھانارک رک کربات کرنا سوچ سوچ کرجواب دینا تا کہ الفاظ اور طرز گفتگو سے مخاطب کو بدعقیدگی کا پہتر نہ جا جا جائے بیمنافقین کے ڈھنگ ہوتے ہیں ایک عرصہ تک تو ایسا ہی رہا ان خرایک دن وہ آیا کہ بدلوگ تی اور ذات کے جال جائے بیمنافقین کے ڈھنگ ہوتے ہیں ایک عرصہ تک تو ایسا ہی رہا ان خرایک دن وہ آیا کہ بدلوگ تی اور ذات کے ساتھ مسجد نبوی علیقہ سے نکال دیئے گئے جس کی تفصیل سیر ت ابن ہشام کے جلد ٹانی کے اوائل میں زکور ہے۔

والله يعدُ وَعَلَمُ الْحَمَّالُكُوْ (اورالله تبهارے اعمال کوجات ہے) اے الل ایمان کے اخلاص کا اور الل نفاق کی منافقت اور کر وفریب کاعلم ہے منافقین بیز سمجھ لیس کہ ہم مسلمانوں ہے اپنی منافقت کو چھپا کراپنے ارادوں میں کامیاب ہوں گ اگر مونین مخلصین کو پیدنہ چلاتو اللہ تعالی کو توسب کچھلم ہے اس کے عذاب اور عقاب سے کیے مطمئن ہوگئے؟

وَلَنَبُلُونِكُاوْتُ فَیْنَوُ الْمِیْمِنِیْنَاوْ (لیمی اعمال شرعیہ جہاد وغیرہ کے جواحکام نافذ کئے جاتے ہیں ان کے ذریعہ تمہاری آزمائش کی جاتی ہے ہم ضرور ضرور تمہاری آزمائش کریں گے تا کہ خلص مجاہدین اور صابرین کا ظاہری طور پرعلم ہوجائے و ذَبُلُو آخُدِارَ کُومُ (اور تا کہ ہم تمہارے احوال کوجانج لیں)۔

ان الذرن كفروا وصل واعن سيبل الله وشاقوا الرسول كالله وسات المائين كفروا وصل واعن سيبل الله وشاقوا الرسول كالله وسات المائين كفروا وصل واعن سيبل الله وشاقوا الرسول كالله والمحالين كالمحالين كالمراوك للله والمحالين كالمراوك للله والمحلية والمحلية

کا فرلوگ اللہ تعالیٰ کو بچھ نقصان نہیں پہنچا سکتے'ان کے اعمال حبط کئے جائیں گے

قیفسید: او پرچارآ یات کاتر جمد کیا گیا ہے پہلی آیت میں فرمایا کہ جن لوگوں نے کفر کیا اور اللہ کے راستے سے روکا اور رسول کی مخالفت کی اور ہدایت ظاہر ہونے کے بعد اس سے پھر گئے ایسے لوگ اللہ کو پھی بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے (بیہ لوگ اپنی ہی جانوں کو نقصان پہنچا کیں گے اور انہیں قیامت کے دن ہر بادی کا سامنا ہوگا) دنیا میں انہوں نے جو کوئی عمل ایسا کیا تھا جس پر اللہ کی طرف سے اہل ایمان کو ثواب ماتا ہے قیامت کے دن کا فروں کو اس کا پھی بھی ثواب نہ طے گا یہ اعمال بالکل اکارت طے جا کیں گے۔

دوسری آیت میں بیتھم فرمایا کہ اللہ کی اوراس کے رسول کی اطاعت کرواورا پنے اعمال کو باطل نہ کرؤاعمال صالحہ

سابقدایمان میں شک کرنے اور کفروشرک اختیار کرنے اور بعض کمیرہ گناہوں کی وجہ سے باطل ہوجاتے ہیں یعنی ان کا ثواب ختم ہوجا تا ہے صاحب روح المعانی نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عند سے نقل کیا ہے کہ لا تبسط لوا بالریاء والمسمعة (کریا کاری اور شہرت کی طلب کے ذریعہ اپنے اعمال کو باطل نہ کروآ یت عام ہے اس کے مفہوم میں ہروہ چیز واضل ہے جس سے اعمال باطل ہوجاتے ہیں۔

حضرت عبدالله بن عمرض الله عنمانے بیان فرمایا کہ ہم یعن صحابہ کرام یہ بھتے تھے کہ ہر نیکی ضرور مقبول ہوتی ہے جب
آیت کر یمہ اطبیعو اللہ و اَلَّمِی اللّہ عنوالدَّ اُلْوَالْکَالْکُو نازل ہوئی تو ہم نے کہا کہ وہ کیا چز ہے جو ہمارے اعمال کو
باطل کرے گی پھر ہم نے بھولیا کہ ای ہے کبیرہ گناہ اور فواحش مراد ہیں یعن ان سے اعمال صالح باطل ہو سکتے ہیں اس کے
بعد جب ہم کی کود یکھتے ہے کہ کوئی گناہ یا فن کام اس سے سرز دہوگیا تو ہم کہتے ہے کہ یہ فض تو ہلاک ہوگیا یہاں تک کہ
آیت اِلْکَاللّٰکَ لَایکھُورُان اُلْکُولُو یہ وَیعَنُورُ مَا دُونُ وَلِکَ لِمَنْ یَکُنُا اُو نازل ہوگی تو اس کے بعد ہمارا طریقہ یہ ہوا کہ جب کوئی
فض کبیرہ گناہ کر لیتا تھا تو اس کے بارے میں مواخذہ کا خوف رکھتے تھے (یعنی اس کا مواخذہ یقنی جانے تھے) اور
جس سے کبیرہ گناہ سرز دنہ ہوتا اس کے بارے میں بخش کی امیدر کھتے تھے (ذکرہ صاحب الروح ص ۹ کے ۲۷)

تیسری آیت میں ارشادفر مایا کہ جنہوں نے کفر کیا اور اللہ کے داستہ سے روکا پھر حالت کفر میں مرکھے اللہ تعالی ہرگز ان کی مغفرت نہیں فرمائے گاہاں اگر کسی کا فرنے اسلام کی خالفت کی اور اللہ کے دین سے روکتار ہا پھر تو بہر کی لیعنی اسلام تبول کرلیا پھر حالت اسلام ہی میں مرکمیا تو اس کے زمانہ کفر کا سب پھر معاف ہوجائے گاای بات کو بیان کرتے ہوئے رشول اللہ علیہ خاصر ما سے خاصر میں معام تباہد مشکل قالمان کے حضرت عمر و بن عاص کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا ما علمت یا عمروان الاسلام بھدم ما کان قبله مشکل قالمان کے صحارات میں الاسلام ایا ہے کہ مام گنا ہوں کو (جوزمانہ کفریس کے ختم کردیتا ہے)

## تفلی نماز روزہ فاسد کرنے کے بعد قضاءوا جب ہونا

جنفیدکاند بب بیہ کداگرکوئی شخص نقل نمازیانقل روز ہ شروع کر کے تو ڈر بے تواس کی تضاوا جب ہے اس کے دلائل بھی جیس ان بل سے آیت بالا کو بھی دلیل بیں چیش کیا ہے تشریح بیہ کہ اللہ تعالی نے ارشاد فر مایا کرا ہے اعمال کو باطل نہ کرو جب کی نے ایک رکعت پڑھی لیا گھنٹہ رو گھنٹہ روز ہ رکھ لیا پھر تو ڈر دیا تواس سے وہ عبادت نے میں رہ گئی جس کو شروع کیا تھا پوری عبادت کر کے کئی مل سے باطل کروے یا پوری کرنے سے پہلے ہی باطل کر دے دونوں طرح سے ابطال کی ممانعت پرآیت کریم کی دلالت ہوتی ہے شخ این ہمام فتح القدیم میں قصال تسعالی والا تبطلوا اعمال کا ممانعا لھا قبل اتمام ها بالافسادا و بعدہ بفعل ما یحبطه و نحوه.

## كمزورنه بنواور دشمنول كوسلح كي دعوت نهدو

چوتھی آیت میں فرمایا فالا تھوفا وکا کو گوالگ التاليم (اے مسلمانو! تم ہمت مت مارد اور اپنے دشمنوں کو صلح کی طرف مت بلاؤ) اس میں بیارشاد فرمایا کہ جب کا فروں ہے جنگ تھن جائے تو تم جنگ پرآ مادہ رہواور جہاد فی سبیل اللہ میں کوئی کمزوری نہ کھاؤ کمزور پڑ جانے میں بیمی داخل ہے کہ خود سے دشمنوں کوسلے کی دعوت دی جائے اگر دشمن صلح کی بات اٹھا تمیں تو بعض احوال میں صلح کر لینا جائز ہے جس میں اسلام اور سلمانوں کا نفع ہوجیسا کہ سورہ انفال میں فرمایا وَ إِنْ جَنْعُوْ الِلسَّا لَيْهِ وَاَلْجُنْکُوْ لَهُمَا وَ تَوْکُلُ عَلَى اللّٰهِ مَرِيدَتُونِ حَسِلِ لِنَاسِ

تم ہی بلندر ہو گے اگر مومن ہو

پھر فرمایا و الله معکف اوراللہ تمہارے ساتھ ہے لہذا جم کر پوری قوت کے ساتھ دشنوں سے مقابلہ کریں اوراللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں اوراخلاص کے ساتھ اللہ کے دین کی مدر کرنے کی نیت سے قال کریں ای سورت کے پہلے رکوع میں گزر چکا ہے پائھاً الکہ نین اُمنْ قَالِن تنظیرُ واللہ یکٹھر کھ ویکھتے آڈی انگھ (اے ایمان والواکر تم اللہ کی بعنی اس کے دین کی مدد کرو گوت اللہ تمہاری مد دفر مائے گا اور تمہارے قدموں کو جمادےگا۔

پر فرمایا وکن یکو گذاخه کالگؤ (اور وه تمهارے اعمال میں ہر گزکی نہ کرے گا)وہ ہر مل صالح کا ثواب دے گا بشرطیکہ اسے باطل نہ کردیا ہواللہ تعالی نے اعمال صالحہ پر وعدہ فرمایا ہے کہ ایک عمل کا ثواب کم از کم دس گنا دیا جائے گا اور اس سے زیادہ جتنا جا ہے بیفنل ورحمت سے عطاب فرمائے گا۔ فکن ٹیٹوٹن کیکریدہ فکلا پیکناٹ بجنسگا ڈکا کہ کھگا

انگا الحیوة الله نیالوب و لهو و ان تونم فوا و تنفو ایوت کم اجور کورو کالیت ککفر در این الحیوة الله نیالوب و لهو و کان تونم فوا و تنفو ایوت کور ایوت کم اجور کار در م می در در در ما در می اور در می اور می می اور می این می می این می می این می می این می این

تُلْ عَوْنَ لِتُنْفِقُوْ إِنْ سَيْلِ اللَّهِ فَيْنَكُمْ مِن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ فَالْمَا يَبُخُلُ اللّهِ فَيْنَكُمْ مِن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ فَالْمَا يَبْخُلُ اللّهِ فَيْنَكُمْ مِن يَبْخُلُ وَمَن يَبْخُلُ وَاللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الْفُورَةُ وَإِنْ تَتُولُوْ اللّهُ اللّهُ الْفُورُ وَ وَالْمَاكُولُولُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ اللّهُ الللّهُ اللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الللللّهُ الل

د نیاوی زندگی لہوولعب ہے کنجوس کا وبال بخل کر نیوالے پر ہی ہے اللہ غنی ہے اور تم فقراء ہو!

مستسير: گزشتة يت يسمونين سے خطاب تھا كمتم ست ند بنواور كافرول سے ملح كرنے كى طرف ن جيكواللد تمہارے ساتھ ہے وہ تمہارے اعمال کوضائع ندفر مائے گاان آیات میں مسلمانوں کو چند تنبیبہات فرمائی ہیں پچھ عام احوال ے اور کھی فی سبیل الله اموال خرج کرنے سے متعلق ہیں اول تو یفر مایا کددنیا کھیل ہے نفوس کو بہلانے والی چیز ہے سورة العكبوت من بهى يمضمون ہواں يہ بھى فرمايا ہے وان الدّار الكخرة كهى الْعيكان (اور بلاشبة خرت والا كمربى زندگی ہے) کھیل کود سے مقاصد هیقیہ حاصل نہیں ہوتے مقصد حقیقی لینی ہمیشہ نعتوں اور فرحتوں اور لذتوں میں رہنا یہ موت کے بعد دارآ خرت ہی میں نعیب ہوگا ای کے لئے کوشش کرنا لازم ہے انہیں اعمال میں مشغول ہوجود ہاں کام آئيں پر فرمايا وَإِنْ تُومِونُوا وَتَكَفُّوا وَوَتِكُمْ أَجُودُكُورُ اوراكرتم ايمان پر جي رہے اور تقوى اختيار كيا (جس ميں فرائض اورواجبات کی ادائیگی اورترک معاصی سب داخل ہے) تو اللہ تمہارے اعمال کے اجور عطاء فرمائے گامفسر قرطبی نے اس کے کی معنی لکھے ہیں اول بیک اللہ تہمیں سے تم نہیں دے گا کہ پورے اموال زکو ہیں دے دو، اور دوسر امطلب بیہ ہے کہ تمہارے اموال کواپی راہ میں خرج کرنے کا تھم دیتا ہے اس کا تو اب تمہیں کول جائے گا اور ایک میر مطلب تکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو کسی جگد مال خرچ کرنے کا تھم ہوتا ہے تو وہ تبہارے اموال کا سوال نہسیں ہے وہ تو ای کا مال ہے ای نے تم کوعطاء فرمایا وہی مالک حقیق ہے اپنی رضا کے لئے جو مال بھی خرچ کرنے کا تھم فرمائے اس پر راضی رہنا جا ہے كونكهاس فاينامال طلب فرمايا- (لا يسئلكم اموالك كاترتبان تُومِنُوا يرجيها كماس كرجزاموف كامقتفا ہے بایں معیٰ نبیں ہے کدا گرامیان ندلاؤ تو تمہارا مال لے لے گا بلکہ بایں معیٰ ہے کدامیان ندلانے والے سے تو ہماری کوئی خصوصیت بی نہیں اس میں تو سوال اموال کا احمال بی نہیں ، البند شاید ایمان لانے کی صورت میں ڈرتا کہ کہیں دوتی میں فر مائش نه مون لكيس جيسا كراكش الله دنيا ميس مشابده كياجاتاب)

إِنْ يَتَكَلَّمُونَ مَا فَيْخُولُمُ تَبْعُلُوا وَيُغْرِجُ آضْعُ الْكُورُ (الروه تم عنهار عوالطلب كرعاورانتهاء درجه تك طلب

قرمائے تو تم بخل کرو گے اور اللہ تعالی تہاری نا گواری کو ظاہر فرمادے گا یعنی تم اس صورت میں مال خرج نہ کرو گے اور خرج کرنے کا تھم ہوتے ہوئے خرج نہ کرنے کی ظاہری ہے ملی سے تہارے اندر کی نا گواری ظاہر ہوجائے گی اور یہ بات ظاہر ہوجائے گی کہ تھم کے مطابق عمل کرنے پر دل سے راضی نہیں ہو (مسلمانوں کا بیر حال ہے کہ ذکوۃ کی اوائیگ کے طور پر 1140 خرچ کرنے کا تھم ہوتا تو ہیں دینداری کے دعویدار بھی پورا حساب کر کے پوری زکوۃ دیتے کو تیار نہیں اگر پورے اموال کا خرچ کرنے کا تھم ہوتا تو کیا حال ہوتا خوب مجھ لیا جائے اس مضمون کو بعد والی آیت میں بیان فر مایا ارشاد ہے کہ آئے نہ تو گور کے ان کی تو ت دی جاتم میں سے بعض وہ ہیں جو نہوی کرتے ہیں )
ہو کہ تمہیں اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی دعوت دی جاتی ہے تو تم میں سے بعض وہ ہیں جو نہوی کرتے ہیں )

و من يَدْخُلُ فَانْدُا يَبُغُولُ عَنْ نَفْسِه (اور جُوْخُصُ بَلُ احْتَيار كرے كاكنوس بنے كاتو وہ خودا بنے ہى سے بخل كرتا ہے لينى اپنى ہى جان كوخرچ كرنے كے منافع سے محروم ركھتا ہے خرج نہ كرنے كا ضررخودا كو كانتخاہے۔

والله الفيق وَانْتُمُ الفَقرَاةِ (اورالله عن بَ اورتم محان مو) الله تعالى تهميں عطاء فرما تا ہے اسے نہ حاجت ہے نہ ضرورت ہوہ بناز ہے تم سب اس کے حاج ہواس غلط بنی میں کوئی ندرہے کہ شرع قوانین کے مطابق جواموال خرج کرنے کا تھم ہے اللہ تعالی کا اس میں کوئی نفع ہے (العیاذ باللہ)

## اگرتم دین سے پھرجاؤتواللددوسری قوم کولے آئے گا

آخر میں فرمایا وان تکوکوا یک تبنون قوماً عَیْرَکُونِّ (اوراگرتم روگردانی کرودین اسلام کی طرف سے بے رخی اختیار کرلوتو اللہ تعالیٰ تہارے بدلید دسری قوم کو لے آئے گا)

فُوْلِائِیکُونُوْااَفِیکَالُکُوْ (پھروہ تہارے جیے نہ ہوں گے)اس میں ان مسلمانوں کو جونزول آیت کے وقت موجود تھے خصوصاً اور تمام بعد آنے والے مسلمانوں کوعمو ما حمیہ فرمادی کہ کوئی فخض میہ نہ بچھ لے کہ دین اسلام کی نصرت اوراس کے اعمال ٔ انفاق مال ٔ اور جہاد فی سمیل اللہ وغیرہ۔

مجھ پریامیری قوم پر موقوف ہے اللہ تعالی کسی کامختاج نہیں ہے وہ خالق اور مالک بھی ہے غنی بھی ہے قادر مطلق بھی ہے جس کو جا ہے جس کام میں جا ہے استعال فر ماسکتا ہے۔

عجمى اقوام كى دينى خدمات

سنن ترندی میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عند ہے مروی ہے کہ رسول اللہ واللہ سے سحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ واللہ واللہ واللہ اللہ واللہ وال

مجى لئكا موتو فارس كے بہت سے لوگ اس كو حاصل كرليں گے۔ (سنن زندى ابداب تغير سورة محمد عليه ا

یہ چنداساء محدثین کرام کے ہم نے حافظ ذہی گی تذکرۃ الحفاظ سے منتجب کر کے لکھے ہیں مزید مطالعہ کیا جائے تو فارس کے محدثین کی بڑی تعداوسا منے آجائے گی حافظ جلال الدین سیوطیؒ نے جو تذکرۃ الحفاظ کا تکملہ لحظ الالحاظ کے نام سے لکھا ہے اس سے بھی انتخاب کرلیا جائے 'حافظ ابوالقاسم طبرانی 'صاحب المعاجم اور حافظ ابوحاتم محمد بن حبان ابستی اور ابن اسنی ابو بکردینوری اور حافظ ابولیم اصبہانی اور صاحب السنن امام بھٹی کا اضافہ توکری کیں۔

میہم نے چندمحد ثین کرام کے اساء گرامی لکھے ہیں جو بلاد فارس کے رہنے والے تقد وسرے بلاد مجم کے محد ثین ان کے علاوہ ہیں اہل مغرب کے جن حضرات نے کتاب وسنت کی خدمت کی ہاں کو بھی فہرست میں لے لیا جائے ،حضرت امام ابوعرووانی امام شاطبی امام ابن الجزری کے اساء گرامی کو بھی فہرست میں لکھ لیں مفسرین عظام اور فقہائے کرام کا تذکرہ باقی ہاں کی بھی فہرست بنالی جائے امام ابو صنیفہ رحمتہ اللہ کے فقہ کو آگے بوجوانے والے تو اہل فارس ہی تھے جنہیں علائے ماور کو نہر کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

اسلام قبول کرنے کے بعدتا تاریوں نے جواسلام کی خدمت انجام دی ہیں اور ترکوں نے جو سلیسی جنگیں لڑی ہیں ان کو بھی دھن میں رکھنا چاہئے یہ تقبیل ان قوم انگیری کے عموم میں تمام مجمی اقوام آجاتی ہیں رسول اللہ علیہ نے بطور مثال فارس کا تذکرہ فرمادیا ہے۔

وَهَذَا آخِر الكلام فِي تفسيرسورة محمد عليه الصلوة والسلام وَعَلَى آله وصَحِبه البَررة الكرام والحَمد لله تعالىٰ على التَمام،



فتح مبين كاتذكره نفرعزيز اورغفرات عميم كاوعده

منسيد: يسورة الفتح كى ابتدائى آيات كاترجمه كيا كياب اسورت من فتحمين كادوسلح مديبيكا دوفت فيبركا

# صلح حديبيه كامفصل واقعه

رسول الله علی الله علی کوریش کرنے بہت زیادہ تکلیفیں دی تھیں تی کہ آپ کوادرآپ کے اصحاب کو ہجرت کرنے پر مجود کردیا تھا ذی قعدہ ۱ عمیں رسول الله علی ہے جو کرر نے کے لئے اپنے چھے نمیلہ بن عبداللہ لیشی رضی اللہ عنہ کوامیر بنا کر دوانہ ہوگئے مدید منورہ کے رہنے والے اورآس پاس کے دیبات کے باشندوں کو بھی سفر میں ساتھ چلنے کے لئے فرمایا آپ نے عرہ کا احرام باندھ لیا اور حضرات صحابہ نے بھی تا کہ لوگ یہ بھی لیس کہ آپ کا مقصد جنگ کرنا نہیں ہے صرف بیت اللہ کی نیارت کرنا مقصود ہے آپ اپ ساتھ بدی کے جانور بھی لے تھے (جوج وعمرہ میں حرم مکہ میں ذی کئے جاتے ہیں) جب آپ مقام عفسان میں پہنچ تو بشر بن سفیان کعمی سے ملاقات ہوئی اس نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قریش مکہ کوآپ کی روائی کا پہنچ ہوگا ہیں جمع ہوگا ہیں جمع ہوگا ہیں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ قریش مکہ کوآپ کی روائی کا پہنچ ہا گیا ہے وہ مقام ذی کو کہ میں وافل نہ ہوئے دیں اور قسیس کھا کھا کر یہ جد کررہے ہیں کہ آپ کو کہ میں وافل نہ ہوئے دیں گا ورخالہ بن ولید (جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) اپنے ہواروں کولیکر کراع الغیم (ایک مقام کا مونے دیں گا ورخالہ بن ولید (جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) اپنے ہواروں کولیکر کراع الغیم (ایک مقام کا مونے دیں گا ورخالہ بن ولید (جواس وقت تک مسلمان نہیں ہوئے تھے) اپنے ہواروں کولیکر کراع الغیم (ایک مقام کا

نام ہے) میں پہنچ چکے ہیں آپ نے بین کر راستہ بدل دیا اور اتنی ہاتھ کی طرف روانہ ہو گئے یہ با قاعدہ راستہ نہیں تھا کھاٹیاں تھیں دشوار گزار مقامات سے گزرنا پڑا یہاں تک کہ زم زمین میں پہنچ گئے اور مقام حدیبیہ کے راستہ پر پڑ گئے حدیبیہ کمہ اور جدہ کے درمیان ہے حرم کے حدود وہاں ختم ہوجاتے ہیں (عسفان سے مکہ معظمہ جاتے ہوئے حدیبیہ واقع خہیں ہوتالیکن چوکلہ قریش کے آڑے جانے کاامکان تھااس لئے آپ راستہ بدل کرحدیبیہ پہنچ گئے۔

جب قریش کے سواروں کو پید چلا کہ اپنے راستہ بدل دیا ہے تو واپس قریش کے پاس کمہ معظمہ چلے گئے ادھررسول اللہ علقہ اپنے اصحاب کے ساتھ مقام حدیدیہ بیٹی گئے دہاں پہنچ تو آپ کی او ٹنی بیٹے ٹی صحاب نے ہما بیتو آگے ہو ہے سے ہٹ کرنے گئی آپ نے فرمایا ہٹ کرنا اسکی عادت نہیں ہے اسے اسی ذات پاک نے روک دیا جس نے ہاتھی والوں کو کمہ معظمہ میں وافل ہونے ہے روک دیا تھا کیونکہ قرایش کم کے آڑے آ جانے اور کم معظمہ کے داخلہ میں رکا وٹ ڈالنے کا گمان تھا اس لئے آپ نے فرمایا کہ اگر آج قرایش نے جھے ہے کی الی بات کا سوال کیا جو صلہ رحمی کی بنیاد پر ہوتو میں اس میں اسکی موافقت کرلوں گا اور بعض روایات میں یوں بھی ہے کہ اگر مجھے کی الی بات کی دعوت دیں گے جس میں ان میں موافقت کرلوں گا اور بعض روایات میں یوں بھی ہے کہ اگر مجھے کی الی بات کی دعوت دیں گے جس میں ان میں کے حرمت کا مطالبہ ہوجنہیں اللہ تعالی نے معظم قرار دیا ہے تو ان کی بات مان لوں گا۔

صدیبیی قیام و فر الیالین و ہال پانی بہت ہی کم تھا حضرات محابہ نے عرض کیایار سول اللہ یہاں و پانی نہیں ہے نہ وضوکر سکتے ہیں نہ پینے کا انظام ہے ہی تھوڑ اسا پانی ہے جو آپ کے بیالہ میں ہے آپ نے اپنا وست مبارک اس بیالہ میں رکھ دیا آپ کی مبارک انظیوں سے پانی کے چشمے جاری ہو گئے راوی صدیث حضرت جابر رضی اللہ عندنے بیان کیا کہ ہم افک پندرہ نے پانی ہیا کہ ہم لوگ پندرہ سوتھا گرا کہ ان کے ہوئے اور کا فی ہوجا تا۔

### حضرات صحابه كي محبت اورجاناري

عروہ بن مسعود حاضر خدمت ہوئے آو انہوں نے عجیب منظرد یکھا حضرات صحابہ کی محبت اور جانثاری دیکھ کر آتکھیں کہیں و کھٹی رہ گئیں رسول اللہ علی فضوفر ماتے تھے تو جو پانی آپ کے اعضاء سے جدا ہوتا حضرات صحابہ اسے گرنے نہ دیتے تھے اور فور آبی اپنے ہاتھوں بیں سے اپنے ہاتھوں بیں لیے تھے اور آپ کا اگرکوئی بال گرتا تھا تو اسے بھی گرنے سے پہلے ہی ایک لیتے تھے۔

لے لیتے تھے اور آپ کا اگرکوئی بال گرتا تھا تو اسے بھی گرنے سے پہلے ہی ایک لیتے تھے۔

عروہ بن مسعود تعنی نے واپس ہو کر قریش مکہ ہے کہا کہ دیکھو جس کی بار کری قیصراور نجاشی کے پاس گیا ہوں (یہ تیوں باوشاہ سے ) جس نے کی بادشاہ کے ایسے فرمانبر دارنہیں دیکھے جیسے محد رسول اللہ علیات کے ساتھی ہیں اگرتم نے جنگ کی قریدلوگ بھی بھی انہیں تنہائہیں مجبوڑیں گے اب دیکھ تو جیسے محد رسول اللہ علیات نے حضرت محر بن خطاب سے فرمایا کرتم محمد معظمہ جا و دہاں قریش کو بتا دو کہ ہم جنگ کرنے کے لئے نہیں آئے حضرت عمر رضی اللہ عند نے معذرت ہیں کر دی کہ قریش کو معلوم ہے کہ جس ان کا کتنا ہوا اور میر یے قبیلہ نی عدی جس سے وہاں ایسے نے معذرت ہیں کہ قبیلہ نی عدی جس سے وہاں ایسے افرادئیں ہیں جو میری حفاظت کر سکس جس آپ کو درائے دیتا ہوں کہ آپ عثمان بن عفان کو بھی دیں قریش کے پاس بطور سے زیادہ معزز ہیں چنا نچر آپ نے حضرت عثان بن عفان رضی اللہ عنہ کو ایوسفیان اور دیگر اشراف قریش کے پاس بطور منائندہ بھی دیا تا کہ وہ قریش کو بتا دیں کہ آپ جنگ کے ادادہ سے تشریف نہیں لائے بلکہ صرف بیت اللہ کی زیادت کے لئے تشریف لائے بیں جب حضرت عثان رضی اللہ تعالی نے قریش مکہ کو پیغام دیا تو انہوں نے جواب دیا کہ ہم ہیہ بات مانے کو تیارئیں کہ مجدر رسول اللہ علیات کو کہ جس داخل ہونے کی اجازت دیں البتہ تم چا ہوتو طواف کر سے ہوا ہوتو طواف کر سے ہوا ہوتو علی ان ورکس کی کھورت عثان کو قریش مکہ کو بیا دیا کہ جس میں کو تیاں کو ترکش کی کو تان دیں البتہ تم چا ہوتو طواف کر سے جواب دیا کہ جس میں الور دھر رسول اللہ علیات کو تیان کو ترکش کی کو تان کو ترکش کی کو دیا کہ دیا کہ ان کو ترکش کی کہ کر دن گا حضرت عثان کو قریش کی کروں گا حضرت عثان کو ترکش کی کہ تان کو ترکش کی کہ جو ان کو تان کو ترکش کی کھون کو تان کو ترکش کی کھورسول اللہ علیات کو ترکش کی کھون کو تھی کہ کی کو دیا گیا ہے۔

#### بيعت رضوان كاواقعه

جب یہ بڑی او آپ نے فرمایا کراب ہم و بہاں سے بیس بٹیس کے جب تک قریش سے جنگ ندکر لی جائے چونکہ بظاہر جنگ اور نے کی فضا بن گئی تھی اس لئے رسول اللہ علیات نے حضرات صحابہ سے بیعت لیمنا شروع کیا اور ایک فض کے علاوہ آپ کے تمام اصحاب نے اس بات پر بیعت کر لی کہ ہم ہم کر جنگ بٹیس اتھ دیں گے اور داہ فراد افقیار ندکریں کے حضرت عثان رضی اللہ عنہ چونکہ کم معظم کے ہوئے تھے اس لئے آئے ضرت علیات نے خضرت عثان رضی اللہ عنہ کی طرف سے خود ہی بیعت کر لی اللہ عنہ کی اللہ عنہ کی طرف سے خود ہی بیعت کر لی اللہ عنہ کی اس کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر غلط ہے کی ناس خبر کی وجہ سے جو درخت کو کہتے ہیں ) اس کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر غلط ہے کی ناس خبر کی وجہ سے جو درخت کو کہتے ہیں ) اس کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر غلط ہے کی ناس خبر کی وجہ سے جو درخت کو کہتے ہیں ) اس کے بعد معلوم ہوا کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی شہادت کی خبر غلط ہے کی ناس خبر کی وجہ سے جو

حصرات صحابہ رضی الله عنہم نے بیعت کی اس کا ثواب بھی ل گیا اور الله تعالیٰ کی رضا مندی کا تمغه بھی تعیب ہو گیا جس کا قرآن مجید میں اعلان ہو گیا جورہتی دنیا تک برابر پڑھاجا تارہے گا۔

اس کے بعد قریش نے سہیل بن عمر دکو گفتگو کرنے کے لئے بھیجا اور یوں کہا کہ محمد علیہ السلام کے پاس جاؤ اوران سے صلح کی گفتگو کر ولیکن صلح میں اس سال انہیں عمر ہ کرنے کی اجازت دیتے ہیں تو عرب میں ہماری بدنا می ہوگی اورا ال عرب یوں کہیں گے کہ دکھی لوجھ رسول الٹھا گھنے اپنی قوت اور زور سے مکہ میں واخل ہو گئے سہیل ابن عمرونے خدمت عالیہ میں حاضر ہو کر کمی گفتگو کی پھر آپس میں صلح کی شرطیں مطے ہوگئیں (صحیح بخاری (باب الشروط فی الجہادی 20 معالم التر بل ص 199ج سماص ۲۰۳) جوانشاء اللہ تعالی عقریب ذکر کی جا کیں گ

## صلح حديبيه كامتن اورمندرجه شرائط

صحیح بخاریا ۱۳۸۲٬۳۷۱ و صحیح مسلم ۱۰ ت میں ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی عند کی نامہ لکھنے گئے قواس میں انہوں نے بطور عنوان لکھ دیا ہدایا قصلی علیہ میں انہوں نے بطور عنوان لکھ دیا ہوئے ہوئے ہوئے قرار اللہ ہوئے ہوئے کا افر اربی نہیں کرتے اگر ہم اس کو مانے ہوتے قرآپ کو عمرہ کرنے سے کیوں دو کتے ؟ آپ محر بن عبداللہ کھیئے آپ نے فرمایا کہ فظ رسول اللہ کھی ہوں محر بن عبداللہ بھی ہوں مجر حضرت علی سے فرمایا کہ فظ رسول اللہ کو مناد و حضرت علی سے فرمایا کہ فظ رسول اللہ کو مناد و حضرت علی نے عرض کیا کہ میں تو بھی ہمی آپ کی اس صفت کو نہیں مٹاؤں گا (بینا فرمانی کی تشم نہیں ہے ناز وانداز کی بات ہے) اس کے بعد صلح نامہ کے شروع میں "ھذا ما قاصی علیہ محمد بن عبداللہ "مکھا گیا۔

صحیح مسلم ۱۰۵ ج ۲ یہ بھی ہے کہ رسول اللہ علیہ نے حضرت علی سے فرمایا کہ کھوٹسم اللہ الرحمٰ الرحیم اس پر سہیل بن عمرونے کہا کہ یہ سم اللہ الرحمٰن الرحیم کیا ہے ہم اس کوئیں جانتے بلکہ وہ کھوجوہم پہچانتے ہیں اور وہ باسمک اللهم ہے (آپ نے اس کو بھی منظور فرمالیا کماذکرہ النوری)

البدايدوالنهاية ١٦٨ج ميس مل نامه كامتن جوفل كياب وه ذيل مين درج ب

هذا ما صالح عليه محمد بن عبد الله سهيل بن عمرو، اصطلحا على وضع الحرب عن الناس عشر سنين يأمن فيهن الناس ويكف بعضهم عن بعض و على انه من أتى محمداً من قريش بغير اذن وليه رده عليهم ومن جاء قريشاً ممن مع محمد لم يردوه عليه ، وان بيننا عيبة مكفوفة وانه لا اسلال ولا اغلال، وانه من احب ان يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ومن احب ان يدخل في عقد محمد وعهده دخل فيه ومن احب ان يدخل في عقد قريش وعهد هم دخل فيه وانك ترجع عامك هذا فلاندخل علينا مكة ، وانه اذا كان عام قابل خرجنا عنك فدخلتها باصحابك فاقمت بها ثلاثاً معك سلاح الراكب السيوف في القرب لا تدخلها لغيرها.

قوجمه: بدوه ملی نامد بجس کی محد بن عبدالله في سهيل بن عمرو سي کی ان با توں پر سلی کی گئد۔ اوس سال تک آپس میں جنگ نہیں کریں گئان دس سالوں میں لوگ امن وامان سے رہیں گے اور ایک دوسرے

(رحلدکرنے) سے رکے دہیں گے۔

۲ قریش میں ہے جو مخص اپنے ولی کی اجازت کے بغیر محمد علیہ السلام کے پاس آجائے گا اسے واپس کرنا ہوگا۔

سے اور محد علیہ السلام کے ساتھیوں میں سے جو تحق قریش کے پاس آ جائے گادہ اسے واپس نہیں کریں گے۔

سم اورایک بدبات ہے کہ مارے درمیان کھڑی بندر ہے گ (لینی آپس میں جنگ نہ کریں مے) الزائی والی بات

کو گھڑی کی طرح با ندھ کر ڈال دیں گے اور بعض حضرات نے گھڑی بندر کھنے کا یہ معنی بتایا ہے جو پیچھ ہم نے سلح کی ہے یہ سے ول سے ہے ول کھڑیوں کی طرح ہیں جن میں راز کی چیزیں رکھی جاتی ہیں لبذا ہماری پر ٹھڑی نہ کھلے گی اور کوئی فریق

دموكه بإخيانت كاكام نذكر عكا-

۵۔ندکوئی طاہری طور پر چوری کرے گااور نہ خیانت کے طور پر کسی کو تکلیف دے گا ( ظاہراور باطن کے اعتبار سے ہر شرط کی یابندی کی جائے گی )

٧\_اورجوفض محرعليه السلام كساتهوكوكي معامده اورمعاقده كرنا جا عوه كرسكتا ب-

ے۔اورجوجاعت قریش ہے کوئی معاہدہ ومعاقدہ کرنا جا ہے اسے اس کا افتیار ہے۔

٨\_آپاس سال واليس موجائيس كمه معظمه ميس داخل ندمول-

9\_اورآئنده سال این صحاب کے ساتھ عمرہ کے لئے آئیں اس وقت مکم عظمہ میں داخل ہوں اور صرف تین دن رہیں۔

١٠- اس وقت جب عمره كے لئے آئيں تو آپ كے ساتھ فقر سے بتھيار ہوں جنہيں مسافر ساتھ لے كر چلا ہے

تكوارين نياموں ميں ہوں گاس كالحاظ كرتے ہوئے داخل ہوسكيں گے۔

جب بیشرطین کعی کئیں قوشرط نبر ۲۰ کے مطابق بنوخزاعف اعلان کردیا کہ جم محدرسول التقافیف کے عہد میں ہیں اور بنو بحر نے اعلان کردیا کہ جم محدرسول التقافیف کے عہد میں ہیں ہو بین محامدہ فتح مکہ کا سب بن گیا کیونکہ قریش مکہ نے بنو بکر کی مد دکردی جب بنوخزاعہ سان کی جنگ چیڑی) معاہدہ کی جوشرطیں اور ندکور ہوئیں ان میں بیعض سیح بخاری (سیح بخاری) باب الشروط فی الجبادص ۲۰۳۵ جا دراجع معالم التر بل ص ۱۹۹ص ۲۰۳۳ جس) میں اور بعض سیح مسلم میں فدکور ہیں اور بعض سنن الی داؤد میں مجی مردی ہیں۔

## حضرت عمره كاتر دداورسوال وجواب

کے حضرت عمرض اللہ تعالی عند کوبعض شرطوں کا تبول کرنا نا گوار ہوا وہ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ کیا ہم حق پرنہیں ہیں اور کیا قریش مکہ باطل پرنہیں؟ آپ علیہ نے فرمایا ہاں ہم حق پر ہیں اور دو ہا طل پر ہیں! آپ عقولین دوزخ میں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہم مقولین دوزخ میں ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں ہمارے مقولین جنت میں ہیں اور ان کے مقولین دوزخ میں ہیں عرض کیا پھر کیوں ہم اپنے وین میں ذکت گوارا کریں اور ہم کیوں اللہ کے فیصلے کے بغیر جو ہمارے ان کے درمیان (قال کے ذریعہ) ہووالیں ہوجا کیں؟ بیمن کر رسول اللہ عقولیہ نے فرمایا کہ میں اللہ کا رسول ہوں اس کی نافر مانی نہیں کرتا ہوں وہ میری مدفر مانے گا حضرت عرف میران کیا کیا گیا

آپ نے بینیں فر مایا تھا کہ ہم بیت اللہ جا کیں گے اور طواف کریئے؟ آپ نے فر مایا کیا ہیں نے اس سال کے بارے ہیں کہا تھا؟ اس کے بعد حضرت الو بکر سے بھی ان کا بہی سوال و جواب ہوا جب رسول اللہ علیات نے نسلے کرلی اور پوراصلح نامہ کھودیا گیا ابو جندل نے مسلمانوں سے کہا کہ دیکھو ہیں مسلمان ہوکر آیا ہوں شرکیین کی طرف واپس کیا جارہا ہوں مجھے بوی بری تکلیفیں دی گئی ہیں مجھے اپنے ساتھ لے چلولیکن مسلمان رسول اللہ علیات کے سامنے پھوٹر دیا اور رسول اللہ علیاتی کے سامنے پھوٹر دیا اور رسول اللہ علیات نے شرطیں آپ نے منظور فر مالی تھیں سب کے مطابق عمل کرنالا زم تھا بالآخر ابوجندل کو وہیں چھوٹر دیا اور رسول اللہ علیات نے ارشاد فر مایا کہ جوشخص ہمارا بن کرہم کو چھوڑ ہے گا اللہ تعالی اس کوہم سے دور فر ما دے گا اس کی ہمیں ضرورت نہیں ) اور جو شخص ان میں سے ہوگا اور ہما را بن کر آپ گا ( پھر ہم شرط کے مطابق اسے واپس کر دیں گو تھی اللہ تعالی اس کے لئے کوئی راستہ نکال دےگا۔

(معجمسلم میں 10)

## حلق رؤس اورذن تحبدايا

جب صلح نامد للعاجا چاتو آنخفرت سرورعالم علی نے صحابہ کھم دیا کرا پنے ہدایا کوذئ کرواور سرمنڈ الویہ بات می کرکوئی بھی کھڑا نہ ہوا کیونکہ حضرت صحابہ اس امید میں تھے کہ شاید کوئی ایک صورت پیدا ہوجائے کہ وقت سے پہلے احرام کھولنا نہ پڑے اور عمرہ کرنے کا موقع لی بی جائے ) آپ کے بین بارار شاد فرمانے کے بعد بھی جب کوئی کھڑا نہ ہواتو آپ اپنی الجیہ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے پائ تشریف لے گئے اور ان سے پوری صورت حال بیان کی (کہ بیس ہدایا کے ذکی اجر نہیں کر رہے ہیں) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے کرف کا اور سرمونڈ نے کا تھی دیے چاہوں لیکن صحابہ اس پڑھل نہیں کر رہے ہیں) حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یارسول اللہ اگر آپ چاہتے ہیں کہ بیا گئے ذکی اور صلی والا کام کرگز رہی تو آپ باہر تشریف لے جا کر کسی سے بات کئے بغیرا پنے اونٹوں کو ذن فرماد میں اور بال مونڈ نے والے کو بلا کر اپنے سرکے بال منڈ وادیں آپ باہر تشریف بات کے بغیرا پنے اونٹوں کو ذن کر مادیں اور بال مونڈ نے والے کو بلا کر اپنے سرکے بال منڈ وادیں آپ باہر تشریف لائے اور ایسا ہی کیا جب آپ کو حضرات صحابہ نے دیکھا کہ آپ ہدایا ذن کو رماد ہے ہیں اور طبل کروالیا ہے تو سب اٹھی کھڑے ہوئے اور ایسا ہی کیا جب آپ کو حضرات صحابہ نے دیکھا کہ آپ ہدایا ذن کے فرماد ہے ہیں اور طبل کروالیا ہے تو سب اٹھی کھڑے ہوئے اور ایسا ہوئے کروالیا ہے تو سر سے کاسرمونڈ نے گئے۔

(مجمع ہناری میں کو دن کے کرویا اور ایک دوسرے کاسرمونڈ نے گئے۔

(مجمع ہناری میں کو اور کی کرویا اور ایک دوسرے کاسرمونڈ نے گئے۔

(مجمع ہناری میں کو دن کے کرویا اور ایک دوسرے کاسرمونڈ نے گئے۔

(مجمع ہناری میں کو دن کے کرویا اور ایک دوسرے کاسرمونڈ نے گئے۔

#### حضرت ابوبصيراوران كےساتھيوں كاواقعہ

وہ جورسول اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اہل مکہ ہیں ہے جو تھی ہمارے پاس آئے گا اور اے شرط کے مطابق واپس کر
دیں گے تو اللہ تعالیٰ اس کے لئے کوئی راستہ نکال دے گا اس کے مطابق اس کا حل بین کلا حضرت ابویسیر آگئے ہے ابی سلمان ہو
کر مکہ سے مدینہ منورہ بین گئے گئے مکہ والوں نے ان کو واپس کرنے کے لئے دوآ دمی بیسیج رسول اللہ علیہ نے شرط کے مطابق
ان کو واپس کر دیا واردوسرا ہما گرمہ یہ منورہ میں آکر رسول اللہ علیہ کی فدمت میں حاضر ہوا آپ نے اسے دیکے کر فرمایا
کہ ضرورا سے کوئی خوفنا ک بات پیش آئی ہے اس نے رسول اللہ علیہ کی فدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ میر اساتھی تو قبل
کی خرارا ہے کوئی خوفنا ک بات پیش آئی ہے اس نے رسول اللہ علیہ کی فدمت میں حاضر ہوکر عرض کیا کہ میر اساتھی تو قبل
کی جا جا چہ ہے قبل ہونے والا ہوں پیچھ سے حضرت ابو بھیر بھی حاضر خدمت ہو گئے اور عرض کیا کہ یارسول اللہ آپ

رسول الله عَلَيْنَ فَ ابوبصير كِنام خطاكه ديا كه مدينه منوره آجائيں جب گرامی نامه پنچا تو وه سياق موت ميں تھے ان كى موت اس حالت ميں ہوئى كه رسول الله عليہ كا كمتوب گرامی ان كے ہاتھ ميں تھا حضرت ابوجندل نے آئيس دنن كر ديا اور وہاں ايك مجد بنا دى اور پھرا پنے ساتھيوں كے ہمراه مدينه منوره ميں حاضر ہو گئے اور برابر وہيں رہتے رہے تى كه حضرت عمر كے زمانہ ميں شام كى طرف چلے گئے اور وہيں جہاد ميں شہيد ہو گئے۔ (فخ البارى ١٠٥٥ ج٥)

صلح حدیدیکی ندکورہ تفصیل کے بعداب آیات بالا کاتر جمد دوبارہ پڑھ لیجئے ان میں فتح مبین کی خوشخری ہے اور رسول اللہ علیات کی اگلی بچھلی تمام لغزشوں کی معافی کا اور تحمیل نعت کا اور صراط متنقیم پر چلانے کا اور نفرعزیز کا اعلان ہے۔

## اہل ایمان پرانعام کا علان اور اہل نفاق اور اہل شرک کی بدحالی اور تعذیب کا بیان

الله تعالیٰ نے موضین کے دل میں سکون واطمینان نازل فرمادیا تا کہ ان کا ایمان اور زیادہ بوھ جائے اور یہ می فرمادیا کہ الله تعالیٰ ایمان کی برکت سے اہل ایمان کومر دہوں یا عورت ایسی جنوں میں داخل فرمائے گاجن کے نیچ نہریں جاری ہوں گی جن میں وہ بھی فرمایا کہ الله تعالیٰ منافق ہوں گی جن میں وہ بھی فرمایا کہ الله تعالیٰ منافق مردوں اور مشرک مودوں اور مشرک عورتوں کو عذاب دے گا ان کے بارے میں پانچ با تیس بتا میں اول مردوں اور مشرک مورتوں کو عذاب دے گا ان کے بارے میں پانچ با تیس بتا میں اول النظافی فی الله خلق الله وظلی الله کے ساتھ برا گمان رکھتے ہیں اس برے گمان میں رہی وہ افروں کے جالے سے النظافی فی نافل ہوں گا اور کا فرد اس کے حیا ہوں کے اور کا فرد اس کے حیا ہوں کے اور کا فرد اس کے حیا ہوں کے میا ہوں کے اور کا فرد اس کے حیا ہوں کے در تیں ہی موفی علی میں اور اعتقادات میں منافق عورتیں اور مشرک عورتیں ہی وعید میں شرکے کرلیا گیا۔

دوسری بات سینتانی که عکیفه مرد آبرهٔ التنوع کمان پر برائی کی چی گھو منے والی ہے بعنی دنیا میں مقتول اور ماخوذ ہوں گے اور اسلام کی ترتی ان کے لی احساسات کے لئے سوہان روح بنی رہے گی۔ تیسری اور چوشی بات بتائی و عَضِیبَ اللهُ عَلَیْهِ هُو لَعَنهٔ هُ اور الله ان پرغصه موااوران پرلعنت کردی اور پانچویں بات بتائی وَاعْدَ لَهُمْ جَهُدُورِ کِهِ اِن کے لئے جہنم تیار کردیا اور آخر میں اس ضمون کو وسکاء ٹ میصیدیگا پرختم فرمایا کہ جہنم برا محمکانہ ہے۔

واعل ہم جبھ ہو ۔ وقود التا کہ والی اور اللہ ہی کے لئے ہے آسانوں کے اور زمینوں کے لفکر ان آیات میں سے مضمون دومرتبہ بیان فرمایا ہے اس میں بیر بتادیا کہ آسان اور زمین میں اللہ تعالی کے بہت سے لفکر ہیں وہ جس سے چاہے مضمون دومرتبہ بیان فرمایا ہے اس میں بیر بتادیا کہ آسان اور زمین میں اللہ تعالی کے بہت سے لئیں کے چونکہ ان کام لے سکتا ہے ان کی تعداد کو نددیکھیں اللہ اپنے دوسر کے لفکروں سے بھی کام لے سکتا ہے اور اس میں سلمانوں کے لئے بھی تذکیر ہے اللہ تعالی پر بھروسہ کرواللہ تعالی کے بہت سے لفکر ہیں وہ تمہاری تائید کے لئے اور سے میں سلمانوں کے لئے بھی تذکیر ہے اللہ تعالی پر بھروسہ کرواللہ تعالی کے بہت سے لفکر ہیں وہ تمہاری تائید کے لئے اور

یں ماروں کورک دیے کے لئے اپنی دوسری مخلوق کو بھی استعال فر ماسکتاہے۔

فا مدہ: ان آیات میں ایک جگہ وکان الله علیه الحکافی اور ایک جگہ وکان الله عزید الله عزید الله علیه اس میں بہتا دیا ہے کہ اللہ تعالی علیم بھی ہے اسے اپنے دوستوں کا بھی علم ہے اور وشمنوں کا بھی وہ سب کے ظاہر وباطن کو جا نتا ہے وہ عزیز بھی ہے بعن وہ زبردست ہے اس کے فیصلے اور ارادے کوئی پلٹ نہیں سکتا اور وہ حکیم بھی ہے اپنی حکمت کے مطابق جے

عامة المام ديتا على الما المعتاب وعذاب من المتلافر اديتا ب-

مطلب یہ ہے کہ جب اللہ تعالی نے مجھ پراتنا ہوا کرم فرمایا تو اس کا تقاضا پرتو نہیں ہے کہ عبادت کم کردوں احسان مندی کا تقاضا تو یہی ہے کہ اور زیادہ عبادت میں لگ جاؤں۔

بلاشبہ ہم نے آپ کو شاہد اور مبشر اور نذیر بنا کر بھیجا تا کہ تم اللہ پراور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اس کی مدد کرو

وسُرِيْحُوْهُ بِكُرْةً وَاصِيْلًا۞

اوراس کی خطیم کرواور منح وشام اس کی تبییح بیان کرو۔

## رسول الله عظية شامدا ورمبشرا ورنذيرين

قفسید: اس آیت میں رسول اللہ علیہ کی تین بری صفات بیان فر مائی اول شاہد ہونا دوسر مے بیشر ہونا تیسر کے نذیر ہونا عربی میں شاہد گواہ کو کہتے ہیں گیا مت کے دن آپ اپنی امت کے عادل ہونے کی گواہی دیں کے جیسا کہ سورہ بقرہ و کیکٹون الرّسُول عکیکٹو میں بیان فر مایا ہے دوسری صفت یہ بال فر مائی کہ آپ بندیہ ہیں بعنی ڈرانے بیان فر مائی کہ آپ بندیہ ہیں بعنی ڈرانے بیان فر مائی کہ آپ بندیہ ہیں بعنی ڈرانے والے ہیں بیشیر یعنی ایمان اور اعمال صالحہ پر اللہ کی رضا اور اللہ کے انعامات کی بشارت دینا اور کفر پر اللہ تعالی کی ناراضکی اور عذاب سے ڈرانا یہ حضرات انبیاء علیم الصلو قوال الم کا کام تھا خاتم الانبیا واللہ نے بھی اے پورے اہمام کے ساتھ اور عذاب سے ڈرانا یہ حضرات انبیاء علیم الصلو قوالسلام کا کام تھا خاتم الانبیا واللہ غیب والتر ہیب کے عنوان سے انجام دیا احدیث شریفہ میں آپ کے انذار اور تبشیر کی سنگر وں روایات موجود ہیں اور التر غیب والتر ہیب کے عنوان سے علیم المہت نے بوی بوی بری کا جیں تا

صحیح بخاری میں ہے کہ رسول اللہ علیہ کی پیرصفات توریت شریف میں بھی خدور ہیں آنخضرت سرور عالم علیہ کی فیکور ہیں آنخضرت سرور عالم علیہ کی خدورہ صفات بیان فرمانے کے بعد الل ایمان سے خطاب فرمایا لیڈویڈوایاللہ و کا ورواللہ و کو وروہ و کا معتقدہ کی کہ دکرواس فاکھیں گئے کہ من نے ان کواس لئے رسول بنا کر بھیجا کہ تم اللہ پراوراس کے رسول پرایمان لاؤاوراللہ کے دین کی مدد کرواس کی تعظیم کرواس کے موصوف بالکمالات ہونے کا عقیدہ رکھواور میں شام اس کی تنبیج بیان کرؤ عقیدہ تعظیم کے ساتھ عیوب اور

نقائص سے اس کی شیع اور تقریس میں لگےرہو۔

## إِنَّ الَّذِيْنَ يُبَايِعُونَكَ إِنَّمَا يُبَايِعُونَ اللَّهُ يَكُ اللَّهِ فَوْقَ أَيْدِيْهِمْ فَمَنْ تَكُثُ وَإِنَّا يَنْكُثُ

بلاشبہ جولوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ تا سے بیعت کرتے ہیں اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے سوجو محض عبد تو ڑوے گااس کا

عَلَى نَفْسِهُ وَمَنْ أَوْفَى بِمَاعْ كَمَا عُكَ عَلَيْهُ اللهَ فَسَيُؤْتِيْهِ آجْرًا عَظِيمًا هُ

تو زناای کی جان پر ہوگا اور جو خص اس عبد کو پورا کردہے جواس نے اللہ سے کیا ہے سودہ اسے براا جرعطاء فرمائے گا۔

## رسول الله علية سے بیعت كرنا الله بى سے بیعت كرنا ہے

قفسیو: جس وقت مقام صدیبیی رسول الله علیه کامقام صدیبیی قیام تقاور حضرات صحابه آپ کے ساتھ سے اس وقت مکہ والوں کے آڑے آ جانے کیجہ سے حضرت عثان رضی الله عندی وفات کی خبر سے کھالی فضاء بن گئ تھی کہ چیے جنگ کی ضرورت پڑ سختی ہے اس موقع پر رسول الله علیه نے ایک ورخت کے نیچے بیٹے کر حضرات صحابہ رضی الله عنہم سے بیعت کرنے والوں کے بارے میں عنہم سے بیعت کرنے والوں کے بارے میں ارشاد فر مایا کہ آپ سے جو بیعت کررہے ہیں ان کی یہ بیعت اللہ تعالی ہی سے ہے آپ اللہ کے رسول ہیں اللہ کے دبن کی طرف وقت وسے ہیں اور دعوت قبول کرنے والوں کو فود بھی اللہ کے دین پر چلاتے ہیں جو آپ کی فر ما نبر داری کرتا ہے وہ اللہ کافر ما نبر داری کرتا ہے وہ اللہ کافر ما نبر داری کرتا ہے وہ اللہ کی فر ما نبر داری کرتا ہے وہ اللہ کی فر ما نبر داری کرتا ہے وہ اللہ کی فر ما نبر داری کرتا ہے وہ اللہ کی فر ما نبر داری کرتا ہے۔

اس بیعت میں اللہ تعالیٰ کی فرمانبرداری کا اقرار بھی آجاتا ہے اور رسول اللہ علیہ کی فرمانبرداری کا بھی قرآن مجید میں جگہ جگہ اللہ کی اطاعت کے ساتھ رسول علیہ کی اطاعت کا بھی ذکر ہے سورۃ النساء میں واضح طور پر فرمایا مین ٹیکھ الدیسٹول فقٹ اَطَاعَ اللّٰہ -

بیت کے لئے ضروری نہیں ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہی ہو زبانی اقرار عہد و پیان بھی بیت ہے لیکن چونکہ استعمد کے سروری نہیں ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ دے کر ہی ہو زبانی اقرار عہد و پیان بھی ای طرح مروح محد میں ہیں ہے کہ ہاتھ میں ہاتھ لے کر بیعت فرمائی اور بیعت ای طرح مروح تھی (اوراب بھی ای طرح مروح ہے) اس کئے ارشاو فرمایا یک اللہ فوق آئیڈی ہے کہ اللہ کا ہاتھ ان کے ہاتھوں پر ہے ) اللہ تعالی شاخہ اعضا اور جوارح سے تو پاک ہے لئے اوراس بات کو مُوکد کرنے کے لئے جولوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ اللہ ہی ہے بیعت کرتے ہیں یک اللہ فوق گائیڈی ہے فرمایا۔

ی و کہ بیعت کرنے والے کی اندرونی حالت کو وہ فض نہیں جانیا جس سے بیعت کی جارہی ہواس لئے بیعت کرنے والے کی ذمدواری بتانے کے لئے فرمایا فکن گلگ گوائٹ ایک گئے علی نقیسا اور کہ جو فض بیعت کو قو رہے اس کے تو ڑنے کا وبال اس پر پڑے گا) معاہدہ کر کے تو ڑدینا تو و سے بھی گناہ کبیرہ ہے چھر جبکہ معاہدہ کو بیعت کی صورت میں مضبوط اور موکد کر دیتو اور زیادہ ذمدواری بڑھ جاتی ہے جب اللہ کے رسول سے بیعت کر لی تو اس کو پورا کر بائی کرتا ہے۔

وكمن أؤفى بماعبك عَلَيْهُ الله فَسَيْفُونِيْهِ أَجْرًا عَظِيمًا (اورجُونُ اس عبدكو بوراكرد يجواس نے الله الله عليا بنو الله تعالى اسے اجرعظیم عطاء فرمائے گا)

فائدہ:۔اصحاب طریقت کے یہاں جوسلد جاری ہے بیمبارک ومتبرک ہے اگر کمی تنج سنت شخ ہے مرید ہوجائے تو برارتعلق باتی رکھے لیکن اگر شخ خلاف شریعت کسی کام کا تھم دے تو اس پڑ مل کرنا گناہ ہے اگر کسی فائن یا بدعی پیر سے بیعت ہوجائے تو اس بیعت کو تو ڑناوا جب ہے۔

سيعول ك الخياف فورك من الكوراب شغلتنا الموالناو الملونا فاستغفركا يعولون يعولون ورياد الموالناو الملون فالمناف فالمتغفركا يعولون والموريات الموالديات الموالديات الموالديات الموالديات الموالديات الموريات الموري

بُورُا ﴿ وَمَنْ لَمْ يُومُ مِنْ إِللّهِ وَرَسُولِهِ فَإِنَّا اعْتَلْنَا لِلْكِفِر ابْنَ سَعِيرًا ﴿ وَلِلْهِ مُلْكُ التَّمَا وَلِيَا لَهُ مَلْكُ التَّمَا وَلِيَا التَّمَا وَلِيَا لِيَا لِيَا لِيَا لِيَا لِيَا لِيَا لَا يَا مَا مَا عَلَا مُنْ لِيَا لِيَا لَا يَعْلَى اللّهِ وَلَيْ اللّهِ وَلِيَا لِيَا لَا يَكُولُ وَلِي اللّهِ وَلِي اللّهِ وَلَيْ اللّهِ وَلَيْ اللّهِ وَلَيْ اللّهِ وَلِينَ لِيَا لِيَا لِيَا لِيَا لَا يَعْلَى اللّهِ وَلِي اللّهِ وَلِينَ لِيَا لِيَا لَا يَعْلَى اللّهِ وَلِي اللّهِ وَلِي اللّهِ وَلِيلُ

وَالْأَرْضِ يَعُوْرُلِمَن يَتَا وَيُعَنِّبُ مَنْ يَشَا أَوْكَانَ اللَّهُ عَفُورًا تَحِمًّا ﴿

اور زمین کا وہ بخش دے جے چاہے اور عذاب دے جے چاہے اور اللہ بخشے والا ہے مہرمان ہے۔

آپ علی کے ساتھ سفر میں نہ جانے والے دیہا تیوں کی بد گمانی اور حیلہ بازی کا تذکرہ

قه ضعيد: معالم التريل ١٩١ج من حضرت ابن عباس رضى الله تعالى عند القل كيا ب كدجس سال صلح عديديكا واقعہ پیش آیا رسول اللعظی نے مدیند منورہ کے آس پاس دیماتوں میں بیمنادی کرادی کہ ہم عمرہ کے لئے روانہ مور ہے بین مقصد سیتھا کہ بیاوگ بھی عمرہ کرلیں اور قریش مکہ کی طرف سے کوئی جنگ کی صورت پیدا ہو جائے یاوہ بیت اللہ سے رو کے لگیں توان سے نمٹ لیا جائے آپ نے عمرہ کا احرام بائد ھا اور ھدی بھی ساتھ کی تا کہ لوگ سے بھے لیں کہ آپ جنگ كے اراده سے رواند بيل مورب اس وقت ايك برى جماعت آپ كے ساتھ رواند ہوگئ (جن كى تعداد چورہ سويا اس سے كچيزياد فى ال موقع يرديبات مي ربخ والول من ببت الوك يتجيره كاورآب كرماته سرمين ندك الجي رسول الله علي مدينه منوره والسنبيل بني تف كمالله تعالى في ال لوكول كي بار يم يهل سي آب وخرد دى اور فرمایا سیکول کے الفیکنون مِن الْحَدَابِ شَعَلَتُنا آمُوالْنَاوَ الْمَلْوَا كرديها تيوں من سے جولوگ يجيدُ ال ديے كے (جن كى شرکت الله تعالی کومنظور ندهی ) وه شرکت ند کرنے کاعذر بیان کرتے ہوئے یوں کہیں گے کہ ہمارے مالوں اور ہمارے اہل وعيال ني مين مشغول ركها مم ال كي ضروريات من الكرب يجهي كمرول من چهوڙ نے كے لئے بھي كوئى ند تقالبذا آپ جارے لئے اللہ سے درخواست کرد بیجئے کہ وہ ہماری مغفرت فرمادے جب آنخضرت سرور عالم مدینه منوره والس تشریف لے آئے توبیلوگ حاضر خدمت ہو گئے اور انہوں نے ساتھ نہ جانے کاوہی عذر بیان کردیا کہ میں بال بچوں سے متعلق کام کاج کی مشغولیوں نے آپ کے ساتھ جانے نہ دیا اب آپ ہمارے لئے استغفار کردیں اللہ جل شانۂ نے ان کی تکذیب كرتے ہوئے فرمایا كدوه اپنى زبانوں سے وہ بات كهدر بے ہيں جوان كے دلوں ميں نہيں ہے يعنى ان كاميركها كه ماراشريك مونے كا اراد وتو تھاليكن كھريارى مشغوليت كى وجه سے نہ جاسكاوريكهنا كرآب مارے لئے استغفار كرديں بيان كى زبانى باتی ہیں جوان کے لبی جذبات اور اعتقادات کے خلاف ہیں ندان کا شریک ہونے کا ارادہ تھا اور نداستنفار کی ان کے نزد يك كوكى حيثيت بي الله تعالى برايمان بي بيس لائ بحركناه اورثواب اوراستغفار كى باتو كاكيام وقع بي؟ مجران لوگول كوتنمية فرمائي جوجمو في عذر خواي اور حيله بازي كريس كه اگرالله تعالى تهميس كوئي ضرريا نفع پهنچانا جا ہے تو

وہ کون ہے جواللہ کی طرف سے آنے والے کسی فیلے کے بارے میں کچھ بھی اختیار رکھتا ہو جب اللہ کے رسول عظامت کے

ساتھ چلئے کے لئے تھم ہوگیا تو ساتھ جانا ضروری تھا'آپ کے ساتھ نہ جانے کی صورت میں اگر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ضرر پہنچ جائے تو اس کوکوئی بھی دفع نہیں کر سکتا بات وہ نہیں ہے جو بطور معذرت پیش کررہے ہواللہ تعالیٰ کو تمہارے اعمال کی سب خبرہے تم تو یہ بھتے تھے کہ اللہ کے رسول تالیہ اور ان کے ساتھی اہل ایمان جو سفر میں جارہے ہیں یہ بھی جا کہ اس آئیں کے دشمن ان کو بالکل ختم کرویں گے یہ بات تمہارے لئے شیطان نے مزین کردی اور تمہارے دلوں میں بیٹھ گی اور تم نے براخیال کرلیا کہ یہ لوگ ہلاکت کی راہ پر جارہے ہیں اگر کسی کے جانے کا ارادہ بھی تھا تو تم نے اسے یہ کہ کرروک دیا کہ کہاں جارہے ہو ذر راانظار کرود کھوان کا کیا ہوتا ہے؟

وگُنْتُوْوَهُا اُوْلاً اورتم این اس کان کا وجها اور ماتھ نجائے کا وجها الکل جا و در باد ہوگے۔ (معالم التو یل)
قولله تعالیٰ و کنتم قوما بورا قال صاحب الروح ای هالکین لفساد عقیدتکم وسوء نیتکم مستوجبین سخطه تعالیٰ وعقابه جل شانهٔ وقیل ای فاسدین فی انفسکم وقلوبکم و نیاتکم او یقال قوم "بور" هلکی وهو جمع بائر مثل حائل وحول وقدبار فلان ای هلک و اُباره الله ای اهلکه ومنه قوله تعالیٰ تجارة ان تبور وقوله تعالیٰ واحلوا قومهم دار البوار (داجع مفردات الراغب و تفسیر القرطبی) (صاحب دوح المعانی کھے بین قوم اور اور اکامطلب ہے تم ہلاک ہونے والے شے ایخ عقیدے کے فاسد ہونے اور اپنی نیتوں کے بدہونے کی وجہ سے، اللہ تعالیٰ کاراضگی اور عماب کے سختی سے بعض نے کہا تم اپنی نفوں اور داوں میں فاسد سے، کہا جاتا ہے "قوم بور" بینی ہلاک شدہ، اور دع ہارکی جے حال کی جو حول ہے، ارک فلاق کامنی ہے ہلاک ہوگی اور آبارہ اللہ کامنی ہے اللہ ایک کرے اور ای سے اللہ تعالیٰ کاقول وَ تسجدارَ الله کئن تبورَ اور وَ اَحَدُوا قَوْمَهُمْ دَارَ الْبُوار )

اس كے بعد كافروں كے لئے وعيد بيان فرمائى وكمن لَدُيُوْمِنْ يَاللهِ وَرَسُولِهِ وَالْكَا اَعْتَدُا اللَّهِ فِينَ سَعِيهُ وَالور جَوْحُضُ الله پراوراس كے رسولوں پرايمان ندلائے سوچم نے كافروں كے لئے دوزخ تياركيا ہے۔)

اس كے بعد اللہ تعالیٰ کی شان مالكيت اور مغفرت اور مواخذه كا تذكره فرمایا و بلغو مُلْكُ التّكُمُوتِ وَالْدَوْشِ اور الله بى كے لئے ہے ملک آسانوں كا اور زمین كا) يغُورُ لئن النّا أَوْيُعَنِّ بُ مَنْ يَشَا أَوْ (وه مغفرت فرمائے جس كی چاہے اور عذاب رہے جس كو چاہے) و كان الله عَفُورًا الله عَفُورًا الله بخشے والا مهر بان ہے) جن لوگوں نے اللہ تعالیٰ اور اس كے رسول كے حكم كی خلاف ورزى كی اور كفر پر جھے رہے اور جھوٹے منہ كہتے ہیں كہ ہمارے لئے استغفار سے كے اگر بيلوگ توب كرليس تو اللہ تعالیٰ مغفرت فرمادے كا كافر كی توبہ بغیرا محمان كے بول نہیں ہوتی۔

#### كَانُوْالَايِفَقَهُوْنَ إِلَّا قِلِيْكُاه

تم بم عصدكت بولكه بات بيب كدونين بحقة مرتود اسار

# جولوگ مديبيوالسفريس ساتھ نگئے تصان كى مزيد بدحالى كابيان!

منسسو: صلح مدیدی کی بعد تعوری می مت کی بغیر خیر فتی ہوگیا اللہ تعالی نے وعدہ فرمایا تھا کو عقریب شرکاء مدیدیوا موال فیمت کی بعیر خیر کے اموال فیمت شرکاء مدیدیہ کے لئے مخصوص فرمادیئے تھے تا کہ ان اموال کی محروی کی تلافی ہوجائے جوانہیں اہل مکہ سے جنگ کر کے بطور فیمت حاصل ہو سکتے تھے اللہ تعالی شانہ نے پہلے سے خبر دیدی کہ جبتم لوگ مغانم خیر کے لئے چلو کے بعنی جنگ خیر کے لئے روانہ ہونے لگو کے جس کا متبجہ فتح اور اموال فیمت حاصل ہونے کی صورت میں مجھ قال فاہر ہوگا تو یونگ جوسلے حدیدی شرکت سے قصد آرہ کئے تھے یوں اموال فیمت حاصل ہونے کی صورت میں مجھ قال فاہر ہوگا تو یونگ جوسلے حدیدی شرکت سے قصد آرہ کئے تھے یوں کہیں گے کہ ہم بھی تمہار سے ساتھ چلیں مجھ قال فیمت میں بھی شرکت ہوجا کیں گے اللہ تعالی نے جم مورادیا ہو جو ایکن کے اللہ تعالی نے پہلے سے بی تھم فرمادیا ہے مورادیا نے بہلے سے بی تھم فرمادیا ہوگا گلام اللہ وہ حاصل مورادی ایک کے مطافی نے جو تھم دیا ہے کہ مطافی نے بی کہ اللہ کے کلام کو بدل دیں یعنی اللہ تعالی نے جو تھم دیا ہے کہ مطافین کو بدلنا چا ہے ہیں اور بعض صفرات نے اس کا یہ مطلب بتایا ہے کہ معانم خیر مجوصر ف اہل حدیدیا کے مطافی خیر مجوصر ف اہل حدیدیدے لئے معموم کر دیے گئے تھا س تھم کو بدلنا چا ہے ہیں۔

چونکہ ان لوگوں کا مقصد مال حاصل کرنا تھا اور بیمجھ رہے تھے کہ ذرای محنت سے اموال غنیمت حاصل ہو جا کیں گے۔ اس لئے سنرخیبر میں ساتھ لگنے کی خواہش فلا ہر کررہے تھے۔

قُلْ لَنُ تَتَنِّعُوْنَا مِنْ النَّمِى النَّهِ عَنَ النَّهِ عَهِ الرَّمطلبُ مِي سُكِمَ لوگ سَرْخِيرِ مِن ہرگز ہارے ساتھ نہ جاؤ کے یعن ہم تہمیں ساتھ نہ لیں گے۔!

پھرفر مایا فسیفولون بکن تخسی فنکا کہ جبتم ان سے یوں کہو گے کہتم ہمارے ساتھ نیس چل سکتے تو یوں کہیں گے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے کہ اللہ کی طرف سے کوئی حکم نہیں ہے بلکہ تم بینیں چاہتے کہ ہمیں اموال فنیمت میں شریک کرو تمہارا بیہ جذبہ اور تول وفعل حسد پر بنی ہے تم ہم سے حسد کرتے ہوای لئے بیہ بات کررہے ہو۔

بن كانوالكيفهون الاقليك (ا مسلمانون بات ينبس ب كمتم حدكرر به وبلكه بات يه ب كه وه بس تعورى مسلمانون بات مين محد كرد به موبلك بات مين كه وه بس تعوري كل كانوا كانون المراق المراق

یہاں یہ جواشکال پیدا ہوتا ہے کہ رسول التعلقی نے خیبر کے اموال ننیمت میں بیض مہاجرین عبشہ کو ہمی اموال عطاء فرمائے تھے پھرائل حدید بید کے استحقاق اورا خصاص کہاں رہا؟ حضرات مفسرین کرام نے اس کے دوجواب دیے بیں اول میہ کہ آنحضرت سرورعالم علی ہے نہیں نہیں ہوتا دہ بیں اول میہ کہ آنحضرت سرورعالم علی ہے نہیں ہوتا دہ بیں اور دوسرا جواب میر ہے کہ آنحضرت علی ہے نے غانمین سے اجازت لے کران حضرات کو اپنی صوابدید کے مطابق کچھ مال عطاء فرمادیا۔ (راج معالم التریل ۱۹۲ جردوح المعانی میں ۱۹۲ ج

[ (فامر الله تعالى أن لا يأذن لهم في ذلك معاقبة لهم من جنس ذنبهم (اين كثرص ١٨٩ جم)

قُلْ لِلْمُخْلَفِيْنَ مِنَ الْكُورَابِ سَتُلْ عُونَ إِلَى قَوْمِ أُولِي بَأْسِ شَدِيْدٍ ثَقَالِتُلُونَهُ مُواَ وَ اللهِ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ اللهِ اللهُ اللهُ

## حديبيكى شركت سے بچھر جانبوالے ديہا تيوں سے مزيدخطاب

تفسیر: اس آیت میں اللہ جل شانہ نے بطور پیشن گوئی ان دیہا تیوں کو بتایا ہے جو صدیبیدی شرکت سے پیچے رہ گئے سے کے عظم کر ختر بہ ایسی قوم ہے جنگ جو ہوں گئے سے کہ عظم بیا گیا جو ہوئی قوت والے ہوں گئے تھے کہ عظم بیا گیا جو صدیبیہ میں بلایا جائے گا جو ہوئی قوت والے ہوں گئے تھے کہ ختر کی جو ہوں گر خیبر کی جنگ ہو ہوں گئے گئے میں گئے ایک ہم کی سزا ہے) جنگ لونے کے اور بھی مواقع آئیں گئے آنے والی قوموں ہے تم گؤتے رہو گے یا وہ فرما نبر دار ہوجا میں گے جب جہیں ان سے مقابلہ اور مقاتلہ کے لئے بلایا جائے گا تو اس وقت اطاعت کرو گے (یعنی دعوت دینے والے امیر کی فرما نبر داری کرو گئے ) اللہ تعالی جہیں اجرحن یعنی نیک عوض عطاء فرما دے گا اور اگرتم نے اس وقت روگر دانی کی جہاد سے پشت پھیری جیسا کے حدید یہ ہے موقع پر پیچے رہ بچے ہوتو اللہ تعالی تہیں در دناک عذاب دے گا۔

جیں حقد بیسے وں پر بیپارہ بیروں کو قال کے لئے دعوت دی گئی یہ مواقع کب پیش آئے اور جس قوم سے جنگ کرنے جن مواقع میں اعراب فرکورین کو قال کے لئے دعوت دی گئی یہ مواقع کب پیش آئے اور جس قوم سے جنگ کرنے کے لئے تھم دیا گیاوہ کون ہی قوم تھی ؟ اس بارے میں حضرت رافع بن خدتی رضی اللہ عند نے فرمایا کہ ہم اس آیت کو پڑھتے تو تھے کین یہ پندہ نہ تھا کہ اس سے کون لوگ مراد ہیں جب قبیلہ بنو حنیفہ سے جنگ کرنا ہے بنو حنیفہ کیا کہ آیت کا مصدات کی بنو حنیفہ سے جنگ کرنا ہے بنو حنیفہ کیا مہ کے دہنے والے تھے اور مسیلمہ کرنا ہے بنو حنیفہ کیا تھا اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس قوم سے فارس اور روم مراد ہیں کرنا ہے کہ اس قوم سے فارس اور روم مراد ہیں

جن سے جنگ کرنے کے لئے حضرت عمر نے دعوت دی تھی اور تشکر بھیجے تھے۔
ایک قول یہ بھی ہے کہ بنی ہوازن مراد ہیں جن سے غزوہ خنین میں جہاد ہوا اور ایک قول یہ کہ اس سے رومی کفار مراد ہیں جن کے خصاحب روح المعانی نے یہ اقوال کھے ہیں ہیں جن کے خصاحب روح المعانی نے یہ اقوال کھے ہیں ان میں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ عند کی دعوت مراد ہونا اقرب ہے کیونکہ انہوں نے جو قال بنو صنیفہ کے لئے دعوت دی تھی۔ وہ امیر المونین ہونے کی حیثیت سے تھی اور امیر المونین کی اطاعت نہ کرنے پرعذاب کی وعید دی گئی ہے اور ساتھ میں نے اور ساتھ والی کے ساتھوں سے جنگ ہوئی تو اس کے ساتھوں بی تھی اور اس کے ساتھوں کے بہت سوں نے اسلام بھی تبول کر لیا تھا رو ھا دا علی ان تکون لفظة او للتنویع و الحصر کما ھو المظاھر)

(اوربیاس وقت ہےجکدلفظ او تنویع کے لئے مواور حمر کیلئے موصیا کہ ظاہر ہے)

قبیلہ بی ہوازن سے جنگ کرنے کے لئے مدید منورہ میں دعوت نہیں دی گی فتح مکہ کے بعدرسول الشفائیة حنین تشریف لے گئے تتے جہاں بی ہوازن مقابلہ کے لئے جمع ہوئے تتے اور غزوہ تبوک کی شرکت بھی مراد نہیں لی جاسکتی کیونکہ وہاں قال نہیں ہوااور نہروی مسلمان ہوئے۔ کیونکہ وہ سامنے ہی نہیں آئے اور حضرت عرص نے جوفاری اور روم کے جہادوں کے لئے دعوت دی تھی چونکہ اس کی کوئی دلیل نہیں کہ وہ جہادفرض عین تھا۔ اس لئے اس کوترک وعید کا مصداق نہیں بنایا جاسکتا امیر کا جوتھ جہادفرض کفایہ کے لئے ہووہ ایجانی نہیں ہوتایا در ہے کہ او دیشتہ کوئی کا ایک ترجہ تو یہ کیا گیا ہے کہ وہ اسلام قبول کرلیں گے اور ایک ترجمہ یہ کہ وہ فرما نبردار ہوجا کیں گے۔ یعنی جزید رے کر جھک جا کیں گیا ہے اگر قبال بی صفیفہ کرا اسلام قبول کرلیں گے اور ایک ترجمہ یہ کہ وہ فرما نبردار ہوجا کیں گے۔ یعنی جزید دے کر جھک جا کیں گیا ہے گئال کی صفیفہ مرادلیا جائے تو پہلامعنی اقرب الی السیاق ہے کیونکہ حافظ ابن کثیر نے البدلیة والنہا پیش بی صفیفہ کے تقال کے حوصت دینے پراسلام قبول کرلیا اور لوگ حضرت ابو بکررضی اللہ تعالی عندی خدمت میں بھی حاضر ہوگئے۔ (الب دایت کے عوصت دینے پراسلام قبول کرلیا اور لوگ حضرت ابو بکررضی اللہ تعالی عندی خدمت میں بھی حاضر ہوگئے۔ (الب دایت کے والمعاب و المعاب عوالمعاب و المعاب و الماب .

# معذوروں سے کوئی مواخذہ بین فرمانبرداروں کے لئے جنت اورروگردانی کرنے والوں کے لئے دردناک عذاب ہے

تفسیس : تفیر قرائی کا کی کا الی کا ازل ہوئی (جس میں کا بدائی کی اے کہ جب آیت کر یمہ وال تکوکؤاکٹا کو کئے تو الی کے لئے عذاب کی وعید کا جولوگ اپنا آئیڈ کا الی کا الی ہوئی (جس میں کام جہادی کرروگر دارنی کرنے دالوں کے لئے عذاب کی وعید ہے ) تو جولوگ اپائی تھے گا الی کا انہوں نے عرض کیا کہ یارسول اللہ ہمارا کیا ہے گا ہم تو جہاد میں شرکت نہیں کر سکتے اس پر آیت کر یمہ لیٹ عکی الوکٹ کھی (آخرتک) نازل ہوئی جس میں یہ بتادیا کہ جولوگ مجوری کی وجہ سے جہاد میں شہا سے مثلاً نابینا ہوں یا گئر ہوں یا بیمارہوں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہے یہ ضمون سورۃ التو بہ میں ہی گزرا ہے دہاں فر مایا ہے مثلاً نابینا ہوں یا گئر نامی و لاعلی الذبی لائی کوئی گان کی گؤن کا گئر ہوگئر الذبی کو گؤالی کے درول کی فرما نبرداری کرے گا اللہ اسے اس کے بعد ایک قاعدہ کلیے بیان فرما دیا کہ جو شخص اللہ تعالی اور اس کے رسول کی فرما نبرداری کر رسول علی ہے ہوگر دانی جنت میں داخل فرما دیکا جس کے پہنے ہیں جاری ہوں گی اور جو شخص اللہ تعالی اور اس کے رسول علی ہے سے دوگر دانی کر سے گا اور سے گا اور اس کے رسول علی ہے سے دوگر دانی کر سے گا اور سے گا اللہ تعالی اسے دردیا کی عذاب دے گا۔

لقَلْ رَضِي اللهُ عَنِ المُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَعْتَ الشَّجَرَةِ فَعَلِمُ مَا فِي قُلُوبِهِ التحقيق اللدتعالى مسلمانوں سے راضی ہوا جبکہ وہ آپ سے درخت کے بیچے بیعت کرزے تھے سوان کے دلوں میں جو پچھ تھا اللہ کو معلوم تھا فأنزل السّكينية عكيهم وآشابه مُوفتُكَا قَرِيبًا فَوَمَغَانِمَ لِيَا فَا مَكُنُونَا اللَّهُ عَرِيزًا اورالله تعالى نے ان پراطمینان نازل فرمادیا اوران کو ملکتے ہاتھ ایک فتح در سدی اور بہت سی محتسب محمی جن کوبیلوگ لید ہے ہیں اور الله تعالی بواز بروست حَلِمًا وَعَلَكُمُ اللَّهُ مَعَانِمُ كَثِيرًةً تَأْخُذُ وَنَهَا فَعَيَّلَ لَكُمُ هِذِهِ وَكُفَّ أَيْدِي التَّاسِ براحكت والاب الله تعالى في مس بهت عليمول كادعده كردكها بي الحراث لم لوكنسومردست م كويد عدى باورلوگول كم باته م م عَنْكُمْ وَلِعَكُونَ أَيَةً لِلْمُؤْمِنِيْنَ وَيُهْدِيكُمْ حِرَاطًا مُسْتَقِيمًا فَوْ أَخْرَى لَمْ تَقْدِرُوا عَلَيْهَا قَنْ روك وينيئاورتاك بيال ايمان كے لئے نمون موجائے اورتاكم كم كوليك سيركى راہ پر ڈال دے اورايك فق اور بھى ہے جو تبدارے قابو بيس تيس آكى ضانعالى اس كو ٱحَاطَ اللهُ بِهَا وُكَانَ اللهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرًا ۞وَلَوْقَاتَكُنُّمُ الذِيْنَ كَفَرُوْ الوَّلُوا الْرَدْيَارُ ا اططعلی میں لئے ہوئے ہے اور اللہ تعالی ہر چز پر قادر ہے اور اگر کافر لوگ تم سے جنگ کرتے ہیں تو پشت چھر لیتے نُعُرِلا يَجِدُونَ وَلِيَّا وَلانصِيْرًا ﴿ سُنَّةَ اللَّهِ الَّذِي قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبُلْ وَكُنْ يَجِدَ لِسُنَّة چر نہ کوئی کارساز پائے اورنہ کوئی مدد گار سے پہلے سے اللہ کا وستور رہا ہے اور اے مخاطب تو اس کے وستور میں

بيعت رضوان والول كى فضيلت ان سي فتح ونفرت اوراموال غنيمت كاوعده

قسفسید: ان آیات میں بیعت رضوان کا ذکر ہے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم سے رسول اللہ علی اللہ اس بات پر لی تھی کہ جنگ ہونے کی صورت میں ہم مرطر رہے آپ کا ساتھ دیں گے پیچے نہیں بھیں گے ہم کراڑیں گے اللہ جل شانۂ نے اعلان فر ما دیا کہ جن موغین نے درخت کے نیچ آپ سے بیعت کی اللہ تعالی ان سے راضی ہے یہ بہت بوی سعادت ہے کہ ان حضرات کے لئے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا تمغیل گیا رہتی دنیا تک کے لئے قرآن برجی سعادت ہے کہ ان حضرات کے لئے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کی رضا مندی کا تمغیل گیا رہتی دنیا تک کے لئے قرآن برجی دوارت میں اللہ علی ہے نے ارشاد فر مایا کہ ان شاء اللہ دوڑ نے میں ان لوگوں سے کوئی بھی داخل نے ہوگا جنہوں نے حدید بیر میں بیعت کی۔

رضامندی کااعلان فرماتے ہوئے فکیکومانی کافنو بھٹ بھی فرمایا کہ اللہ تعالی نے ان کے اطلاص کی حالت کوجان الیاجس سے ان کے قلوب معمور سے چراپی مزید نعمت کا ظہار فرمایا فاکنزل التکیکینے تعلیق کے اللہ تعالی نے ان پرسکینہ

نازل فرمادی ان کے قلوب کو پوری طرح اطمینان ہوگیا کہ رسول اللہ عظیمتے نے جو پھے مصالحت کی ہے اور قریش مکہ ہے جو معاہدہ فرمایا ہے یہ بالکل صحیح ہے درست ہے اہل ایمان کے لئے باعث فیر ہے اور مبارک ہے پھر فیح قریب کی بشارت دی مفسرین کرام نے فرمایا ہے کہ اس سے فیبر کی فتح مراد ہے اس صلح حدیبیا واقعہ پیش آیا اور اس کے دوماہ بعد فیبر فتح ہو گیا جہاں یہود بی نضیر لدینہ منورہ سے جلاوطن کئے جانے کے بعد آباد ہوگئے تھے وہاں بھی انہوں نے شرارتیں جاری رکھیں الہذار سول اللہ علیقے اپنے صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کول گئے۔ صورت میں حضرات صحابہ رضی اللہ تعالی عنہم کول گئے۔

اس مضمون کے ختم پر وکان اللہ عَزِیراً کی ما کر مایا کہ اللہ تعالی علب والا ہے وہ سب پر عالب ہو وہ جس کو چاہتا ہے غلب دیتا ہے اور حکمت والا بھی ہے (اس کا ہر فیصلہ جلدی ہویا دیرہے ہوسب پچھ حکمت کے مطابق ہوتا ہے)

وگفت آین کا انگایس محنکٹی (اورلوگوں کے ہاتھوں کوتمہاری جانب سے روک دیا یعنی جن لوگوں نے تم پرحملہ کرنے کا ارادہ کیا تھا ان کی دست درازی سے تمہیں محفوظ فرما دیا جب رسول اللہ علیہ خیبرتشریف لے گئے اور وہاں اہل خیبر کا محاصرہ فرمایا تو یہاں قبیلہ بنی اسداور قبیلہ بنی عطفان کے لوگوں نے مشورہ کیا کہ اس وقت مدینہ منورہ میں مسلمان تھوڑ ہے ہیں اکثر غزوہ خیبر کے لئے گئے ہیں لہٰذا مدینہ منورہ پرحملہ کر کے مسلمانوں کے اہل وعیال اور بال بچوں کولوٹ لیا جائے اللہ تعالی نے ان کے ارادہ کو ارادہ تک ہی رکھا ان کے دلوں میس رعب ڈال دیا جس کی وجہ سے مدینہ پرچڑھائی کمنے کے لئے نہ آسکے۔

(معالم التریل)

روح المعانی ۱۰۹ تا ۲۲ میں یوں کھا ہے کہ یہودی لوگ مسلمانوں کے پیچےان کے اہل وعیال پرحملہ کرنے والے تھے اللہ تعالی نے انہیں بازر کھا اور ارادہ کے باوجود وہ حملہ نہ کرسکے ایک قول یہ بھی ہے کہ بنی اسداور بنی غطفان اہل خیبر کی مدد کے لئے نظلے تھے پھروا لیں ہوگئے اور حضرت مجاہدتا بعی نے وکفٹ آیدی الڈان عَذَکُوْ کا مطلب یہ بتایا ہے کہ اللہ تعالی نے سلح کی صورت بیدا فرما کراہل مکہ کے ہاتھوں کوروک لیا جو اہل ایمان سے جنگ کرنے کے لئے تیار تھے۔ وکوٹ کُون اُن کُون اور اللہ تعالی نے تمہیں یہ اموال غنیمت عطاء فرما دیے تا کہ آس سے نفع حاصل کرواور تا کہ یہ اموال مؤنین کی اثبات کی نشانی بن جا کیں کہ واقعی اللہ تعالی کی مدد ہمارے ساتھ ہے اور اس سے ایمان مزید موکد ہوجائے۔ اموال مؤنین کی اثبات کی نشانی بن جا کیں کہ واقعی اللہ تعالی کی مدد ہمارے ساتھ ہے اور اس سے ایمان مزید موکد ہوجائے۔

 بے اوراس میں یہ بھی لکھا ہے کہ آیۃ کہتے اُمَارۃ کولیٹی یہ مؤمنین کیلئے نشانی ہے اس سے آئیں پتہ چاتا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی طرف ایک مقام پر فائز ہیں اوراس سے معلوم ہوتا ہے کہ فتح خیبرغنیمت اور فتح کمہاور مسجد حرام میں داخلہ کے بارے میں حضور متالفہ کاان سے دعدہ سے اتھا۔

ویھدیکم صِراطاً مستقیماً اینی وہ الله تعالی کفشل سے جے راہ نما ہے اور ہرکام کے کرنے یا چھوڑنے میں اس عتادہے) اس پر ہی اعتادہے)

ويُهُدِيكُمُ ومراطًا مُسْتَقِيمًا هو الثقة بفضل الله تعالى والتوكل عليه في كل ما تأتون وتذرون.

وُلُخُرَى اَوُرَقُولُو اَلَيْكُ اَلَّهُ اِللَّهُ اِللَّهُ اِلهَ اللهُ ا

لَوْتَقَدُّهُ وَالْمَا يُهِمَّ أَنْ فَاجِرى مَعْنَ توبيب كه اس وقت توتم كوان پر قدرت حاصل نبيس بونى اور بعض حضرات في يول ترجمه كيا ہے كه لمن تعكو نو توجوانها كتمبيس ان كے فتح بون كى اميد نتھى بعض حضرات في اس كااردوترجمہ يول كيا ہے كہ وہ فتو حات تمہار سے خواب وخيال ميں بھى نتھيں۔

قَنْ آخَاطَ اللهُ بِهِمَّا اللهُ تَعَالَى كَعَلَم مِن ہے كہم انہيں فَحْ كرو گے اس نے مقدر فرماديا ہے كدان پرتمہارا قبضہ ہوگا۔ وكان اللهُ عَلَى كُلِّى شَكَى وَ يَدِيُرُا اوراللهُ ہر چَرَ پر قاور ہے اللہ جب چاہیے جے چاہے ہو ملک اور مملکت نصیب فرمائے۔ اس كے بعد فرمایا وَلَوْ قَاتَكُمُّ الْإِنْ مِنْ كَفَرُ وْالْوَلُوّاالْوَدُ بُارُ اوراگر كفارتم ہے جنگ كرتے تو پشت چھر كر چلے جاتے ) حضرت قنادہ رضى اللہ عند كا قول ہے كداس سے كفار قریش مراد میں اور بعض حضرات نے فرمایا كہ نبى غطفان اور نبى اسد مراد میں جنہوں نے رسول اللہ علیقے کے خیبرتشریف لے جانے كے بعد مديد منورہ پر جمله كرنے كاارادہ كيا۔ نُحُولاً يَجِدُونَ وَلِيَّا وَكُونَ مِنْ الْ الْحِروہ كُونَى ابْنادوست اور مددگار نہ یا ہے

سُنَةُ الله الدّی مُنْ خَلْتُ مِنْ قَبُلُ (یہ پہلے سے اللّٰہ کی عادت رہی ہے کہ کار خیر کے ساتھ انجام حضرات انبیاء اکرام علیم الصلوٰ ق کے ق میں رہا ہے این الله الله قبد الله علیم الصلوٰ ق کے ق میں رہا ہے این الله الله قائد الله قبد الله الله الله کی عادت میں تبدیلی نہ یاؤگ ) صاحب روح المعانی فرماتے ہیں کہ آیت کا یہ طلب معلوم ہوتا ہے کہ اچھا انجام ہیشہ حضرات انبیاء کے قل میں ہی ہوا یہ مطلب نہیں ہے کہ جب بھی بھی کا فروں سے قال ہوا تو کا فروں پر غلبہ ہوا ہو، ولعل المرادان سنته تعالیٰ ان تکون العاقبة للانبیاء علیهم السلام لا انهم کلما قاتلوا الکفار غلبوهم وهدر موهم اصدر شایدمرادیہ ہے کہ الله تعالیٰ کا قانون یہ ہے کہ انجام کار فتح انبیاء کی ہوتی ہے یہ مطلب نہیں کہ جب بھی کفار سے لڑائی ہوتو یہاں پر غالب آجا کی اورانہیں شکست دیدیں)

وَهُوَالَّذِي كُفَّ أَيْدِيهُ مُعَنَّكُمُ وَأَيْدِيكُمْ عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةً مِنْ بَعْدِ أَنْ أَظْفَرُكُمْ

اور الله وہ ہے جس نے ان کے ہاتھوں کوتم سے اور تمہارے ہاتھوں کو ان سے مکہ میں ہوتے ہوئے روک دیا اس کے بعد کہ تمہیں

عَلَيْهِمُ وكانَ اللهُ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيرًا ۞

ان برقابودے دیا تھااور اللہ تمہارے کاموں کود مکھنے والا ہے۔

# الله تعالى في مومنول اور كافرول كوايك دوسرے برحملك في سے بازر كھا

اور حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ نے یوں روایت ہے کہ اال مکہ بیس ہے آئ ۱۸ وی جمل محتمیم سے اتر کرآ گئے یہ لوگ ہتھیار پہنے ہوئے تتھے ان کا ارادہ یہ تھا کہ غفلت کا موقع پاکر رسول اللہ اللہ اور آپ کے صحابہ پر حملہ کردیں آپ نے ان لوگوں کو پکڑلیا وہ لوگ قابو بیس آ گئے تو اپنی جانوں کو سپر دکر دیا آپ نے ان کو زندہ چھوڑ دیا اس پر اللہ تعالی شانہ نے آیت نہ کورہ بالا نازل فرمائی (صحیح مسلم ۱۱۱ ج۲) مفسر ابن کیر لکھتے ہیں کہ اس آیت بیس اللہ تعالی شانہ نے انے موس بندوں پر احسان جایا ہے کہ اس نے مشرکین کے ہاتھوں سے تمہیں محفوظ رکھا اور ان کی طرف سے کوئی تکلیف نہ وی نے دی اور مونین کے ہاتھوں کو بھی مشرکین تک نہ وی نے دیا۔

اس کے بعد آیت کا ترجمہ دوبارہ پڑھ لیجئے اللہ تعالی کی حکمتیں ہیں کہ کس کی کس طرح حفاظت فرمائے اور مخالف کے قضہ ہونے کے بعد اس کے ملہ ہے کس طرح بچائے نے جن کے قضہ ہونے کے بعد اس کے ملہ ہے کس طرح بچائے نے جن لوگوں سے زمی کا معاملہ فرمایا اور معاف کر دیاعمو ما وہ لوگ بعد میں مسلمان ہی ہوگئے۔

هُمُ الَّذِيْنَ كَفَرُوا وَصَدُّ وُكَرْعَنِ الْسُبِعِي الْحُرَامِ وَالْهَدْيُ مَعْكُوفًا أَنْ يَبْلُغُ هِيكَ بیده لوگ بین جنہوں نے کفر کیااورتم کومبحد حرام ہے رو کا اور قربانی کے جانو رکوروک دیا جور کا ہوارہ گیااس کے موقع میں پہنچنے ہے رو کا' وكؤلايجاك منمؤ مؤون ونيئآ ومثورنت لثرتغكر فهمرآن تطؤهم فتوصيب كرونهم اوراگربہت ملان مرداور بہت کو سلمان مورتیں نہ وقی جن کی تم کوفرر تھی لینی ان کے پس جانے کا اخمال نہ دوتا جس پران کی وجہے تم کو بے فری میں مُعَرَّةُ لِعَيْرِعِلْمِ لِيْنَ خِلَ اللهُ فِي رَحْمَتِهِ مَنْ يَشَأَءُ لُوْتَزَبِّ لُوَالْعَنَّ بْنَا الَّذِيْنَ كَفَرُوْامِنْهُمْ ضرر بہنے جاتا توسب قصہ طے کردیا جاتا' تا کہاللہ تعالیٰ اپنی رحمت میں جس کوچاہے داخل کرے۔ بیمسلمان مردوعورت جدا ہوجاتے تو ہم ان کو عَنَا الْأَالِيُمَّا ﴿ وَجُعُلَ الَّذِينَ كَفَرُوا فِي قُلُوبِهِ مُ الْجِيَّةَ جَمِيَّةَ الْجَاهِلِيَّةِ فَأَنْزُلَ اللَّهُ دردناک عذاب دیتے جوائل مکمیں سے کافر تھے۔ جب کدان کافروں نے اپنے دلوں میں عارکوجگددی اور عاربھی جاہلیت کی تھی سواللہ تعالی سَكِيْنِتُهُ عَلَى رَسُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْزَمْهُ مُرَكِلِمَةُ التَّقُوٰي وَكَانُوْآ اَحَقَ بِهَا وَآهُ لَهَا ْ نے اپنے رسول کواور موشین کواپی طرف سے محل عطافر مایا اور اللہ تعالی نے ان کوتقو کا کی ہائت پر جمائے رکھااور وہ اس کے زیادہ تق ہیں وكان الله بِكُلِ شَيْءِ عَلِيمًا هُ

اوراس کے اہل ہیں اور اللہ تعالیٰ ہرچیز کوخوب جانتا ہے۔

كافرول نے مسلمانوں كومسجد حرام میں داخل ہونے سے روكا ان برحمیت جاہلیہ سوار ہوگئ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں پر سکینہ نازل فرمائی اورانہیں تقویٰ کی بات پر جمادیا!

قسفسير: ان آيات ميں چندامور بيان فرمائے اول مشركين كى فدمت فرمائى كه انہوں نے مسلمانوں كومبحد حرام تک چہنچے سے روک دیااوروہ جو قربانی کے جانور ساتھ لائے تھان کوان کے موقع ذرج میں نہ جانے دیا (ان کی حرکتوں کا تقاضا یر تھا کہ ان سے جنگ کی جاتی اور انہیں سر ادے دی جاتی )

سیرابن کشریل کھا ہے کہ ہدی کے جانور جورسول التھا اینے ساتھ لے گئے تھان کی تعداد سرتھی عمرہ کر کے انہیں مکمعظمہ میں ذیج کیا جانا تھا قریش آڑے البذاحد بیبیہی میں حلق کرنا پڑا اور مدی کے جانورو ہیں ذیج فرمادیتے دوسرے بیفر مایا کہ مکم عظمہ میں ایسے مومن مرداور مومن عورتیں موجود تھیں جن کا تمہیں علم نہ تھا ہوسکتا تھا کہتم بے علمی میں اینے قدموں سے انہیں روندڈ التے اور اس کی وجہ ہے تم کو ضرر کہنچ جاتا اللہ تعالیٰ شانہ نے ضعیف مونین اور مومنات کی وجہ سے صلح کی صورت پیدافر مادی اگر چیقریش مکسکی حرکت الی تھی کہان ہے جنگ کی جاتی صاحب روح المعانی فرماتے ہیں

کہلولا کا جواب محذوف ہے۔

وجواب لو لا محذوف لدلالة الكلام عليه، والمعنى على ماسمعت او لالو لا كراهة ان تهلكوا انا سامؤمنين بين ظهرانى الكفار جاهلين بهم فيصيبكم باهلاكهم مكروه لما كف ايديكم عنهم، وحاصله انه تعالى ولولم يكف ايديكم عنهم لانجر الامرالى اهلاك مؤمنين بين ظهرا نيهم فيصيبكم من ذلك مكروه وهوعز وجل يكره ذلك. (لوكا كاجواب منذوف ب-ال بناء يرمتن بيب كارميف شنه موتاكران جات من ذلك مكروه وهوعز وجل يكره ذلك. (لوكا كاجواب منذوف ب-ال بناء يرمتن يعليف بوكاتوان مع من ذلك مكروه وهوعز وجل يكره كراكر الوكاكر وكاوران كى بلاكت منهمين تكليف بوكى توان سيمهم كافرول كراكر الله تعالى المناحرة الما الله تعالى المناحرة بين الكيف بوكى الرائد تعالى المناحرة بين الكيف بوكى الرائد والمناحرة بين الكيف بوكى المائل المناحرة بين الكيف بوتى اورالله تعالى المناحرة بين ال

فَتُصِينُكُو قِنْهُ مُعَدَّةٌ لِغَيْرُعِلْمِ جَوْرَ باياس مِي لفظ مَعَوَّةٌ وارد ہوا ہاں کا ترجم ضرراور کردہ اور مشقت اور گناہ کیا گیا ہے بعض حضرات نے اس کی تشریح کرتے ہوئے یوں فربایا ہے کہ اگر جنگ ہوتی تو مؤس مرداور عور تیں اس کی زد میں آجائے ہوئی ہوئی ہوتی تو مؤسلمانوں نے اپنے افال دین ہی کوئل آجائے ہوئے کہ اور بعض حضرات نے یہ مطلب بتایا ہے کہ ان کے لی کرنے ہے گناہ میں جتلا ہوجاتے اور بعض حضرات کا قول ہے کہ دیت واجب ہوجاتی کی صاحب روح المعانی نے ابن عطیہ سے قبل کیا ہے کہ میددونوں قول ضعیف ہیں طبری کا قول ہے کہ اس سے قبل خطاکا کفارہ مراد ہے سا حب روح المعانی نے اس پر کلام کیا ہے اور بعض حضرات کا تعقب قبل کیا ہے۔ (فراحد ان صفحہ) تیسرے لیکن خال کیا ہے۔ (فراحد ان صفحہ) تیسرے لیکن خال کا کا کہ دورا المعانی کے اس پر کلام کیا ہے اور بعض حضرات کا تعقب قبل کیا ہے۔ (فراحد ان صفحہ) تیسرے لیکن خال کا کا کہ ذکر کے سے بچادیا تا کہ وہ اس

سر سے بیں بی اللہ ہی رفعہ کے اللہ ہی رفعہ کے اللہ ہی رفیاں کہ سے میں ایک کا دبات سے بھی بچالیا اور انہیں اپنی کے ذریعہ جنگ کے بغیر جسے چاہے اپنی رحمت میں داخل فر ماد ہے بعنی اس نے اہل ایمان کو جنگ ہے بھی بچالیا اور انہیں اپنی رحمت میں بھی واخل فر مادیا جوضعیف موکن اور مومزات مکہ میں تصان کے پرائن رہنے کی بھی صورت نکل آئی اور مشرکین کی طرف ہے جو انہیں ضعیف سمجھ کر تکلیفیں دی جاتی تھیں ان ہے بھی چھ کارہ حاصل ہو گیا اور پوری طرح عبادت کرنے کے مقام میں میں جنوب سائے ہے۔

مواقع بھی نکل آئے بعض حضرات نے فرمایا کرمَن یُشاء سائل ایمان بھی مراد ہیں جنہیں اللہ کی رحمت شامل حال ہوگئ اور مشرکین بھی مراد ہیں کیونکہ انہیں سو پنے اور بھے اور اسلام قبول کرنے کا موقعہ دے دیا گیا (راجع دوح المعانی ۱۵ اور ۲۲۹)

چوتے بیفر مایا لؤترکت لوالعَد بنا الکوین کفی واصنه فرعک المالیدا اگر وہ مونین اور مومنات کافروں سے علیحدہ ہو جاتے جو مکہ معظمہ میں موجود تھے اورضعف کی وجہ سے بھرت نہیں کر سکتے تھے تو ہم کافروں کو دردناک عذاب دے دیتے

لعنى كافرمقتول موت اورقيدى بنالئے جاتے۔

صاحب روح المعانی لکھتے ہیں کہ جومومن مردوعورت مکہ معظمہ میں موجود تھے جن کی وجہ سے اللہ تعالی نے مونین کو جنگ ہے محفوظ رکھا پیزوافراد تھے جن میں سات مرداور دوعور تیل تھیں۔

پر فر مایا اِذْ جَعَلُ الَّذِیْنِ کَلَنْرُوْ (الآیة) که ان لوگوں نے تمہیں ایسے وقت میں روکا جبکہ اپنے دلوں میں انہوں نے

حمیت کوجگہ دے دی پیرجاہلیت کی حمیت تھی جس کسی چیز کوانسان اپنے لئے عاراورعیب سمجھے پھراس کی بنیاد پراپنی جان کو بچانے کے لئے کوئی حرکت یا کوئی بات کرے۔اسے حمیت کہا جاتا ہے جب رسول الٹیون کے اپنے صحابہ رضی اللہ تھم اجمعین کے ساتھ عمرہ کرنے کی نیت سے روانہ ہوئے اور قریش مکہ کواس کا پیۃ چل گیا تو ان پر جہالت سوار ہوگی اور حمیت جاہلیہ کوسا سے رکھ کرانہوں نے طے کرلیا کہ آپ کوعمرہ کرنے ہیں دیں گے درنہ عرب میں بیمشہور ہوجائے گا کہ مجمد علیہ اللہ کہ کہ علیہ کہ کہ مدوالوں کی رضا مندی کے بغیر زبردی مکہ مکر مدمیں داخل ہوگئے اس طرح سے اہل عرب ہمیں طعنہ دیں گے ان لوگوں نے حمیت جاہلیہ کی وجہ سے سلح نامہ میں بسم اللہ الرحمٰن الرحم نہ لکھنے دیا اور محمد رسول اللہ جولکھ دیا گیا تھا اس کی جگہ مجمد بن عبداللہ کھوانے کی ضدی۔

€ YMY €

فَانَذَلَ اللهُ سَكِيْنَتَهُ عَلَى رَبُولِهِ وَعَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ (سوالله نے اپ رسول پر اور موشین پر اطمینان نازل فرمادیا اور انہوں نے لڑائی لڑنے پر اور اس سال عمرہ کرنے پر ضدنہ کی۔ وَاکْرُمَهُ ہُوگِئِکہ اَلْتَعُوٰی وَکَانُوْا اَحْقَیٰ ہِمَا وَالْمَهُ ہُوگِئِکہ اَلْتَعُوٰی وَکَانُوا اَحْقَیٰ ہِمَا وَالْمَالِ مِنْ مِنْ اللهُ عَلَیْهُا وَالْمَالِ اللهُ عَلَیْهُا وَالْمَالُولُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اِللّهُ اَللّهُ اَللهُ اللهُ ال

لَقَالُ صَانَ اللهُ رَسُولُهُ اللّهِ عِيارِيا لَحَقِ الْمَالُهِ اللّهِ عَلَى الْحَرَامِ اللّهِ اللّهُ اللّهُ اللهُ الله

## الله تعالیٰ نے اپنے رسول کوسچاخواب دکھایا اس نے آپ علی کو ہدایت اور حق کے ساتھ بھیجا

اور یہ جوفر مایا فعکوم کا گوتھ کی گوئی دون کے گئی کا کوئی آخودی آل سواللہ نے جان لیا جوتم نے نہیں جانا) اس کے بارے میں مفسرین نے لکھا ہے کہ محمقہ کے داخل ہونے میں جوتا خیری گئی اس میں جواللہ تعالیٰ کی حکمت تھی جس کا تہمیں علم نہ تھا بعض حضرات نے بیفر مایا کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اس سال عمرہ کرنے کی ضد کرتے مہمیں علم نہ تھا بعض حضرات نے بیفر مایا کہ اس میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ اگر اس سال عمرہ کرنا مشکل ہوجاتا اور مشرکین مکہ سے قبل وقال کیا جاتا اور مسلح کرنے میں اور دخول مکہ کہ تا خیر میں اور اگر سفر میں چلے جاتے تو یہ خطرہ دہتا کہ اہل مکہ کہیں چھے سے تملہ نہ کردیں پس مسلح کرنے میں اور دخول مکہ کی تا خیر میں جوفا کدہ پہنچاس کا تمہمیں علم نہیں تھا جسک می دونے لئے گئے گئے گئے گئے گئے آگر کی اس اللہ نے مکہ معظمہ کے داخل ہونے سے پہلے جوفا کدہ پہنچاس کا تمہمیں علم نہیں تھا جسک می دونے اور وہ اس کے اموال غنیمت شرکاء حدید بیکول گئے۔

اس کے بعدرسول اللہ علیہ کے بعثت کا تذکرہ فر مایا کہ اللہ تعالی نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ وہ اس دین کو دوسرے تمام دینوں پر غالب کر دے۔اللہ تعالی نے یہ دعدہ پورا فر ما دیا اس مضمون کی آیت سورة التو بہ میں بھی گزر چکی ہے وہاں تغییر اور تشریح کر کھے لی جائے۔

وكُفَى بِاللّهِ وَمِينًا (اورمحررسول الله عَلِيلَةِ كَ نبوت برالله تعالى كا كواه بونا كافى ہے) مشركين في نامه من جو هذا ما صالح عليه محمد رسول الله لكف سائح اف كيا تواس كى وجه سے آپ كى نبوت ورسالت كے بارے ميں كوئى فرق نبيں آتا۔

رقيرر الما المحال الما والنايين معالم الشكار على الكفار ركا المنهود والما المحال المنهود والما المحال المنهود والما المحال المنهود والما المحال المنهود والما المنهود والمنه والمنهود والمنه والمنهود وا

## حضرات صحابه كرام رضى اللدعنه كي فضيلت اورمنقبت

قسسید: اس سورت میں جگہ جگہ صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنهم کی تعریف بیان فر مائی ہے پھر یہاں سورت کے ختم پر
ان کی مزید تو صیف و تعریف فر مائی ہے اولا ارشاد فر مایا کہ محمد علی اللہ کے رسول ہیں اور جولوگ آپ کے ساتھ ہیں وہ
کا فروں پر سخت ہیں اور آپس میں ایک دوسرے پر رحم کرنے والے ہیں اس مضمون کو سورہ مائدہ میں
اؤٹہ علی المؤفین ایو ہے تھی الکفوری میں بھی بیان کیا ہے الل ایمان کی بیشان ہے کہ کا فروں کے مقابلہ میں سخت رہیں اور
آپس میں ایک دوسرے پروحم کریں بیصفت مصرات صحابہ کرام رضی اللہ عنین میں بہت زیادہ نمایاں تھی آج کل دیکھا
جاتا ہے کہ مسلمان دشمنان اسلام کے آگے بچھے جاتے ہیں اوران سے ڈرتے ہیں ان سے نرمی کا برتاؤ کرتے ہیں
اور مسلمانوں کے ساتھ تحقی کرتے ہیں ان پروخ نہیں کرتے دنیاوی محبت نے اس پرآ مادہ کررکھا ہے۔
اور مسلمانوں کے ساتھ تحقی کرتے ہیں ان پروخ نہیں کرتے دنیاوی محبت نے اس پرآ مادہ کررکھا ہے۔

حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی دوسری صفت سے بیان فرمائی تکار ہے تر رکھ اللہ بھی السے خاطب تو انکواس حال میں دیکھے گا کہ بھی رکوع کئے ہوئے ہیں بھی سجدہ کئے ہوئے اس میں کثرت سے نماز پڑھنا اور نمازوں پر مداومت کرنا نوافل کا اہتمام کرنارا توں کونمازوں میں کھڑا ہوناسب داخل ہے۔ تیسری صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا یہ تیکون فکٹ لگافین اللیو ویضواناً بید حضرات اللہ کافضل اوراسکی رضا مندی تلاش کرتے ہیں) جواعمال اختیار کرتے ہیں ان کے ذریعہ کوئی دنیاوی مقصد سامنے نہیں ہے ان کے اعمال اللہ کافضل تلاش کرنے اور اللہ کی رضاحاصل کرنے کے لئے ہیں۔

چوتھی صفت بیان کرتے ہوئے فرمایا بیٹیکا آئی فی کو گوری آئی الٹی ہوئے اس کا مطلب بتاتے ہوئے صاحب معالم المتزیل نے بہت سے اقوال نقل کئے ہیں جن میں سے ایک بیر بھی ہے جو ظاہری لفظوں سے بچھ میں آرہا ہے کہ مٹی پر بجدہ کرنے کی وجہ سے ان کے ماتھوں پر بچھٹی لگ جاتی ہے اور بعض حضرات سے بیفل کیا ہے کہ قیامت کے دن ان لوگوں کے چہر سے دو تن ہوں گے ان کے ذریعہ بچانے جائیں گے کہ بیدلوگ نماز پڑھنے میں زیادہ مشغول رہتے تھے اور بعض حضرات نے فرمایا ہے کہ اس سے اچھی عادت اور خصلت اور خشوع و تواضع مراد ہے جو لوگ کثرت سے نماز پڑھتے ہیں آئیس جو نماز کی برکات حاصل ہوتی ہیں ان میں سے ایک بہت بردی صفت خوش طلتی اور تواضع بھی ہے ان کے چہروں سے ان کی بیرت بردی صفت خوش طلتی اور تواضع بھی ہے ان کے چہروں سے ان کی بیرہ میں میں ان میں سے ایک بہت بردی صفت خوش طلتی اور تواضع ہو جاتی ہے۔

پر فرمایا ذلک منکافونی فی التوالیت (ان کی فرکورہ صفت توریت بین بھی بیان کی گئی ہے) پھر انجیل میں جوان کی صفت بیان کی گئی اس کو بیان فرمایا ارشاد ہے و منگافونی فی الّذِینی کی کرنے الحوج شک کا دارہ النحوہ کی انجیل میں ان لوگوں کی مثال بیہ ہیا گئی اس کو بیان فرمایا ارشاد ہے و منگافونی فی الّذِینی کی سوئی تکی بین ہلکا بہت پتلا تنا ظاہر ہوا پھر بیا گئے بردھا تو اس میں قوت آگئی پھرادر آگے بردھا تو موٹا ہو گیا ان حالتوں سے گزر کر اب وہ ٹھیک طریقے سے بی پنڈلی پراچھی طرح کھڑا ہو گیا اب یہ ہرا بھرا بھی ہے اندر سے تکل کر بردھ بھی چکا ہے اور اس کا تنا پٹی جڑپر کھڑا ہے کسان لوگ اسے دیکھ دیکھ کرخوش ہور ہے ہیں اس مثال میں ہے بتا دیا کہ محمد سول النھائی ہے کہ سے بول کے پھر بردھتے رہیں گے اور کیٹر ہو جا کیں گئے ہیں اس مثال میں ہے بتا دیا کہ محمد سول النھائی ہوا حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہ کہ ہم انہوں نے اور مجموعی حیثیت سے پھر بردھتے رہے بردھتے ہزاروں ہو گئے ذمانہ نبوت ہی میں ایک لاکھ سے زیادہ ان کی تعداد ہوگئی پھر انہوں نے سے تھے پھر بردھتے رہے بردھتے ہزاروں ہو گئے ذمانہ نبوت ہی میں ایک لاکھ سے زیادہ ان کی تعداد ہوگئی پھر انہوں نے دین اسلام کوخوب پھیلایا تیصر و کسر کی کئے تو الٹ دیتے ان کے مقابلہ میں کوئی جماعت جم نہیں سے تھی ہے۔

(بیلوگ چاہتے ہیں کہ اللہ کے نورکواپے مونہوں سے بجھادیں اور اللہ اپ نورکو پورا کرنے والا ہےا گرچہ کا فروں کو نا گوار ہواللہ وہ ی ہے جس نے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تا کہ اسے سب پر غالب فرماد ہے اگر چہ مشرکوں کو نا گوار ہو) بدوسری آیت موالیزی آرنسک سورہ تو بداورسورۃ الفتح میں بھی ہے جس کا ترجمہ گزرچکا ہے۔

وَعَدَّ اللَّهُ الذِينَ الْمُنُوَّا وَعَمِدُ وَالصَّلِطَةِ وَهَهُمْ مَعَفَوْقَا آجُوَّا عَظِينًا اللَّهُ تعالی نے وعدہ فرمایا ہے کہ جولوگ ایمان لائے اور نیک عمل کے ان کی مغفرت ہوگی اور انہیں اج عظیم دیا جائے گا) یہ بات بطور قاعدہ کلیہ بیان فرمائی ہے لفظوں کاعموم حضرات صحابہ کو بھی شامل ہے اور ان کے بعد آنے والے اعمال صالحہ والے مؤسین کو بھی۔

فائده سورة الفتح مين حضرات صحابه رضى الله عنهم كى كى جكه تعريف فرماكى ہے اول فرمايا المؤونين الفقينين كالمؤونين كيؤداد والفقائية على الله عنهم كى كى جكه تعريف فرماكى ہے اول فرمايا المؤونين كالمؤونين كالمؤونين كيؤداد والفقائية على الله الله المؤونين كالمؤونين كالمؤونين المؤونين المؤونين المؤونين كالمؤونين كالمؤونين

يُعرفر ما يا مُحَنَّا رَسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَالَ آلَهُ مَكَا آلَهُ مَكَا الكُفَّارِ دُعَا آبَيْنَهُ ف (اللية) بِعرفر ما يا لِيَغِيْظُ بِهِ مُ النَّفُادُ بِعرفر ما يا عَلَى النَّفُ اللهُ الْمُعَلِّدُ بَعْرَ فَا يَا اللهُ فَاللهُ عَلَى النَّهُ عَلَى النَّهُ عَلَيْهُ الْمُعْرِثُنَ وَعَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ اللهُ اللهُ اللهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَيْهُ عَلَى اللهُ عَلَى الل

مورة الفتح

سورة توبیس جومهاجرین اورانصاران کے بعین (اہل السند والجماعة) سے رضامندی کا اعلان فرمایا ہے اس میں تو کہیں ہی مخصم نہیں ہے یادر ہے کہ حضرت ابو بکر اور حضرت عربی سابقین اولین میں سے تضاللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے اور شیعہ اللہ تعالیٰ سے راضی نہیں جوحضرات انصاراور مهاجرین سے راضی ہے جوخض قصداً قرآن کو جھٹلائے ایمان سے منہ موڑے اس سے کیا بات کی جاسکتی ہے شیعوں کا عقیدہ ہے حضرت ابو بکر اور حضرت عرام و منہیں ہے شیعوں کو خودا پنے ایمان کی فکر نہیں ہے کہ بغض صحابہ انہیں کچھ سوچے نہیں دیتا عامد السلمین سے ہمارا خطاب ہے ان آیات میں غور کریں تا کہ شیعوں کے فرمیں کو کی خض شک نہ کرے۔

حضرت عبدالله بن مغفل رضی الله عند بروایت ہے کدرسول الله عظیمی نے ارشادفر مایا کہ میر بے صحابیہ کے بار بے میں اللہ سے دور دوبار فرمایا) میر بے بعدتم انہیں نشان نہیں بنالین سوجس نے ان سے مجت کی تو میری محبت کی وجہ سے ان سے محبت کی اور جس نے ان سے بغض رکھا جھ سے بغض رکھنے کی وجہ سے ان سے بغض رکھا اور جس نے انہیں اذبت دی اس نے مجھے اذبت دی اور جس نے اللہ کو اذبت دی قریب ہے کہ وہ اسے بکڑ لے گا (رواہ التر غدی کما فی المشکل قریب ہے کہ وہ اسے بکڑ لے گا (رواہ التر غدی کما فی المشکل قریب ہے کہ وہ

حضرت ابن عمر رضی الله عنهم سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے فرمایا جب تم ان لوگوں کودیکھو جو میرے صحابہ کو برا کہدرہے ہیں تو کہدو کہ تم پراللہ کی لعنت ہے تمہارے شرکی وجہ ہے۔ (ایضاً)

اس زمانہ میں غلمتا ہے کا ایک برتن ہوتا تھا اسے مُد کہتے تھے۔ (نے اوز ان سے ایک مُد کاوز ن سات سوگرام کے لگ جمگ بنرا ہے ۱۱)

الله تعالى شانه روافض كي شرك مسلمانو ل ومحفوظ ركھ\_

وهو الهادى الى سبيل الرشاد، هذا آخر تفسيرسورة الفتح، الحمد لله الذى فتح علينا اسرار القرآن وجعلنا ممن يدخل الجنان والصلواة والسلام على خيررسله محمد سيد ولد عدنان، وعلى آله وصحبه ما طلع النيران و تعاقب الملوان.

سورهٔ حجرات مدینه منوره میں نازل ہوئی' اس میں دورکوع اورا ٹھارہ آیات ہیں حراتله الرّحين الرّح ﴿ شروعَ الله كے نام ہے جو بڑا مہر بان نہایت رحم والا ہے ﴾ يَأَيُّهُا الَّذِيْنَ امْنُوْالِاتُقَتِّمُوْابَيْنَ يَدِي اللَّهِ وَرَسُوْلِهِ وَاتَّقُوااللَّهُ ْإِنَّ الله سَمِيْعُ عَلِيْمُ<sup>®</sup> اے ایمان والوتم اللہ اوررسول سے پہلے سبقت مت کرہ اوراللہ سے ڈرہ بے شک اللہ سننے والا جانے والا ہے يَايَّهُا الَّذِيْنَ امْنُوْ الاَتْرُفْعُوْ آصُواتَكُمْ فَوْقَ صَوْتِ النَّبِيّ وَلا تَجْهُرُ وَالَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْر اے ایمان والو اپنی آوازوں کو نمی کی آواز پر بلند نہ کرو اور نہ نبی سلمی طرح او فجی آواز سے بات کرو جیسے تم بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ أَنْ تَحْبُطُ اعْبَالْكُمْ وَانْتُمْ لِانْشُعْرُونَ ۚ إِنَّ الَّذِيْنَ يَغُضُّونَ أَصُواتَهُمْ بعض بعض سے او چی آواز ہے بات کرتے ہو ایبا نہ ہو کہ تنہارے اعمال حط ہو جائیں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو بے شک جولوگ عِنْكُ رَسُولِ اللهِ أُولِيكِ الَّذِينَ امْتَكُنَ اللَّهُ قُلُوبِهُ مُ لِلتَّقُولِي لَهُمْ مِّغُفِيةٌ وَ آجُرُ عَظِيْمُ للہ کے دسول کے پاس اپن آواز ول کو پست کرتے ہیں بیدہ لوگ ہیں جن کے دلول کواللہ نے تقویٰ کے لئے خالص کردیا ہے ان کے لئے منفرت ہار برا اجر ب اِنَّ الَّذِيْنَ يُنَادُوْنِكَ مِنْ وَرَآءِ الْحُوْرِتِ ٱكْثَرُهُ مُرِلَا يَعْقِلُوْنَ ®وَلَوْ ٱنَهُ مُرصَبَرُ وَاحَتَّى بے شک جولوگ جروں کے باہر سے آپ کو پکارتے ہیں ان میں سے اکثر عقل نہیں رکھتے اگر وہ صبر کرتے یہاں تک ک تُغْرِجُ إِلَيْهِمْ لِكَانَ خَيْرًالَّهُمْ وَاللَّهُ عَفُورٌ رَحِيمُ فَ

رسول الله عليه الله عليه كالمنطبط كالمنافي المنطبط الله عليه الله عليه المنطبط المنط المنطبط المنط المنط المنط المنطبط المنط المنط المنطبط المنط المنطبط المنطبط المن

آبان کی طرف نکل آتے تو ان کے لئے بہتر تھا اور اللہ بخشے والا ہے مہر بان ہے۔

تفسید: رسول الله علیه کازواج مطبرات جن گرول میں رہی تھیں انہیں جرات سے تعبیر فر مایا ہے کیونکہ بد گرچھوٹے چھوٹے چھاور پختہ عمارتیں بھی نہ تھیں تھجوروں کی ٹہنیوں سے بنادی گئ تھیں چونکداس سورت کے پہلے رکوع میں ان حجروں کا ذکر ہے اس لئے بیسورت سورہ الحجرات کے نام سے موسوم ہوئی۔ رسول اللہ علیہ کی خدمت میں حاضر ہونے والوں کو اللہ تعالیٰ شانہ نے تو قیراوراحتر ام کی تلقین فرمائی اوراس سلسلے

میں چندآ داب ارشاد فرمائے ہیں۔

اول تو یفر مایا که اے ایمان والوتم اللہ اور رسول سے سبقت مت کرویہ لائفتی مُوّا بیُن یک می الله وکر سُولِه کا ترجمہ ہان الفاظ میں بڑی جامعیت ہے حضرات مفسرین کرام نے اس کے متعدد معنی لکھے ہیں حضرت مجاہد نے فر مایا کرتم پہلے سے کوئی بات اپنی طرف سے نہ کہد دواللہ تعالیٰ کے فیصلہ کا انتظار کرووہ اپنے رسول کی زبانی جو فیصلہ فر مادے اس کے مطابق عمل کرو حضرت سفیان توری نے بھی تقریباً یہی مطلب بتایا ہے مصرت قادہ نے فر مایا یہ آیت ان لوگوں کے بارے میں نازل ہو با تا اور فلاں مسئلہ میں کوئی قانون نازل ہو جا تا تو اچھاتھا نازل ہو با تا اور فلاں مسئلہ میں کوئی قانون نازل ہو جا تا تو اچھاتھا اللہ تعالیٰ کوان کی بات پندند آئی اور فر مایا اللہ اور اس کے رسول سے سبقت نہ کرو (معالم المتربل میں ہے میں فر مایا کہ اللہ سے درو اِن اللہ سی میں گھٹے کہ گھڑے ہے شک اللہ سننے اور جانے والا ہے۔ ساتھ بی واٹھٹے اللہ کے میں فر مایا کہ اللہ سے ڈرو اِن اللہ سکے ٹیم کے کئی بیٹ کے اللہ سننے اور جانے والا ہے۔

حضرت امام بخاری نے عبداللہ بن الی ملیکہ سے بواسط عبداللہ بن الزبیر نقل کیا ہے کہ بی تیم کا ایک قافلہ رسول اللہ علیق کی خدمت میں آیا اور انہوں نے عرض کیا کہ می شخص کو ہمارا امیر بنا و بچئے (ابھی تک آنخضرت علیقے نے پھے نہیں فرمایا تھا کہ) حضرت ابو بکررضی اللہ نے قعقاع بن معبد کو امیر بنانے کا مشورہ دیا اور حضرت عمرضی اللہ عنہ نے اقرع بن حابس کے امیر بنانے کی رائے پیش کی۔

حضرت ابو بکررضی اللہ عند نے حضرت عمر رضی اللہ عند سے کہا تمہارااس کے علاوہ پھی مقصد نہیں ہے کہ میری مخالفت کرو حضرت عمر رضی اللہ عند نے جواب دیا کہ میں نے آپ کی مخالفت کے طور پراپٹی رائے نہیں پیش کی اس پر جھٹر اہونے لگے جس سے دونوں کی آوازیں بلند ہوگئ الہٰ اآیت کریمہ یَا آیھ کا الّذِیْنَ الْمُنْوَالاً نُقَدِّمُوْ ا ( آخرتک) نازل ہوگئی۔

معالم النزیل میں ہے کہ اس موقعہ پر شروع سورت سے لے کر اجرعظیم تک آیات نازل ہوگئیں جن میں اللہ اور سول عظیم تک آیات نازل ہوگئیں جن میں اللہ اور سول عظیم کے جم سے آئے بڑھنے کی اور آپ کی خدمت میں رہتے ہوئے آوازیں بلند کرنے کی ممانعت فرمادی اور پی فرمادیا کہ دوسر سے بات کہ رہول اللہ عظیم بھی فرمادیا اُن تحکیم بھی فرمادیا اُن تحکیم کی آواز سے بات کرتے ہوئے ساتھ بی یہ بھی فرمادیا اُن تحکیم کا کھڑوائٹ و کئی آواز سے بات کرتے ہوئے ساتھ بی یہ بھی فرمادیا اُن تحکیم کا کھڑا کھڑوائٹ و کئی تھورون (ایبانہ ہو کہ رسول اللہ علیہ کی آواز پر تمہاری آواز بلند ہوجائے اور اس کی وجہ سے تمہارے اعمال حبط ہوجائیں بعنی تمہاری نیکیاں ختم کردی جائیں اور تمہیں اس کا پید بھی نہ ہوئے بخاری میں ہے کہ آیات نہ کورہ نازل ہونے کے بعد حضر سے عمر رضی اللہ عنہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے تو آنا آ ہت ہولے تھے کہ یو چھنا پڑتا تھا کہ کیا کہ درہے ہیں۔ (سی محدادی میں مان

حضرت انس رضی الله عندے روایت ہے کہ رسول الله علیہ نے ٹابت بن قیس صحابی رضی الله عند کواپی مجلس سے غیر حاضر پایا تو آپ کواس کا حساس ہوا' ایک صحابی نے عرض کیا یا رسول الله عیس اس کا پہتہ چلا تا ہوں وہ حضرت ٹابت کے پاس آئے اور انہیں اس حال میں ویکھا کہ اپنے گھر میں سر جھکائے ہوئے بیٹھے ہیں' دریافت کیا کہ آپ کو کیا ہوا؟ جواب دیا کہ میری آواز بلند کے رسول الله علیہ کی آواز بلند کر چکا ہوں (جواپی عادت کے طور برتھی ) لہذا میں اہل نار میں سے ہوں ،

نے فرمایا کہ جاو انہیں جا کر بتادہ کہ وہ اہل نار میں سے نہیں ہیں بلکہ اہل جنت میں سے ہیں۔ (صبح بخاری ص ۱۵،۵۱۰) حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہم نے بیان کیا کہ آیت بالا نازل ہونے کے بعد (بشک جولوگ اللہ کے رسول کے پاس اپنی آوازوں کو پست کرتے ہیں ان کے دلوں کو اللہ تعالی نے تقویٰ کے لئے خاص کر دیا ہاں کے لئے مغفرت ہاوراج عظیم ہے۔

امنتین لفظ اِمْسَحان سے ماضی کا صیغہ ہے جس کا ترجمہ ' جانچ کرنا'' کیا گیا ہے۔ صاحب معالم النز بل لکھتے ہیں اِمُسَحَدَنَ اَخُلُصَ کِمعنی میں ہے جس طرح سونے کو پکھلا کرخالص کردیا جاتا ہے اس طرح اللہ تعالی نے ان لوگوں کے قلوب کو تقوی کے تقوی کی بھوات صحابہ رضی اللہ عنہم کے آداب واحر ام کو دیکھواللہ تعالی کی بشارتوں کواور مرح اور توصیف کو دیکھواور شیعوں کے بخض اور دشمنی کو دیکھووہ کہتے ہیں کہ تین عیار صحابہ کے علاوہ سب کا فرتھے۔ (العیاف باللہ)

قائدہ: حضرات علاء کرام نے فرمایا ہے کہ رسول اللہ علیہ کی قبرشریف کے سامنے بھی آواز بلند کرنا مکروہ ہے جیسا کہ آپ کی زندگی میں ایسا کرنا مکروہ تھا کیونکہ آپ کا احترام اب بھی واجب ہے اور آپ کو برزخی حیات حاصل ہے۔

يَايُهُا الَّذِيْنَ أَمُنُوْ آلِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقُ بِنَبَا فَتَبِيَّنُوْ آَنْ تُصِيْبُوْا قَوْمًا بِجِهَالَةٍ فَتُصْبِعُوا

اے ایمان والواگر تمہارے پاس کوئی فاس کوئی خبر لے کرآئے تو اچھی طرح تحقیق کرلواییا نہ ہو کہتم ناوانی کی وجہ ہے کسی قوم کو ضرر

عَلَىمَافَعُلْتُمُنِدِمِيْنَ

پہنچادو پھرانے کئے پرنادم ہونا پڑے۔

کوئی فاست خبرد ہے تو انچھی طرح شخفیق کرلو ایسانہ ہو کہ نا دانی کی وجہ سے سی قوم کو ضرر پہنچا دو

تفسیو: معالم التر یا ۲۱۲ ج میں کھا ہے کہ یہ آیت ولید بن عقبہ بن ابی معیط کے بارے میں نازل ہوئی واقعہ
یوں پیش آیا کہ رسول اللہ علی نے ان کوقبیلہ بن المصطلق کی زکو ہ وصول کرنے کے لئے بھیجا جب ان لوگوں کو پہ چلا کہ
رسول اللہ علی کی طرف سے ایک محص ہمارے قبیلہ کی زکو ہ وصول کرنے کے لئے بہنے رہا ہے تو لوگوں نے آبادی سے
باہر آکر اکر ام کے طور پر ان کا استقبال کیا چونکہ زمانہ جاہلیت میں ولید ابن عقبہ اور قبیلہ فیکورہ کے درمیان عداوت تھی اس
لئے شیطان کوان کے دل میں بیوسوسہ ڈالنے کا موقع لی گیا کہ لوگ تمہیں قبل کرنے کے لئے آرہے ہیں انہوں نے شیطانی
وسوسہ کو حقیقت پر محمول کرلیا اور راستہ ہی سے واپس ہو گئے اور رسول اللہ علیہ کی خدمت میں آکر عرض کردیا کہ ان لوگوں
نے زکو ہ دیے سے انکار کردیا ہے اور مجھے تی کرے لئے آمادہ ہوگئے۔

 واقد توایک بزنی تھالیکن قرآن علیم بین ایمان والوں کو بمیشہ کے لئے قسیمت فرمادی اور متنبہ فرمادیا کہ برخر تجی نہیں ہوتی خبری حقیق ضروری ہور تحقیق کے بعدی کوئی اقدام کیا جاسکتا ہے آیت کے عوم نے بتادیا کہ یہ ہوایت امور دنیا اورامور آخرت سب متعلق ہای لئے احادیث شریف کی روایات میں سچاور متقی آدی کی روایت قبول کی جاتی ہے جس راوی کا حال معلوم نہ ہوا ہے مستورالحال کہتے ہیں اوراس کی روایت قبول کرنے میں تو تف کرتے ہیں حضرت امام مسلم رحمتہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب کے مقدمہ میں اس آیت کوذکر کیا ہے۔ اوراس سے یہ استعمالال کیا ہے کہ فاس کی خبر ساقط ہے متعول نہیں ہے۔

واعْلَمُوا آن فَيْكُمْ رِسُول اللهُ لَوْيُطِيعُكُمْ فِي كَيْدُ مِن الْكَمْرِ لَعَيْنَهُ وَلَكِنَ الله حبّب النيكُو ورتم جان وب مُكتب اساعدالله كرمل موروي بهت بالمراك موق في كيث يرقرن الدوان عربة باركات الله تعديم برجاد اوركان الله

الدينان وزينه في قُلُوكِمُ وكَرَّهُ إِلَيْكُمُ النَّفْرُ وَالْفُسُونَ وَالْعِصْيَانَ أُولِيكَ هُمُ

ایمان کوتمهارے لئے محبوب بنادیا ہے اوراسے تعہار ہے قلوب میں مزین کردیا اور کفراور نسوق اورنا فرمانی کوتمہارے نز دیک مکردہ بنادیا' بیلوگ

الرَّشِكُوْنَ فَخُلُومِنَ اللهِ وَنِعْمَةً وَاللَّهُ عَلِيْمُ حَكِيْمُ ۗ

ہدایت والے ہیں اللہ کی طرف سے فضل اور نعت کی وجہ ہے اور اللہ جانے والا تھمت والا ہے۔

الله تعالیٰ نے اپنے فضل وانعام سے تمہارے دلوں میں ایمان کومزین فر مادیا اور کفروفسوق اور عصیان کومکر وہ بنادیا

قفسیو: ان آیات میں اللہ جل شانہ نے امت مسلمہ کو اپنا ایک بہت بڑا انعام یادولا یا اور فر مایا کردیکھو تمہارے اندراللہ کارسول موجود ہا لتہ تعالیٰ نے فضل فر مایا کرتمہارے اندرائیہ کارسول موجود ہا لہ تعالیٰ نے فضل فر مایا کرتمہارے اندرائیہ کارسول کو معوث فر مادیا و ہذا کھو لہ تعالیٰ گفت میں آئی میں اللہ علی المؤون نے اُڈ بعث فی فیرو کہ اندائی ہو تا ہے اس میں ان کی اپنی مصلحت ہوتی ہا در اللہ تعالیٰ کی طرف سے آپ کی مدد بھی ہوتی ہے بعض مواقع میں تم مشورہ بھی دیج ہوتمہارے بہت سے مشورے بنائج کے اعتبارے ٹھیک نہیں ہوتے لہذار سول اللہ علی ہوتی ان کے مطابق ممل نہیں کرتے تم اس سے دلگیر نہ ہواگر وہ تمام امور میں تبہاری دائے پولیس تو بہت ی با تیں ایک ہوں گی ان کے بارے میں تبہاری دائے ور تہمیں اس کا نقصان بنے جائے گا۔

تیسری بات میفر مائی (جوبطور امتنان ہے) کہ اللہ تعالی نے تمہار ہے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی اسے تمہارا محبوب بنا دیا اور اسے تمہار ہے دلوں میں مزین فرما دیا تمہارے دل نورایمان سے منور بیں اور اس جگمگا ہے کا اثریہ ہوتا ہے کہ سچا مومن بندہ کمی قیمت پر بھی ایمان کی نعمت سے محروم ہوجانے پر داخی نہیں ہوتا مزید انعام کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا کہ اللہ نے تمہارے دلوں میں کفر کو اور فسوق اور نا فرمانی کو کمروہ بنا دیا تمہیں کفر سے بھی نفرت ہے اور گنا ہوں سے بھی۔ ارشادفر مایارسول الله علی نے نین چیزیں جس کے اندر موں وہ ایمان کی مضاس کو پالےگا۔

ا جس كيزد يك الله اوراس كارسول الله عظية برچز س بره كرمجوب مول

۲۔ دوسراوہ مخف جو کی بندہ سے صرف اللہ کے لئے محبت کرے۔

۳- جب الله تعالی نے کفر سے بچادیا تو اب وہ کفر میں واپس جانے کو اتنا ہی برا جانتا ہے جتنا آگ میں ڈالے جانے کو کروہ جانتا ہے۔

جن لوگوں کے دلوں میں ایمان محبوب اور مزین ہو گیا اور نافر مانی سے نفرت ہوگئ ان کے بارے میں فرمایا

اُولَیاک کھٹھ النظید کوف (بیلوگ راہ ہدایت پر ہیں) فضلا فین اللہ و نفی کا اور اللہ تعالیٰ کی پیخششیں فضل اور انعام کے طور پر ہیں اللہ کے ذمہ کی کا کوئی واجب نہیں ہے وہ جے جو بھی نعت عطافر مائے وہ اس کا فضل ہی فضل ہے اور انعام ہی انعام

ہے آخر میں فرمایا واللہ علیہ و علیہ اور اللہ علیم ہاسے سب کا ظاہر باطن معلوم ہو اور حکیم بھی ہو وہ اپن حکمت کے مطابق انعام سے نواز تا ہے۔

وَإِنْ طَآلِفَتْنِ مِنَ الْمُؤْمِنِينَ اقْتَتَكُوْا فَأَصْلِحُوْا بَيْنَهُمَا ۚ فَإِنْ بَعَتُ إِخْلِ هُمَاعَلَ

اورا گرایمان والوں کی دوجماعتیں آپس میں قال کرنے لگیں آوان کے درمیان کے کرادؤ پھرا گران میں سے ایک گروہ دوسرے گروہ پر نیادتی کرنے اس

الْأُخْرَى فَقَاتِلُواالَّتِي تَبُغِي حَتَّى تَفِيءَ إِلَى آمْرِ اللَّهِ فَإِنْ فَآءَتْ فَأَصْلِحُوا بَيْنَهُمَا بِالْعَدْلِ

جنگ كروجوزيادتى كرد ما ب\_يهال تك كدوه الله كي عمل طرف لوث آئے سواگروه رجوع كرلے وان دونوں كے درميان انصاف كے ساتھ سكح كرادو

وَاقْسِطُوْا إِنَّ اللَّهُ يُحِبُ الْمُقْسِطِينَ ﴿إِنَّهُ الْمُؤْمِنُونَ اِخْوَةً فَأَصْلِحُوْا بَيْنَ اخُونِكُمْ

اورانصاف كرؤب شك الندانصاف كرف والول كوبسند كرتاب إيمان والے يس ميں بھائى بھائى بى بيں سوايے دو بھائيوں كورميان صلح كرادؤ

وَالْقُوااللهُ لَعَكَّكُمْ تِثْرُحُمُونَ ٥

اوراللہ سے ڈروتا کہتم پررحم کیا جائے۔

مومنین کی دو جماعتوں میں قبال ہوتوانصاف کے ساتھ سالے کرادو سب مومن آپیں میں بھائی بھائی ہیں

قسسید: حضرت انس رضی الله تعالی عند سے روایت ہے کہ رسول الله علیہ سے عرض کیا گیا کہ اگر آپ عبدالله بن الی کے پاس تشریف لے جاتے تو اچھا ہوتا (عبدالله بن الی رئیس المنافقین تھا اسلام کے اور مسلما نوں کے خلاف خودیہ اور اس کے ساتھی کچھنہ کچھ ترکمتیں کرتے رہتے تھے جس شخص نے اس کے پاس آنے کی رائے دی تھی اس کا مطلب بظاہر بہتھا کہ آپ خود بی اس کے پاس تشریف لے جائیں گے تو ممکن ہے اس کا مخالفانہ جذبہ ختم ہوجائے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ مسلمان ہی ہوجائے رسول اللہ علیہ ایک گدھے پرسوار ہوکر روانہ ہوگے اور آپ کے ساتھ دیگر مسلمان بھی تھے جو پیدل چل رہے تھے آپ ایک شور زمین سے گزرے جب عبداللہ بن الی کے پاس پنچ تو اس نے کہا ای تم جھے دور رہو تہمارے گدھے کی بدیوسے جھے تکلیف ہور ہی ہاس کے جواب میں ایک انصاری صحابی نے کہا کہ اللہ کی تشم رسول اللہ علیہ کا گدھا خوشبو کے اعتبار سے جھے سے بڑھ کر ہے یہ بات بن کرعبداللہ بن الی کا قوم میں سے ایک آ دی کو خصہ آگیا اور دونوں میں سے ہرخض کے ساتھیوں کو خصہ آگیا جس کی وجہ سے ٹہنیوں اور ہاتھوں اور چپلوں سے بھھ مار پید ہوگئی دور دونوں میں سے ہرخض کے ساتھیوں کو خصہ آگیا جس کی وجہ سے ٹہنیوں اور ہاتھوں اور چپلوں سے بھھ مار پید ہوگئی حضرت الس رضی اللہ عنہ نے واقعہ بیان کرنے کے بعد فرمایا کہ ہمیں ہے بات پنجی ہے کہ آیت کریمہ وکئی ہوگئی ہونے دوسری روایت بھی تقل کی ہیں (اس میں کوئی اشکال کی بات نہیں ہے کوئکہ کی آیت کے اسباب زول ایک سے ذائد بھی ہوسکتے ہیں)۔

آیت کریمہ میں سلمانوں کی دو جاعوں میں صلح کرادیے کا اورا گرصلے ہوجانے کے بعد دونوں جماعوں میں سے کوئی جماعت زیادتی کر ہے اور اللہ کے جماعت نیادتی کہ دہ اللہ کے جم کی طرف لوٹ آئے لین لڑائی کی جھوٹر دے اور اللہ کو دین کے مطابق جینے کا فیصلہ کر لے والوں کو بتاد سے اور لیقین دلادے کہ اب بیس لڑنائیس ہے۔

بخاوت کو دیانے کے لئے جو جگ لڑی جائے اس میں جوفریق زیادتی پراتر آیا تھا وہ اپنے ارادہ سے باز آگیا تو بیش کرانے والوں کو ذریا تو اور ان تی کو دیکھیں اور عدل وانساف کر سے دونوں فریقوں کے درمیان مسلم کرادی انساف بہت بوی چیز ہے اللہ تعالی انساف کرنے والے کو پیند فرما تا ہے جھش دونوں فریقوں کے درمیان مسلم کرادی انساف بہت بوی چیز ہے اللہ تعالی انساف کرنے والے کو پیند فرما تا ہے جھش جگ رکوادینا کافی نہیں ہے آپس میں صلح بھی کرادی جائے اور بیجو بات ما بالنزاع ہے اس کوختم کرادیا جائے ورشہ آئندہ مسلمین پرواجب ہے کہ ان کے درمیان مسلمین ہی سے پہلے کوئی جائے اور کوئی جائے اس کے درمیان کے درمیان کوئی جو اس کے دورون فریق کی کہا ہے سے ان کوئی گئی ہو جائے تو امام اسلمین ہی سے باقل میں ہوا ہے تو امام اسلمین ہی دورون کی تھی ہوئی کرے جن سے امام کا ظالم ہونا بھی خود درکر ہے اگر ہو عامت اسلمین ہی ہوئی تو کہا میان کوئی شہد ہے باقل کوئی جائے اگر باغی فرقد الی وجوہ نہ تا کہا ہی جائے اگر باغی فرقد الی وجوہ نہ تا کہا ہے جن سے امام ہونا بھی عامون کر بی جائے اگر باغی فرقد الی وجوہ نہ تا کہ جن سے امام اسلمین کا ظالم ہونا فاجت ہوتا ہواور رہ باغی جائے ہی جاعت سے قال کر بی تا کہا مام اسلمین کے باغی لوگ جن سے امام اسلمین کا ظالم میں نا فراحد کے اسلمین اس جاعت سے قال کر بی تا کہا مام السلمین کے باغی لوگ جن سے تال کر بی تا کہا مام اسلمین کے باغی لوگ جائے ہیں۔

آخر میں فرمایا إنتباالد و میں بھائی ہوئے و کہ سارے مومن آپس میں ایمانی رشتہ کی وجہ ہے آپس میں بھائی بھائی ہیں (اول تو انہیں خود ہی بھائی بھائی ہونے کالحاظ رکھنالازم ہے آپس میں لڑائی نہ کریں میل مجبت کے ساتھ رہیں کی کی طرف سے کوئی خطا ہوجائے حقوق کی ادائیگی میں بھول چوک ہوجائے تو درگز رکرتے رہیں لفظ اِخوۃ میں اس بات کو واضح فرما دیا) اوراگر دوجاعتوں میں کوئی بگاڑ ہوجائے اور کوئی فریق درگز رکرنے کو تیار نہ ہوجس سے جنگ وجدال کی نوبت آسکتی ہے تو دوسر ہے مسلمان اس وقت کے اہم تقاضے کو پورا کریں بینی دونوں فریق کے درمیان باہمی صلح کرنے کے لئے اٹھ کھڑے ہوں ان دونوں کی اصلاح اوران کے درمیان صلح کرانے کی ہرمکن کوشش کریں اس کے لئے تدبیریں سوچیں اور آپس میں جوڑ بٹھا دیں اور آپس میں تعلقات استوار کرادیں ان ساری کوششوں میں اور زندگی کے ہرموڑ میں اللہ سے ڈرتے رہیں اگرخوف خدا ہوگا تو حدود شرعیہ کی رعایت کرسکیں کے اصلاح کی کوششیں اور اللہ تعالی کا خوف اللہ تعالی کی رحمت کولانے والی چیزیں ہیں اس لئے آخر میں لَعَلَّکُمْ مُنْ حَمُونَ فرمایا

سورۃ النساء میں فرمایا لاخیر فی کئید ٹرن مجنو لہ خیالا من اُمریوسک قافے اَوْمَعْرُوْفِ اَوْ اِصْلَاحِ اِیُن النگایس وَمَن یَفَعْکُ خَلِمَ اَلْمَ اللّه اللّه وَ اللّه و

تَوَابُ رَحِيْهُ ﴿ يَالِيُهُ النَّاسُ إِنَا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكْرِ وَ أَنْتَى وَجَعَلْنَكُمْ شُعُوبًا وَ قَبَايِلَ تَبْول مُنْ والله عِمر بان بالولوا بِ ثِلَ بَم نَهْ مِين إِلَيْ عَراد واللهِ عَلَيْهِ اللهِ اللهِ اللهِ عَلَيْ

لِتَعَارَفُوْا إِنَّ أَكْرُمَكُمْ عِنْكَ اللَّهِ أَتَقَاكُمُ ﴿ إِنَّ اللَّهُ عَلِيْمٌ خَبِيْكُ ۗ

شاخت كرسكوب يحك تم من سب براعزت والاالله كزويك ووب بوجوتم من سب برار بيز كارب بشك الله جان والاب بالجرب

## باہمی مل کرزندگی گزارنے کے چنداحکام

قسفسیو: ان آیات میں اہل ایمان کو چنگ سیسین فرمائی اولا تویفر مایا لایستی و گورش قور کہ ایک دوسرے کا فہ ال شدینا کیں اور کوئی کسی سے ساتھ سخونہ کرے چونکہ مردوں کا آپس میں زیادہ ملنا جلنارہتا ہے اور کوروں کا کوروں سے زیادہ میں اور کورتا ہے اور کوروں کا کھ ال تنہ بنا کیں اور کورتا ہے اور کوروں کا کھ ال تنہ کہ میں ہے کہ مردوں کو کوروں کی اور کوروں کی فدان اڑانے کی اجازت دی گئی ہے ساتھ ہی ہی بنا کمیں ہے کہ مردوں کو کوروں کی اور کوروں کو مردوں کی فدان اڑانے کی اجازت دی گئی ہے ساتھ ہی ہی بنی فرمایا ہے کہ میں کہ ایمان اور اعمال صالحہ سے اور اللہ تعالی فرمایا ہے کہ میں کا کھ الی بنا کی میں اور اعمال صالحہ سے اور اللہ تعالی کے بہاں مقبول ہونے ہے ہوئی شور دوں باطنی جذبات اخلاص و حسن نیت کوئیس جا نتا اور یہ کہ کہ کی بنی ہو کہ کہ کی کا فدان بنا نے والے ہی ہم نہیں جو مردوں میں بھی یہی بات ہے اور کوروں میں بھی کہ کی بات ہی اور کی کا فدان بنا نے والے ہی بہتر ہومردوں میں بھی یہی بات ہے اور کوروں میں بھی کہ کی خدان بنا نے والے ہے بہتر ہومردوں میں بھی کہ کی بات ہے اور کوروں میں بھی کہ کی کی خدان بنا نے والے ہے بہتر ہومردوں میں بھی کی کی بات ہے اور کوروں میں بھی کہ کی کی خدان بنا نے والا سے بھتا ہے کہ میں ایسانہیں ہوں جیسادہ ہے آگر اپنے حالات کا استحضار ہوتو بھی میں بارے والا ہے بوری کا فدان بنا نے کا نہ امت ہونہ فرصت کے دوسرے کا فدان بنا نے میں ایڈ اور بنا کی اور فیب کرنے والات کا استحضار ہوتو بھی ہی ہا ہوں تھی ہوں بھی ہے اس سے اس کوللی تکاری تھی اور فیب کی کی بار کی اور فیب کرنے والات کا اور بیا کی خدات بنا گیا این اور فیب کی دوسرے کا فدان بنا نے میں ایک تو اور کی کا فدان بنا ہو گیا تو بنا ترام ہے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ تواپنے بھائی ہے جھگڑانہ کرواوراس سے نداق نہ کر (جس سے اسے تکلیف پنچے )اوراس سے کوئی ایسا وعدہ نہ کرجس کی تو خلاف ورزی کرے (معلوۃ المصافع ۲۳۳) خوش طبعی کے طور پر جوآپس میں نداق کیا جائے جے عربی میں مزاح کہتے ہیں وہ وُرست ہے مگر جھوٹ بولنا اس میں بھی جائز نہیں ہے اورا گرمزاح سے کسی کو تکلیف ہوتی ہوتو وہ بھی جائز نہیں ہے رسول اللہ علیہ بھی مزاح فرمالیت تھ آیے نے فرمایا میں اس موقع پر بھی حق بات ہی کہتا ہوں۔
(معلوۃ المصابع ص ۲۳۲)

فقال الله تعالى وَيْلُّ لِكُلِّ هُمَرَةٍ لُمُزَةِ

دوسری نصیحت: یفرمانی ولا تین فران فرد اورائی جائوں وعیب ندلگاؤ) یہی بہت جامع الھی حت ہے کی وطعند بنا اس کے جم میں بول چال میں قد میں عیب ظاہر کرنا زبان ہے ہو یا اشارہ سے خط میں کھے کر یا مضمون شائع کر کے لفظوں کے عوم میں بیسب با تیں آگئیں اگر کی میں کوئی عیب موجود ہوت بھی عیب ظاہر کرنے کے طور پر بیان کرنا حرام ہے کی دراز قد کو کمڈھیک یا لبویا پہت قد کو کھٹانتا دیا کی کے جلکے پن کی نقل اتاردی جس کی چال میں فرق ہا سے لئٹر اکہد یا نا بینا کو اندھا کہ کر پکار نا سید ھے آدمی کو بدھو کہنا بیسب عیب لگانے کے ذمر سے میں آتا ہے یہ سب ادراس طرح کی جو با تیں عام طور پر دواج پذیر ہیں ان سب باتوں سے پر ہیز کرنا لازم ہے رسول اللہ علیہ کی از واج میں حضرت صفید رضی اللہ عنہ کا قد چھوٹا تھا حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ان بیان کیا کہ میں نے ایک مرتبہ رسول اللہ علیہ کے سامنے کہ کا قد بس اتا سام (اور یہ بطور عیب لگانے کہا) آپ نے فرمایا کہ تو نے ایسا کلمہ بولا ہے کہ اگر اسے سمندر میں ملادیا جائے تو اسے بھی خراب کر کے دکھوٹے۔

یادر ہے کہ وَلاَ تَلْمِرُوْا عَیْرَ کُمْ نہیں فرمایا بلکہ وَلاَ تَلْمِرُوْا اَنْفُسکُوْ فرمایا ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ سب مسلمان آپس میں ایک ہی ہیں جب کی کو پچھ کہیں گے تو وہ الٹ کر جواب دے گا اس طرح سے اپناعمل اپنے ہی طرف لوٹ کر آجائے گا دوسرے کوعیب لگانے والاخودا پٹی ہے آ بروئی کا سبب بنے گا۔

قیسسری خصیحت بیفرمائی و کاتئابروا یا الاکتاب اور نمایک دوسرے کو برے لقب سے یاد کرد) ایک دوسرے کو برے لقب سے یاد کرد) ایک دوسرے کو برالقب دینے اور برے القاب سے یاد کرنے کی ممانعت فرمائی ہے مثلاً کسی مسلمان کو فاسق یا منافق یا کا فرکہنا یا اور کسی ایسے لفظ سے یاد کرنا جس سے برائی ظاہر ہوتی ہواس سے منع فرمایا کسی کو کٹا کیا گدھایا خزیر کہنا کسی نومسلم کواس کے سابق دین کی طرف منسوب کرنا یعنی یہودی یا نصرانی کہنا ہے سب تنا بزبالا لقاب میں آتا ہے یہ بھی حرام ہے۔

رسول الله علی الله علی المیه حضرت صفیه رضی الله تعالی عنها پہلے یہودی دین پڑھیں ان کا اونٹ مریض ہوگیا تو آپ نے
اپنی دوسری المیہ زینب بنت جش سے فرمایا کہ اسے ایک اونٹ دے دو انہوں نے کہا کیا ہیں اس یہودی عورت کو دے
دول؟ رسول الله علی ان کے اس جواب کی وجہ سے غصہ ہو گئے اور ذی النے اور محرم اور کچھیاہ صفر کا حصہ ایسا گزرا کہ آپ
نے زینب سے تعلقات نہیں رکھے (رواہ ابوداؤ دص ۲۷۲ جلا۲) منداح سر ۳۳۷ ج۲ میں ہے بیرواقعہ سفر ج کا ہے۔
حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ آبت میں تنابز بالقاب سے مرادیہ ہے کہ صحفی نے کوئی گناہ یا براعمل
کیا ہواور پھراس سے تا ئب ہوگیا اس کے بعداس کو اس بر عمل کے عنوان سے پکارا جائے مثلاً چوریا زانی یا شرائی وغیرہ
کہددیا جائے (معالم النز یل) ایک حدیث میں ارشاد ہے کہ جس نے اسپے مسلمان بھائی کو کسی گناہ کی وجہ سے عیب دار
بتایا یعنی عیب دگایا تو شخص اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک خوداس گناہ کو نہ کر لے (مشکلوۃ المصابح ۱۳۱۳)

پھرفر مایا یہ بیش الاسٹ الفٹ فی بعث الدین کا درایمان کے بعد گناہ کا نام لگنا براہے) اس کا مطلب یہ ہے کہ تم مون ہوا گرکسی کا فداق بناؤ کے عیب لگاؤ کے برے لقب سے یاد کرد کے توبیش کا کام ہوگا کہنے والے کہیں گے کہ دیکھو وہ آدمی فاس ہے مسلمان ہو کرفش اور گنا ہگاری کا کام کرتا ہے اپنی ذات کو برائی سے موصوف اور معروف کرنا بری بات ہے کوئی شخص مومن ہواوراس کی شہرت گنا ہگاری کے ساتھ ہویہ بات اہل ایمان کوزیب نہیں دیتی جب اسلام کو اپنادین بنا لیا تو اسلام ہی کے کاموں پر چلیں اور صالحین میں شار ہوں فاسقین کی فہرست میں کیوں شار ہوں' تفسیر قرطبی میں 
پیشی الاسٹی الفسوٰق کا ایک معنی پر کھا ہے کہ جب کسی خص نے گناہ کرلیا پھر تو بہر لی تو اس کونس کے نام سے یاد کرنا ہری بات ہاور مثلاً نومسلم کو کافر بتانا سابق گناہ کی وجہ سے زانی یا سارق یا چور کہنا ہری بات ہے یعن جس کے حق میں ہے بات کہدر ہے ہواس کو بڑے لقب سے کیوں یادکرر ہے ہو؟ اس کی آبرو کے خلاف لقب کیوں دے رہے ہو؟

چوقھی نصیحت کھرفر مایا و من آؤی آئی اُولیا کہ اُولیا کہ اُولیا کہ اُولیا کہ اُولیا کہ اُولیا ہوں سے تو بہ نہ کرے سوبیلوگ ظلم کرنے والے ہیں) ان کاظلم ان کی جانوں پر ہے تمام گناہوں سے تو بہ کریں عموم حکم ان تینوں گمانوں سے تو بہ کرنے کو بھی شامل ہے جن کا آیت بالا میں ذکر گزرا۔

پانچویں نصیحت پر فرمایا یک ایک النائی المنوا اختین و النائی النائی المنوا اختین و النائی (اے ایمان والو بہت سے گانوں ہے بچو ) ساتھ ہی یہ بھی فرمایا ان بعض النائی اشٹر (بعض گمان گناہ ہوتے ہیں) بات یہ ہے کہ بدگمانی بہت سے گناہوں کا پیش خیمہ ہوتی ہے بہت سے لوگوں میں وہ بات ہوتی ہی نہیں جے بھن انکل اور گمان سے طے کر لیا جاتا ہے اور پھراپنے گمان کے مطابق ہمتیں لگاتے ہیں اور غیبتیں کرتے ہیں بدگمانی کی بنیاد پر جو باتیں کہی جاتی ہیں وہ آگے بڑھی ہیں اس سے آپس میں فتن فساد پیدا ہوتا ہے حالا نکہ گمان اپنا ایک ذاتی خیال ہوتا ہے خیال کا سیح ہونا ضرور کی نہیں اس لئے سورة النجم میں فرمایا ہے اِن النظر تاکونی میں اُلئے تاکہ اُلئے اُلئے تاکہ میں اُلئے تاکہ والنظر قبان النائی الکے دیث کے بارے میں پھی بھی فائد و نہیں دیتا) مونین سے اچھا گمان رکھیں اور بدگمانی سے پر ہیز کریں ایک حدیث میں ارشاد ہے ایا کہ والنظر قبان النظر آگذب المحدیث (محلو قبان النائی آگذب المحدیث (یعنی گمان سے بچو کیونکہ گمان سب باتوں سے زیادہ جموثی بات ہے۔
گمان سے بچو کیونکہ گمان سب باتوں سے زیادہ جموثی بات ہے۔

یادر ہے کہ اگر کس مخف سے پھے نقصان کینچے کا ندیشہ ہوتواس ہے میل جول میں احتیاط کرنا اوراس کے شرسے بچنے کے لئے یہ خیال کرنا کہ مکن ہے کہ یہ مجھے کوئی تکلیف پہنچادے یہاں گمان میں نہیں آتا جو گناہ ہے اپنی احتیاط کر لے غیبت نہرے اور گمان کو یقین کا درجہ بھی نہ دے۔

(آیت کریمہ میں فرمایا کہ اے ایمان والو بہت ہے گنا ہوں ہے بچوا ورساتھ ہی ہی فرمایا کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اس ہے معلوم ہوا کہ بعض گمان گناہ ہوتے ہیں اس ہے معلوم ہوا کہ بعض گمان گناہ ہیں ہوتے بلکہ محموا ورستحن بھی ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ سے ہمیشہ اچھا گمان رکھے کہ وہ بخش وے گا ورساتھ ہی گنا ہوں ہے بھی پر ہیز کرتا رہے نیز مسلمانوں کے ساتھ خاص کر جومونین صالحین ہوں اچھا گمان رکھا جائے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عند ہے روایت ہے کہ رسول اللہ علی نے ارشا و فرمایا محسن الظنّ مِن محسن الْعِبَادَةِ (کرمن ظن عبادت کی ایک صورت ہے۔

الظنّ مِن محسن الْعِبَادَةِ (کرمن ظن عبادت کی ایک صورت ہے۔

البته سلمانوں کوبھی چاہئے کہ ایسے احوال اور ایسے مواقع سے بچیں جن کی وجہ سے دیکھنے والوں کواور ساتھ رہنے والوں کو بدگمانی ہوسکتی ہے اپنے اعمال واحوال چال ڈھال اور اقوال میں ایسا انداز اختیار نہ کرے جس سے لوگوں کی بدگمانی کاشکار ہوجائے کیونکہ لوگوں کی نظروں میں برابن کرر ہنا بھی کوئی آچھی بات نہیں ہے۔

چھٹی نصیحت یول فرمانی و کا تھے۔ سووا (اورتم جس نہ کرو) یعنی لوگوں کے عیوب کاسراغ ندلگاؤاوراس تلاش میں ندرہوکہ فلا شخص میں کیاعیب ہےاور تنہائی میں کیا عمل کرتا ہے ہے۔ سس کامرض بھی بہت براہے بہت سے لوگ اس میں متلا ساقویں نصیحت یفر مائی وکا یعنی بنی بخت کو بھوسیا (کتم آپی میں ایک دوسرے کی غیبت ندگرو اید فرمایا ایجی باکٹ کے فران ایک کھنے کو گئی کھنے کو بھو کے فرانا ایکی باکٹ کے فران ایکی کھنے کو گئی کھنے کو گئی کھنے کو گئی کہ کھنے کہ این میں سے کوئی فحص بید پسند کرتا ہے کہ این مردہ بھائی کا گوشت کھائے سواس کو تم نا گوار تبیس ای طرح غیبت کرتا ہی نا گوار ہونا لازم ہے بات یہ ہے کہ غیبت بری بلا ہے نمازی اور تقویل کے دعویدار اور اپنی بزرگی کا گمان رکھنے والے تک اس میں جتلا ہوتے ہیں دنیا میں چھے محسول نہیں ہوتا میں خوالے تک اس میں جتلا ہوتے ہیں دنیا میں چھے محسول نہیں ہوتا قیامت کے دن جب آئی چھوٹی می زبان کی کھیتیاں کا ٹنی پڑیں گی اس وقت احساس ہوگا کہ ہائے ہم نے کیا کیا کین اس وقت کا پچھتانا کچھاتا کہ کھوٹی می ذبان کی کھیتیاں کا ٹنی پڑیں گی اس وقت احساس ہوگا کہ ہائے ہم نے کیا کیا کین اس کو دت کا پچھتانا کچھاتا کہ کھوٹی میں ذبات کی کھیتیاں کا ٹنی پڑیں گی اس وقت احساس ہوگا کہ ہائے ہم نے کیا کیا کین اس کو دت کا پچھتانا کچھاتا کہ کھوٹی کے دو میں اللہ عند سے دوایت ہے کہ درسول اللہ علی اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جائے کو فیبت کیا ہے؟ عرض کیا اللہ اور اس کا رسول ہی زیادہ جائے وفیبت کیا ہے؟ عرض کیا اللہ اور اس کا کہ دوبات میں بیان کر رہا ہوں اگروہ میرے بھائی کو اس طرح یا دکرنا کہ اس برا گئے بی نیک کو میرے بھائی کو اس طرح ود ہوتو اسے بیان کرنے کے ہوئی کے اندر موجود ہوتو اسے بیان کرنے کے ہوئی کے اندر موجود ہوتو اسے بیان کرنے کے ہوئی کے اندر موجود ہوتو اسے بیان کرنے کے دونی کو تھوٹی کے اندر موجود ہوتو اسے بیان کرنے کے دونی کے اندر موجود ہوتو اسے بیان کرنے کے دونی کے اندر موجود ہوتو اسے بیان کرنے کے دونی کے دونی کیا گئی کو تھوٹی کے دونی کی کو تو کو دونو اسے بیان کرنے کے دونی کی کھوٹی کیا گئی کو دی بھائی کو دونو کی کیا کہ کو بات میں بیان کر رہا ہوں اگر وہ میرے بھائی کے اندر موجود ہوتو اسے بیان کرنے کے دونی کے دونی کے دونی کے دونی کے دونی کے دونی کیا کیا کہ کو کو کو کھوٹی کی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کی کو کھوٹی کے دونی کو کھوٹی کی کو کھوٹی کی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کی کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کی کو کھوٹی کو کھوٹی کی کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو کھوٹی کو ک

اوراگرتونے کوئی الی بات بیان کی جواس کے اندر نہیں ہے تب تو تو نے اس پر بہتان با ندھا۔ (رواہ سلم ۲۳۳، ۲۰)
حدیث شریف ہے معلوم ہوا کہ کی کا واقعی عیب یا گناہ بیان کرنائی فیبت ہے اگر جموثی بات کی کے ذمدلگا دی تو وہ
تہمت دھرنا ہوا اس میں دوگنا گناہ ہے ایک گناہ تہمت دھرنے کا دوسرا فیبت کرنے کا رسول التعلق نے یہ جوفر مایا کہ اپنے
بھائی کو ایسے طریقہ پر یاد کرنا جس سے اسے نا گواری ہواس سے یہ بات بھی معلوم ہوگئی کہ سامنے کہنا بھی فیبت ہے اور
تہمت دھرنا بھی فیبت میں شامل ہے کیونکہ یہ دونوں چزیں سننے والے کونا گوار ہوتی ہیں فیبت کی بنیاد ہے کہ جس شخص
کے بارے میں کچھ کہا جار ہاہے وہ اسے برا گے سامنے ہویا پیچے جولوگ فیبتیں کرتے ہیں پھریوں کہد دیے ہیں کہ میں فلط

بارے میں کیساار شادہے؟ فرمایا اگر تیرے بھائی میں وہ عیب کی بات موجود ہے جسے توبیان کرر ہاہے تب ہی تو غیبت ہوئی

خہیں کہ رہا ہوں میں اس کے منہ پر کہ سکتا ہوں حدیث بالا سے ان کی جرأت بے جا کا پینہ چلا ایسے لوگ نفس اور شیطان کے دھو کے میں بین گناہ کیبرہ کا از نکاب کرتے رہتے ہیں جس کا عذاب اور وبال بہت بڑا ہے اور بجھتے یوں ہیں کہ ہم گناہ سے کری بیں اللہ تعالیٰ شانۂ سمجھ دے۔

فیبت کاتعلق چونکہ حقوق العباد ہے بھی ہاس اعتبار سے فیبت ہے بچے کا اہتمام کرتا بہت زیادہ ضروری ہا یک مرتبدرسول اللہ علیہ نے ارشاد فرمایا کہ فیبت زنا ہے بھی زیادہ خت ہے عرض کیا گیا یا رسول اللہ فیبت زنا ہے نیا دہ خت کیے ہے؟ آپ نے فرمایا ایک شخص زنا کر لیتا ہے بھر تو ہر کر لیتا ہے اللہ تعالی اسے معاف فرماد بتا ہے اورا گر کو بی شخص نیبت کر لے تو اس وقت تک اس کی مغفرت نہ ہوگی جب تک وہ شخص معاف نہ کر دے جس کی فیبت کی (مشکل قالمصابح ص ۱۵) بات ہے ہے کہ فیبت کر نے میں تن اللہ اور حق العبادونوں کا ضائع کرنا ہے اللہ تعالی نے چونکہ فیبت کر نے ہے منع فرمایا ہے اس لئے اس کا تا مراحر ام ہے اور گناہ ہیرہ ہے اور چونکہ بندہ کی بھی ہے آ ہروئی کی ہے اس لئے اس کا حق بھی ضائع کیا اس کا نام احر ام سے لیا جاتا ہے کم از کم اس کی برائی (نہ کی جاتی ، جب فیبت کر لے قاللہ ہے کہ اگر اسے اطلاع چنج گئی ہوتو کر را اور جس کی فیبت کی ہے اس سے معافی مانگ بار مغفرت کی دعا کرے کہ دل یہ گوائی دے دے کہ فیبت کی محاور ہوں دعا کرے کہ دل یہ گوائی دے دے کہ فیبت کی ہوتو اس کے لئے آئی بار مغفرت کی دعا کرے کہ دل یہ گوائی دے دے کہ فیبت کی ہے اور یوں دعا کرے کہ دل یہ گوائی دے دے کہ فیبت کی ہوتوں دعا کرے کہ دل یہ گوائی اور اس کی مففرت فرمادے۔

کرے اللّٰ ہُم ہوگئ ایک حدیث میں ہے کہ فیبت کی گفارہ یہ ہے کہ تو اس کے لئے استغفار کرے جس کی فیبت کی ہے اور یوں دعا کرے کہ دل یہ گوائی اللہ ہماری اور اس کی مغفرت فرمادے۔

(مقلوق المصابح ۲۵)

حضرت انس رضی اللہ عندے روایت ہے کہ رسول اللہ علیہ نے ارشاد فر مایا کہ جس رات کو مجھے معراج کرائی گئ ایسے لوگوں پر میراگز رہوا جن کے تانب سے ناخن تھے وہ ان سے اپنے چروں اور سینوں کوچھیل رہے تھے میں نے جرائیل سے پوچھا کہکون لوگ ہیں؟ انہوں نے بتایا کہ بیدہ لوگ ہیں جولوگوں کی ہے آبروئی کرتے تھے (رواہ ابوداؤد ۳۱۳ ۲۶) غیبت کرنے والے آیت کر بیداورا حادیث شریفہ کے مضامین پراوراس سلسلہ کی وعیدوں پرغور کریں۔

اور حضرت معافر بن انس رضی الله عند سے روایت ہے کہ رسول الله علی نے ارشادفر مایا کہ جس نے کسی منافق کی باتوں سے کسی مؤمن کا دفاع کیا الله تعالی شانہ قیامت کے دن ایک فرشتہ جیجے گا جواس کے گوشت کو دوز خ کی آگ سے محفوظ رکھے گا اور جس کسی مخض نے مسلمان میں کوئی عیب ظاہر کیا اللہ تعالی اسے دوز خ کے بل پر روک دے گا جب تک

ا پنی کہی ہوئی بات سے ندکل جائے یعنی معانی ما نگ کرا سے راضی نہ کر لے جس کوعیب دار بتایا تھا (رواہ ابوداؤد ۳۱۳ ج۲)

اور حضرت جابراور ابوطلحہ رضی الدعنہما سے روایت ہے کہ رسول الٹھائی نے ارشاد فر مایا کہ جس کسی مسلمان کی کسی جگہ بے جرمتی کی جارہی ہواور اس کی آبروگھٹائی جارہی ہواور وہاں جو خصص موجود ہواس کی مدد نہ کر ہے ( یعنی برائی کرنے والے کواس کے مل سے نہ روکے ) اللہ تعالی الی جگہ میں اسے بغیر مدد کے چھوڑ دے گا جہاں وہ اپنی مدد کا خواہش مند ہوگا اور جس کسی نے مسلمان کی ایس جگہ مدد کی جہاں اس کی آبروگھٹائی جارہی ہواور بے حرمتی کی جارہی ہواللہ تعالی اس شخص کی جس کسی نے مسلمان کی ایس جگہ مدد کی جہاں اس کی آبروگھٹائی جارہی ہواور بے حرمتی کی جارہی ہواللہ تعالی اس شخص کی الیں جگہ میں مدد فرمائے گا جہاں وہ اپنی مدد کا خواہش مند ہوگا۔

ان روایات سے معلوم ہوا کہ غیبت کرنا بھی حرام ہے اور غیبت سننا بھی حرام ہے اگر کسی کے سامنے کوئی شخص کسی کی غیبت کرنے لگے تو اس کا دفاع کرے۔

سیجوارشادفرمایا آئیے گا اُسک کے قرآن کا گل کھنے آئی کہ منتا افکر فیٹ و اس بارے میں صدیت شریف میں آیک واقعہ مروی
ہاوروہ یہ کہ ایک صحابی نے زنا کرلیا تھا جن کا نام ماعز رضی اللہ عند تھا انہوں نے رسول اللہ علیہ کے کہ مدمت میں چار مرتب اقرار کیا
کہ میں نے ایسا کیا ہے پھران کو سنگسار کردیا گیا آیک شخص نے اپ ساتھ سے راہ چلتے ہوئے کہا کہ دیکھواللہ تعالیٰ نے اس کی
پردہ پوٹی فرمائی لیکن اسے رہا نہ گیا یہاں تک کہ کتے کی طرح اس کی رجم کی گی یعنی پھروں سے مارا گیارسول اللہ علیہ نے اس کی
بات من کی اور خاموثی اختیار فرمائی پھر پھرور آ کے برطے تو آیک مردہ گدھے پرگزارہ واجواد پرکوٹا تک اٹھائے ہوئے تھا آپ نے
فرمایا فلاں فلاں فلاں ہیں (ایک بات کہنے والا دومرا بات سنے والا) انہوں نے عرض کیا یارسول اللہ ہم حاضر ہیں فرمایا تم دونوں
اثر وادراس مردار گدھے کی فعش سے کھاؤانہوں نے عرض کیایارسول اللہ اس میں سے کون کھاسکتا ہے آپ نے فرمایا وہ جواہمی ابھی
تم نے اپ بھائی کی بے آبروئی کی ہے وہ اس گدھے کوفش کھانے سے زیادہ تحت ہے تم ہاس ذات کی جس کے قصہ میں
میری جان ہے بھائی کی بے آبروئی کی ہے وہ اس گدھے کوفش کھانے سے زیادہ تحت ہے تم ہاس ذات کی جس کے قصہ میں
میری جان ہے بھائی کی بے آبروئی کی ہے وہ اس گدھے کوفش کھاڑا ہا ہے۔
(رواہ ایوداور میں اور کا می خوطے لگار ہا ہے۔
(رواہ ایوداور میں اور کا می خوطے لگار ہا ہے۔
(رواہ ایوداور می اور کا میں خوطے لگار ہا ہے۔
(رواہ ایوداور می اور کی کے میان کے بیت کی خوصے کا می خوصے لگار ہا ہے۔

اس مدیث سے معلوم ہوا کہ مردہ خص کی فیبت کرنا بھی حرام ہے جیسا کہ زندہ کی فیبت کرنا حرام ہے۔ فاکدہ: بیضروری نہیں کہ زبان سے جو فیبت کی جائے وہی فیبت ہوآ تھے کے اشارہ سے ہاتھ کے اشارہ سے نقل اتار نے سے بھی فیبت ہوتی ہے کسی کی اولا دمیں عیب نکالے کسی کی بیوی کا کوئی عیب بیان کردے اس میں ڈبل فیبت ہے باپ کی بھی اور اولا دکی بھی اور بیوی کی بھی اور شوہر کی بھی بہت سے لوگوں کوفیبت کا ذوق ہوتا ہے جس سے ملتے ہیں جہاں ملتے ہیں کسی نہ کسی کا برائی سے تذکرہ کردیتے ہیں اور آخرت کے عذاب سے بیجنے کی کوئی فکر نہیں کرتے۔

قائدہ: اگر کی شخص کے شرے ملمانوں کو محفوظ رکھنے کے لئے کی ظالم کا حال بیان کردیا جائے تو یفیبت حرام میں نہیں آتا۔

آ تھویں فصیعت: پھر فرمایا: کا اتفاقی اللائے (اوراللہ سے ڈرو) اس میں سب گنا ہوں سے بچنے کا حکم فرمادیا
اور ساتھ ہی اِن الله تَقَابُ تَحِیْدُ بھی فرمایا کہ بلاشباللہ تو بقول کرنے والا ہم ہم بان ہے جس کی سے جو گناہ ہوگیا ہو
اس سے تو بہ کرے اور کی بندہ کا کوئی حق مارلیا ہو فیبت کی ہو بے آبروئی کی ہواس سے بھی معاف کرالے اللہ تعالی مہر بانی فرمائے گامعاف فرمائے گامعاف فرمادے گا۔

نویں نصیحت: اس کے بعدفر مایا کراے لوگوہم نے تہمیں ایک مرداورایک عورت سے بیدا کیااور تمہارے

چھوٹے بوے قبلے بنادیے تاکہ آپس میں جان پچپان ہوکہ یفلال قبیلہ کا ہے اور یفلال خاندان کا ہے آ دمی ہونے میں برابر ہوکیونکہ سب آ دم اور حوا علیجا السلام کی اولا دہولہذا آ دمیت میں کی کوکی پڑوئی فضیلت نہیں ہے اور اصل فضیلت وہ ہے جواللہ تعالیٰ کے زد دیک معتبر ہے اور وہ فضیلت تقویٰ سے ہے اِن اکدُوکھُ عَنْدُ اللّٰهِ اَتَّقَابُهُ ہُم میں اللّٰہ کے نزد یک معتبر ہے اور وہ فضیلت تقویٰ سے ہے اِن اکدُوکھُ عَنْدُ اللّٰهِ اَتَّقَابُهُ ہُم میں اللّٰہ کے نزد یک سب سے زیادہ میں اور پر ہیزگار ہے اس آیت کر بر میں فضیلت اور عزت کا معیار بتا دیا ہے اس کے برخلاف کوگوں کا بیر حال ہے کہ برے بوٹے گنا ہوں کے مرحک ہوتے ہیں نماز وں کے بھی تارک ہیں زاد کو تعلی جی نہیں ورح اس کے بین اور حرام کھلاتے ہیں کین نسب کی برائی بھارتے ہیں سیداور ہا ہی اور مرام کھاتے ہیں کین نسب کی برائی بھارتے ہیں سیداور ہا ہی اور دیکر نبتوں کے بغیر اپنا نام ہی نہیں بتاتے آرہے ہیں سید صاحب وارضی مونڈی ہوئی ہوئی ہے بینک کے فیجر ہیں اپنے نانا جان سیدنا محمد رسول اللہ علی ہوئی ہوئی ہے بینک کے فیجر ہیں اپنا جان سیدنا محمد رسول اللہ علی ہوئی ہوئی ہوئی ہے بینک کے فیجر ہیں اپنا جان سیدنا محمد رسول اللہ علی ہوئی ہوئی ہوئی ہوئی ہیں بینک کے فیجر ہیں اپنا جان سیدنا میں استعال کرنے والوں کا ہے بیلوگ جن قوموں کو کم ترجانے ہیں ان کے علام وصلی انڈری اور متی صفیلت کی فام میں بہتا ہیں سیدوں اللہ علی ہوئی ہوئی ہوئی جہدے ہیں ان کے علام وصلی ان مین استعال کرنے والوں کا ہے بیلوگ جن قوموں کو کم ترجانے ہیں ان کے علام وصلی ان اور میالا میں میتالا ہیں رسول اللہ علیہ ہیں ہوئی است بہ خیس من احسم و ولا اسود الا ان تفضلہ بتقوی (ب خیال میں بتلا ہیں رسول اللہ علیہ ہی ہوئی است بہ خیس من احسم و ولا اسود الا ان تفضلہ بتقوی (ب خیال میں ہوئی کی در اور اور کی کی در میں استوں کی در میں استوں کی اور کی در کی در کی دور کی کی در کیا ہوئی کی در کیک کی در کیا ہوئی کی در کیا ہوئی کی در کی در کیا ہوئی کی در کیا ہوئی کی در کی در کی در کیا ہوئی کی در کی در کیا ہوئی کی

رسول الله علی نے ایک مرتب صفایر چڑھ کر قریش ہے خطاب فرمایا اور فرمایا کوا پی جان کو دوز خسے بچالو میں قیامت کے دن تہیں پہنچا سکتا بی کھیں تیا میں ہی مرة بی عبد من انسان بنی باشم بی عبد المطلب اے جماعت بی قریش سب سے الگ الگ خطاب فرمایا اور ان سے یکی فرمایا انسق فو اسف سکم من النساد کوا پی جانوں کو دوز خسے بچاؤا سے بچاعباس بن مطلب اورا بی بچو بھی صفیہ اور اپنی بیٹی فاطمہ سے بھی خاص طور سے بیخطاب فرمایا۔ (رواہ ابخاری وسلم کمانی میکو قالمان ۲۰۰۳)

نسب کی بنیاد پرنجات نہیں ہوگی ایمان کی بنیاد پرنجات ہوگی اورا عمالِ صالحہ کی بنیاد پررفع درجات ہوگا رسول اللہ علیہ کی شفاعت بھی اہل ایمان ہی کے لئے ہوگی۔

جزوی طور پر جونسی شرف کسی کو حاصل ہے اس کے بل بوتہ پر گناہ کرتے چلے جانا اوراپے کو دوسری قوموں کے مقل لوگوں سے برتر سمجھنا میہ بہت بوے دھوکہ کی بات ہے رسول الٹھائی کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالی نے تم سے جاہلیت کم بخوت (یعنی متکبران مقابلہ بازی) کو اور با پوں پر فخر کرنے کوختم کردیا ہے اب تو بس مومن متی ہے یا فاجر شقی ہے انسان سب آ دم کے بیلے ہیں آ دم کوشی سے پیدا کیا گیا۔
(رواہ ابودا دراتر ندی کمانی المشکلة ۴۸۶)

وسوي تصيحت: إن الله علية وخيد بيث بشك الله جان والاب باخرب-

استخضار ہے کہ کیونکہ الله علیم وخبیر ہے کس کا کیا درجہ ہے کون ایمان دار ہے کون بے ایمان ہے کون گنا ہول میں ات پت ہے اور آخرت میں کس کا کیا انجام ہونے والا ہے اللہ تعالیٰ سب جانتا ہے سب تقویٰ اختیار کرنے کے لئے فکر مند ہوں تا کہ متقیوں میں حشر ہواوران کا جیسا معاملہ ہو۔

لِتَعَادُ وَا كَ تَشْرَتُ كُرتِ موع صاحب بيان القرآن فرمات بين "تعارف كي صلحتي متعدد بين مثلا ايك نام

قَالَتِ الْكَعْرَابُ الْمُنَا قُلْ لَهُ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوٓ السُلَمْنَا وَلِمَا يَنْ خُلِ الْإِيمَانُ فِي دیہات کے دہنے والوں نے کہا کہ ہم ایمان لے آئے آپ فرماد يجيئم ايمان نيس لائے ليكن يوں كھوكہ بم طاہرى فرمانبر دار ہو گئے اور انجى ايمان تمبارے قُلُوْيِكُمْ وَإِنْ تُطِيْعُواللَّهَ وَرَسُوْلَهُ لَا يَلِثَكُمُ مِّنْ آعُمَا لِكُمْ شَيْئًا مِلْ الله غَفُورً دلول میں داخل نہیں ہوا اورا کر اللہ اوراس کے دسول کی فرمانے داری کرو کے قاللہ تمہارے اعمال میں سے کچھ بھی کی تبین کرے گا بے شک اللہ نفور ہے تَحِيْمُ ۗ إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ الَّذِيْنَ امْنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ ثُمَّا لَمْ يُرْتَانُوا وَعَاهَ كُوا بِأَمُوالِهِ مُر رجیم ہے ایمان والے وی بیں جو ایمان لاسے اللہ براوراس کے رسول پڑ مجرانہوں نے شکے نہیں کیا اور انہوں نے اللہ کی راہ میں اپنے مالوں وَٱنْفُسِهِمْ فِي سَبِينِلِ اللَّهِ أُولَيِكَ هُمُ الصِّيقُونَ \* قُلْ اَتُعَكِّمُونَ اللَّهَ بِدِينِكُمْ وَاللّ اورجانوں سے جہاد کیا کید وہ لوگ ہیں جو سے ہیں آپ فرما دیجئے کیا تم اللہ کو اپنا دین بتارہے ہو اور اللہ يَعْلَمُهُ إِنَّ التَّمُوتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ وَاللَّهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيْمُ وِيمُنْوْنَ عَلَيْكَ أَنْ أَسْلَمُوْا جانا ہے جو کھا سانوں میں اورزمینوں میں بے اور اللہ ہر چیز کا جانے والا بے وہ آپ پر احسان دھرتے ہیں کہ اسلام لے آتے قُلْ لَا تَمُنُّوْا عَلَى اِسْلَامَكُمْ إِلَى اللَّهُ يَمُنَّ عَلَيْكُمُ إِنْ هَلْ كُمْ اللَّهِ اللّ آپ فرما دیجئے کہ جھے پر احسان نہ دھرؤ بلکہ اللہ تم پر اپنا احسان جناتا ہے کہ اس نے حمہیں اسلام کی ہدایت دے دی اگر تم طدِقِينَ ﴿ إِنَّ اللَّهُ يَعْلَمُ غَيْبَ السَّمُونِ وَالْأَرْضِ وَاللَّهُ بَصِيْرٌ مُاتَعْمُلُونَ وَ سے ہو بے شک اللہ آسان اور زمین کی غیب کو جانا ہے اور اللہ ان کاموں کو دیکھنے والا ہے جوتم کرتے ہو۔

## محض زبانی اسلام کا دعویٰ کرنے والوں کو تنبیہ

قسفسيو: معالم التزيل ميں المعاب كرآيت كريمه قالت الكفراف المكا قبيله بن اسد كے چندلوگوں كے بارے ميں نازل ہوئى يدوگ مديند منور عليلة كى خدمت ميں حاضر ہوئے يدختك سالى كاز ماند تھا ان لوگوں نے ظاہر كيا كم بنازل ہوئى يدوگ مديند منورہ كراستوں ميں گندگياں وال كرخراب كرہم نے اسلام قبول كرليا ہے حالا تكدول سے موكن نہ تھے انہوں نے مديند منورہ كراستوں ميں گندگياں وال كرخراب

بہت نے لوگ دنیاوی اغراض کیلئے بین طاہر کردیتے ہیں کہ ہم سلمان ہیں لیکن اندر سے تصدیق نہیں کرتے مسلمان انہیں ظاہری دعویٰ کی وجہ سے مسلمان سجھے لیس لیکن اللہ تعالیٰ کے نزدیک مؤمن نہیں ہوتے۔

پھرفر مایا قرآن تطیع فوالله ورسول کا الایک تکوفر کے دل و جان سے فعا ہر سے بھی باللہ وراس کے دسول کی اطاعت کرو گے دل و جان سے فعا ہر سے بھی باطن سے بھی لوگوں کے سامنے بھی تنہائیوں میں بھی تو اللہ تعالی تنہارے اعمال سے کوئی کی نہ فرمائے گا یعنی تنہارے اعمال کا پورا پورا تو اب دے گا بلکہ کم از کم دس گنا برھا کردے گا اس میں یہ بات بتا دی کہ ایمان اعمال صالحہ پر آمادہ کرتا ہے ایمان کے ساتھ اعمال صالحہ بھی آخرت میں کام آئیں گے طلب دنیا کے لئے یہ کہنا کہ ہم موس بیں اور ظاہری طور پر ایمان قبول کر لینا آخرت میں مفید نہیں ہے وہاں کی نجات اور اجر د تو اب ایمان حقیق پر موقوف ہوں ایک اللہ عند فور گردے بھی اللہ جو کیا ہے۔

ایک اللہ عند فور گردے بھی اللہ بھی والا مہر بان ہے اگر سے دل سے ایمان قبول کرلوگ واس سے پہلے جو کیا ہے۔

اس سب کی معافی ہوجائے گی۔

قولمه تعالى: لا يلتكم قرأ أبو عمر ويالتكم بالألف كقوله تعالى: وما التناهم والآخرون بغير الف وهما لغتان ومعنا هما لا ينقصكم يقال: ألت يالت ألتاً ولات يليت ليتاً اذا نقص (ذكره في معالم التنزيل) (معالم التزيل بل بي حكا يَلِتُكُمُ اسما يوتم و في التنزيل) (معالم التزيل بي بي الترتعالي كا ارتاد ب و مَا اَلتُناهُمُ اوردوس و في الفي بي الله التناهم اوردوس و في الترتيان بي الله التناهم الاردوس و من التناهم المردوس و في الله التناهم المردوس و في الله التناهم المردوس و من التناهم المردوس و في التناهم التناهم المردوس و في التناهم و الت

كماجاتا إلت عالت التا والآت يَلينت لينا جب نقصان موجائ)

اس کے بعد فرمایا اِنگاالمُوْمِونُون الذِیْن اَمَنُوْا بِاللّهِ وَدَسُوْلِهِ (الآیة) (اس آیت میں بہتایا کرواتھی اور بچمون وہی ہیں جواللہ پراوراس کے رسول پرایمان لائے بین انہوں نے بچ دل سے تعدیق کی ٹُوکُورِیُنَاوُا پر انہوں نے تک نہیں کیا وَعَاهُدُوا یا اُوکُولِهِ مُوکُونِوْ اِن اللّهِ اور انہوں نے اللّه کی راہ میں اپنی جانوں اور دالوں سے جام کیا) اس میں کا فروں سے اوراپ نفس سے جہاد کرنا اوراپ کو غیر شرکی کا مول سے اوراپ خاندانوں اور دیگر افراد کوشر بعت اسلامیہ پر چلانے کے سلسلہ میں محنت اور کوشش کرنا سب واخل ہے اپ نفس کو دینی تقاضوں پر لگانا اس بارے میں مال و جان خرج کرنا بڑے جام ہی بات ہے فس پر قابو پانے کے لئے فکر مندر بہنالازم ہے صاحب روح المعانی کھتے ہیں فسی جان خرج کرنا بڑے جام ہی بات ہے فس پر قابو پانے کے لئے فکر مندر بہنالازم ہے صاحب روح المعانی الصوفة مسبب اللّه فی طاعة اللّه عزو جل علی تکثیر فنو نها من العبادات البدنية المحضة و المالية الصوفة والمناحت میں والمحت میں اللّٰد فی طاعة اللّه عزو جل علی تکثیر فنو نها من العبادات البدنية المحضة و المالية الصوفة والمناحت میں خواہ وہونی می ہوجے جہاداور جی

اُولِآكَ هُوُالطَّدِ قُوْنَ بِدو الوَّك بِين جوسِحِ بِين لِينَ ان كادعوائے ايمان سِچاہدہ ديماتی لوگ جنہوں نے اوپر كے دل سے دنياسازى كے لئے امنا كهدديا بيلوگ مومن نبين بين لفظ انما جو حصر پر دلالت كرتا ہے اس سے بيم عنى مفہوم ہوتا ہے۔ با در ہے كم آيت بالا بين ان لوگوں كومومن بتايا ہے جو اللہ پر بھى ايمان لائے اور اس كے رسولوں پر اور انہيں اپنے

ہے بیان لوگوں کی گراہی ہے۔

معالم النزيل اور روح المعانی ميں لکھا ہے کہ جب آیت بالانازل ہوئی تو وہ دیہاتی لوگ جنہوں نے امثا کہاتھا خدمت عالی میں حاضر ہوئے اور رسول اللہ علیہ ہے عرض کیا کہ واقعی ہم سے دل سے اسلام لائے ہیں اس پرآیت کریر یکوئٹ کا کنائٹ کنوا (الآیة) نازل ہوئی لینی وہ آپ پراس بات کا احسان دھرتے ہیں کہ انہوں نے اسلام قبول کرلیا۔

تکنٹو اعکی اسٹلامکٹ آپ فرما دیجئے کہ جھ پراپ مسلمان ہونے کا احسان مت جناؤ بکل الله یکنو عکیکوئن میں کئوئی نے کہ بھی پراپنا حسان جناتا ہے کہ اس نے تہمیں ایمان کی ہوایت ویدی اگرتم واقعی ایمان میں ہے ہو) جس کا اب دوبارہ دعوی کررہے ہوتو تہمیں اللہ کا احسان مانا لازم ہے اللہ تعالی کو ظاہر اور باطن سب کا پہتہ ہے ہو) جس کا اب دوبارہ دعوی کررہے ہوتو تہمیں اللہ کا احسان مانا لازم ہے اللہ تعالی کو ظاہر اور باطن سب کا پہتہ ہے تہمارے دین کا بھی علم ہے اللہ کویہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہمارا دین اسلام ہے اگر سے مسلمان ہوگے قو اللہ تعالی کے علم میں مسلمان شار ہوجاؤ کے پھروہ اس کی جزادیدے گا تہمیں اپنے دلوں کی تلاثی لینا مسلمان ہوگے واقعی مومن ہیں یانہیں؟

اس آیت میں جو پیکٹون عکینگ آن اسکٹوا فرمایا ہاس کے بارے میں بیروال ہوتا ہے کہ انہوں نے تو آمکا کہا تھاان کی بات کو لفظ اسلموات تعییر کرنے میں کیا حکمت ہے؟ اس کے بارے میں ایک بات تو بیہ بھے میں آئی کہ انہوں نے جوا منا کہا تھاان کا پہلی بار بھی دموائے ایمان سے نہ تھا اور دوبارہ جوانہوں نے یوں کہا کہ ہم واقعی ہے دل سے اسلام لا کے بیں یہ بھی او پر بی کے دل سے تعالفظ اسلموا نے اس بات کو طاہر کر دیا اور ایک بات اور بچھ میں آئی وہ یہ کہ اس میں احسان دھر نے والوں کو تعبیہ ہے کہ جب سے دل سے ایمان لا نے والوں کو اللہ تعالیٰ پراوراس کے درسول عقالت پراحسان دھرنا کیوکر صحیح میں آئی وہ یہ کہ اس میں اور کے دول سے ایمان لا نے والوں کو اللہ تعالیٰ پراوراس کے درسول عقالت پراحسان دھرنا کیوکر صحیح ہوسکتا ہے۔

اس میں رہتی دنیا تک آنے والوں اور دین اسلام قبول کرنے کا دعوی کرنے والوں کو تعبیہ کردی گئی کہ جو شخص اسلام قبول کرنے کا دعوی کرنے والوں کو تعبیہ کردی گئی کہ جو شخص اسلام قبول کرنے کا دعوی کرنے دین اسلام کا مانے والا فرد تسلیم کیا جائے گا اور اس کے ساتھ یہ بات بھی بتا دی کہ جو شخص اسلام قبول کرتا ہو وہ ایک کا نظام کرو مسلمانوں پراحسان نے دوراس کی مدکریں گئی نہو کہ مسلمانوں پراحسان نہ دھرے کہ جس مسلمان ہوگیا لہذا تم لوگ میرے لئے چندہ کر واور رونی رزتی کا انظام کرو مسلمانوں کو جائے کے دوراس کی مدکریں گئین اسے چاہے کہ مسلمانوں پراحسان نہ دھرے اور ندان سے پچھ طلب کرے خود کمائے کھائے آخر زمانہ کھر میں محتول کرتا تھا۔

آ خریس فرمایا اِن الله یک کو عَیْب السکمون والارض (اورب شک الله جانا ہے آسانوں اورز بین کے غیب کو) یعنی چھی ہوئی چیزوں کو وہ خوب جانا ہے والله بَصِیْر عُمَانَعُمْ کُوْنَ اور الله تمہارے سب کاموں کود کھنے والا ہے۔

وهدا آخر تفسير سورة الحجرات ، والحمد لله الذي بعزته ونعمته تتم الصالحات وقد فرغت منه في الليلة السابعة من شهر شعبان في ١٨١٨م والحمد لله اولا واخرا باطناً و ظاهرا.

